

مشرح مشرح حضرت مولانا محمد من مناحب معمد المعادم مناحب استاذ تفنسيرد الالعلوم ديوبند

نَفَسِيرُ عُلاَمهَ جَلِالُ الدِينُ مِحَالَى و عُلاَمهِ جَلِالُ الدِينُ مُعوطيٌ

المنظمة المنظ

# تفنيد بركمالين من المركبة المر

جلدچهارم پاره ۱۲ تا پاره ۲۰ بقیه سورة الکهف تا سورة العنکبوت

نفسَين علام خلال الدين ميومي علام خلال الدين ميومي علام خلال الدين ميومي علام خلال الدين ميومي مشرح مشرح مولانا انظر شاه صاحب ابن حضرت مولانا سيدمحمد انور شاه صاحب ابن حضرت مولانا انظر شاه صاحب ابن حضرت مولانا النظر شاه صاحب ابن حضرت مولانا انظر شاه صاحب ابن حضرت مولانا النظر شاه صاحب ابن حضرت مولانا النظر شاه صاحب ابن حضرت مولانا النظر شاه صاحب ابن مولانا النظر شاه صاحب ابن حضرت مولانا النظر شاه صاحب ابن حضرت مولانا النظر شاه صاحب ابن حضرت مولانا النظر شاه صاحب ابن مولانا النظر شاه صاحب النظر شا

مُكنَّت بَهُ **الْمُرُّ الْمُؤْلِّ الْمُرَّالِّ الْمُرَّالِّ الْمُرَّالِّ الْمُرَّالِّ الْمُرَّالِّ الْمُرَّالِّ الْمُرَّالِ** اود وَالْرُورِ الْمُراسِطِيدِ مِنْ وَمُوالِقَ بِالِسِتانَ 2213768

## کا پی رائٹ رجسزیش نمبر

## - پاکستان میں جملہ حقوق ملکیت بجق دارالا شاعت کراچی محفوظ میں

تغییر کمالین شرح اردوتغییر جلائین ۲ جلد مترجم وشارح مولا ناهیم الدین اور یجه پارے مولا ناانظر شاہ صاحب کی تصنیف کردہ کے جملہ حقوق ملکیت اب پاکستان میں صرف خلیل اشرف عثانی دارالا شاعت کراجی کو حاصل ہیں اور کو کی شخص یا ادارہ غیرقانونی طبع وفروخت کرنے کا مجاز نہیں ۔ سینٹرل کا پی رائٹ رجشرار کو بھی اخلاع وے دی تنی ہے لہٰ ذا اب جو شخص یا ادارہ بلااجازت طبع یا فروخت کرتا پایا گیا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گے۔ ناشر

### انذیامیں جملہ حقوق ملکیت وقارعلی ما لک مکتبہ تھانوی و بوبند کے پاس رجسٹر ڈیپ

بابتمام : خليل اشرف عثاني

طیاعت : ایڈیشن جنوری ۲۰۰۸ء

فخامت : ۲ جلدصفحات۳۲۲۳

## ﴿.....

اداره اسلامیات ۱۹۰-انارکلی لا بور مکتبدایداد بیرثی بی بهپتال روز ملمان کتب خاندرشید مید- مدینه مارکیت داجه بازار راوالپنڈی مکتبداسلامیه کامی اثرارا بینت آباد مکتبه المعارف محله جنگی - بیثاور ادارة المعارف جامعددارالعلوم كراچى بيت القرآن اردو بازاركراچى ادارة القرآن دانعلوم الاسلاميه 437-Bويب رد ولسبيله كراچى بيت القلم مقابل اشرف المعارس مخشن اقبال بلاك اكراچى مكتبه اسلاميه امين بور بازار فيعمل آباد

﴿ انگلیند میں ملنے کے ہے ﴾

Islamic Books Centre 149-121, Halb Well Road Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.
At Continenta (London) Ltd.
Cooks Road, London E15 2PW

يه پاکستاني طبع شده ايديش صرف انديا ايسپور نبيس کيا جاسکنا

## ا جمالی فیمرست جلدچهارم

|            | <u> </u>                                 | • •        |                                                                                           |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| منخبر      | عنوانات                                  | مغرنبر     | عنوانات                                                                                   |
| ۵۳         | تشريح                                    | ٩          | حرف اول                                                                                   |
| 50         | مجمع البحرين ہے كيامراد ہے               | ۱۳۳        | سورة الكهف                                                                                |
| ۵۳         | آ ب حیات اور قدرت کی نشانیاں             | ۱۵         | التحقيق ورزكيب                                                                            |
| ۵۵         | حضرت حضرنی تنصے یاولی<br>پیرین           | 14         | تشريح                                                                                     |
| ۵۵         | سفر کے تمین اہم واقعات<br>م              | 14         | لطائف آيات                                                                                |
| ۱۵         | شبهات د جوابات<br>سریسی                  | rr         | هخقیق ورتر کیب                                                                            |
| ۵۸         | لطا نَف آيات                             | rir        | تشريح                                                                                     |
| 11         | ياره قال الم                             | ۳.         | لطائف آيات                                                                                |
| ر ۵۰       | مصالح ومحاتم                             | ٣٣         | شحقیق وتر کیب                                                                             |
| 41         | ذ والقر نين                              | ٣٣         | <u>ה</u> תה של                                                                            |
| 2r         | ذوالقر <sup>ن</sup> ين کي نبوت           | 44         | لطائف آیات<br>عزیر                                                                        |
| <u>۲</u> ۲ | مغربي مَهم                               | 774        | همختین در کیب<br>ته سر                                                                    |
| ۷۳         | ا شرقی مهم                               | P2         | تشريح                                                                                     |
| ۷۳         | شالىمېم                                  | P7A        | لطائف آیات<br>شخته پر                                                                     |
| 24         | يا جوج و ما جوج                          | <b>4</b> 9 | هختین ورز کیب<br>تامه پریو                                                                |
| ۲۳         | سيدذ والقرنبين                           | ام.<br>ام  | تشریخ<br>قریب بم سرمه کردها سامعة برید                                                    |
| ۷۵         | خروج <u>یا</u> جوج و ماجوج               | וא         | قر آن کریم کے دی ہوئی مثال جامع ترین ہے<br>تا جیر کے لئے فاعل کی طرح قابل کی بھی ضرورت ہے |
| 40         | فكرآ خرت .                               | سويم       | ا تا بیرے سے قاش فائر کا فائل کا من مردر سے ہے۔<br>استحقیق ورز کیب                        |
| 22         | سورة مريم                                | W.W.       | ۱ سین ور بیب<br>* تشریح                                                                   |
| ۸۵         | عِيا سَات وحيرت انگيز قد رتو س کی داستان | ۳۵         | سرت<br>انہان اور شیطان گناہ کرنے کے لئے معذور نبیس ہیں                                    |
| ۸۷         | ایک کلته                                 | (*4        | معتین ورز کیب<br>معتین ورز کیب                                                            |
|            |                                          |            | • • •                                                                                     |

| صخيمبر | عنوانات                                             | صفحةبر      | عنوانات                              |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| ١٩٣٩   | داستان سرائی اوراس کا مقصد                          | ۸۷          | ایک دوشیزه کی کهانی                  |
| (6)    | قيامت كاون                                          | ۸۸          | الوہیت عیسیٰ کی تر دید               |
| ۲۳۱    | قرآ ن بزبان عربی                                    | . 1++       | تذكر بيموى عليه السلام               |
| irr    | آ وم عليه السلام كى لغزش                            | † <b>••</b> | رسول و نبی میں فرق                   |
| سوسها  | سامان عبرت                                          | 1+1         | تذكرهٔ اساعیل علیدالسلام             |
| ۳۳     | د نیاوی آ سائش                                      | f+f*        | جماعت انبياء                         |
| الدلد  | نشانيون كامطالبه                                    | 1•1"        | ایک نکته                             |
| ا      | سورة الانبياء                                       | 101         | نديم دوست سے آئی ہے بوئے دوست        |
| 162    | وره الاحييء                                         | 109-        | ا نكارِ قيامت<br>                    |
| IMZ.   | پارهاقترب للناس                                     | 1+1"        | جنبم گزرگاه عام<br>- جنبم گزرگاه عام |
| iar    | ربط                                                 | 1+1"        | افسوسناک گستاخی                      |
| for    | کفار کی بدخواس<br>ا                                 | 7+12        | فلاح ماب                             |
| 100    | عروج وزوال<br>عروج وزوال                            | 1+14        | انجام سرکشی<br>مارین                 |
| Iam    | ترديد                                               | 1•2         | باطل تضور                            |
| امدا   | ابطال تعدداله                                       | 1•∠         | سورة طٰله                            |
| 100    | کوئی دلیل نہیں                                      | 119         | قصهٔ مویٰ علیه السلام                |
| 100    | ا يك غلط خيال                                       | 184         | معجزات                               |
| 109    | مجابد مفسر کی تفسیر                                 | 114         | عرض ومعروض<br>عرض ومعروض             |
| 140    | متخرواستهزاء                                        | 111         | دعا کی مقبولیت<br>• عالی مقبولیت     |
| 14+    | مضمون تشفى                                          | IFF         | حضرت موی علیه السلام کااندیشه        |
| 145    | معاند بیت اوراس کا پس منظر                          | IFF         | سوال وجواب<br>سوال وجواب             |
| 149    | شعله وتحبينم                                        | 150         | جا ۔وگروں ہے مقابلہ                  |
| 14.    | انعامات رباني                                       | ווירי       | سرکشی کی انتهاء                      |
| 124    | قصەنوح علىيالسلام                                   | ודר         | ساَحروں کا جواب                      |
| 124    | قصه دا ؤ دوسليمان عليهماالسلام                      | 194         | فرعون کی غرق آئی                     |
| 122    | معجز ؤسليمائي                                       | 1140        | انعامات                              |
| 144    | قصة حفزت الوب عليه السلام                           | 1170        | قوم كامطالبه                         |
| 149    | بیصان جماعت                                         | 177         | سامري                                |
| 1/4    | قصة حفرت بونس عليه السلام<br>قصه ذكر يا عليه السلام | 188         | فہمائش                               |
| IA•    | قصدز كرياعليه السلام                                | 122         | فہمائش<br>موی علیہالسلام کی واپسی    |

|       | مبر ست ساین و وا              |              | يومرن يربناين، بعد پهار                                |
|-------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| صخيبر | عثوانات                       | مختبر        | عنوانات.                                               |
|       | سورة المؤمنون                 | IA+          | تذكره عيسى عليه السلام                                 |
| 444   | حوره النوسون                  | I۸۳          | رجوع ناممکن ہے                                         |
| 779   | پاره قد افلح                  | 1/4          | ترغيب وتر هيب                                          |
| rm    | چ<br>شختین ورز کیب            | 140          | حشرونشرآ سان ہے                                        |
| 1941  | ربط                           | PAL          | مابوى اورطلب فيصله                                     |
| ۳۳۳   | تشريح                         | 184          | سورة الحج                                              |
| ٢٣٣   | تخلیق کے مختلف مراحل          | 19+          |                                                        |
| 787   | خداتعالیٰ کی نعتیں            | 191          | ربط<br>شان مزول                                        |
| 7179  | تتحقیق ور کیب                 | 191          | سان کرون<br>ذکر قیامت                                  |
| 414   | تشريح                         | 195          | و حرفیامت<br>خخلیق انسانی دلیل حشر ونشر ہے             |
| 71°•  | بشريت انبياء                  | 191          | میں اتصالی و میں مسرو سر ہے<br>ولائل قدرت              |
| اتانا | مسلسل انکاراوراس کی پاداش     | 194          | رون ب صدرت<br>اور بیامنافقین                           |
| rra   | تحتین وتر کیب                 | 194          | ہوریے تا ہیں<br>نصرت الٰہی                             |
| rry.  | تعريح                         | 191          | سرف بی<br>صرف ایک                                      |
| 777   | أيك حقيقت                     | IPA          | رت یات<br>دوحریف                                       |
| 772   | ا تكاركيوں؟                   | 18494        | سرزمين مكهاوراختلاف فقهاء                              |
| 7179  | لتحقيق وتركيب                 | r+r-         | کعبداوراس کے تاسیسی مقاصد<br>معبداوراس کے تاسیسی مقاصد |
| ۲۵۰   | تشريح                         | Y+ (*        | مقاصد حج                                               |
| 74    | يو <u>حميّ</u><br>په چ        | ۲+ <b>۵</b>  | دعوت عام<br>دعوت عام                                   |
| rom   | المتحقيق وتركيب               | <b>r</b> •∠  | شان نزول                                               |
| rom   | تشريح                         | - <b>1-A</b> | قربانی کی حقیقت                                        |
| raa   | المحات حسرت                   | r+ 9 l       | ثمرات حسن نيت                                          |
| ۲۵۲   | ا ميک سوال                    | rir          | تسلَّى واطلاع                                          |
| roz   | سورة النور                    | rit          | شیطانی وساوس اوران کی یا در ہوائی                      |
| 109   | عقیق ورز کیب<br>محقیق ورز کیب | rı∠          | ایوی                                                   |
| 109   | ين وريب<br>ربط                | 719          | نداغالب ہے                                             |
| 744   | ربط<br>ا شان نزول             | rri          | ان نزول                                                |
| PYI   |                               | rrr          | ا م راست را ہے دینے وقبلہ گاہے                         |
| 740   | تشریح<br>شان نزول             | rra          | ل وحی وا منتخاب رسول                                   |
|       |                               |              |                                                        |
|       | ·                             |              | •                                                      |

| صفحه.       | عتوانات                                              | صخخبر         | عنوانات                 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 111       | ترجمه                                                | ۲۲۵           | تشريح                   |
| ۳۱۳         | تشريح                                                | 777           | حسنظن                   |
| 710         | مصلحت اور دلیل قدرت                                  | 444           | شان نزول وتشريح         |
| 11/2        | ترجر .                                               | 444           | تشريح                   |
| r1A         | تشريح                                                | 444           | יגל זַט בָּמ            |
| 1-19        | مكارم اخلاق اور پا كيزه خصلتيس                       | ٣٢            | تشخقيق وتركيب           |
|             | سورة الشعراء                                         | 12 m          | تشريح                   |
| <b>P</b> Y1 |                                                      | 121           | عفت و پا کدامنی         |
| mrm         | ربط<br>ته ۵۰۰                                        | 140           | نکاح کی ترغیب           |
| P72         | ا تشریخ<br>سال در سال فره ر                          | <b>1</b> ′∠ 9 | متحقيق وترسيب           |
| PTA         | مکالمهٔ موی اور فرعون<br>مه سرحه مطلحه سردن طلاع گاذ | 14            | تشريح                   |
| mm.         | معرکهٔ حق وباطل جن کاغلبهاور باطل کی سرنگونی<br>ته - | MAT           | للتحقيق وتركيب          |
| <b>P</b> PP | ترجمه<br>ته یک                                       | MM            | تشريح                   |
| <b>"""</b>  |                                                      | 1110          | متحقیق وتر کیب          |
| mm          | ترجمه<br>تشریح                                       | PAY           | تشريح _                 |
| PT2         |                                                      | <b>191</b>    | ایک خاص تھم             |
| 77A         | خشوع وخضوع ادر بے تا ب دعا تمیں<br>اکرام مؤمنین      | 791           | يارگاه رسالت            |
| P"/Y•       | ا حرام ہو این<br>تراجمہ                              | ` <b>۲</b> ۹۳ | سورة الفرقان            |
| PMP         | ر بمه<br>تفریح                                       | ran           |                         |
| ماماسا      | ירט<br>קידה                                          | 79Z           | همختیق وتر کیب<br>رویا  |
| 444         | تشریخ<br>تشریخ                                       | 19 <u>/</u>   | ر نبط<br>تشریح          |
| mm2         | عبرت انگیز واقعه                                     | r99           | سرل<br>سوال وجواب       |
| MM          | رجير<br>ترجمه                                        |               |                         |
| ومهم        | تشريح .                                              | p====         | بإرهوقال المذين         |
| roi         | ر جر<br>رجمہ                                         | ۳۰,۳          | ترجمه                   |
| ror         | تشريح                                                | <b>764</b>    | تعريح                   |
| ror         | ا نکارقر آن                                          | r•2           | اعتراض اوراس كاجواب     |
| rar         | ا یک غلط نبی اوراس کی تر دید                         | P+A           | الرجمه                  |
| raa         | شيطانی البهام                                        | p=1+          | تشریح<br>پنجبرے استہزاء |
|             | ·                                                    | P1+           | پیمبر سے استہزاء        |

| مغخنمر     | عنوانات                                                                        | منختبر        | عنوانات                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳•A        | حصرت مویٰ کی والدہ اور بہن کی دانشمندی                                         |               |                                                                                                                             |
| r*+4       | دوره پلانے کی اُجرت<br>دوره پلانے کی اُجرت                                     | roz           | سورة النمل                                                                                                                  |
| سائدا      | رور طرح چاہے ں ابرت<br>حضرت موی کا واقعۂ لغزش                                  | ron           | ترجمه                                                                                                                       |
| אוא<br>ייי | واقعات معیت اور عصمت انبیاء<br>- علیت اور عصمت انبیاء                          | ۳4۰           | ربيط                                                                                                                        |
| , ,,       | ور حال معنیت اور مست. مبیاء<br>مجر مین کون تنهے؟                               | ۳۲۰           | خداک دین                                                                                                                    |
| MB         | برین ون سے:<br>دوسرے دن کاہنگامہ                                               | 240           | ترجمه                                                                                                                       |
| MID        | روسرے دی ہات<br>حضرت حزیل کی برونت مدو                                         | P74           | تغريح                                                                                                                       |
| ۰۲۰        | مرت روین پرونگ میرو<br>خدمت خلق ، ترقی کا زینه                                 | <b>72</b> 6   | ترجمه                                                                                                                       |
| اسفينا     | عدرت موی کی شادی<br>حضرت موی کی شادی                                           | <b>7</b> 20   | تشريح                                                                                                                       |
| 742        | معجزات انبیاءاختیاری نہیں ہوتے ،اسلئے وہ خاف رہتے ہیں                          |               | المؤمد شجاع                                                                                                                 |
| M74        | برات بیارات میاران میں اوسے اسے وہ حاص رہے این<br>ہٹ دھرمی کی وجہ              | <i>τ</i> Λ!   | بإرەامسن خىلق<br>رىقىدىدا                                                                                                   |
| MYA        | ہے یہ مرق کا رہبہ<br>فرعون کے تمسخر کا انجام                                   | FA6           | ربط وشان نزول<br>سری سام و در می جود کها                                                                                    |
| ቦ"የለ       | رئين هيد مربع ا<br>لطا نف سلوک                                                 | <b>17.6</b>   | کا کتات کا پیداواری نظام دلیل وحدا نبیت ہے<br>معمد میں کی فیار سے                                                           |
| ١٣٦        | مشر یت جهاد کے بعد آسانی عذاب موقوف                                            | <i>P</i> A4   | مصیبت زدول کی فریا درس<br>قرر سری تعمیر علم غریر میروند                                                                     |
| اسم        | سی بات کومعلوم کرنے کے جارطریقے                                                | PAY .         | قیامت کی تعیین علم غیب میں داخل ہے<br>وزیر قرام میں کی میں میں میں کی ترق                                                   |
| بوسوس      | واقعات کی ترتیب بد ننے کا نکته                                                 | PA4 '         | ا نکار قیامت کے باب میں درجہ بدرجہ منکرین کی ترقی<br>منکرین آخرت کے مختلف طبقات                                             |
| ۳۳۲        | کفار کے شبہات کے جوابات                                                        | 172           | سرین اسرے معصف مبعات<br>اطا تف سلوک                                                                                         |
| rrr        | ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے                                                  |               | مطاعت عوت<br>پرانے افسانے ناساز گار حالات ہے صلح کوئٹک دل نہیں                                                              |
| ٢٣٦        | شان نزول                                                                       | 1797          | پر سے اسامے ما مارہ رہاں کا سے ما موں اور اسام کے اسامے اسامے اسامے مارہ رہاں کا اسام کا اسام کی اور اسام کی ا<br>مونا جائے |
| rr4        | تەبىر <b>تق</b> ەر يۇنېيى بەل <sup>ئى</sup> ق                                  | rar           | برہ ہو ہے۔<br>فیملہ کن شخصیت سب سے فائق ہونی جا ہے                                                                          |
| <u>۲۳۲</u> | يشخ اكبر كانكته                                                                |               | ي سردو ل کاسندناياند سندنا<br>مردو ل کاسندناياند سندنا                                                                      |
| PP2        | ابل كماب كود وسري ثواب كامطلب                                                  | •             | مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا عقلاَ ممکن ہے                                                                                  |
| ۳۳۸        | حب جاه برحب مال                                                                | . , ,,        | مور قیامت اوراس کااٹر                                                                                                       |
| ٣٣٨        | انسان کوتو کسی کی صلاحیت مدایت کاعلم بھی نہیں چہ جائیکہ                        | <b>1799</b>   | دوآ بخول میں تعارض کا شبہ                                                                                                   |
| ۸۳۸        | ہدا <u>ے۔ کا افتی</u> ار                                                       | <b>1799</b>   | لطا نف سلوک                                                                                                                 |
| ۳۳۸        | ابوطالب كاايمان                                                                |               | ين لقص                                                                                                                      |
| ۳۳۸        | موانعات ایمان اوران کااز اله                                                   | (°•1          | سورة المستس                                                                                                                 |
| (MM)       | شان رزول<br>ق                                                                  | <b>14.</b> ∠  | فرعون کا خواب اوراس کی تعبیر                                                                                                |
| rro        | ہر مخص اپنے کئے کا ذمہ دار ہے<br>قیامت میں تو حید کی طرح رسالت کا بھی سال ہوگا | 14.7          | فرغون کی بدید بیری پرفندرت بنس ری ہوگی                                                                                      |
| ۵۳۳        | قيامت من توحيد كي طرح رسالت كالجمي سال بهوگا                                   | ſ <b>″</b> •∧ | حضرت موی کی اعلیٰ پرورش کیلئے دشمن کی گود متخب کی تی                                                                        |
|            |                                                                                | <u> </u>      | <u> </u>                                                                                                                    |

| _            |                                                                              |         | T                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| صفحانبر      | عنوانات                                                                      | صفحةبسر | عنوا نات                                           |
| ראד          | ا یک نا درمکمی تحقیق                                                         | രണ      | جاندسورج بزے دیوتانہیں ہیں۔،ان ہے بھی او پرایک     |
| P4P          | ظالم کی ری دراز نبیں ہوتی صرف ڈھیل دی جاتی ہے                                | ന്നാ    | بالاوست طاقت ہے                                    |
| ראה          | ونیا کی کامیا بی اور تا کامی آخرت کے مقابلہ میں تیج ہے                       | W.A.A   | ہادیوں کی گمراہی                                   |
| m4m          | اطاعت والدين كي حدود                                                         | اه۳     | مسسی قوم کی بربادی قوم فروش افراد کی بدولت ہوتی ہے |
| arn          | ضعيف القلوب يامنافقين كي حالت                                                | గాప్క   | ایک اخلاق سوز ،رسواکن بھوتڈی اسکیم                 |
| rta          | عقيدة كفاركا بطلان                                                           | గపి     | قارون کاخز اندادراس کی تنجیاں                      |
| מרח          | ا زالیهٔ نغارض                                                               | الم     | مال ودولت كانشدمانب ككافي كينشد كمنبين             |
| crn          | لطا نَف سلوک                                                                 | اهِ     | قاردن کا جلوس اور عروج وز وال کی کہانی             |
| r2 r         | تك آ مد بجنگ آ مد                                                            | ۲۵۲     | و نیاداروں اور دینداروں میں نظر دفکر کا فرق        |
| 7 <u>2</u> 7 | اسیاب میں تاخیر فی الجمله ہوتی ہے                                            | rar     | شان نزول                                           |
| r2r          | مشہور هخصيتوں کي ياد گار صورت يا مورت                                        | ന്മമ    | معتز له کارو                                       |
| r20          | بیک کرشمه در کار                                                             | ተልካ     | تارك الدنيااورمتروك الدنيا كافرق                   |
| rza          | لطا ئف سلوك<br>                                                              |         | احجماا نقلاب                                       |
| rz 9         | قوم لوط کی تباہی                                                             | ran     | نبوت سی نہیں ہوتی بلکہ وہی ہوتی ہے                 |
| <i>(</i> "Λ• | عروج وزوال کی کہانی<br>خدا جا ہے تو نکڑی ہے بھی کام لے سکتا ہے نہ جا سے بہاڑ | ۲۵۷     | سورة العنكبوت                                      |
|              | خدا جا ہے تو تمزی ہے بھی کام لے سکتا ہے نہ جا ہے تو پہاڑ                     |         |                                                    |
| ζA•          | مجمی بیکار ہے۔                                                               | (* YF   | شان نزول<br>ایک شبه کاازاله                        |
|              |                                                                              | ` ''    | ا بید سبره از از در                                |
|              |                                                                              |         |                                                    |
| $\vdash$     |                                                                              |         |                                                    |
|              |                                                                              |         |                                                    |
|              | • •                                                                          | •       |                                                    |
|              |                                                                              |         |                                                    |
|              |                                                                              |         |                                                    |
|              | ·                                                                            |         | -                                                  |
|              |                                                                              |         |                                                    |
|              | •                                                                            |         | -                                                  |
| 1            |                                                                              |         |                                                    |
|              |                                                                              |         | •                                                  |
| 1 1          |                                                                              |         |                                                    |
| ш            | <del>`</del>                                                                 |         | <u> </u>                                           |

## بسمرالله الرحمن الرحيمر

### الحمد لاهله والصلوة لاهلها

تقریباً چیسال کے بعد قلم کا در ماندہ راہ مسافر پھرتفسرقر آن کی جادہ پیائی میں معروف ہے۔ آسان بالاسے اس کتاب بین کو خاکدان ارضی پراتارتے والے کا بیان کے لئے کارآ مد رکھا۔ گونا گول مصروفیات، لیے چوڑے مشاغل ، ہجوم افکار اورنت نئی مصائب میں جب کہ کاروان عمر بھی من شباب سے گذر کر انحطاط کے دور میں داغل ہور ہا ہے، بیہ بری بھلی خدمت برا درعزیز مختار علی صاحب پر و پرائٹر کتب خاند امدادید دیو بند کی فر مائش اورعزیز الاعز مولا نا محمد الله مائے مولا تا قاری محمد طیب صاحب بر و پرائٹر کتب خاند امدادید دیو بند کی فر مائش اورعزیز الاعز مولا نا محمد الله مصاحب قائد المدادید دیو بند کی فر مائش اورعزیز الاعز مولا نا محمد الله مصاحب قائد المدادید دیو بند کے خلصاندا صراریز بن پڑی۔

جلاکین شریف کی اس اردوتر جمانی میں زیادہ تر توجہ کماب کے حل پر کی گئی۔ حل عبارت بخین لغائت ، ترکیب نحوی ، شان نزولر اور بیان روابط کا اہتمام کیا گیا۔ واقعات وقصص کی تفصیل چین نظر رہی اور جا بجا جو پچھ کھھا گیا پوری تحقیق کے بعد حل مطالب میں ، وسہل اہم وعمودی تفاسیر سے مدد کی گئی اور ورق گروانی کی کا کنات اپنی حدود اربعہ کے اعتبار سے وسیع ترین ہے۔ پھر بھی یہ ایک طالب ، نہ کا وش ہے ، کوئی مدعیا نہ شاہ کا رنبیں۔ مرقع سہو ونسیان ، انسان کے کارنا ہے سہو ونسیان سے کب خالی ہو سکتے ہیں۔ اگر ستار العبو ہا پنی تمام واقفیت کے باوجود بردہ یوشی سے کام لیتا ہے تو ناظرین سے ای خلق جمیل کی توقع غلط نہ ہوگی۔

عزیز مولوی مظفرانحسن القاسمی نے حوالوں کے بہم پہنچانے ،مسؤ دہ کومبیضہ بنانے میں جوشب وروز محنت کی ،اس مقیقی صلاتو خدائے ذوالمنن ہی دےسکتا ہے۔

ولله عاقبة الامور

واناالعبدالاوآه محمدانظرشاه خادم الند ریس ..... بدارالعلوم دیو بند مهمئی ۳ ۱۹۷

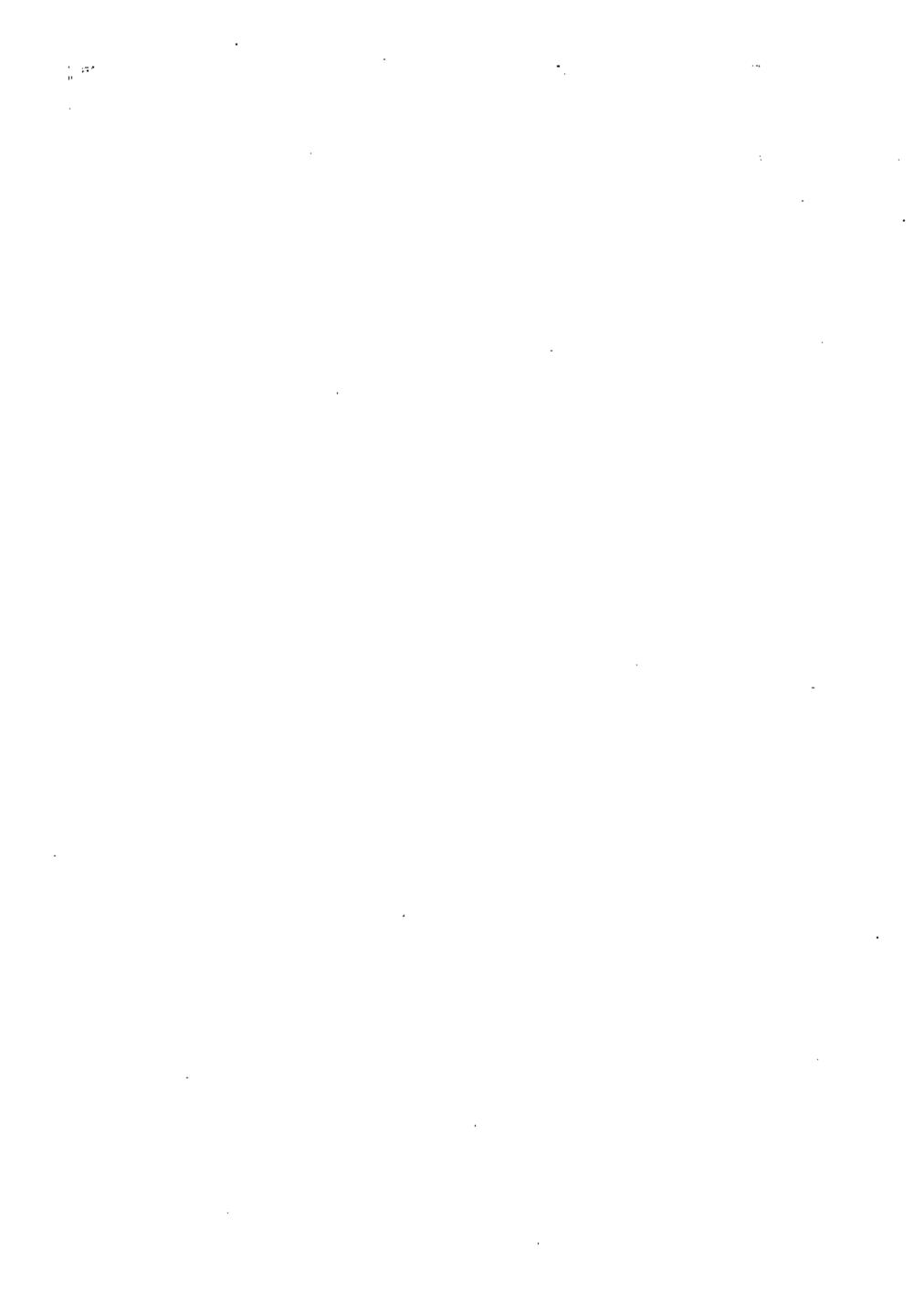

## پاره نمبر همه کم سورة الکهف سورة الکهف

.

## فهرست پارهنمبر۵ا ﴿سورة الكهف﴾

|          | <del></del>                                    |             | <del></del>                         |
|----------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| صفحةبسر  | عنوانات                                        | صفينبر      | عنوانات                             |
| ۴۰,      | قر آن کریم کے دی ہوئی مثال جامع ترین ہے        | 4           | حرف اول                             |
| ای       | تاخیر کے لئے فاعل کی طرح قابل کی بھی ضرورت ہے  | ۵۱          | تحقیق وتر کیب                       |
| 77       | تحقيق وتركيب                                   | 14          | تشريح                               |
| Lele     | تشريح                                          | IΔ          | لطا نَف آيات                        |
| గాప      | انسان اورشیطان گناہ کرنے کے لئے معذور نہیں ہیں | rr          | تحقیق وتر کیب                       |
| وم ا     | تتحقیق وتر کیب                                 | rr          | تشريح                               |
| 50       | تشريح                                          | ۳.          | لطائف آيات                          |
| ۵۳       | مجمع البحرين ہے كيام راد ہے                    | rr          | تحقیق وتر کیب                       |
| ۵۳       | آ ب حیات اور قدرت کی نشانیاں                   | ٣٣          | تشريح                               |
| ۵۵       | حصرت حضرنبي تتصے ياولي                         | ۳۳          | لطا نَف آيات                        |
| ۵۵       | سفر کے تین اہم واقعات                          | ۳٦          | تحقیق وتر کیب                       |
| ۲۵       | شبهات وجوابات                                  | ۳2          | تشريح                               |
| ۵۸       | لطا نَف آيات                                   | <b>17</b> A | لطائف آیات<br>محقیق وترکیب<br>تشریح |
|          |                                                | 79          | تحقیق وتر کیب                       |
| <u> </u> |                                                | [74         | [ ימת יש                            |
|          |                                                |             |                                     |
|          |                                                |             |                                     |
|          |                                                |             | · '                                 |
|          |                                                |             |                                     |
|          |                                                |             | •                                   |
|          |                                                |             |                                     |
|          |                                                |             |                                     |
|          |                                                |             | ,                                   |
|          |                                                | ,           |                                     |
|          |                                                |             |                                     |
|          |                                                |             |                                     |
|          | <u></u>                                        |             |                                     |



سُورَةُ الْكَهُفِ مَكِيَّةٌ إِلَّا وَاصُبِرُ نَفُسَكَ اللاَيَةُ مِائَةٌ وَعَشُرُ آيَاتٍ أَوُ خَمُسَ عَشَرَةَ آيَةً پورى سورة كهف كل بجر آيت واصبر نفسك النع كال آيات كى تعدادا يك سودس ياايك سوپندره ب

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِةِ ﴾

الحَحْمَدُ هُو الوَصْفُ بِالْحَمِيلِ ثَابِتُ لِلَهِ وَهَلِ الْمُرَادُ الْإِعْلَامُ بِدَلِكَ لِلْإِيْمَان بِهِ أَوِ النَّاعِ بِهِ أَوْ هُمَا الْحَبَمَ الْقُرَانَ وَلَمَ يَجْعَلُ لَّهُ اَى فِينِهِ عَجْدِهُ أَلَّا الْقُلِاتُ آفَيْدُهَا النَّالِثُ النَّهِ وَتَعَالَى الْفُوانَ وَلَكُمْ اللَّهُ وَيَبَشِرَ الْمُؤُونِينَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالْكِتَابِ الْكَافِرِينَ بَاسًا عَذَابًا شَدِيدًا مِن لَكُنْ مِن قِبِلِ اللهِ وَيَبَشِرَ الْمُؤُمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالْكِتَابِ الْكَافِرِينَ بَاسًا عَذَابًا شَدِيدًا مِن لَكُنْ مِن قِبِلِ اللهِ وَيَبَشِرَ الْمُؤُمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْمَلُونَ اللهِ وَيَبَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْمَلُونَ اللهِ وَيَبَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَيَعْفِى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَيَعْفِى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَيُعْفِى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَيُعْفِى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَوْنَ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَقُولُونَ عِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ وَلُونَ عِنْ وَلَوْلُونَ فِي ذَلِكَ اللهُ الله

وَٱنْسَابُهُمْ وَقَـٰدُ سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِصَّتِهِمُ كَانُوُا فِي قِصَّتِهِمُ مِنْ جُمُلَةِ السِّينَا عَجَبًا ﴿وَهُ خَبَرُ كَانَ وَمَا قَبُلهُ حَالٌ أَيُ كَانُوا عَجَبًا دُونَ بَاقِي الْايَاتِ أَوُ أَعُجَبُهَا لَيُسَ الْامُرُ كَذَٰلِكَ أَذُكُرُ إِذُاوَى الُفِتُيَةُ اِلَى الْكَهُفِ جَمْعُ فَتَى وَهُوَالشَّابُ الْكَامِلُ خَاتِفِيُنَ عَلَى إِيْمَانِهِمُ مِنُ قَوْمِهِمِ الْكُفَّارِ فَقَالُوا رَبَّنَآ اتِنَا مِنْ لَٰكُنُكُ مِنْ قَبُلِكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئَ أَصُلِحُ لَنَا مِنْ أَمُرِنَا رَشَدًا ﴿ ﴿ وَالِهَ فَضَرَبُنَا عَلَى اذَانِهِمُ أَىٰ أَنَمُنَاهُمُ فِي الْكَهْفِ سِنِيُنَ عَدَدًا ﴿ ﴿ مَعُدُودَةً ثُمَّ بَعَثْنَهُمُ أَى أَيَقَظُنَاهُمِ لِنَعْلَمَ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ أَيُّ الُحِزُ بَيْنِ ٱلْفَرِيُقَيْنِ الْمُحْتَلِفَيْنِ فِي مُدَّةِ لَيَثِهِمُ أَحْصلى فِعُلَّ بِمَعْنَى ضَبُطٍ لِمَا لَبِثُو ٓ اللَّبْثِهِمَ مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعُدَهُ المُ أَمَدُ الْإِنَّ الْمُ عَايَةُ

ترجمہ: ....ساری خوبیاں ( یعنی بہترین تعریف تابت ہے )اللہ کے لئے (اس بات کی اطلاع ویے ہے مقصور آیا اس پر ایمان لا ناہے یا اس کے ذریعہ سے تعریف کرنا ہے ، یا دونوں صورتیں چیش نظر ہیں؟ غرضیکہ تینوں احمالات ہیں ۔لیکن ان میں ہے تیسری صورت زیاہ مفید ہے ) جس نے اپنے بندہ (محمر ) پراس کتاب (قرآن ) کوا تارا ہے اور اس کے لئے ( لیعنی اس میں )کسی طرح کی ذرائجی بجی نبیں ہے (بعی افتلاف یامعن کے لحاظ سے تصادبیانی نبیں ہے (اور ترکیب میں یہ جملہ "الکتاب "سے حال واقع ہور ہاہے) تا کہلوگوں کوخبر دار کرائے ( سمّاب کے ذریعیہ سے کا فروں کوڈرائے ) بالکل سیدھی بات ( ایچ چے سے خالی ہے، پہلفظ بھی ترکیب میں"السیکنساب" ہے حال ثابتہ مؤکدہ واقع ہور ہاہے ) تا کہلوگوں کوخبر دارکرائے ( کتاب کے ذریعہ ہے کافر دل کو ڈرائے )اللہ کی جانب سے ایک بخت عذاب ہے اورا چھے اچھے کام کرنے والے مؤمنوں کوخوشخری دے دے کہ یقیناً ان کے لئے بری ہی خوبی کا اجر ہے جس میں ہمیشہ وہ خوش حال رہیں گے (یعنی جنت میں ) نیز (منجملہ اور کافروں کے )ان لوگوں کومتنبہ کردے جنہوں نے کبا کہانٹداولا دبھی رکھتاہے(اس ہارہ میں )نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہےاور ندان کے باپ داووں کے پاس کوئی دلیل تھی (جوان لوگوں سے پہلے ایس با تیں کہتے چلے آئے ہیں ) کیسی تخت (بھاری) بات ہے جوان کے مندے نکلتی ہے (لفظ تکلمة بلحاظ تر کیب تمیز ہے جس سے خمیرمبہم کی وضاحت ہور ہی ہے اور لفظ محبوت کا مخصوص بالمذمت محذوف ہے۔ تقدیر عبارت ہوگی (محبوت مق التهم المفد كورة ) يرتج عيس مكت بي (اس باره من ) مرسرتا سرجعوت: (بات) سوشايدا بي جان بى بلاك كرو اليسان ك بیچیے ( یعنی آپ ہے ان کی بے رخی اختیار کرنے کے بعد )اگر ہے لوگ اس بات ( قرآن ) پر ایمان نہ لا کمیں مارے افسوس کے ( آپ کی طرف ہے تھٹن اور رنج ہوئے کی وجہ ہے کیونکہ آپ کوان کے ایمان لانے کا شوق لگار ہتا ہے لفظ اسف مفعول لہ ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے )روئے زمین پرجتنی چیزیں ہیں (خواہ وہ جانور ہوں یا گھاس پھونس، درخت اور نہریں وغیرہ ہوں )ہم نے انہیں باعث رونق بنایا ہے ت آیہم لوگوں کی آز مائنٹ کریں (اوگوں کا امتحان بیدد کیھتے ہوئے کریں کہ ) کون ایسا ہے جس کے کام سب سے زیادہ اچھے ہیں (یعنی کون انچس با توں کی طرف سب ہے زیادہ جھکتا ہے )اور پھرہم ہی جو پچھ زمین پر ہےا ہے چپٹیل میدان بناڈ اکیس گے ( ایباصاف کہ ا یک تنکا تک اس میں پیدائبیں ہو سکے گا ) کیا آپ بیہ خیال کرتے ہیں کہ غاراور پہاڑ والے لوگ ہمارے عجائیات میں ہے پچھ تعجب خیز نثانی تھے(لفظ عبجبا کان کی خبر ہےاوراس سے پہلے من ایٹنا ترکیب میں حال ہے بعنی تمام باقی نشانیوں میں صرف یہی ایک نشانی عجيب يا عجيب ترتقى ؟ نهيس ايسانهيس ـ ذرادهيان ميجئ اس بات كاطرف )جب كه چندجوان عارميس جابين تنظ في الفظ فت في كى جمع

ہے ہے کئے جوان کو کہتے ہیں۔ بیجوان اسپے ایمان لانے کی وجہ ہے اپنی کا فرقوم سے ڈرتے تھے )اور انہوں نے دعا کی تھی پروروگار آپ کی جانب (طرف) ہے ہم پر رحمت ہواور ہمارے اس کام کے لئے کامیانی کا سامان مہیا فرما سوہم نے پردہ ڈال ویا ان کے کانوں پر (لیعنی انہیں سلادیا) غارمیں سالہا سال تک بھرانہیں اٹھا کھڑا کیا ( نیعنی انہیں جگادیا ) تا کہ ہمیں واضح ہوجائے (مشاہرہ کے درجہ میں ) کہ دونوں جماعتوں میں ہے (جوان کی مدت قیام کے بارے میں مختلف الخیال ہیں ) کون ہے جوان کے رہنے کی مدت ہے (لسما لبشوا ،لبثهم كى تقرير مين سے بيرجار مجرور بعد مين آنے والے لفظ سے متعلق ہے) واقف ہے؟ (لفظ احسلى كے معنى باخبر ہونے کے ہیں)۔

شخفیق وتر کیب: ....... شابست علامه جلال محليٌ شافعي نے لفظ ثابت کی تقدیر نکال کراشارہ کردیاملہ کے متعلق محذوف کی طرف كيكن ثبوت من مرادد وام ازلى موكانه كرثبوت حدوتى بين حمرقديم اوصاف كماليد شارموكى نه كه حمد حادث هل السمر اد الاعلام بذلك يعنى المحد لله ك ثبوت كي اطلاع اوراس كا خبار مقصود بي اس .... يهلي احمّال كوعلان اس طرح بهي تعبير كيا ب كهيد جملہ لفظا ومعنی خبر بیہ ہے اور لفظ او الشنساء ہے۔ ہے مرادیہ ہے کہ الحمد رنٹہ کے ثبوت کی ثنا مِقصود ہوا۔ اس دوسرے احتمال کوعلاء نے ان کفظوں سے بھی تعبیر کیاہے کہ یہ جملہ لفظا و معنی انشائیہ ہے لیعنی عرف کے لحاظ سے انشاء کے لئے اسے تقل کیا حمیاہے اور لفظ او هسمسا كامطلب بيه كراس جمله سے اخبار اور ثنا دونو ل مقصود موں راس كوعلما نے اس طرح بھی تعبير كيا ہے كه بير جمله خبر اور انشاء دونوں میں استعمال ہور ہاہے۔حقیقت ومجاز کوجمع کرنے کے طریق پر،بہرحال مفسرٌعلام اپنے شافعی ہونے کی رعایت سے تیسری شق کوتر جیج دے رہے ہیں کیونکہ شواقع کے نز دیک حقیقت ومجاز دونوں بیک وقت مراد ہو سکتے ہیں۔ رہایہ شبہ کہ انشاء ثناءکو،اوراخبار ثناءکو اور اخبار ثناء انشاء ثناء کوستلزم ہوتے ہیں ،پس گویا پہلے اور دوسرے احتمال کا حاصل بھی وہی ٹکلتا ہے جو تبیسری شق کا ہے پھرمفسرٌ جلال کا تیسرے احتمال کوتر جیجے دینا کیامعنی؟ جواب رہے کہ پہلی وونو ل صورتوں میں بیافائدہ حاصل تو ہور ہاہے ممرمقصود نہیں ہے۔ لیکن تیسری صورت میں دونوں پہلوا لگ الگ مقصود ہورہے ہیں اور کسی چیز کے مقصود کے طور پر حاصل ہونے اور غیر مقصود کے درجہ میں حاصل ہونے میں بہت برد افرق ہے۔اس لئے جلال مفسر کا تیسرے احتمال کے ترجیح دینے پریہ شہبیں ہوسکتا۔ تسناقصا بیلفظ بحذف المضاف ہای ذا تنافض اور جہاں آیات اورنصوص میں بظاہرا ختلاف یا تناقض نظر آتا ہے علاء نے تطبیق یاتر جی یا تنتیخ کے ذریعہ اس کوصاف كرديا ہے۔من المجملة الكافرين جلال مفسرنے بيعبارت نكال كراشاره كرديا كەلفظىنىدر كاعطف پہلے يىندر پرہے عطف خاص علی العام کے طریقہ پر۔ کبسوت کیسو فعل ماضی ہے انشاءذم کے لئے اس میں تاعلامت تا نبیط ہے۔مقولا بیلفظ مقدر مان کر اشارہ کردیا محداب کے صفت ہونے کی طرف۔بسامع قاموں میں ہے کہ بسخسع نسفسسہ کے معنی منع کے ہیں اس آیت سے مقصود آتخضرت کی تسلی ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اتنارنج نہ سیجئے کہ شدت عم ہے آپ ہلاک ہوجا تھیں۔ باقی کفار کے ایمان نہ لانے پرتفس عم ہے جبیں روکا جار ہا ہے کہ وہ تو شرط ایمان ہے اس ہے کیسے روکا جا سکتا ہے کیونکہ کفریر راضی رہنا خود کفر ہے۔ ذیسنہ بیہ مفعول لديها حال اگر جمعلنا كوخلفنا كمعني مين لياجائ اليكن اگر جعل بمعني تصير لياجائ تو پيرمفعول ثاني هوجائ كا الموقيم قاموس ميں ہے كدرتيم بروزن اميراس كے كن معنى بين ،اصحاب كهف كربستى ياان كا بہاڑياان كا كمايا وادى ياصحراء يا پھروغيرہ کی وہ مختی جس پران کے حالات کندہ تھے اور وہ اس بہاڑی دروازہ پر گئی ہوئی تھی ۔اور قرطبی میں ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ رقیم ہے مرادوہ روپے ہیں جواسحاب کبف نے اپنے پاس خرچہ کے لئے رکھ چھوڑے تھے۔اور حضرت اٹس کی رائے میں رقیم کالفظ مبہم ہے۔ عجبا جلال مقسرنے ای کانوا النح ستاشارہ کردیا کاس قصہ کے عجیب ہونے کا انکار مقصود نہیں بلکصرف اس کے عجیب ہونے یا

ات ئے بجیب ترسمجھنے ورد کرنامنفسود ہے۔افداوی ان نو جوانوں کو دقیانوس نامی بادشاہ نے شرک پرمجبور کیا تھا۔ بیرواقعہ بقول اہل روم شہر امنوں کا ہے یا اہل عرب کے نز دیک اس شہر کا نام طرطوں ہے۔ سسنین عدد اتین سویا تین سونوسال مدت مراد ہے۔ بسعثنا ہم جلالؓ مفسرتو بیدار َ رنا مراد لے رہے ہیں لیکن ابوعبیدہ ووہارہ زندہ کرنا مراد لیتے ہیں نے چنانچہ عبدالرزاق بھکرمہ ﷺ کرتے ہیں کہ التحاب کہف چندشنرادے تھے جواپی قوم ہے الگ بہازوں میں چلے گئے تھے ان میں قیامت کے مسئلہ پر اختلاف رائے تھا بعض تو صرف روحانی بعث مانتے تھے اور بعض کی رائے رکھی کہ دوبارہ زندگی جسمانی اور روحانی دونوں طرح ہوگی ،اس اختلاف کے فیصلہ کے کئے انتد نے ان پرموت طارق کر کے عرصہ کے بعدوہ ہارہ جلایا۔ لمہ علیم جلال مفسر نے ایک شبہ کے دفعیہ کی طرف اشارہ کردیا کہ یہاں نش هم ماہبیں کدووتو پہلے ہے جن تعالی کوحاصل ہے بلکہ مشاہرہ خارجی مراد ہے۔المصور بین ابقول ابن عماس ایک فرایق نحوداصحاب کیف جیں اور دوسر نے فریق ہے مراد وہ کیے بعد دیگرے آئے والے اس شہر کے باوشاہ میں جواحجاب کیف کے بارہ میں مختلف ' رہے رہے اور بعض نے انتحاب کہف میں دوفر لیق مراد لئے ہیں کہ خود ان میں اپنی مدت قیام کے ہارہ میں رائے مختلف ہور ہی تھی احتصب اس انفظ میں دورائے ہیں ایک تو جلال مفسر کی ، کہ بیاسم تفضیل کا صیغہ نہیں ہے۔جبیبا کہ ابومکی اور زخشر می کی رائے ہے کیکن ز بائ اورتبریزی استاسم تفضیل ماینتر بین المها لبنوامنسرعلائم نے للبنهم نکال کراشارہ کردیا کہ ما لبنو ایس مامعدریہ ہے۔

ربط آیات:.....سورهٔ کہف میں تو حید ورسالت کے مباحث آئیں گے اور و نیا کا فانی اور حقیر ہونا ای طرح آخرت کی جزا وسزا کا بیان ہوگا ۔ تکبراورلڑائی کی برائی ادرشرک کاغلط ہونا اسی طرح تو حید درسالت اور قیامت ہے متعلق بعض قصے ندکور ہوں گے اور ان مضامین میں جہاں ایک طرف باہمی مناسبت ہے وہیں حصول ایمان میں بھی ان کا وخل ظاہر ہے۔ پیچیلی سورت کا حمد برختم کرنا اور اس سورت کاحمہ ہے شروع ہونا دونوں سورتوں کے مضامین مربوط ہونے کی طرف اشارہ ہے۔اس کلی ربوا کے بعد جزئی ربوا کی تقریر اس طرح ہوگی کہ آیت المحمد لللہ المنع ہے تو حیدورسالت اوروی کابیان ہے۔ تنگبراورشرک کی برائی اور آتخضرت سلی اللہ \* پیدوسلم کی ولجوئي مذكورت به آئے آيت ام حسبت المع ہے اصحاب كبف كا واقعه اجمالاً وَكركيا جار ہاہے جواگر چه كفار كي طرف سے امتنا ناسوال کے جواب میں ہے لیکن اس ہے آنخضرت کی رسالت کی تائیڈگلق ہے کہ آپ نے بغیرسی ہے، یو چھے اور رسی تعلیم حاصل کئے جواس کا مستحیح اور شمل جواب دیاہے وہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل کافی ہے۔

شان نزول: ....... ابن جرئرٌ، ابن عباسٌ ہے روایت کرتے میں کہ یہود کے بہکانے سکھانے ہے قریش کے پچھاٹوگوں نے آپ کے ہوئی نبوت کا امتحان لینے کے لئے تین سوال کئے تھے۔ایک روح کے متعلق جس کا جواب پیچیلی سورت بنی اسرائیل میں گزر ج کا ہے۔ دور اسوال اسحاب کہف کے متعلق تھا اور تیسر ہے میں ذوالقرنین کے بارہ میں دریافت کیا گیا تھا۔ان دونوں کا جواب اس سورت میں ، بر ریا ہے اور چونکہ وہ لوگ اس قصد کو بہت ہی زیادہ عجیب وغریب کہتے تھے۔اس لئے آیت ام حسب المنع میں اس خیال کارد کیا گیاہے۔

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بانی کی تعریف یہ ہے کہ وہ سیدھی بات ہے جس میں ذرا ٹیڑھ پن نہیں کیونکہ جس بات میں بگی ہو، پچ ه آشرت که وخم بو، الجملي بوني بو، وه سياني كي بات نين موسكتي ريبي وبيت كرقر آن في سعادت كي راوكو "صدراط مستهقيم" كهااور برجگدوه اينا وسٹ میے بیان مرج ہے کہ اس میں اول بات بھی بھی کی بات نہیں ہے ودانٹی ہر بات میں ونیا کی زیادہ سے زیادہ سیدھی ہات ہے۔اس سورت کے شروع میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا بار باہے اس نے بعد اس کے نازل ہونے کا مقصد ،خوشخبری اور ڈرا نا قرار دیا

کیونکہ ہدایت وی جب بھی ظاہر ہوئی ہے اس لئے ظاہر ہوئی ہے کہ ایمان وعمل کے نتائج کی بشارت دے اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائے اور متنبہ کردے رئیکن ایمان کے ساتھ بعد ملون الصالحات کی قیدے معتزلہ کی طرح بیدهو کانہیں کھانا جاہئے کہ نجات کے لئے ایمان کی طرح اعمال بھی ضروری ہیں کیونکہ یہاں اعمال کی قید کا لگنا سبب کے طریقہ پر ہے شرط کے طور پرنہیں ہے جومسلک اہلسنت کےخلاف ہو۔ میسورت بھی کی عہد کی آخری سورتوں میں ہے ہے یہ وہ ونت تھا کہ منکروں کی سرنشی انتہائی حد تک پہنچ چکی تھی اور پیغیبراسلام کا قلب مبارک لوگوں کی شقاوت ومحرومی کے غم ہے بڑاہی ولگیر ہور ہاتھا۔آنخضرت کے جوش وعوۃ واصلاح کا بیرحال تھا کہ چاہتے تھے ہدایت گھونٹ بنا کر پلا دوں اورمنکروں کا حال بیتھا کہ سیدھی ہے سیدھی بات بھی ان کے دلوں کونہیں بکڑتی تھی ۔انبیاء کرام ہدایت واصلاح کےصرف طالب ہی نہیں ہوتے ، بلکہ عاشق ہوتے ہیں انسانوں کی گمراہی ان کے دلوں کا گویا ناسور ہوتی ہے ۔انسان کی ہدایت کا جوش ان کے دل کے ایک ایک ریشہ میں عشق کی طرح سایا ہوا ہوتا ہے اس سے بڑھ کران کے لئے کوئی عمکیتی نہیں ہو عمتی کہ ایک انسان سچائی ہے منہ موڑے ،اور اس ہے بڑھ کران کے لئے کوئی شاد مانی نہیں ہو سکتی کہ ایک گمراہ قدم ،راہ راست پر آ جائے۔ چنانچیقر آن کریم میں اس صورت حال کی جا بجاشہادتیں ملتی ہیں۔ یہاں آیت لعلک با جع النع میں بھی ای طرف اشارہ ہے کہ ان کی بیگمراہی عجب نہیں کہ بچھے شدت غم ہے بچال کردے لیکن جو گمراہی میں ڈوب چکے ہیں وہ بھی اچھننے والے نہیں ، پھراس کے بعد آیت انا جعلنا المن میں بیرواضح کیا جار ہاہے کہ قانون البی اس بارہ میں ایسا ہی واقع ہواہے بیدونیا آرائش گا عمل ہے یہاں جو چیز کارآ مذہبیں ہوتی۔ چھانٹ دی جاتی ہے۔بس جن لوگوں نے اپنی ہستی خراب کر دی ہے ضروری ہے کہ وہ چھانٹ دیئے جائیں ان کی محرومی برغم کرنالا حاصل ہے۔آیت ام حسبست السنع سے اصحاب کہف کی سرگز شت شروع ہور ہی ہے۔جن لوگوں نے اس قصہ کو عجیب وغریب سمجھ کرسوال کے لئے منتخب کیا وہ اس لئے کہ معمولی واقعہ کا جواب تو سیجھ سنا کر ، قیاس ورائے سے ممکن ہے کہ کر دے دیا جائے کیکن خلاف عادت واقعہ کے متعلق جواب ظاہر ہے کہ نقل سیح اورعلم تام کے بغیر ممکن نہیں ، یوں تو روح اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کرنے کوبھی عجیب سمجھا ہوگالیکن شاید واقعہ اصحاب کہف کوزیا دہ عجیب سمجھا ہو پس ممکن ہے تعجب کا انکارخصوصیت ہے یہاں اس کئے کمیا گیا ہو حاصل میہ ہے کہ فی نفسہ بیروا قعدا گرچہ جیز ہے مگرغیر معمولی تعجب خیز نہیں ہے بلکداس ہے بھی زیادہ و نیا میں عجا ئبات ہیں مثلا آسان وزمین ،اور کا نئات کی چیزوں کا پیدا کرنااس واقعہ ہے زیادہ عجیب وغریب ہے کیونکہ اصحاب کہف تو موجود تھے جن میں سیجھ تصرف کیا گیا ہے لیکن بیعالم تو موجود ہی نہیں تھا جسے عدم ہے وجود بخشا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ معدوم میں تصرف کرنا موجود چیز میں تصرف کرنے کی نسبت زیادہ عجیب وغریب ہے پس ان کا رہ تعجب ہی فی الحقیقت تعجب خیز ہے۔غرضیکہ آیت ام حسبت المع سے باا جمال اورآیت نسحس نقص النع ہے کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس واقعہ پر روشنی ڈالی گئی ہے 'ای السعوبین '' کی تفسیر میں مجاہدٌ نے تو دونو ل گروہوں سے مرادخوداصحاب کہف لئے ہیں جومدت قیام کے بارے میں مختلف الرائے ہو گئے بیٹے کیکن بعض حضرات نے اصحاب کہف اوران کے مخالفین مراد لئے ہیں۔

لطائف آيات: ··آیت عسلی عبده سے معلوم مواکر مقام عبدیت کے برابرکوئی مقام نہیں نیزید کرآنخضرت ملکی اللہ عليه وسلم اس كے اعلیٰ ترین مقام برفائز ہیں آیت لیے نیڈر بساسا شدیدا سے معلوم ہوا كہ تجاب بھی ایک طرح كاسخت عذاب ہے جس ے مالک کوڈر ناچاہیئے۔ آیت ویبشر المفرمنین الذین یعملون الصالحات ہے وہ اعمال مراد ہیں جن ے خاص حق تعالیٰ کی رضامقصود ہو،اوربعض کے زویکے تن میں مشغول رہنے کی وجہ سے اپن بستی سے بیزاری مراو ہے۔ آیت ان لھم اجو احسا میں

اجرے مرادحق تعالی کا بلاحجاب مشاہدہ اور رؤیت ہے۔آیت فسل مسلک بساخع النح میں اشارہ ہے آتخضرت کی انتہائی شفقت اور مخالفین کوموافق بنانے کے اہتمام کی طرف، آیت ان جعلنا ما علی الارض المن میں حسن عمل عام ہے جس میں کا نئات کی چیزوں کوانوارجلال و جمال حق کے مشاہرہ کا آئینہ بنالیہا بھی واخل ہےاور ابن عطائۃ فرماتے ہیں کہتمام حوادث ہے ہے النفاتی کرناحسن عمل ہے اور بعض کے نز دیک زمین کی زینت ہے مراد اہل محبت ومعرفت ہیں اور احترام کے ساتھ ان کی طرف نظر کرنا یہ حسن عمل ہے۔ آيت و انا لجاعلون النع مي اشاره بوجود حق كظهور يزمني چيزول كظهور فناكي طرف آيت فسضربنا على اذانهم المخ میں یہ عالت فناء واستغراق کے مشابہ ہے۔ آیت نسم بعشف هم النع میں سکر کے بعد صحو کی حالت ہے، اور خلوت کے بعد جلوت کی طرف اشارہ ہے۔

نَحُنُ نَقُصُ نَقُرَأُ عَلَيُكَ نَبَاهُمُ بِالْحَقِّ ﴿ بِالصِّدُقِ إِنَّهُمُ فِتْيَةٌ امَنُوا بِرَبِّهِمُ وَزِدُ لَهُمُ هُدًى ﴿ ٣٠٠ ۗ **وَّ رَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ** قَوَيُنَاهَا عَلَى قَوُلِ الْحَقِّ **إِذْ قَامُوا** بَيْنَ يَدَىُ مَلِكِهِمْ وَقَدُ اَمَرَهُمْ بِالسُّجُودِ لِلُاصْنَامِ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ لَنُ نَّدُعُوا مِنْ دُونِهَ آىُ غَيْرِهِ اللَّهَا لَّقَدُ قُلُنَا إِذًا شَطَطًا ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ اَىُ قَـوُلًا ذَ اشْطِطٍ اَىُ اِفْرَاطٍ فِيُ الْكُفُرِ اِنْ دَعَوُنَا اِللَّهَا غَيْرَاللَّهِ تَعَالَى فَرَضًا ﴿ هَوَ كُلَّاءٍ مُبْتَداً قَوْمُنَا عَطَفُ بَيَان اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَ الِهَةُ طَلُولًا هَلَّا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ عَلَى عِبَادَتِهِمُ بِسُلُطْنِ ۚ بَيِّنِ طَ بِحُدَّةٍ ظَاهِرَةٍ فَمَنُ اَظُلَمُ اَى لَا اَحَدَ اَظُلَمُ مِـمَّنِ افْتَرِى عَلَى اللهِ كَذِبًا (٥٠) بِنِسُبَةِ الشَّرِيُكِ اِلَيهِ تَعَالَى قَالَ بَعْضُ الْفِتَيَةِ لِبَعْضِ وَاِذِا عُتَـزَلْتُـمُـوُهُـمُ وَمَـا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللهَ فَأُوْآ اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُلَكُمُ رَبُّكُمُ مِّنُ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ اَمُركُمْ مِرُفَقًا ﴿٢) بِكُسُرِالُمِيُمِ وَفَتُح الْفَاءِ وَبِالْعَكُسِ مَاتَرُفِقُونَ بِهِ مِنُ غَذَاءٍ وَعَشَاءٍ وَتَوَى الشَّمُسَ إِذَا طَلَعَتُ تُرْاوَرُ إِسَالتَّشُدِيَدِ وَالتَّخْفِيُفِ تَمِيُلُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ نَاحِيَتِهِ وَإِذَاغَوَبَتُ تَقُوضُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ تَتُرُكُهُمُ وَتَتَحَاوَزُ عَنُهُمُ فَلَا تُصِيبُهُمُ ٱلْبَتَّةَ وَهُمُ فِي فَجُوةٍ مِّنُهُ طُ مُ مُتَّسِع مِنَ الْكُهُفِ يَنَالُهُمُ بَرُدُ الرِّيُح وَنَسِيمُهَا **ذَلِكَ** الْمَذُكُورُ مِ**نُ اينِ اللهِ** دَلَائِلٍ قُدُرَتِهِ مَنُ يَّهُدِ اللهُ يَجَ فَهُوَ الْمُهُتَدِ ۚ وَمَنُ يُضَلِلُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرُشِدًا ﴿ ٢٠﴾ وَتَحْسَبُهُمْ لَوُرَا يُتَهُمُ أَيُقَاظًا آَىُ مُنْتَبِهِبُنَ لِانَّ اَعُيُنَهُمْ مُفَتَّحَةٌ جَمُعُ يَقِظٍ بِكَسُرِالْقَافِ وَّهُمْ رُقُودٌ أَيْيَامٌ جَمُعُ رَاقِدٍ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۚ لِنَلَّ تَاكُلَ الْاَرْضُ لُحُوْمَهُمُ وَكُلُبُهُمُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيُهِ يَدَيُهِ بِالْوَصِيُدُ بِفِنَاءِ الْكَهُفِ وَكَانُوَا إِذَا انُهَ لَبُوا اِنْهَ لَبُ وَهُوَ مِثْلُهُمُ فِي النَّوْمِ وَالْيَنَظَةِ لُواطَّلُعُتَ عَلَيُهِمُ لُوَلَيْتَ مِنهُمُ فِرَارًا وَّلْمُلِئَتَ بِالتَّحُفِيُفِ وَالتَّشُدِيْدِ مِنْهُمُ رُحُبًا﴿٨) بِسُكُونِ الْعَيُنِ وَضَمِّهَا مَنْعَهُمُ اللَّهُ بِالرَّعْبِ مِنْ دُحُولِ أَحَدٍ عَلَيْهِمْ

وَكُذَٰلِكَ كَمَا فَعَلْنَا بِهِمْ مَا ذَكَرُنَا بَعَثْنَهُمُ أَيُقَظُنَاهُمُ لِيَتَسَاءَ لُوا بَيْنَهُمُ عَنُ حَالِهِمُ وَمُدَّةِ لَبُيْهِمُ قَالَ قَائِلٌ مِّنُهُمُ كُمُ لَبِثُتُمُ طُ قَالُوا لَبِثْنَا يَوُمًا أَوْبَعُضَ يَوْمٍ طُ لِاَنَّهُمْ دَخَلُوا الْكَهُفَ عِنُدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَبَعَثُوا عِنُدَ غُرُوبِهَا فَظَنُّوا أَنَّهُ غُرُوبُ يَوْمِ الدُّخُولِ ثُمَّ قَالُوا مُتَوَقِّفِيُنَ فِي ذَلِكَ **رَبُّكُمُ اَعُلَمُ بِمَا لَبِثُتُمُ** ط فَابُعَثُو ٓ آحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ بِسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسُرِهَا بِفِضَّتِكُمُ هَاذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ يُقَالُ اَنَّهَا الْمُسَمَّاةُ الْانَ طَرَطُوسُ بِفَتَحِ الرَّاءِ فَلُيَنُظُرُ أَيُّهَا ٓ أَزُكُى طَعَامًا آيُ اَطُعِمَةِ الْمَدِيْنَةِ اَحَلَّ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُ اَحَدًا ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّهُمُ إِنْ يَظُهَرُوا يَطَّلِعُوا عَلَيْكُمْ يَرُجُمُو كُمْ يَقْتُلُوكُمْ بِالرَّحْمِ أَوْيُعِيْدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمُ وَلَنُ تُفَلِحُوا آلاً أَى إِنْ عُذَتُمُ فِي مَلَّتِهِمُ ٱبَدَالِ ﴿ وَكَذَٰلِكَ كَمَا بَعَثْنَاهُمُ أَعْشَرُنَا اِطَّلَعُنَا عَلَيْهِمُ قَوْمَهُمُ وَالْمُؤُمِنِيُنَ لِيَعْلَمُوْا اَىٰ قَوْمُهُمُ اَنَّ وَعُدَ اللهِ بِالْبَعْثِ حَقٌّ بِطَرِيَقِ اِنَّ الْقَادِرَ عَلَى إِنَامَتِهِمُ ٱلْمُدَّةِ الطَّوِيُلَةِ وَابِقَائِهِمُ عَلَى حَالِهِمُ بِلَا غِذَاءٍ قَادِرْعَلَى اِحْيَاءِ الْمَوُتْي وَّأَنَّ السَّاعَةَ لَارَيُبَ شَكَّ فِيْهَا ۚ إِذْ مَعُمُولٌ لِاعْتَرْنَا يَتَنَازَعُونَ آيِ الْـمُؤُمِنُونَ وَالْكُفَّارُ بَيْنَهُمُ آمُرَهُمُ الْمُوالَفِتَيَةِ فِي الْبِنَاءِ حَوُلَهُمُ فَقَالُوا آيِ الْكُفَّارُ ابْنُوا عَلَيْهِمُ آيُ حَولَهُمُ بُنْيَانًا ﴿ يَسُتُرُهُمُ رَبُّهُمُ اَعُلَمُ بِهِمْ ﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمُوهِمُ آمُرِالُفِتُيَةِ وَهُمُ الْمُؤَمِنُونَ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ حَوَلَهُمُ مَّسُجِدًا ﴿ ﴿ يُصَلِّى فِيهِ وَفُعِلَ ذَلِكَ عَلَى بَابِ ٱلكُهِف سَيَقُولُونَ آيِ الْمُتَنَازِعُونَ فِي عَدَدِ الْفِتُيَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُ يَقُولُ بَعُضُهُمُ هُمُ ثَلْثَةٌ رَّابِعُهُمُ طَّ كَلُبُهُمُ وَيَقُولُونَ أَيُ بَعْضُهُمُ خَمَسَةٌ سَادِ سُهُمُ كَلُبُهُمُ وَالْقَوُلَان لِنَصَارِيٰ نَحُرَانَ رَجُمًا ۖ بِالْغَيْبِ ۚ أَى ظَنَّا فِي الْغَيْبَةِ عَنُهُمُ وَهُوَ رَاحِعٌ إِلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا وَنَصَبُهُ عَلَى الْمَفُعُولِ لَهُ أَى لِظَيِّهِمُ ذلِكَ وَيَقُولُونَ آيِ الْمُؤْمِنُونَ سَبُعَةٌ وَّقَامِنُهُمُ كَلَبُهُمْ طَ الْحُمَلَةُ مِنْ مُبُتَدَاءٍ وَخَبُرِصِفَةُ سَبُعَةٍ بِزِيَادَةِ الْوَاوِ وَقِيُـلَ تَـاكِيُدٌ أَوُ دَلَالَةٌ عَلَى نُصُوقِ الصِّفَةِ بِالْمَوْصُوفِ وَوَصُفُ الْاَوَّلَيْنِ بِالرَّجْمِ دُوْنَ الثَّالِثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَرُضِيٌّ وَصَحِيَحٌ قُلُ رَّبِي آعُلَمُ بِعِدَّ تِهِمُ مَّا يَعُلَمُهُمُ اِلْا قَلِيُلُ فَيْ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انَامِنَ الْقَلِيُلِ وَذَكَرَهُمُ سَبُعَةً فَلَا تُمَارِ تُحَادِلُ فِيهِمُ اِلْأَمِرَاءً ظَاهِرًا أَبِمَا أُنُزِلَ عَلَيُكَ وَكَلا تَسُتَفُتِ فِيهِمُ تُنطُلُبُ الْفُتُيَا مِّنَهُمُ مِنُ آهُلِ الْكِتْبِ الْيَهُودِ أَحَدًا ﴿ أَمَ وَسَأَلَهُ آهُلُ مَكَّةَ عَنُ خَبَر آهُلِ الْكَهُفِ فَقَالَ ٱخْبِرُكُمْ بِهِ غَدًا وَلَمُ يَقُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَزَلَ **وَلَا تَـقُولُنَّ لِشَايَءٍ** اَىٰ لِآجَلِ شَيْءٍ **اِنِّـي فَاعِلْ ذِلِكَ** غَدُا ﴿ ﴿ أَى فِيمَا يَسُتَفُيلُ مِنَ الزَّمَانِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ أَنَى إِلَّا مُتَلَبِّسًا بِمَشِيَّةِ اللهِ بِاَنْ تَقُولُ إِنْ شَاءَ اللهُ **وَاذُكُر رَّبَّكَ** اَىٰ مَشِيَّتَهُ مُعَلَّقًا بِهَا **إِذَا نَسِيُتَ** التَّعُلِيُقَ بِهَا وَيَكُولُ ذِكُرُهَا بَعُدَ النِّسُيَانِ كَذِكْرِهَا مَعَ

الْفَولِ قَالَ الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ مَادَامَ فِي الْمَجُلِسِ وَقُلُ عَسْمي أَنُ يَهُدِينِ رَبِّي لِلَقُرَبَ مِنُ هلذَا مِنُ خَبَرٍ اَهُلِ الْكُهُفِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى نُبُوَّتِي رَ**شَدُالاِسَ؛** هِذَايَةٌ وَقَدُ فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ **وَلَبِثُوا فِي كَهُفِهِمُ ثَلَثَ مِائَةٍ** بِالتَّنُويُنِ سِنِيُنَ عَطُفُ بَيَان لِثَلَا ثِ مِاثَةٍ وَهـذَهِ السُّنُونَ اَلثَّلَاثُ مِاثَةٍ عِنْدَ اَهُل الْكِتَابِ شَمْسِيَّةٌ وَتَنزِيُـدُ الْـقَمْرِيَّةُ عَلَيْهَا عِنُدَ الْعَرَبِ تِسُعَ سِنِيُنَ وَقَدُ ذُكِرَتُ فِي قَوْلِهِ **وَازْ دَادُوُا تِسُعَا ﴿١٥**﴾ أَيُ تِسُعَ سِنِيُنَ فَ الثَّلَاثُ مَائَةٍ ٱلشَّمُسِيَّةُ ثَلَا ثُمِائَةٍ وَيَسُعٌ قَمُرِيَّةٌ **قُلِ اللهُ ٱعُلَمُ بِمَا لَبِثُوُا** ۚ مِمَّنِ اخْتَلَفُوا فِيْهِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ ذِكُرُهُ لَـهُ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ ﴿ آَىُ عِلْمُهُ ٱبْصِرُ بِهِ آَيُ بِاللَّهِ هِـىَ صِيْغَةُ تَعَجُّبِ وَاسْمِعُ بِهِ كَذَٰلِكَ بِمَعْنَى مَا ٱبُصَرَةً وَمَا ٱسُمَعَهُ وَهُمَا عَلَى جِهَةِ الْمَحازِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يُغِيُبُ عَنُ بَصَرِهِ وَسَمُعِهِ شَىُءٌ مَالَهُمُ لِاَهُلِ السَّمْوٰتِ وَالْاَرُضِ مِ**نَ دُونِهِ مِنُ وَّلِي** ذَنَاصِرٍ وَّلَا يُشُرِ لَكُ فِي حُكْمِهَ أَحَدًا ﴿ وَهِ مَهُ لِاَنَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الشَّرِيُكِ

تر جمیہ: ......هم ان لوگوں کا ٹھیک ٹھیک (صحیح )واقعہ آپ ہے اے پیغیبر بیان کرتے ہیں وہ چندنو جوان تنھے جوایئے پروردگار پرایمان لائے تتھے۔ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کردی تھی اور ہم نے ان کے دل مضبوط کردیئے تتھے (حق بات پرانہیں جمادیا تھا) جبکہ وہ کیے ہوکر کھڑے ہوگئے (اپنے باوشاہ کے سامنے جب بادشاہ نے انہیں بت پرتی پرمجبور کرنا جا ہا)اور کہنے لگے ہمارا پرور دگارتو وہی ہے جوآسان وز بین کا پروردگار ہے اس کے سوا (اسے چھوڑ کر) کسی اور معبود کو پیار نے والے نہیں ہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً بڑی ہے جابات ہوگی (بے کاربات یعنی کفرمیں حدہے بڑھی ہوئی ہوگی اگر بالفرض ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے آگیں ) یہ (مبتداء ہے) ہماری قوم کے لوگ ہیں (یہ عطف بیان ہے) جواللہ کے سواد دسر ہے معبود وں کو پکڑ بیٹھے ہیں وہ اگر معبود ہیں تو یہ لوگ اس کے لئے (ان کی بندگی پر) کوئی روشن دلیل ( تھلی جہت ) کیوں نہیں پیش کرتے؟ پھراس سے بڑھ کر ظالم کون ہوسکتا ہے ( یعنی کوئی نہیں ) جواللّٰہ برجھوٹ کہہ کر بہتان باند ہے (اللّٰہ کی طرف شرک کی نسبت کر ہے ، پھر بعض نو جوان ایک دوسرے ہے کہنے گئے ) جب تم لوگوں نے اُن سے اورجنھیں بہلوگ اللہ کے سوابو جتے ہیں ان سے کنارہ کشی کرنی ہے تو جا ہے کہ غار میں چل کر پناہ لیں ہم بر تمہارا پروردگارائی رحمت کاسابہ پھیلائے گا،اوراس کام میں تمہاری کامیابی کے سروسامان مہیا کردے گا۔ (لفظ مسر فسق نیم کے کسرہ اور فاء کے فتح کے ساتھ اور اس طرح اس کے برعکس طریقہ ہے آیا ہے، مبح یا شام کے ناشتہ کو کہتے ہیں )اور جب دھوپ نکلتی ہے تو تم و کیھو گے کہ وہ اٹھی رہتی ہے(لفظ تسبیز اورتشدیداورتخفیف کے ساتھ دونوں طریقہ پر ہے، لیعنی بچی رہتی ہے )اس غار سے دہنی جانب (سمت )اور جب سورج ڈ و بے تو دھوپ بائمیں جانب ہٹی رہتی ہے(ان سے پچ کر،اور کئی کاٹ کر،غرض بید کہ کسی وفت بھی ان پر دھوپنہیں پڑتی )اوروہ لوگ اس غارکی ایک کشادہ جگہ میں پڑے ہیں (جوغار میں وسیع اورفراخ حصہ ہے) جس میں آنہیں تازہ اور مصندی ہوالگتی رہتی ہے )یہ (باتیس)اللہ کی نشانیول میں ہے ہیں (ولائل قدرت) جے اللہ مدایت و ہے وہی ہدایت یا تا ہے اور جے وہ بےراہ کردے تو تم کسی کواس کے لئے کارساز ،راہ بتانے والانبیں یا ؤگے اور (انہیں ویکھوتو) خیال کروکہ بیرجاگ رہے ہیں (یعنی ان کی آئکھیں کھلی ہونے کی وجہ سے بیدار معلوم ہوتے ہیں ،ایسف اطساء یسف ظ بسکسسر النف اف کی جمع ہے ) حالانکہ وہ سور ہے

ہیں (نیندیس ہیں الفظد قدود او الحدی جمع ہے) ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دیتے رہتے ہیں (تا کہ زمین کے اثر سے ان کا گوشت مکل نہ جائے )اوران کا کتاچوکھٹ کی جگہا ہے دونوں باز و(ہاتھ ) پھیلا ئے بیٹھا ہے۔(صحن غارمیں،اوراصحاب کہف جب کروٹ بدلتے ہیں تو کتا بھی اٹی پلٹی لیتا ہے سونے اور جا گئے میں بھی کتے کا حال اصحاب کہف کی طرح ہے )تم انہیں جھا تک کرد کیھتے تو النے یا ؤں بھاگ کھڑے ہوتے۔اورتم پران کی دہشت چھا جاتی! (لفظ مسلنت ، تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہےاورلفظ دے بھین کے سکون اورضمہ کے ساتھ ہے۔اس طرح اللہ نے بیبت پیدا کر کے ان کے پاس جانے ہے لوگوں کوروک دیا ہے )اورای طرح (جیسے اصحاب کہف کیساتھ مذکورہ بالاکاروائی کی)ہم نے پھراٹھا کھڑا کیا (جگادیا) تا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے (اپنے حالات اور وہاں تضرف كى مدت كے بارہ ميں ) يو جو مجھ كرسكيں۔ان ميں سے ايك كہنے والے نے كہا" تم يہاں كتنى وير تك رہے ہو ميے؟ كچھ نے كہا ا یک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے ( کیونکہ بیلوگ غار میں دن نکلے داخل ہوئے تنے اور دن چھیے جاگ اٹھے،اس لئے یہ سمجھے کہ بیرو ہی دن ہے پھر) دوسرے کہنے لگے (غور وفکر کرتے ہوئے ) بیرتو تمہارے خدا ہی کوخبر ہے کہ تم کس قدررہے،اچھاا بتم اہنے میں ہے کسی کوبیرو پیددے کر(لفظور ق راکے سکون اور کسرہ کے ساتھ ہے۔ جمعنی جاندی کا مکڑا) شہر کی طرف بھیجو (آج کل اس شہر کا نام طرطوں فنح راکے ساتھ ہے) جا کرو کھیے ،ٹھیک کھانا ملتا ہے ( لیعنی شہر میں کہاں حلال کھانا میسر آسکتا ہے) اور جہاں کہیں ہے مطے تھوڑ ابہت لے آئے ،اور ہاں چیکے سے لائے ،کسی کوتمہاری خبر ندہونے دے اگر کہیں لوگوں نے تمہاری خبریانی تو وہ جھوڑنے والے نہیں یا توسنگسارکریں مے (پھراؤ کر کے تمہاراستھراؤ کر ڈالیں گے )یا مجبور کریں گے کہ تہمیں اپنے طریقہ ہے پھیرلیں۔اگر ایسا ہوا ( كهتم نے پھران كى راہ افتياركرليا) تو پھر بھى تم فلاح نه پاسكو يك' \_اوراسى طرح ( جيسے انہيں جگايا) انہيں ہم نے واقف ( باخبر ) كيا ان کے (قوم اورایمانداروں کے ) حال ہے تا کہ یقین کرلیں (ان کی قوم کے لوگ) کہ (وربارہ قیامت) اللہ کا دعدہ سچاہے ( کیونکہ جوذات اتنی کمبی مدت تک سلاسکتی ہےاور جول کا تول بلاغذا کے اپنی حالت پر برقر ارر کھ سکتی ہے وہ ضرور مردول کوجلاسکتی ہے )اور بیا کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہیں!اس ونت کی بات ہے(اذلفظ اعشر فاکامعمول ہے) کہ لوگ (مؤمن وکافر)ان کے بارہ میں آپس میں بحث کرنے گئے( کہ ان جوانوں کی یادگار میں یہاں ایک تغییر ہونی جا ہے ) کچھ لوگوں ( کافروں )نے تو کہا''اس غار پرایک عمارت بناڈ الو، (جوان پرسائیڈن رہے)ان کا پروردگار ہی ان کی حالت کوخوب جانتا ہے تب ان لوگوں نے کہ معاملات میں غالب تھے(ان جوانوں کے معاملہ میں یعنی مؤمنین) انہوں نے کہاٹھیک ہے ہم ضروران (کے مرقد) پرایک عبادت گاہ بنا کیں گے (جس میں لوگ عبادت کیا کریں ہے، چنانچہ بہاڑے وہانہ پرالی مسجد بناؤالی) تیجھ لوگ کہیں تھے (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت میں جولوگ اصحاب کہف کی تعداد کے بارہ میں مختلف تنے وہ آپس میں کہیں سے کہ غاروالے تین آ دمی تنے ، چوتھاان کا کہا تھا، کچھالوگ (آپس میں)ایسے بھی کہتے ہیں کہبیں یانچ تھے چھٹاان کا کتا تھا (ید دونوں تول،نجرانی نصرانیوں کے تھے) بیسب انکل کے تیرچلاتے ہیں (باوجودموقعہ سے غائب رہنے کے محض گمان سے کہتے ہیں ،اس جملہ کاتعلق ، مذکور ، دونوں رائیوں سے ہے ،اورلفظ د جے مأمفعول له کی وجہ سے منصوب ہے 'لسطنھم ذلک'' کے معنی میں ہے )لیکن بعض (مسلمانوں) کا کہنا ہے کہ بیسات تھے اور آٹھواں ان کا کنا تھا ( یہ جملہ مبتداءاور خبر ہےاور وا دَرُا کد کے ساتھ لفظ سبعۃ کی صفت ہے اور بعض کی رائے میں صفت اور موصوف میں تا کیداور تعلق قائم کرنے کیلئے وا وَزا کدکی گئی ہے،اورصرف پہلے دونوں تو لوں کے متعلق رجماً بالغیب کہنا اور تیسرے قول کے بارہ میں نہ کہنا اس تیسرے کے پہندیدہ اور سیجے ہونے پر دلائت کرتا ہے ) آپ کہد دیجئے ان کی اصل گنتی تو میرا پر ور دگار ہی بہتر جانتا ہے کیوں کہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا ہے' (ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں سے ہوں اور فرمایا کہ ان کی تعداد سات تھی)اورآپ اس سرسری بحث کے علاوہ (جوآپ پرنازل کی گئی)لوگوں سے زیادہ بحث (نزاع)نہ سیجئے ،اورنہ اہل کتاب یہود میں ہے، کسی ہے اس بارہ میں کچھ دریافت سیجئے۔ ( مکہ والوں نے جب اصحاب کہف کے متعلق دریافت کیاتو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے انشاءاللہ کے بغیر میہ وعدہ کرلیا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا!اس پراگلی آیت نازل ہوئی'')۔ آپ کسی کام کے ہارہ میں بیہ مت کہا کروکہ میں اے کل ضرور کردوں گا''۔(یعنی آئیندہ زمانہ میں ) مگرخدا کے جاہنے کوملالیا تیجئے (یعنی پیسمجھ لوکہ ہوگاوہی جواللہ جاہے گابس انشاء الله ملاكر بات كياكرو) اورائ پروردگاركى يادتازه كر ليجئے (يعنى اس كام كوالله كى مشيت برمعلق كرلياكرو) جب بھي بھول جا وَ( انشاء اللّٰہ کہنا، پس بھولنے کے بعد اس کہنا ایسا ہی ہے جیسے بات کے ساتھ ملا کر کہنا، حسنٌ وغیرہ فرمانے ہیں کہ بھولنے کے بعداے کلمہ کوکہنا ایک مجلس باقی رہنے تک ہے ) آپ کہے کہ امیدہے کہ میرا پروردگاراس ہے بھی زیادہ کامیابی کی راہ (جواصحاب کہف کے واقعہ سے بھی زیادہ میری نبوت پر دلالت کرنے والا ہو ) مجھ پر کھول دے گا (چنانچے حق تعالیٰ نے اس وعدہ کو پورافر مادیا ہے )اور بیا اصحاب كهف اين غاريس تين سوبرس تك رب (لفظ مناة تنوين كساته باورسنين عطف بيان ب شالاته ما فكااور تين سوسال كي مدت اہل کتاب کے نزد یک مشمی حساب ہے ہے۔اہل عرب نے قمری حساب سے نوسال اور برد ھادیئے جس کوآ کے بیان فر مایا جار ہا ہے ) اورلوگوں نے نواور بڑھادیئے ہیں ( یعنی نو برس ، پس تمین سوسال توسمتسی حساب ہے ہوئے اور تمین سونوقمری حساب ہے ہوئے ) آپ کہدو بیجنے اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنی مدت رہے (جس مدت کے بارہ میں لوگ اختلاف کررہے میں جس کاذکر پہلے گزر چکاہے)وہ آسان اورزمین کی ساری پوشیدہ چیزیں جانبے والا ہے ( یعن اے سب چیزوں کاعلم ہے) بروائی و کیھنے والا ہے ( بعن الله، بدتعجب کا صیغدے)برای سننے والا ہے (یافظ بھی صیغہ تعجب ہے۔ بدونوں لفظ ماابصرہ ،و مااسمعہ کے معنی میں ہیں اور بد کہنا بلحاظ مجاز کے ہے اور مرادیہ ہے کہ کوئی چیز بھی اس کی نگاہ اور سفنے ہے باہر ہیں ہے ) ان کا (آسانوں وزمین کے رہنے والوں کا ) انڈ کے سواکوئی بھی کارساز (مددگار ) نہیں ہےاور نہوہ اپنے تھم میں کسی کوشریک کرتا ہے ( کیونکہ وہ ساجھی ہے بے نیاز ہے )۔

تحقیق و ترکیب ......د بطنا کی تغییر میں مفسر علام نے اشارہ کردیا استعادہ تقریحیہ ہونے کی طرف شططاً مین ببقد ہر
المعناف بمصدری ذوف کی صفت ہے اور خطط بمعنی ابعد ہے موفقاً بیاسم آلہ ہے رفق ہے ماخوذ ارتفقت بمعنی اشفعت ۔ ذات الیسین مفسر علام نے لفظ تاحیہ نکال کرظرف مکان ہونے کی طرف اشامہ کردیا۔ اور کی وقت بھی دھوپ ندا نے کی وجہ بیتھی کہ وہ غار بسیات المنعی سے کرخ پرتھا۔ نبقل بھی کی ان کے کہ سال بھر میں ایک دفعہ عاشورہ کے روز آئیس کروٹ دی جاتی تھی اور بعض کے نزد یک سال میں دومر تبداور بعض کے نزد یک سال میں دومر تبداور بعض کے نزد یک نوسال میں ایک دفعہ کروٹ دی جاتی رہی ۔ و سے لمجھ سے ماس کتے کارنگ بعض نے زرداور بعض نے گندی بتلایا ہے اور کتے کانام قطمیرتھا۔ راستہ میں جب اصحاب کہف کے ساتھ یہ کتا ہونے لگا تو انہوں نے اے دھتکارا گرکھتے ہیں کہ اللہ "بعنی کیا میں اللہ کو دوستوں سے دھتکارا گرکھتے ہیں کہ اللہ "بعنی کیا میں اللہ کو دوستوں سے محبت نہ کروں ؟ اس پرنو جو انوں نے کتے کوساتھ لے لیا۔ ای تا ثیر میش صحبت پر بلبل شیراز بول استھے۔

سکِ اصحاب کہف روزے چند کے نیکال گرفت مردم شد پرنوع بابدان نشست خاندان نوتش مم شد

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جانوروں میں سے صرف اصحاب کہف کے کتے کو جنت میں داخل کیا جائےگا۔ قرطبی میں ابن عطیہ اوران کے والد کے حوالہ سے تعلقہ کے کہ جب ایک کتے کو جنت میں داخل کیا جائےگا۔ قرطبی میں ابن عطیہ اور اس کے والد کے حوالہ سے قال کیا ہے کہ ابوالفضل جو ہری جامع مصر کے منبر پروعظ کہتے ہوئے فرماتے تنصی کے جب ایک کتے کواہل اللہ کی محبت اور محبت کی کا یہ صلحا ور مرتبدل رہا ہے تو اہل اللہ سے محبت وصحبت رکھنے والے انسان اور جنات کس طرح محروم رہ سکتے ہیں۔اس لئے ناقصین کے کا یہ صلحا ور مرتبدل رہا ہے تو اہل اللہ سے محبت وصحبت رکھنے والے انسان اور جنات کس طرح محروم رہ سکتے ہیں۔اس لئے ناقصین کے

لئے اس میں بڑی تسلی موجود ہے۔ تغییر نقلبی میں لکھا ہے کہ 'و کہ لبھہ م ساسسط ذراعیہ بالوصید" لکھ کرا گرکوئی اپنے یاس رکھے تو کوں کے شرہے محفوظ رہے گا۔ لمو اطلبعت خفاجیؒ کہتے ہیں اگر میرخطاب عام ہے تب تو کوئی اشکال نہیں لیکن اگر آنخضرت مراد ہیں تو ما ننا پڑے گا کہ اصحاب کہف اب بھی اس حال میں موجود ہیں۔حالانکہ بقول سہیلیؓ اس میں ابن عباسؓ کا خلاف ہے اوروہ اس بات کا ا نکار کرتے ہیں اگر چہابن عباسؓ کےعلاوہ ووسرے حضرات اس کا اقرار کرتے ہیں۔ چنانچے سعید بن جبیرابن عباسؓ نے نقل کرتے ہیں کہ ہم جب حضرت معاویۃ کے ساتھ روم کی لڑائی پر گئے تو حضرت معاویہ گئے گئے کہ اگر موقعہ ہوتواصحاب کہف کودیکھیں؟ اس پر حضرت ابن عباس فرمایا كرتم سے بہتر شخصیت رسول الله علیہ وسلم کو جب لمبو اطلعت علیهم لولیت منهم فراد ۱ - کهددیا گیا ہے تو تم کیسے ہمت کرتے ہو؟ کیکن حضرت معاویہ نے بچھآ دمیوں کواس طرف بھیج کرد یکھنے کی ہدایت کی مگر جب وہ لوگ غار کے یاس پنج توایک زورے ہوا کا تھیٹرا آیا جس ہے بیلوگ واپس ہونے پرمجبور ہوگئے یا گرم لو لکنے سے ہلاک ہو گئے قسائل منھم ۔رئیس ، اصحاب کہف مراد ہے جس کانام مکسلمینا تھا۔احد سے مرادیملیخا ہے۔ کے لبت مسیح کوغار میں داخل ہونے اور شام کو جا گئے ہے تو سمجھے کہ ایک ہی دن یااس سے بھی کم گزراہے لیکن بال اور ناخن وغیرہ ہیت پرنظرڈ الی تو سمجھے کے زیادہ مدت گزرگئی ہے۔ای کی نظيروا قعد حضرت عزيرً من آيت قسال سحسم لبشت المنح من كزريكي ب-السي المدينة اساام سن بهلے اس شهركانام افسوس بضم البمزه وسكون الفاء تقااوراسلام كے بعد طرطوس ہو كميا۔ اذ محى طعاماً مفسرعلامٌ نے اى اطعمة بے اشارہ كرديا كه ايھا كي ضمير بتقد مرالمضاف ، مدینه کی طرف راجع ہے۔اور طعاما کوتمیز بنایا جائے تو ان کھانوں کی طرف بھی شمیر راجع ہوسکتی ہے جوان کے ذہن میں تھے چونکہ عام طور پروہاں کے باشندے مجوی تھے جو بتوں کے نام پر ذہبجہ کرتے تھے البتہ کچھ لوگ دین حق کوبھی پوشیدہ طریقہ سے مانتے تھے اس لئے بقول ابن عباس از تک ۔۔۔ یہ عنی حلال کے ہیں اور مجاہد کے نز دیک بیعنی ہیں کر سی بھی طریقہ ہے وہ کھانا حرام اور نا جائز نہ ہو۔ وليسلطف بلحاظ تعداد حروف كي يلفظ نصف القرآن باو يعيدو كم يا توعود كم عنى محض صير ورت كي بين اور ياحقيق معني مراد ہوں کہ پہلے وہ نوجوان بھی اہل وطن کے طریقہ پر تھے بعد میں ایمان لائے ہوں گے اس لئے عود کہنا تھیج ہوا۔ و لسن تسفل حو ااس پرشبہ ہوسکتا ہے کہ اکراہ اور مجبوری کی حالت میں کوئی گرفت یا حرج نہیں ہونا چاہیئے ؟ جواب یہ ہے کہ اس حالت میں مواخذہ نہ ہونا اسلامی شريعت كماتح مخصوص بهجيما كمحديث وفحع عن امتي المحطاء والنسيان اورآ يتوما اكرهتنا عليه من السحو سه معلوم ہوتا ہے پس پہلی شریعتوں میں اس پر بھی گرفت ہوتی ہوگی۔بسطویق النع قیاس اقناعی کے طریقہ پریتقریر ہے۔ ربھہ اعلم میکلام البی ہے۔ یا کلام متنازعین ہے نجران میجکد ...... يمن اور تجاز كے درميان پر تی ہے۔ الا قسليل ابن عباس كي قول كى تائيد حضرت علیٰ کے ارشاد سے بھی ہور بی ہے کہ اصحاب کہف سایت ہیں جن کے نام یہ ہیں (۱) یملیخا (۲)مکسلمینا (۳)مشینا (۴) (۵) د برنوش (۲) شاذنوش (۷) ساتوی کا نام کفشطیطوش یا کفیشططیوش ہے جوایک چرواہا تھا نو جوانوں کے ساتھ ہولیا تھالیکن کاشقیؓ نے اس کا نام مرطوش اصح قرار دیا ہے ۔اور نیٹا پوریؓ ،ابن عباسؓ نے نقل کرتے ہیں کہ اصحاب کہف ہے نام لکھ کرتعویذ کے طریقتہ پر استعال کئے جا کمیں تو طلب اور فرار کے لئے مفید ہیں اور آگ بجمانے کے لئے کاغذ پرلکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے اور رونے والے یے کے تکیے کے تکیے لکھ کرر کھ دیئے جائیں اور کھیتی باڑی میں برکت کے لئے ایک کاغذیر لکھ کر کھیت کے بچے میں ایک لکڑی برٹا نگ دیا جائے اور تبسرے روز کے بخار کے لئے یا در دسر کے لئے ،ای طرح خوشحالی یا عزت یا با دشاہ کے سامنے جانے کے لئے دائی ران پراور ولادت كى سبولت كے لئے بائيں ران ير بائد حتا جاہئے ۔ مال كى حفاظت يا دريائى سفر ميں سلامتى اور قتل سے بياؤ كے لئے بھى تعويذ استعال کیا جاسکتاہے۔اورحصرت مجددالف ٹافی کمتوبات میں لکھتے ہیں کہاصحاب کہف ،امام مبدیؒ کے ساتھ مل کرآ خرز مانہ میں جہاد

میں شریک ہوں گے۔ اذا نسبت المنع ابن عبال اس سے استدلال کرتے ہیں کہ انشاء اللّٰہ کلام سے اگر منفصلاً کہدایا تب بھی وہی تھم ہوگا جو میصلا کہنے کا ہے۔چنانچاس آیت کے نازل ہونے کے بعد آنخضرت نے انشاء اللہ کہا لیکن مجاہد کی رائے جمہور کے موافق ہے اوروہ ابن عباسؓ کی روایت کوتیر کا انشاء اللہ کہنے برمحمول کرتے ہیں لیعن کلام ختم ہونے کے بعد بھی تبر کا انشاء اللہ کہد لینا جاہیئے ۔ورندانشاء الله کا تھم صرف متصل کلام کی صورت میں ثابت ہوگا اور اس کے متعلق جمہور پیے جواب دیتے ہیں کہ اس میں انشاء اللہ تہلے کلام کے تدارک کے لئے ہیں ہے بلکہاس کاتعلق مقدرے ہے۔اصل عبارت اس طرح ہے۔ کے لیمیا نسبت ذکر اللّٰہ اذکرہ حین الذکر انشكاء الله يابيمطلب بكرجب آب انشاء الله كهنا بحول جائين توتنبيج واستغفار يجيئ يابيمطلب بيكرة ب الرنماز يرم هني بحول جائيں توجب يادآ جائے پڑھ ليني جا ہے ياجب بچھ بھول ہوجائے تو ذكر سيجئے بھولی ہوئی چيزياد آجائے گی۔وقد ف عل الله ليعني حق تعالی نے واقعۂ کہف سے بھی زیادہ عجیب وغریب واقعات اورعلوم آپ کو بتلائے ہیں مفسر جلال اشارہ کرنا جا ہے ہیں کہ عسسی کلام الہی میں ترجی کے اے نہیں بلکہ تحقیق کے لئے ہے اسلاٹ مسانہ پیدت تقریبی جھنی جاسیئے اس لئے اب پیشین پہیں رہتا کہ بیدت حساب اورنجوم کے مطابق نہیں ہے اور بعض کی رائے ہے کہ تین سوسال کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے تھے لیکن نیند کا سیکھا ٹر رہا نوسال تک اوربعض کہتے ہیں کہ تین سوسال بعد جاگ کر پھر دو ہارہ نوسال تک سوتے رہے اس بارہ میں اختلاف ہے کہ اصحاب کہف، اب وفات پا گئے ہیں یانہیں؟ ابن عبال جب سی غزوہ میں شام کے علاقہ میں تشریف لے گئے اور مقام کہف پر گزرے اور آپ کے ساتھ دوسرے اصحاب بھی تھے تو آپٹے نے دیکھا کہ وہاں کچھ ہڑیوں کے ڈھانچے پڑے ہیں۔ آپٹے نے فرمایا کہ یہ اصحاب کہف کی ہڈیاں ہیں کیکن بعض کی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہوکراصحاب کہف بھی قیامت کے قریب حج بیت اللہ اداکریں اس کے بعدان کی وفات ہوگ ۔

ر نبط آیات و شان نزول:..... ان دونوں رکوع میں اصحاب کہف کے واقعہ کی تفصیلات ارشاد فرمائی جارہی ہیں نیز یبود یوں کے کہنے سے قریش نے آپ سے روح اور اصحاب کہف اور ذوالقر نمین کے متعلق تمین سوال کئے تو آپ نے وعدہ فرمالیا کہ میں کل ان باتوں کا جواب دے دوں گا اس وعدو کے ساتھ آپ نے انشاء اللہ کا لفظ استعمال نبیں فر مایا تو پندرہ دن تک وی کا آنا بندر ہا جس برقريش نے آپ كانداق اڑايا تب آيت و لا نقولن النع نازل موئى۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . . . واقعه اصحاب كهف برنظر دُ النے ہے یہ چند باتیں معلوم ہوئیں ایک گمراہ اور ظالم قوم ہے چند حق برست نو جوانوں کا کنار ہکشی اختیار کرلینا۔اورایک پہاڑ کے غارمیں جا کر پوشیدہ ہوجانا ،ان کی قوم چاہتی تھی انہیں سنگسار کرد ہے یا جبراا پنے دین میں واپس لے آئے ۔انہوں نے دنیا حجوڑ دی ،گرحق سے مندندموڑ ااور جب غارمیں اٹھے تو اس کا انداز ہ نہ کر سکے کہ کتنے عرصہ تک یہاں رہے ہیں ،انہوں نے نے اپناایک آ دمی شہر میں کھانالانے کے لئے بھیجااورکوشش کی کئسی کوخبر نہ ہو بھین حکمت الہی کا فیصلہ دوسرا تھا خبر ہوگئی اور بیمعاملہ لوگوں کے لئے تذکیروموعظت کا سبب ہوا۔ پھرجس قوم کےظلم سے عاجز ہوکرانہوں نے غار میں پناہ لی تھی وہی اس کی اس درجہ معتقد ہوئی کہ ان کے مرقد پر ایک ہیکل تغمیر کیا گیا ۔ بہر حال اس واقعہ کی سیحے تفصیلات لوگوں کومعلوم نہیں طرح طرح کی با تیں مشہور ہوگئی ہیں بعض کہتے ہیں وہ تین آ دمی تھے بعض کہتے ہیں یا پچے تھے بعض کہتے ہیں سات تھے مگریہ سب اند ہیرے میں تیر چلاتے ہیں۔حقیقت حال اللہ ہی کومعلوم ہےاورغور کرنے کی یہ بات نہیں ہے کہان کی تعداد کتنی تھی؟ دیکھنا یہ جا ہے کہان کی حق يرس كاكيا حال تفا؟ ر ہار سوال کہ میدوا قعد کہاں پیش آیا تھا؟ سوقر آن کریم نے ''کہف'' کے ساتھ' الرقیم' کالفظ بھی بولا ہے اور بعض آئمہ تابعین نے اس کا مطلب یہی سمجھاتھا کہ بیا یک شہر کا نام ہے لیکن چونکہ اس ؟ م کا کوئی شہرعام طور پرمشہور نہ تھا اس لئے اکثر مفسراس طرف جلے گئے کہ یہاں'' رقیم' کے معنی کتابت کے ہیں یعنی ان کے غار پر کوئی کتبدلگادیا تھااس لئے کتبدوالے مشہور ہو گئے ،تا ہم بیلکھناکسی قوی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں رقیم کہنے کی وجداگر میے کہی جائے کہاس عجیب وغریب حال کونوگوں نے دوسرے تاریخی واقعات کی طرح قلمبند کرلیا تھا تو بیتو جیے قریب تر ہوگی ۔مولا نا ابوالکلام مرحوم نے بہت سے قرائن سے ثابت کرنا چاہا ہے کہ یہ'' رقیم'' وہی لفظ ہے جے تورات میں ''راقیم'' کہا گیا ہے اور ریفی الحقیفت ایک شہر کا نام تھا جوآ کے چل کر'' میٹیر ا'' کے نام سے مشہور ہوا اور عرب اے ''بطیرا'' کہنے لگے۔

واقعہ کی تفصیلات سےمعلوم ہوتا ہے کہ جولوگ خدا پرتی کی راہ اختیار کرتے تھے ان کی مخالفت میں تمام باشندے کمر بستہ ہوجاتے تھےاوراگروہ اپنی روش سے باز نہآتے تو سنگسار کردیتے ۔ بیرحالت دیکھے کران نو جوانوں نے فیصلہ کیا کہآ بادی سے منہ موڑلیں اورکسی غارمیں معتکف ہوکر ذکرالہی میں مشغول ہوجا 'تیں چنانچہا کیک غارمیں جا کرمقیم ہو گئے ۔ان کا ایک و فا دار کتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ غارمیں چلا گیا جس غارمیں انہوں نے پناہ لی تھی وہ اگر چہاندر سے کشادہ تھی اوراس کا دہانہ کھلا ہوا تھالیکن سورج کی کرنیں اس میں راہ نہ پاسکتیں نہ تو چڑھتے دن میں اور نہ ڈھلتے دن میں بلکہ جب سورج نکلتا ہے تو دائنی طرف رہتے ہوئے گزرجا تاہے جب ڈھلتا ہے تو بائیں جانب رہتے ہوئے غروب ہوجا تاہے یعنی غارا پیے طول میں شال وجنوب رویہ واقع ہے ایک طرف د ہانہ ہے دومری طرف منفذ ،اس طرح روشنی اور ہوا دونو ل طرف ہے آتی ہے کیکن دھوپ کسی طرف ہے بھی راہ نہیں پاسکتی ہلیکن شرق یا غرب روبیہ ہونے میں بیصورت برقر ارندرہتی کیونکہ اول صورت میں طلوع کے دفت ،اور دوسری صورت میں غروب کے وفت وهوپ اندر آجاتی \_

اس صورت حال ہے بیک وقت دو باتیں معلوم ہوئیں ۔ایک بیر کہ زندہ رہنے کے لئے وہ نہایت محفوظ اور موزوں مقام ہے کیونکہ ہوااور روشنی کی راہ موجود ہے مگر دھوپ کی تپش نہیں پہنچ سکتی پھراندر سے کشادہ ہے جگہ کی کمنہیں ، دوسری بات بیر کہ باہر ہے دیکھنے والوں کے لئے اندر کا منظر بہت ڈراؤنا ہو گیا ہے کیونکہ روشنی کے رائے موجود ہیں اس لئے بالکل اندھیرانہیں ، ہتا۔ اور چونکہ سورج نسی بھی وقت سامنے ہیں آتا اس لئے بالکل اجالا بھی نہیں ہوتا روشنی اورا ندھیرے کی ملی جلی حالت رہتی ہےاورجس غار کی اندرونی فضاالیم ہواہے باہر ہے جھا تک کردیکھا جائے تو اندر کی ہر چیز ضرورایک بھیا تک منظر پیش کرے گی۔اور میہ خطاب عام لوگوں کو ہے بس اس ہے آنخضرت کا مرعوب ہونا لا زم نہیں آتا اور کتے کا دہلیز پر پڑے رہنا عادۃ حفاظت کے لئے ہوتا ہے بیہ لوگ کچھ عرصہ تک غار میں رہے ،اس کے بعد نکلے تو انہیں کچھا ندازہ نہ تھا کہ کتنے عرصہ تک اس میں رہے ہیں وہ سمجھتے تھے باشندوں کا وہی وال ہوگا جس حال میں انہیں جھوڑ اتھالیکن اس عرصہ میں انقلاب ہو چکا تھا۔اب غلبہ ان لوگوں کا تھا جواصحاب کہف ہی کی طرح خدا پرستی کی راہ اختیار کر بچکے تھے جب ان کا ایک آ دمی شہر میں پہنچا تو اسے بیدد کیھے کر حیرت ہوئی اب وہی لوگ جنہوں نے انہیں سنگسارکرنا تھاان کےایسے معتقد ہو گئے کہان کے غار نے زیارت گاہ عام کی صورت اختیار کر لی اورامراءشہر نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایک بیکل تعمیر کیا جائے۔

اصحاب كهف نے بيدت كس حال ميں بسرى تقى ؟اس بارے ميں قرآن نے صرف اس قدرا شاره كيا ہے كه فسط بنا

على اذانهم في الكهف سنين عددا مفسرين نے 'ضرب على الاذان ''كونبند يرحمول كيا ہے گبرى نيند ميس آوى چونك كوئى آ وازنہیں سنتااس لئے استعارہ تبعید کےطور پراس سے مراد گہری نیند ہے۔اصل یہ ہے کہاصحاب کہف کا جوقصہ عام طور پرمشہور ہو گیا تھا وہ بہی تھا کہ غارمیں برسوں تک وہ سوتے رہے اس لئے بیکوئی تعجب کی بات نہیں کہ بعد کوبھی ای طرح کی روایتیں مشہور ہوکئیں ۔عرب میں قصہ کے اصلی راوی ،شام کے بطی تنصاورہم اکثر دیکھتے ہیں کہاس قصہ کی اکثر تفصیلات تفسیر کے انہی راویوں پر جا کرمنتہی ہوتی ہیں جواہل کتاب کے قصول کی روایت میں مشہور ہو بیچے ہیں مثلاضحاک اور سدی بہر حال یہاں ' ضدر ب اذان ' سے نیندمراد لینے کی صورت میں بہی مطلعب ہوگا کہ وہ نجیر معمولی مدت تک نبیند کی حالت میں پڑے رہے۔ اور ثبع بعثنا المنح کا مطلب بیہ ہوگا۔ کہ ا یک زمانہ کے بعد نیند سے بیدار ہوگئے ۔ بیہ ہات کہا یک آ دمی پرغیر معمولی مدت نیند کی حالت طاری رہے اور پھر بھی زندہ رہے جلبی تجربات کے لحاظ سے مسلمات میں ہے ہے اور اس کی مثالیں ہمیشہ تجربہ میں آتی رہتی ہیں۔ چنا نچی آج کل اخبارات میں اس قتم کی خبریں آتی رہتی ہیں ،پس اگر اصحاب کہف پر قدرت الہی ہے کوئی ایسی حالت طاری ہوگئی ہوجس نے غیر معمولی مدت انہیں سلائے رکھا تو بیکوئی ناممکن اورمحال بات نہیں بقول حقانی و ۳۵ء میں ایشیاء کو چک کے ایک شہرافسوں یا طرطوس میں ایک ظالم بادشاہ کے ہاتھوں تنگ آ کر بیاصحاب کہف اس غار میں داخل ہوئے اور تین سوسال سوتے رہے۔ گویا م<u>ہے ،</u> کے لگ بھگ بیہ جا گے ہو نگے ۔ اس حساب سے آتخصرت کی ولا دت شریفہ ہے تقریبا ہیں سال پہلے ان کی بیداری ہوئی ہوگی کیونکہ آتخصرت کی پیدائش وے ہے میں ہوئی ہے۔

ر بی میہ بات کے اصحاب کہف انجھی زندہ ہیں یا وفات پاگئے ہیں؟ سواکٹر روایات سے ان کی وفات کا ہونا طاہر ہوتا ہے۔ آیت و تسحسبهم ایقاظاوهم رقود النع میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن نازل ہونے کے وقت یا ایک مدت تک اس غار کی کیا حالت رہی ؟غرضیکہ انقلاب حال کے بعد اصحاب کہف نے غار کی گوشتشینی ترک نبیں کی تھی اسی میں رہے یہاں تک کہ انقال کر گئے ۔ان کے انتقال کے بعد غار کی ایسی حالت ہوگئی کہ باہر ہے کوئی دیکھے تو معلوم ہو کہ زندہ آ دمی موجود ہیں ، دہانہ کے قریب ایک کتادونوں ہاتھ آ گے کئے بیٹھا ہے حالانکہ نہ تو آ دمی زندہ ہیں ،نہ کتا ہی زندہ ہے۔

کیکن باہرے دیکھنے والا انہیں زندہ اور جا گتا ہوا کیوں شمجھے؟اگر ان کی نعشیں پڑی ہیں تو نعشوں کوکوئی زندہ تصور نہیں کرسکتا، اگررتود ہے مقصود سونے کی حالت ہے ،اوروہ لیٹے ہوئے ہیں تو کوئی وجنہیں کہ ایک لیٹا ہوا آ دمی و کیھنے والے کو جاگتا ہوا د کھائی و ہے ، سب سے پہلے میں مجھنا چاہیئے کہ جوحالت اس آیت میں بیان کی گئی ہےوہ کس وقت کی ہے؟ اس وقت کی ہے جب وہ نئے نئے غار میں جا کرمقیم ہوئے تھے؟ یااس وفت کی ہے جب انکشاف حال کے بعد دوبار ہمعتکف ہو گئے تھے۔

دراصل اس کاتعلق بعد کے حالات سے ہے یعنی جب وہ ہمیشہ کے لئے غار میں گوشہ شین ہو گئے اور پھر پچھ عرصہ کے بعدوفات یا گئے تو غار کے اندرونی منظر کی بینوعیت ہوگئ تھی ،اور تبحسبھم ایقاظا و ھم رقود میں ''ایقاظ'' سے مقصودان کا زندہ ہونا ہےاور رتو د سے مردہ ہونا مراد ہے ، نہ کہ بیداری اورخواب کی حالت چنانچیء کی میں زندگی اورموت کے لئے بیقجبیر

پھر عیسائی دور کی ابتدائی راہبانہ تاریخ پرنظر ڈالی جائے تو معاملہ اور بھی زیادہ آسان ہوجا تا ہے، دنیاوی تمام علائق سے کٹ کر پہاڑ کے غاریاکسی غیرآ با دکونہ میں کسی ایک ہی ہیئت اور وضع پر اس طرح مشغول عبادت ہوتے کہ ساری زندگی ای حالت

میں ختم ہوجاتی کوئی کھڑا ہے تو برابر کھڑا ہی رہتا اور اس حالت میں جان دے دیتا ،اگر گھٹنے کے بل رکوع کی حالت اختیار کی تھی تو یہی حالت آخرتک قائم رہتی اگر سجدہ میں سرر کھ دیا تھا تو پھر مجدہ ہی میں پڑے رہتے اور مرنے کے بعد بھی اسی وضع میں نظر آتے ، زیادہ تر تھٹنے کے بل رکوع کی وضع اختیار کی جاتی تھی کیونکہ عیسائیوں میں عبادت و بندگی کے لئے یہی وضع رائج ہوگئی تھی اور غالبا عیسائیوں نے عبادت کی بیدوجہ رومیوں سے لی ہوگی ۔ کیونکہ یہودیوں کی نماز میں اس وضع کا پہتنہیں چاتا ہے جسے ہم رکوع کہتے ہیں ۔ونیا کی مختلف تو مول کے بندگی کے طریقے مختلف رہے ہیں ۔رومی گھٹٹا ٹیک کر جھک جاتے اور بادشاہ کے قدموں یا دامن کو بوسہ دیتے ،مجرموں کے لئے بھی ضروری تھا کہ مجسٹریٹ کا فیصلہ گھٹے ٹیک کرسنیں ،مصر، بابل اور ایران میں سجدہ کی رسم پیدا ہوئی ،ای طرح ہندوستان میں پوجا پاٹ کےمختلف طریقے جاری ہیں کہیں اوند ھےمنہ ہوکر بالکل لیٹ جاتے ہیں اور کہیں ڈیڈوت کرتے ہیں۔ کل حزب بما لديهم فرحون \_

غرضیکہ سیحی دعوت کے ابتدائی زمانوں میں راہبانہ زندگی نے مختلف شکلیں اختیار کر لیتھیں غذا کی طرف سے بیالوگ بالکل ہے پرواہ ہوتے تھے۔اگر آبادی قریب ہوتی تو لوگ ردنی یانی پہنچادیا کرتے ہبیں تو یہ اس کی جنجو نہیں کرتے تھے ۔ ہندوستان میں یو گیوں کی حالت بھی اسی تشم کی رہ چکی ہےاورجس طرح زندگی میں انہیں کو کی نہیں چھیٹر تا تھا اسی طرح مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی جراُت نہیں کرتا۔ مدتوں ان کی تعشیں اس حالت میں باقی رہتیں جس حالت میں کہانہوں نے زندگی کے آخری کھے بسر کئے تھے اگرموسم موافق ہوتا اور درندوں ہے حفاظت ہوتی تو صدیوں تک ان کے ڈھانچے باتی رہے اور دور ہے دیکھنے والےائبیں زندہ انسان تصور کرتے۔

شروع میں اس کام کے لئے زیادہ تر بہاڑوں کی غاریں یا پرانی عمارتوں کے کھنڈرات اختیار کئے جاتے ہے لیکن آ گے چل کر میطریقدا تناعام ہوگیا کہ مخصوص عمارتیں بھی اس غرض ہے بنائی جانے آئیس ، بیعمارتیں اس طرح بنائی جاتی تھیں کہ ان میں آنے جانے کے لئے کوئی راستہبیں ہوتا تھا کیونکہ جو جاتا تھا باہر نہیں آتا تھا صرف ایک جھونی سے سلا خدار کھڑ کی رکھی جاتی تھی جس سے ہوااورروشنی پہنچتی اس سے لوگ غذا بھی پہنچاد ہے ۔ تاریخی شہاد تیں موجود ہیں کہاز منہوسطی تک بیطریقہ عام طور پر جاری تھا ،اور پورپ کی کوئی آبادی ایسی نتھی جواس طرح کی عمارتوں سے خالی ہو،اور جب ان میں کسی را ہب یا را ہبہ کا انقال ہوجا تا تو ان پر لاطینی زبان میں بیہ لفظ کندہ کردیئے جاتے کہ''اس کے لئے دعا کرو''میٹی رہبان**یں کی تاریخ** کے مطالعہ سے بیہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ ابتداء میں تو لوگوں نے مخالفوں کے ظلم وتشدد سے مجبور ہوکر غاروں ا**ور پھر میں کوش**ڈشینی اختیار کی تھی کیکن پھر حالات ایسے پیش آئے کہ بیہ اضطرارى طريقة زمدوعبادت كاليك اختياري اورمقبول طريقة بتن كياب

بہر حال اصحاب کہف کا معاملہ بھی کچھواس نوعیت کامعلوم ہوتا ہے ، ابتداء میں قوم کے ظلم نے انہیں مجبور کیا تھا کہ غار میں بناه لیں کیکن جب چھے عرصہ دہاں مقیم رہے تو زہروعبادت کا استغراق کچھاس طرح ان پر چھا گیا کہ پھردنیا کی طرف نوٹے پرآ مادہ نہ ، و سکے اور گوملک کی حالت بدل گئی تھی کیکن وہ بدستور غارہی میں معتکف رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔انتقال اس حال میں ہوا کہ جس شخص نے ذکر وعبادت کی جو وضع اختیار کر اور تھی وہی وضع آخری کھوں تک باقی رہی ۔ان کے وفا دار کتے نے بھی آخر تک ان کا ساتھ دیا ....وہ پاسبائی کے لئے .....دہانہ کے قریب جیٹھا رہتا تھا۔ جب اس کے مالک مرگئے تو اس نے بھی وہیں جیٹھے جیٹھے دم تو ژو یا ہوگا۔ اباس واقعہ کے بعد غار کے اندرونی منظر نے ایک عجیب دہشت انگیز صورت اختیار کرلی۔اگرکوئی ہا ہر سے جھا تک کردیکھتا تو اسے راہوں کا ایک پورا مجمع عبادت وذکر میں مشغول دکھائی دیتا۔کوئی تھٹنے کے بل رکوع کی حالت میں ہے کوئی سجدہ میں پڑا ہے، کوئی ہاتھ جوڑے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے ، دہانہ کے قریب ایک کتا ہے وہ بھی باز و پھیلائے باہر کی طرف منہ کئے ہوئے ہے یہ منظر دیکھ کرممکن نہیں کہ آدمی دہشت سے کا نپ نہ اٹھے۔ کیونکہ اس نے میسمجھ کر جھا نکا تھا کہ مردوں کی قبر ہے مگر منظر جو دکھائی ویا وہ زندہ انسانوں کا نکلا۔

دل میں اطمینان ویقین کی کیفیت ہوتے ہوئے جبرا کلمات کفر زبان سے کہہ لینے کی اگر چہ اجازت ہے لیکن بھی ایہ بھی ہوتا ہے کہ شروع میں زبردی اور نا گواری کے ساتھ انسان کفراختیار کرتا ہے لیکن پھر بعد میں پچھ دنیاوی مصالح پرنظر کر کے شیطان کے بہکا نے سکھانے سے اس میں مہل انگاری کر لیتا ہے اور اس طرح رفتہ رفتہ اس کفر کی برائی بھی اس کے دل سے رخصت ہوجاتی ہے اور آخر کا دل کھول کرخوب کفر کرنے لگتا ہے تو آیت و لمن تسفیل حدو الذا ابدا میں یہی صورت مراد ہے اور یا فلاح کامل مراد ہوگی یعنی زبردی کی حالت میں اگر چہ کفراختیار کرنے کی اجازت ہے لیکن فلاح کامل یعنی ثواب سے محروی رہتی ہے۔

واقع اصحاب کہف سے باخر کرنے کی حکمت لیعلموا ان و عداملہ حق المنح سے بہتلائی ہے کہ اللہ کے وعدہ کے سے بہتلائی ہے کہ اللہ کے وعدہ کے سے جونے اور قیامت کے واقع ہونے کی خبر بمیشہ سے دیتے ہوئے اور قیامت کے واقع ہونے کی خبر بمیشہ سے دیتے ہیں اور اس پر نقلی دلائل بھی قائم ہیں ، لیکن تاہم ان سب شرائط کے ہوتے ہوئے بھی یقین حاصل کرنے کے لئے ایک رکاوٹ اور مانع موجود تھا، لینی کفار قیامت کو بعید اور خلاف عادت سجھتے تھے، پس واقعہ اصحاب کہف سے اس کا امکان ثابت ہوگیا۔ خاص کر اس لمی مدت کے سونے اور جائے کو قیامت سے ایک کو ندمنا سبت بھی ہے، اس لئے اب وہ مانع نہیں رہا۔ شرائط پہلے سے پائی خاص کر اس لمی مدت کے سونے اور جائے کو قیامت سے ایک کو ندمنا سبت بھی ہے، اس لئے اب وہ مانع نہیں رہا۔ شرائط پہلے سے پائی جائی تھیں مانع اب دور ہوگیا ہی قیامت کا واقع ہونے کا یقین ہوجانا چاہیئے ، اور چونکہ اس یقین کی علت تا مدکا جز واخیر اس مانع اور معلوم کا دور کرنا تھا اس لئے اس کو یقین حاصل ہونے کی علت فرماویا ، اب بیشر نہیں رہا کہ اس واقعہ سے قیامت کا امکان تو معلوم ہوسکتا ہے گرقیامت کا تحقق معلوم نہیں ہوا؟ کہا جائے گا کہ مانع کے دور ہونے سے امکان قیامت ہی تجھتی قیامت کا ثابت ہوگیا۔

اس غار برمسجد بنانا اس لئے ہوگا کہ بیاس بات کی علامت ہو کہ اصحاب کہف، عابد تھے،معبود نہیں تھے، نیز دوسری خرابیوں اور برائیوں کوروکنا بھی ہوگالیکن اگرکسی ایسےمواقع پرمسجد بنانے میں بھی خرابیاں پیدا ہونے لگیس تو پھرمسجد بنانا بھی نا جائز ہوجائے گا۔ غرضيكه اس آيت سے مجد بنانے كى فى نفسه اجازت معلوم ہور ہى ہے اور آيت اذيت ان يسنداز عبون البنع سے بير بتلانامقصود ہے كه ديكھو انہوں نے ہم پرتو کل کیا، ہماری اطاعت کی ،اس لئے ہم نے کیسی ان کی حفاظت کی ؟

اس وا تعدی تفصیلات لوگون کومعلوم نہیں تھیں ،اس لئے طرح طرح کی با تیں مشہور ہوگئی تھیں بعض کہتے ہتے اصحاب کہف تمین آ دمی تنصیعض کابیان ہے پانچے آ دمی تنصے بعض سات بتلاتے ہیں ،اسی طرح ان کی مدت قیام میں بھی اختلاف یا یا جا تا ہے ،گمریہ سب اندهیرے میں تیرچلارہے ہیں حقیقت حال اللہ ہی کومعلوم ہے یہ بات قابل غورنہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی ؟ دیکھنا چاہیئے کہ ان کی حق پرتی کا کیا حال تھا؟ تعداد کی تعین میں چونکہ کوئی بڑا فائدہ نہیں تھااس لئے قرآن نے اس کا کوئی صریح فیصلہ نہیں فرمایا۔البتہ روایات مين حضرت ابن عباس كابي جمليق كيا كيا سيائه أنها من القليل كانوا سبعة "العني آيت مين جومها يعلمهم الا قليل فرمايا كياب میں بھی ان فلیل لوگوں میں ہے ہوں جواصحاب کہف کی سیح تعدا د کو جانتے ہیں ان کی تعدا دسات ہے چنانچہ آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے کیونکہ پہلے دونوں قولوں کی طرح اس تیسرے قول کور ذہیں فر مایا گیا ہے جواس کی صحت کی دلیل ہے۔

نيز 'قال قائل " سے ایک قائل معلوم ہوا' 'قانو البشنا "المن میں تین قائل معلوم ہوئے پھر 'قالو ا ربکم " سے تین معلوم ہوئے اور ظاہر یہی ہے بیسب قائل الگ الگ ہوں کے اور جمع میں یقینی درجہ تین فرد ہوتے ہیں اس طرح مجموعہ سات ہو گئے بہر حال بالطيفداستقلالى شان تونبيس ركهتا مكرمؤ بددليل بن سكتا بـــ

عاصل آیت کابیے ہے کہ جو کھلی ہوئی اور کی بات ہے وہ نصیحت وعبرت کے لئے کافی ہے اس سے زیادہ کاوش میں نہ پر واور بحث ومباحثہ میں بھی مت پڑو،اور نہ بھی کسی ایس بات کے لئے جس کاعلم اللہ ہی کو ہے زور دے کر کہو کہ میں ضرور ایسا کروں گا بیاللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جتنی باتیں جاہے،وحی کے ذریعہ بتلادے، نیبی امور میں انسان کی کاوشیں پچھ کامنہیں دیے سکتیں ، پچھ نوگوں نے آتخضرت سے روح ،اصحاب کہف ، ذوالقرنین کے بارہ میں حقیقت حال پوچھی تو آپ نے انشاء اللہ کہے بغیروحی پر بھروسہ کرتے ہوئے وعدہ فرمالیا کہ کل جواب دوں گا حمر پندرہ روز وحی نازل نہیں ہوئی جس ہے آپ کو بڑار بنج رہاتب بیتھم نازل ہوا کہ وعدہ کرتے وفت انشاءالله كهنا چاہيئے اورا تفاقا آگرانشاءالله كهنا بھول جائيں تو ياد آنے پر ذكرالله كر ليجئے \_ يعنى انشاءالله كهدليا سيجئے ، يهاں تفويض کے طور میرانشاءاللہ کہنا مراد ہے جس میں کلام کے ساتھ بولنا یا الگ کرکے بولنا دونوں برابر ہیں البینہ تا ثیر تکم کا جہاں موقعہ ہو وہاں دہر سے کہنا مانع تھم ہوگا۔ نیز زبان سے تفویض کے موقعہ پرانشاءاللہ کہنا اگر چے مستحب ہے لیکن آنخضرت کے اخص الخواص ہونے کی وجہ ہے اس کے چھوڑنے پر تنبیبا پندرہ روز وحی میں در ہوئی ہوگی۔

باتی اصحاب کہف کے واقعہ کوامتخانا دلیل نبوت کے طور پر پوچھنے سے بیانہ سمجھا جائے کہاس کا جواب دینا آنخضرت کے لئے سر مابیناز وافتخار ہے اس لحاظ سے بے شک عجیب وغریب اور دلیل نبوت ہے کہ آپ امی ہوتے ہوئے ایسے واقعات من وعن بیان کردیتے ہیں مگر اس اعتبار ہے کہ ایک تاریخ وال شخص بھی گذشتہ واقعات اپنی تاریخی معلومات کی مدد سے بیان کرسکتا ہے بچھ زیادہ عجیب وغریب بات شاید نہ جھی جائے تاہم قدرت نے تو اس ہے بھی زیادہ بڑھ کر دلائل وبرا بین آپ کوعنایت فرمائے ہیں اس لئے محض اس جیسی دلیل پر نازش کا کوئی موقعهٔ نہیں ۔اورا گر تاریخی واقعات بیان کرنا ہی کوئی جبرت ناک بات ہے توحق تعالی اصحاب کہف ے زیادہ پرانے تاریخی واقعات وحی کے ذریعہ بتلاسکتا ہے۔آبت و قسل عسسی ان پھیدین السنح کا یہی مفہوم ہےاوراس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عنقریب علم الہی کی رو سے اصحاب کہف جبیبا معاملہ خود آنخضرت کو بھی پیش آنے والا ہے بعنی آئے اپنی قوم سے راہ حق میں کنارہ کشی کریں گےاور عارثور میں کئی دن قیام کریں گے پھر فتح وکا مرانی کی ایسی راہ آپ پر کھولی جائے گی جواس معا 🗆 ہے بھی کہیں زیادہ عظیم تر ہوگی۔

حق تعالی نے اس مقام پرامحائب کہف کےعدد کی تعیین تو اشارۃ فرمائی کیکن مدت قیام کی تعیین صراحۃ فرمائی: سومکن ہے اس فرق کی وجہ میہ ہو کہ میہ نیند کا لمبا واقعہ، قیامت کانمونہ ہونے میں قدرت الہی کا زیادہ کرشمہ ہے بہنسبت تعداد کے اور مکہ کے منکرین قیامت کواس کی زیادہ ضرورت تھی۔

آیت فسط ربنا علی اذانهم فی الکهف سنین عددا ش صراحة سالهاسال تک اصحاب کهف کارونامعلوم بور با ہے اس کے بعض منکرین خوارق کااس آیت ہے سالہا سال تک سونے کے انکار پراستدلال کرنا قطعاغلط ہوگا ،اور آیت نسلف سائة سنین المخ میں معنوی تحریف کرنااس سے زیادہ براہے۔

يبود كى طرف سے تين سوالات ميں سے دوسوالوں كولفظ يسئلونك سے اوراس قصد كو بغير يسئلونك كو كركرناممكن ہاں گئے ہوکدروح ،حقیقت خفیہ ہونے کے اعتبار سے اور ذوالقرنین کا معاملہ بہت پرانے زمانہ کا ہونے کی وجہ سے سوال کے قابل حہیں کیکن اصحاب کہف کا واقعہ مراد ہےاس میں بیدونوں با تیں نہیں ہیں۔حسیات میں واقع ہونے کی وجہ سے تو مخفی نہ ہونا ظاہر ہےاور آتخضرت کی ولا دت شریفہ سے بچھ پہلے ہونے کی وجہ ہے اس کا قریب ہونا بھی واضح ہے اس میں چنداں سوال کی ضرورت نہیں تھی ۔ ر ہا یہ شبہ کہ عیسوی مذہب محرف ہو چکا تھا ، پھرامحاب کہف نے کیسے اسے قبول کیا ؟ جواب بیہ ہے کہ ممکن ہے اس وقت بعض ارباب علم کے پاس محفوظ ہو۔

لطا نف آیات: ...... تیت ف او و ۱۱ لی الکھف الن سے مرادیہ ہے کہ اپنے محبوب سے خلوت کر و ، حق تعالی تمہارے لئے ا پی رحمت ومنفعت لیعنی معرفت وتجلیات کو ظاہراورمہیا فر مادے گا۔بعض عارفین کا قول ہے کہ غیراںتد سے خلوت ویکسوئی ،وصل حق کا باعث ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیئے کہ عزلت کے بغیروسل حق حاصل نہیں ہوتا۔ آیت و تسوی المنسمس النع میں روشنی کے ساتھ تاریکی ر کھنے میں سیمصلحت ہے کہ غارمیں زیادہ روشنی ہونے سے جمعیت خاطر میں خلل واقع نہ ہو۔ کیوں کہ اندھیرے سے اجتماع فکر وحواس میں مددملتی ہے۔اس لئے اہل مراقبہ تنہائی اور یکسوئی کے لئے کم روشن کی جگہ تلاش کرتے ہیں اور پھر بھی ہی تکھیں بند کر کے مراقبہ کرتے ہیں ،آیت''و مسن پھیدی اللہ البنع '' سے معلوم ہوا کہ جس میں صلاحیت واستعداد نہ ہواس کی اصلاح سخت دشوار بلکہ عادۃ ممتنع ہے ۔ آیت و تسحسبھ ایسقیاطا المنع میں ان لوگوں کی مثل ہے جسم ہے مخلوق کے ساتھ اور قلب ہے حق کے ساتھ ، نیز اس میں ان اہل تشلیم ورضاکی مثال ہے جومیت کی طرح غسال کے ہاتھ میں اسپنے کو پچھتے ہیں۔ آیت و کلبھم باسط ذراعیہ بالوصید سے بقول ابوبكرٌ وراق معلوم ہوا كەنىك سيرت لوگوں كى صرف ہم سينى بھى بە اغنيمت ہوتى ہے خواہ مجانست نە ہومگر مجالست ضرور ہونى جا بېئے سگ اصحاب کہف روزے چند ہے نیکاں گرفت مردم شد

آیت لو اطلعت علیهم النع سے ہیبت وجلال خداوندی مراد ہے جو چیزاس کامظہر بن جاتی ہےوہ ہیبت انداز ہوئے

الگتی ہے۔ یکی ہیبت اہل اللہ کوعطا ہوتی ہے تو دوسرے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ آیت فسابعثو الحد کم الن میں مثال ہاس کی کہ سالک جب سکر سے صحو کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر وہ معیشت کا خواہشمند ہوتا ہے اور حقائق طریقت کا استعال کرتا ہے ۔ نیز ف بعثوا المنع میں اشارہ ہے کہ طالبان حق کی شایان شان سوال ترک کردینا ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف نے کھانا مائنگنے کی بجائے خرید تجویز کیا ہے۔ آیت فسلین بطسر المنع ہے معلوم ہوا کہ ظالبان حق کواصحاب کہف کی طرح ورع اختیار کرتے ہوئے طلب حلال کرنی جاہیئے ۔حضرت ذوالنون مصریؓ کا ارشاد ہے عارف وہ ہے جس کا نورمعرفت ،اس کے نور رورع کو نہ بجھاد ہے ، یہ جب ہے کہ''طعام ازکن'' کی تغییرحلال کھانے ہے کی جائے کیکن اگر لذیذ کھانا مراد ہوتو اس میں بھی دینی مصالح پیش نظر ہوں گی کہ لطیف کھانا کھانے سے تقویت بدن اور لطافت باطنی حاصل ہوتی ہے۔ آیت ولیتلطف المنح کی تفییر بعض حضرات نے لطف فی المعاملہ کے ساتھ کی ہے ، پس اس سے خرید وفر وخت میں نرمی ، حسن معاملہ ، حسن اخلاق کی تعلیم مقصود ہوگی ۔ آیت و لا یشسعیر ن بھی احدا میں اس طرف اشاره ہے کداسرار حق ،اغیار پرظاہرنہ کرے ورندا حجارا نکارے سنگسارہونا پڑے گا۔ آیت ابسنو ا علیہ می بنیانا النع میں قبر پرستوں کے لئے مقابر میں مساجد بنانے کے لئے کوئی حجت نہیں ہے کیونکہ مسجد بنانے سے مقصد محض نماز پڑھنا تھا نہ وہ مقصد جو جہلا کے قبروں کے پاس مسجد بنانے سے ہوتا ہے، اور علیہم کے معنی عندھم کے ہوں گے اور اصحاب کہف کی طرف اس مسجد کی نسبت ایسی بى بوكى جيسے التحضرت كروضة شريف كى طرف مجدنبوى كى طرف نسبت كردى جائے۔ آيت و لا تسقولن لىشى انى فاعل الخ میں مقام تجریدوتفرید کی طرف اشارہ ہے۔ آیت و اذکر ربک المخ سے ذکر اللہ کی مطلوبیت معلوم ہوتی ہے۔ آیت ابسط به واسسمع المنع میں افعال تعجب لانے سے کمال وصف کی طرف اشارہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات جمعنی ذات ہیں کیونکہ غیبت سے بڑھ کر کمال تعلق کا درجہ اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ آیت مسالھم من دونه من ولی میں دوسرے کی ولایت کی فی اس لئے ہے كەاللە كے سواكوئى فاعل حقیقى نبیس ہے۔

وَاتُلُ مَا أُوْحِيَ اِلْيُلِثَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكُ ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِهِ فَهُ وَلَنُ تَجِدَ مِنُ دُونِهِ مُلْتَحَدُا ﴿ ٢٠﴾ مَلُحَأُ وَاصْبِرُ نَفُسَكُ اِحْبِسُهَا مَعَ اللَّذِيُنَ يَدُعُونَ رَبُّهُمُ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيَدُونَ بِعِبَادَتِهِمُ وَجُهَةُ تَعَالَىٰ لَا شَيْئًا مِنُ اَغُرَاضِ الدُّنُيَا وَهُمُ الفُقَرَآءُ وَلَا تَعُدُ تَنْصَرِفُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ عَبْرَبِهِمَا عَنُ صَاحِبِهِمَا تُويُدُ زِيُنَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَكَاتُطِعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكُونَا أَي الْقُرَانِ وَهُوَ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصُنِ وَاصْحَابُهُ وَاتَّبَعَ هَوْمِهُ فِي الشِّرُكِ وَكَانَ اَمُرُهُ فُرُطًّا ﴿ إِسْرَافًا وَقُلِ لَهُ وَلِاصْحَابِهِ هَذَا الْقُرُالُ الُحَقُّ مِنُ رَّبِكُمُ لِللَّهِ فَكُنُ شَاءَ فَلُيُؤُمِنُ وَّمَنُ شَاءَ فَلَيَكُفُرُ ۚ تَهٰدِيْدٌ لَهُمُ إِنَّآ اَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِيْنَ اَي الْكَافِرِيْنَ لَـارًا أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادٍ قُهَا ﴿ مَا أَحَاطَ بِهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُغَاثُوا بِمَآءٍ كَالُمُهُلِ كَعَكرِ الزُّيْتِ يَشُوِى الْوُجُوهُ طَمِنُ حَرِّهِ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهَا بِئُسَ الشَّرَابُ هُوَ وَسَاءَ ثُ أَي النَّارُ مُوتَفَقًا ﴿ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

تَـمُييُزٌ مَنُـقُولٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَيُ قَبُحَ مُرُتَفَقُهَا وَهُوَ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ الْاتِيُ فِي الْجَنَّةِ وَحَسُنَتُ مُرُتَفَقًا وَإِلَّافَائُ إِرْتِفَاقٍ فِي النَّارِ إِنَّ الَّـٰذِيْنَ امَّنُوا وَعَـمِلُوا الصَّلِحْتِ إِنَّا لَا نُضِيُّعُ آجُوَ مَنُ آحُسَنَ عَمَلا ﴿ يَهِ ٱلْحُمْلَةُ خَبُرَ إِنَّ الَّذِيْنَ وَفِيُهَا إِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمِرِ وَالْمَعْنَى أَجُرُهُمُ إِنْ يُثِيْبَهُمُ بِمَا تَضَمَّنَهُ أُولَفِكَ لَهُمُ جَنَّتُ عَدُنِ اِقَامَةٍ تَـجُوِى مِنُ تَـحُتِهِمُ الْانُهٰرُ يُحَلُّونَ فِيُهَا مِنُ اَسَاوِرَ قِيُـلَ مِنُ زَائِدَةٌ وَقِيْلَ لِلتَّبُعِيُضِ وَهِيَ جَمُعُ اَسُورَةٍ كَاحُمِرَةٍ جَمُعُ سَوَارٍ هِنُ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضُرًا هِنُ سُنُدُسِ مَارِقِ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَّ اِسْتَبُوقِ مَا غَلَظَ مِنْهُ وَفِي ايَةِ الرَّحُمْنِ بَطَآئِنُهَا مِنُ اِسْتَبُرَقِ مُُتَّكِئِيْنَ فِيُهَا عَلَى الْلَوَائِلْتِ حَمْعُ اَرِيُكَةٍ وَهِيَ السَّرِيرُ فِي الْحَجَلَةِ وَهِيَ بَيْتُ يُزَيَّنُ بِالثِّيَابِ وَالسُّتُورِ لِلْعُرُوسِ فِعُمَ الثَّوَابُ أَلْحَزَاءُ فَى الْجَنَّةِ وَحَسُنَتُ مُرُ تَفَقًّا ﴿ إِسَ

ترجمه: ..... اورآپ کے پروردگار کی جو کتاب آپ پروجی کے ذریعہ ہے آئی ہے،اس کی تلاوت میں گےرہیئے ،اللہ کی باتمیں کوئی نہیں بدل سکتا اورانٹد کے سوا کوئی بناہ کا سہارا آپ کونہیں ملے گا اورا پنے جی کو قانع کر کیجئے (سمجھا کیجئے )ان لوگوں کی صحبت میں جو مہی وشام اپنے بروردگارکو بکارتے رہتے ہیں اس کی عبادت صرف اس کی خوشنودی کے لئے کرتے ہیں (اور کوئی ونیا کی غرض نبیس ہے، اس سے مراد فقرا وصحابہ ہیں )ان کی طرف ہے بھی تمہاری نگاہیں پھرنے (بٹنے )نہ پائیں و نیاوی زندگانی کی رونق کے خیال ہے،جس کے دل کوہم نے اپنی یاد سے غافل کردیا ( قرآن سے بے توجہ بنادیا عیمینہ بن حصن اور اس کے ساتھی مراد ہیں ) اور وہ اپنی خواہش (شرک) کے پیچھے پڑ گیا۔آپ ایسے آ دمی کی باتوں پر کان نہ دھریئے اس کا معاملہ حدے گزر گیا ہے ( آ گے بڑھ گیا ہے )اور کہہ دو (عیبنداوراس کے ساتھیوں سے کدیوقرآن)سچائی تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے اب جو جاہے مانے اور جس کا جی جاہے نہ مانے (بیدهمکی ہے)ہم نے ظالموں( کافروں) کے لئے الیمآگ تیار کررتھی ہے جس کی قناتیں (حیا دریں) جاروں ہے طرف ہے انہیں گھیرلیں گی ،وہ فریاد کریں گےتو ان کی فریاد کے جواب میں ایسا یانی ملے گا جیسے تجھلا ہوا سیسیہ (یا تیل کا تنجیسٹ) ہووہ ان کے مونہوں کو پکا ڈالے گا (منہ کے قریب لانے سے بھی مارے تپش کے ) کیا ہی برایا تی ہوگا (وہ) اور (دوزخ) کیا ہی بری جگہ ہوگی (لفظ مر تفقا ، تمیز ہے، جواصل ترکیب میں فاعل تھی اور عبارت اس طرح تھی' قبح مو تفقها ''اس کے بعد جنت کے بیان میں و حسنت مسو تفقا جوبیان فرمایا جار ہاہے یہاں اس کے نقابل کے لحاظ ہے مسو تفقا کہددیا گیا ہے۔ ورنہ جہنم میں ظاہر ہے کہ ارتفاق اور انفاع نہیں ہوتا ) بلاشبہ جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے اچھے کام کئے توہم ایسوں کا اجرضا کعنہیں کریں گے (جملہ انسا لانسضیع المنح ان الذين المنع كن خبرب، بجائے ممير كے اسم ظاہر لايا كيا ہے يعنى ان كا اجروہ تواب ہوگا جوآ تے بيان كيا جارہاہے ) بيلوگ ہيں جن كے لئے ہیشگی کے باغ ہوں گے اور باغوں کے تلے نہریں بہہرہی ہوں گی ،ان کو وہاں کنٹن بیہنائے جائیں گے (بعض کی رائے کے مطابق من اساور میں من زائد ہے اور بعض کے نز دیک من تبعیفیہ ہے ،اساور ،اسورۃ کی جمع ہے بروز ن احمرۃ اوراسورۃ ،سوار کی جمع ہے) سونے کے اور سبزرنگ کے باریک (مھین )رئیٹی کپڑے اور دبیز (مونے )رئیٹی کپڑے پہنے ہوں گے (اور سور وَرَحْمَن کی آیت میں بطاننھا من استبرق کے الفاظ ہیں )اور آراستہ مندول پر تکے لگائے بیٹھے ہوں گے (ار انک جمع ہے اریکہ کی بیا یک خاص فتم كى مسېرى ہوتى ہے جودلبنوں كے لئے سجائى جاتى ہے جيے چھپر كھٹ كہتے ہيں ) كيا ہى اچھا صله ( جنت كى صورت ميں بدله ) ہے اور کیا ی احمی جگد یائی ہے۔

متحقيق وتركيب ..... لا مبدل لعني قرآن بالكليه محفوظ ب،اس مين ردو بدل اور تغير كا احمال نبين ب واصب البع به آیت سورهٔ انعام کی آیت و لا تطود الن سے ابلغ ہے کیونکہ وہاں تو فقراء کود مھکے دینے کی ممانعت کی گئی ہے اور یہاں ان کی مراعات اورنشست وبرخاست كأتحكم ديا جار ہاہے اور مراواس سے حضرت صهيب اور حضرت عمارًا ورحضرت خباب جيسے فقراء اسلام ہيں اور بعض کے نزدیک اصحاب صفہ مراد میں لا تعدیہ بطور فرض محال کے کہا جار ہا ہے اور یا خطاب آپ کو کیا جار ہا ہے مگر سنانا دوسروں کو ہے۔ السوادق خیمداورشامیانداور بلنددهوال اورسرایرده وغیره معانی آتے ہیں۔موتے فقا اصل میں اس کے معنی ہیں کہنی رخسار کے نیچے ر کھنالیکن آرام گاہ مراد ہے مو تفقا کواسم فاعل کی بجائے تمیز کے ساتھ تعبیر کرنے میں مبالغداور تا کید مقصود ہے۔اساور یہ جمع الجمع ہے سوار جمعنی تنگن کے ، چونکہ زیورات زیادہ مرغوب ہوتے ہیں اس لئے لباس سے پہلے زیورات کا تذکرہ کیا ،قر آن کریم میں ایک جگہ امهاود کے ساتھ من فصنہ ہے۔ دوسری جگہ مین ذہب و لو نؤا۔ پس جنت میں تینوں طرح کے کنٹن ہوں سے اور ممکن ہے بعض کو سب اوربعض کوبعض دسیئے جائیں۔وفسی آیة السوحمن مفسرعلائم کامقصداس استشہادے بہے کہ سورہ رحمن کی آیت سے بطانہ کا د بیز ہونامعلوم ہوا۔ پس ظہارہ (ابرہ)مہین ہونا جا ہے۔

ر بط آیات: ..... بہت پہلے سے رسالت کی بحث چل رہی تھی کہ درمیان میں اس کی تاکید کے لئے اصحاب کہف کا قصد بیان کردیا گیا۔اب آیت واتسل النع سے پھررسالت سے تعلق حقوق وآ داب بیان کئے جارہے ہیں جن کا حاصل بیہ ہے کہ استغناء کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہئے اوراس دعوت کو ماننے والے اپنی ظاہری شکستہ حالی کے باوجود ، نہ ماننے والوں کے متابلہ میں زیادہ قابل التفات ہیں۔

شاك نزول: ..... چنانچه شان زول بهى ان آيات كايبى بى كە كچھرۇسا مشركين نے آنخ شرت سے اس بات كى خوابش كى تھی کہآ پ ہمارے آنے کے وقت اپنی مجلس سے مسلمان فقراء غرباء کو ہٹادیا سیجئے کہ ان کے ساتھ جیٹھنے میں ہماری کسرشان ہے۔جیسا كه ورة انعام كي آيت و لا تطود اللين الخ اورآيت و انذر به الذين يخافون النح كي فيل مين تفييان كرر چكي مين ـ

﴿ تَشْرِيكُ ﴾: ..... آيت واتسل السخ كاحاصل بيب كرة بكتاب الله كى تلاوت مين مشغول ريئي بكلمات وحى في جن با توں کا اعلان کیا ہے انہیں کوئی بدل نہیں سکتا اورا نقلاب حال کا وقت اب دورنہیں ، جو ماننے والے نہیں ان کی فکرنہ کروجوایمان لائے ۔ ہیں اور شب وروز اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں وہی تمہارے لئے بہت ہیں ۔انہی میں جی لگاؤ، یہی دعوت حق کے چند ہے ہیں جو عنقریب ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرلیس کے۔

آیت و اصبو المن کابیمطلب نہیں ہے کہ جب تک بیلوگ مجلس سے ندائھیں ،آپ بیٹے رہا سیجے ، بلکہ منثاء یہ ہے کہ حسب سابق ان غریبوں کوطویل صحبت اورطویل مجلس ہے مشرف رکھئے۔ رہایہ شبہ کی کفار نے جب بیدوعدہ کرلیا تھا کہ آپ اگر ہمیں خصوصی مجلس کی اجازت دے دیں گئے تو ہم مسلمان ہوجا نیں تھے، قابل قبول درخواست تھی۔ پھرآ پے نے کیوں نبیس فر مایا؟

جواب ہے ہے کہ اللہ کومعلوم تھا کہ پھر بھی ، بیلوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ، دوسری بات بیے ہے کہ اگر کوئی کا فرکسی مباح کام پر اینے ایمان لانے کومعلق کردے تب بھی ایبا کرنا واجب نہیں ہوجا تا۔مثلا کوئی کہنے لگے کہ اگر مجھے ہزار ، ویبیہ دوتو میں مسلمان

ہوجا تا ہوں تو تسی مسلمان پر اس رو پیہ کا دینا واجب نہیں ہوجا تا۔ چہ جائیکہ کسی مکروہ کام کے کرنے پر اپنے ایمان لانے کومعلق کر دیا جائے تواس صورت میں بدرجۂ اولیٰ اس فر مائش کو پورانہیں کرایا جائے گا۔

آیت و قبل السحق المنع میں فرمایا جار ہاہے، آخری اعلان کردو کہ خدا کی سجائی سب کے سامنے آگئی اب جس کاجی جا ہے مانے جس کا جی جا ہے نہ مانے ، جو مانیں گے ان کے لئے اجر ہوگا جونہیں مانیں گے ان کے لئے عذاب تیار ہے۔

مردول کے ہاتھوں میں کنگن جیسے زیورات کا ہونا دنیا میں اگر چہ عرف کی وجہ سے برامعلوم ہوتا ہے کیکن وہ بھی سب جگہ نہیں۔ جہاں مردوں کے پیننے کا دستور ورواج ہے وہاں قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا۔اس طرح آخرت کے عرف عام میں اے برانہیں سمجھا جائے گا دوسرے یہاں شرعی مالع کی وجہ سے براسمجھا جاتا ہے اور وہاں وہ شرعی مائع نہیں رہے گا اس لئے برانہیں معلوم ہوگا باقی سنر لباس ہے مقصود حصرتہیں ہے بلکہ دوسری آبات میں تصریح ہے کہ جنت میں جس چیز کو جی جا ہے گاوہ ملے گی۔البتداس آیت میں سندس اوراستبرق کومطنق فرمایا گیاہے کیکن سورہ رحمن کی آیت میں بطائنہا من استبوق فرمایا گیاہے جس سے بقول مفسر علام اشارۃ بیمفہوم ہوسکتا ہے کہ استر جب دبیزر کیتمی ہے تو ابرہ مہین رہتمی ہوگا چنا نچہ دنیا میں بھی اکثر یہی رواج ہے۔

لطا نُف آیات:............. یت و اصبر نفست النع میں ان فقراء کی صحبت کا حکم ہور ہاہے جوابیخ مولیٰ کی خدمت کے لئے وقف اورسب سيم تقطع ہو تھے ہيں 'هم قوم لا يشقى جليسهم "آيت لا تعد عيناك النع ميں مشائح كے لئے علم بكروه اية مريدين اورطالبين پرتوجه رهيل ، ان سے اكما تين تبين آيت تسويد زينة المحيوة الدنيا بين ان لوگول كى برائى ہے جو مالداروں کی جاپلوسی اورخوشامدان کے مال ودولت کی وجہ سے کرتے رہتے ہیں۔ آیت و لا تسطیع المنع میں عاقل مجو بین کی طاعت ہے روکا جار ہا ہےاوراس اطاعت میں تواضع بھی داخل ہے کیونکہ زبان سے گووہ اس کا طالب نہیں تمرحال سے اس کا طلب گارمعلوم ہوتا ہے۔

وَاضُرِبُ اِجْعَلُ لَهُمُ لِلْكُفَّارِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ بَدَلٌ وَهُوَ وَمَا بَعُدَهُ تَفُسِيُرٌ لِلْمَثَلِ جَعَلُنَا لِلاَحَدِهِمَا الْكَافِرِ جَنَّتَيْنِ بُسُتَانَيْنِ مِنُ اَعْنَابِ وَ حَفَفُنهُمَا اَحُدَقُنَاهُمَا بِنَخُلِ وَجَعَلْنَا بَيُنَهُمَا زَرُعَا ﴿ سُ يَقُتَاتُ بِهِ كِلْتَا الْجَنَّتَيُنِ كِلْتَا مُفُرَدٌ يَدُلُّ عَلَى التَّثَنِيَةِ مُبْتَدَأً الَّتْ خَبَرُهُ أَكُلَهَا ثَمَرَهَا وَلَمُ تَظُلِمُ تَنْقُصُ مِنُهُ شَيْئًا وَّفَجُرُنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ يَـحُرِي بَيُنَهُمَا وَكَانَ لَهُ مَعَ الْحَنْتَيْنِ ثَمَرٌ بِفَتُحِ الثَّاءِ وَالْمِيْمِ وَضَيِّهِ مَا وَبِضَمِّ الْآوَّلِ وَسُكُونِ الثَّانِيُ وَهُوَ حَمُعُ ثَمُرَةٍ كَشَحَرَةٍ وَشَحَرٍ وَخَشْبَةٍ رَخُشَبٍ وَبَدُنَةٍ وَبَدَنِ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ ٱلْمُؤْمِنُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ يُفَاخِرُهُ ٱنَا ٱكْتُورُ مِنْكُ مَالًا وَّاعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٣﴾ عَشِيْرَةٍ وَ دَخَلَ جَنَّتُهُ بِـصَـاحِبِـهِ يَـطُـوُفُ بِهِ فِيُهَا وَيُرِيُهِ أَثْمَارَهَا وَلَمُ يَقُلُ جَنَّتَيُهِ اِرَادَةً لِلرَّوُضَةِ وَقِيْلَ اِكْتَفْي بِالْوَاحِدِ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفُسِه بِالْكُفُرِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنُ تَبِيدَ تَنُعَدَمَ هَلَاهِ أَبَدًا ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالُمَةً وَلَئِنُ رُّدِدُتُ اللي رَبِّي فِي الْاحِرَةِ عَلَى زَعُمِكَ لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿ ﴿ إِنَّ عَلَى لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ يُجَاوِبُهُ أَكَفَرُتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ لِآنَ ادَمَ خُلِقَ مِنْهُ ثُمَّ مِنْ نُطُفَةٍ مِنِيَّ ثُمَّ سَوَّبُكَ

عَدَلَكَ وَصَيَّرَكَ رَجُلَا (٢٠٠٠) للكِنَّا أَصُلُهُ للكِنُ أَنَا نُقِلَتُ حَرُكَةُ الْهَمُزَةِ اِلَى النُّوُن وَحُذِفَتِ الْهَمُزَةُ ثُمَّ َ ﴿ غِـمَتِ النَّوُن فِيُ مِثُلِهَا هُوَ ضَـمِيُـرُ الشَّـان يُفَيِّرُهُ ٱلْجُمُلَةُ بَعُدَهُ وَالْمَعْنِي آنَا ٱقُولُ اللَّهُ رَبِّي وَكَمْ أَشُو لَتُ بِرَبِيْ آحَدًا ﴿ ٣٨ ﴾ وَلَوُلَا هَارًا لِذُ دَخَلُتَ جَنَّتُكَ قُلُتَ عِنْدَ اِعْجَابِكَ بِهَا هٰذَا مَاشَآءَ اللهُ لَاقُوَّةً **اِلَّا بِاللَّهِ آ**فِي الْسَحَدِيُثِ مَنُ أَعُطِى خَيْرًا مِنُ اَهُلِ اَوْ مَالٍ فَيَقُولُ عِنُدَ ذَلِكَ مَاشَاءَ اللَّهُ لَاقُوَّةَ اِلَّابِاللَّهِ لَمُ يَرَفِيْهِ مَكُرُوهُا إِنْ تَوَنِ أَنَا ضَمِيرُ فَصُلِ بَيْنَ الْمَفْعُولَيْنِ أَقَلَ مِنْكَ مَأَلًا وَّوَلَدًا (٣٩٠ فَعَسْني رَبِي أَنُ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنُ جَنَّتِكَ جَوَابُ الشَّرُطِ وَيُسرُسِلَ عَلَيْهَا مُسْبَانًا جَـمُعُ مُسْبَانَةٍ أَىُ صَوَاعِقِ مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ إِن اللَّهَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا قَدَمٌ أَوُ يُصُبِحَ مَآوُهَا غَوُرًا بِمَعْنَى غَائِرًا عَطُفٌ عَـلى يُرُسِلَ دُوْنَ تُصُبِحَ لِآنَ غَوُرَ الْمَاءِ لَا يَتَسَبَّبُ عَنِ الصَّوَاعِقِ فَلَنُ تَسُتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿﴿ ﴿ حِيلَةً تُدُرِكُهُ بِهَا وَأَحِيْطُ بِثَمَرِهِ بَاوُجُهِ الصَّبُطِ السَّابِقَةِ مَعَ جَنَّتِهِ بِالْهِلَاكِ فَهَلَكَتُ فَأَصُبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيُهِ نَدَمَّا وَتَحَسُّرُا **عَلَى مَآ أَنْفَقَ فِيُهَا فِيُ عِمَارَةٍ جَنَّتِهِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ** سَافِطَةٌ **عَلَى عُرُوْشِهَا** دَعَائِمِهَا لِلُكُرُم بِأَنْ سَفَطَتُ ثُمَّ سَفَطَ الْكَرَمُ وَيَقُولُ يَا لِلتَّنْبِيهِ لَيُتَنِي لَمُ أَشُوكُ بِرَبِّي ٓ أَحَدًا ﴿٣﴾ وَلَمُ تَكُنُ لَّهُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِئَةٌ جَمَاعَةٌ يَّنُصُرُونَةً مِنُ دُونِ اللهِ عِنْدَ هِلَاكِهَا وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿ ﴿ ﴿ عَنْدَ هِلَاكِهَا بِنَفُسِه هُنَالِكُ أَىٰ يَوْمَ الْقِيْمَةِ الْوَلَايَةُ بِفَتُحِ الْوَاوِ النُّصُرَةُ وَبِكُسُرِهَا الْمُلُكَ لِلّهِ الْحَقِي طُ بِالرَّفَعِ صِفَةُ الْوِلَايَةِ وَبِـالْـحَرِّ صِفَةُ الْحَلَالَةِ هُـوَ خَيُرٌ ثُوَابًا مِنُ ثَـوَابٍ غَيُرِهِ لَوُكَانَ يُثِيَّبُ وَّخَيُـرٌ عُقُبًا ﴿ شَهُ بِيضَمِّ الْفَافِ سَيَّ وَسُكُونِهَا عَاقِبَةً لِّلْمُؤُمِنِيُنَ وَنَصَبِهِمَا عَلَى التَّمُييُزِ

ترجمه : .... اورآپ سناد يجئے (بيان كرد يجئے )ان (كفاراورمسلمانوں)كومثال ان دو مخصول كى (بيدبدل ہے اور لفظ د جسلين بعدی عبارت سمیت ،لفظ مشلا کی تفسیر ہے )ان میں ہے ایک (کافر)کوہم نے انگور کے دوباغ دیئے تتے اوران کے اردگر د تھجور کے در ختوں کی باڑ لگار تھی تھی اوران دونوں باغوں کے بیچ کی زمین میں ہم نے تھیتی بھی لگار تھی تھی (جس سے کھانے پینے کا کام چلنا تھا) وونوں باغ (سکلت مفروہے تثنیہ کے معنی میں اور ترکیب میں مبتداءہے) اپنا پورا کھل دیتے تھے (یے خبرہے) اور کسی کے کھل میں ذرا بھی کمی نہیں رہتی تھی اوران باغوں کے درمیان ایک نبیر جاری کرر تھی تھی (جو و ہاں بہدر ہی تھی )اوراس چخص کے پاس (ان باغوں کے علاوہ)اور بھی سامان تمول تھا ( شمر میں تمین لغت ہیں تحتین کے ساتھ اور شمتین کے ساتھ اور شم اول اور سکون ٹانی کے ساتھ بشمرۃ کی جمع ہے جیسے عملی التسر تیب شجر ہ کی جمع شجر اور خشبہ کی جمع خشب اور بدنہ کی جمع بدن آتی ہے) چنانچا ہے (مسلمان) ووست ہےا یک دن ادھرادھرکی ( فخریہ ) با تیں کرتے ہوئے بولا کہ میں تجھ ہے مال میں بھی زیادہ ہوں اورمیرا جتھہ (مجمع ) بھی زیادہ ہے اوروہ اپنے باغ میں پہنچا( ساتھی کو لے کر گھما پھرار ہاتھا پھل بچلاری دکھلا رہاتھا۔ یہاں حق تعالیٰ نے جنب مثنیا ستعال نہیں فرمایا مطلقا باغ مراد لیتے ہوئے اور بعض کی رائے ہے کہ صرف ایک ہی باغ دکھلانے پر اکتفاء کیا ہے )اپنے او پر جرم ( کفر ) قائم کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاداب باغ مجھی ویران (برباد ) بھی ہوسکتا ہےاور مجھے تو تع نہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر بالفرض میں اپنے پروردگار کے پاس پہنچایا گیا بھی (اے دوست بقول تمہارے آخرت میں ) تو یارلوگ وہاں بھی مزے کریں گے۔یہ س كراس كے دوست نے ( گفتگوكا سلسله جارى ر كھتے ہوئے ) جواب كے طور پر كہا كياتم اس بستى كا افكار كرتے ہوجس نے پہلے تمہيں مٹی سے پیدا فرمایا ( کیونکہ حضرت آ دممٹی ہے پیدا ہوئے ) پھرنطفہ ہے پیدا کیا اور پھر سیجے سالم (احیما خاصا ) آ دمی بنادیا لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں (اس کی اصل "لمسکن انا" ہے ہمزہ کی حرکمت نون کودے کر ہمزہ حذف کردیا گیا ہے اورنون کونون میں اوغام کردیا گیا ہے)وہی (لفظ هو ضمیر شان ہے جس کی تغییر بعدوالا جمله کرر ہاہے حاصل معتی بیہوئے میرایفین ہے کہ)اللہ میرایروردگار ہے اور میں ا پنے پروردگار کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا اور پھر جب تم اپنے باغ میں پنچے ( تو اس کی شادابیاں و پکھتے ہی ہی ) کیوں نہ کہا کہ ہوتانوہی ہے جواللد کومنظور ہوتا ہے اس کی مدد کے بغیر کوئی کی جونہیں کرسکتا؟ (حدیث میں ہے کہ جو محض مال واولا دے ملنے پر مسانساء الله لاقوة الا بالله پڑھےاہے کوئی تا کوار بات پیش نہیں آسکتی )اور بیج تنہیں دکھائی دے رہاہے کہ میں (لفظانا ومفعولوں کے درمیان تظمیر مفصل ہے )تم سے مال واولا دہیں کمتر ہوں کیا عجب ہے میرا پر وردگار تمہارے اس باغ ہے بھی بہتر مجھے دے دے (جواب شرط ہے)اور تہارے باغ پر کوئی تقدیری آفت (حسبان جمع حسبانة کی ہے یعن بکل کی کڑک) آسان سے بھیج وے جس سے وہ باغ چئیل میدان ہوکررہ جائے (مچسلواں زمین کہ جس پریاؤں بھی رہٹ جائیں )یا پھراس کی نبر کایانی بالکل ہی بینچا تر جائے (غسود تجمعنی غائر ہےاس کا عطف لفظ بسر مسل پر ہوگا نہ کہ تسصیح پر کیونکہ یانی اتر نے کا سبب بجلی اورکڑ کے نہیں ہوا کرتی )اور پھر کسی طرح بھی اس تک نہ پہنچ سکو (تمہاری کوئی کوشش مجمی کامیاب نہ ہوسکے )اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کی وولت کھیرے میں آخمی (لفظ ثمر میں وہی تین لغات ہیں جن کا بیان پہلے گزر چکا بمع باغ کے سب پھل بھلاری تباہ و ہر باد ہو گئے )اور وہ ( صرت وندامت کے ساتھ )ہاتھ ل مل کرافسوں کرنے لگا کہ (ان باغوں کی در تنتگی پر ) میں نے کیا سچھ خرچ کیا تھااوراب حال ہے ہے کہ باغ کی ساری ثنیاں گر کرز مین کے برابرہوگئی ہیں (انگور کی بیلیں جن ٹیٹوں پر چڑھیں تھیں وہ بھی ہر باد ہوئیں اورانگور بھی )اب وہ کہتا ہے کہ اے کاش میں (یا تنبیہ کے لئے ہے)اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرتا ،اور کوئی ایساجتھا (مجمع) نہ ہوا (بسکن تااور یا کے ساتھ وونوں طرح ہے) جواللہ کے سوا (بربادی کے وفت ) اس کی مدد کرتا۔اور نہ (اپنی بربادی کے وفت )خود بدلد لے سکا۔ایسے موقعہ پر (قیامت کے ون )مدد کرتا (ولامية فتح واو كے ساتھ بمعنى مددكر تا اوركسروا وكے ساتھ بمعنى مالك بوتا ہے) الله برحق بى كا كام ہے (المعتق رفع كے ساتھ و لاية كى صفت ہے اور جرکی حالت میں اللہ کی صفت ہوگی )وہی ہے جوسب سے بہتر ثواب دینے والا ہے (اس کے سوا اگر کوئی ثواب دے سكابو)اوراى كے ہاتھ بہترانجام ب(عقباضم قاف اورسكون قاف كساتھ باورمسلمانوں كاانجام مراد باور ثوابا اور عقبا د ونول نفظوں کامنصوب ہوتا ہر بناءتمیز ہے )۔

شخفین وتر کیب .....و اطسر بعض حضرات کی رائے میں بیدوا قعد مکہ کے بنی مخزوم کے دواشخاص ابوسلم عبداللہ بن عبد الاسداوراسود بن اسد ہے متعلق ہے ان میں سے پہلامسلمان اور دوسرا بھائی کا فرتھا اور بعض کے نز دیک عیبینہ اور اس کے رفقاء اور حضرت سلمان اوران کے اصحاب کا ہے عیبینہ اور سلمان کو بنی اسرائیل کے دو بھائیوں سے تشبیہ دی گئی ہے جن میں ایک یین برحق براور دوسرا غلط راہ پرتھا ،ان دونوں کے باپ نے مرنے کے وقت آٹھ ہزاراشر فیاں چھوڑیں جوان دونوں بھائیوں نے بانٹ لیس ، دنیادار بھائی نے تو ایک ہزارا شرفیوں کی زمین خرید لی لیکن و بندار بھائی کہنے لگا کہ اے اللہ میرے بھائی نے تو باغ خرید لیا ہے اور میں ایک ہزار اشرفیاں تیری راہ میں نٹار کر کے جنت کما تا ہوں، پھر جب ایک ہزار اشرفیوں میں دنیا دار بھائی نے مکان بنایا تو دیندار نے پھر کہا کہ میں ایک ہزار میں جنت کا مکان خریدتا ہوں، پھر جب ایک ہزار لٹا کر دنیا دار بھائی نے شادی رحیائی بتو دیندار بھائی نے ہزار اشرفیاں راہ مولی میں نچھاور کرتے ہوئے حور جنت کی توقع باندھی ای طرح ایک ہزارا شرفیوں ہے دنیا دار بھائی نے اور سامان آ رائش فراہم کیا مگر دیندار بھائی نے یہاں بھی سامان آخرت کی نیت سے ہزار اشرفیاں خیرات کیس ، خالی ہاتھ ایک روز راستہ میں امیر بھائی ے ملاقات ہوگئی جونہایت شان وشوکت اور تزک واحتشام ہے چل رہاتھا۔اس وقت ان دونوں بھائیوں میں تبادله ٔ خیالات ہوا۔ فقال لصاحبه الم تفتكومي كافر بحائى نے تين باتيں كهي بين اور نتيوں مهمل بين ليعني انسا اكثر منك اور دخيل جنته اورو ما اظن السساعة قائمة ولئن دودت ميلى بيل الفرض كهدر باب ورندكا فربعائى قيامت كاتومنكر تقاحنقلباً مفسرعلامٌ نے اثاره كرديا کہ بیٹمیز ہےاورویسے انقلاب سے ماخوذ ہے ظرف کا صیغہ ہے للسکنسا بیاصل میں للکن ہے مصحف عثانی میں الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کئے تمام قراءوقف کے وقت الف پڑھتے ہیں البتہ وصل کی حالت میں اختلاف ہے۔ولسو الااصلی عبارت اس طرح تھی

ربط آیات اور شان نزول ..... کیچیلی آیات مین آداب تبلیغ بیان کرتے ہوئے کفار کی اس درخواست کارد تھا کہ ہمارے کے خصوصی مجلس کی جائے جس میں غریب مسلمان شریک نہ ہو عیس ،اب ان آیات میں ایک واقعہ کے ذیل میں مال دنیا کا حقیراور ب حقیقت ہونا بتلا کراس کے منشاء پررد کرنا ہے لینی مالی غرورا ور تھمنڈ ایک بے کارچیز ہے۔

﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ : ..... كذشته آيات مي فرمايا تفاجس كاجي جاب مانے جس كاجي جاہد مانے ،جوند مانيں كے أنهيں الى برعملیوں کا نتیجہ بھکتنا ہے،جو مانیں کے ان کے لئے ان کی نیک عملیوں کا اجر ہے۔ پھراخروی عذاب وثواب کا نقشہ کھینچاتھا کہ منکروں کے لئے آئی کی جلن ہوگی ہمومنوں کے لئے بیشتی کے باغ اب بدحقیقت واضح کی جارہی ہے کہ آخرت کی طرح دنیا میں بھی منکرین دعوت کومحرومیال مطنے والی ہیں وہ اپنی موجودہ خوشحالیوں پرمغرور نہ ہوں اور نہمومن اپنی موجودہ بےسروسامانیاں دیکھ کر دل بنگ ہوجا کیں۔ دنیا کی خوشحالیوں کا کوئی ٹھکانانہیں ہے وہ جب منے پر آتی ہیں تہ کمحوں میں مٹ جاتی ہیں اور انسان کی کوئی تدبیر وکوشش اسے نہیں بچاسکتی۔ چنانچہاس واقعہت اس کا بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے۔ بیدواقعہ کب اور کہاں پیش آیا؟ قرآن کریم میں اس قصہ کا تذکرہ نہایت مجمل ہے، کسی کا نام ،نشان نہیں بتلایا ممیا۔ای لئے بعض حضرات نے اس قصہ کوفرضی کہہ کراس طرح تقریر کی ہے ،فرض کرو، دوآ دمی ہیں ،ایک کوسب مجھ میسر ہے ، دوسرے کو کچھ میسرنہیں ہے ، پہلا تھمنڈ میں آ کر دوسرے کو حقیر سمجھ بیٹھتا ہے اور کہنے لگتا ہے دیکھو میں تم سے زیادہ خوش حال ہوں ،اور میری خوشحالی مجھی مجڑنے والی نہیں ہے۔دوسرااے مجھاتا ہے کدان خوشحالیوں پرمغرور نہ ہو، کون جانتاہے کہ بل کے بل میں کیا ہے کیا ہوجائے۔ چنانچدایک دوسرے روز کیا ہوا کداس کے سارے وہ باغ جن کی شادا بیول پراسے ناز تفااحیا تک اجر محے اور وہ اپنی نامراد بوں پر کف افسوس ملتارہ کیا۔

اس مثال میں خوش حال آ دمی سے مراد رؤسائے مکہ ہوئے اور دوسرے آ دمیوں سے مقصود مسلمان اور اہل ایمان ہیں لیکن بعض حضرات کی رائے ہے کہ بیدواقعہ فرضی نہیں بلکہ واقعی ہے جس کی طرف عنوان تحقیق میں پچھاشارات گزر چکے ہیں۔درمنثور میں ابو عمروشیبانی کا قول نقل کیا حمیا ہے کہ شام کے ملک میں نہررملہ کا بیروا قعہ ہے اور چونکہ مقصد تغصیل پر موقو نے نبیں اس لئے واقعہ کو بالا جمال ذكركرنا كافى معجما كيا ب\_ حاصل يه ب كدكفار مكد كاس محمند اورغروركى بنياد مال ودولت ب جواصل ب بحقيقت باس ك اس پر بنائی ہوئی خیابی ممارت بھی بے بنیاد ہے، تاریخی جمروکہ ہے جما تک کردیکھیں ، دنیا کی بےثباتی اور نایا ئیداری کی بے ثار مثالیں کمالین ترجمہ وشرح تغییر جلالین ، جلد چہارم ہے۔ اس کے دم میں کا یا بیٹ کررہ گئے ۔ اس لئے انسان کی نظر ان عارضی اور انہیں نظر آئیں گی کہ دم کے دم میں کا یا بلیث کررہ گئی ہے اور عرش نشین فرش نشین بن کررہ گئے ۔اس لئے انسان کی نظر ان عارضی اور خارجی بلندیوں پڑئیں وہنی چاہیئے ۔ بلکہ ذاتی کمال اور جو ہراصلی پر وہنی چاہیئے پھر جس طرح اس واقعہ میں کفار کے بے جا تھمنڈ کو پھنا چور کیا گیا ہے۔ای طرح غریب مسلمانوں کوسلی اور شفی بھی دی گئی کہوہ ناداری کاعم نہ کریں کہ عارضی ہےاور دولت عقبی کے حصول ہر شکر کریں کہ دائمی ہے کیوں کہ بیدونیا کی خوشحالیاں آخر کیا ہیں؟محض چارگھڑی کی دھوپ اس سے زیادہ انہیں قرارنہیں اور اس سے زیادہ

لطا نف آیات: ..... آیت و اصوب النع میں مغرور مالداروں کو تنبیه اورغریب متوکلین کے لئے تسل ہے۔ وَاضَرِبُ صَيّرُ لَهُمُ لِقَوْمِكَ مَّثَلَ الْحَيوْةِ الدُّنْيَا مَفْعُولٌ آوّلٌ كَمَاءٍ مَفْعُولٌ ثَان أَنْزَلُنهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخَتَلَطَ بِهِ تَكَاثَفَ بِسَبَبِ نُزُولِ الْمَاءِ نَبَاتُ الْآرُضِ وَامْتَزَجِ الْمَاءُ بِالنَّبَاتِ فَرَوٰى وَحَسَنَ فَأَصُبَحَ ْ فَصَارَ النَّبَاتُ **هَشِيُمًا** يَابِسًا مُتَفَرِّقَةً آجُزَاءُهُ **تَلَرُوهُ** تُثِيَرُهُ وَتُفَرِّقُهُ **الرِّيئَحُ ۚ** فَتَـذُهَبُ بِهِ ٱلْمَعَنٰى شَبَّهَ الدُّنْيَا بِنَبَاتٍ حَسَنِ فَيَبِسُ وَتَكْسِرُ فَفَرَّقَتُهُ الرِّيَاحُ وَفِي قِرَاءَةٍ الرِّيُحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ مُّقُتَلِرًا ﴿٣٥﴾ قَادِرًا ٱلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيْوِةِ اللَّانُيَّأَ يُتَحَمَّلُ بِهِمَا فِيُهَا وَالْبِلْقِينْتُ الصّْلِحْتُ هِيَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْـحَـمُدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَزَادَ بَعُضُهُمُ وَلَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ خَيْرٌ عِنُدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا ﴿٣٦﴾ أَيُ مَايَأُمِلُهُ الْإِنْسَانُ وَيَرُجُوهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَ اذْكُرُ يَوْمَ نُسَيّرُ الْجِبَالُ يُذْهِبَ بِهَا عَنُ وَجُهِ الْأَرْضِ فَتَصِيْرُ هَبَاءٌ مُّنَبَثًا وَفِي قِرَاءَ فِي بِالنَّوُن وَكَسُرِ الْيَاءِ وَنَصَبِ الْجِبَالَ **وَتَوَى الْأَرُضَ بَارِزَةً لَا** ظَاهِ رَةً لَيُسَ عَلَيُهَا شَيَءٌ مِنْ جَبَلِ وَلَاغَيْرِهِ وَحَشُرُنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكَفِرِيْنَ فَلَمُ نُغَادِرُ نَتُرُكُ مِنْهُمُ اَحَدًا ﴿ يَ ﴾ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّا ٓحَالٌ اَيْ مُصَطَفِينَ كُلُّ اُمَّةٍ صَفٌّ وَيُقَالَ لَهُمُ لَـقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُنْكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ أَى فُرَادَى حُفَاةً عُرَاةً غُرُلَّاوَيُقَالَ لِمُنْكِرِى الْبَعُثِ بَلُ زَعَمُتُمُ أَنُ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيُلَةِ أَىٰ أَنَّهُ لَّـنَ نَّجُعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿﴿﴿ لَلْبَعَثِ وَوُضِعَ الْكِتَابُ آَى كِتَـابُ كُـلِّ امْرِأَ فِي يَمِينِهِ مِنَ الْـمُؤُمِنِيُنَ وَفِي شِمَالِهِ مِنَ الْكَافِرِيُنَ فَتَرَى الْمُجُرِمِيُنَ الْكَافِرِيُنَ مُشْفِقِيُنَ خَاتِفِيُنَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ عِنْـذَ مُعَايَنَتِهِمُ مَا فِيُهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ يَا لِلتَّنْبِيُهِ وَيُلَتَّنَا هَـلَـكَتَـنَا وَهُوَ مَصُدَرٌ لَا فِعُلَ لَهُ مِنُ لَفُظِهِ مَالِ هَاذَا الُكِتَابِ لَا يُمغَادِرُ صَغِيُرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً مِنُ ذُنُوبِنَا اللَّ ٱحْصَلِهَا ۚ عَدَّهَا وَٱثْبَتَهَا تَعُجِبُوا مِنُهُ فِي ذَلِكَ عَ وَوَجَـدُوُا مَـا عَـمِلُوُا حَاضِرًا ﴿ مُثُبِتًا فِى كِتَابِهِمُ وَلَايَـظُلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿ ﴿ لَهُ لَا يُعَاتِبُهُ بِغَيْرِ جُرُم وَلَايَنُقُصُ مِنُ ثَوَابٍ مُؤْمِنٍ ﴾

تر جمہہ:.....اور(اے پغیبر) آپ آئییں(اپنی توم کو) دنیا کی زندگی کی مثال سناد ہیجئے (پیمفعول اول ہے اصور بسمعنی صبیر

کا )اس کی مثال الیں ہے جیسے آسان ہے ہم نے پانی برسایا (بیدووسرامفعول ہے )اور زمین کی روئیدگی اس ہے ل جل کر انجر آئی (بارش کا یانی مٹی میں ل کرزمین کی پیداوار میں تر اوٹ اور تازگ آگئی اورخوب پھلی پھولی ) پھرسب کچھ سو کھ کرچورا جورا ہو گیا ( گھاس پھوس خشک ہوکرریزہ ریزہ ہوگئی) ہوا کے جھو تکے اسے اڑا کرمنتشر کررہے ہیں ( ہوا نہیں لئے لئے پھرتی ہے حاصل یہ ہے کہ دنیا کی مثال ایک ایس گھاس کی ہے جو پہلے تروتاز ہمتی پھرسو کھ کرچوراچورا ہوگئی اور ہوا میں از گئی ، ایک قر اُت میں ریاح کی بجائے ریح کالفظ ہے )اور کون ی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے؟ مال ودولت ، آل واولا و ، و نیوی زیدگی کی دلفریبیاں ہیں (جن ہے اس میں لا حول ولا قبوق الا بالله كااضافه كياہے )وہ آپ كے پروردگاركنز ديك بلحاظ اجروثواب كے بزار درجه بهتر بين اوروى ہیں جن کے نتائج سے بہتر امید کی جاسکتی ہے (انسان جوامیداورتو قع اللہ ہے قائم کرلے )اور (اس دن کا یاد کرنا جاہے )جب ہم بہاڑوں کوچلائیں سے (زمین سے ہنکادیئے جائیں گےریگ روال کی طرح ہوجائیں گے اورایک قرائت میں بجائے یسیو کے نسیو نون کے ساتھ اور کسریاء کے ساتھ ہے اور جبال منصوب ہے )اور آپ زمین کو دیکھیں گے ،کھلا میدان پڑاہے (بالکل صاف، نہاس پر پہاڑ ہوگا اور نہ پچھاور )ادرہم سب (مسلمان اور کا فروں ) کوا کٹھا کریں گے اور ان میں ہے کسی کونہیں چھوڑیں گے اور ان سب کی مقیں تمہارے پروردگار کے روبروپیش ہوں گی (لفظ صفاتر کیب میں حال ہے یعنی ہر جماعت صف بستہ ہوکر برابر برابر کھڑی ہوگی،ان سے كهاجائك) ويكهوجس طرح تهبين بم نے بہلى مرتبہ بيداكياتھا آخر پرتم بهارے پاس اى طرح آئے بھى (يعنى ايك ايك كرك الگ الگ نظے یا وَل، نظے بدن، بغیرختنہ کے،اورمنکرین قیامت ہے کہاجائے گا) مکرتم نے خیال کیا تھا کہ ہم نے (ان مخففہ ہےاصل انسپہ ہے )تمہارے لئے (قیامت کا ) کوئی وفت نہیں تھہرایا ہے۔اور نامہؑ اعمال رکھ دیا جائے گا (بعنی ہرانسان کا اعمالنامہ ساہنے آ جائے گا نیک لوگوں کا داہنے ہاتھ میں اور بدکاروں کا با ئیں ہاتھ میں )اس وفت آپ دیکھیں سے کہ جو پچھان میں لکھا ہوا ہوگا مجرم ( کافر )اس ے ہراسال (خائف) ہورہے ہوں گے وہ چیخ اٹھیں مے (اپنی بربادی دیکھ کر) ہائے (پیکمہ تنبید کے لئے آتا ہے) ہماری مبخق (پیمصدر ہے کیکن لفظوں میں اس کافعل نہیں آتا) بیتامہ اعمال کیساہے؟ کہ (ہمارے گناہوں کی ) کوئی بات بڑی ہویا چھوٹی اس ہے چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔سپ قلمبند ہے(منضبط اور بکی ہوئی ہے جسے دیکھ کڑیہ جیرت زدہ رہ جائیں گے )غرضیکہ جو پچھانہوں نے کیا تھا وہ سب ا ہے سامنے ( نامہ عمل میں لٹکا ہوا ) موجود یا نمیں گےاورآ پ کا پروردگار کسی پرزیاد تی نہیں کرتا ( کہ کسی کو بلا جرم کے سزادیدے یا کسی کی نیکی میں کمی کردے)۔

محقیق وترکیب: .........اضرب کے بعد ضمیر لاکرمفر علام اشارہ کررہے ہیں کہ اصرب بمعنی اذکو ہے مشل المحیاۃ یہ مشہہ ہے اور ہیئت ماء مشہ ہے اس صورت میں کاف تشید کے لئے ہوگا اور اگران دوتوں کومفعولین کہا جائے تو کاف زا کہ ہوجائے گا۔

هشید اقاموں میں اس کے معنی چوراکرنے کے ہیں۔المصال اس کا ایک مقدمہ محذوف ہے۔ بوری دلیل اس طرح ہے السمال والبنون زینۃ المحیوۃ و کل ما هو زینتھا فھو هالك متجدید لکلا کہ المال والبنون هالكان و ما هو هالك فلا یفت خربه و فالمال والبنون الا اور بنون دونوں کی خبر داقع ہے باقیات بیضاوی میں ہے کہ وہ البنون لا بفت خر بھما ۔ زینۃ مصدر ہے بمعنی اسم مفعول اس لئے مال اور بنون دونوں کی خبر داقع ہے باقیات بیضاوی میں ہے کہ وہ اعمال اور بنون دونوں کی خبر دنیا کی آرائش میں کوئی بہتر ائی نہیں اس لئے اعمال صالح مراد ہیں جن کا ثمرہ ابدی ہو جیسے نماز ،روزہ ، جج اور پا کیزہ کلام وغیرہ ، خیر چونکہ دنیا کی آرائش میں کوئی بہتر ائی نہیں اس لئے سے نفسیل کے لئے نہیں ہوادیا ہے کہ وہ اور پا کیا ہوادی کے بھاڑوں کے میازوں کے جانا ورز مین کے فیل میدان بنے سے پہلے حشر ہوگا تا کہ حشد نیا ہم ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ بہاڑوں کے چلے اورز مین کے فیل میدان بنے سے پہلے حشر ہوگا تا کہ حشد نیا ہم ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ بہاڑوں کے چلے اورز مین کے فیل میدان بنے سے پہلے حشر ہوگا تا کہ

قدرت کی ان بڑی نشانیوں کولوگ د کمھیکیں۔نسف ادر غدر کے معنی ترک کے ہیں غداری ترک وفا کو کہتے ہیں۔غدیو تالا ب کو کہتے بی لانه ماتسر که السیل صفا حال ہاوربعض نے جمیعااوربعض نے قیاما کے عنی لئے ہیں۔حدیث قدی ہے کہ حق تعالی بَّاوازيلندڤرما تين كـــــــــــا عبــادى انــاالله لا الــه الاالله انــا ارحــم الــراحــمين واحكم الحاكمين واسـرع الحاسبين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون احضروا حجتكم ويسروا جوابكم فانكم مسئولون محاسبون يا ملائكتى اقيموا عبادى صفوفا على اطراف انامل اقدامهم للحساب اورمصفين كهكرمفسر فاشاره كرويا كريمفرو بمنزلہ جمع کے ہے جیسے تعمید یعور حکم طفلا جمعنی اطفالا ہے،اس وفت لوگوں کی پانچ صفیں ہوں گی۔ایک صف انبیاء کی ،ووسری اولیاء کی ، تیسری مومنین کی ، چوتھی کفار کی ، پانچویں منافقین کی ۔ حسفاۃ جمع حاف کی ننگے پاؤں کے معنی ہیں۔ عبر اۃ عار کی جمع ہے ننگے بدن غولا اغول كى جمع ہے جمعنى غير مختون \_

ر بط آیات:.....بس طرح سیچیلی آیات میں ایک جزئی مثال کے ذیل میں ، دنیا کے مال وجاہ کا فانی اور حقیر ہونا اور اخروی زندگی کاباتی اوروقیع ہونا ذکر کیا گیا تھا اس طرح ان آیات میں ایک کلی تمثیل کے من میں ونیا کی ناپائیداری اوراعمال صالحہ کا باقی رہنا اور پھر بعض واقعات قیامت کے ذکر ہے آخرت کا قابل اہتمام ہونا اور مخالفت کالائق پر ہیز ہونا ارشاد فر ماتے ہیں۔

﴿ تَشْرِتُ ﴾ : . . . . . . حاصل آیات بیہ ہے کہ دنیا کی میخوش حالیاں کیا ہیں ؟ محض چار گھڑی کی دھوپ اور چارون کی جاندنی ،اس سے زیادہ آئیں قرارٹیں اس سے زیادہ ان کی کوئی قدرو قیمت ٹہیں۔ دنیوی زندگی کی مثال ایسی مجھنی جا ہے جیسے زمین کاسبزہ ، کہ آسان سے پائی برستا ہے تو طرح طرح کے پھل پھول اور قشم کئی نیرنگیوں سے زمین کی گود بھر جاتی ہے اور اس کا چیہ چیہ بہشت زار بن جا تا ہے جس طرف نظرا تھا کر دیکھو پھولوں کاحسن و جمال ہے ، رنگوں کا نکھار ہے بیکن زمانہ بہار بیت جانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی کھیت اور باغ ج**مں** کی ڈالیاں اور شاخیں زندگی کا سرمایہ اور بخششوں کا خزانہ تھیں بخزاں کی ہوا ئیں چلتی ہیں تو ہرطرف پت جھڑ شروع ہوجاتی ہے درخت ننگے ہوجاتے ہیں ،زمین پرخاک دھول اڑنے لگتی ہے ،ایک ہو کا عالم نظر آنے لگتا ہے ،بھوے کے ذرے جنہیں ہوا کیں اڑائے اڑائے پھرتی ہیں۔اب نہ انہیں کوئی بچانا جا ہتا ہے اور نداب وہ کسی مصرف کے رہتے ہیں بہت کام دیں گے تو جلنے کے لئے چو لہے میں جھونک دیئے جا تیں گے۔

قرآن کریم کی وی ہوئی مثال جامع ترین ہے: .....ونیاوی زندگی میں انسان کی جدوجہدی بیسی جامع مثال ہے جس پہلو سے بھی ویکھو گے اس سے بہتر مثال نہیں ملے گی ۔ چنانچہ دنیا کی دلفریبیاں جب نکھرتی ہیں تو ٹھیک ان کا یہی حال ہوتا ہے یعنی وہ عارضی ہوتی ہیں یا ئیدار نہیں ہوتیں ،قدرت نے ان کے لئے جو وقت مقرر کرر کھا ہے جونہی وہ پورا ہوا ، پھر پچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ دیکھئے زمین ایک ہے یانی بھی ایک ہی طرح کا ہے ،روئیدگی بھی ایک ہی طرح پر ہوتی ہے تمریکل کیسال نہیں آتے۔ وفي الارض قطع متجاوزات وجنت من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك الأيات لقوم يعقلون مجيمال دنياوي زندگي كام زندگي ايك طرح كي ب ہرزندگی کا کھیل مکسال نہیں ،فطرت کی بخشش سب کی مکسال رکھوالی کرتی ہے ۔گھرسب ایک طرح کا کھل نہیں لاتے ۔کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی ناقص ،کوئی بالکل تکما۔ تا ثیر کے لئے فاعل کی طرح قابل کی بھی ضرورت ہے: ..... یہی حال انسانی طبائع اور ان کی تا ثیرات کا ہے قدرت اورفطرت کی بخشائشیں سب کے لئے مکسال ہیں گمر بفتر رظرف واستعدا دلوگ اس سے استفادہ گرتے ہیں کہیں گل ریحان اور لاله وسنبل اگتے ہیں اور کہیں خار دارجھا ڑیاں۔عذاب وثواب اور سعادت وشقاوت کا مسئلہ بھی اس ہے جل ہو گیا ہم زمین میں کیوں کاشت کرتے ہو؟ دانے اور پھل کے لئے ، پتوں اور شاخوں کے لئے نہیں بصل جب بکتی ہے تو دانے لے لیتے ہوجس میں تمہارے لئے نفع ہے باقی سب کچھ چھانٹ دیتے ہوجس میں نفع نہیں ۔یہی حال دنیاوی زندگی کاسمجھئے ۔فطرت نے انسانی وجود کی كاشت كى ہے اس لئے كدكون ورخت احجما كھل لاتا ہے۔ايسكم احسىن عدملا پس جوا يجھے عمل كا كھل لاتا ہے وہ اسے لے ليتى ہاور باتی جو کھھ جے جاتا ہے اسے چھانٹ ویتی ہےتم سوتھی شاخوں اور پتوں کا کیا کرتے ہو؟ چو لہے میں جلاتے ہو،اس نے بھی ا یک چولہا گرم کررکھا ہے جس کا نام دوزخ ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ رؤساءمشر کین جن چیزوں پرفخر کرتے ہیں انہوں نے ان کا حال اور ماً ل تو سن لیا اور جن غرباء کوحقیر سمجھے ہیں ا**ن کی یا قیات صالحات (** نیکیوں ) کا دولت لا زوال ہونا معلوم کرلیا اب بھی انہیں عقل نہ آئے توجھوڑ ہے۔

وَإِذُ مَنُصُوبٌ بِأُذُكُرُ قُلُنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِلاَدَمَ سُجُودَ اِنْحِنَاءِ لاَ وَضُعَ جَبُهَةٍ تَحِيَّةً لَهُ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيْسَ طَّكَانَ مِنَ الْمُعِيِّ قِيْلَ هُمُ نَوُعٌ مِنَ الْمَلَاِكَةِ فَالْإِسْتَثَنَاءُ مُتَّصِلٌ وَقِيْلَ هُوَ مُنْقَطِعٌ وَابِلُيِسَ ٱبُــوالُـحِنِّ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ذُكَرِتُ مَعَهُ بَعُدُ وَالْمَلْئِكَةُ لَا ذُرِّيَّةً لَهُمْ فَفَسَقَ عَنْ اَمُو رَبِّهٌ آى خَرَجَ عَنُ طَاعَتِهِ بِتَرُكِ السُّحُودِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ ۖ ٱلْحِطَابُ لِادَمَ وَذُرِّيَّتِهَ وَالْهَاءُ فِي الْمَوْضِعَيُنَ لِإِبْلِيُسَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِي تُطِيَعُونَهُمُ وَهُمُ لَكُمُ عَدُوٌّ أَى اَعُدَاءٌ حَالٌ بِئُسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾ اِبُلِيسٌ وَذُرِّيَّتُهُ فِي اِطَاعَتِهِمُ بَدُلَ إطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى مَا آشُهَدُ تُّهُمُ أَى إِبُلِيُسٌ وَذُرِّيَّتُهُ خَلْقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَلاخَلْقَ ٱنْفُسِهِمُ آَىُ لَمُ أَحُضُرُ بَعُضُهُمْ خَلُقَ بَعُضِ **وَمَا كُنُتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيُنَ** الشَّيَاطِيُنَ **عَضُدًا (١٥)** أَعُوَانًا فِي الْخَلَقِ فَكَيُفَ تُطِيَعُوْنَهُمُ وَيَوْمَ مَنُصُوبٌ بِأَذْكُرُ يَقُولُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ نَادُوا شُرَكَاءِ ىَ الْاَوْنَانَ الَّذِيْنَ زَعَمُتُمُ لِيَشْفَعُوا لَكُمْ بِزَعُمِكُمْ فَلَحَقُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ لَمُ يُحِيْبُوْهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْاوُتَانِ وَعَابِدِيُهَا مُّوبِقًا ﴿مهِ وَادِيًّا مِنُ اَوُدِيَةِ جَهَنَّمَ يُهُلَكُونَ فِيُهَا جَمِيُعًا وَهُوَمِنُ وَبَقَ بِالْفَتُحِ هَلَكَ وَرَاَ الْمُجُرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّو ٓ آَى اَيَقَنُوا أَنَّهُمُ مُّوَاقِعُوهَا آَى وَاقِعُونَ فِيهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنُهَا مَصْرِفًا ﴿ أَهُ مَعُدِلًا وَلَقَدُ كِيَّ صَوَّفَنَا بَيَّنَا فِي هَلَا الْقُوانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ صِفَةٌ لِمَحُذُونِ أَى مَثَلًا مِنَ جِنُسِ كُلِّ مَثَل لِيَتَّعِظُوُا وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ آي الْكَافِرُ ٱكْتُورَ شَيْءٍ جَدَلًا (٣٥) خُصُومَةً فِي الْبَاطِلِ وَهُوَ تَمْيِيُزٌ مَنْقُولٌ مِنُ اِسُمِ كَانَ الْمَعْنَى وَكَانَ جَدُلُ الْإِنْسَانِ أَكُثَرُ شَيْءٍ فِيُهِ وَصَا مَنَعَ النَّاسَ آىُ كُفَّارَمَكَّةَ أَنُ يُؤُمِنُو المَفْعُولُ ثَانِ إِذُ

جَاءَ هُمُ الْهُدَى أَيِ الْقُرُالُ وَيَسْتَغُفِرُوا رَبَّهُمُ اِلَّآنُ تَأْتِيَهُمُ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ فَاعِلْ آَيُ سُنَّتِنَا فِيُهِمُ وَهِيَ الْإِهْ لَاكُ الْـمُقَدَّرُ عَلَيُهِمُ أَوُ يَسَاتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾ مُقَابِلَةٌ وَعَيَانًا وَهُوَ الْقَتُلُ يَوْمَ بَدُرٍ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِنَسَمَّتَيُنِ جَمُعُ قَبِيلِ أَى أَنُوَاعًا وَمَا نُوسِلُ الْمُرُسَلِيُنَ اِلْأَمْبَشِّرِيْنَ لِلْمُؤْمِنِيُنَ وَمُنَالِرِيُنَ مُحَوِّنِيْنَ لِلْكَافِرِيْنَ وَيُحَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ بِقَوْلِهِمُ ابَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا وَنَحْوَهُ لِيُلَدُ حِضُوا بِهِ لِيُبُطِلُوا بِجِدَا لِهِمُ الْحَقَّ ٱلْقُرُآنَ وَاتَّخَذُوٓ آ اللِّتِي أَنْقُرُانَ وَمَآ ٱنْذِرُوْا بِ مِنَ النَّارِ هُزُوَا﴿ ١٥٥ سُخُرِيَةً وَمَنُ اَظُلِمُ مِسَّسُ ذُكِرَ بِأَيْتِ رَبِّهِ فَاعُرَضَ عَنُهَا وَنَسِىَ مَاقَدُّمَتُ يَدَاهُ مَا عَمِلَ مِنَ الْكُفُرِ وَالْمَعَاصِيُ فَلَمُ يَتَفَكَّرُ فِيُ عَاقِبَتِهَا **إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ آكِنَّةً** اَغُطِيَةً **اَنُ يَّفُقَهُوهُ** مِنْ اَنُ يَفُقَهُوا الْقُرُانَ اَىُ فَلَا يَفُهَمُوْنَهُ **وَفِيَّ اذَانِهِمُ وَقُرَّا ۚ** ثِقُلًا فَلَا يَسُمَعُوْنَهُ وَإِنْ ت**َدُعُهُمُ اِلَى الْهُدَاى فَلَنُ يَّهُتَدُوْآ اِذًا** اَى بِالْجَعُلِ الْمَذْكُورِ أَبَدُا ﴿ مِنْ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ فِي الدُّنْيَا بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ صَٰفِيُهَا بَلُ لَّهُمُ مَّوُعِدٌ وَهُوَ يَوُمُ الْقِيْمَةِ لَّنُ يَّجِدُوا مِنُ دُونِهِ مَوُئِلا(١٥٨) مَلْحَأْمِنَ الْعذَابِ وَتِلُكُ الْقُرِيْ اَىٰ اَهُـلُهَا كَعَادٍ وَتُمُودَ وَغَيْرِهِمَا اَهُـلَكُنْهُمُ لَمَّا ظَلَمُوُا كَفَرُوا وَجَعَلُنَا لِمَهُلِكِهِمُ فَعُ لِاهُلَاكِهِمُ وَفِي قِرَاءَ وَ بِفَتُحِ الْمِيْمِ أَيُ لِهَلَاكِهِمُ مَّوُعِدًا ﴿ ٥٩﴾.

'''''''''''اوروہ وقت بھی قابل ذکر ہے(لفظ افہ ظرف ہے اذکو مقدر کا)جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ آ دم کے آ گے جھک جاؤ (بطورسلام کے جھکنا مراد ہے پیٹانی ٹیکنا مراونہیں ہے) سوسب جھک گئے گر المیس نہیں جھکا تھا وہ جنات میں سے تھا (بعض کے نزدیک جنات فرشتوں ہی کی ایک نوع ہوتی ہے ہیں اس صورت میں بیا استثناء متصل ہوگا اور بعض نے استثناء منقطع قرار دیا ہے اور اہلیس جنات کی اصل اول ہے اس کی ذریت بھی آ گئے ذکر کی جارہی ہے اور فرشتوں کی اولا دنہیں ہوتی )اس لئے وہ انیخ پروردگار کے تھم سے باہر ہوگیا۔ (سجدہ کا تھم نہ مان کرالٹد کی فر مانبر داری ہے باہرنکل گیا ) پھر بھی کیاتم اس کواوراس کے چیلے جاننوں کو (اس میں آ دم اوراولا د آ دم کوخطاب ہے ، دونو ل ضمیریں ابلیس کی طرف لوٹیس گی )ابنا کارساز بناتے ہو مجھے جھوڑ کر (شیاطین کا کہنا مانتے ہو) حالانکہ وہتمہارے دشمن ہیں (عدو مجمعنی اعداء ترکیب میں حال ہے)ظلم کرنے والوں نے کیا ہی بری تنبد ملی قبول کی (اللہ کی فر ما نبرداری کے بجائے ابلیس اوراس کی نسل کی پرستش کی ) میں نے (ابلیس اوراس کی نسل کو ) آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت نہیں بلایا تھا اور نہ خودان کے پیدا کرنے کے وقت (ایک کے بنانے میں دوسرے کوشریک و مدد گارنہیں کیا تھا ) بھلا میں ان گمراہ کرنے والے (شیطانوں) کو کیسے مددگار بناسکتا تھا ( کہ پیدا کرنے میں ان سے مددلیتا ، پھرتم ان کی فرمانبر داری کیسے کرتے ہو ؟)اوراس روز کویا و کرد (لفظیوم منصوب ہے اذکر مقدر کی وجہ نے )جب الله فرمائے گا (لفظیقول یا اورنون کے ساتھ دونوں طرح آیا ہے) جن ہستیوں ( بنوں ) کوتم (اپنے گمان میں شفیع جانتے ہو )میرے ساتھ شریک سجھتے تتھے۔انہیں بلالو:وہ پکاریں گے مگر پچھ جواب نہیں یا کیں گے (انہیں جواب نہیں دیں مے )اورہم ان (بتوں اوران کے پوجا کرنے والوں ) کے درمیان ایک آ ڈ کردیں گے (جہنم کی دادیوں میں ہے ایک دادی ہوگی جس میں سب تباہ ہوجا کیں گے۔لفظ موبق ، وبق سے ہے فتح باء کے ساتھ ، تباہ ہوجانے

کے معنی ہیں )اور مجرم دیکھیں گے آگ بھڑک رہی ہے،اور مجھ جائیں گے (انہیں یقین ہوجائے گا) کہ اس میں انہیں گرنا ہے (وہ اس میں گر کرر ہیں گے )اوراس سے گریز (فرار) کی کوئی راہ نہ یا ئیں گے۔اور ہم نے اس قر آن میں لوگوں کی ہدایت کے لئے ہرتتم کے عمده مضامین طرح طرح سے بیان کرد ہے ہیں (لفظ مثل صفت ہے موصوف محذوف کی اصل عبارت اس طرح تھی مشیلا میں جنسس کسل منسل اوربیمثالیںاس لئے بیان کیں تا کہلوگ تھیجت حاصل کرلیں ) گرانسان ( کافر ) بڑاہی جھگڑالووا قع ہوا ہے۔ (جوغلط باتول مين جھر عن التار بتا ہے لفظ جد المتميز ہے ،اصل ميں كان كاسم تھا۔اصل عبارت اس طرح تھى و كان جدل الانسان ا کشر منن فید نیعن انسان جھڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے)اورلوگوں ( مکہ کے کا فروں) کوکون ی بات روک سکتی ہے ایمان لانے ے (بیٹ کامفعول ٹانی ہے) جب ان کے سامنے ہدایت (قرآن) آئٹی اور اپنے پر وردگارے طلب گارمغفرت ہونے ہے ، مگریہی کہ اگلی قوموں کا سامعاملہ انہیں بھی چیش آ جائے (لفظ سنہ فاعل ہے، یعنی کا فروں کے بارہ میں ہمارا قانون تقدیری فیصلہ کے مطابق (ان کی تناہی) یا ہماراعذاب سامنے آ کھڑا ہو(روبرو، چنانچہ جنگ بدرمیں ان پر تناہی آ چکی ،اورا یک قر اُت میں لفظ قبیلا وونوں لفظوں پرضمہ کے ساتھ آیا ہے۔اس صورت میں لفظ قبیل کی جمع ہوگی ، یعنی شم تھم کا عذاب ان پر آ جائے )اور ہم پیغیبروں کوصرف اس لئے بھیجتے بیں کہ وہ (مسلمانوں کو ) بشارت سنا ئیں اور (انکار وبدعملی کرنے والوں کو ) ڈرا ئیں مگر جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ جھوٹی باتوں کی آڑ پکڑے جھکڑتے ہیں (اس متم کی باتیں کہتے ہیں کہ کیا خدانے انسان کورسول بنا کر بھیجا ہے؟) تا کہ اس طرح (اپنی غلط ناحق باتیں کرکے ) سیائی (قرآن) کومتزلزل کردیں (بیلادیں) انہوں نے ہاری آیات (قرآن) کو اورجس (آگ) سے انہیں ڈرایا گیا تھا، دل تکی (غراق) بنار کھاہے۔ اور اس سے بڑھ کرظالم کون ہوسکتا ہے جسے اس کے پروردگار کی آیتیں یا دولائی جائیں اوروہ اس سے گردن موڑ لے ۔اوراسینے میجھلے کرتوت مجول جائے (اور گنا ہوں کے انجام میں غور نہ کرے ) بلاشبہ ہم نے ان کے دنوں پر پردے (غلاف) ڈال دیئے ہیں کوئی بات یانہیں سکتے (یعنی قرآن کو بھسنا جا ہیں بھی تو نہیں سجھ سکتے ) اور اِن کے کا نوں میں ڈاٹ دیدی ہےتم انہیں کتنی بی سیدھی راہ کی طرف بلاؤ مگروہ (اس واٹ کی وجہ ے ) بھی بھی راہ یانے والےنہیں۔ آپ کا پروردگار براہی بخشے والا براہی رحت والا ہے اگروہ (ونیامیں )ان کے عمل کی کمائی پردارو کیرکرنا جیا ہتا تو (اس دنیا ہی میں )ان پرفوز اعذاب نازل كرديتاليكن ان كے لئے ايك ميعاو (قيامت كا دن ) تفہرار كمى ہے اس كے سوا (عذاب سے ) كوئى بناہ كى جگرنبيس يا كي عراريد بستیاں (بعنی ان کے باشندے عاد شمود وغیرہ) جب انہوں نے شرارت کی (کفرکیا) تو ہم نے ان کو ہلاک کردیا اور ہم نے ان کے بلاك كرنے كے لئے (اوراكي قرأت ميں فتح ميم كے ساتھ ہاى لهلا كھم )وقت معين كيا تھا۔

تخفیق وتر کیب: معصوب مافی یونافی مقدرکار ظرف ہوگا تقدیرعبارت اس طرح ہافی یا محمد لفو مك وفت فولندا للملائکة آدم والجیس کارواقع قرآن کریم میں بار بارد ہرایا گیا ہے کیونکہ سب یہلے بینا فرمانی ہوئی۔ مسجو د انسحناء المنح بیا کیک اشکال کے جواب کی طرف اشارہ ہے اشکال بیہ ہے کہ غیراللہ کو بحدہ کرنا کفر ہے جو تیج ہا اور قیم کا تھم کرنا بھی تیج ہوتا ہے واصل جواب بیہ ہے کہ یہاں عبادتی مجمعا چاہے اور یا ہوتا ہے واصل جواب بیہ ہے کہ یہاں عبادتی مجمع مراد ہیں تا کہ سبتی مجدہ مراد ہے جوایک طرح کے شائی آداب میں مجمعا چاہے اور یا کہ اجائے کہ مجدہ تو صرف اللہ کو کیا جاتا ہے ہیں اس کم اجائے کہ مجدہ تو صرف اللہ کو کیا گیا جاتا ہے ہیں اس محمدہ نہ کرنا کفرشار ہوگا۔ نبوع من المصلات کہ اس قول پر طرح سجدہ کرنا اور وہ بھی جب کہ محموم اور غیر معموم ، جنات غیر معموم ہیں جن میں سلسلہ نسل بھی ہے۔ اس صورت میں اگر وصدت خیقت کا خیال کیا جائے تو استثناء منقطع ہوجائے گا۔ کان جمعنی صدر ہے یعنی حقیقت کا خیال کیا جائے تو استثناء منقطع ہوجائے گا۔ کان جمعنی صدر ہے یعنی حقیقت کا خیال کیا جائے تو استثناء منقطع ہوجائے گا۔ کان جمعنی صدر ہے یعنی حقیقت کا خیال کیا جائے تو استثناء منقطع ہوجائے گا۔ کان جمعنی صدر ہے یعنی حقیقت کا خیال کیا جائے تو استثناء منافع ہوجائے گا۔ کان جمعنی صدر ہے یعنی

معصیت کی وجہ سے اس کی ماہیت ہی سنح ہوگئ ذکرت معہ لبد کینی افتتسخذو نه و ذریته میں ذریت کا ذکر ہے غرضیکہ و اہلیس اب والسجن النع بياتتناء منقطع كى توجيه باس صورت مين جنات نارى مخلوق اور فرشتے نورى مخلوق موں كے۔افت حدون م مزه كا مدخول محذوف باورفاعا طفه باوراستفهام توبيخي ب- تقديري عبارت اس طرح ب- المعبد مساحه صل مده ماحصل يليق مسكم انتخاذہ ذريته شيطان كى ذريت ميں لاقس اورولهان نامى دوشيطان ہيں جووضواورطهارت ميں وسوسداندازى كرتے رہتے ہیں اور مرۃ اور زلبنو رایسے شیطان ہیں جو بازاری لہو ولعب اور جھوٹی قسموں کو آ راستہ کر کے پیش کرتے ہیں اور بتر کے ذ مدمصا ئب کے وفتت واویلا مچانے اور بےصبری ظاہر کرنے کومزین کرنا ہے، اور اعور کےسپر دزنا کرانا ہے اورمطرودس جھوٹی خبریں پھیلا تاہے اور اسم کا کام بیہ ہے جو محفق گھر میں بغیر بسم اللہ پڑھے اور اللہ کا نام لئے بغیر داخل ہوجا تا ہے یہ بھی اس کے ساتھ کس جاتا ہے۔ بنس کا فاعل مضمر ہے اور تمیزاس کی تغییر کررہی ہے اور مخصوص بالمذمت محذوف ہے تقذیر عبارت اس طرح ہے بیٹس البدل اہلیس و ذریۃ اور لفظ لسلطالمين محذوف سے متعلق ہوکر یالفظ بدلا ہے حال واقع ہور ہاہے اور یافعل ذم سے متعلق ہے۔عضد کے معنی باز و کے آتے میں کیکن کلام میں استعارہ ہی ہولتے ہیں۔فلان عضدی اور مراوم دگار ہوتی ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں ہے سنشد عضد ك باحیک موسقا اس کی تفسیر مجابد اور این عباس نے وادی جہنم سے کی ہودا السمجر مون جہنم جالیس سال کی راہ سے نظر آجائے گی۔فسطنو آخن معنی میں یقین کے ہے۔وہی احسلاک المقدر لفظ مقدر بڑھا کرایک شبہ کے جواب کی طرف اشارہ کردیا ہے۔شہریہ ہے کہ ایمان ندلا نا پہلے ہوا اور ہلاک ہوتا بعد میں ،پس ہلاک ہونا ایمان لانے کے لئے مانع ند بنا؟ جواب کا ماحصل ہیہ ہے کہ ہلاک مقدر مراد ہےاور وہ عدم ایمان سے پہلے ہے۔ قبلا کوفیوں کےنز دیک ضمہ قاف اور ضمہ با کے ساتھ ہےاور دوسرے قراء کے نزد کیکسرقاف کے ساتھ اور فتحہ باء کے ساتھ ہے، قبیلہ ایسی جماعت جوایک باپ میں شریک ہواور قبیل وہ جماعت جوایک باپ میں شر یک نہ ہو، و یسجادل اس کا فاعل الذین ہے جس سے مراد کفار ہیں اور مفعول محذوف ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے و بسحادل السكفار المرسلين \_المحق بهتريه ب كون سے مراد باطل كامقابل لياجائے \_تاكه تمام كتب واديان ساويدكوشامل موجائے اور آيات سے مراد بھی عام بھزات لئے جائیں۔ موعد اقیامت کا زمان ومکان دونوں مراد ہوسکتے ہیں۔ مدو نسلا مجمعنی مرجع باب ضرب سے آتاہے جمعنی مجاء۔

رابط آیات:......پہلے آیت و لا تسطع من اغفلنا النع کے عام الفاظ میں رؤساء کفار کے فخر ومباہات، کبروغر ورجیسی اخلاتی محند گیوں اور کفروا نکارجیسی بدعقید گیوں کا حال معلوم ہوا تھا۔ آھے اس آیت و اذ قلنا المنے میں اس مناسبت ہے اہلیس کے تکبر کی بد انجامی بتلائی جارہی ہےاور رید کہ بیلوگ اگر چہ شیطان کے پیروکار ہیں مگر قیامت میں یہ پیروکاری ان کے لئے قطعاً سود مندنہیں ہوگی۔اس کے بعد آیت و لقد صرفنا النع سے قرآن اور رسالت کے سلسلہ میں کفار کا انکار واعراض اور دلائل صیحہ سے ان کی روگردانی اورایمان ہےمحرومی بیان کر کے آنخضرت کوتسلی دینامقصود ہےاور بیر کہاستحقاق کے باوجودان کےعذاب میں کسی مصلحت ے در ہور بی ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : ..... قرآن كريم ميں بعض مطالب كو بار بار د ہرايا جاتا ہے او رمختلف موقعوں پر اور مختلف شكلوں ميں ايك ہى بات اوٹ اوٹ کرآتی ہے ایسائیس کہ جاری علمی کتابوں کی طرح ضبط وتر تیب کے ساتھ تمام مطالب مدون کردیئے جاتے بلکہ قرآن کریم ایک ہی بات کو جابجا آبنوں مثالوں اور تقیحتوں کے بیرایہ میں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ان مقامات میں غور

كرنے سے اس كے اس اسلوب بيان كى وجه ظاہر ہوجاتى ہے۔ آ دم وابليس كے واقعه ميں چونكه بيسب سے پہلى نافر مانى تھى اس لئے اس کوبار بارد ہرایا گیاتا کہ اپنی کوتا ہی اورقصوروار ہونے کانقش انسان کے دل پرقائم ہوجائے۔آیت و لمقد صرفعا فی ھالماالقر آن انسسخ میں بھی اس دہرانے کی ایک غرض کو بیان کیا جار ہاہے یعنی قرآن میں مطالب کابار بارد ہرانا اس لئے ہے کہ تذکیر موعظت کا ذر بعہ ہے اس نکتہ پرغور کرتے جاؤ قرآن کے اسلوب بیان کے سارے بھید تھلتے جائیں گے۔بس قرآن کا مقصد تذکیر ہے اور تذکیر کا مقصداس طرح حاصل ہوسکتا ہے کہ اس کا اسلوب بیان ایک واعظ وخطیب کا ہوا یک فلسفی کے درس کا نہ ہو۔

انسان اور شیطان گناہ کرنے کے لئے معندور نہیں ہے:.....ابلیس اگر چناری ہے کین عضر آگ کے عالب ہونے ے اسے معندور نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ وہ مقتضا کسی طریقہ ہے مغلوب بھی ہوسکتا تھا جیسا کہ انسان کی طبیعت کا میلان گناہ کی طرف ہوتا ہے گراس کورو کناممکن ہے اس لئے انسان کومعذور نہیں سمجھا جاتا۔اس طرح ابلیس کوبھی معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ ہسئے س للطالمین بدلاً کامطلب میہ ہے کہ دوست تو مجھے بتانا جا ہے تھالیکن انسان نے دوست بنایا اپنے دستمن شیطان کوپس شیطان کا دستمن ہونا تو دوست ے لئے مانع ہے۔ربادوست بنانا جونی الحقیقت شریک بنانا ہے۔اس کے لئے کوئی امرموجب بیس ہے۔ آیت مااشھد تم النع میں اس کابیان ہور ہا ہے بعنی اگر کوئی خدا کا شریک ہوتا تو غیر مستقل ہونے کی صورت میں کم از کم وہ تابع کی حیثیت سے مددگار ہی ہوتا اور دوسری مخلوق میں اس کی حیثیت اگر شرکت کی نہ ہوتی تو تم از کم ذاتی تعلقات کے مدمیں تواس کی یو جیم ہوتی کیکن جب پہمی نہیں توان کو شریک بنانانری سفاہت ہے۔ آیت و ما منع المناس کا حاصل بیہ کے منکرین قرآن کی شقاوت انتہا درجہ کو پہنچ بچکی ہے کہ طلب حق کی جگه جدال اورعبرت پذیری کی جگه مسخر داستهزاءان کاشیوه اور وطیره بن گیا ہے گویاان کی عقلیں ماری کنئیں اور حواس ہی معطل ہو چکے ہیں،ابتم منتی بی راہنمائی کرو،بدراہ پانے والے بیس ہیں۔آیتوربات المغفور المح میں فرمایا کمئکرین کی ان مرکثیوں کا نتیجہ ا چا تک کیوں ظہور میں ہیں آ جاتا؟ ان کے لئے خوش حالیاں اور پیروان حق کے لئے در ماند گیاں کیوں ہیں؟ اس لئے کہ تمہارا پر وردگار رحمت والا ہے اور یہاں رحمت کا قانون کام کرر ہاہے اور رحمت کا تقاضا یمی تھا کہ ایک خاص وقت تک سب کومہلت ملے ، چنانچے مہلت کی ری ڈھیلی کی جارہی ہے کیکن جول ہی مقررہ وفتت آیا، پھرنتائج کاظہور ملنے والانہیں ۔

وَ اذْكُرُ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ هُوَ ابْنُ عِمْرَانَ لِفَتْهُ يُـوُشَـعُ بْـنُ نُـوُنِ وَكَانَ يَتَّبِعُهُ وَيَخْدِمُهُ وَيَاخُذُ مِنْهُ الْعِلْمَ لَا ٱبُوَحُ لاَ اَزَالُ اَسِيُرُ حَتَّى اَبُسُلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ مُلْتَقَى بَحُرِالرُّوْمِ وَبَحُرِفَارِسٍ مِمَّايَلِي الْمَشُرِقَ آي الْمَكَانُ الْحَامِعُ لِذَلِكَ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿١٠﴾ دَهُرًاطُوِيُلَّا فِي بُلُوٰغِهِ إِنْ بَعُدَ فَلَمَّا بَلَغَا مَجُمَعَ بَيْنِهِمَا بَيْنَ الْبَحُرَيُنِ نَسِيَا حُوْتَهُمَا نَسِيَ يُوشَعُ حَمُلَهُ عِنُدَ الرَّحِيُلِ وَنَسِيَ مُوسٰى تَذُكِيْرَهُ فَاتَّخَذَ الحُوثُ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ أَىُ جَعَلَهُ بِجَعَلِ اللهِ سَرَبُلاللهِ أَى مِثُلَ السَّرُبِ وَهُوَ الشِّقُّ الطَّوِيُلُ لَانِفَاذَبِهِ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَمُسَكَ عَنِ الْحُوْتِ جَرَيِ الْمَاءِ فَأَنْجَابَ عَنْهُ فَبَقِيَ كَالْكُوْةِ لَمُ يَلْتَئِمُ وَجَمَدَ مَاتَحْتَهُ مِنْهُ فَلَمَّا **جَاوَزًا** ذٰلِكَ الْمَكَانَ بِالسَّيْرِ اللي وَقُتِ الْغَدَاءِ مِنُ ثَانِي يَوُمٍ **قَالَ لِفَتْهُ اتِنَا غَذَاءَ نَا هُ**وَمَا يُؤُكِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ

لَـقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٣﴾ تَـعُبًا وَخُصُولُهُ بَعُدَ الْمُحَاوَزَةِ قَالَ أَرَءَيُتَ ايُ تَنَبَّهُ إِذُاوَيُنَآ اِلَى الصَّخُوَةِ بِذَلِكَ الْمَكَانِ فَاتِينُ نَسِيتُ الْحُونَ وَمَآ ٱنْسَنِيْهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ يُبُدَلُ مِنَ الْهَاءِ آنُ ٱذْكُرَهُ ﴿ بَدُلُ اِشْتِمَالٍ أَىٰ أَنْسَانِي ذِكْرَهُ وَاتَّخَذَ الْحُونَ سَبِيلَةً فِي الْبَحُوْ عَجَبًا ﴿٣٣﴾ مَفُعُولُ ثَانَ أَيُ يَتَعَجَّبُ مِنُهُ مُوسْى وَفَتَاهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي بَيَانِهِ قَالَ مُوسْى ذَلِكَ أَيُ فَقُدُ نَا الْحُوَتَ مَا الَّذِي كُنَّا فَبُغَ نَطُلُبُهُ فَإِنَّهُ عَلَامَةٌ لَنَا عَلَى وُجُودِ مَنُ نَطُلُبُهُ فَارُتَدًا رَجَعَا عَلَى اثَارِهِمَا يَقُصَّانِهَا قَصَصَّاوْ ٣٠٪ فَاتَيَا الصِّخُرَةَ فَوَجَدَا عَبُدًا مِّنُ عِبَادِ نَآ هُوَ الْخَصِٰرُ الْتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنُدِنَا نَبُوَّةً فِي قَوُلٍ وَوِلَايَةً فِي احِرٍ وَعَلَيْهِ اكْثَرُالْعُلَمَاءِ وَعَلَّمُنلُهُ مِنُ لَّدُنَّا مِنُ قَبُلِنَا عِلْمُلاهِ، مَنْعُولُ ثَانِ أَىُ مَعْلُومًا مِنَ الْمُغِيبَاتِ رَوَى الْبُخَارِيُّ حَدِيْتُ اَنَّ مُوسْى قَامَ حَطِيبًا فِي بَينِي إِسُرَائِيلَ فَسَئَلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمُ يَرُدَّ الْعِلْمَ الْيَهِ فَ اوُحَى اللَّهُ اِلَيْهِ اِلَّ لِينُ عَبُدًا بِمَجْمَعَ الْبَحْرَيُنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسْى يَارَبِّ فَكَيْفَ لِي بِهِ قَالَ تَاخُذ مَعَكَ حُوتًا فَتَحَعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُمَا فَقَدَتِ الْحُوْتُ فَهُوَ ثُمَّ فَاخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مَكْتَلٍ ثُمَّ اِنْطَلَقَ وَانُـطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ يُوْشَعُ بِنُ نُوُنِ حَتَّى اتَيَا الصَّخْرَةَ فَوَضَعَا رُؤُسَهُمَا فَنَامَا وَاضُطَرَبَ الْحُوثُ فِي الْمِكْتَلُ فَحَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحُرِ فَاتَّخَذَّ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَأَمُسَكُ اللَّهُ عَنِ الْحُوْتِ جَرُيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّاقِ فَلَمَّا اسْتَيُقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحُوْتِ فَانُطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيُلَتِهِمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدَا ةِ قَالَ مُـوُسْمِي لِفَتَاهُ اتِنَا غَدَاءَ نَا إِلَى قَوْلِهِ وَاتَّخَذَ سَبِيُلَةً فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ وَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَلِمُوٰسٰى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا قَالَ لَهُ مُوسْى هَلُ ٱتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا ﴿٢٢﴾ اَيُ صَوَابًا أرْشِدُ بِهِ وَفِي قِرَاءَهِ يِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُون الشِّيُنِ وَسَأَ لَهُ ذَلِكَ لِآنٌ الزِّيَادَةَ فِي الْعِلْمِ مَطُلُوبَةٌ قَالَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيُعَ مَعِيَ صَبُرًا ﴿ ٢٠﴾ وَكَيْفَ تَـصُبِرُ عَلَى مَالَمُ تُحِطُبِهِ خُبُرًا ﴿ ١٨﴾ فِي الْحَدِبُثِ السَّابِقِ عَقَّبَ هٰذِهِ الْآيَةِ يَامُوسْنِي إِنِّي عَلَيْ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمُنِيُهِ لَا تَعُلَمُهُ وَٱنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ وَقَوْلُهُ خَبْرًا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى لَمُ تُحِطُ أَى لَمُ تُخْبَرُ حَقِيُقَتَهُ قَالَ سَتَجِدُ نِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَّلَّا أَعْصِيُ أَيْ وَغَيْرَعَاصِ لَكَ أَهُو الإِهِ ﴾ تَـأُمُـرُنِيُ بِهِ وَقَيَّدَ بِالْمَشِّيَةِ لِاَنَّهُ لَمُ يَكُنُ عَلَى ثِقَهٍ مِنُ نَـفُسِه فِيمَا اِلْتَرَمَ وَهذه عَادَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاوُلِيَاءِ آلَ لَا يَثِقُوا عَلَى آنُفُسِهِمُ طَرُفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعُتَنِي فَلَا تَسُئَلْنِي وَفِي قِرَاءَ ةٍ بَفَتْحِ اللَّامِ وَتَشُدِيُدِ النُّونِ عَنْ شَيْءٍ تُنْكِرُهُ مِنِّي فِي عِلْمِكَ وَاصْبِرُ حَتَّى أَحُدِثَ

لَكَ مِنْهُ ذِكُرًا ﴿٤٠﴾ أَى أَذُكُرُهُ لَكَ بِعِلَّتِهِ فَقَبِلَ مُوسَى شَرُطَهُ رِعَايَةُ لِآدَبِ الْمُتَعَلِّمِ مَعَ الْعَالِمِ فَانُطَلَقَا الْ يَمُشِيَانِ عَالِ سَاحِلِ الْبَحْرِ حَتَّى إِذَ الرِّكِبَا فِي السَّفِينَةِ الَّتِي مَرَّتُ بِهِمَا خَوَقَهَا ﴿ الْبُحْضِرُ بِالْ اِقْتَلَع لَوُحًا أَوُلُوَحَيُنِ مِنْهَا مِنُ جِهَةِ الْبَحْرِبِفَاسِ لَمَّا بَلَغَتِ اللُّجَّ قَالَ لَهُ مُؤسْى أَخَرَقُتَهَا لِتُغُرِقَ أَهْلَهَا ۚ وَفِي قِرَاءَةٍ \_ بِفَتُح التَّحْتَانِيَةِ وَالرَّاءِ وَرَفُع آهُلِهَا لَلِهَا لَلِهَا لَهُ جَثُتَ شَيْئًا اِمُوَّا ﴿اللهِ آئ يَدُخُلُهَا قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تُسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرً الإبهِ قَالَ لَا تُؤَا خِذُ نِي بِمَا نَسِيتُ أَي غَـفَلُتُ عَنِ التَّسُلِيْمِ لَكَ وَتَرُكِ الْإِنْكَارِ عَلَيُكَ وَلَا تُرُهِقُنِي تُكَلِّفُنِي مِنْ اَمُوِى مُسُوَّا (٣٥) مُشَقَّةً فِي صُحُبَتِيُ إِيَّاكَ أَيُ عَامِلُنِيُ فِيُهَا بِالْعَفُو وَالْيُسُرِ فَانُطَلَقَا بَعُدَ خُرُوجِهِمَا مِنَ السَّفِينَةِ يَمُشِيَانِ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلْمًا لَمْ يَبُلُغَ الْحِنُتَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبُيَانِ آحُسَنُهُمْ وَجُهّا فَقَتَلَهُ الْخَضِرُ بِآنُ ذَبَحَهُ بِالسِّكِيُنِ مُضُطَحِعًا أَوُ اِقْتَـلَعَ رَاْسَهُ بِيَدِهِ أَوْ ضَرَبَ رَأْسَهُ بِالْحِدَارِ اَقُوَالٌ وَاتْنِي هُنَا بِالْفَاءِ الْعَاطِفَةِ لِآنَ الْقَتُلَ عَقُبُ الِلَّقَاءِ وَجَوَابُ إِذَا قَالَ لَهُ مُوسَى اَقَتَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةً أَيُ طَاهِرًةً لَمُ تَبُلُغُ حَدَّ التَّكُلِيُفِ وَفِي قِرَاءَ ۾ زَكِيَّةً بِتَشُدِيُدِ الْبَيَاءِ بِلَا اَلِفٍ بِغَيْرِنَفُسِ ﴿ اَىٰ لَمُ تَقُتُلُ نَفُسًا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴿ ٤٠﴾ بِسُكُونِ الْكَافِ وَضَمِّهَا اَىٰ مُنكِرًا

ترجمه ..... اور (وه واقعہ یاد سیجئے )جب کہ موک (عمران کے صاحبز اوه )نے اپنے خادم سے نر مایا (جن کا نام بوشع بن نون تھا جوحضرت مویٰ کے ساتھ خاد مانہ حیثیت ہے رہتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے ) کہ میں اپنی کوشش میں برابر لگارہوں گا (برابر چانار ہوں گا) جب تک اس جگدنہ پہنچ جاؤں جہاں وونوں سمندر آملے ہیں (بحرروم اور بحرفارس کا ملاپ جس شرقی سمت میں ہور ہاہے اس عظم پر جب تک ندینجی جاؤں ) یا بوں ہی ز مانہ دراز تک چاتا رہوں گا (اگروہ جگہ بہت دور ہوئی تو برابر چاتا ہی رہوں گا ) پھر جب مویٰ دونوں سمندروں کے سنگم پر بینیج تو انہیں اس مچھلی کا خیال ندر ہا جوا بے ساتھ رکھ لی تھی ( پیشع تو کوچ کے وقت اٹھا تا بھول گئے اور مویٰ کو یا دولانے کا دھیان ندر ہا) فورا ہی چھلی نے سمندر کی راہ ٹی اور چل دی (بعن تھم الٰہی ہے چھلی دریا میں سرنگ کی طرح راستہ بناتی چلی تی مرب لبی سرنگ کو کہتے ہیں جس کی صورت میہوئی کہ اللہ نے مجھلی کے لئے پانی روک کرراستہ بنایا سب طرف سے پانی رک کر طاق اورسرنگ کی طرح ہوگیا ) پھر جب دونوں (اس مقام ہے چل کرا مجلے روز صبح آگے بڑھ گئے ) تو مویٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ ( صبح کا کھانا ) تولاؤ آج کے سفرنے تو ہمیں بہت تھا دیا ہے (مقام مقصود ہے آ محے بڑھ جانے پر تعب محسوس ہوا ) خادم نے عرض کیا لیجئے دیکھئے(لفظ د ایست تنبیہ کے لئے ہے)جب ہم (وہاں)اس چٹان کے پاس تفہرے تھے تو میں اس چھلی کی بات کو مجمول ہی گیا تھااور بیشیطان ہی کا کام ہے کہ میں اس کاذ کر کرنا بالکل ہی مجمول گیا (انسسانیسہ کی شمیر سے لفظ''ان اذ محسرہ ''بدل المتمال ہور ہاہے تقذیر عبارت اس طرح ہے انسسانسی ذکرہ )اس (مجھلی) نے عجیب طریقہ پرسمندر میں جانے کی راہ نکال لی (لفظ عبجبا تركيب مين مفعول ثاني واقع بور باب \_غرض كم محيل كى سرنگ بنانے كاذكرجو يبليكر راب اس موى عليه السلام اوران ك خادم کو تعجب ہوا) کہنے لگے (مویٰ) یہی وہ موقع ہے (جہاں مچھلی کم ہوگئ) جس کی ہمیں تلاش تھی ( کیونکہ جے ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہی

اس کی نشانی ہے ) پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے (اور چٹان پر پہنچ گئے ) تو انہوں نے ہمارے بندوں میں ہے ایک بندہ ( خصر ) کو پایا۔جنہیں ہم نے اپنی خاص رحمت عنایت کی تھی (ایک قول کے مطابق نبوت مراد ہے اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کدرحمت سے مرادولا بت ہے )اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے ایک خاص طریقه کاعلم سکھلایا تھا (لفظ عسلماء مفعول ٹانی ہے بعنی غیبی معلومات میں ہے بچھ حصہ عطا کیا تھا۔امام بخاریؓ نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت مویٰ ایک د فعہ خطبہ ارشاد فر مانے کے لئے بن اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوئے ،کسی نے ہو چھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ میں اس پرعتاب اللی ہوا کہ اللہ کی طرف نسبت کیوں نہ کی؟ چنا نچہ وحی اللی ہوئی کہ' بمجمع البحرین' پر ہارے ایک خاص بندے ہیں جوتم سے بڑے عالم ہیں مویٰ علیہ السلام نے شوق سے بوجھا کدان تک رسائی کی کیا صورت ہو علی ہے؟ارشاد ہوا کداپنے ساتھ مجھلی لے کرناشتہ دان میں رکھالو، پس جہاں مچھلی تم ہوجائے شمجھو کہ وہیں ہیں ۔غرضیکہ انہوں نے مچھلی لے کرناشتہ دان میں رکھ لی ،ادر چل پڑے ساتھ پیشع بن نون بھی ہو گئے حتی کہ ایک چٹان پر پہنچ کران کی آئکھ لگ عنی مجھلی ناشتہ دان سے تڑپ کر دریا میں جا پہنچی اور سرنگ بناتی چلی گئی بھکم الہی اشنے حصہ میں اس کے لئے یانی روک دیا محیا اور طاق کی طرح سوراخ بن گیا۔ جب حضرت موی علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو خادم مجھلی کا ماجرا کہنا بھول گئے اور بورا دن اور رات دونوں سفر ہی میں رہے جب اگلادن ہوا توضیح کا ناشتہ حضرت مویٰ نے طلب فر مایا .....بہر حال مچھلی نے تو سرتگ بنائی اور حضرت موی اور غادم حیران رہ گئے ) موی علیہ السلام نے خصر سے خواہش کی کہ آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ رہوں بشرطیکہ جومفیدعلم آپ کوسکھایا گیا ہے اس میں سے بچھ بھے بھی سکھادی، (درست اور سیح علم) ایک قرائت میں لفظ د شدا ضمہ راء اور سکون شین کے ساتھ آیا ہے۔اور حضرت موی نے بیفر مائش اس لئے کی کہ علم میں ترقی مطلوب چیز ہے )ان بزرگ نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کرصبر نہیں کر عمیں سے ،اور الی بات پرتم صبر کیے کرسکتے ہو جو تمہاری سمجھ کے دائرہ سے باہر ہو؟ ( گذشته حدیث میں اس آیت کے بعدیہ بھی آیا ہے کہ ان بزرگ نے کہااے مویٰ: جو مخصوص علم مجھے دیا گیا ہے اس سے آپ بے تعلق ہیں اور آپ کو جوعلم عطافر مایا گیا ہے اس سے میں پوری طرح واقف نہیں ہوں اور لفظ معبر امصدر ہے بعنی حقیقت حال کی آپ کواطلاع نہیں )مویٰ نے فرمایا کہ خدانے جاہاتو آپ مجھے صابر پائیں مے میں آپ کے سی تھم کی خلاف ورزی (نافرمانی)نہیں کروں گا۔ (حضرت موی نے انشاء الله اس لئے کہا کہ انہیں وعدہ کے بارے میں اسپیننس پراعتماد ندہوا اور انبیاء واولیاء کی عادت یہی رہی ہے کہ و دایک لمحہ کے لئے بھی اپنے نفس پر بھروسنہیں کیا کرتے )ان بزرگ نے کہا''اوچھا''اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہی ہے تو اس بات کا خیال رکھوکہتم مجھ سے پچھمت ہو چھنا (اورایک قرأت میں لفظ فلا تسسئلنی فتہ لام اورتشد بدنون کے ساتھ آیاہے ) کسی بات کی نسبت (جوتمہیں تبہارے علم کی روسے اوپری معلوم ہو، بلکہ اس برتم مبر کرنا ) جب تک میں خودتم سے بچھے نہ کہوں (اس کا سبب نہ بتلا ؤں چنانچہ مویٰ علیہ السلام نے اس شرط کومنظور کرلیا استادی شاگردی کے آواب کی رعایت کرتے ہوئے ) پھر دونوں سفر کے لئے نکلے (ساحل سمندر برہوتے ہوئے ) یہاں تک کہ دونوں کشتی برسوار ہوئے (جوان کے سامنے سے گزررہی تھی ) تو ان بزرگ نے ایک جگہ دراڑنکال دی (حضرت خضرنے کشتی کے بیچے سے کلہاڑا مار کرایک دو شختے نکال دیئے اور وہ بھی ایسے وقت جب کشتی منجد هار میں پھنس گی تھی ) یہ دیکھتے ہی (مویٰ) چیخ اٹھے کہ آپ نے کشتی میں دراڑ اس لئے ڈال دی کہمسافرغرق ہوجا کیں (اورا یک قر اُت میں یعو ف فتح یاءاور فتح راء کے ساتھ اور لفظ احسلها مرفوع آیاہے) آپ نے کسی خطرناک بات کی (مجوفہایت بیجا ہے، روایت ہے کہ پانی کشنی میں داخل نہیں ہوسکا تھا )ان بزرگ نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہتم میرے ساتھ صبر نے کرسکو گے؟ مویٰ نے فر مایا بھول ہوگئ اس پر گردنت نہ کیجئے (یعنی آپ کی بات مان لینے اور اس پر اعتراض نہ کرنے کا وعدہ مجھے یادنہیں رہاہے )اگر ایک بات بھول چوک میں

ہو جائے تو مجھ پر سخت گیری نہ بیجنے (اپنے ساتھ رکھنے میں تنگی نہ برتیئے بلکہ اس معاملہ میں نرمی اور سہولت کا برتا وَر کھئے ) کچروونوں آ گے بڑھے (کشتی سے نکل کر آ گے چلے ) یہاں تک کہ جب ایک لڑے ہے ملے (جو نابالغ تھا اور اپنے ہمجولی بچوں میں سب سے خونِصورت تھا ) تو ان بزرگ نے اسے مارڈ الا (حضرت خضر نے زمین پر بچھاڑ کرچپسری پھیسرڈ الی یا ہاتھ سے کھوپڑی اتار لی یا اس کا سر د بوار میں دے مارا۔ میہ تین قول ہوئے اور فا عاطفہ اس لئے لایا گیا تا کہ معلوم ہو کہ بچہ سے ملتے ہی فورا اے مارڈ الا ،اور اذا کا جواب آ گے ہے )اس پرموی چیخے کہ آپ نے ایک ہے گناہ کی جان لے لی (جومعصوم اور غیر مکلف تھااور ایک قر اُت میں لفظ ذکیة بغیر الف کے تشدید یا کے ساتھ ہے ) حالانکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی ( کسی کو جان سے نہیں مارا تھا ) بلاشبہ آپ نے بڑی بے جا حرکت کی ہے(لفظ نکو اکاف کے سکون اور ضمہ کے ساتھ دونوں طرح آیا ہے بعنی بری بات کی ہے)۔

شخفی**ن** وتر کیب:....ابن عمر ان محضرت موسیٰ علیه والسلام لا وی ابن یعقوب کی اولا دمیں سے ہیں اور بنی اسرائیل کے اولوالعزم پیغیبر ہیں ۔قول سیحے یہی ہےجس پرآ ٹارمنفق ہیں کیکن کعب الاحبارؒ کے نز دیکے موسیٰ بن میشا بن یوسف بن یعقوب مراد ہیں جو مشہور نبی حضرت مویٰ سے پہلے ہوئے ہیں۔ باقی حضرت خضرے افضل ہونے کے باوجود اکتساب کرنا علم کے باب مین ان کی حسن طلب اور تچی سعی پردلالت کرتا ہے۔ لیفتاہ کیشع بن نون بیصاحبر اوہ ہیں افراہیم بن پوسف مے اوربعض کتابوں میں افراہیم کی بجائے افراتیم نکھا ہے۔و سحان یتبعیہ بعض نے حضرت پوشع کوغلام کہا ہے ۔ کیکن سیجے نہیں ہے کیونکہ آزاد ہونا شرا لط نبوت میں سے ہے لفظ فتی سے قرآن کا اشارہ اس طرف ہے کہ طلب علم اصل زمانہ نوجوانی کا ہے اور وینحدمہ سے معلوم ہوا کہ استادوشا گرداور گرواور پہیلہ میں بیعلق قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے شاگر داور چیلہ کی خدمت ہی استاداور گرو کی محبت وشفقت اور کشش کا باعث بنتی ہے اور پھریہی مناسبت اکتساب کمالات کا ذریعہ بنتی ہے۔البتہ اس سے پیشبہ ہیں ہونا جاہئے کہ نبوت ورسال سے اگر خدمت کر کے حاصل کی جاسکتی ہے تو پھرکسی ہوئی ۔ کہا جائے گا کہ نبوت ورسالت تومحض وہبی اورعطائی ہے البنۃ اس عطا کے لئے جس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پیدا کرنے میں خدمت وطاعت کوضرور دخل ہوسکتا ہے۔

## هرکه خدمت کرد او مخدوم شد

مبعه على المبحوين بعض نے بحرروم وفارس كاستكم مانا ہےاوربعض كےنز ديك بحرار دن اور بحرقلزم كاستكم ہے، كيكن بيموقع صرف بحرمحیط یااس کے آس پاس ہےاوربعض نے بحرین ہےخودحضرت موکی علیہالسلام اورحضرت خضر کی ذوات مراد لی ہیں کیونکہ دونوں اپنے اپنے علوم کے دریا ہیں ۔ایک علم شریعت کا ایک علم مکاشفہ کا ۔لیکن حافظ کی رائے اس بارہ میں یہ ہے کہ نہ بیہ بات کئی روایت سے ثابت ہے اور ندالفاظ اس کے مؤید ہیں البنۃ بطور نکتہ اور لطیفہ کے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ حسف سا حقب کے معنی اخی سال کی مدت کے ہیں ،غرضیکہ مدت طویل مراد ہے۔اس ہے طلب علم کے لئے سفر کرنا اوراس کے لئے ضروری زادراہ لینا اور صعوبت سفر جھیلنا اورگوارا کرنامعلوم ہوا۔نیسی معلوم ہوا کہ وہ مچھلی خشکی کے حصہ پررکھی ہوئی تھی مگر حضرت بوشع کو یاد ندر ہی تھی اور وہاں ہے تڑپ کر دریا میں چلی گئی کیکن بعض کی رائے میہ ہے کہ چٹان کے پاس ایک پیشمہ ٔ حیات تھا۔ جب حضرت موی سوکرا تھے اور اس چشمہ ہے وضوفر مایا تو اس کے پانی کی چھینٹیں ناشتہ دان میں رکھی ہوئی مچھلی پر بڑیں تو مجھلی زندہ ہوگئی اور اس نے دریا کی راہ لی پس اس صورت میں بھو لنے سے مراد یہ ہوگی کہ خادم حضرت موی علیہ السلام کو بتلا نا بھول گئے ۔رہا پیشبہ کہ اٹسی عجیب بات تو بھولی نہیں جا بینے بلکہ ایسی باتیں تو حافظ میں ہمیشہ کے لئے محفوظ ہوجایا کرتی ہیں؟ جواب سے کہ عجیب وغریب بات اگر گاہ بگاہ پیش آئے تب تو اس شبہ کی

تخبائش ہے کیکن جہاں ایک سے ایک بڑھ کرخوارق وعجائب پیش آتے رہیں تو وہاں نہ غیرمعمولی تعجب ہوتا ہےاور نہ لوح حافظہ پراس کا ۔ نقش رہنا ضروری ہے، دوسرا جواب بیہ ہے کہ پوشع بن نون اللہ کی قدرت وعظمت میں اس قدرمستغرق ہو گئے کہ انہیں دوسری باتو ں ے ذہول ہوگیا ۔ ف اتبخد مجھلی کا دریامیں چلا جانا پہلے اوراس واقعہ کو بھول جانا بعد میں ہواپس آبیت میں تفذیم تاخیر ہوگئی اصل عبارت اسطرح بمدفيادركته المحياة فبحرج من المكتل وسقط في البحر فاتحذ سبيله الفظسوبا اتنحذ كامفعول ثاني ياضميرمتنتر ست حال ہے۔ یبدل اصل عبارت اس طرح ہے۔ ما انسانی ذکرہ آلا انشیطان اس پراشکال ہے کہ انبیا علیم السلام پرشیطان کا تسلطنہیں ہوسکتا پھرشیطان کی طرف ہے کیسے حصرت یوشع علیہ السلام پرنسیان طاری ہوا؟ جواب یہ ہے کہ شیطان کی طرف بطور کسرتسی کے اس نسیان کومنسوب کردیا ہے ورنہ مہوونسیان کا پیش آنا تقاضائے بشر ہوتا ہے۔عسجہا مفعول ثانی ہے اور بعض کے نز دیک میدمعدر ہے جس کا قطم ضمر ہے۔ای قبال فی اخر کلامہ ، باقبال منوسی فی جوابہ عجبت عجبا اوربعش نے عجبا کوسبیلاک صفت کہا ہے اور بعض نے اتنحاذ کی صفت مانا ہے۔ ای سبیلا عجبا او اتنحاذ عجبا اور بعض نے اسے حضرت موی کا معل قرار دیا ہے۔ای اتسخد مسوسی سبیل الحوت فی البحر عجبا کنا نبغ یا کوفواصل کی رعایت سے حذف کرکے سردچھوڑ دیا گیا ہے اور دوسری وجہ حذف یا کی بیجی ہوسکتی ہے کہ ماموصولہ کا عائد چونکہ حذف کردیا گیا ہے اس لئے حذف سے حذف کومنا سبت ہوتی ہے پس یا کوبھی حذف کرویا گیا۔فو جدا عبدا بعض کی رائے ہے کہ حضرت موی ویوشع علیہم السلام پچھلی کے پیچھے سرنگ میں داخل ہوئے تو وہاں حصرت خصر کو جیٹھا دیکھااور بعض کے نز دیک چٹان پر سفید جا ورتانے حصرت خصر لیٹے ہوئے پائے گئے ۔حصرت موسی نے سلام کیا تواٹھ کربیٹھ گئے اور جواب میں انہوں نے کہاو علیک السلام یا نبی بنی اسر اٹیل موکی علیہ السلام نے بھورتعجب کے پوچھا کہ آپ کومیرا پیغیبر ہونا کس نے بتلایا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس نے آپ کومیرا پندنشان بتایا اور کہا کہ آپ کوتو بنی اسرائیل کی مصروفیت رہتی ہے پھرآپ بہال کیے تشریف لائے ؟ فرمایا کہ میں آپ سے پچھ سکھنے اور اس بارہ میں آپ کی بیروی کرنے آیا ہوں۔ من عبادنا اس میں اضافت تشریف کے لئے ہے۔خضراس میں تین نغات ہیں جضر ،خضر ،خضر بیلقب اس لئے ہوا کہ جہال بیجاتے وہاں سرسبزی ہوجاتی اور آپ کی کنیت ابوالعباس تھی اور آپ کا نام بلیا ہے تفسیر خازن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے تنے۔اوربعض نے ان کوان شنرادوں میں شار کیا ہے جو تارک الدتیا ہو گئے ہیں۔ابن عطید اور بغوی اور قرطبی کی رائے ہے کہ اکثر کے نزو کے بیر ہوئے ہیں کیکن قشیری اور اکثر علاءان کوولی مانتے ہیں اور من لدنا علما سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کوعکم لدنی عطا ہوا تھا بعن مم مکاشفہ اور علم باطن جو کسی ظاہری معلم کے بغیر حاصل ہو۔ اور لفظ عبد کی تفسیر حضرت خضر کے نام سے حدیث میں آئی ہے جسیا که و اذقال موسی لفتاه میں فتی ہے مرادحضرت پوشع ہیں۔حضرت خضرگم تشتگان راہ کی رہبری کرتے ہیں ظاہرا بھی اور باطنا بھی جیسا کہ اہل اللہ کے واقعات اس پرشاہد ہیں لیکن کنوؤں اور چشموں پران کی تعیناتی یاان کے نام کی نیاز یں کرنا ،راستوں اور کنوؤں پر چراغ رکھنا وغیرہ باتیں بےاصل ہیں ۔البتہ سکندر ذوا<sup>ل بی</sup>من کے ساتھ ان کا آب جیات بینے کے لئے جانا اور سکندر کامحروم اور ان کا کامیاب ہونا۔شاید ذوالقرنمین کے داقعہ کوواقعہ خضر کے بعدمتصلا بیان کرنے سے مجھا گیا ہولیکن ان باتوں کا ماننانہ ماننا اورحضرت خصر کے زمانداور خاندان وغیرہ کی تعیین سیسب ہا تمیں سیح تاریخی شہادتوں پرموتوف میں۔قسام حسطیب قوم قبطی کی تباہی اورمصر میں حضرت مویٰ کی واپسی کے بعدیہ بلیغ اورمؤ ثر خطبہارشادفر مایا گیا تھا۔جس کی تا نبیر سےلوگوں کی آنکھیں اشکباراور دل پکھل گئے یتھے۔ فی ال انا علم شرائع کے اعتبارے میہ جواب اگر چہتے تھا۔ کیونکہ نبی سے بڑھ کرعلوم شریعت میں دوسرااور کوئی مخلوق میں نہیں ہوتالیکن

جواب میں اس طرح کی کوئی قید ذکرنہیں کی گئی تھی اس لئے شبہ ہوسکتا تھا کہ مطلق علم میں انا نیت کا دعویٰ کیا گیا ہے جوخلاف واقعہ اور خلاف اوب ہے۔ کیونکہ اول توسب سے بڑھ کراللہ کاعلم مطلق ہے اور پھرعلم شرائع کے علاوہ دوسری فتسیں بھی دوسرے افراد میں پائی جاتی ہیں اس کئے احتیاط کلام کی تعلیم دینے سے لئے اس یقین کا مشاہدہ واقعات کے ذریعہ کرایا گیا۔ لیکن حضرت موی کا یہ کمال تواضع اور تجی طلب علم ہے کہانہوں نے استاد بنانے میں اپنے سے چھوٹے کا بھی خیال نہیں کیا اور فورا سفرشروع کردیا بلکہ اپنے شاگر دیوشع کو تھی ہمراہ لےلیاادر بیجی خیال نہ کیا کہ بوشع پرمیرااعتقادادراٹر کم ہوجائے گا کہیں مجھے چھوڑ کر وہ ان کا دامن نہ پکڑ لے اوراس میں حضرت بوشع کابھی کمال سمجھنا جاہئے کہ وہ اپنے استاد حضرت مویٰ ہے پھر بھی بے اعتقاد نہ ہوئے ۔ای کواصطلاح تصوف میں تو حید مطلب کہتے ہیں کدایے مخدوم کےعلادہ سب سے آنکھیں بند کرلی جائیں۔اورا پنافائدہ صرف اینے مخدوم میں مخصر سمجھ لیا جائے کیونکہ عادة الله بيه ہے كه فائده اس صورت ميں حاصل ہوتا ہے كيكن نظر جب ہرجائى ہوتو كما حقد كاميا بى نہيں ہو يمتى اور مجھلى كى تخصيص شايداس کے ہو کہ وہ زندہ ہو کر جب اینے اصلی ٹھکانہ پر پہنچے گی تو اللہ کی قدرت کا نمایاں طور پرظبور ہوسکے گا اور اس سے پھر اسکے واقعات سے یقین حاصل کرنے میں مدو ملے گی۔قدال مومسیٰ لفتاہ اتنا غداء نا جب اسکےروزظہر کی نمازے فراغت ہو کی تو بھوک گی اور صبح کا کھانا طلب فرمایا۔منزِل مقصود پر پہنچنے ہے پہلے چونکد مقصد کی دھن سوارتھی اوراس میں مگن تھے۔اس لئے راستد کی تکالیف اور صعوبت سفرمحسوں نہیں ہوئی لیکن جونبی مقصود اصلی ہے آ ہے قدم دھرا فورا تھکان محسوس ہونے لگی ۔ گویا پہلے قدم اٹھے نہیں رہے ہتھے بلکہ اٹھائے جار ہے تھے اور اب ایک ایک قدم سوسومن کا ہو کررہ گیا۔

وساله ذلک بیایک شبکا جواب ہے، شبکی تقریریہ ہے کہ حضرت موی علیدالسلام ایک اولوالعزم پیغیبراورصاحب کتاب وشریعت بی ہونے کی حیثیت سے یقینا حصرت خصر سے افضل ہیں۔ پھرا یک افضل مخص اے سے کم درجہ مخص کے پاس کیوں جاتا ہے اور کیےاس سے درخواست کرتاہیہ۔

جواب كا حاصل بيہ ہے كم على زيادتى اور اضاف چونكه مطلوب ہے اس لئے حضرت موىٰ نے بيسب بچھ كوارا كيا \_پس حضرت موی اوران کاعلم شریعت اگر چهافضل تفااور حضرت خضراوران کاعلم مکاشفه اگر چه مفضول ہیں \_ای لئے حضرت موی نے کسی موقعہ پر بھی اس کی پیروی نہیں کی اور اعتراض کرنے ہے نہیں چو کے تاہم مزید شرف و کمال کے لئے تق تعالیٰ نے اس کی تخصیل کا تھکم فر مایا ۔ پس حضرت موک اس جملہ سے بیایقین دلا تا جا ہتے تھے کہ میرے یہاں آنے کا مقصد بجر بخصیل اور افز اکش علم کے اور پھونہیں ہے۔اندائ لن تسسطیع اول توعلم شریعت جس کے علمبر دار حضرت موی ہیں اس کے نقاعتے بخصوص اور ستنقل ہیں اور حضرت موی ا نہی تقاضوں کے پابند ہیں کیونکہ دوسرے انسانوں کی راہنمائی ان سے وابستہ ہے ادھرعلم مکاشفہ جس کے حامل حصرت خصر ہیں اس کے طور وطریق بالکل الگ ہیں۔ان میں زیادہ تر تکوینی مصالح ہوتی ہیں ہیں دونوں کے تقاضے مختلف ہونے کی صورت میں یقینا تو افق نہیں ہوسکے گا۔نہ حضرت مویٰ طاہرشرع کا خلاف و کیھتے ہوئے مداہنت کرسکیں گے۔اور نہ حضرت خضرتکو بی مصالح کے پیش نظرا بے مفوضہ فرائض انجام دینے میں کوتا ہی کریں سے دوسرے طلب گارعلم دوطرح کے ہوتے ہیں۔ایک تو بالکے سیکھترہ اور ناواقف مبتدی ،ان کا معاملے تو نہایت سہل اورآ سان ہوتا ہے جو کہہ دیا اور بتلا دیا اسی پروہ قناعت کرتے ہیں لیکن دوسری قتم ان طلب گاروں کی ہوتی ہے جو خود بھی ماہر ہوتے اور مہارت ہی کی خاطر وہ پوری بصیرت سے چلنا جا ہے ہیں انہیں عامیانہ سطی اور تقلیدی انداز مطمئن نہیں کرسکتا ۔پس یہاں حضرت مویٰ جس دریا کے شنا در تھے ان کومیری بغیر تحقیق اور حیمان پچھوڑ کے نہیں ہوسکتی تھی ۔ادھرحضرت خضر جس

کو چہ کے واقف کاریتھے،وہاں گم ہم رہنا ہی اصل کمال تھا ہر بات میں تنج کا ؤ، کھوج ،کرید نا مناسب تھی ۔غرضیکہ ویک جگہ قیل وقال باعث کمال اور دوسری جگه لائق زوال اس لئے بھی دونوں کا نبھا ؤمشکل نظر آیا۔ان دونوں طالبوں کی راہوں کے فرق کوبعض عرفاواہل علم نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے'' ہرطا لیے کے چون و چرا کندو ہرطالب علمے کہ چون و چرا نہ کند ہرد ورا در چرا گاہ ہایدفرستاد''۔انہی علمی علم اس ہے مرادعکم مکاشف ہے۔ جو باعث افضلیت ہوتا ہے چنانچے حضرت صدیق اکبڑکے بارہ میں آباہے کہ وہ اگر چہ عام صحابہ سے نمازروزه بيں بڑھے ہوئے نہيں تھے ليكن انما فضلهم بشئ وقوفي صدره وهو علم المكاشفة چنانچ اگرعلوم شرع كے ساتھ سمسی کوئلم باطن کی دولت بھی حاصل ہوجائے تو سجان انٹہ ورنہ تنہاعلم مکاشفہ علم شرع کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سے جہد نہی انشاء الله علم ظاہر شریعت کی یابندی کرتے ہوئے حضرت مویٰ نے انشاءاللّٰہ کہالیعنی اینے نفس پر بھروستہیں کیا بلکہ اللّٰہ کے حوالہ کر دیا لیکن حضرت خصر کاعلم چونکہ کشفی تھا انہیں تکوینامعلوم تھا کہ بیخلاف شرع پرصبر نہیں کرسکیں گے۔اس لئے انہوں نے صاف طور پر اسن تستسطیع معی صبر ا بغیر تحقیق کے کہدویا۔فلا تسللنی المخ اس معلوم ہوا کہ حضرت خضر جو کچھ بھی کرر ہے تھے۔وہ بھی منی بر مصالح تقااس میں بھی تکوین حکمتیں تھیں اس لئے عنبیہ کرنی پڑی کہ تاوقتیکہ ان مصالح کوخود بیان نہ کروں خاموش دیکتے رہنا۔اپنی طرف ہے سوال میں پہل نہ کرنا چہ جائیکہ مناقشہ قائم کردینا۔ایک متعلم کواینے معلم کے ساتھ انہی آ داب کے ساتھ رہنا جا ہے۔اور معلم کو جعلم ہے مناسب شرطیں طے کرنے اور منوانے کاحق ہے۔ف انسطلق اس موقع پر حضرت پوشع بھی اگر چہ ساتھ تھے۔مگراصل مقصود حضرت موی اور حضرت خضر ہیں۔اس لئے تثنیہ کاصیغہ استعمال کیا گیا۔ حتمی اذا رکبا فسی السفینة تحتی میں پچھلوگوں نے شبہ بھی کیا کہ یہ چورا چکےمعلوم ہوتے ہیں جوبغیر سامان کے سفر کررہے ہیں الیکن کشتی بان ان کی صورتوں اوراباس ہے متاثر ہوااور اس خیال کی تر دید کرنے لگا۔اورانی ابن کعبؓ کی تروایت میں ہے کہ حضرت خصر کو پہچان کر بغیر کرایہ کےسب کوسوار کرلیا نیکن کشتی جب بھنور میں جا کر پیچی تو بجائے اس کے کہ اس کو نکالنے میں مدود ہے ،الٹا اس پرتبر چلانے لگے اور نیچے سے تیختے نکال کر دراز پیدا کر دی جس ہے کتتی کے لئے خطرات پیدا ہو گئے ، کہتے ہیں کہاس موقع پرایک چڑیا شختے پر آ جیٹھی اوراس نے سمندر میں چونچے ڈال کرپانی بیا تو حضرت خضر نے حضرت موکی کوتوجہ دلاتے ہوئے کہا کہ جونسبت اس کے چونج پر لگے ہوئے یانی کوسمندر کے یانی سے ہے وہی نسبت ہمارے علم کوعلم البی ہے ہے۔ بسمیا نسبیت صحیح روابیت میں ہے کہ حضرت موی سے اول وعدہ کانسیان ہوا ہے ،اسی لئے مفسرٌ علام نے نسیت کاتر جمہ غیفیلت کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی آٹ نے جو خاموش رہنے کی تلقین اور وصیت کی تھی مجھے اس کا ذہول ہو گیا اور بعض نے نسیان ہے مرا دمطلقا ترک لیا ہے ، ہبر حال پہلا سوال تو بھول ہے ہوا ۔لیکن دوسری مرتبہ دریا فنت کرنا بطور شرط کے ہوا اور تیسری مرتبه كاسوال عليحد كى كے لئے ہوا\_لمم يبلغ المحنث حث كئى معنى آتے ہيں بشم تو ژنا، گناه كرنا بكين يهال لازم معصيت يعنى حد تکلیف کے معنی مراد ہیں مطلب بیہ ہے کہ لڑ کاغیر مکلّف تھا اس لڑ کے کا نام جیسورتھا۔ فیقتلیہ مفسرعلامؓ نے تین قول بیان کئے ہیں جیسا کہ اثر ہے تا بت ہےاور تینوں قول جمع بھی ہو تکتے ہیں کہ پہلے اس لڑ کے کودیوار ہے دے مارا ، پھرزمین پرڈال کرڈ نچ کرڈالا اور کردن الگ کردی سعیسو نفس اس کاتعلق لفظ اقتبالت ہے بھی ہوسکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیمحذ وف کی صفت بھی ہوسکتی ہے۔ای قندلا ، بغیر نفس ممکن ہےان کی شریعت میں بچہ ہے قصاص لینے کا قانون ہو۔ جبیبا کدابتدا ،اسلام میں ہجرت سے پہلے ہمارے یباں بھی بچوں ہے بھی قصاص کا قانون تھا۔ بقول بیمٹی غزوہ احد کے بعدصرف بالغوں کے لئے قصاص خاص ہوا شیخ تقی الدین سکی

نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ نکو اُکٹتی میں دراڑ ڈالنے کوشیئا اموا ہے تعبیر کیا تھااور یہاں چھوٹے بچہ کے مارڈ النے کوشیئا نکو ا

سے بیان کیا ہے بیہ بتلانے کے لئے کہ بیرجرم پہلے قصور سے بڑھ کر ہے کیونکہ شتی کے نقصان کی تلافی تو ممکن ہے کیکن مردہ بچہ کوزندہ کرنا عادۃ ممکن نہیں ہے اوربعض نے اس کے برعکس مطلب کہا ہے کہ پہلا نقصان دوسرے سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہاں صرف ایک بچہ کا احلاف ہے اورکشتی ڈو بنے سے بہت سول کا اتلاف ہوسکتا تھا۔

ر بط آ**یات** :.....هیچیلی آیات میں چونکه سرداران مشرکین کی اس درخواست کی برائی بیان کی تھی کہ وہ چاہتے تھے ہماری تعلیم ۔ وتبلیغ کے وقت آنخضرت کی مجلس میں مسلمان فقراءاورغر باءشر یک ندہوں اس لئے آبیت و اذقبال موسی المح سیں حضرت موی وخضر کی ملاقات کا واقعہ بیان کر کے بیہ بتلا نا چاہتے ہیں کہ حضرت مویٰ نے باوجود اکمل وافضل ہونے کے اپنے سے چھوٹے حضرت خضر سے استفادہ کرنے اوران کواستاد بنانے میں بھی کوئی عارنہیں محسوس کی ۔گمرافسوس کے تہہیں ان غریبوں کے محض شریک تعلیم ہونے ہے بھی عارآتی ہےاوراس قصہ کے بتلانے ہے آپ کی نبوت بھی ثابت ہوگئی۔اس طرح اوپر کی آیات میں اس حقیقت کو بتلایا گیا تھا کہ منکروں کی سرکشیوں کا نتیجہا جا تک ظاہر ہونے اوران کی خوشحالیاں چھن جانے کے اگر چہ کافی اسباب یائے جاتے ہیں مگرا یک بڑی رکاوٹ بھی ہے اور وہ ہے قانون رحمت کہ ایک خاص وقت تک رحمت البہیر کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے ۔ جوں ہی وہ مفررہ آن آ بہنچی بھران کے بیخ کی کوئی صورت نبیس رو ا**ذقال موسیٰ میں اس معاملہ کے ایک دوسرے پبلوکولا یا جارہا ہے ۔ فرمایا کہ بلا شبہ موجودہ حالت الیی ہی** ہے کہ سرکشوں کے لئے کا مرانیاں وکھائی ویتی ہیں اور مومنوں کے لئے محرومیاں کیکن صرف اتنی ہی بات و کیچے کر حقیقت حال کا فیصلہ نہ کرلو، یہاں معاملات کی حقیقت وہی نہیں ہوا کرتی جو بظاہر دکھائی دیا کرتی ہے۔ کتنی ہی اچھائیاں ہیں جو فی الحقیقت برائیاں ہوتی ہیں اور کتنی ہی برائیاں ہیں جونی الحقیقت اچھائیاں ہوتی ہیں تمہاری عقل صرف طوا ہر کو دیکھے کر حکم لگادیتی ہے مگرنہیں جانتی کہ ان طوا ہر کی تہد میں کتنے بواطن بوشیدہ ہیں ۔سرکشوں کے لئے اس وقت کا مرانیاں ہیں اور مومنوں کے لئے محرومیاں ۔لیکن کیا فی الحقیقت سرکشوں کی کا مرانیاں ہیں اورمومنوں کی محرومیاں ہمرومیاں ۔اس کا فیصلہ تم نہیں کر کتے ۔ جب پردہ اٹھے گا تو دیکھ لو گے کہ حقیقت حال کیاتھی۔ چنانچداس حقیقت کی وضاحت کے لئے حضرت مولیٰ اور حضرت خضرعلیہم السلام کی باجمی ملاقات کا واقعہ پیش کیا جار ہا ہے حضرت خضر کو جوعلم خاص دیا گیا تھا تو یقینا بعض چیزوں کےاسرارورموز اور بواطن ان پرکھول دیئے گئے تنھے۔ان دونوں بزرگوں کی ملاقات میں تین موڑ ایسے آئے کہ ہرمر تبد هضرت مویٰ خاموش رہنے کا ارادہ اورعبد کرتے تھے لیکن ان کا ارادہ نہ چل سکا اور ہرمر تبد بول اٹھے اس سے معلوم ہوا کہ انسانی عقل کسی درجہ میں مجبور بھی ہے کہ ظواہر پر تھم لگائے وہ اس ہے رک نہیں سکتی مگر کہا جائے گا کہ وہ یہیں آ کر تھوکر کھاتی ہے کہ بواطن وخفا کق تک نہیں پہنچ سکتی ،حضرت خضر نے تمین کام کئے ، تنیوں کا ظاہر برا تھالیکن تنیوں کی تہہ میں بہتری تھی ۔حضرت مویٰ ُظاہر دیکھےرہے تھے لیکن حضرت خصر پرالٹدنے باطن روش کر دیا تھا اگر ای طرح ہر کام میں ظاہر کا پر دہ اٹھ جائے اور وہ حقیقتیں سب کے سامنے آ جا کمیں جو حضرت خضر کے سامنے آئٹی تھیں تو و نیا کا کیا حال ہو؟ سارے احکام کس طرح بدل جا کیں ؟ مگر حکمت الہی یہی ہے کہ یردہ ندامتھے کیونکہ اس پردہ ہے مل کی ساری آ ز مائش قائم ہے اور ضروری ہے کہ آ ز مائش ہوتی رہے۔

﴿ تَشْرِی ﴾ : ..... واقعہ کی تفصیل حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مویٰ علیہ السلام اپنی قوم کونہایت مؤثر اور بیش بہا لفیحتیں فرمار ہے تھے کہ لوگوں کی آئی حیں شدت تاثر ہے بہد کلیں اور دل کا نب اٹھے۔ ایک شخص نے بوجھا اے مویٰ : کیاروئے زمین پر آب اینے سے برواعالم کسی کو پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں: یہ جواب واقع میں اگر چہ تھا کیونکہ والوالعزم پنمبر ہونے کی وجہ سے پراعالم کسی کو پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں: یہ جواب واقع میں اگر چہ تھا کیونکہ والوالعزم پنمبر ہونے کی وجہ سے

اس زمانہ میں اسرار شریعت ان سے زیادہ جاننے والا اور کون بوسکیا تھا ، تا ہم عنوان جواب اور تجییر کے عموم سے ظاہر ہوتا تھا کہ روئے زمین پروہ خود کو ہر طرب سب سے بڑھ کر عام خیال کررہے ہیں اس لئے حق تعالیٰ کو بیالفاظ اور دعوے کا نب و لہجہ پہند نہیں آیا۔ اللہ والمجا کے اللہ کا مرف سے اللہ کی مرضی ہے اور کہتے اور کہتے اور کہتے اور کہتے اور کہتے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی ہے کہتے کہ اللہ کے حرف سے کہدگر ریں تو حق تعالیٰ کی طرف سے انہیں تنہیہ وتا ویب کردی جاتے کہ اللہ کے حرف سے کہتے کہ اللہ کے مقبول وجوب بندے بہت سے ہیں جن کا حال اسے ہی معلوم ہے۔ چنانچے حضرت خصر کی ملاقات سے بیر حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ بعض علوم ہے۔ چنانچے حضرت خصر کی ملاقات سے بیر حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ بعض علوم ہیں دہ موئی سے بڑھ کر نکلے اگر چہان علوم کو رب اللی میں بھی خطرت خصر کی مطلقا اپنے کوسب سے بڑا عالم کہنا توضیح ندر ہا۔

حضرت خضر نبی شخصے **یا ولی ؟:......ح**ضرت خضر کی نبوت وولایت میں اختلاف ہوا ہے۔تا ہم محققین کار جھان ان کی نبوت کی طرف ہے جوانبیاء مستقل شریعت کے کرآتے ہیں ان کونضرف واختیار من جانب اللہ عطا ہوتا ہے کہ خاص مصالح کے پیژن نظر شریعت سے کسی عام علم کی تخصیص یامطلق کی تقید یا کسی عام ضابطہ سے پچھ جزئیات کوالگ کرسکتے ہیں ،ای طرح کے جزئی تصرفات کے اختیارات حضرت خضر کوحاصل تھے۔ یا کہا جا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام اسرار الہید میں بڑھے ہوئے تھے جنہیں قرب الہی میں بڑا ذخل ہوتا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام اسرار کونیہ میں بڑھے ہوئے تھے اگر چہقر ب الٰہی میں ان اسرار کونیہ کوکوئی دخل نہ ہو ۔غرضیکہ حضرت مویٰ وخضر کی ملاقات ہوئی ۔علیک سلیک کے بعد حضرت خضر نے آنے کا سبب پوچھا،حضرت مویٰ نے مقصد ملاقات بتلاویا خضر ہو لے اسے موی : بلاشبہ آپ اسرار الہید کے امین ہیں ہر بات سے کہ اسرار کوئید کاعلم بھے عطا ہوا ہے ایک بیس تم بڑھے ہوئے ہو، ایک میں میں اس کے بعدایک چڑیا جوور یا میں سے پانی پی رہی تھی اسے دکھا کرخصر نے کہا کہ ساری مٹلوق کاعلم اللہ کے علم کے سامنے ابیا ہے جیسے اس کی چونچ ہرنگا ہوا یانی دریا کے سامنے ، پیجی محض سمجھانے کے لئے کہا ....ورندایک متنا ہی علم کو غیر متنا ہی علم سے کیا نسبت رمتاثر ہوکرحضرت مویٰ نے ان کے ساتھ رہنے کی خواہش کی معلوم ہوا کہ طلب علم کی درخواست طالب علم کی جانب سے ہونی جا ہے کیکن حضرت خضرعلیہالسلام نے حضرت موی علیہالسلام کے مزاج وغیرہ کا اندازہ کر کے مجھ لیا کہ میراان کا نبھاؤنہیں ہوسکے گا کیونکہ حضرت خضروا قعات کوئید کا جزئی علم یا کراس کے موافق عمل کرنے ہے مامور تھے اور حضرت موکی جن علوم کے سامل تھے ان کا تعلق تشریعی قوانین وکلیات ہے تھا پس جن جزئیات میں عوارش اور خصوصیات کی وجہ سے ظاہراعام ضابط بیمل نہ ہوگا۔حضرت مولیٰ اپنی معلومات اور فرض منصبی کے اعتبار سے ضروران پر روک ٹوک کریں گے۔ آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ جدا جونا پڑے گا اور یول بھی متعلم کی طرف سے معلم برروک ٹوک اور اعتراض کی صورت میں تعلیمی سلسلہ کا باتی اور جاری رہنا مشکل ہوجاتا ہے مگر حصرت مویٰ نے طالبعلمانه صورت كوبرقرار ركحت ہوئے ۔ان شرطول كى منظورى دينے ہوئے صبر وسكون سے رہنے كا وعده كرايا جس سے معلوم ہوا ك طالب صادق کوابیا ہی ہوٹا جاہتے ۔گروعدہ کرتے وقت عالبا موی علیدالسلام کواس کاتصور بھی نہ ہوگا کہ ایسے مقبول ومقرب بندے ہے کوئی ایس حرکت دیکھنے میں آئے گی جو علانیہ ان کی شریعت بلکہ عام انسانی اخلاق اور شرائع کے بھی خلاف ہو بمنیمت ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہدتیا تھا ورندایک قطعی وعدہ کی خلاف ورزی کرنا ایک اولوالعزم پیغیبر کے شایان شان ندہوتا۔معلم کی طرف سے مناسب اورضروری شرطول کا مان لینا ایک سیچے طالب علم کی شایان شان ہے۔حضرت خضرنے پیش بندی کے طور پر میہ پابندی لگادی کہ اگر کوئی بات بظاہر ناحق نظرا کے تو فورا مجھے ہے باز پرس نہ کرنے لگنا جبُ تک میں خودا پنی طرف سے کہنا شروع نہ کروں چپ رہنا ، ازخود بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔

سفر کے تبین اہم واقعات: ..........غرضیکہ ناؤ کے ذریعہ دریائی سفر کرنا طے ہوا۔ ناؤوالوں نے بیجان کرمفت سوار کرلیالیکن کچھ دورچل کر جب حضرت خضر نے کشتی کے نچلے شختے تو ڈکر دراڑ ڈال دی تو اس احسان کے بدلہ میں بینقصان دیکھے کرموٹی علیہ السلام کو تاب نہ رہی اور بول اٹھے کہ کیا آپ لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ کشتی کے تختوں کا تو ژنا کنارہ کے قریب جا کر ہوا ہوگا اور بیا اتنا تو ژاہوگا کرکشتی غرق نہ ہوجائے البتہ عیب دارکردی تھی۔ بہر حال لوگوں کا ڈو بنا اور نقصان اٹھا نا اگر چہ قینی نہیں تھا مگر تحمل ضرور تھا اور جب تک کوئی مصلحت غالب نہ ہواس وقت تک احتمال ضرر سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے اور یہاں بظام کوئی مصلحت معلوم نہیں ہوتی۔ اس لئے

حضرت مویٰ نے روک ٹوک فر مائی ۔حضرت خصر نے کہا آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈرتھا کہ اپنے قول پر نہ تھبر سکے اور فورا چھلک گئے۔ موی علیہ السلام نے معذوری انداز میں فرمایا کہ مجھے بالکل خیال نہیں رہاتھ بھول چوک پربھی اگر آپ گرفت کریں گے تو ساتھ رہنا یقینا مشکل ہوجائے گا۔خیر'' گذشتہ راصلوٰ ۃ آئندہ رااحتیاط''بات آئی گئی ہوئی۔ دونوں کسی آبادی کی طرف جیلے ،ایک گاؤں کے قریب کچھ لڑ کے کھیل رہے تنصان میں سے ایک ہونہارا ورخوبصورت لڑ کے کو پکڑ کر جان سے مارڈ الا اور چل کھڑے ہوئے ، بہلڑ کا بالغ تھا یا نا بالغ دونوں ہی تول ہیں۔جمہور مفسرینؓ نے نابالغ کہاہے۔اور لفظ غلام اور ذکیة بھی اس کے مؤید ہیں۔بہر حال اس بھیا نک اور دلدوز منظر کود تکھتے ہی مویٰ علیہ السلام بے تاب ہو گئے اور جیج اٹھے کہ اول تو نابالغ . " ماص میں بھی قتل نہیں کیا جاسکتا ،اس پرطرہ یہ کہ یہاں قصاص کا بھی کوئی قصہ نہیں ، بے خطابے قصور ایک معصوم بچہ کو بے در دی ہے مارڈ الا اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا بھلا اس سے بڑھ کراور کون تی بات ہوگی ؟ حضرت مویٰ کے طیش میں آنے کی غالبًا یہ وجہ بھی ہوگی کہ کشتی ہے واقعہ میں نقصان مال اگر چہ یقینی تھا مگر جانی نقصان کا صرف احتمال تھا۔ گھریہاں تو جانی نقصان کھلی آئھوں نظر آ رہا ہے اور وہ بھی ایک معصوم بچہ کا اور پھر بےقصور بھلا اس کی کیا تو جیہ ہوسکتی ہے؟ حصرت مویٰ کا پہلا پو چھنا بھول ہے تھا اور یہ یو چھنا بطورا قرار کے ہوا اور تیسرا یو چھنا زخصتی ہو گیا۔خصر نے کہا ہم نے کہانہیں تھا کہایسے حالات وواقعات پیش آئیں گے جن پرتم خاموثی سے مبرنہیں کرسکو گے؟ آخر وہی ہوانہ ،موی علیہ السلام بولے خیراب کےاور جانے دیجئے ،آئندہ پھراگرالی بات ہوئی تو بے شک مجھے کوئی عذر نہیں ہوگا۔

شبهات وجوابات: ..... (١) كيحه ابل كتاب كهته بين كه بيه واقعه شهور پيغمبر حضرت موى عليه السلام كے ساتھ بيش نہيں آيا، ورنہ تورات وانجیل بچھلی کتابوں میں ضرور ذکر ہوتا ، جواب یہ ہے کہ اول تو اہل کتاب کی بعض کتابیں چونکہ دنیا ہے نابید ہوچکی ہیں اس کے ممکن ہے ان گمشدہ کتابوں میں بیرواقعہ بھی مذکور ہو ،اور اب ان کتابوں کے گم ہونے ہے بیرواقعہ بھی لوگوں کومعلوم ندر ہا ہو۔ دوسرے ہمارے پیغمبر کی حدیثوں میں آیا ہے کہ بیوا قعہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی پیش آیا ہے ۔ پس بچھیلی کتابیس زیادہ سے زیادہ بیر کہ اس سے ساکت ہیں ،اور ہماری کتابیں اس کو مانتی ہیں اور ثبوت ،ا نکار کے مقابلہ قابل ترجیح ہوتا ہے چہ جائیکہ سکوت کے مقابلہ میں وہاں تو اور بھی راجح ہونا جا ہے (۲) بعض اس سفر اور اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اگریہ سفر ہوا ہوتا تو بنی اسرائیل میں ضرور مشہور ہوتا؟ جواب بیہ ہے کیمکن ہے حضرت مویٰ علیہ السلام نے لوگوں کی غباوت کے خیال سے کہ طرح طرح کے شبہات اور فتنہ میں لوگ مبتلا ہوجا کمیں گے کسی سے تذکرہ نہ کیا ہواور بنی اسرائیل کے لوگ سمجھے ہوں کہ حسب عادت وضرورت کہیں تشریف لے گئے ہوں گے اس لئے مشہور نہیں ہوا۔اور یا لوگوں کو آپ کا جانا معلوم ہوا ہولیکن اس خیال سے کہ لوگوں میں حضرت مویٰ کی سبکی ہوگی کہ اتنے بڑے عالم ہوکر ووسرے کے پاس سکھنے کے لئے گئے اس واقعہ کا لوگوں میں چرچانہ ہونے ویا اور آ ہستہ آ ہستہ پھریہ تذکرہ ہی موقوف ہو گیا ہو (۳) حضرت مویٰ اور حضرت خضر کے اس واقعہ ہے بعض لوگوں کو دھوکا ہو گیا ہے کہ علم باطن علم شریعت ہے افضل ہے؟ جواب بیرے کیلم باطن کے دوشعیے ہیں (۱) مرضیات الہی کاعلم ،جس کاتعلق نفس سے ہے اور (۲) اسرار کونیہ کاعلم ،پس پہلاعلم تو شریعت کا ایک جز ہے اور طاہر ہے کہ جزمجی بھی کل سے افضل نہیں ہوسکتا پھرعلم باطن شریعت سے کیسے افضل ہوا۔ رہاد وسرا شعبہ سواسے چونکہ مرضیات الہی میں سیجھ دخل نہیں اس لئے اس کے افضل ہونے کا کوئی احتال ہی نہیں ہوسکتا ( ۲۲ )اسی طرح اس ہے بعض کوییہ دھوکا ہوا ہے کہ خصر علیہ السلام حصرت موسیٰ ہے .......افضل ہوئے ۔ جواب میہ ہے کہ حصرت خصر کوعلم باطن کے دوسرے شعبہ کا حاصل ہونا اس قصہ ہے معلوم ہوااور ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ علم شریعت ہے کمتر ہے جوحفرت موی علیہ السلام کو حاصل تھا پھرحضرت خضرافضل کیسے ہوئے بلکہاس سے تو حضرت موسیٰ کی افضلیت ثابت ہوئی ۔رہاحضربت خصرے پاس حضرت موسیٰ کا تشریف لے جانا سواس کی

بنیاد خصر کی افسلیت نہیں تھی بلکہ حصرت موکی کو کلام میں احتیاط کرنے اور بولنے میں ادب کی رعایت رکھنے کی تعلیم دینا مقصود تھا کہ آئندہ اپنے مرتبہ کی شان کے مناسب دیکھے بھال کر بولا کریں۔اور مقید کی جگہ مطلق نہ بول دیا کریں (۵) بعض کو یہ دھو کا ہو گیا ہے کہ پھرا گرکوئی کام خلاف شرع بھی کرے تو اس پرا نکارواعتراض نہیں کرنا چاہئے۔ چنانچہ اس قصہ کے سلسلہ میں حدیث میں آیا ہے کہ موئ علیہ السلام اگر صبر کرتے تو خوب ہوتا۔ بعنی اگر اعتراض نہ کرتے اور خاموشی ہے دیکھتے رہتے تو نہ معلوم کتنے عجائبات تھلتے مگرانہوں نے بول کر بندش لگادی۔ چنانچہ مشہور ہے۔

ہے سجادہ رنگیں کن گرت پیرمغال گوید 💮 کہ سالک بے خبر نہ بووز راہ ورسم منزلہا

خلاف پیمبر کے راہ گزید کہ ہرگز بمزل نخواہد رسید

(2) حضرت موی کے بولنے پر جب حضرت خضر نے کیر فرمائی تو حضرت موی نے یہ یکوں نہ فرمایا کہ تمہارے یہ سب کام خلاف شرع ہیں؟ جواب یہ ہے کہ خصہ فروہ ونے کے بعد اجمالاً اتنا حضرت موی علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ حق تعالیٰ نے جب مجھے ان کے پاس بھیجا تو ضروران کا فعل اللہ کی مرضی کے موافق ہوگا (۸) موی علیہ السلام نے وعدہ کرنے کے بعد پھر کیوں اعتراض کیا؟ یہ تو وعدہ کی خلاف ورزی ہوئی جوایک پیغیبر کے شایان شان نہیں اور پھر بار باراییا کرنا تو اور بھی برا ہوگا۔جواب یہ ہے کہ وعدہ موی علیہ السلام نے بطور خود کیا تھا منجانب اللہ ان کو یہ تھم نہیں ہوا تھا اور اس کی پابندی کرنے اور اس پر قائم رہنے میں خودا نہی کا فائدہ تھا۔اور یا بندی نہر نے میں حضرت خضر کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ بالحضوص جب کہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ موی علیہ السلام صرنہیں کرسکیں گ

اور جو کام شرعا واجب نہ ہو بلکہ کوئی اپنی مصلحت ہے اپنے اوپر لازم کرلے اور اس کے چھوڑنے میں دوسرے کا نقصان بھی نہ ہوتو ایسے کام کا نہ کرنا شرعا گناہ نہیں ہوگا پس وعدہ خلائی کا گناہ لازم نہیں آیا۔اور جیسے ایک دفعہ! یہیے وعدہ کا خلاف کرنا جائز ہے، بار بار بھی خلاف ورزی کی گنجائش نکل سکتی ہے اس لئے کوئی شہنیں رہااصل سبب اس وعدہ کا کھن خوش طبعی ہوگا جو کاملین کی طرف ہے بھی مجھی بھی پیش آسکتی ہے۔

الحمدلله پاره ۱۵ کی تفسیر تمام ہوئی۔

باره نبر ۱۲۱۹

.

· ·

## فهرست پاره ﴿قال الم ﴾

|        |                                 |               | ······································            |
|--------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| صفحةبر | عنواتات                         | صفح لبر       | منوانات                                           |
|        | 1.                              | ۷٠            | مصمالح ومحاتم                                     |
| 1•2    | سورة ظُدُ                       | 41            | ذ والقرنين                                        |
| 119    | قصهٔ موی علیه السلام            | ۷۲ :          | فروالقرنين كي نبوت                                |
| 184    | معجزات                          | 4r            | مغربي مبم                                         |
| 110    | عرض ومعروض                      | 4٣            | مشرقی مهم                                         |
| iri    | دعا کی مغبولیت                  | ۷٣            | شالى مهم                                          |
| IFF    | حضرت مویٰ علیه السلام کا اندیشه | ۷٣            | يا جوج و ما جوج                                   |
| IFF    | سوال وجواب                      | ۷٣            | سعدذ والمقر نمين                                  |
| 150    | جاد وکروں ہے مقابلہ<br>میں ہر   | ۷۵            | خروح یا جوج و ماجوج                               |
| 177    | سرکشی کی انتهاء                 | ۷۵            | فكرآ خرت                                          |
| 144    | ساحرون کاجواب                   | 44            | سورة مريم                                         |
| 1774   | فرعون کی غرق آبی                |               | موره سرت<br>عجائبات وحیرت انگیز قیدرتوں کی داستان |
| 1144   | انعامات                         | ۸۵            | • •                                               |
| 19-0   | قوم كامطالبه                    | ۸۷            | ایک مکت *<br>ای شد سی ز                           |
| 1874   | ٔ سامری<br>• سامری              | ۸۷            | ایک دوشیزه کی کہائی<br>رو عبساس پی                |
| 188    | ِ فہمائش<br>ا                   | ۸۸            | الوہیت عیسیٰ کی تر دید<br>- کار مرسان مال اور     |
| ١٣٣    | ا موی ملیدالسلام کی واپسی<br>   | 100           | تذکریه موی علیه السلام<br>ما نیم معرفه ق          |
| ١٣١٢   | داستان سرائی اوراس کا مقصد      | 100           | رسول و نبی میں فرق<br>استان سری عمل مال الارم     |
| اما    | قیامت کادن<br>ته به             | 101           | تذکرهٔ اساعیل علیه السلام<br>۱۶۰۶ - ۱زر           |
| 100    | قرآن بزبان عربی                 | 10°F<br>110°F | جماعت انبیاء<br>ایک مکت                           |
| וריר   | آ دم علیه السلام کی تغزش        | 109"          |                                                   |
| 144    | سامان عبرت<br>مسائه             | 149"          | ا ندیم دوست ہے آئی ہے بوئے دوست<br>ایکا قیامہ میں |
| ۳۳     | د نیاوی آ سانش                  |               | ا نکار قیامت<br>جنمرگز علامی م                    |
| ١٣٣    | نشانیوں کا مطالبہ               | 1+14          | جہنم گزرگاہ عام<br>افسوسناک گستاخی                |
|        |                                 | !+ *<br>!+ *  | _                                                 |
|        |                                 | 1+1"          | ، فلاح یاب<br>انتجام سرکشی                        |
|        |                                 | 100           | المعجام شر ی<br>باطل تصور                         |
| L      |                                 | 1 W           | يا ن سور                                          |

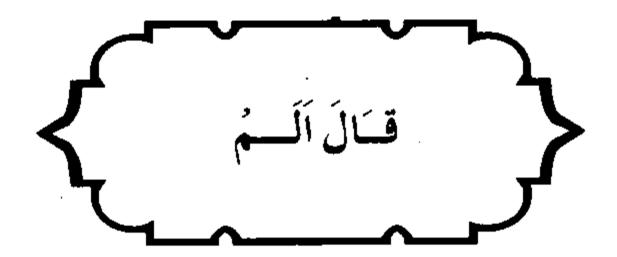

قَالَ ٱلَمُ ٱقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا ﴿ ٥٦﴾ زَادَ لَكَ عَلَى مَاقَبُلَهُ لِعَدْمِ الْعُذُرِ هُنَا وَلِهَاذَا قَالَ إِنْ سَالُتُكُ عَنْ شَيْءٍ كِبَعُدَهَا أَيْ بَعُدَ هَذِهِ الْمَرَّةِ فَلَا تُصَاحِبُنِي لَا تَتُرُكِنِي اتَّبُعَكَ قَدُ بَلَغُتَ مِنْ لَّذُنِّي بِالتَّشُدِيُدِ وَالتَّحُفِيُفِ مِنْ قِبَلِي عُلُرًا ﴿ ٧٠٪ فِي مُفَارَقَتِكَ لِي فَالْطَلَقَا حَتَى إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قُرُيَةٍ هِيَ إِنْطَاكِيَّةُ رِ اسْتَطُعَمَآ اَهُلَهَا طَلَبَا مِنْهُمُ الطَّعَامَ ضِيَافَةً فَابَوُا أَنُ يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جدَارًا اِرْتِفَاعُهُ مَائَةُ ذِرَاعٍ يُ**رِيْدُ اَنُ يَنْقَضَّ** اَىُ يَقُرُبُ اَنُ يَّسْقُطَ لِمِيْلانِهِ فَ**اَقَامَهُ** النَحضِرُ بَيدِهِ قَالَ لَهُ مُؤسْى لَوُ شِئْتَ لَتَخَدُّتَ وَفِي قِرَأَةٍ لَاتَّخِذَتُ عَلَيْهِ أَجُرًا ﴿ ١٥﴾ جُعُلا حَيُثُ لَمْ يُضَيَّفُونَا مَعَ حَاجَتِنَا إِلَى الطَّعَام قَالَ لَهُ الخَصِرُ هَلَا فِرَاقُ أَيُ وَقُتُ فِرَاقَ بَيْنِي وَبَيْنِكُ ۚ فِيْهِ اِضَافَةٌ بَيْنَ اِلَّى غَيْر مُتَعَدِّدٍ سُوعُهَا تَكُريُرُهُ بِ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ سَأَنَبَنُكُ قَبُلَ فِرَاقِي لَكَ بِتَأُويُـل مَالَمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا ﴿ مِ ٤ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ عَشُرَةً يَعُمَلُونَ فِي الْبَحْرِ بِالسَّفِينَةِ مُوَاحِرَةً لَهَا طَلَبًا لِلْكَسْبِ فَأَرَدُتُ أَنُ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ إِذَا رَجَعُوا أَوُ اَمَامَهُمُ الآن مَّلِكُ كَافِرٌ يَّأَخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا﴿ ٢٥﴾ نَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمُبِيْنِ لِنَوْعِ الْانْحَذِ وَآمَّا الْغُلْمُ فَكَانَ آبَوْ هُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ آنُ يُرُهِقَهُمَا طُغُيَانًا وَّ كَفُرًا ﴿ مَهُ إِنَّهُ كُمَا فِي حَدِيْثِ مُسُلِم طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لَارْهَقَهُمَا ذَلِكَ أَيْ لِمُحَبَّتِهِمَا لَهُ يَتَّبِعَانِهِ ذَٰلِكَ فَأَرَدُنَآاَنُ يُبَدِّلَهُمَا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً أَى صَلَاحًا وَتُقَى وَّأَقُرَبَ مِنْهُ رُحُمًا ﴿١٨﴾ بِسُكُونِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا رَحُمَةُ وَهِيَ البِرُّ بِوَالِدَيْهِ فَالْهَ لَهُمَا اللّهَ تَعَالى جَارِيَةً تَزَوَّ جَتْ نَبِيًّا فَوَلَدَتُ نَبِيًّا فَهَدَى الله تَعَالَى بِهِ أُمَّةً وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيُنِ يَتِيُمَيُنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ

كُنُزٌ مَالٌ مَدُنُونٌ مِنُ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَّهُمَا وَكَانَ ٱبُوهُمَا صَالِحًا ۚ فَحَفِظَا بِصَلَاحِهِ فِي ٱنْفُسِهِمَا وَمَالِهِمَا فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبُلُغَآ اَشُدُهُمَا آَى إِنَاسُ رُشَدِهِمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنُزَهُمَأْ رَّحُمَةً مِّنُ رَّبِكَ مَـ فُعُولٌ لَهُ عَامِلُهُ اَرَادَ وَهَا فَعَلْتُهُ اَىٰ مَـاذُكِرَ مِنُ خَرُقِ السَّفِينَةِ وَقَتُلِ الغُلَامِ وَإِقَامَةِ الحِدَارِ عَنُ اَهُوىٌ أَيْ سُطُّ إِحُتِيَادِى بَلَ بِأَمُرِ اِلْهَامِ مِنَ اللهِ تَعَالَى ذَ**لِكَ تَـأُويُسُ مَالَمُ تَسْطِعُ عَلَيُهِ صَبُرًا (**مُمَّ) يُعَالُ إِسُطَاعَ وَ اِسُتَـطَاعَ بِمَعْنَى اَطَاقَ فَفِي هٰذَا وَمَا قَبُلَهُ جَمَعَ بَيْنَ اللُّعَتَيْنِ وَنُوِّعَتِ الْعَبارَةُ فِي فَارَدُتُ فَارَدُنَا مَازَادَ رَبُّكَ وَيَسُنَكُونَكُ آيِ اليَهُودُ عَنُ ذِي الْقَرُنَيْنُ اِسْمَةً آسُكُنَدَرُ وَلَمْ يَكُنُ نَبِيًّا قُلُ سَأَتُلُوا سَاقُصُ عَلَيْكُمْ مِعْهُ مِنْ حَالِهِ فِكُوًا ﴿ مُهُ خَبُرَ إِنَّا مَكُنَّا لَهُ فِي الْلاَرْضِ بِتَسُهِيْـلِ السَّيْرِ فِيهَا وَالتَيْـنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ سَبَبًا ﴿ مُهُ كُلُوطِلُ إِلَى مُرَادِهِ فَأَتُبَعَ سَبَبًا ﴿ ٥٨﴾ سَلَكَ طَرِيَقًا نَحُوَالُمَغُرب حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغَرِبَ الشَّمُسِ مَوْضِعَ غُرُوبِهَا وَجَلَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ ذَاتَ حِمَاةٍ وَهِيَ الطِّيُنُ الْاَسُوَدُ وَغُرُوبُهَا فِي العَيُن فِي رَايِ العَيُنِ وَإِلَّا فَهِيَ اَعُظَمُ مِنَ الدُّنْيَا **ۚ وَوَجَدَ عِنْدَهَا** اَيِ العَيْنِ قَوُمَّا لِمُكَافِريُنَ قُلْنَا يِلْهَا الْقَرُنَيْنِ بِالْهَامِ اِمَّآ أَنْ تَعَذِّبَ الْقَوْمَ بِالقَتُلِ وَاِمَّآ أَنْ تَتَّخِذَ فِيُهِمْ حُسُنًا ﴿ ٨٦﴾ بِالْإِسُر قَالَ أَمَّا مَنُ ظَلَمَ بِالشِّرُكِ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ نَقُتُلُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُوا ﴿٨٨﴾ بِسُكُون الْكَافِ وَضَيِّهَا شَدِيُدًا فِي النَّارِ وَأَمَّا مَنُ الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءَ وِالْحُسُنَى أَى الجَنَّةُ وَالْإِضَافَةُ لِلبَيَانِ وَفِي قِرَاءَ ﭬ بِنَصَبِ جَزَاءً وَتُنُويُنِهِ قَالَ الْفَرَّاءُ نَصَبُهُ عَلَى التَّفُسِيرِأَى لِجِهَةِ النِّسُبَةِ وَسَنَقُولَ لَهُ مِنُ اَمُونَا يُسُوّا ﴿ مُهُ ﴾ اَىٰ نَـامُرُهُ بِمَا يَسُهَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ **اَتُبَعَ سَبَبًا ﴿ ٥٨**﴾ نَحُوَ الْمَشُرِقِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطُلِعَ الشَّمُسِ مَوُضِعَ طُلُوعِهَا وَجَدَهَا تَطُلُعُ عَلَى قَوْمٍ هُمُ الزَّنَجُ لَّمُ نَجْعَلُ لَّهُمُ مِّنُ دُونِهَا أَى الشَّمُسِ سِتُوا﴿ • ﴿ مِنُ لِبَاسِ وَلَا سَقُفٍ لِآنَّ اَرْضَهُمُ لَاتَحْمِلُ بِنَاءٌ وَلَهُمُ سَرُوبٌ يَغِيْبُونَ فِيُهَا عِنُدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَيَسَظُهَرُوُدَ عِنُدَ اِرُتِفَاعِهَا كَلَ**الِكَ ۚ** أَى الْامُرُ كَمَا قُلْنَا **وَقَـدُ اَحَطُنَا بِمَا لَدَيُهِ** اَى عِنْدِ ذِى الْقَرُنَيْنِ مِنُ الْالَاتِ وَالَجُنُدِ وَغُيْرِهِمَا خُبُرًا ﴿ ١٩﴾ عِلْمًا ثُمَّ ٱتُّبَعَ سَبَبُا ﴿ ٩٠﴾ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيُنَ السَّدَّيُنِ بِفَتُح السِّيُنِ وَضَــمِّهَا هُنَا وَبَعُدَهُمَا حَيُلَان بِمُنْقَطِع بِلَادِ التُّركِ سَدَّالُاسُكُنُدَرِ مَابَيْنَهُمَا كَمَا سَيَأْتِي وَجَدَ مِنْ **دُونِهِمَا** اَىٰ اَمَامَهُمَا قَوَمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوُلًا ﴿ ٣٠﴾ اَيْ لَا يَفُهَمُونَهُ إِلَّا بَعُدَ بُطُوءٍ وَفِي قِرَاءَ قٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكُسُرِ الْقَافِ قَالُوُا يَاذَا الْقَرُنَيُنِ إِنَّ يَأْجُو جَ وَمَأْجُو جَ بِالْهَمُزَةِ وَتَرُكِهَا اِسْمَان أَعُجَمِيَان لِقَبِيُلَتَيُنِ فَلَمُ يَنُصَرِفَا مُفُسِدُونَ فِي الْآرُضِ بِالنُّهُبِ وَالْبَغْيِ عِنُدَ خُرُوْجِهِمُ اِلَيْنَا فَهَلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرُجًا جُعُلًا مِنَ

المَالِ وَفِي قِرَاءَ وَ خِرَاجًا عَلَى أَنْ تَسجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ سَدًّا ﴿ ١٥﴾ حَاجِزًا فَلاَ يَصِلُونَ اِلْيَنَا قَالَ هَاهَكَنِينَ وَفِيُ قِرَاءَةٍ بِالنُّونَيُنِ مِنُ غَيْرِ ادْغَامٍ فِيلِهِ رَبِّي مِنَ الْمَالِ وَغَيْرِه خَيْرٌ مِنْ خَرْجِكُمُ الَّذِي تَحْعَلُونَهُ لِيَ فَلَا حَاجَةَ لِيُ اِلَيْهِ وَأَجُعَلُ لَكُمُ السَّدَّ تَبَرُّعًا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ لَمَّا أَطُلُهُ مِنكُمُ أَجْعَلُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ رَ**دُمَالاً ٥ُ٩﴾** حَاجِزًا حَصِينًا **اتُونِي زُبُوَ الْحَدِيَدُ** قِيطُعَةً عَلَى قَدُرِ الْحِجَارَةِ الَّتِي يَبُنِي بِهَا فَيَنِي بِهَا وَجَعَلَ بَيْنَهَا الْحَطَبَ وَالْفَحُمَ حَتَى إِذَا سَاوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ بِضَمِّ الْحَرْفَيْنِ وَفَتْحِهِمَا وَضَمِّ الْاَوَّلِ وَسُكُون الثَّانِيُ أَيُ جَانِبَي الْحَبَلَيُنِ بِالبِنَاءِ وَوَضَعَ المَنَافِخَ وَالنَّارَ حَوْلَ ذَلِكَ قَالَ انْفَخُوا ۖ فَنَفَخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ آيِ الْحَدِيْدَ نَارًا ۚ أَى كَالنَّارِ قَالَ الْتُونِي أُفُرِغُ عَلَيْهِ قِطُرًا ﴿ ١٩٠٠ هُـ وَالنَّحَاسَ الْمُذَابُ تَنَازَعَ فِيُهِ الْفِعَلَانِ وَحُـٰذِفَ مِنْ الْلَوَّلِ لِاعْمَالِ الثَّانِي فَأَفَرَغَ النَّحَاسَ الْمُذَابُ عَلَى الْحَدِيُدِ الْمُحْمٰي فَدَخَلَ بَيُنَ زُبُرِهِ فَصَارَا شَيْئًا وَاحِدًا فَسَمَا اسْطَاعُوْاً اَى يَاجُوبُ وَمَاجُوبُ اَنْ يَسْظَهَرُوهُ يَعُلُوا ظَهْرَهُ لِإِرْتِفَاعِهِ وَمَلاسَتِهِ وَهَااسُتَطَاعُوا لَهُ نَقُبًا ﴿ ٤٠) خَرُقًا لِصَلَابَةِ وَسَمُكِم قَالَ ذُوالْقَرُنَيْنِ هَلَا أَى السَّدُّ أَى الْإِقْدَارُ عَلَيْهِ رَحُمَةً مِّنْ رَّبِّييٌ نِعُمَةٌ لِآلَّهُ مَانِعٌ مِنَ حُرُوجِهِمُ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي بِخُرُوجِهِمُ الْقَرِيْبَ مِنَ الْبَعُثِ جَعَلَهُ **دَكُنَاءَ** مَدَكُوكُا مَنْسُوطًا **وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي** بِخُرُوجِهِمَ وَغَيْرِهِمَ حَقَّا ﴿ ٩٨﴾ كَاثِنًا قَالَ تَعَالَى **وَتَوَكُنَا** بَعُضَهُمُ يَوُمَئِلٍ يَوَمَ خُرُوجِهِمُ يُسمُوجُ فِي بَعْضِ يَخْتَالِطُ بِهِ بِكَثْرَتِهِمٍ وَّنَفِخَ فِي الصُّورِ أي الْقَرُن لِلْبَعُثِ فَجَمَعُنَهُمُ أَيُ الْحَلَائِقَ فِي مَكَانَ وَاحِدٍ يَوُءَ الْقِيْمَةِ جَمُعُلا وَهِ ﴾ وَعَرَضَنَا قَرَّبُنَا جَهَنَّمَ يَوُمَئِذٍ لِلْكُفِرِيْنَ عَرْضًا (﴿﴿) وِ الَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمُ بَدَلٌ مِنَ الْكَافِرِيْنَ فِي غِطَّآءٍ عَنُ ذِكْرِي آيِ الْقُرُانِ فَهُمْ عَمَى لَايَهُ تَدُونَ بِهِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِي مَا يَتُلُو واغ عَلَيْهِ مُ بُغُضًا لَهُ فَلَا يُؤُمِنُونَ بِهِ أَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ أَنَّ يَتَّخِذُوا عِبَادِي آي مَلَاتِكَتِي وَعِيُسْي وَعُزَيُراً **مِنَ دُونِيَ اَوُلِيّاءَ أ**رْبَابًا مَفَعُولُ ثَان لِيَتَّخِذُوا وَالْمَفَعُولُ الثَّانِيُ لِحَسِبَ مَحُذُوفٌ ٱلْمَعْنَى اَظَنَّوا اَنَّ الُإِيِّحَاذَ الْمَذُكُورَ لَايَغُصِبُنِي وَلَا أَعَاقِبُهُمُ عَلَيْهِ كَلَّا إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهُنَّمَ لِلْكُفِرِينَ هُؤُلَاءٍ وَغَيْرِهِمُ نُزُلُا ﴿١٠١﴾ أَيُ هِيَ مُعِدَّةٌ لَهُمُ كَالنَّزُلِ المُعِدّ لِلضَّيُفِ قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالْآخُسَرِيْنَ أَعُمَالًا ﴿٣٠٠﴾ تَمِيْزٌ طَابَقَ الْمُمَيَّزَ وَبَيْنَهُمْ بِقَوْلِهِ أَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعُيُهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا بَطَلَ عَمَلُهُمْ وَهُمْ يَحُسَبُونَ يَظُنُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنُعًا ﴿ ٣٠٠ عَمَلًا يُحَازُونَ عَلَيْهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايِنِ رَبِّهِمُ بِدَلَائِلِ تَوَجِيْده مِنَ القُرُانِ وَغَيْرِهِ وَلِقَالَتِهِ إَىٰ وَبِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالتَّوَابِ وَالْعِقَابِ فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ بَطَلَتْ فَلَا

نُـقِيُــهُ لَهُــهُ يَوُمُ الْقِيامَةِ وَزُنَّا ﴿ ٥٠﴾ أَيُ لَانَـجُـعَلُ لَهُمْ قَدْرًا ذَٰلِكَ أَيُ الْأَمْرُ الَّـٰذِي ذُكِرَتُ مِنُ حُبُوطٍ اَعُمَالِهِمْ وَغَيْرِهِ وَاِبُتِدَاءُ جَـزَآؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوْآ الِيْنِي وَرُسُلِي هُزُوَّا ﴿٢٠٪ اَيُ مَهُزُوًا بِهِمَا إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَانَتُ لَهُمْ فِي عِلْمِ اللَّهِ جَنَّتُ الْفِرُدُوس هُوَ وَسُطُ الْحَنَّةِ وَاَعُلَاهَا وَالْاِضَافَةُ اِلَيْهِ لِلْبَيَانِ نُزُلًا ﴿ ٢٠﴾ مَنُزِلًا خُلِلِيْنَ فِيُهَا لَايَبُغُونَ يَطْلُبُونَ عَنُهَا حِوَلًا ﴿ ١٠٨﴾ تَحَوَّلًا اِلَى غَيْرِهَا قُلُ لُّوُ كَانَ الْبَحُوُ اَيُ مَاؤُهُ مِدَادًا هُوَ مَا يَكْتَبُ بِهِ لِـكَلِمْتِ رَبِّي اَلدَّالَةِ عَلى حُكْمِه وَعَجَائِبِهِ بِأَنْ تُكْتَبَ بِهِ لَنَفِدَ الْبَحُرُ فِي كِتَابَتِهَا قَبُلَ أَنُ تَنْفُدَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَفُرُغَ كَلِطْتُ رَبِّي وَلَوُ جِئْنَا بِمِثْلِهِ أَيِ الْبَحْرِ مَلَدُا ﴿ وَ إِلَهُ وَيُهِ لَنَفِدَ وَلَمُ تَفُرُغُ هِيَ وَنَصَبُهُ عَلَى التَّمِيُزِ قُلُ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌّ ادْمِيّ **مِّتُلُكُمُ يُوْخَى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِللَّهُكُمُ اِللَّهُ وَاحِلاَّ** اَنَّ الْـمَكُفُوْفَةَ بِمَابَاقِيَةٌ عَلَى مَصْدَرِيَّتِهَا وَالْمَعَنٰي يُوْخي اِلْيَّ وَحُدَانِيَةُ الْالَّهِ فَمَنُ كَانَ يَرُجُوا يَامِلُ لِقَاَّءَ رَبِّهِ بِالْبَعُثِ وَالْحَزَاءِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشُرِ كُ قَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ آيُ فِيُهَا بِأَنْ يُرَائِي أَحَدُا ﴿ مُنْ اللَّهِ مَا إِلَّهُ اللَّهِ مَا إِلَى المُحَدُ

ترجمہ: .....نضرعلیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تم سے بنہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ صبرتہیں کرسکو گے ( لفظ لمك كااضا فداس وجہ سے کیا کہ اب حضرت موی علیہ السلام کے لئے عذر ومعذرت کا کوئی موقعہ بیس رہا۔ کیونکہ اس سے قبل وہ مزید سوال نہ کرنے کا وعدہ کر چکے تھے۔ ای دجہ سے حصرت موی علیہ السلام نے ) فر مایا کہ اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں ۔ تو مجھ کوا پنے · ساتھ ندر کھینے۔ بے شک پہنچ چکے ہیں آپ میری جانب سے حدِعذر کو ( مجھ کواینے سے جدا کرنے میں اسدنسی کے نون میں دوقراءت ہیں۔ایک بغیرتش ید کے جونا فع کی قراءت ہےاورجمہورعلا ،انثد ید کے قائل ہیں ) پھردونوں چل پڑے۔ یہاں تک کہ جب ایک گا وُں والوں پر گذر ہوا ( جس گا وَں کا نام انطا کیہ تھا) تو ان لوگوں ہے بطورمہمانی کے کھانے کا مطالبہ کیا۔نیکن ان لوگوں نے ان دونوں کی مہما نداری ہے انکارکر دیا۔ پھران دونوں نے اس گا ؤں میں ایک دیوار دیکھی۔ جوگر نے ہی والی تھی ( جس کی اونیجائی سوگز تھی ) پس اس د یوارکو( خصر علیه السلام نے اپنے ہاتھ ہے ) کھڑی کر دی (مویٰ علیه السلام نے ) کہا کداگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے لیتے ( کیونکہ انہوں نے ہماری ضرورت کو جانتے ہوئے بھی مہم انی نہیں کی۔ انتہ خات میں ایک قراءت لاتہ بحالت بھی ہے خصر علیہ السلام نے مویٰ علیہ السلام ہے ) کہا کہ اب بیہ وقت ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کا ہے۔اب حمہیں ( جدائی ہے قبل ) ان چیزوں کی حقیقت بتلا تا ہوں ۔جس برتم خاموشنہیں رہ سکےوہ کشتی چندغر بیوں کی تھی ( جن کی تعداد دس تھی ) بیلوگ کشتی کو دریا میں ( حصول روز گار کے لئے اجرت پر ) چلاتے تھے۔ پس ارادہ کمیا میں نے کہ اس کوعیب دار بنادوں ۔اوراس کے آ گے ایک بادشاہ ( کافر ) جو ہرکشتی کو۔ ( جواچھی ہو ) زبردی لے لیتا تھا۔ (غصباً کومصدر ہونے کی بناء پرنصب ہےاور جوایک خاص قشم کے لینے کو بتا تا ہے )اوررہ گیالڑ کا تو اس کے والدین مومن تھے۔سوہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں میانی سرکشی اور کفر کا اثر ان دونوں پر بھی نے ڈال دے۔ ( مسلم شریف کی ایک حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر پیدا کیا گیا تھا اوراگر وہ زندہ رہتا تواہیے والدین پرجھی کفر کا اثر ڈال ویتا۔ یعنی والدین جھی اس کی محبت کی وجہ ہے اس کے ساتھ کفر میں مبتلا ہو جاتے ) لیں ہم نے بید جیا ہا کہ اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ الیں اولا دان کو دے جو بہتر ہوا س

ے ( نیکی اور پر میز گاری میں بید لھے ما میں تشدید اور بغیرتشدید دونو ل طرح قراءت ہے ) اور جو محبت کرنے میں اس سے بر ھاکر ہو۔ ( رحمه ا کے حاکو جزم اور پیش دونو ل طرح پڑھا گیا ہے۔جس کے معنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ہیں۔تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کوایک الیم لڑکی عطافر مائی۔جس کی شادی ایک نبی ہے ہوئی۔ اورجس کی اولا دہمی نبی ہی ہوئی۔ ان کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے بوری ایک امت کو ہدایت نصیب فر مائی )اور قصد دیوار کا بیے ہے کہ وہ شہر کے دویتیم بچوں کی تھی۔جس کے بیچان کاخز اندتھا (یعنی سوتا جا ندی وغیرہ دنن تھا)اوران کے والدین نیک تھے(جن کی نیکی کی وجہ ہےان دونوں بچوں کے جان و مال کی حفاظت کی گئی) تو آپ کے خدانے جاہا۔ کہ وہ دونوں اپنی پختگی کو پہنے جائیں (عقل وہم کی حدکو پہنچ جائیں) اور اپنے خزانے کو نکال لیں۔ یہ آپ کے خدا کی مهربانی ہے۔ (دحمة مفعول لئے جس كاعال اداد ہے) اور نبيس كياميں نے بير جس كاذكر مواليني كشتى ميں دراڑ پيداكرنا، يح كولل کرنااور دیوار کھڑی کروینا)اینے افتیارے (بلکہ بیسب کچھنجانب اللہ الہام تھا) یہ ہے حقیقت ان چیزوں کی جس پرآ پ صبرنہ کر سکے (اسطاع اوراستطاع دونول طرح استعال كيا كياب-كوياانبول في دونول لغت كوجمع كرديا-جس كے معنے ايك بى بين يعنی طاقت وتوت کے۔ای طرح پرف دت کومختف انداز میں چیش کیا گیا۔ بھی ف اددت اختیار کیا گیا۔ بھی ف دن استعال کیااور کہیں فسساداد ربک ذکرکیا۔ میمض اسلوب کی تبدیلی ہے) ہیآ ب سے سوال کرتے ہیں (یہود) ذوالقرنین کے بارے میں (جن کا نام اسكندر ہے اور وہ نی نبیں ہیں ) كهدد يجئے كه انجى ميں بيان كرتا ہول تم سے ان كے احوال بطور خبر كے يہم نے انبيس زمين بر حكومت دى تھی (اس سرز مین پرسیروسیاحت کی آسانیاں وے کر)اورہم نے انہیں ہرطرح کاسامان دیا تھا۔ (جس کی انہیں اپنے مقصد کوحاصل كرنے كے لئے ضرورت پڑ عتى تقى ) بھروہ ايك راستہ پر چل پڑے (مغرب كى جانب ) يہاں تك كہ جب دہ سورج كے غروب ہونے کی جگہ پر مینجے تو سورج کوایک سیاہ چشمہ میں ڈو سبتے ہوئے محسوں کیا۔ (بعنی ایک گدلے چشمہ میں اور سورج کا غروب اس حالت میں واقعی غروب نہیں تھا، کیونکہ سورج تو ہماری موجودہ دنیا ہے بھی بڑاا یک کرہ ہے۔اس کئے مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین کواس طرح نظر آیا) اور پایااس کے پاس (چشمہ کے پاس)ایک قوم کو (جو کافرتھی) ہم نے کہا ذوالقرنین سے (الہام کے ذریعیہ) کرتم جا ہوتو انہیں سزادو (اور جان سے مارڈ الو) یا بید کہ ان کے بارے میں نرمی اختیار کرو (قیدی بنا کر ) ذوالقرنین نے کہا اچھا جو مخص ظلم کرے گا (شرک کر کے) اے عنقریب ہم سزادیں گے (بعنی ہم اس ہے قبال کریں گے ) پھروہ لوٹائے جائیں گے اپنے خدا کے پاس تو وہ انہیں سخت سزا دےگا(آ گ میں ڈال کرنکو ا کے ک کوجز ماور پیش دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔جس کے معنی سخت کے ہیں۔)اور بہر حال وہ لوگ جوایمان لے آئیں گے اوراجھ مل کریں گے ان کے لئے بہتر بدلہ ہے ( یعنی جنت۔اس صورت میں جنواء کی اضافت حسنیٰ کی طرف اضافت بیانیہ ہے۔ ایک دوسری قراءت میں لفظ جے اء منصوب مع تنوین ہے۔ اور فراء کے خیال میں جزار نصب تغییر کے لئے ہے۔جس کا مطلب بیہوگا کہ منٹی بحیثیت جزاء ملے گی ) اور ہم اپنے برتاؤ میں اس ہے آسان بات کہیں گے ( یعنی ہم بھی اس کے ساتھ احکام میں نرمی اختیار کریں گے ) پھروہ ایک اور راستہ پڑے (مشرق کی جانب) یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر ينجے اور ديکھا كدوه طلوع مور ہا ہے ايك توم پر (جوعبتى ہيں ) جن كے لئے ہم نے سورج سے آڑكى كوئى چيز نبيں ركھى (ندلباس اور ند حیت وغیرہ کیونکہان کی سرز مین میں کوئی تغییر وغیرہ ممکن نہیں ۔البتدان کے لئے سرنگ ہیں جن میں وہ سورج کے نکلنے کے وقت حیب جاتے ہیں اورسورج کے او پر ہونے کے بعد نکل آتے ہیں )ای طرح ہے (بعنی واقعہ ای انداز پر ہے جس طرح ہم نے بیان کیا )اور جو کے ان کے پاس تھااس کی مجھے بوری طرح خبر ہے ( یعنی ذوالقرنین کے پاس اسباب اورافٹکر وغیرہ جو کچھ تھااس کا مجھے احجھی طرح علم ہے) پھروہ ایک اور راستہ پرچل پڑے۔ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ سیدین کی س میں زبراور پیش دونوں طرح

ک قراءت ہے۔ هنا لعنی اس آیت میں اور معنی کے آئے آئے والی آیت میں دونوں آیت میں جوسدا کالفظ آیا ہے۔ اس سے پہاڑ مراد لئے گئے ہیں جوتر کتان کے آخری منطقہ پر ہے۔اورسدسکندران دونوں پہاڑوں کے بچ میں ہے۔جس کی تفصیل آئندہ آئے گ )ان دونوں پہاڑوں کےاس طرف ایک قوم کو پایا جوکوئی بات ہی نہیں سمجھتے تھے (سمر بہت مشکل ہے۔ یہ فقہون میں ایک قراءت یا کے پیش اور ق کے زیر کی ہے )ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین! یا جوج اور ماجوج (یا جوج اور ماجوج میں ہمز واور بغیر ہمز ہ کے دونوں قراءت ہے۔ بیر تجمی نام ہیں دوقبیلوں کے )اس سرزمین پر بہت فساد مچاتے ہیں ( جب وہ ہمارے یہاں داخل ہوتے ہیں تو لوٹے ہیں) تو کیا ہم آپ کے لئے کھ مال وغیرہ جمع کریں (خسوجاً ایک قراءت میں حسو اجاً ہے۔) تا کہ آپ ہمارے اور ان لوگول کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کردیں۔ (پھروہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے ) ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھافتیار دیا ہے جھ کو (مکنی میں ایک قراءت دونون کے ادغام کے بغیر ہے ) میرے خدانے مال وغیرہ میں وہ بہت کچھ ہے ( اس لئے مجھے تمہارے مال وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ویسے بی تمہارے لئے رکاوٹ کھڑی کردوں گا)البتةتم میری مددمحنت ہے کرو( جب میں تم ہےاس کا مطالبہ کروں ) تو میں تمہارے اوران کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنادوں گائم میرے یا سالو ہے کی جا دریں لاؤ (چٹانوں کے برابراو ہے كَ تَكْرُ إِلَا وَ جِس مِي تَعْير كُورى كى جاسكے \_ جب ان لوگوں نے نو ہے كى جا دريں لاكر دے ديں تو اس سے ذوالقرنين نے ديواركى تغمیر کر دی اور دونوں بہاڑوں کے درمیان ککڑی اور کوئلہ کا انتظام کیا ) یہاں تک کہ جب دونوں بہاڑوں کی بھاتکوں کو برابر کر دیا۔ (صدفین میں مختلف قراءت ہے۔ایک توص اور ف کو پیش کی۔ دوسری قراءت دونوں کوزبر کی ہے اور تیسری قراءت یہ ہے کہ ص کو پیش اور ف ساکن ۔ بیعنی جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کے قصل کو دیوار کے ذریعہ پُرکر دیا۔ تو دھوَکلی اور آ گ کا انتظام کیا ) پھر ذ والقرنین نے کہا کہ اواب دھونکوں ( تو ان کے علم برلوگوں نے آ گ کودھونکا ) یہاں تک کہ بنادیاس کو ( لو ہے کو ) آ گ ( یعنی آ گ کی طرح سرخ) پھرکہا کہ بیرے یاس بچھلا ہوا تا نبالاؤ۔ تا کہ میں اس پرڈال دوں (قسطراً ، مفعول ہونے کی بناء پرمنصوب ہے۔انسونسی افرغ دونو العل اسے اپنامفعول بنا تا جاہتے ہیں۔''ای کواصطلاح نحویس تنازع فعلان کہاجا تا ہے۔'' یہاں قطر اکوافرغ کامفعول بنا دیا گیا ہے اور اتو نبی کے بعد قطر ا کومحذوف مانا گیاہے چرانہوں نے اس کھلے ہوئے تا نے کواس گرم گرم لوہے پر ڈال دیا۔جس سے وہ لو ہے کی جا دروں میں بیوست ہو کرایک دیوار ہوگئی)اور نہیں قدرت ہو کی ان کو (یا جوج و ماجوج کو) کہوہ چڑھ جائیں اس پر (اس کی بلندی اور چکنا ہٹ کی وجہ ہے )اوران کے لئے یہ بھی ممکن ندر ہا کہ وہ اس میں سوراخ کردیں (اس کی صلابت اور پربنائی کی بناء پر ) کہا ( ذوالقرنين نے ) كەبد ( يعنى اس ديواركوبنا كركھڑى كردينا ) ميرے پروردگاركى ايك رحمت بى ہے ( كيونكداب يا جوج ماجوج كا آنا ممکن ندر ہا) پھر جس وفت میرے رب کا وعدہ آئے گا (لینٹی اس کے فناء کا وفت آئے گا ) تو اسے ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا ( اور اس وقت یہ پھرنگل آئیں گے )اورمیرے رب کا ہر وعدہ برخق ہےاوراس روز ہم ان کی بیرحالت کر ویں گے (جس دن بینمودار ہول کے ) کہ ایک میں ایک گذشہ و جائمیں گے (اپنی کثرت تعداد کی دجہ ہے ) پھرصور پھونکا جائے گااور ہم سب کوجمع کرکیں گے (تمام مخلوق کو قیامت کے دن کسی ایک جگہ میں )اوراس روز دوزخ کوہم کا فرول کے سامنے پیش کردیں گے جن کی آنکھوں پر (بیا الس کافرین سے بدل واقع ہور ہاہے ) پر وہ پڑا ہوا تھامیری یاد ہے (یعنی غافل تھے قرآن ہے بیلوگ اندھے ہیں۔ بیقر آن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ) اورود س بھی نہیں کتے تھے(اپنے بغض وعناد کی وجہ ہے انہیا ، کی ہاتو ل کوسننا بھی گوارانہیں کرتے ۔ تو پھرا یمان لانے کا کیا ساں پیدا ہوتا ہے) کیا پھربھی ان کافروں کا خیال ہے۔ کہ مجھ کو چھوڑ کرمیرے بندوں کواپنا کارساز قرار دیں گے (یعنی میرے فرشتوں کو میسٹ کواور عزيز كو\_)او ليساء . يتبحذ كامفعول ثاني محذوف ہے معنى بير ہيں كەكياان لوگوں كاخيال بيرہے كه بير مجھ كوچھوڑ كردوسروں كوخدا بناليس

کے۔اور پھربھی مجھان کی اس مذموم ترکت پرغصہ نہ آئے گا۔اور میبھی خیال ہے کہ میں ان کوشد بدعذاب میں مبتلا نہ کروں گا؟اگر میہ خیال ہے تو کتنا غلط خیال ہے۔ بے شک ہم نے دوزخ کو کا فروں کی مہمانی کے لئے تیار کررکھا ہے ( جس طرح دنیا میں مہمانوں کے کئے مہمان خانے ہوتے ہیں۔ان کا فروں کے لئے بیجہم بطورمہمان خانہ کے تیار کی گئی ہے )۔ آپ کہدد بیجئے کہ کیا ہم تم کوایسے لوگ بنائيں جواعمال کے لحاظہ ہے بالکل ہی خسارہ میں ہیں۔ (اعسمسالاً منصوب ہے تمیز ہونے کی بناء پر۔اعسمالاً تمیز جمع ہے۔ادھر اخسے مین مجھی جمع ہے۔اس طرح تمیزاورممیز میں باعتبار جمع مطابقت ہے۔ بیفقصان والے کون ہیں؟ انہیں کی تفسیر شروع ہور ہی ہے ) یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش و نیا ہی کی زندگی میں رکاوٹ ہوکرر ہیں (ان کے اعمال ضائع ہو گئے )اوروہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ کوئی بڑے التصے کام کررہے ہیں۔(بعنی وہ اس خیال میں رہے ہیں کہ ان کے اعمال کا کوئی بہتر بدلہ ملے گا) بیروہی لوگ ہیں۔جواپنے رب کی نشانیوں کاا نکارکرتے رہے ہیں۔ (بعنی قرآن وحدیث وغیرہ ہے جوخدا کی وحدانیت کے دلائل پیش کئے گئے۔اس کے ہمیشہ منکرر ہے ) ای طرح خدا کی ملا قات کا انکار کرتے ہیں ( لیعنی قیامت ،حساب و کتآب اور ثواب وعذاب کوشلیم نہیں کرتے ہیں ) سوان کے سارے کام اکارت ہوگئے ۔اورہم قیامت کے دن ان کا ذرائجی وزن قائم نہ کریں گے (ان کے اعمال کا کوئی وزن ہمارے یہاں نہیں ہوگا) بلکہ ان کی سزاو ہی ہے یعنی دوزخ ۔اس وجہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا تھا۔اور میری نشانیوں اور میر ہے پیغیبروں کا نداق اڑایا تھا۔ بے شک جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ہوں گے۔ان کی مہمانی کے لئے فر دوس کے باغ ہوں گے ( فر دوس یعنی وسط جنت کا سب سے (اعلیٰ درجہ ) ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ وہ وہاں ہے کہیں اور جانا چاہیں گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر (یعنی اس کا پانی ) روشنائی ہوجائے۔میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لئے (یعنی خدا تعالیٰ کے احکامات اور اس کے عجائبات قدرت کولکھنا جاہیں) تو سمندرختم ہوجائے گا۔میرے پروردگار کی باتیں تتم ہونے نے پہلے۔ (ینفد میں دوقراءت ہے بنفد یا کے ساتھ اور تنفد تا کے ساتھ۔معنی فارغ ہونا۔ پوراہونا)اگر چہم ایہا ہی اور سمندراس کی مدد کے لئے لئے کے آئیں (لینی اگر ہم مزید ایک اور سمندربطور سیا ہی کے خدا تعالیٰ کے عجائبات قدرت کو لکھنے کے لئے لے آئیں تو وہ بھی ختم ہوجائے گا۔لیکن خدا تعالیٰ کی با تیں ختم نہیں ہوں گی۔مدادا کونصب بربناء تمیز ہے) آپ کہدد بیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں۔میرے پاس تو بس بیددی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے (ان کاعمل رک گیا۔ کیونکہ مابعد میں مصدر آر ہاہے اور معنی ہے ہیں کہ مجھے پر خدا کے ایک ہونے کی وحی آتی ہے ) سوجو مخص اینے رب سے ملنے کی ہّ رز ورکھتا ہے( حشر ونشر کے ذریعیہ اور جزاء کا یقین رکھتا ہے ) تو اسے حیا ہے کہ نیک کام کرتار ہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نه کرے۔

شخقیق وتر کیب: ......یسریسدان یسنقض . اراده کی نسبت دیوار کی جانب کی گئی ہے۔ حالانکہ دیوارایک جامد چیز ہے اوراس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ ارادہ ذی حیات چیزوں کے ساتھ قائم ہے۔مفسرینؓ نے کہا ہے کہ یہاں مجاز واستعارہ ہے کا م لیا گیا ہے اور گرنے کے قریب یا گرا جا ہتی تھی۔اسے بسویدان یسفض کے ساتھ تعبیر کردیا گیا۔کلام عرب میں اس کی نظائر بکثر ت موجود ہیں کہ بطور مجاز واستعاره اراده کی نسبت جامداشیاء ہے کی گئی ہے۔

لمو شئت لتحذت. بيضاويؓ نے لکھا ہے کہ اس ارشاد میں حضرت موی سے خضر عليه السلام کومز دوری لينے پر توجه دلا رہے ہیں۔ یا یوں کہتے کہ کھانے کی شدید ضرورت میں مزدوری نہ لیمااور غیرضروری امور میں مشغولیت حضرت موی علیہ السلام کے لئے گراں

بتاویل مالم تستطع. بعض مفسرینؓ نے لکھا ہے کہ حضرت خضرعلیہ السلام کے بیسلسل اقدامات خودحضرت موسیٰ کے لئے

ا کیلطیف تنبیہ تھے۔ کشتی کے تو ژنے پرحضرت موٹ کااضطراب انہیں یہ یا دولا تا تھا کہ جبتم خود والدہ کے ہاتھوں صندوق میں رکھاکر دریا کی موجوں میں جھوڑ دیئے گئے تھے۔تو وہاں تمہارامحافظ کون تھا؟اور کمسن بچہ کافکل حضرت موسیٰ کے لئے یہ تنبیقی که آج اس حادثہ پرچیں بہجبیں ہو۔اس روز کیا ہواتھا کہاہیے طمانچہ سے قبطی کو ہلاک کر بیٹھے تھے۔ دیوار کی درشکی حضرت موی علیہ السلام کویہ یا د دلاتی تھی کہتم نے بھی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں کے لئے بلا اجرت پانی نکالا تھا۔

امها المسفينة. جس ترتيب كے ساتھ واقعات پيش آئے۔حضرت خضرائ ترتيب كے مطابق واقعات وحوادث كي لم وحكمت بيان فرمار بي بي -مسفن المماء. يانى كوچيرنا-كيونكدكشتيال چلتے بوئ يانى كوچيرتى بين اس كے كشتيوں كوعر في مين مسفينة كهاجاتا ہے۔سفینة کی جمع سفن اور سفان ستی ہان۔

فحشینا ان یوهقهما. قاموس میں ہےکہ رهق جمعنی ڈھا تک لینا۔ارهمقه طغیانا. اس کے معنی اپنی سرکشی سے اس پر مسلط ہوگیا۔طبیع محسافسراً ، سرشت کفر پر بیدا کیا گیا تھا۔لہذاوہ حدیث جس میں بیفر مایا گیا ہے۔کہ ہر بجے فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے۔اس سے مستنی ہوگی۔خاکسارمترجم کہتا ہے کہ حدیث سے مستنی کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ حدیث کا تو مطلب صرف اتنا ہے ۔ کہ مولو د فطرت سلیم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچے بھی فظرت سلیم پر پیدا ہوائیکن بجائے دین اسلام کے *کفر کے* قبول کرنے کے امکانات زیادہ توی تھے۔ پھر یہ گفراس حد تک پہنچتا کہ ماں باپ بھی اس کے گفر کی بناء پر مبتلاءِ گفر ہو سکتے تھے۔اور کیوں کہ غدا تعالیٰ کو ماں باپ کے ایمان کی حفاظت مقصودتھی۔اس لئے اس بچہ کوختم کر دینا ضروری تھا۔ بالکل اس طرح جیسا کہ جسم کا کوئی عضو خراب ہونے کی صورت میں پورےجسم کےمتأثر ہوئنے کےامکانات ہوں تو اس عضوءِ فاسد کو کاٹ دیا جاتا ہے۔قصہ ُ اصحاب کہف ہے اس کی مناسبت ظاہر ہے۔وہاں اصحاب کہف کے ایمان کی حفاظت ایک جابروقاہر بادشاہ سے کی گنی تھی۔ یہاں مومن ماں باپ کے ایمان کا تحفظ ایک کا فر ہونے والے بچدسے کیا گیا۔حضرت خضراس قمل میں معذور ہیں۔ کیونکہ انہیں منجانب اللّٰوقل کے لئے مامور کیا گیا تھا۔ورنہ ظاہر ہے کے کسی کا فرکوعام حالات میں اس کے کفر کی بنیا دیرفل کرنا مناسب نہیں ہے۔

یست محسوجها محسنوهها. محسنو ( فزانه )عام مفسرین مال مدفونه بی مراد کیتے ہیں۔ کیکن حضرت ابن عباس نے فزان علمی بھی

فارادربك. حضرت خضر فعلف عبارتين اوراسلوب بيان اختيار كئة بين - يهل فرمايا- "فاردت أن اعيبها. "بي اس کئے کہ بظاہر کشتی میں عیب پیدا کیا گیا۔اور عیب کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف مناسب نہیں تھی ۔قبّل غلام کے موقعہ پر " ف ار دنا" کی تعبىرا ختيار کائئ \_ کيونکه بچه کے آل ميں خير بھی تھی اور شربھی \_ بظاہر آل شرتھا اور حقيقتا اس ہے مقصود والدين کے ايمان کی حفاظت تھی \_ جو یقینا خیر ہے۔حضرت خصر نے ادبا شرکواپی طرف منسوب کرلیااور خیر کوخدا تعالیٰ کی طرف فساد دنسا میں خود کواور خدا تعالیٰ کوجمع کرلیا۔ خزانہ کی حفاظت کے موقعہ پرخیر ہی خیر ہے۔اس لئے **ف**ار ا**در بک کا انداز اختیار کیا گیا۔** 

من **د**و فه مستوا. موجوده وقت میں اسے یوں مجھے کہ اس قوم کے ملک اور کر ہمش میں بُعد بہت کم تھا۔ جس کی وجہ سے وہاں شدیدگرمی پڑتی تھی۔جیسا کہ حال ہی میں پاکستان کے مشہور شہر جہاں کی گرمی مشہور ہے۔ یہی تحقیقات ہوئی ہیں اور ہوسکتا ہے۔ کہ بیقوم تمدن ہےقطعاً عاری ہواوران کے بیہاں بودو ہاش اور پوشاک کا بھی کوئی انتظام نہہو۔جیسا کہ آج بھی دنیا میں اس طرح کی اقوام

سبباً. راسته کے معنی ہیں۔ صدفین، ہرچیز کابلندحصہ۔ یہاں مرادیہاڑی بھائکیں۔

ف ما استبطاعه والمه نقبا. آج ہے ہزاروں سال کی بات ہے کہ جب انسان اتنابا شعور نہیں تھا کہ وہ کسی چیز کی شکست و ریخت کے لئے وسائل اور آلات بہم پہنچائے اور جب کہ بید بوار بھی نہایت مضبوط بنائی گئی تھی اور ساتھ ہی بلند بھی تو اس پر چڑھنے اور اس کے تو ڑئے کے امکانات بھی مسدود تھے۔

حاجزا کے معنی رکاوٹ ۔ نز لا، جاہئے ضیافت۔ کفار کے لئے اس لفظ کا انتخاب ایک طرح کا استہزاءاور طنز ہے۔ورنہ ظاہر ہے کہ اہل کفر کے لئے ضیافت ۔ پھر جہنم جیسی دارامحن میں کیا سوال؟

فلانقيم لهم يوم القيمة وزنا. ممكن بكراس كامطلب بيهوكه اللكفرك اعمال كى بمار يزويك كوئى حيثيت و اہمیت تہیں ۔جیسا کہ اردومیں کہتے ہیں کہ بڑی باوزن شخصیت ہے۔ یابہت ہی بےوزن انسان ہے۔

ر بط: ...... قرآن مجید کا دستور ہے کہ اپنے وعوے کو واقعات سے مال کرتا ہے۔ ای دستور کے مطابق سور ہ کہف کے بالکل ابتداء میں فرمایا گیاتھا کہ بیتمام کا مُنات ایک خاص انداز پرتغییراورا راستہ کی گئی اور پھراس کو تباہ و ہر بادکر دیا جائے گا۔اس دعوے کے لئے یہ پیش آمدہ چندوا قعات کا تذکرہ زیر گفتگو ہے۔ تمثتی کا ٹو ٹناتخریب تھی کیکن ملاحوں کےسر مایہ کی حفاظت بھی ۔اصحاب کہف کا وطن سے جدا ہونا اورموت کے سنائے میں تم ہونا بظاہرا کی تخریب تھی لیکن سر مایدا بمان کی حفاظت بھی تھی لڑ کے کافل ایک انسانی جان کا تہدو بالا کرنا تھا۔لیکن بباطن ماں باپ کے ایمان کا تحفظ بھی ۔ٹوئی ہوئی دیوارکو درست کر دینا بیٹیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لئے تھا۔

قصه ذوالقرنین میں سدسکندری کامقصو دیا جوج و ماجوج کی دستبر داور حملوں ہے ایک پوری قوم کو تحفظ دینا تھا۔ پس بیرکا ئنات کون وفساد چخریب وتعمیر کا ایک مجموعہ ہے۔جس کی بہارین خزاں بدوش ،جس کی آ رائٹگی وزینت ،خرابی و بدزیبائی کا پہلو لئے ہوئے ، جہاں کی حیات موت آشنا، جہاں کی صحت بیار یوں کی ز دمیں اور جہاں کی ہرخو بی بالآ خرفنا کے راستہ پر تکی ہوئی ہے اور پھر جو پچھ ہور ہاہے وہ ایک زبر دست حکیم کی نہایت ہی دوررس حکمتوں کے نقاضہ پر۔اس لئے جوہور ہاہے،جس طرح ہور ہاہے وہ کوئی اندھادھند کارروائی نہیں۔ بلکہ ایک سوچا سمجھا ہوامنصوبہ ہے۔ کا نئات کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی بے پناہ نشانیوں کا ایک حیرت انگیز مرقع۔ دیکھنے والی آ تکھیں اصحاب کہف کے واقعہ ہی کو حبرت انگیز مجھیں۔ حالانکہ یہاں سب مجھ تعجب انگیز ہے۔اس کئے بعد میں میچھاور حبرت زوہ واقعات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔جن میں عقل انسانی ہمیشہ جیرت بداماں ہی رہے گی ۔ بعنی حضرت مریکم کے پاس بےموسم پھلول کی آ مد، بغیر شوہر کے بچد کی پیدائش ،سیدنا زکر یا علیہ السلام کے بہاں عہد پیری میں ولا دت کا سلسلہ جب کہ عام حالات انسانی زندگی کے اس مرحلہ میں داخل ہوکرتو الدو تناسل کی قوت کھوچکی ہوتی ہے۔ان واقعات کو پڑھئے اور خدا تعالیٰ کے حیرت انگیز قو تو ل پرایمان لائے۔

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾: .....موىٰ عليه السلام نے پہلاسوال محتى ميں دراڑ ؤالنے كے متعلق غالبًا بے خيالى ميں كرديا تھا۔ جيسا كه ان كے عذر تسؤ احسذنسي بمعانسسيت سيمعلوم جوتاب كيكن بيدوسراسوال قصدا تقاراي وجهست وواس مرتبدا بيخسوال برسهو ونسيان كاكوكي عذر نہیں کرتے ۔اور ظاہر ہے کہ بچہ کو بلاقصور مارڈ النابیاتو قطعاً احکام شریعت کی خلاف ورزی تھی اور جب خلاف شرع باتوں پر عام صالحین محل نہیں کر سکتے ہیں ۔تو مویٰ علیہ السلام تو ایک جلیل القدر پیغمبر تھے ۔جن کا کام ہی ہر برائی کورو کنااور نیکی کو پھیلا نا تھا۔وہ کس طرح اے برداشت کرتے۔بالآخروہ اپنے اس مزاج نبوت کے پیش نظر سوال پرمجبور تھے۔

اب رہا بیاعتراض کے موئی علیہ السلام جب سوال نہ کرنے کا وعدہ کر بچے تنے۔ پھران سے وعدہ کی خلاف ورزی کیوں ہوئی؟ تواس کا جواب بیہ ہوسکتا ہے کہ بظاہرتو آپ کا وعدہ عام تھا۔لیکن درحقیقت مراد ٹیقی کہ خلاف شرع کوئی بات اگر چیش نہآئی تو خاموش ر ہیں گے۔ پھر جب خصنر کا بچہ کے ساتھ معاملہ بظاہر سراسرخلاف شریعت ہے توایک پیغمبراس پر کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔

بہرحال اس مرتبہ کی خلاف ورزی پر جب حضرت خضر نے بشد ت تنبیہ کی ۔تو موی علیہ السلام نے بجائے کسی معذرت کے بيفر مايا- كـاجيمااس مرتبه اور درگز رہے كام ليجئے -اب آئندہ اگر ميں كوئى اعتراض كروں تو آپ مجھے اہنے ہے مليحد ہ كرد يجئے گا- كيونكه آ ب بھی بار بار منبیہ کے باوجودمیری خلاف ورزی کوکہاں تک برداشت کر سکتے ہیں۔

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه فرماتے میں کہ آتخضرت ﷺ کی عادت ِمبار کہ تھی کہ جب کوئی آ ، یہ کو یاد آ جا تا اور اس کے لئے دعا کرتے تو پہلے اپنے لئے کرتے۔ایک روز فرمانے لگے کہ ہم پراللہ کی رحمت ہواور موی علیہ السلام پر کاش وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اور بھی تھبر تے اور صبر کرتے تو بہت می جیرت انگیز با تیں معلوم ہوتیں لیکن انہوں نے تو بیہ کہد کر بات مختصر کر دی کہ اگر اب خلاف ورزی کروں تو مجھے علیحدہ کرو بیجئے گا۔

اس واقعہ کے بعد دونوں پھرچل پڑے اور ایک بستی میں ہنچے۔قدیم زمانے میں جبکہ نہ مہمان خانے ہوتے تھے اور نہاس کثرت ہے رہائشی ہوتل اور نہ جگہ جگہ کھانے بینے کی دکا نیں ہوتیں ، ملکہ خو بستی والے نو دار دوں کواپنا مہمان نضور کرتے اوران کی بزی خاطر بدارات کیا کرتے لیکن به جب دونوں اس بستی میں ہنچے توبستی والے اپنے بخیل تھے کہ خود سے تو کیا ان دونوں بھو کے مسافروں کے مانگنے پرجھی کھانا کھلانے سے صاف انکار کردیا۔ پھراس بستی میں انہوں نے دیکھا کدایک دیوارہے جو کرنے ہی والی ہے۔ حضرت خصر علیہ السلام اے تھیک کرنے میں لگے۔جس پرموی علیہ السلام پھر بول پڑے کہ اس بستی والوں نے تو ہمارے ساتھ ریہ معاملہ کیا کہ ما تنگنے پرجھی کھانانہیں دیااورآ پان کےساتھ بیےسن سلوک کرتے ہیں؟ کم از کم اپنی اس محنت کی ان سے مزدوری ہی لے لیتے ، جس کا جمیں اوراحق حاصل تھا۔حضرت خضرعلیہ السلام نے حضرت موی علیہ السلام کا بیسوال سن کرکہا کہ بس اب عہدو پیان کے مطابق ہم میں اور آب میں جدائی ہوگئی۔اوراب ان باتوں کی جس پر آپ مبرتہیں کر سکے ان کی علت بیان کئے ویتا ہوں۔

مصالح وحاتم :.....فرمایا که کشتی کوعیب دار بنانے میں توبیہ صلحت تھی کہ جدھریے شتی جار ہی تھی ،آ گے چل کرایک ایسے بادشاہ کے حدودسلطنت شروع ہور ہے تھے جو بہت ظالم تھا اور اپنے حدود سلطنت ہے گز رنے والی ہرامچھی تشتی کوز بردی لے لیتا تھا۔اس بادشاہ کے نام میں اختلاف ہے۔محمد ابن ایخق کی رائے ہے کہ اس کا نام'' سولیۃ بن جلید الاز دی'' تھااوربعض نے بیکہا کہ اس کا نام''جلید بن کرکر'' تھا۔ابن جریج نے بخاری شریف کے حوالے سے بیروایت عل کی ہے، کہاس کا نام'' بد دبن بد د' تھا۔

تو حضرت خصر علیہ السلام نے بیفر مایا کہ اگر میں اسے عیب دار نہ بنادیتا تو بادشاہ اسے بھی پھین لیتا اور ان غریبوں کے ہاتھ ہے ذریعہ معاش جاتار ہتا۔اب بیلوگ اس کی مرمت کرالیس گے اوراس نقصان عظیم ہے نیج گئے۔

اوراس کمسن بچہ کافٹل کرنا تو اس بچہ کی فطریت میں کفریڑا ہوا تھااور مجھ کو کشف بھو پی ہے بیمعلوم ہوا کہ بیلڑ کا بڑا ہوکر کا فر ہوگا اورممکن تھا کہ والدین بھی اس کی محبت اورتعلق میں کفر کی طرف مائل ہو جاتے تو آئندہ کے اندیشوں کی وجہ ہے اس بچہ کا کام ہی تمام

حشینا اوراد دنا سے بعض محققین نے بیکت بیان کیا ہے کہ چونک اس واقعیل سے موی علیہ الساام کی نکیر سخت لب ولہدیس تھی تو حضرت خصرعلیہالسلام نے جواب میں اپنے اراوہ کی قوت ظاہر کرنے کے لئے جمع تعظیمی کا صیغہاستعمال کیا ہے۔ اورر ہاد بوار کا بغیر کسی اجرت کے کھڑی کر دینا تو اس میں مصلحت خداوندی میٹھی کہ اس دیوار کے بینچےشہر کے دویتیم بچوں کا مال ۔ ذن تھا جوان کے باب سے میراث میں ملا تھا۔لیکن وہ ابھی کم عمر تھے اور اس مال کوسیحے مصرف میں خرچ نہیں کر سکتے تھے،اس کئے اے

چھیا کرر کھناہی مناسب سمجھا۔

جب خضر علیہ السلام اپنے کا موں کی لم و حکمت بیان کر بچے تو فر مایا کہ اس میں خدا تعالیٰ کی بیصلحین تھیں۔ جس پر آپ خامون نہیں رہ سکے اور میہ جو پچھ بھی میں نے کیا ، یہ کوئی اپنے ارادہ واختیار ہے نہیں بلکہ میں تو مامور من اللہ تھا۔ انہیں کے حکم سے میں نے میں سب پچھ کیا ( تو اگر چہ فاعل حضرت خضر علیہ السلام جی لیکن آ مر خدا تعالیٰ بی ہیں ) عجب نہیں کہ ان اسرار کا بتلا تا اس ورخواست کو پورا کرنا ہو جوموک علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کی تھی کہ قسلہ میں مصاعلمت بہر حال نبی کے لئے سارے علوم کا جاننا کوئی ضروری نہیں۔ البتہ وہ علوم انہیں سکھائے جاتے ہیں جو نبوت کے لئے ضروری ہیں ۔ محققین نے کہا ہے کہ تشریعی علوم تکو بی علوم سے افضل ہیں۔

ذ والقرنین کی شخصیت ہمیشہ سے علماء کے یہاں زیر بحث اور کافی اختلاف کا باعث رہی ہے۔اس میں شک نہیں کے قرآن مجید نے اس موقعہ پرنہایت اجمال سے کام لیا ہے اور احادیث اس سلسلہ میں بالکل خاموش ہیں۔

ادھر مستشرقین یورپ جوقر آن مجید کے بیان کردہ حقائق کو غلط کرنے کی پرزور کوشش کررہ ہیں۔ انہوں نے اپنے چند مزعومات اور پھران کی قیاس تائیدات ہے اس بحث کو اور بھی مشتبداور غیرواضح بنادیا ہے۔ چنانچدا کشر حضرات نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ذوالقر نمین سے سکندر مقدونی ہی مراد ہے۔ اس کی ابتداء محمد بن آخق نے کی ہے۔ اس سے بہلے سکندر مقدونی ہی کو ذوالقر نمین قرار دیا اور کیونکہ ان کی تصنیف مقبول اور رائج تھی ، اس لئے ان کا یہ مغالط عام اور شائع و ذائع ہوگیا۔ سکندر مقدونی کو ذوالقر نمین قرار دیا اور کیونکہ ان کی تصنیف مقبول اور رائج تھی ، اس لئے ان کا یہ مغالط عام اور شائع و ذائع ہوگیا۔ سکندر مقدونی کو ذوالقر نمین قرار دیا تھی و القر نمین کہد یا جاتا تھا۔ پہنے بین اس کے حدود وسیع تر ہوتے ، اس کو بالعموم ذوالقر نمین کہد یا جاتا تھا۔ پہنے بین ہادی کے معرب ایران کے پناغ پرعرب ذوالقر نمین کہتے ہیں۔ اس طرح عرب ایران کے بعض بادشاہوں کومثلاً: کیقباداور فریدون کو ذوالقر نمین کہتے ہیں۔

عرب کی اس ایجاد کی بناء پر بعض لوگوں نے سکندر مقدونی کوذوالقر نین قرار دیا اورافسوں ہے کہ ہمار ہے بعض علماء نے اس شخیق کے تمام گوشوں پر تنقید و شخیق کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی اورائی کوآخری شخیق سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ تفصیلات اور تاریخی و ٹاکن سے قطع نظر کم از کم اتنی بات تو پیش نظرونی چاہئے کہ قرآن مجید نے ذوالقر نمین کے جواوصا ف،احوال اور رعایا کے ساتھ نیک برتاؤ کے قصے سنائے ہیں،ان سے داختی طور پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ ذوالقر نمین ایک نہایت صالح ، عادل اور رعایا پرور بادشاہ تھا جس کے ایمان و اسلام میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ جبکہ سکندر مقدونی ایک جر پسند ظلم پیشداور مشرک بادشاہ گزراہے، بلکہ بستانی نے پر کھھا ہے کہ اورائے کو معبود ''دوہ اس قدر مغرور و مشکیر بادشاہ گزرا ہے کہ بونان اور اسیابان کے لوگوں کو اپنے لئے تجدہ کرنے کا حکم دیتا اور اپنے کو معبود کہلاتا تھا۔'' (دائر ۃ المعارف للبستانی جلد دوم صفحہ کے معبود کہلاتا تھا۔'' (دائر ۃ المعارف للبستانی جلد دوم صفحہ کے )

امام بخاریؓ نے کتاب'' احادیث الانبیاء''میں ذوالقرنین کے واقعہ کوابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ ہے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کی خاص وجہ لکھتے ہوئے محدث حافظ ابن حجرنے اپنی معرکۃ الآ راء شرح بخاری میں لکھاہے کہ:

''امام بخاری نے ذوالقرنین کے قصہ کو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے پہلے اس لئے ذکر کیا ہے تا کہ ان لوگوں کی خوب تر دید ہوجائے جوسکندرمقدونی کوذوالقرنین کہتے ہیں۔ '(فتح الباری جلددوم صفح ۲۹۳)

اور صرف يهي تهيس بلكما بن ججرٌ نے كافى ولائل بهم يہنچائے۔جن سے يه بات صاف موجاتى ہے كه سكندر مقدونى بركز ذوالقر نين تہيں ہوسكتا۔اى طرح حافظ ابن كثيرٌ نے اپنى مشہور كتاب "البدايه والنهائية عين اس موضوع يرمفصل كلام كرتے ہوئے لكھا ہے كه: '' سکندرمقدونی اور ذوالقرنین کے درمیان تقریباً دو ہزارسال کا عرصہ حائل ہے۔ان میں سے ایک مقدومی اور دوسراعر بی سامی ہے۔ ان دونوں میں ایساواضح امتیاز ہے کہان دونوں کوا کیے سمجھنے والایقدینا غمی و جاہل اور حقائق سے ہالکل نے بہرہ ہوگا۔''

(البدايه والنهابيجلداصفحه ١٠١)

امام رازی نے بھی اگر چے سکندرمقدونی کو ذوالقرنین کالقب دیا ہے، تاہم اتنی بات بھی ان کوشلیم ہے کہ ذوالقرنین ایک پیٹمبر تصاور سکندرمقدونی کا فرتھا، جس کامعلم ارسطا طالیس تھا جو کہ خود بھی یقینا کا فرہی تھا۔ بیسکندرارسطو کے تھم پرتمام معاملات میں عمل

غرضيكه محققين ميں سے حافظ ابن تيميه، ابن عبدالبر، زبير ابن بكار، حافظ ابن حجر، ابن كثير، عيني شارح بخاري اور مكثر ت علاء نے اس کی ممل تر دبید کی ہے کہ سکندر مقدونی ذوالقر نین نہیں ہے۔اس کےعلاوہ اکا برعلاء کی بھی بیرائے ہے کہ ذوالقر نین نسلاً عربی اور سامداد کی سے تھااورسیدنا ابراہیم علیہالسلام کا معاصرتھا۔ بیرائے بھی گونا گوں اشکالات کی وجہ سے قابل قبول نہیں ۔اس سلسلہ میں بیہ قول زیادہ سیجے معلوم ہوتا ہے کہ قرآ ن مجید میں ذوالقرنین ہے ایران کا بادشاہ عظیم خورس یا سائرس مراد ہے۔ مختلف تاریخی شہادات سے یہ بات ثابت ہے کہ یہی وہ محص ہے جس کے متعلق دانیال علیہ السلام اور یسعیا ہ نبی کے محیفہ میں میہود کا ان کے نکبت و ذلت کے اوقات میں نجات دہندہ ہونا بتایا گیا تھا اور یہ بالکل قرین عقل ہے کہ اینے اس نجات دہندہ ہے یہود کوغیر معمولی دلچیں ہواورانہوں نے اس دلچیں کے پیش نظرا تخصور عظیے اس کے متعلق سوال کیا جس برقر آن مجیدنے سیجھ تنصیلات بیان کیں۔

**ذ والقرنتين كى نبوت: .....نيزمتاخرين علماءاورائل تحقيق كى متفقه رائے بيہے ك**ه ذ والقرنين ايك نيك دل ،رحم پهنداوررعايا برور بادشاہ تھے، نبی ہر گرنبیس تھے۔ چنانچہ ابن ججر ﴿ في حضرت على كاية ول تقل كيا ہے كه:

'' ذوالقرنين نبي نديتےاورنەفرشتە بلكەد دايك انسان يتھے۔وہ خدانعالیٰ ہے محبت كرتے يتھےاورخدانعالیٰ نے بھی ان كومجوب ركھا۔'' (فتح الباري جلد ٢ صفحه ٢٩٥)

حضرت علیؓ کےعلاوہ سیدنا ابن عباسؓ ،حضرت ابو ہر برہؓ ،امام رازیؓ اور متاخرین کی اکثریت اسی کی قائل ہے کہ ذوالقرنمین نی منے۔ابن کثیر نے بھی اپن آخری رائے یمی طاہر کی ہے۔

مغربی مہم:....اس کے بعد قرآن نے بتایا کہ ذوالقرنین نے پہلے پچھم کی جانب اپناسفرشروع کیا۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے سورج کے ڈو بنے کی جگہ پہنچ گئے۔ وہاں انہیں سورج ایسا دکھائی دیا، جیسے ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔مورخین کےحوالہ سے بیہ ٹابت ہو چکاہے کہ خورس کوسب سے پہلے اور اہم مہم بچھتم کی طرف پیش آئی۔ان کولیڈیا کے بادشاہ کرڈیس کے غدارانہ طرز عمل کے

خلاف اس پرحملہ کرنا پڑا۔ میرجگہ ایران سے مغرب کی جانب ہے اور اس کا دارالحکومت سارڈیس ہے اور پھرخورس مغرب کی جانب فو حات حاصل کرتے ہوئے ایشیائے کو چک کے آخری ساحل پر جا پہنچے۔جس کے بعد سوائے سمندر کے اور پچھیس تھا۔جغرافیہ سے بید پتہ چاتا ہے کہ لیڈیا کا دارالحکومت سارڈیس جوایشیائے کو چک کے آخری مغربی ساحل کے قریب تھا اور یہاں سمرنا کے قریب چھوٹے چھوٹے جزیرے نکل آنے کی وجہ سے تمام ساحل جھیل کی طرح بن کمیا ہے اور بہرا بحین کے اس ساحل کا پانی بہت کدلا رہتا تھا اور شام کے دنت سورج ڈو سے ہوئے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی گلا لےحوض میں ڈوب رہا ہو۔

اس گدیے چشمہ کے کنارے ایک تو م آباد تھی جس پرخدا تعالیٰ نے ذوالقر نین کو پوراغلبہ دے دیا تھا اورائبیں اس کا بھی اختیار وے دیا تھا کہ جا ہے آئہیں ان کے کفر کی بناء پر سزادیں یا آئہیں دعوت ایمان وے کرمسلمان بناڈ الیس ۔ جبیبا کہ عام طور پر فیصلہ ایسے موقعہ پرامام انمسلین یا امیرالمومنین پرچھوڑ دیا جاتا ہے۔تاریخی حوالوں سے بیٹابت ہے کہ ذوالقر نین اس اختیار کے باوجود کوئی ظلم یا تاہی و بربادی نہیں لائے بلکہ عادل، نیک اور صالح بادشاہ کی طرح رعایا کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ قرآن نے ذوالقرنین کا جو مقول نقل کیا ہےاس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہوہ ایک مومن اور عادل وصالح بادشاہ تھے۔

ذ والقرنین نے کہا کہ ہم ناان**عیانی کرنے والے بیں ہیں جوسرکشی کرے گا ،اسے**ضرورسزادیں گے۔ پھراسےاپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔وہ بداعمالوں کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گااور جوائیمان لائے گااورا چھے کام کرے گا تو اس کے بدلہ میں اس کو بھلائی ملے گی اور ہم اسے الی بی باتوں کا حکم دیں سے جس میں اس کے لئے آسانی وراحت ہو۔

مشرقی مهم :..... پر د والقرنین کی دوسری مهم مشرق کی جانب شروع ہوئی اور بیہم اس وجہ سے شروع ہوئی کہ ایران کے مشرق میں بعض دستی اور صحرانشین قبائل نے سرکشی اور بغاوت کردی تھی اور جب وہ چلتے چلتے سورج کے نکلنے آخری حدیر پہنچے تو ان کووہاں خانہ بدوش قبائل سے واسطہ پڑا جومکان ولباس وغیرہ سے ناآشنا تھے۔جن کے پاس ستر چھیانے کونہ کپڑااور نہ سورج کی تمازت سے بیخے ك لئة مكان قرآن مجيد في والقرنين ك مغربي اورمشرقى سفركا تذكره كرت موئ مطلع الشهس اورمغوب الشهس كى تعبیرا ختیار کی ہے۔جس سے بعض لوگوں کو بیفلونہی ہوگئ کہ ذوالقرنین پوری دنیا کا بلاشرکت غیرے بادشاہ بن گیا تھا۔ حالا نکہ بیتاریجی امتبارے سی بھی بادشاہ کے لئے ٹابت نہیں۔قرآ ن کا مطلب اس تعبیر کے اختیار کرنے سے یہ ہے کہ وہ اپنے مرکز حکومت کے اعتبار ے اقصاء مغرب اورا قصاء مشرق تک پہنچے ہیں۔ نیز اس تعبیر کے اختیار کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہوشتی ہے کہ جس طرح ذوالقرنین قر آن کا دیا ہوالقب ہیں ہے بلکہ سوال میں کئے ہوئے لفظ کوقر آن نے دہرادیا۔ای طرح پریہ بھی ممکن ہے کہ سائلین کو بیدوا قعہ سناتے ہوئے قرآن نے وہی معوب الشمس اور مطلع الشمس کی تعبیر اختیار کرلی ہو۔ جوتورات میں ذوالقرنین (خورس) سے متعلق درج ہے۔ سعیاہ نی کے محیفہ میں خورس کے لئے بعینہ مہی تعبیر موجود ہے۔

شمالی تهم :..... ذ والقرنین کا پھرتیسراسنرشروع ہوااور جب وہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں دو پہاڑوں کی پھائلیں ایک دورہ بناتی تھیں ، اور وہاں ایک ایسی توم آباد تھی جوان کی زمان اور بولی ہے ناوا قف تھی۔ سمی طرح انہوں نے ذوالقرنین پریہ واضح کیا کہان پہاڑوں کے درمیان سے یا جوجے و ماجوج نکل کرہم کوستاتے ہیں اور اس سرز مین میں فساد انگیزی کرتے ہیں۔

یہاں قرآن مجید میں کسی ست کے بارے میں کوئی اشار وہیں کیا ہے۔ لیکن جغرافیائی معلومات سے بیشالی ست معلوم ہوتی ہاورتاریخی شہاوتوں ہی ہے میمی معلوم ہوتا ہے کہ بیکوہ قاف کے بہاڑی سلسلوں میں ایسے دو بہاڑ تنے جن کے بھا کول کے درمیان

قدرتی درہ تھا، جہاں بیقوم آبادھی اور پہاڑ کے دوسری جانب سیتھین قبائل کے جنگلی اور غیرمہذب لنیرے آباد تھے جواس قوم پرحملہ کرتے اورلوٹ مارکرواپس ہوجاتے۔ جب ذوالقرنین (خورس)وہاں ہنچے تواس آبادی کے لوگوں نے ثملہ آورلٹیروں کی شکایت کرتے ہوئے ا یک رکاوٹ کھٹری کرنے کی درخواست کی جسے ذوالقرنمین نے منظور کرلیااورلو ہے وتا نے کی ایک ایسی ویواری کھڑی کردی جس کویہ غیر مہذب قبائل! پی درندگی اورخونخو اری کے باوجود نہ تو ڑپھوڑ سکے اور نہاس کے اوپر سے اتر کرحملہ آور ہو سکے۔اس طرح اس درہ کی آبادی ان کے حملول ہے محفوظ ہوگئی۔

یا جوج و ما جوج: ..... یا جوج و ماجوج سے متعلق ویسے تو بہت می روایات بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن بیسب اسرائیلی خرافات ہیں ،جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔البتہ تحققین نے جوتفصیلات بیان کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج و ماجوج کوئی عجیب الخلقت مخلوق نبیں بلکہوہ بھی عام انسانوں ہی کی طرح انسان ہیں اورنوح علیہ السلام کی اولا دمیں ہے ہیں۔

یا جوت و ماجوت ۔ منگولیا ( تا تار ) کے ان وحش قبائل کا نام ہے جن کو پورپ اور روی اقوام کی ابتدائی نسل ہونے کا تاریخی شہوت حاصل ہے۔ان کی ہمسابہ قوم ان کے دو بڑے قبیلوں کوموگ اور یو جی کہتے تھے۔اس لیئے ان کی تقلید میں یونانیوں نے ان کو میک ،میگاگ اور یوگاگ کہا۔ جو کہ مربی اورعبرانی میں تصرف کے بعدیا جوج و ماجوج ہوگیا۔ حافظ ابن کثیرٌ ،ابن حجرٌ ،طنطا ویٌ وغیرہ کی یہ سختین ہے۔

سلافه والفرنين ..... اب بيه بات كهوه ديوارجوذ والقرنين نے بنائي تھی وہ کہاں ہے؟ جبکہ دنیا کا نقشہ اس طرح تيار ہو گيا كه کوئی بھی اہم اور تاریخی چیزیں جھوٹ نہ کیس تو سد ذوالقر نمین کہاں اور کس حالت میں ہے؟ اس دیوار کی تعیین ہے پہلے یہ بات ذہن تشین کر کیجئے کہ یا جوج و ماجوج کےلوٹ مار کا دائر ہاس قد روسیع تھا کہ کا کیشیا کے بنچے بسنے والے بھی ان کے قلم وستم ہے چی نہ سکے اور دوسری طرف تبت وچین کے باشندے بھی ان کے لگائے ہوئے زخموں ہے چور چور تھے،اس لئے انہیں یا جوج و ماجوج کے ظلم ہے بچانے کے لئے مختلف زمانوں میں بہت می دیواریں کھڑی کی تئیں۔جن میں ہے ایک دیوار، دیوارچین کے نام ہے مشہور ہے۔ بید یوار تقریباً کیک ہزارمیل کمبی ہے۔

دوسری دیوار وسط ایشیاء میں بخارااورتر مذیر تے قریب واقع ہے۔اس کو'' دربند'' کہتے ہیں۔ بیمشہور مغل بادشاہ تیمورلنگ کے ز مانہ میں تھی اور تیسری دیوارروی علاقہ داغستان میں واقع ہے۔ بیجھی در بنداور باب ابواب کے نام سےمشہور ہےاوربعض موزخین ا سے الباب بھی لکھ دیتے ہیں۔ کیونکہ بیسب دیواریں شال ہی میں بنائی گئی ہیں اورسب کا مقصد ایک ہی تھا۔ یعنی یا جوج و ماجوج کی لوٹ مار ہے حفاظت \_اس لیئے سد ذوالقر نین کی تعیین میں دشواری ہوگئی \_

بعض محققین کی رائے ہے کہ بخارااور ترند کے قریب جو در بند حصار کے علاقہ میں دیوار ہے وہی سد ذوالقرنین ہے۔ کیکن ابوحیان اندلسی، بستانی اورحضرت العلامه انورشاه کشمیری وغیره نے لکھا ہے کہ سد ذوالقر نبین اس بحرفز وین میں نہیں ہے، بلکه اس سے او پر قفقاز کے آخری کنارہ پر بہاڑوں کے درمیان ہے اور بہی تحقیق واقعی اور قرآن مجید کے بیانات کے مطابق ہے۔ کیونکہ واثق باللہ نے خواب میں دیکھاتھا کہ میں نے روم کو فتح کیا ہے تو اس نے ایک تحقیقاتی نمیشن اس دیوار کی کھوج کے لئے روانہ کیاتھا۔ یہ میشن ایک مدت کے بعد تحقیق کر کے واپس ہوا تو اس نے قفقا ز کے بہاڑوں کے کنارہ پر جود بوار دیکھی تھی وہ بعینہ قر آن مجید کے ذکر کر دور بوار کے مطابق تھی۔ بہرحال قرآنی بیانات اور محققین کی آراء کے نتیجہ میں جس دیوار کوسد ذوالقرنین کہہ سکتے ہیں وہ قفقاز کے علاقہ میں واقع

د بوار کےعلاوہ اور کوئی نہیں ہے۔

تروی یا جوج و ما جوج و سنده و کان و عدر بی سنده و کی بیس کے بیسے اور کے بین کہ اب وہ کی طرح سے باہرنکل ہی نہیں سکتے اور حقا سے بیس جھا ہے کہ یا جوج و ما جوج سد و والقر نین کے پیچھاس طرح محصور ہوگئے ہیں کہ اب وہ کی طرح سے باہرنکل ہی نہیں سکتے اور وہ دیار بھی قیامت تک ای طرح سے جوج و ما جوج کے خروج کا وہ تیار ہی قیامت تک ای طرح سے معلامت میں سے ہے تو اس وقت وہ دیوار گرریزہ ریزہ ہوجائے گی۔ جس کے نتیجہ میں وہ امند پڑیں کے ۔ گرآیت کے سیاق وسیاق پر نظر ڈالنے کے بعد پنفیر کچھ نیادہ مجمع معلوم نہیں ہوتی ، کیونکہ جب و والقر نین نے دیوار کھڑی کردی تو اس کی مضوطی کا ذکر کرتے ہوئے سیجی کہ دیا کہ جب میرے خدا تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہوجائے گی۔ گراس جگہ یا جوج و ماجوج کا وارش دی کا وارش و ماجوج کا ارشاد کی مضوطی کا ذکر کرتے ہوئے سیجی کہ دیا کہ جب میرے خدا تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہوجائے گی ۔ گراس جگہ یا جوج و ماجوج کا اس خروج کا کوئی تذکرہ نیں ہے جو علامات قیامت کے طور پراللہ خداوندی تو ہے نہیں بلکہ کی تعمیر کی تخریب کا جہاں "و عسد " سے دعدہ قیامت مراذ نہیں ہے بلکہ کی تعمیر کی تخریب کا معین وقت مراد ہے، تعمیل نے جو میاں کی تعمیر کی تخریب کا معین وقت مراد ہے، جس کی تعمیل نو القر نین کا اپنی جانب سے بیان کی تھی ہوگا ہے اس کے بہاں "و عسد " سے دعدہ قیامت مراذ نہیں ہے بلکہ کی تعمیر کی تخریب کا معین وقت مراد ہے، جس کی تعمیل ذوالقر نمین نے والے کی جانب سے بیان کی تعمیر کی تخریب کے جائے مردمون ومرد صالے کی طرح خدا کی مرضی کے حوالہ کردی ہے۔

بہرحال ذوالقرنین کے مقولہ اذا جساء و عسد رہسی جعلہ دکاء میں و عد سے یاجوج و ماجوج کاخروج موعودمرداذہیں ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ بید یوارٹوٹ پھوٹ جائے گی۔امام احمد ؓ،حافظ ابن کثیرؓ اور حضرت العلا مہسید انور شاہ تشمیر گی کی بھی یہی رائے ہے کہ ذوالقرنین کے مقولہ میں یاجوج و ماجوج کاخروج موعود نہیں ہے۔

علامہ کشمیریؒ نے اپنی تصنیف''عقیدۃ الاسلام' میں تحریر فرمایا ہے کہ تقولہ ذوالقرنین کے سیاق وسباق میں ایبا کوئی قرینہ موجود نہیں جس سے دیوار کے ریزہ ریزہ ہونے کے واقعہ کوعلامات قیامت میں سے شار کیا جائے اور شاید ذوالقرنین کو بیلم بھی نہ ہو کہ اشراط ساعت میں سے خروج یا جوج و ماجوج بھی ہے۔ان کا کہنا تو بس اس درجہ میں تھا کہ بید یوار ہمیشہ باقی نہیں رہے گی بلکہ ایک دن ضرورختم ہوجائے گی۔

فکر آخرت: ......قرآن کا بہیشہ بید ستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی دنیوی اہم واقعہ یا حاد شمنا تا ہے تو اس کے ساتھ آخرت کی یادولاتا ہے تو اب حضرت موٹی علیہ السلام وخضر علیہ السلام کے اسفار، ذوالقر نین کی فتو حات اور یا جوج و ماجوج کے فتنہ وفساد کے قصہ سے فارغ ہوکر فر مایا جارہا ہے کہ پھر ہم صور پھونکیں گے اور سب کوا کی جبع کرلیں گے اور اس دن کفار کے سامنے ہم جہنم پیش کریں گے جو دنیاوی زندگی میں اپنی آنکھوں اور کا نوں کو بے کار کئے ہیں تھے رہے۔ نہ دین حق کود کھھے تنے اور نہ دعوت می کوستے تھے۔ اپ اس بغض وعناد کی وجہ سے جو ان کو اسلام اور رسول اسلام سے تھا اور ہمیشہ بہی ہمچھتے رہے کہ ان کے جمود کی معبود ہی ان کے سارے لفتے بہنچا نمیں گے اور ہمیں عذا ہو سے نجامت دلا نکہ بی خیال ان کا کتنا غلط تھا۔ آئیس کے لئے ہم نے بی جہنم تیار کرد تھی ہے۔ پہنچا نمیں گوڈرا تے ہوئے کہا جارہا ہے کہ بہی وہ لوگ ہیں جو اپنے طور پر عبادت وریاضت کرتے رہے اور بی بھتے رہے کہ ہم بہت پھر آئیس کو ڈرا تے ہوئے کہا جارہا ہے کہ بہی وہ لوگ ہیں جو اپنے طور پر عبادت وریاضت کرتے رہے اور بی بی جو اپنیس تھیں، انبیا علیم بہترین بدلہ ملے گا۔ لیکن چونکہ وہ خدا کے ہوئے طریقہ کے مطابق نہیں تھیں، انبیا علیم السلام کے فرمان کے خلاف تھیں، اس لئے بجائے مقبول ہونے کے مردود ہوئیں اور بجائے محبوب ہونے کے مبغوض ہوکررہ گئیں۔ اسلام کے فرمان کے خلال کے جو ان کے ماضے تھے لیکن السلام کے فرمان کے ماض کے حمام تر جوت ان کے ماضے تھے لیکن کہ وہ خدا کی آنہ توں کو جھٹا تے کے معام تر جوت ان کے ماضے تھے لیکن کہ وہ خدا کی آنہ توں کو جھٹا تے دال کی صور انہت اور اس کے رسول کی رسالت کے تمام تر جوت ان کے ماضے تھے لیکن

انہوں نے اس ہے آتھ میں بندر کھیں ۔لہذاا تکی نیکی کا پلڑ ہ بے وزن رہے گا۔ یہ بدلہ ہےان کے کفر کااور خدا تعالیٰ کی آیتوں اوراس کے ر سولوں کی ہنسی نداق اڑانے کا کفر وطغیان جب اپنے حدود ہے نکل جاتا ہے تو انسان محض انکار پر ہی بس نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ کے پنجبروں اور اس کے احکامات کی تکذیب اور تمسخر پراتر آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور پچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ان کے مقابلہ میں موشین کوخوشخبری سناتے ہوئے ارشاد ہور ہاہے کہ وہ لوگ جوخداکی وحدانیت اوراس کے پیغمبروں پرایمان لائے اوراس کے احکامات پر چلے اور نیک کام کئے ،ان کے تھبرنے کی جگہ فردوس کے باغات ہوں گے۔

بخاری ومسلم میں ہے۔ آنحضور ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جب جنت مانگوتو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یہ جنت میں سب سے عمدہ اوراعلیٰ درجہ ہے۔ جنت کے لا زوال اورنت نئ نعتوں میں رہنے وانوں کو نہ کوئی بیدخل کر سکے گا اور نہ وہ ازخود وہاں ہے نکلنے کی خواہش کریں گے۔ جنت اپنی ان گنت نعتوں ، راحتوں اور لذتوں کے ساتھ ان کے لئے ہر لمحہ ایک نئی کشش رکھے گی ۔اس لئے اہل جنت کے ازخود وہاں سے نکلنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوسکتا ہے؟ قرآن مجید نے خداندین کالفظ استعمال کر کے اس کی بھی مکمل تر دید کر دی كدان كووبال سےكوئى تكال بھى نبيس سكےگا۔

اس کے بعد خداتعالی اپی عظمت سمجھانے کے لئے آنحضور ﷺ کو مار ہاہے کہ آپ اعلان کرد بیجئے کہ اگر ساری مخلوق ال کربھی کلمات الہی کا احاطہ کرنا جا ہے توممکن ہیں۔اگر چہ سمندر کوبطور سیا ہی کے استعمال کر فیس تو بھی بیمکن نہیں ہے۔سارا سامان تحریر ختم ہوجائے گالیکن خدا تعالیٰ کی حکمتیں اوران کی قدرتیں ختم نہیں ہوسکتیں ۔ سمندر ہے مراد کوئی ایک سمندرنہیں ہے، بلکہ جنس سمندر ہے یا یہ کہ اس سرزمین پر جیتے بھی سمندر ہیں اگر ان کوبطور سیاہی کے استعال کر کے کوئی یہ جاہے کہ خدا کی آیات ونشانیاں لکھ ڈالے ،تویہ ہرگز نہیں ہوسکتا ہے اس کی قدر تیں لامتنا ہی ہیں ،اسے *س طرح متنا ہی کیا جاسکتا ہے؟* 

اس کے بعد آنحضور ﷺ کومخاطب بنا کرارشاد ہوا کہ آپ اپنی حیثیت لوگوں پر واضح کرد بیجئے اور کہئے کہ میں تم ہی جیساایک انسان ہوں۔ہم میں اورتم میں کوئی فرق نہیں ہے،سوائے اس کے کہ میر نے اوپر وحی آتی ہے۔ گویا کہ میں صرف وصف رسالت میں تم ہے متاز ہوں ۔ تم نے مجھ سے ذوالقرنین کا واقعہ دریافت کیا۔ اس طرح اصحاب کہف کا قصہ یو چھا۔ تو میں کوئی غیب وان نہیں ہوں ، بلکہ بیساری تفصیلات میں نے اس وحی کے ذریعے بتائی ، جومجھ پرنازل ہوتی ہے۔اوراس وحی کا تمام خلاصہ یہ ہے کہ شرک چھوڑ دو۔اللہ کے علاوہ کسی کواپنا حاجت روانہ مجھواور جو تحض خدا سے ملا قات کی تمنا رکھتا ہے اوراس کامتنی ہے کہاس کے کئے ہوئے کاموں کا اسے بہتر بدله مطے تواسے جاہئے کہ وہ شریعت کے مطابق عمل کرے۔اس کے پیغیبروں کی فرما نبر داری کرے اور خدا کے بتائے ہوئے راستہ پر چل کراینے آپ کواجروثواب کامستحق بنائے۔اس کے بغیر نہاس کے اعمال کا کوئی وزن ہوگا اور نہاس کی نیکیوں کی کوئی حیثیت ہوگی۔وہ بجائے مقبول ہونے کے مبغوض عنداللہ کھیرے گا۔

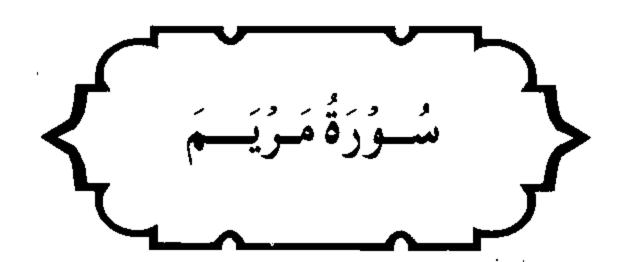

سُورَةُ مَرُيَمَ مَكِّيَّةٌ اَوُ إِلَّاسَجُدَتُهَا فَمَدُنِيَةٌ اَوُ إِلَّا فَخَلَفَ مِنَ بَعُدِهِمُ خَلُفُ اللايَتَيُنِ فَمَدُنِيَتَانِ وَهِيَ ثَمَانٌ اَوُ تِسُعٌ وَّتِسُعُونَ ايَةً

بِسُمِ اللّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ كَمُهَالِعُصْ ﴿ اللَّهُ اَعُلَمُ بِمُرَادِهِ بِلْلِكَ هَذَا ذِكُو رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبُدَهُ مَفُعُولُ رَحُمَةِ زَكُويًّا ﴿ بَيَانٌ لَهُ إِذْ مُتَعَلِّقٌ برَحُمَةِ فَالذَى رَبَّهُ فِلَآ ءً مُشْتَمِلًا عَلى دُعَاءٍ خَفِيًّا ﴿ ﴾ سرًا جَوُفَ اللَّيُلِ لِآنَّةُ اَسْرَعُ لِلْإِجَابَةِ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ضَعُفَ الْعَظُمُ جَمِيْعُهُ مِنْبَى وَاشْتَعَلَ الرَّأَسُ مِنَّى شَيْبًا تَمِيُزٌ مُحَوَّلٌ عَنِ الْفَاعِلِ أَيُ إِنْتَشَرَالشَّيُبُ فِي شَعْرِهِ كَمَا يَنْتَشِرُ شُعَاعُ النَّارِ فِي الْحَطَبِ وَانِّي أُرِيَدُ أَنْ اَدُعُوكَ وَّلَمُ اَكُنُ بِدُعَائِكَ اَيُ بِدُعَائِي إِيَّاكَ رَبِ شَقِيًّا ﴿ ﴾ اَيُ خَائِبًا فِيُمَا مَضَى فَلَا تُخِيبُنِي فِيُمَايَاتِي وَ إِنِّي خِفَتُ الْمَوَ الِيَ أَي الَّذِيْنَ يَلُونِي فِي النَّسَبِ كَبَنِي العَمِّ مِنُ وَّرَآءِ يُ أَيُ بَعُدَ مَوْتِي عَلَى الدِّيْنِ أَنُ يُضَيِّعُوهُ كَمَا شَاهَدُنَّهُ فِي بَنِي اِسُرَائِيُلَ مِنْ تَبُدِيُلِ الدِّيُنِ وَكَانَتِ امْرَاتِي عَاقِرًا لَاتَلِدُ فَهَبُ لِي مِنْ لَّدُنُكَ مِنْ عِنْدِكَ وَلِيَّلاهُ ﴾ ابْنًا يَوثُنِي بِالْحَزْمِ حَوَابُ الْآمُرِ وَبِالرَّفَع صِفَةٌ وَلِيًّا وَيَوِثُ بِالْوَجُهَيْنِ مِنْ الِ يَعْقُونَ ۚ حَدِّى الْعِلْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿١﴾ أَىٰ مَرُضِيًّا عِنْدَكَ قَالَ تَعَالَى فِي إِجَابَةِ طَلَبِهِ الْإِبُنُ الْحَاصِلُ بِهَا رَحْمَةٌ يُؤْكُوبَآ إِنَّا نُبَشِّرُ لَكَ بِغُلْعِ يَرِثُ كَمَا سَاَلُتَ ن اسُمُهُ يَحُيني لَمُ نَجُعَلَ لَهُ مِنُ قَبُلُ سَمِيًّا ﴿ ٤﴾ أَى مُسَمِّى بِيَحْنِي قَالَ رَبِّ أَنَّى كَيُفَ يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَّكَانَتِ امْوَأَتِي عَاقِرًا وَّقَدُ بَلَغُتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (٨) مِن عَتَايَبِسَ أَى نِهَايَةُ السِّنِّ مِائَةٌ وَّعِشُرِيْنَ سِنَةٌ وَبَلَغِتُ اِمُرَأَتِي ثَمَانِي وَتِسُعِينَ سِنَةً وَاَصُلَ عَتَى عُتُوٌّ وَكُسِرَتِ التَّاءُ تَخَفِيُفًا وَقُلِبَتِ الْوَاوُ الْأُولَى يَاءً لِمُنَا سَبَةِ الْكُسُرَةِ وَالثَّانِيَةُ يَاءً لِتُدْغَمَ فِيُهَا الْيَاءُ قَالَ الْامُرُ كَذَٰلِكُ مِن خَلَقِ غُلَامٍ مِنْكُمَا قَالَ رَبُّكُ هُوَ عَلَى هَيّنٌ أَى بِأَدُ أَرُدَّ غَلَيْكَ ثُوَّ ةَ الْحِمَاعِ وَافْتَقُ رِحِمَ امْرَأْتِكَ لِلْعُلُوقِ وَقَلْدُ خَلِقُتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَلَكُ شَيْئًا ﴿ وَهُ فَبُلْ خَلَقِكَ وَلِاظُهَارِ اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ الْقُدُرَةَ الْعَظِيْمَةَ الْهَمَةُ السُّؤَالَ لِيُجَابَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَلَمَّا تَاقَتُ نَفْسُهُ اِلَى سُرُعَةِ الْمُبَشَّرِبِهِ قَـالَ رَبِّ اجُعَلُ لِّيُ ايَةً أَى عَلَامَةً عَلَى حَمُلِ اِمْرَأَتِى قَالَ ايَتلَث عَلَيْهِ آنُ لَآ تُكَلِّمَ النَّاسَ أَيُّ تَمْتَنِعَ مِنْ كَلَامِهِمَ بِخِلَاف ذِكْرِاللَّهِ تَعَالَى ﴿ ثُلَاتُ لَيَالِ أَيُ بِأَيَّامِهَا كَمَا فِي الِ عِمْرَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّام سَويَّاءِ اللهِ حَالٌ مِنْ فَاعِل تُكَلِّمَ أَيُ بِلَاعِلَّةٍ فَـنَحَرَجَ عَلَى قَوُمِهِ مِن الْمِحُرَابِ أَي الْمَسْجَدِ وَكَانُـوْا يَـنَتَـظِـرُوُكَ فَتُـحَهُ لِيُصَلُّوا فِيُهِ بِٱلْمَرِهِ عَلَى العَادَةِ فَٱوْخَى آشَآرَ اِلَيْهِمْ اَنُ سَبَّحُوُا صَلُّوا بُكُرَةً **وَّعَشِيًّا ﴿إِنَّ** اَوَائِلَ النَّهَارِ وَاوَاخِرَهُ عَلَى الْعَادَةِ فَعَلِمَ بِمَنْعِهِ مِنْ كَلامِهمْ حَمُلُهَا بِيَحْيني وَبَعْدَ وَلَادَتِهِ بِسَنَتَيْنِ فَالَ تَعَالَى لَهُ يَيْحُيلَى خُذِ الْكِتْبَ أَيِ التَّوْرَةِ بِقُوَّةٍ بِحِدٍ وَاتَيْنُهُ الْحُكُمَ النَّبُوَةَ صَبِيَّا ﴿ أَنَ ثَلَاثِ سِنِينَ وَّحَنَانًا رَحُمةً لِلنَّاسِ مِّنُ لِلْدُنَّا مِنُ عِنْدِنَا **وَزَكُوةً** صَدَقَةً عَلَيْهِمْ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ مُ اللَّهُ لَمُ يَعْمَلُ خَطِيْئَةً قَطُّ وَلَمُ يَهِمُ بِهَا وَّبَرُّ الْبِوَالِدَيْهِ أَى مُحْسِنًا اِلْيُهِمَا وَلَمْ يَكُنُ جَبَّارًا مُتَكَبِّرًا عَصِيًّا ﴿ ﴾ عَاصِيًا لِرَبَّهِ هَا ۚ وَسَلَّمُ مِّنَّا عَلَيْهِ وَرُمُ وُلِلَا وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبُعَثُ حَيًّا ﴿ فَإِنَّهِ اَىٰ فِي هَذِهِ الْآيَّامِ الْمَحُوفَةِ الَّتِي يَرَى إُ اللهُ اللهُ يَرَهُ قَبُلَهَا فَهُوَ امِنٌ فِيُهَا وَاذُكُو فِي الْكِتْبِ الْقُرُانِ مَرْيَمُ أَى خَبَرَهَا إِذِ حِيْنَ الْتَبَذَتُ مِنْ اَهُـلِهَا مَكَانًا شُرُقِيًّا ﴿ أَيُ اِعْنَـزَلَتُ فِي مَكَان نَحُوالشَّرُقِ مِنَ الدَّارِ فَـاتَّخَذَتُ مِنُ **دُونِهمُ حِجَابًا** فَ ارْسَلَتْ سِتْرًا تُسُتَتِرُبِهِ لِتَفُلِيٰ رَاسَهَا أَوُنِيَانَهَا أَوْتَغْسِلُ مِنْ حَيْضِهَا فَأَرُسَلُنَآ اِلَيُهَا رُوْحَنَا جِبَرَئِيُلَ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَعْدَ لُبُدِ بَائِيًا بَهَا بَشُرًا سَوِيًّا ﴿٤﴾ تَام الْمَلَقِ قَالَتُ إِنِّي أَعُودُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿ ٨١ فَتَنْتَهِي عَنِّي بِتَعَوُّذِي قَالَ إِنَّـمَآ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۚ لِلْهَبَ لَكِ عُلْمًا زَكِيًّا ﴿ ١٩ إِللَّهُوَّةَ قَالَتُ آنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَّلَمُ يَمُسَسْنِي بَشَرٌ يَتَزَوَّجُ وَّلَمُ ٱلْكُ بَغِيَّا ﴿ مَهُ زَانِيَةٌ قَالَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكِ ۖ مِنْ خَلْقِ غُلَامٍ مِنْكِ مِنْ غَيْرِابٍ **قَالَ رَبُّلْثِ هُوَ عَلَيَّ هَيَنٌ** أَيُ بِأَنْ يَّنْفُخَ بِأَمْرِي جِبْرَئِيُلُ فِيُكِ فَتَحْمِلِي بِهِ وَلَكُونَ مَاذُكِرَفِي مَعْنَى الْعَلَّةِ عُطِفَ عَلَيْهِ **وَلِنَجُعَلَّةُ الْيَةً لِّلنَّاس** عَلَى قُدُرَتِنَا **وَرَحُمَةً مِّنَا ۚ** لِمَنُ امَنَ به وَكَانَ خَلْقُهُ أَهُوًا مَّقُضِيًّا ﴿٢٠﴾ بـ فِي عِلْمِي فَنَفْخَ حِبُرَئِيْلُ فِي جَيْبٍ دِرْعِهَا فَأَحَسَّتُ بِالْحَمُلِ فِي بَطْنِهَا مُصَوِّرًا فَحَمَلَتُهُ فَانُتَبَذَٰتُ تَنَحَّتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ بَعِيْدًا مِنُ آهُلِهَا فَأَجَآءَ هَا حَاءَ بِهَا الْمَخَاصُ وَخِعُ الْوِلَادَةِ اللَّي جِذُعِ النَّخُلَةِ لِتَعْتَمِدَ عَلَيْهِ فَوَلَدَتَ وَالْحَمْلُ وَالتَّصُوِيُرُ وَالْوِلَادَةُ فِي سَاعَةٍ قَالَتُ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيُتَنِى مِتُ قَبُلَ هٰذَا الْاَمْرِ وَكُنْتُ نَسُيًا مَّنُسِيًّا ﴿٣٣﴾ شَيْئًا مَتُرُو كًا لَا يُعْرَفُ وَلَا يُذَكُّرُ فَنَادُهَا

مِنُ تَحْتِهَا ٓ أَىٰ حِبُرِئِيُلُ وَكَانَ ٱسْفَلَ مِنْهَا ٱللَّاتَحُزَنِي قَدُ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَريًّا ﴿٣﴾ نَهْرَمَاءٍ كَانَ اِنْقَطَعَ **وَهُزِّيُّ اِلْيُلِثِ بِجِذُعِ النَّخُلَةِ** كَانَتَ يَابِسةُ وَالْبَاءُ زَائِذةً **تُسْقِطُ** اَصْلُهُ بِتَاتَيَنِ فُلِبَتِ الثَّانِيَةُ سِينًا وَأَدُغِمَتُ فِي السِّينِ وَفِي قِرَاءَ ۾ بِتَرُكِهَا عَلَيُكِ رُطَبًا تِمِيزٌ جَنِيًّا ﴿أُوهُۥ صِفَتُهُ فَكُلِي مِنَ الرُّطَب **وَاشُرَبِيُ مِنَ السَّرِيَ وَقَرِّيُ عَيُنًا** ۚ بِالْوَلَدِ تَمِييُزٌ مُحَوَّلٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَي لِتَقَرَّ عَيُنُكِ بِهِ أَيْ تَسُكُنَ فَلَا تَطْمَحُ إِلَى غَيْرِهِ فَالِمَّا فِيُهِ اِدْغَامُ نُـوُنِ إِنِ الشَّرَطِيَةِ فِي مَاالُمزِيْدَةِ تَوَيِنَّ حُـادِفَتْ مِنْهُ لَامُ الْفِعُلِ وَعَيُنُهُ وَٱلْقِيَتُ حَرْكَتُهَا عَلَى الرَّاءِ وَكُسِرَتُ يَاءُ الصَّمِيْرِ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَيَسُأَلُكِ عَنُ وَلَدِكِ فَقُولِكَيْ إِنَّى نَذَرُتُ لِلرَّحُمَٰنِ صَوْمًا أَىٰ إِمُسَاكًا عَنِ الْكَلَامِ فِي شَانِهِ وَغَيْرِهِ مَعِ الْآنَاسِي بِدَلِيْلِ فَلَنُ أَكَلِّمَ الْيَوُمَ اِنْسِيًّا ﴿ أَنْ اللَّهُ لَلَّهُ فَالَّتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۚ حَالٌ فَرَأَوْهُ قَالُوا يَهُرُيّهُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْئاً **فَوِيَّا﴿٤﴾** عَظِيْمًا حَيُثُ أَتَيْتِ بِوَلَدٍ مِنُ غَيُرِابٍ ۚ يَ**آاُخُتَ هَرُوُنَ** هُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَى يَاشَبِيُهَتُهُ فِي العِفَّةِ مَا كَانَ ٱبُو لِكِ امْرَا سَوْءٍ آيْ زَانِيًا وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ أَبُو لَانِيَةً فَسِنُ ٱبْنَ لَكِ هذَا الْوَلَدُ فَاشَارَتِ لَهُمُ الْيُهِ ۚ أَنُ كَلِّمُوهُ قَالُوا كَيُفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ آَىُ وُجِدَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ إِنَّ قَالَ اِنِّي عَبُدُاللَّهِ ۗ النِّي الْكِتْبُ أَي الْإِنجِيلُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبِزَّكًا اَيْنَامَا كُنْتُ أَيُ الْإِنجِيلُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبِزَّكًا اَيْنَامَا كُنْتُ أَيُ اللَّاسِ اخْبَارٌ بِمَا كُتِبَ لَهُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ آمَرَنِي بِهِمَا صَادُمُتُ حَيَّا ﴿ أَبُو ٱلْبُو الْكَتِي مُنْصُوبٌ بِجَعَلَنِيُ مُقَدِّرًا وَلَمْ يَجُعَلَنِي جَبَّارًا مُتَعَاظِمًا شَقِيًّا ﴿٣٠﴾ عَاصِيًّا لِرَبِّهِ وَالسَّلْمُ مِنَ اللَّهِ عَلَيَّ يَوُمَ وُلِـدُتُّ وَيَـوُمَ أَمُوُتُ وَيَوُمَ أَبُعَتُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ يُـقَـالُ فِيُـهِ مَـاتَقَدَّمَ فِي السَّيّدِ يَحَيِي قَالَ تـعالى ذَلِكَ عِيُسَى ابُنُ مَرُيَمٌ قُولَ الْحَقِّ بِالرَّفَعِ خَبُرُ مُبُتَدَاءٍ مُفَدَّرِ أَيْ قَوْلُ ابُنُ مَرُيَمَ وَبِالنَّصَبِ بِتَقُدِيْرِ قُلْتُ وَالْمَعْنَى ٱلْقَوُلُ الْحَقِّ **الَّذِي فِيُهِ يَمُتَرُّوُنَ** إِسَهَ، مِنَ الْجِرُيَةِ أَيْ يَشُكُونَ وَهُمُ النَّصَارِيْ قَالُوُ إِنَّ عِيُسْنِي ابْنَ اللهِ كَذَبُوا مَا كَانَ لِلَّهِ أَنُ يَتَّخِذَ مِنُ وَلَلْإِ سُبُحْنَةٌ تَنُزِيْهًا لَهُ عَنُ ذَلِكَ اِذَا قَضَى أَمُوًا أَى اَرَادَ اَلَ يُحُدِثَهُ فَانَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ مُنَى إِنَّالُونَع بِتَقُدِيْرِ هُوَ وَبِالنَّصَبِ بِتَقُدِيْرِ اَنْ وَمِنَ ذَلِكَ خَلُقُ عِينسَى مِنْ غَيْرِ آبِ **وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّيُ وَرَبُّكُمُ فَاعُبُدُوهُ إ**ِفَتْحِ آنَّ بِتَقُدِيْرِ ٱذْكُرْ وَبِكَسْرِهَا بِتَقْدِيْرِ قُلْ بِدَلِيُلِ مَاقُلُتُ لَهُمُ الَّا مَآ أَمَرْتَنِيُ بِهِ أَنِ اغْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ هٰذَا الْمَذَّكُورُ صِرَاطٌ طَرِيُقٌ مُستَقِيبٌ ﴿٣٦﴾ مُؤدٍ إِلَى الْجَنَّةِ فَاخُتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ أَي النَّصَارِيٰ فِي عِيْسْي أَهُوَ ابُنُ اللَّهِ أَوْاِلَةٌ مَعَهُ أَوْ ثَالِتُ ثَلَثَةٍ فَوَيْلٌ شِدَّةً عَذَابٍ لِللَّذِيْنَ كَفَرُوا بِمَا ذُكِرَ وَغَيْرِه مِنُ مَّشُهَدِ يَوْمٍ عَظِيُمٍ ﴿٢٠﴾ أَى حُصْورِ يَوْمِ الْقِينَمِهِ وَأَهُوَالِهِ ٱسُمِعُ بِهِمْ وَٱبُصِرُ لِهِمْ صِينَعَنَا تَعَجُّبٍ بِمَعْنَى مَا ٱسْمَعْهُمُ وَمَا ٱبْصَرَهُمُ يَوُمَ يَأْتُونَنَا فِي الْاحِرَةِ لَلْكِن الطُّلِمُونَ مِنُ إِقَامَةِ الطَّاهِرِ مَقَامَ المُضْمِرَ الْيَوْمَ اَى فِي الدُّنْيَةِ فِي صَبِيلُول مُبِينِ (٣٨) اَيُ بَيَّنَ بِهِ صَمُّوا عَنُ سِمَاعِ الْحَقِّ وَعَمُوا عَنُ اَبُصَارِهِ أَيُ اَعُحَبُ مِنْهُمُ يَامُخَاطِّبًا فِي سَمْعِهِمُ وَابُصَارِهِمُ فِي الْاحِرَةِ بَعُدَ اَنْ كَانُوا فِي الدُّنَيَا صُمَّا عُمُيًا وَٱ**نْذِرُهُمُ خَوِفَ يَامُحَمَّدُ كُفَّ**ارَ مَكَّةَ **يَوُمَ الْحَسُرَةِ** هُوَ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ يَتَنحَسَّرُ ﴾ فِيُهِ الْمُسِئُ عَلَى تَرُكِ الْإِحْسَانِ فِي الدُّنْيَا إِذُ قُضِيَ الْآمُو ُ لَهُمُ فِيُهِ بِالْعَذَابِ وَهُمْ فِي الدُّنْيَا فِي غَفُلَةٍ عَنْهُ وَّهُمْ لَايُؤُمِنُونَ ﴿٣٩﴾ بِهِ إِنَّا نَحُنُ تَاكِيُدٌ نَوِتُ الْلَارُضَ وَمَنْ عَلَيْهَا مِنَ الْعُقَلَاءِ وَغَيْرِهِمْ بِـاِهُلَاكِهِمْ هَ ﴾ وَ إِلَيْنَا يُرُجَعُونَ ﴿ ٢٠ فِيهِ لِلْحَزَاءِ

ترجمہ: .....سیتذکرہ ہے آپ کے پروردگار کے مہر بانی فرمانے کا (عبدہ مفعول ہے رحمہ کا) اپنے بندہ زکر یا پر (زکریا بیان ہے رحسمة كا)جب انہوں نے خفيہ طور براينے بروردگاركو يكارا (يعنى نصف رات كے بعدائے بروردگارے دعاكى جود عاكى مقبوليت کا خاص وقت ہے ) کہا کہ اے میرے پروروگارمیری ہٹریا آ کمزور ہوگئی ہیں اور سرمیں بانوں کی سفیدی پھیل گئی۔ (منیٹ تمیز ہے جو ورحقيقت فاعل تفاء تقذير عبارت بيب كه انتشر الشيب في شعوه كما ينتشر شعاع الناد في الحطب يعني سرك بالول میں سفیدی اس طرح بھیل گئی ہے جیسے کہ لکڑی میں آ گ جلنے براس کی لیٹ بوری لکڑی کواپی لیبٹ میں لے لیتی ہے۔اس لئے اب خاص طور پر وہ وقت آ گیا ہے کہ آ پ کو آ واز دول اور آ پ سے مدوطلب کروں ) اور اس سے پہلے بھی بھی میں آ پ سے ما تکنے میں نا کام نہیں رہا ہوں۔(نوجس طرح اس سے پہلے آپ نے بھی نا کام نہیں لوٹا یا ہے، آئندہ بھی نا کام نہ کریں گے )اور میں اندیشہ رکھتا ہوںا پنے رشتہ دار دن سے ،اپنے بعد (جو بیر ہے تربی رشتہ دار ہیں۔مثلاً جچاکے لڑکے وغیرہ سے دین کے بارے میں کہیں وہ میرے بعد نبوت اوردین کوضائع ندکردیں۔جیسا کہ آپ نے بنی اسرائیل میں مشاہدہ کرلیااور میری بیوی بانجھ ہے۔سوآپ ہی مجھےا ہے پاس ے وارث دیجئے (لیعنی بیٹا)جومیرابھی وارث ہواوراولا دلیعقو ب کابھی وارث بنے۔(یسر شنسی کے ٹاءمیں دوقر اُت ہے۔ایک جزم ک -اس صورت میں بسر شنبی امر کاجواب ہوگا۔ یعنی زکر باعلیہ السلام نے جو پچھ کہا تھا کہ ' دے مجھ کو' اس کا بیان ہے کہ کیادے۔ یعنی میرادارث اوراگرٹا ،کوپیش پڑھیں گےتو یہ ولیا کی صفت ہوگی۔ یعنی ایسالڑ کاعنایت فرماد سیحے جودارث ہومیر ااوراولا دیعقوب کے علوم ونبوت کااور جومیری نبوت ً وسنجال سکے )اوراے خدا! اے پہندیدہ کردیجئے (اوراے ایسا ہنادیجئے جوتیرے نز دیک پہندیدہ ہو۔ تو خدا تعالیٰ نے یکی دعا کو قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ )اے زکریا! ہم تم کوخوشخری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یجیٰ ہوگا۔اس سے بل ہم أ ى كواس كا بمنام بيس بنايا۔ (يعنى اس سے بل سى كا يجىٰ نام نبيس ركھا گيا اوربيآ ب كے حسب منثاء آ ب كا وارث ہوگا۔) ذکر یا علیہالسلام نے عرض کیا کہ میر بےلڑ کا کس طرح ہوگا۔ درآ نخالیکہ میری بیوی با نجھ ہےاور میں بڑھا بے کی انتہاء کو یبنجا ہوا ہوں۔(عتباعت ہے جس کے معنی خشک ہونا۔ بعنی عمر کے آخری مرحلہ پر پہنچ چکا ہوں۔ تقریبا ایک سوہیں سال کا ہوں اور میری بیوی اٹھانوے برس کی ہوگئ ہے۔عتی کااصل عتوو ہے تاکو کسرہ کردیا گیا تخفیف کے لئے اورمشد دواومیں سے پہلے واوکو کسرہ کی مناسبت سے یا ہے بدل دیا گیااور پھر دوسرے واوکو بھی ادغام کرنے کے لئے یاء سے بدل دیا تواس طرح یہ عنیہ ہوگیا )ارشاد ہوا کہ اس حالت میں (باوجودتمہارے بوڑھے ہونے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے تمہار بےلڑ کا بیدا ہوگا )اے زکریا! تمہارے رب کا قول

ہے کہ بیآ سان ہے میرے لئے ( کہ میں لوٹا دول تمہارے اندر قوت جماع اور تیری بیوی کے رحم میں نطفہ کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کردوں)ادر میں نے ہی تو تم کو پیدا کیا درآ نحالیکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔(لیعنی تمہاری پیدائش سے قبل تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ خدا تعالی نے اپنی ای قدرت کے اظہار کے لئے بچہ کے سوال کا خیال زکر یا علیہ السلام کے دل میں ڈالا تا کہ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ وہ معامله كرين جس سے ان كى كمال قدرت كامظا ہرہ ہواوراس فورى خوشخرى سے ذكر ياعليه السلام حيرت زوہ ہوں اوراتى آسانى سے ان كا ذ ہن اے قبول کرنے کو تیار منہ ہو ) ذکر یا علیہ السلام نے کہا کہ اے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر کرد بیجئے ( یعنی میری بیوی کے حاملہ ہونے کی کوئی پہچان اورعلامت بتادیجے )ارشاد ہوا کہتمہارے لئے نشانی ہیہ ہے کہتم لوگوں سے تین را تیں نہیں بول سکو کے (ایعنی تم تین دن رات سوائے خداتعالیٰ کے ذکر کے لوگول سے بات نہیں کرسکو گے ) درآ نحالیکہ تم تندرست ہو گے۔ (مسویا حال ہے تسکیلم کے فاعل ہے ) پھروہ ای قوم کےروبرو جمرہ میں ہے برآ مدہوئے (بعنی حضرت زکر بیاعلیہ السلام جمرہُ عیادت میں ہے نکلے، جہاں لوگ دروازہ کے کھلنے کا انتظار کررہے متھے تا کہ حسب معمول عبادت کی جاسکے )اوران کواشارہ سے فرمایا کہ تم لوگ صبح وشام خدا کی یا کی بیان کیا کرو ( بعنی لوگوں سے اشارہ سے فرمایا کہ منج وشام خداکی پاکی اور عبادت حسب معمول کیا کرو۔ اور جب حضرت ذکر یا علیہ السلام اہیے میں لوگوں سے کلام کرنے کی صلاحیت کونہ پانے سے وہ سمجھ گئے کہان کی بیوی کوحمل تھہر گیا اور دوسال کے بعد یجیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے خدا تعالیٰ نے کہا،ا ہے بیجیٰ! کما ب کومضبوط ہے بکڑو (یعنی تورات کو )اور ہم نے ان کولڑ کین ہی میں سمجھ دے دی تھی۔ ( یعن ہم نے ان کو نبوت دے دی تھی درآ نحالیکہ وہ تین ہی سال کے تھے ) اور خاص اپنے پاس سے رفت قلب اور پا کیزگی عطا فر مائی (اوران کے دل میں لوگوں کے لئے جذبہ رحمت دے دیا )اوروہ بڑے پر ہیز گار تھے (بعض روایت میں ہے کہان ہے بھی گناہ کا ار تکاب تو کیا خیال گناہ بھی نہیں ہوا)اوروہ اینے والدین کےخدمت گز ارتھے اورسرکش و نافر مان نہیں تھے (اوروہ نہ متنکبر تھے اور نہ اپنے خدا کی نافر مانی کرنے والے تھے)اور انہیں سکام پنچے جس دن کہ وہ پیدا ہوئے اور جس دن کہ وہ وفات یا کیں مے اور جس دن کہ وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ (مراد ہے یوم ولادت، یوم موت، یوم بعث۔ بدایام ایسے ہیں کدان ہے انسان کو پہلے بھی سابقہ نہیں پرتا)اوراس كتاب ميں مريم كاذكر يجيئ (اور قرآن كريم ميں مريم عليماالسلام ئے متعلق ذكركرد وقصه كى اطلاع و يجئے ) جب وہ اپنے گھر والول سے الگ ہوکر مکان کے شرقی حصہ میں گئیں۔ پھرلوگوں کے سامنے سے انہوں نے پردہ کرلیا ( یعنی صفائی سخرائی اور عسل کے لئے لوگوں سے پردہ کرلیا۔ آپ کا پیٹسل حیض ہے فراغت کے بعد تھا)۔ پھر ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتہ خاص کو بھیجا (جرئیل علیہ السلام کو )اوروہ ان کے سامنے ظاہر ہوئے کھل انسان کی صورت میں۔ (مریم علیہاالسلام کے کپڑ ایہن لینے کے بعد )وہ بولیں میں تجھ ے رمن کی بناہ مانگتی ہوں۔اگر تو خداترس ہے ( تو میرے بناہ مانگنے کے نتیج میں ہٹ جائے گا ) فرشتہ نے کہا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں ، تا کہتم کوایک پا کیز ولڑ کا دوں (جو نبی ہوگا) وہ بولیں ۔میرےلڑ کا کیسے ہو جائے گا۔ در آنحالیکہ مجھکوکسی بشرنے ہاتھ تک نہیں لگایا (اورمیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے) اور نہ میں بدکار ہوں۔فرشتہ نے کہا یونہی ہوگا (یعنی بغیر باپ کے تیرے بچہ ہوگا) تمہارے پروردگارنے کہاہے کہ بیمیرے لئے آسان ہے ( یعنی بیمیرے لئے بہت آسان ہے کہ میرے تھم ہے تم پر جرئیل پھونک ماردیں اور اس کے نتیجہ میں حمہمیں حمل تھمر جائے ) اور بیاس لئے تا کہ ہم اسے لوگوں کے لئے نشانی بنادیں۔(اپنی قدرت کی ) اور اپنی طرف سے سبب رحمت بنادیں ( ان لوگوں کے لئے جوان برایمان لائیں گے )اور بدایک طے شدہ بات ہے (جوضر ور ہوگی۔ تو جبرئیل علیدالسلام نے ان کے گریبان میں چھونک ماردی۔جس کے نتیجہ میں حضرت مریم علیباالسلام نے اپنے پیٹ میں حمل محسوس کیا )اوران کے حمل قرار یا گیا۔ پھروہ اس حمل کو لئے ہوئے کہیں ایک دور جگہ چلی گئیں (اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوکر ) سوانہیں در دِ زہ تھجور کے درخت کی

طرف لے گیا (تا کہاس پر ٹیک نگا سکیس ہوں وہ میں مہولت ہوجائے۔تو گویا کہ استقر ارحمل اور بچہ کا جسمانی طور برکمل ہونا اور پھر ولا دت سب کچھ چند ہی گھنٹہ میں ہوگیا۔ ( گھبرا کر ) کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مرگنی ہوتی اور ایس بھولی بسری ہوجاتی کے کسی کو یا دبھی ندرہتی ۔ پھرانہیں ان کے نیچے سے بکارا ( یعنی جبرائیل علیہ انسلام نے نیچے سے آواز دی کہ ) رنج مت کرو تمہارے پروردگارنے تمہارے پائیں بی ایک نہر پیدا کردی ہے،اس تھجور کے تندکوا بی طرف ہلاؤ،اس ہے تم پرتازہ تھجوری گریں (تسساف ط میں دو تناء تھی۔ دوسرے تساء کو س سے بدل کراس س کودوسرے س میں ادعام کردیا گیااور تسساقط ہوگیا۔ دوسری قر أت میں دوسری تا کوحذف کرے تساقط پڑھا گیا۔ رطباتمیز بنحلہ سے اور جنیا اس کی صفت ہے) پس کھاؤ پیواور آئیسی محنڈی کرو ( نروتازہ تھجور کھاؤاور پانی پیواورا پنے بچے کود مکھے کراپنی آئٹھیں ٹھنڈی کرواور بجائے دوسرے کے بچوں کی طرف متوجہ ہونے کے ا ہے بیجے سے سکون دل حاصل کر د ) اگر کسی بشر کو دیکھنا تو کہد دینا (اگر وہ سوال کریں بچہ کے متعلق ۔امها کااصل ان ما ہے )ان شرطیہ کو ما زائده میں ادغام کردیا گیا ہے۔ تسوین میں تعل کاع اور ل کلمه حذف کردیا گیا ہے۔ اصل میں بیاس طرح پر ہے۔ تسو انبین ہمزہ ع کلمہ ہےاور یا مکسورہ نِ کلمہاور یا ء ساکنٹمبری ی ہے۔اب ع کلمہ یعن ہمزہ کوحذف کر کےاس کی حرکت د اء کودی گئی ہےاور یا مکسورہ جول کلمہ تھاوہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا اوراس کا کسروہاء ساکنہ کودے دیا گیا) کہ میں نے تو اللہ کے لئے روز ہ کی نبیت مان رکھی ہے(اس لئے ندبچہ کے متعلق بچھ بول سکول گی اور نہ کسی اور چیز کے بارے میں کیونکہ ) میں تو کسی انسان ہے بات ہی نہیں کروں گی۔ پھروہ ان کو گود میں لئے ہوئے اپنی قوم کے یاس آئیں (اس حال میں کہ انہوں نے بچہ کودیکھا) لوگوں نے کہا کہ اے مریم! تو نے بڑے غضب کی حرکت کی ( کہ بغیر باپ کے تم نے بچہ کوجنم دیا) اے ہارون کی بہن! (وہ تو ایک صالح اور نیک دل آ دمی تھے اور خود تم عفت و یا کدامنی میں ان کے مشابہ تھیں ) نہتمہار ہے والد ہی بڑے آ دمی تھے اور نہتمہاری ماں ہی بدکار تھیں ( بعنی نہتمہارے والد ز انی تصاورنة تهاری مان زانیقی - پھرتونے بیکیا کیا؟ اور کس طرح تمهاری به بچه پیدا ہوگیا ) اس پر مریم علیهاالسلام نے بچہ کی طرف اشارہ کیا ( كەتم لوگ اى سے پوچھو ) و ەلوگ بولے ، بھلا ہم اس ہے كيسے بات چيت كريں ۔ جوابھی گود ميں بچہ بی ہے ۔ وہ بچہ ( خود ہی ) بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔اس نے مجھے کتاب دی ( یعنی انجیل )اس نے مجھے نبی بنایا اور اس نے مجھے باہر کت بنایا۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں (لیعنی مجھ کولوگوں کے لئے مفیداور نفع بخش بنایا گیا ہے اور یہ کو یا خبر دے رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جوان کی تقدیر میں لکھ دی گئتی )اور (ای نے ) مجھ کونماز اورز کو قا کا تھم دیا۔ جب تک میں زندہ رہوں اور مجھ کومیری والدہ کا خدمت گز اربنایا (بسو آ ے۔اس بناء یرکداس سے پہلے فعل جعلنی مقدرہے)اور مجھے سرکش وبد بخت نہیں بنایااورمیرےاوپرسلام ہے (اللہ کی جانب سے) جس روز میں میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ بیہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ بیہ ہے تی بات (فول کورفع اورنصب دونوں اعراب ہوسکتا ہے۔ اگر رفع پڑھیں ھے تواس ونت بیمبتداء محذوف کی خبر ہوگی اور عبارت ہوگی۔ فول ابسن مویم اورا گرنصب پڑھیں تواس وفت مفعول ہوگا اور تقذیر عبارت اس طرح پر ہوگی۔قسلت قول المحق) جس میں بیلوگ جھکڑ رہے ہیں ( بیغنی ہمارے اس قول میں نصاریٰ شک کرتے ہیں اور وہ عیسیٰ ابن اللہ کہتے ہیں۔جو بالکل جھوٹ ہے ) اور اللہ کی بیشان نہیں ے کہ وہ اولا داختیار کرے۔وہ بالکل پاک ہے۔وہ تو جب تسی امر کانتہیہ کرلیتا ہے ( بیعنی جب وہ اس کاارادہ کرلیتا ہے کہ فلاں کام ہونا جا ہے تو)بس اس کو صرف کہ دیا ہے کہ ہوجا ہووہ ہوجا تا ہے۔ (ای قبیل ہے میسیٰ کی پیدائش بغیر با پ کے ہے۔ یہ بحسو د کور فع اور نصب دونوں ہیں۔اگر رفع پڑھیں گے تو یکون سے پہلے ہو کومحذوف مانیں گے اوراگر نصب پڑھیں گے تو یکون سے پہلے ان کو مقدر ما ننایز ہےگا )اور بے شک الله میرانھی پر وردگار ہےاورتمہارابھی پر وردگار ہے۔سواس کی عبادت کرو( ان کوکسر ہ اورنصب دونوں

قرات ہیں۔اگران سے پہلے اذکومقدر مانیں گےتو نصب ہوگا۔اوراگران سے پہلے قبل مقدر مانیں تو کسرہ ہوگا) یہی سیدهارات ہے (جو جنت کی طرف لے جاتا ہے ) اس کے باوجودلوگوں نے اختلاف پیدا کرلیا (اور نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اختلا فات شروع کردیئے۔بعض ہے کہتے ہیں کےعیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اوربعض اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ الوہیت میں شریک ہیں اور تیسر ہے گروہ کا کہنا ہیہ ہے کہ تمین خداؤں میں سے ایک تیسیٰ بھی ہیں ) سو کافروں کے حق میں ایک بردی آ فت (آنے والی ہے) بڑنے دن کی آمد پر ( یعنی قیامت کے دن اورلوگوں کوشد پدترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ جومیسیٰ کی بندگی ورسالت کے منکر ہیں ) یہ کیسے کچھ سفنے والے اور دیکھنے والے ہوجائیں گے (اسمع و ابصر میدونوں تعجب کے صیغے ہیں تفی کے معنی میں۔ گویا بیلوگ نہ من سکیں مجے اور نہ دیکھے پائیں گے ) جس روز ہمارے پاس آئیں گے(آخرت میں )لیکن آج تو ( ونیا میں ) یہ ظالم کھلی ہوئی ممراہی میں پڑے ہیں۔(طالسمون تقریر عبارت اس طرح ہے۔طلسموا انفسھم یعنی انہوں نے اپنے او پرظلم کیا، وین کی با توں کو نہ س کراورا ندھے بن گئے تھے خدا تعالیٰ کی آیات کو دیکھنے ہے۔اے مخاطب! تمہیں تعجب ہور ہا ہے۔ ان کے آخرت میں سننے اور دیکھنے پر۔ درآ نحالیکہ دنیا میں اندھے اور بہرے بنے رہے ) آپ ﷺ انہیں اس حسرت کے دن سے ڈرائے (بعنی اے محد ﷺ بے ﷺ ان کفار مکہ کو قیامت کے دن کا خوف دلائے۔ جس دن برعمل حسرت کریں گے اپنے نیکی نہ کرنے پر دنیامیں ) جبکہ اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا (ان لوگوں کے لئے عذاب کا )اور بیلوگ بے پر وائی میں پڑے ہیں ( دنیامیں )اور ا بمان تہیں لاتے۔ہم ہی زمین کے اوراس پررہنے والوں کے وارث رہ جائیں گے اور ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے (بیاپنے آپ کو تفکمند و فر ماں رواسمجھنے والے )۔

تشخفين وتركيب: .... اس سورة كانام سوره مريم ال وجد الدركها كيا كداس مين مريم عليها السلام ك قصد كا تذكره آيا بارر دستور قرآئی یہی ہے کہ بعض اجزاء کے نام پر بوری سورت کا نام رکھ دیاجا تا ہے۔ کھین عص کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ یہ کے اف ھاد عالم صادق کامخفف ہے۔حضرت ابن عباس کی ایک روایت رہی ہے کہ ک مخفف ہے کریم کا۔ مخفف ہے ھاد کا اور ی مخفف ہے حسکیم کا۔ع مخفف ہے عملیم کااور ص مخفف ہے صادق کا۔ایک رائے سیجھی ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے ناموں میں ے ایک نام ہے۔

ذك رحمة ربك . ينجر بمبتداء محذوف كي ـ تقدير عبارت ال طرح به هذا ذكر رحمة ربك. ذكركي اضافت مفعول کی جانب ہے۔

ذكريا. بدل وقع مور بام عبد عده اس كامتبول بنده رياضافت، اضافت تشريفي مرجب بنده كاالله ك ساتھ خاص تعلق و کھانا ہوتا ہے تو ایسے موقعہ پر قرآ ن عموماً ذکر عبد الله ، عبد فا یا عبدہ کرکے لاتا ہے۔ اذکاتعلق رحمہ سے ہے اوربيظرف زمان بــــ عبارت اسطرح بــــ وحمة الله تعالى اياه وقت ان ناداه.

اشتعل الرأس شيبا. شيباً منصوب بربنائ تميزجودر حقيقت فاعل تفاراص شيبا. شيباً سائتشر الشيب في شعره. موالمی ، مرادوہ رشتہ دار ہیں جواولا دنہ ہونے کی وجہ سے دارے و جائشین ہوتے ہیں۔

شقیا کے معنی یہاں محروم ونا کام کے ہیں۔ بلونی۔ جومجھ سے نسب میں قریب ہو۔ یعنی چیاوغیرہ کی اولا دمیں ہے ہو۔ حفت لعنی خفت علی المدین. حضرت زکر باعلیه السلام کویداند بیشه تفاکه دین این شکل وصورت سے نه بث جائے۔ من لدنك سے مرادیہ ہے كہ بلاواسط اسباب عادی محض اپنی قدرت سے عطاء كر۔

اسمه یسحیی بعض مکتشناس مفسرین نے کہاہے کہ یکی حیات سے ماخوذ ہے۔ طویل مایوی کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے گھرانہ میں ان کی پیدائش خاندان کے حیات کے موجب تھی۔اس لئے ان کا نام کیجیٰ ہوا۔ حدیث میں ہے کہ اسم کامسمیٰ پراڑ ہوتا ہے۔ یجیٰ کے معنی بہت زیادہ زندہ رہنے والے کے ہیں۔لیکن حضرت یجیٰ علیہ السلام اوائل عمر میں ہی شہید کردیئے گئے۔حضرت مولا ناانورشاہ تشمیریؓ نے فرمایا کہاس اسم کااٹر اس طرح نمایاں ہوا کہ شہید ہوکرانہوں نے حیات جاود انی پائی۔ سے یا کےایک معنی تو یمی ہیں کہ کوئی ان کا ہمنام پیدائہیں ہوا۔ کیکن لغت ہی ہے اس کے معنی ہم صفت اور شیبہ کے بھی ثابت ہیں۔

عتيا. مفعول به باوراصل عبارت بيبلغت من الكبر عتيا. ليعني بورها يهوس

سویا کے معنی سیح وسالم۔ رجل سوی ۔اس محض کو کہتے ہیں جواپنی خلقت میں ہرعیب نقص سے یاک ہو۔اس لفظ کے اضافہ ے قرآن کا مقصد تحریف شدہ انجیل کی اس غلط بیانی کااز الد کرنا ہے کہ نعوذ باللہ آپ بطور عمّاب عارضی طور پر گوئے کردیئے گئے تھے۔ حنانا وزكوة كيملى واخلاقي كمالات مرادبير

من دونهم میں ہم جمع کی تمیر ہے۔ مراد گھروالے ہیں۔ جن کاذکر اهلها میں ہے۔

دو حنا. ویسے تو قرآن مجیدتمام ملائکہ مقربین کوروح ہے تعبیر کرتا ہے۔ لیکن روح حصرت جبرائیل علیہ السلام کامشہور خطاب ہے، کیونکہوہ وحی لاتے ہیں اور وحی قو موں کی حیات معنوی کا باعث ہے۔

فته مشل لها ای بعد لبسها ثیابها . نیخی حضرت جرئیل علیهاالسلام کے سامنے اس وقت آئے جب وہ پوشاک پہن چکی تھیں ۔لہذا بیاشکال نہیں ہوگا کہ برہنگی کے عالم میں کیسے سامنے آ گئے۔

لاهب كامطلب بيب كرلاكون سببا في هبته بالنفخ في الدرع يعنى جرِ ايك عليه السلام في مايا-تاكمين سبب بنول دینے میں پھونک کے ذریعہ اور قر اُت میں لیہب ہے۔ گویا تقزیر عبارت اس طرح پر ہوگی کہ لکی بہب الله لک قصیا کے معنی دوردراز۔اسی سے اقصلی ہے۔حضرت مریم علیہ السلام غایت حیا کی بناء پرایک دور دراز مقام پرنکل گئیں۔

ر پیری کے بین ہوں۔ فیسف ولسی کے بخت بعض مفسرین نے میاکھا ہے کہ میہ بات بھی اشارہ سے کہی درِ نہ توصوم سکوت سے تناقض لازم آپے گا۔ جالانكه يې ممكن ہے كه بياطلاعی فقره كه ميں نے آج سكوت كاروز وركوركھا ہے كهدكر چپ ہوگئی ہوں ۔اس صورت ميں كوئى تناقض باقى

فریا کے معن کری پڑی چیزاس سے افتر اء ہے۔

احست هادون. جس طرح پراخ کامفہوم نہایت وسیع ہے۔وطنی، دینی اور ہرطرح کے بھائی کو اخ کہ سکتے ہیں اس طرح پریدکوئی ضروری تبیں کہ احست ہارون سے مرادسبی بہن ہی ہو، کیونکہ ہارون کون تھے،اس کا سیجھ پیتنہیں ہے۔اغلب گمان یمی ہے کہ اس سے مرادو ہی ہارون ہوں جو نبی گزرے ہیں اور احت ھار**و**ن کہنے کا مطلب یہ ہو کہا ہے خاتون جوتفویٰ و پر ہیز گاری میں ہارون جیسی ہے یا بیجھی ممکن ہے کہ میدکوئی اور ہارون ہو جومریم کے جمعصر ہوں اور جن کی نیکی کی لوگوں میں شہرت ہواورا گریےصالح تخص حضرت مریم " کے بھائی ہی ہوں تو کوئی مستبعد نہیں ۔ کیونکہ والد بین کی اولا دکی کوئی تفصیل کہیں محفوظ نہیں ہے۔ بغیا. مفعول کے وزن پریافعیل کے وزن پر ہے جومعنی میں فاعل کے ہے۔ مباركاً كمعنى معلم خير كيمي كئے مي إي بير \_

ذلك سے اشارہ اوپر كے قول"انى عبدالله"كى طرف بــــ

فیہ یمتوون خربے مبتدا محذوف کی عبارت یول ہے۔ ہوای عبسی الذی فیہ یمتوون قرطبیؒ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہماری بیان کردہ تفصیل پریقین لاؤ۔ بیچے نہیں کہ وہ یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔جیسا کہ یہود کا خیال ہےاور بیجھی غلط ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔جیسا کہ نصار کی کہتے ہیں۔

مشہد ، شہادت یاشہود سے ماخوذ ہے۔جس کے معنی حاضر ہونے کے ہیں۔مراد ہے قیامت کادن۔جس میں تمام انسانوں کو خدا تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوکرا پنے تول وفعل عمل وکر دار کا حساب دینا ہوگا۔اس دن کی حاضری اور حساب و کتاب سے ڈرایا گیا ہے۔

ربط .....سورہ کہف کے خاتمہ پر خدا تعالی کی ہے پناہ قدرت کی نشانیوں کا انکار کرنے والوں کوعذاب جہنم کی اطلاع دی گئی ۔ متحل اوران آیات اللی کے سندی کے اعلان اور آپ کی متحل اوران آیات اللی کے سندی کے اعلان اور آپ کی نشارت سنائی گئی۔ ساتھ ہی پیغیبر اعظم می شکی کی بشریت کا اعلان اور آپ کی زبان و تی ترجمان کا اعلان تھا۔ پھر متحسل سورہ مریم کا آغاز ہے۔ جس کاعمودی مضمون و مرکزی بیان ان آیات اللی کا تذکرہ ہی ہے۔ جس کا تذکرہ سید ہے کہ بچ چھنے والے اصحاب کہف کے واقعہ ہی کوسب سے زیادہ چرت خیز و چرت انگیز سمجھ رہے ہیں۔ حالا نکہ یہ پوری کا سندس سابا چرت اور تجب انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ واقعات کا پیشلسل جوقد رہ کی ہے بناہ تو انا ئیوں کا اعلان کرتی ہے یہ کیا جمع کم جیرت انگیز واقع ہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام کے یہاں عمر کے اس مرحلہ میں پیدائش اولا د ہور ہی ہے، جب ان حالات میں عام طور پر انسان تو الدو تناسل کی صلاحیتیں کھودیتا ہے۔

خود حضرت ذکر یا علیہ السلام کا اپنے متعلق بیر بیان کہ میری ہڈیوں میں گودا تک باتی نہیں رہا اور اپنی ضعیفہ بیوی کے متعلق بید اعلان کہ وہ بانجھ ہوگئ۔ پھرانہیں کے یہال سیدنا بیجی علیہ السلام کی پیدائش کیا بچھ کم تعجب انگیز واقعہ ہے؟ اصحاب کہف کی جان جابر و قاہر تو تول سے بچائی گئی۔ کشتی کی حفاظت ایک جبر پہند با دشاہ سے گئی۔ مومن ماں باپ کا تحفظ ایک کفر پہند بچہ سے کیا گیا۔ بیتیم بچوں کے سامان کی حفاظت و یوار کی مرمت سے گئی۔

حضرت ذکریا علیہ السلام کوبھی اندیشہ ہے کہ ان کے ورخاء میں کوئی سیح ایسا جانشین موجود ہو جوقوم کے سرمایہ ایمان کا تحفظ کرسکے۔ جیسا کہ ان کے ارشاد انسی حصفت المصوالی النجے سے ظاہر ہے۔ پس حضرت ذکریا علیہ السلام کا یہ اندیشہ حضرت کی علیہ السلام جیسا اولوالعزم پینجبرد کے کرختم کیا گیا۔ گویا کہ آیات اللی کا مسلسل بیان اور حفظ و تحفظ کی ایک گی بندھی داستان ان ہر دوسورتوں کا طلاحہ وار ان کی جدودی ہے۔ او پر حضرت ذکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا۔ جس میں بیہ تایا گیا تھا کہ وہ اپنی بڑھا ہے تک لاولدر ہے اور ان کی یہ بور کا برخود خدا تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ کا مطابرہ کرتے ہوئے آئیس بڑھا ہے میں اولا وعطافر مائی۔ ہوئے بہاں اولا و محفظ فرمائی ہونے پر ہی تعجب ہور ہا ہے۔ حالا نکہ ہم اس سے بھی بڑھ کرجے ت آگیز چیز چیش کر سکتے ہیں۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کے یہاں اولا و موجود سے۔ اگر چہ کچھ موافع پائے جاتے ہے۔ لیکن حضرت مربم علیہ السلام کے یہاں تو بھی ہو ہو دہ ہے۔ اگر چہ کچھ موافع پائے جاتے ہے۔ لیکن حضرت مربم علیہ السلام کے یہاں تو بغیر شوہر کے ہی ہم نے عسی علیہ السلام جیسا جلیل القدر پی تجم موافع پائے والے ہاں ماں اور باپ دونوں ہے اور یہاں بغیر باپ کے صرف ماں سے ہی لڑکا پیدا ہوگیا، اس طرح پر ان دونوں تصوں میں بیر مناسبت پائی جاتی ہے۔

﴿ تشریح ﴾: ....عجائبات وحیرت أنگیز قدرتول کی داستان: ...... یہاں ہے حضرت ذکر یاعلیہ السلام پرجو خدا

تعالیٰ کی رحمتیں ہوئیں ،اس کی تفصیل بیان کی جارہی ہے۔سب سے پہلے زکر یا علیہ السلام کی دعا کونقل کیا گیا۔آپ نے فرمایا کہ اے الله! میرے توی کمزور ہو گئے ہیں، میری ہریاں کھو کھلی ہو چکی ہیں۔میرے سرکے بالوں کی سیابی سفیدی ہے بدل گئی ہے اور میں بڑھا ہے گی آخری منزل پر بہنچ چکا ہوں۔ یعنی کہ اسباب طاہری کے لحاظ سے اب اولا دکا ہونا بہت مستبعد ہے اور میر اس کے لئے وعاکر نا بھی بظاہر بے کل ہے۔ دوسری طرف میری بیوی بھی بانجھ ہے۔لیکن آپ کے درواز ہے سے میں بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہوں۔ جب بھی آ پ سے پچھے مانگا تو ضرور ملا۔اب جب کہ میں عمر کے آخری حصہ کو پہنچ چکا ہوں ۔میرے کوئی اولا دنہیں ہے اور رشتہ واروں ہے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میامت کو غلط راستہ پر نہ لگادیں۔ میساری دعائیں چیکے چیکے ہور ہی ہیں۔اولا دیے لئے دعایوں بھی عام طور پر چیکے چیکے ہی کی جاتی ہے اور پھریہاں تو غالبًا دوسرول ہے اخفاء بھی مقصود تھا۔ فقہاء نے اس آیت ہے استدلال کیا ہے کہ دعا میں اخفاء بھی مقصودتھا۔فقہاءنے اس آیت ہے استدلال کیا ہے کہ دعامیں اخفاء کوافضلیت ہے۔

اس دعاہے میہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ ذکر یاعلیہ السلام کوخدانخواستہ اپنے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھااورا پہنے مال کا دارث بنانے کے لئے اولا دکی تمنا کررہے تھے۔انبیاء علیہم السلام ہے بیابعید ہے جیسا کہ سیجین کی حدیث میں ہے کہ جماعت انبیاء کا ورثه تقسیم نہیں ہوتا ہے۔جو پچھ ہم چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے۔تو گویا زکر یاعلیہ السلام کا بیٹے کی دعا کرتے ہوئے بیفر مانا کہ مجھے بیٹا دیجئے جومیرا دارث ہواور آل یعقو ب کا دارث ہو۔ اس ہے مطلب درا ثت نبوت ہے نہ کہ درا ثت مالی نیز باپ کے مال کا دار ٹ تو اولا دہوتی ہی ہے۔ پھر حضرت زکر یا علیہ السلام کا اپنی وعامیں ہے وجہ بیان کرنا کیامعنی رکھتا ہے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیکوئی خاص ورا ثت تھی ادروہ نبوت ہی کی وراثت ہوسکتی ہے۔ صحابہ، تابعین اورا کابرمفسرین ہے ادث کی تفسیر علوم نبوت وشریعت ہی منقول ہے۔ من لىدنىڭ كىتصرى كے بىمراد ہے كەبلاداسطاسباب كے كفس اپنى قىدرت سے اولا دعطا كرد يجئے ـ گويا كەبغيراسباب ظاہرى كے جو متیں ملتی ہیں ، وہ خدا ہی کے یاس سے ہوتی ہیں۔

حضرت زكريًا كي دعامقبول بارگاه اللي موكى اورارشاد مواكرة ب بچه كي خوشخبرى س ليس بس كانام يجي ب-بس كانهم صفت اور ہمنام اس سے پہلے کوئی نہیں ہوا۔حضرت زکر یا اپنی دعا کی مقبولیت اور اپنے یہاں لڑ کا ہونے کی بشارت من کرخوشی اور تعجب ہے پوچھنے لگے کہ ظاہری اسباب تو بچہ کی پیدائش کے ہیں نہیں۔ پھراب کیاصورت ہوگی؟ کیامیں جوان کیاجاؤں گا؟ یامیرا نکاح ٹانی ہوگا۔ یا اس کےعلاوہ کوئی اورصورت اختیار کی جائے گی؟ حضرت زکر یا کا بیسوال اعتر اضانہیں تھا۔ بلکہ استیفسار حال کے لئے تھا۔جواب ملا کنہیں کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ بلکہ موجودہ حالات بدستوریہی ہونگے پھربھی اولا دہوگی ۔خودتم اپنی پیدائش برغور کرویتم معدوم محض تھے۔ پھر کس طرح تمہاری پیدائش ہوگئ۔ بیسب تومحض ہماری قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔جس پرحضرت زکریا علیہ السلام مزیدِشفی قلب کے لئے کسی غیبی اشارے کی دعا کرتے ہیں۔اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ باوجود صحت وتندرستی کے تم تین روز تک کسی ے بات کرنے پر قادرنہیں رہو گے۔ بیعلامت ہوگی اس بات کی کہ اب بچہ کی پیدائش کا وفت قریب آ گیا ہے۔ گویا آپ کونہ کوئی مرض ہوگااور نہ بیہ بندش زبان کوئی سزاہوگی بلکہ محض آپ کی درخواست پریہ علامت فیبی ہوگی۔

لفظ مسويل كاضافه يقرآن مجيد كالمقصود مروجه انجيل كى اس غلط بيانى كااز الههك كنعوذ بالتدبطور عمّاب عارضي طوريرآب کی زبان بند کردی گئی تھی۔

اور حضرت عباس اس کی دوسری ترکیب نحوی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ "مسویا" کو بچائے ضمیر مخاطب سے متعلق کرنے کے ٹلٹ لیال کی صفت قرار دی جائے۔اس وفت سویا کے معنی ہوں گے نگا تار کے ۔لیعنی تم لوگوں سے نہیں بول سکو گے ۔متواتر تین راتیں۔واقعہ ای انداز میں پیش آیا اور جب توم آپ کے پاس آئی تو آپ نے اشارہ سے ان کوعبادت کی طرف توجہ دلائی اور ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لکھ کرانہیں سمجھایا۔

ا يك نكته: ..... چونكه يجيٰ عليه السلام كي قرآن نے تين صفتيں بيان كى ہيں۔ نيك اعمال آپ كى عمر كا خلاصه تھا۔ آپ كمنا ہوں اور خدا کی نافر مانیوں سے یکسو یتھے اور پھرا ہے والدین کے فرمانبر دارا وراطاعت گز ارتضے۔ان متیوں اوصاف کے بدلہ میں خدا تعالیٰ نے تجھی تنین حالتوں میں آ پ کوامن وسلامتی عطا فر مائی۔ پیدائش کے دن مموت کے دن اور حشر کے دن۔اوریہی تنین جگہبیں کھبراہٹ و اجنبیت کی ہوتی ہیں۔مال باب کے پیدے تھتے ہی ایک نئ دنیا سے واسط پڑتا ہے اورموت کے بعداس عالم سے واسط پڑتا ہے۔ جس سے دنیوی زندگی میں بھی تعلق نہیں رہااوراس طرح حشر کے دن ایک نئے حالات کا سامنا ہوگا۔اس کئے خدا تعالی نے بھی ان تمن تجنبهول بريامون ومحفوظ كرديابه

ا يك دوشيزه كى كہانى: .....حضرت مريم عليهاالسلام عمران كى بيئ تفين جوحضرت داؤ دعليه السلام كينسل بين يخصي - آپك پرورش آپ کے خالو حضرت ذکر یا علیہ السلام نے کی۔ آپ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوکر گھرے مشرقی جانب میں عنسل کے ارادہ سے تشریف لے کئیں اور وہاں پر دہ ڈال دیا تا کہ گھر والے انہیں نہ دیکھ شکیں۔اس سلسلہ میں مختلف روایات ہیں کیکن مختفین کی رائے میں يهي سيح ہے كيآب ماہواري سے فراغت كے بعد عسل كے لئے تشريف لے كئے تحص

تعسل سے فارغ ہونے کے بعدو ہیں جبرائیل علیہ السلام نمود ارہوئے۔انہیں دیکھے کر حضرت مریم علیہا السلام نے گھبراہث میں کہا کہ اگرتم کو پچھےخوف خداہےتو میں تم کواس کا واسطہ دیتی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ جیسا کہ ہرشریف عورت کسی اجبی مر دکوایخ خلوت میں آتے ہوئے و کمچے کر کہے گی۔ جبرئیل علیہ السلام نے ان کے خوف وہراس کو دیکھے کرصاف صاف کہہ دیا کہ مجھ سے ڈریئے نہیں۔ میں انسان نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ پر دم کرنے کو آیا ہوں تا کہ آپ کواستفر ارحمل ہوجائے۔جس پر مریم علیہا السلام نے جیرت واستعجاب کے ساتھ کہا کہ ندمیری شادی ہوئی ہے اور ندبی میں بدکار ہوں۔ پھرمیرے لڑکا کس طرح پیدا ہوگا؟ فرشتہ نے جواب میں کہا کہ خدا تعالی کے لئے بیکوئی مشکل بات نہیں ہے اور بیضروری نہیں کہ وہ کسی اسباب کے تحت بی کام کرے۔خدا تعالیٰ نے ارشادفر مایا کہ ہم لوگوں کواپنی قوت وقدرت کا ملہ دکھا دیں کہ ہم کٹلیق کا ٹنات پر ہرطرح قادر ہیں۔اسباب کے تحت اور بلا اسباب بھی۔ جب مریم علیہاالسلام ارشاد خداوندی من چکیں اوراس کے آ گے گردن جھکادی تو جبرئیل علیہالسلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری۔جس کے نتیجہ میں ان کوحمل تھہر گیا۔اب تو وہ بہت گھبرائمیں اورسو چنے نگیس کداب تو میں لوگوں کومنہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ر ہی۔ لا کھا بی برائت کروں کیکن اس انو تھی اور جیرت انگیز بات کوکون مان لے گااور ہوا بھی یہی کہ جب ولا دت کاوفت قریب آیا اور حمل کا لوگوں کوعلم ہوگیا تو انہوں نے تہمت لگانا شروع کردیئے۔جس ہے گھبرا کرحضرت مریم علیباالسلام ان لوگوں کو چھوڑ کرکسی دور دراز علاقہ میں چکی ٹمئیں عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش کے سلسلہ میں اختلاف ہے۔بعض بیہ کہتے ہیں کہ استفر ارکے بعد فورا ولا دت ہوگئی اور بعض آٹھ مہینے کے بعدولا دت کے قائل ہیں۔لیکن محققین مفسرین کی رائے یہی ہے کہ حسب عادت نومہینہ کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ کیکن اگر اسے مان بھی لیا جائے کہ استفر ارحمل کے بعد فوراً ولا دت ہوگئی تو اس پر کوئی تعجب بھی نہیں ہونا جائے۔ کیونکہ آپ کی پیدائش کے تو سارے مرحلے ہی حیرت انگیزاور بلااسباب کے ہیں۔تو اگراہے بھی خلاف عادت مان لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ۔ تو جب ان کو در دِز ہ شروع ہوا تو و ، ایک تھجور کے درخت کے سہارے بیٹھ گئیں اور ولا دت کے بعد وہ بہت گھبرا کیں اور بے ساختہ غیرت وبدنا می کےخوف ہےان کی زبان پر بیکلمات آ گئے کہ کاش میں اس حادثے ہے پہلے ہی مرچکی ہوتی تا کہ میری پیہ بدنا می کسی کوجھی یاد نہ رہ پاتی کہ فلاں عورت کے بغیر شوہر کے لڑ کا پیدا ہوا۔ان کی ہیگھبراہٹ دیکھے کر جبرئیل علیہ السلام نے تسلی دی کہ اپنی بدنا می یا اپنی بے سروسامانی سے گھبرائے مت۔خدا تعالیٰ نے اس کے انتظامات بہم پہنچا دیئے ہیں۔کھانے کے لئے تھجور کا درخت ہے،اسے ہلائے تو این ہے تروتازہ تھجوریں گریں گی۔خداتعالی کی قدرت کا کیا کہنا۔ کھانے کے لئے انتظام کیا توالیے پھل کا جوز چہ کے لئے بہترین غذا ہوسکتی تھی۔خودا طباءا سے شلیم کرتے ہیں کہ زچہ کے لئے تھجور بہت ہی عمدہ ہاور پینے کے لئے نہر جاری کر دی اور ساتھ ہی ہی ہدایت کردی کہآنے جانے والےاگر بچیکوجیرت واستعجاب ہے دیکھ کر پوچھیں توسوال وجواب میں نہ پڑجانا بلکہا شارہ ہے رہے کہہ دینا کہ میں نے آج نہ بولنے کی نذر مان رکھی ہے۔ بہت سی پچھلی شریعتوں میں سکوت کاروزہ ( حیب رہنے کا) ہوتا تھالیکن شریعت اسلام میں صوم سکوت جائز نہیں۔ جب خودکسی شریف عورت کی عصمت پرانگلیاں اٹھائی جانے لگیس تو اپنی براُت وصفائی میں اس کے لئے تقریریں کرناُ کتنا دشوارا درمشکل ہوگا۔جس کا انداز ہ ہرصاحب قہم کرسکتا ہے۔

خدا تعالیٰ نے حضرت مریم علیہاالسلام کے معاملہ کی نزا کت کالحاظ فر ماکر کتنا اچھانسخہ آئبیں بتادیا کہم سوال وجواب میں پڑنا بی نہیں بلکہ جواب اینے اس بچے ہی سے دلوا نا جے ہم خلاف عاوت تمہاری صفائی میں کو یا کردیں گے رحصرت مریم علیہاالسلام نے خدا کے اس تھم کو مان نیا اورا بنے بچے کو گود میں لئے ہوئے لوگوں کے پاس آئیں۔ دیکھتے ہی ہرایک انگشت بدنداں رہ گیا ،اور ہرایک نے یہی کہا کہ مریم تونے بہت ہی برا کام کیا۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہتم پروالدین کی برائی کااثر ہوا۔ کیونکہ تمہارے والدین تو بہت ہی نیک آ دمی تھے۔ایسے نیک اور شریف خاندان میں ہوکرتمہاری رو کت کتے شرم کی بات ہے۔جس پر حضرت مریم علیہاالسلام نے بجائے کوئی جواب دینے کے بچد کی طرف اشارہ کیا کہ جو بچھ کہنا ،سننا ہواس بچہ سے کہوسنوج یہوداسے حضرت مریم علیہا السلام کی طرف سے طنز اور ئىسنى ئىمچەكر جھنجھلا كربولے كەتم ئىس طرح كى بات كرتى ہو۔ كياتم ہميں ديوانه جھتى ہو؟ ہم اس بچەسے كيا بات كريں جو كها بھى گود ہى میں ہے۔اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام یہود کی مخاطب کا انتظار کئے بغیر خدا تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے کہ میں تو خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھ کوایک کتاب عنایت کی اور نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میر کتاب ونبوت اسی وفت آپ کوئل چکی تھی اور بعض کی رائے میہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ملنے والی تھیں۔اس میں کوئی شک وشبہ کی تنجائش نہیں تھی۔اس وجہ ہے آپ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا اور اس کے نظائر خود قر آن میں بہت ہیں اور فرمایا کہ میرے لئے عبادات اوراحکام شریعت کی پہوی تاحیات فرض کردی گئی ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی گئی۔اس موقعہ برصرف والدہ کا تذکرہ خوداس بات کی علامت ہے کہ آپ کی پیدائش والد کے توسط کے بغیر ہو کی تھی۔

عیسلی کی الوہیت کی تر وید :....اباس کے بعد خدا تعالیٰ عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدوں کی تر دید کررہے ہیں جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ لئے۔ارشاد ہے کہ نہیسیٰ خدا ہیں اور نہ خدا کے بیٹے بلکہ وہ توعیسیٰ ابن مریم ہیں اور خدا کی طرف اولا د کی نسبت کرنا پرتو تھلی ہوئی ضلالت وگمراہی ہے۔خداتعالیٰ توالی قوت واقتدار کے مالک ہیں کہ جس چیز کے کر لینے کا تہیرکر لیتے ہیں اسے صرف یہ کہتے ہیں کہ ہوجا،تو وہ چیزظہور پذیر ہوجاتی ہےتوا یسےقوت وافتدار کے مالک کواولا دکی کیاضرورت پڑسکتی ہے۔

مجرار شادہوا کہ ان عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں اختلافات شروع کردیتے۔ سوان کے لئے قیامت کے دن بہت بڑی مصیبت پیش آنے والی ہے۔المدین تحفروا کااطلاق ہرکافرگروہ کے لئے عام ہے۔لیکن اس جگہ خاص اشارہ انہیں قوموں کی جانب ہے جوحصزت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمراہی میں مبتلا ہیں۔اس دنیاوی زُندگی میں بیا ندھےاور بہرے ہورہے ہیں

کالین ترجمہ وشرح تنسیر جلالین ،جلد جہارم میں بہتلا ہیں۔لیکن قیامت کے دن ان کی آئیکے میں روشن اور کان خوب تیز ہوجا کمیں گے اور حقائق کا

اس کے بعدارشاد ہے کہ آپ انہیں حشر سے ڈرائے، جبکہ آخری فیصلہ ہوجائے گااور چونکہ بیر تقائق ایمانی ہے لاپرواہی برت رہے ہیں اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔اس لئے ان کی بیدلا پرواہی غیرارادی نہیں بلکہ اختیاری ہے۔لہذا بیہ اس میں معذور بھی نہیں سمجھے جائیں گے۔

وَ اذْكُو لَهُمُ فِي الْكِتْبِ ابْرِاهِيمَ أَى خَبِرُهُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيُقًا مُبَالِغًا فِي الصِّدُقِ تَبِيًّا ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا مُبَالِغًا فِي الصِّدُقِ تَبِيًّا ﴿ إِنَّهُ وَيُبُدَلُ مِنْ خَبَرِهِ **إِذْ قَالَ لِلَهِيَهِ** ازَرَ **يَابَتِ** التَّاءُ عَوِضٌ عِنْ يَاءِ الْإِضَافَةِ وَلَا يُحَمَّعُ بَيْنَهُمَا وَكَانَ يَعُبُدُ الْاَصْنَامَ لِمَ تَعُبُدُ مَالَا يَسُمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغُنِي عَنُكُ لَا يَكُفِيكَ شَيْنُا ﴿ إِنَّ نَفُعِ أَوْ ضَرٍّ يَاكَبَ إِنِّي قَدْ جَآءً نِي مِنَ الْعِلْمِ مَالَمُ يَأْتِلَتُ فَاتَّبِعُنِيَّ اَهُدِلْتُ صِرَاطًا طَرِيْقًا سَوِيًّا ﴿ ٣٠﴾ مُسَنَقِيْمًا يِلْسَابَتِ لَاتَعُبُدِ الشَّيُطُنُّ بِطَاعَتِكَ إِيَّاهُ فِي عِبادَةِ الْاَصْنَامِ إِنَّ الشَّيُطُنَ كَانَ لِلرَّحُمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ ٣٣ كَثِيرُ الْعِصْيَانَ آيَابَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُمَسِّكُ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحُمٰنِ إِنْ لَمْ تَتُبُ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا ﴿٣٥) نَاصِرًا وَقَرُينًا فِي النَّارِ قَـالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنُ الِهَتِي لِآبُرَاهِيْمُ ۚ فَتُعِيبُهَا لَئِنُ لَّمُ تَنْتَهِ عَنِ التَّعَرُّضِ لَهَا لَارُجُمَنْكَ بِ الْحِحَارَةِ أَوْ بِالْكَلَامِ القَبِيُحِ فَاحُذَرَنِي وَالْهُجُرُنِي مَلِيًّا ﴿ ١٠﴾ دَهُرًا طَوِيُلًا قَالَ سَلْمٌ عَلَيُكُ مَنِي أَي لَا أُصِيْبُكَ بِمَكُرُوهِ سَاسَتَغُفِرُ لَكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (٤٦) مِنْ حَفِيّ أَي بَارًا فَيُحِيُبُ دُعَائِي وَقَدُ وَفَى بِوَعْدِه بِقَوُلِهِ الْمَذْكُورُ فِي الشُّعَرَاءِ وَاغْفِرُ لِآبِي وَهَذَا قَبُلَ اَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ كَمَا ذُكِرَ فِي بَرَاءَ ةٍ وَاَعُتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاَدْعُوا اَعْبُدُ رَبِّى ٓعَسْنَى اَنُ لَا اَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّيْ بِعِبَادَتِهِ شَقِيًّا﴿٣﴾ كَمَا شَقَيْتُمُ بِعِبَادَةِ الْاَصَنَامِ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمُ وَمَا يَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ بِاَنُ ذَهَبَ اِلَى الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَهَبُنَا لَكُمُ اِبُنَيْنِ يَانِسُ بِهِمَا اِسْحَقَ وَ يَعْقُونُ ۖ وَكُلًّا مِنْهُمَا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٣٩﴾ وَوَهَبُنَا لَهُمْ اَلتَّلَائَةَ مِّنُ رَّحُمَتِنَا اَلْمَالَ وَالْوَلَدَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا ﴿ فَ وَلِيُعًا وَهُوالتَّنَاءُ الْ سَسُ فِي جَمَّ جَمِيُعِ أَهُلِ الْآدُيَانِ **وَاذُكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخُلَصًا** بِكَسُرِ اللَّامِ وَفَتُحِهَا مَنُ اَخُلَصَ فِي عِبَادَتِهِ وَاَخُلَصَهُ اللَّهُ مِنَ الدُّنَسِ وَ كَانَ رَسُولًا نَّبِيُّلاهِ ﴾ وَنَادَيْنُهُ بِقَوُلِ يَامُوسْى اِنِّى اَنَا اللَّهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ اسُمُ جَبَلِ الْآيُمَنِ آيِ الَّذِي يَلِي يَمِينَ مُوسَى حِينَ اَقْبَلَ مِنْ مَدْيَنَ وَقَرَّ بُنَاهُ نَجِيًّا (٥٠) مُبَاحِيًّا بِاَنْ ٱسۡـمَعَهُ تَعَالَى كَلَامَهُ وَوَهَبُـنَا لَهُ مِنُ رَّحُمَثِنَا يَعُمَتِنَا ٱخَاهُ هُـرُوْنَ بَدَلٌ ٱوُعَطُفُ بَيَانِ نَبِيَّا (٣٥) حَالٌ

هِيَ الْمَقَصُودَ بِالْهِبَةِ إِجَابَةً لِسَوَالِهِ أَنْ يُرُسِلَ أَخَاهُ مَعَهُ وَكَانَ أَسَنَّ مِنْهُ وَاذَكُرُ فِي الْكِتَبِ اِسْمَعِيْلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعُدِ لَمُ يَعِدُ شَيْئًا إِلَّا وَفَى بِهِ وَانْتَظَرَ مَنُ وَعَدَهُ ثَلَثَةَ أَيَّامِ أَوْحَوُلًا حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ فِي مَكَايِهِ وَكَانَ رَسُولًا اِلَى جُرُهَمَ نَبِيًّا ﴿ ثُمَّ اللَّهِ مَكَانَ يَأْمُرُ اَهُلَهُ آَىُ قَوْمَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ اَصُـلُهُ مَرُضُو وْقُلِبَتِ الْوَاوَان يَاتَيُنِ وَالضَّمَّةُ كَسُرَةً وَاذْكُتُرُ فِي الْكِتْبِ اِدْرِيُسَ هُوَ جَدُّ اَبِيْ نُوْحِ إِنَّـهُ كَانَ صِدِيْقًا نَبِيًّا ﴿ ٢٥﴾ وَرَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ١٥﴾ هُـوَ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ اَوِالسَّادِسَةِ أوِالسَّابِعَةِ أَوُفي الحَنَّةِ أُدُخِلَهَا بَعُدَ أَنُ أُذِيُقَ الْمَوُتُ وَأَحَيني وَلَمُ يُخُرَجُ مِنْهَا أُولَيْكَ مُبُتَدَأُ الَّذِيُنَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ صِفَةٌ لَهُ هِنَ النَّبِيِّنَ بَيَالٌ لَهُمُ وَهُوَ فِي مَعُنَى الصِّفَةِ وَمَا بَعُدَهُ اللَّي جُمُلَةِ الشَّرُطِ صِفَةٌ لِلنَّبِيِّينَ فَقَوُلُهُ مِنُ **ذُرِيَّةِ ادَمَ** آَىُ اِدُرِيُسَ **وَمِمَّنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوُحُ فِ**ي السَّفِيْنَةِ آَىُ اِبْرَاهِيُمَ ابُنَ ابْنِهِ سَامَ **وَمِنُ ذُرِيَّةِ إِبُرْ هِيْمَ اَىُ اِسْمَاعِيُـلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ وَمِنُ ذُرِّيَّةِ اِسُرَآثِيْلَ وَهُـوَ يَعُقُوبُ اَى مُوسْى وَهَارُونَ** وَزَكَرِيًّا وَيَحْنِي وَعِيْسْي **وَمِمَّنُ هَدَيُنَا وَاجْتَبَيُّنَا** آَيُ مِنْ جُمُلَتِهِمْ وَخَبُرُ اُولَٰقِكَ إِذَا تَتَلَى عَلَيُهِمُ اللِّ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿ مُنْ حَمْعُ سَاجِدٍ وَبَاكٍ أَى فَكُونُوا مِثْلَهُمْ وَاصُلُ بَكَيْ بَكُونٌ قُلِّبَتِ الَـواوْيَاءُ وَالضَّمَّةُ كَسُرَةً فَـخَـلَفَ مِنْ بَعُدِهِمْ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ بِتَرُكِهَا كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارِيٰ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ مِنَ المَعَاصِيُ فَسَوُفَ يَلُقَوُنَ غَيًّا ﴿ وَهُ هُوَ وَادٍ فِيُ جَهَنَّمَ أَى يَقَعَوُنَ فِيُهِ إِلَّا لَكِنُ مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظُلِّمُونَ يُنْقَصُونَ شَيْنُا ﴿٢٠﴾ مِنُ ثَوَابِهِمُ جَنَّتِ عَدُن اِقَامَةً بَدَلٌ مِنَ الْجَنَّةِ وِالَّتِي وَعَدَ الرَّحُمْنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ حَالٌ أَى غَايِبِينَ عَنُهَا اِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ أَى مَوْعُودُهُ مَأْتِيًّا﴿١١﴾ بِمَعْنَى اتِيًّا وَاصُلُهُ مَاتَوى أَوْ مَوْعُودُهُ هُنَا الْحَنَّةُ يَاتِيُهِ اَهُلُهُ لَا يَسُمَعُونَ فِيُهَا لَغُوًّا مِنَ الْكَلَامِ إِلَّا لَكِنُ يَسُمَعُونَ سَلْمًا فِينَ الْمَلْتِكَةِ عَلَيْهِمُ أَوْ مِنْ بَعْضِهِمُ عَلَى بَعْضِ وَلَهُمُ رِزُقُهُمُ فِيُهَا بُكُرَةً وَّعَشِيًّا ﴿٣٢﴾ أَيُ عَلَى قَدُرهِمَا فِي الدُّنْيَا وَلَيُسَ فِيُ الْحَنَّةِ نَهَارٌ وَلَا لَيُلّ بَلُ ضَوُءٌ وَنُورٌ اَبَدًا تِلُلَكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ نُعُطِيُ وَنُنْزِلُ مِنْ عِبَادِنَا مَنُ كَانَ تَقِيًّا ﴿٣٣﴾ بِطَاعَتِهِ وَنَزَلَ لَمَّا تَاحَّرَ الُوَحْيُ أَيَّامًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبُرِيُلَ مَايَمُنَعُكَ اَنُ تَزُوُرَنَا اَكُثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا وَهَا فَتَنَوَّلَ اِلَّا بِأَمُو رَبِّكُ لَهُ مَابَيُنَ ٱيُدِينَنَا آىُ آمَامَنَا مِنُ ٱمُورِ الاحِرَةِ وَمَا خَلَفَنَا مِنُ ٱمُورِ الدُّنْيَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكُ آى مَا يَكُونُ مِنَ هٰذَا الْوَقُتِ الِي قِيَامِ السَّاتَةِ أَى لَهُ عِلْمُ ذَلِكَ جَمِيُعُهُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٣٣﴾ بِمَعُنَى نَى اسِنَا أَى تَارِكُمَا لَكَ بِتَاجِيرِ الْوَحْيِ عَنُكَ مُحَ رَبُّ مَالِكُ السَّمْواتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ

عِ وَاصْطِيرُ لِعِبَادَتِهُ أَى اِصْبِرُ عَلَيْهَا هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ مَهُ ﴾ أَى مُسَمَّى بِذَلِكَ لَا وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ الْـمُنْكِرُ لِلْبَعْثِ أَبَيّ بُنُ خَلَفٍ أَوِ الْوَلِيُدُ بُنُ الْمُغِيرَةُ النَّازِلُ فِيُهِ الْآيَةُ ءَ إِذَا بِتَحْقِيُقِ الْهَمُزَةِ الثَّانِيَةِ وَتَسُهِيلِهَا وَاِدُحَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا بِوَجُهِيْهَا وَبَيْنَ الْاَحُرِيٰ **صَامِتُ لَسَوُفَ اُخُرَجُ حَيًّا ﴿١٦﴾ مِ**نَ الْـقَبُر كَمَا يَقُولُ مُحَنَّمَّةٌ فَالُاسَتِفُهَامُ بِمَعْنَى النَّفِي أَيُ لَاأُحُنِي بَعُدَ الْمَوْتِ وَمَا زَائِدَةٌ لِلْتَّاكِيُدِ وَكَذَا اللَّامُ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى **اَوَلَا يَسَذُكُرُ الْإِنْسَانُ** اَصُلَمَ يَتَذَكَّرُ ابُدِلَتِ التَّاءُ ذَالًا وَاُدُغِمَتُ فِي الذَّالِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِتَرُكِهَا وَسُكُونِ الذَّالِ وَضَمِّ الْكَافِ أَنَّا خَلَقُنْهُ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ يَلْثُ شَيْمًا (١٢) فَيَسُتَدِلُّ بِالْإِبْتِدَاءِ عَلَى الْإِعَادَةِ فُوَ رَبُّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ أَيُ المُنُكِرِينَ لِلْبَعْثِ وَالشَّيْطِيْنَ أَيُ نَحْمَعُ كُلًّا مِّنُهُمُ وَشَيُطَانَهُ فِي سِلْسِلَةٍ ثُمَّ لَنُحُضِرَنَّهُمْ حَوُلَ جَهَنَّمَ مِنُ حَارِحِهَا جِئِيًّا ﴿٢٨﴾ عَلَى الرُّكبِ حَمْعُ حَاثٍ وَاصُلُهُ حَتُوُو آوُ حَتُونى مِنُ حَثْى يَحُثُوا وَيَحَثِى لُغَنَاد ثُمَّ لَنَنُوعَنَّ مِنُ كُلِّ شِيعَةٍ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ أَيُّهُمُ أَشَدُ عَلَى الرَّحُمٰنِ عِتِيًّا ﴿ ١٩) جُرُءَةً ثُمَّ لَنَحُنُ اَعُلَمُ بِالَّذِينَ هُمُ أَوْلَى بِهَا اَحَقَّ بِحَهَنَّمَ الْاشَدَّ وَغَيْرَهُ مِنْهُمُ صِلِيًّا ﴿ ١٠) دُخُولًا وَإِحْتِرَاقًا فَنَبُدَءُ بِهِمُ وَأَصُلُهُ صَلُوى مِنْ صَلَّى بِكُسُرِ اللَّامِ وَفَتُحِهَا وَإِنْ أَيُ مَا عِنْكُمُ اَحَدٌ إِلَّا وَارِدُهَا أَيُ دَاخِلُ حَهَنَّمَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَّقُضِيًّا ﴿إِنَّ حَتُمُهُ وَقَضَى بِهِ لَا يَتُرُّكُهُ ثُمَّ نُنجى مُشَدَّدًا وَمُحَفَّفًا الَّذِيْنَ اتَّقَوُا الشِّرُكَ وَالْكُفَرَ مِنْهَا وَّنَذَرُ الظّلِمِيْنَ بِالشِّرُكِ وَالْكُفَرِ فِيهُا جِثِيًّا ﴿٢٥﴾ عَلَى الرُّكُب وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ آيِ الْمُؤمِنِينَ وَالْكَفِرِينَ اللُّنَا مِنَ الْقُرُان بَيّناتٍ وَاضِحَاتٍ حَالٌ قَالَ الُّـذِيُـنَ كَفَرُوا لِلَّذِيُنَ امَنُوآ أَيُّ الْفَرِيُقَيُنِ نَحَنُ اَوُ اَنْتُمُ خَيُـرٌ مَّقَامًا مَنُـزِلًّا وَمَسُكِنًا بِالفَتْح مِنْ قَامَ وَبِالضَّمِّ مِنُ اَقَامَ **وَّاَحُسَنُ نَدِيّاً (٣٦)** بِمَعْنَى النَّادِيُ وَهُوَ مُحْتَمَعُ القَوْمِ يَتَحَدَّثُونَ فِيُهِ يَعْنُونَ نَحُنُ فَنَكُونُ خَيْرًا مِنْكُمُ قَالَ تَعَالَى وَكُمُ أَى كَثِيْرًا أَهُمَلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِّنُ قَرُن أَى أُمَّةٍ مِنَ الْأَمَمِ الْمَاضِيَةِ هُمُ أَحُسَنُ اَثَاثًا مَالاً وَمَتَاعًا **وَرِئُيًا ﴿ مِنَ الْحَرُا مِنَ الرُّؤُ**يَةِ فَلَمَّا اَهُلَكُنَا هُمَ لِكُفُرُهِمُ نُهُلِكُ هَوُلَاءِ **قُلُ مَنُ كَانَ فِي** الضَّلْلَةِ شَرُطٌ حَوَابُهُ فَلْيَمُدُدُ بَسَمَعُنَى الْنَعَبُرِ أَيُ يَمُدُّ لَـهُ الرَّحْمَلُ مَدَّا أَفِي الدُّنْيَا يَسُتَدُرجُهُ حَتَّى إِذَا رَاَوُامَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ كَالُقَتُل وَالْإِسْرِ وَإِمَّا السَّاعَةُ ٱلْمُشْتَمِلَةَ عَلى جَهَنَّمَ فَيَدُخُلُونَهَا فَسَيَعُ لَمُونَ مَنُ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضُعَفُ جُنُدًا (٥٥) أَعُوانًا أَهُمُ أَمِ الْمُؤْمِنُونَ وَجُنُدُهمُ الشَّيَاطِيُنُ وَجُنَدُ الْمُؤِمِنِيُنَ عَلَيُهِمُ المَلَائِكَةُ وَيَ**زِيْدُاللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوُا** بِالْإِيْمَانِ هُدًى بِمَا يَنُزِلُ عَلَيْهِمُ مِنَ الْآيَاتِ وَ الْبِلْقِيْتُ الصَّلِحْتُ هِيَ الطَّاعَاتُ تَبُقَى لِصَاحِبِهَا خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿١٠﴾ أَيُ

مَايَرِدُ اِلَيُهِ وَيَرُحِعُ بِخَلَافِ أَعْمَالِ الْكُفَّارِ وَالْخَيْرِيَةُ هُنَا فِي مُنَابِلَةِ قَوْلِهِمُ أَيُّ الفَرِيُقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا ۖ أَفُرَّءَيُتَ الَّذِي كَفَرَ بِايْتِنَا العَاصَ ابُنَ وَاثِلِ وَقَالَ لِـخَبَّابِ ابُنِ الْارَتِ الْقَائِلِ لَهُ تُبُعَثُ بَعُدَ الْمَوْتِ وَالْمَطَالِبُ لَهُ بمَالَ لَاوُتَيَنَّ عَلَى تَقُدِيْرِ الْبَعْثِ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿ مُهَا فَضِيْكَ قَالَ تَعَالَى أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَيُ اَعُلَمَهُ وَانُ يُؤتِّي مَا قَالَهُ وَاسْتُغُنِي بِهَمُزَةِ الْاسْتِفُهَامِ عَنْ هَمُزَةِ الْوَصُلِ فَحُذِفَتُ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَالرَّحُمن عَهُدًا ﴿ لَهُ ﴾ بَانَ يُؤُتِّي مَاقَالَةً كَلَّا أَيُ لَايُؤُتِّي ذَٰلِكَ سَنَكُتُبُ نَامُرُ بِكَتْبِ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَلَيْ نَزِيُدُهُ بِذَلِكَ عَذَابًا فَوُقَ عَذَابٍ كُفُرِهِ وَّنَوثُهُ مَايَقُولُ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَيَأْتِينَا يَوُمَ الْقِينَمَةِ فَرُدًا ﴿٨٠﴾ لَا مَالًا لَهُ وَلَا وَلَدَاوَاتَّخَذُوا اَىٰ كُفَّارُ مَكَّةَ مِنْ دُون اللَّهِ ٱلْاَوْنَانَ الِهَةً يَعُبُدُوْنَهُمُ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا وَالْمِهُ شُفَعَاءً عِنْدَاللَّهِ بِأَنْ لَّايُعَذَّبُوا كَلَّا آَى لَا مَانِعَ مِنْ عَذَابِهِمُ سَيَكُفُرُونَ آي الالِهَةُ بِعِبَادَتِهِمُ آَى يَنْفَوْنَهَا َ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْحُرِيٰ مَا كَانُوُا إِيَّانَا يَعُبُدُونَ وَ**يَكُونُونَ عَلَيْهِمُ ضِدًّا ﴿ مُهُ ا** اَعُوانًا وَاعُدَاءُ ا**للَّمَ تَرَانَا آرُسَلُنَا** الشَّياطِيْنَ سَلَّطُنَاهُمُ عَلَى الْكُفِرِيْنَ تَوُزُّهُمُ تُهَيِّجُهُمُ إِلَى المَعَاصِيُ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَل تَعُجَلُ عَلَيُهمُ بِطَلَبِ الْعَذَابِ إِنَّمَا نَعُدُّلُهُمُ ٱلْآيَّامَ وَاللَّيالِيَ أَوِ الْآنُفَاسَ عَدًّا ﴿ مُمْهِ الْي وَقُتِ عَذَابِهِمُ أَذُكُرُ يَوُمُ نَحُشُو الْمُتَّقِيُنَ بِايُمَانِهِمُ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَقُدًا ﴿ هُمْ خَمْعُ وَافِدٍ بِمَعْنَى رَاكِبٍ وَّنَسُوُقُ الْمُجُومِيُنَ بِكُفُرِهِمُ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًا ﴿ أُكُمُ كُمُ عُلُودٍ بِمَعُنَّى مَاشِ عَطْشَانَ لَا يَمُلِكُونَ أَيِ النَّاسُ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنُدَالرَّحُمْنِ عَهُدًا ﴿ مُهُ ﴾ أَيُ شَهَادَةَ أَنُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَقَالُوا آيِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِيٰ وَمَنُ زَعَمَ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهُ اتَّخَذَا الرَّحُمنُ وَلَدًا ﴿ أَهِ ﴾ قَالَ تَعَالَى لَقَدُ جِئْتُمُ شَيُّا إِذَّا الرَّحُمنُ وَلَدًا ﴿ أَهُمْ كَالَ عَظِيُمَا تَكَادُ بالتَّاءُ وَاليَاءِ السَّمُواتُ يَتَفَطُّرُنَ بالنُّوُن وَفِي قِرَاءَ ةٍ بالتَّاءِ وَتَشُدِنُدِ الطَّاءِ بِالْإِنْشِقَاقِ مِنْهُ مِنُ عَظَمِ هٰذَا الْقَوُلِ وَتَسْنَصُ الْآرُضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿ فَ ﴾ أَىٰ تَسْطَيِقُ عَلَيْهِمُ مِنُ اَجَلِ أَنُ دَعُوا لِلرَّحُمٰن وَلَدًا﴿ أَبُّ قَالَ تَعَالَى وَمَا يَكُبَعِي لِلرَّحُمٰنِ أَنُ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿ ﴿ أَكُ مَا يَلِينُ بِهِ ذَبِكَ إِنَّ آيُ مَا كُلُّ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ اِلْآاتِي الرَّحُمْنِ عَبُدًا ﴿٣٥٠ ذَلِيْلا خَاضِعًا يَوُمَ الْقِياْمَةِ مِنْهُمَ عُزَيْرٌ وَعِيُسْي لَقَدُ أَحُصْلِهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا ﴿ مُوهِ فَلَا يَخُفَى عَلَيْهِ مَبُلَغُ جَمِيُعِهِمُ وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمُ وَكُلَّهُمُ اتِّيلِهِ يَوُمَ الْقِينُمَةِ فَوُدًا ﴿ ١٥٥ بِلَا مَالِ وَلَا نَصِيرٍ لَايَمُنَعُهُ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ ١٩٧﴾ فِيُمَا بَيُنَهُمُ يَشَوَادُّونَ وَيَتَحَابُّونَ وَيُحِبُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فَاِنَّمَا يَسَّرُفُهُ آي الْقُرُانِ بِلِسَانِكَ الْعَرَبِيّ لِتُبَشِّرَبِهِ الْمُتَّقِينَ الْحَنَّةَ بِالْإِيْمَانِ وَتُنْذِرَ تُحَوِّف بِهِ قَوْمًا لَكَالاِعهِ، حَمُعُ آلَدٌ أَىٰ ذُوُ

جَدلٍ بِالْبَاطِلِ وَهُمُ كُفَّارُ مَكَّةَ **وَكُمْ** أَى كَثِيرًا أَهْلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِّنْ قَرُنِ أَى أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ بِتَكُذِيبِهِمُ الرُّسُلَ هَلُ تُحِسُّ تَحِدُ مِنْهُمُ مِّنُ أَحَدٍ أَوُ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزًا ﴿ ١٩٨﴾ صَوْتًا خَفِيًّا لِافكمَا الْجَ اَهْلَكُنَا اُولَٰقِكَ نُهُلِكُ هَوُلاَءِ

ترجمه: .....اورآپاس كتاب ميں ابراہيم عليه السلام كا ذكر شيجئے ( يعنی اس كتاب ميں موجود ابراہيم عليه السلام كا قصه لوگوں کے سامنے بیان سیجئے)جو بڑی رائق والے نبی تھے (وہ وقت یا دکرنے کے قابل ہے) جب انہوں نے اپنے ہاپ (آزر ) ہے کہا تھا (جو بت پرست تھا) کداے میرے باپ! آپ نے کیوں ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جونہ کچھ دیکھے نہ سنے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے ( نفع ونقصان میں۔یا اہتی میں ت، ی اضافی کے بدلہ میں ہے۔ کیونکہ ی اور ت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔اس لئے بدااہتی كهنا محيح نبيس ہے۔اس وجہ سے بائے اضافی كى جكہ ت لے آئے اور ياابت ہوگيا)اے مير سے باپ!ميرے باس ايساعلم پہنچاہے جو آ پ کے پائنبیں آیا۔ سوآپ میری پیروی سیجئے۔ میں آپ کوسید ھاراستہ بتاؤں گا۔اے میرے باپ! آپ شیطان کی پرستش نہ سیجئے ( یعنی آ ب شیطان کے بہکانے سے بت برستی نہ سیجے ) بے شک شیطان خداکی نافر مانی کرنے والا ہے (اور بہت گناہ کرنے والا ہے ) اے میرے باپ! میں اندیشہ کرتا ہوں کہ آپ پر خداتعالیٰ کی طرف سے عذاب آپڑے (اگر آپ نے توبہ ندکی ) پھر آپ شیطان کے ساتھی ہوجاؤ کے (اورشیطان کے ساتھ تم بھی آ گ میں جلائے جاؤگے ) آ زرنے کہا۔تو کیاتم میرے معبودوں ہے پھرے ہوئے ہو۔اےابراہیم (اس کئے تم اس کی عیب جوئی کرتے ہو)اوراگرتم بازنہ آئے (چھیڑ چھاڑ کرنے ہے) تو میں تمہیں سنگسار کرڈ الوں گا۔ (پھر مار مارکر ہلاک کرڈ الول گا، یا ڈانٹ ڈیٹ کا معاملہ رکھوں گا) اور مجھے تو ایک مدت کے لئے جھوڑ ہی دو۔ ابراہیم بولے۔ آپ میرا سلام لیس ( بعن اب میں آپ کوکوئی تکلیف نہیں بہنجاؤں گا)اب میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے معقرت کی درخواست کروں گا۔ ب شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے (اوروہ میرے او پر لطف وکرم کرنے والا ہے۔لہذا وہ میری دعا کوقبول کرے گا۔ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس وعدہ کو بورا کیا۔جیسا کہ سورہ شعراء میں ان کی دعامنقول ہے کہ اے اللہ!میرے باپ کی مغفرت فر ما۔ اب بیاعتراض کدابراہیم علیہالسلام نے کفار کے لئے وعائے مغفرت کیے کی ۔جبکداس کی ممانعت آئی ہے۔اس کا جواب بہے کدان کی بیده عابیرجاننے سے قبل تھی کہان کے لئے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہئے۔ جب ابراجیم علیہ السلام کواس ممانعت کاعلم ہو گیا تو آپ نے اس سے برأت ظاہر فرمائی) اور میں کنارہ کشی افتیار کرتا ہوں تم ہے اور ان سے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو (اور جس کی تم عبادت کرتے ہو )اور میں تواہیے پروردگار ہی کو پکاروں گااور مجھے امید ہے کہ اپنے پرورد گارکو پکارکرمحروم نہیں رہوں گا۔ (یعنی میں اپنے پروردگار کی عبادت کر کے محروم نہیں رہوں گا جبیہا کہ آپ لوگ بت پرتی کر کے محروم رہے ) پھر جب وہ کنارہ کش ہو گئے۔ان لوگوں سے اور ان سے بھی جن کی وہ لوگ خدا کے علاوہ عبادت کرتے تھے (اس طرح پر کہوہ اپنے شہر سے روانہ ہو گئے۔ سرز مین مقدس کی طرف) تو ہم نے انہیں آئخق اور یعقو ب عطافر مایا اور ہم نے (ان دونوں میں ہے ) ہرا یک کو نبی بنایا اور ہم نے ان سب کوا پی رحمت عطا کی (اوران متیوں کو مال و دولت اور اولا دعطا کی ) اور ہم نے ان کا نام نیک اور 'بلند کیا (اور تمام قوموں میں ان کی تعریف کی جاتی تھی)اور آب اس کتاب میں موی کا بھی د کر نیجے۔ بلاشہوہ اللہ کے خاص کئے ہوئے (بندے) تھے۔ (مدحلصاً کے ل میں زبراور زیردونوں قرات ہے۔جس کے معنی ہیں وہ مخص جس نے اخلاص کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کی۔جس کے تیجہ میں خدا تعالیٰ نے اسے قربت عطافر مائی ہو)اوروہ رسول اور نبی بھی تھے اور ہم نے انہیں آ واز دی (یسام و سسیٰ انبی انااللّٰہ کہدکر)طور (پہاڑ) کی دائن جانب سے ( بعنی اس جانب سے جوموی علیدالسلام کے دائن جانب پزتی تھی جب وہ مدین سے آ رہے تھے ) اور ہم نے ان کوراز کی باتیں کرنے کے لئے مقرب بنایا (اوراپنا کلام سنانے کے لئے )اور ہم نے ان کواپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کرعطا کیا ( یعنی ہم نے مویٰ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے جوانہوں نے اپنے بھائی کی رفاقت کی کی تھی، ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ان کی تقویت کے لئے ان کے ساتھ کردیا جوموی علیہ السلام ہے عمر میں بڑے تھے۔ ھادون بدل ہے یاعطف بیان ہے۔

اور آپ اس کماب میں استعیل علیہ السلام کا بھی ذکر سیجئے۔ بے شک وہ وعدہ کے سیچے تھے (اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہوا ورا ہے بورانہ کیا ہو۔ جا ہے اس دعدہ کے بورا کرنے میں انہیں کتنی ہی مشقت کیوں نداٹھانی پڑے )اور وہ رسول تھے (قبیلہ جرہم کے )اور نبی تبھی تھاور دہ جکم کے بتے تھے اپنے متعلقین کو (یعنی اپنی قرم کو)نماز اور زکو ۃ کااور وہ اپنے پر وردگار کے نزویک بہندیدہ تھے (مرضیا ک اصلی مرضوو تھا۔واؤکویائے مشددے بدل دیا گیااور ض کے پیش کوزیردے دیا گیا)

اور آپ اس کتاب میں ادر ایس علیہ السلام کا بھی ذکر سیجئے (جونوح علیہ السلام کے جدامجد تھے) بے شک وہ بڑی راستی والے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلندمر تبہ تک پہنچایا (اور وہ زندہ ہیں۔ چوتھ، چھٹے یا ساتویں آسان پریا جنت میں۔ وہ اس طرح کہ جب ان کی وفات ہوگئی تو پھرانہیں زندہ کرکے جنت میں داخل کر دیا گیا۔جس ہے وہ بھی نہیں نکالے جائیں گے ) یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر انعام فرمایا منجملہ دیگر انبیاء کے (او لئلگ مبتداء موصوف اور الذین انعم الله علیهم اس کی صفت ہالنبیین بیان ہالذین کا لیکن معنی میں صفت کے ہے۔ گویا النبیین میں موصوف صفت اور المنیین کے بعد افدا تعلی تک سب صفت ہے نبیین کی ) جوآ دم (ادریس علیہ السلام) کی نسل سے تھے اور ان کی نسل سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ ( کشتی میں ) سوار کیا تھا۔ (مسمن حسملنا مع نوح ے ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں۔ کیونکہ وہ سام کی نسل ہے ہیں۔جو کہ نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے )اور بعض ابراہیم علیہ السلام کی نسل ے تھے الین ان کی اولا داسمعیل ، ایخق اور لیقوب علیہ السلام کی نسل سے تھی ) اور بیقوب علیہ انسلام کی نسل سے ( دریست معقوب ے مرادمویٰ، ہارون، زکریا، بیجیٰ اورعیسیٰ علیہم السلام ہیں ) اور بیسب ان میں سے تھے جن کوہم نے ہدایت دی تھی اورہم نے ان کو مقبول بنایا (ہدینا و اجسینا خبر ہے او لئک کی )اور جب ان کے سامنے خدائے رحمٰن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو گر پڑتے تھے مجدہ میں روتے ہوئے (زمین پر سجدا و بکیا جمع ہے ساجد و باک کی یعنی مجدہ کرنے دالے اور رونے والے) پھران کے بعدایے نا خلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ہر ہاد کر دیا (یہود ونصاریٰ کی طرح نماز وں کوچھوڑ دیا )اورخوا ہشات کی میروی کی ( گنا ہوں میں ) سووہ عنقریب خرابی ہے دوجار ہوں گے (اورجہنم میں ڈالے جائیں گے )البتہ جس نے توبہ کرلی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کرنے لگا، سوریلوگ جنت میں داخل ہوں گےاوران کا ذرانقصان نہ کیا جائے گا (لیعنی ان کا تواب کچھ بھی کمنہیں کیا جائے گا)وہ (جنت) ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں (عدن بدل ہے جنت ہے) جن کا خدائے رخمٰن نے اپنے بندول سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک ان کاوعدہ ورا ہوکرر ہنے والا ہے۔اس جنت میں وہ فضول بات نہ نیں گے۔ ہاں البتة سلام ( کی آ وازیں جوفر شنے ان پرجھیجیں گے یا آپس میں ی یہ دوسرے کو بھیجیں گے )اوران کو کھانا قبیح وشام ملا کرے گا (اگر چہ جنت میں دن اور رات نہیں ہوا کریں گے۔ یہال قبیح وشام کے کھانے ہے مرادعیش وعشرت کی زندگی ہے ) یہ جنت الیم ہے کہ ہم اپنے بندوں میں ہے اس کا دارث ان لوگوں کو بنادیں گے جو ( اللہ ے ) ڈرنے والا ہو (اوراس کی عبادت کرنے والا ہوگا )۔

اور ہم (لعنی فرشتہ) نازل نہیں ہوتے۔ بجزآ پ کے پروردگار کے تھم کے اس کے (ملک) ہے جو پچھ ہمارے آ گے ہے (لعنی آخرت) اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے( لیعنی دنیا)اور جو کچھاس کے درمیان ہی ( لیعنی اس وقت سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہےان سب کا علم خداتعالی کو ہے) اور آپ کا پروردگار بھولنے والانہیں ہے (نسب بمعن اسب کے ہے۔ بینی تاخیر وجی سے بینہ مجھیں کہ خداتعالی نے آپ کو بھلا نویا ہے) وہ پروردگار آسانوں اور زمین کا ہے اور ان سب کا جوان دونوں کے درمیان ہے۔ سواسی کی عباوت کیا کرواور اس کی عباوت کیا کرواور اس کی عباوت کیا کرواور اس کی عباوت کیا کہ والد ابن اس کی عباوت پر قائم رہو۔ بھلاتو کسی کواس کا ہم صفت جانتا ہے۔ اور انسان کہتا ہے ( یعنی منکرین حشر ونشر مثل : ابی بن خلف یا ولید ابن المغیر ہونے ہم و وفیرہ ) کہ کیا جب میں مرجاوک گاتو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا ( ء اذا کے دوسرے ہم وہ کو حذف بھی کردیتے ہیں تو منکرین حشر نشر کہتے تھے کہ کیا ہم پھر قبر سے نکا لے جائیں گئے یہ استقہام انکاری ہے گویا ایسانہیں ہوسکا۔

مازا کدہ تا کیدکے لئے ہے۔ای طرح پر لمسبوف میں لبھی تا کید کے لئے تو منکرین کے اس نظرید کی تر دید کرتے ہوئے ارشاد ہور ہا ہے کہ کیا انسان کو میدیا ذہیں کہ ہم ہی اس کواس اسے قبل پیدا کر بچکے ہیں۔ درآ نحالیکہ وہ پچھ بھی نتھا۔ (اس آیت میں ابتداء تخلیق ہے حشر ونشر پر دلیل چیش کی گئے ہے )۔

اولا یذکو سی یذکو کی اصل یتذکو تھا۔ت کوذ ہے بدل کردوس د میں ادعام کردیا اور ایک قر اُت میں ت کوحذف کر کے ذ کوسا کن اور ک کوچیش بھی پڑھتے ہیں توقتم ہے آپ کے پروردگاری۔ہم ان کو (بھی ) جمع کریں گے (بعنی منکرین حشر ونشر کو )اور شیاطین کو (مجھی ) پھران سب کودوخ کے گردلا کرحاضر کریں گے (اس حالت میں کہ ) گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ (جنیب بجع ہے جات کی ۔اس کی اصل جنو و ہے۔ جنبی یعنو سے یا جنوی ہے جنبی یعنی سے۔اس میں بیدونوں افت ہیں ) پھر ہم ہرگروہ میں سےان کوجدا کرلیں گے جوخدائے رحمٰن کی سرکشی میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ پھر ہم ایسےلوگوں کوخوب جانتے ہیں جو اس میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں (اسیخ تشدد کی مجہ سے۔ صلیا کی اصل صلوی تھا۔ صلی بصلی سے صلی کی ل کوفتہ اور کسرہ دونوں قرائت ہے)اور تم میں سے کوئی بھی ایسانہیں جس کا گزراس (جہنم) پرسے نہ ہو۔ بیآ ب کے پروردگار پر لازم ہے جوہوکرد ہے گا (اوراس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔اس کےخلاف ہرگزنہیں ہوسکتا ہے ) پھرانہیں ہم نجات دے دیں گے جو (اللہ ہے ) ڈرتے تھے (اور خدا کے ساتھ شرک و کفر کا معاملہ میں کرتے ہتھے۔نہ جسی میں ج کوتشد بداور بغیرتشد بددونوں قراکت ہے )اور ظالموں کواس میں پڑار ہے دیں گے۔ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے (بعنی ان نوگوں ل کو جوشرک و کفر کیا کرتے تھے )اور جب انہیں ہماری کھلی ہوئی نشانیاں سنائی جاتی ہیں (بعنی مومنین اور کا فرین کو ) تو جولوگ کا فرہیں وہ ایمان والوں ہے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے مکان کس کا بہتر ہے ( یعنی رہے سے اعتبارے مکان کس کا بہتر ہے۔ ہارایا تہارا۔ مقاما کے میم کوفتہ اور ضمہ دونوں قر اُت ہے۔ اگر فتہ ہوگا توقام سے ہوگااوراگرضمہ بوتواف مے)اورمجلس کی بہتر ہے(ندیا معنی میں ندی کے ہے۔ یعن ہاری جو تفلیس جتی ہیں اس میں ہاری محفل تم سے زیادہ شان وشوکت والی ہوتی ہے۔اس لئے ہم تم سے بہتر ہوئے۔اس کے جواب میں خدا تعالی ارشاد فرمارہے ہیں ) حالانکہ ہم ان سے قبل کتنے ہی گروہ ہلاک کر چکے ہیں۔ جوان سے زیادہ مال و دولت والے تتے۔اوران سے کہیں زیادہ شان وشوکت والے نتھے۔لہذا ہم ان کا فرین کو تباہ و ہر باد کر کے چھوڑیں گے۔

آپ کہدو بینے کہ جولوگ گمراہی میں پڑے ہیں (پیشرط ہےاوراب اس کا جواب شروع ہور ہاہے) خدائے رحمٰن انہیں خوب ذھیل وینا جاتا ہے (بعنی ونیامیں اے ڈھیل ہلی ہوئی ہے۔ کوئی گرفت نہیں کی جارہی ہے فلیمدد معنی میں بیمد کے ہے) یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب وہ اس کو دکھے لیں گے۔ خواہ وہ عذاب ہو (بعنی و نیا میں بصورت قبل یا قید) خواہ قیامت ہو (اور عالم آخرت میں جہنم میں ڈالے جاکیں گے) سو (اس وقت) اس کو معلوم ہوجائے گا کہ برامکان کس کا ہے اور حمایتی کمزور کس کے جی (بعنی اس وقت انہیں معلوم ہوجائے گا کہ اس کا مکان برا تھا یا مونین کا اور بیکہ ان کے حمایتی جو شیطان ہیں وہ کمزور واقع ہوئے یا مونین کے تما بی جوفر شے ہیں وہ کمزور تھے ) اور اللہ تعالی ہدایت والوں کی ہدایت بڑھاتا ہے (آیات ونشانیاں دکھا کر ان کے ایمان کوتو کی کرتا ہے ) اور جو نیک کام ہاتی رہنے والے ہیں وہ آپ کے پروردگار کے زد کی قواب میں بہتر ہیں ادر انجام ہیں بہتر (یعن موشین) کے اعمال صالحہ خدا تعالیٰ کے یہاں متبول ہیں۔ وہ لوٹا کے نہیں جاتے جس طرح ہے کہ کفار کے اعمال رد کردیئے جاتے ہیں اور یہاں لفظ خیو کالا نا جواب ہے۔ ان کے اس قبول ہیں۔ وہ لوٹا کے نہیں جاتے جس طرح ہے کہ کفار کے اعمال رد کردیئے جاتے ہیں اور یہاں کو نظ خیو کالا نا جواب ہے۔ ان کے اس قبول ہیں۔ وہ لوٹا کی الفوی یقین خیو مقاما ) ہملا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھ اجواماری نشانیوں سے کفر کرتا ہے (مثلاً عاص ابن وائل) اور کہتا ہے کہ جمجھے تو مال واولا وئل کر رہیں گے ) تو کیا پیڈیب پر مطلع ہوگیا ہوگیا ہے یا اس نے خدائے رہنی کو کو عبد لے لیا ہے۔ خدات تعالیٰ فرمار ہے ہیں کدہ وہ زیادہ جانے والے ہیں جھے یا پیکہ انہوں نے جھے کو کال واولا وئل کر رہیں گے۔ ای کی تر دید کرتے ہوئے ارشاد ہور ہا ہے کہ ہرگر نہیں ( یعنی انہیں ) ہوگی ہیں ہیں کہ کہ گر نہیں ( یعنی انہیں ) ہوگی ہیں کہ کور ہے ہیں اور ان کے اس قول کو دید کرتے ہوئے اس کے اور ان کے اس قبل اور ان کے اس کے اور ان کور ہیں گا کہ ہم ہی ہیں اور سیتو تیا ہو ہی کہ رہیں گے دن اس کے اس کا کہ ہم ہی ہیں اور سیتو تیا مت کہ ہی اس کی کہ ہم ہی ہیں اور سیتو تیا مت کہ ہی اس کے دن اس صاحت ہیں گئیں ہیں ہوں خدا ہیں ہیں ہیں ہیں تھیں اور ہیں کے اللہ کے عذا ہے کور و کئی وال ہیں کہ کہ ہوں خدا ہو کور و کئی وال ہیں کہ کہ ہیں ہیں تھیں کے دن اس کے منا وہ ان کی عبادت ہی کا انکار کر میٹھیں گے اور ان کے نالف ہوجا کیں گی خود بی ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گا کہ ہونی خدا ہی ہونی خدا ہو کور و کئی والائی کے عذا ہو کور و کئی والائیں کے منالف ہوجا کیں گے دو بی تھی عبادت ہی کا انکار کر دیں گا کہ دو و عشریب خود بی ان کی عبادت ہی کا انکار کر میٹھیں گے دو ان کے عذا اب کور و کئی واران کے نالف ہوجا کیں گے دیو عبادت ہی کا انکار کر دیں گا دور ان کے خالف ہوجا کیں گا دور و کئی واران کے خالف ہوجا کیں گیا دور و کئی والائیں گیا ہو کا کہ دور و کئی عبادت ہی کا انکار کر دیں گا دور ان کے خالوں کو کیا گیا ہو کہ کو کی کو کی کو کی کور کی گیا گیا ہو کی کور کیا گور کی گور کیا گیا گیا ہو کیا گیا گیا کہ

 ہیں )اس نے ان کواحاطہ میں لےرکھا ہے اور انہیں خوب شار کررکھا ہے (للہذاان سے کوئی چھیااور پوشیدہ نہیں ہے )اور قیامت کے دن ان سے ہرایک اس کے سامنے تنہا تنہا حاضر ہوگا۔ (ندان کے ساتھ ان کا مال ہوگا اور ندان کے مددگار) بے شک جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے۔ خدائے رحمٰن ان کے لئے محبت پیدا کردیگا۔ (لیعنی بیآ پس میں ایک دوسرے سے محبت کا معاملہ کریں گے اور خدا تعالیٰ بھی ان کومجوب رکھے گا) سوہم نے اس کوآپ کی زبان میں اس لئے آسان کردیا (لیعن قرآن کوعربی زبان میں نازل کرے) تاک آ پ کے ذریعہ پر ہیز گاروں کوخوشخبری سنائیں (جنت کی )اوران کے ذریعہے آ پ جھکڑ الولوگوں کوڈرائیں (اسداً) جمع ہےاللہ کی تجمعنی جھکڑا کرنے والی قوم اوروہ کفار مکہ ہیں اورہم نے ان ہے قبل کتنے ہی گروہوں کو ہلاک کردیا (یعنی ہم پچھلی قو موں میں ہے بہت کو رسولول کی تکذیب کی سزامیں ہلاک کر چکے ہیں۔سوہ پان میں ہے کسی کوبھی دیکھتے ہیں یاان کی آ ہستہ آ واز بھی سنتے ہیں؟ یعنی ان کا کوئی نام ونشان بھی نہیں رہا۔اس طرح پرہم انہیں بھی نیست و نابود کرویں گے )

شخفی**ن** وتر کیب:....صدیق مبالغد کاصیغہ ہے۔ لفظی معنی بہت بڑے سیچے کے ہیں۔اور نبی کے بعد سب سے بردار تبہ صدیق ہی کا ہوتا ہے۔ بعنی خداتعالی کی نشانیوں اورغیب کی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ احساف ان یسمسلے عذاب میں خوف کاتعبیرا ختیار کیا ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ بیکوئی ضروری نہیں کہ ان کی موت کفر پر ہی ہوممکن ہے کہ وہ ہدایت پاجا ئیں اور عذاب

ملیا. ملی کے معنی زمانہ طویل کے ہیں۔

حفیا یہ میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی خداتعالی میرے اوپر انتہائی مہربان ہے۔

ر حسمت السب من المجمعة المنظم المرمنسرين كارائي يدب كداس مرادوسعت رزق ب جبكة بعض مفسرين كاخيال ب کتاب ونبوت رحمت کامصداق ہے۔

لسان صدق عليا مراديه بكرتمام اقوام وامم مين ان كاذكرجيل بميشه كے لئے رائج كرويا كيا۔

قرّبناه نجيّا . نجيّا تركيب نحوى كاعتبار سے قربناه كمفعول سے حال واقع مور ہا ہے۔ بياصل ميں نجى تفاجو نجى ینجو سے ماخوذ ہے۔معنی سر گوشی کرنا۔

ایسمن، جانب کی صفت ہے اور بعضول کے خیال میں طور کی صفت ہے۔ بعنی ہم نے طور کی دائیں جانب سے ان کو بلایا یا اس جانب سے بکارا گیا جو حضرت موی علیہ السلام کے دائیں جانب میں تھی اور اگریمن بمعنی برکت لیا جائے تو معنی ہوگا کہ یہ ایک مبارک جانب سے خطاب کیا گیا۔

صادق الوعد يعني پيصفت علاوه دوسري صفات حسنه كرة پ پرزياده غالب تقي به

ر فعناه. رفعت اور علو سب معنوی ہیں۔ان سے مراد محض شرف نبوت اور تقرب عنداللہ ہے۔

فسخه لمف من بعدهم خلف. خلف ل كيسكون كيساتر معني مين برى اولا دجيه اردومين نا خلف كهتيم بين اوراگرل پر فتحہ ہوتو انچھی اولا دے معنی ہیں۔

واتبعو االشهوات. شهوات سے ناجا نزخواہش مراد ہے۔

غیا. ہربزی خرابی کو غسب کہتے ہیں اور ابن مسعود اسے منقول ہے کہ غسبی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جوانتهائی ہولناک عذاب والى يين بالغیب میں دوتر کیب ہوسکتی ہے۔ایک بیکہ بالغیب کی با حالیہ ہاور ذوالحال وضمیر ہے جو جنت کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی جنت کاان سے وعدہ کیا گیا جس جنت کوانہوں نے دیکھانہیں اور دوسراذ والحال عباد ہوسکتا ہے ۔ یعنی وہ بندے جنہوں نے جنت کو دیکھانہیں اور بن دیکھے جنت پریقین رکھتے ہیں اور بیجھی ممکن ہے کہ باسبیت کے لئے ہو۔اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ ان کو جنت ملے گی ان کے ایمان بالغیب کی بناء یر۔

بكرةً و عشيا. جس طرح اردومين صبح وشام سے مراد دوام ہوتا ہے اس طرح يها ل طلوع وغروب سے تعين وقت مراد تہیں بلکہ دوام مراد ہے۔

تلك البعنة التي. اسم اشاره جنت كى طرف إوراسم اشاره بعيد كے لئے استعال كيا كيا كيا - جس سے جنت كى رفعت ومنزلت کی جانب اشارہ ہوگا۔

سمیّا کے معنی محض ہمنام کے ہیں بلکہ ہم صفات کے بھی ہیں اور وہی یہاں مراد ہے۔

مامت لسوف. ما اورل دونوں زائد ہیں بحض تا کیدے لئے دونوں کااستعال کیا گیا۔

و لم یک شینا سےان فلاسفہ کا بھی ردہو گیا جوخلقت انسانی سے بل ہیولی وغیرہ کا وجو دفرض کئے ہوئے ہیں۔

من کل شیعة. لیغن جس جگه گمراه گروه کی طرف وه اینے آپ کومنسوب کرتے رہے ہیں۔

جنيا. جنسي ببجنو نصر ينصر سے استعال معني كھنوں كے بل بيھ جانايا پنجوں كے بل كھر اہونا۔ اس صورت ميں اسم فاعل کا صیغہ جات ہوگا جس کی جمع جشی استعمال ہوتی ہے۔

مقاما و ندیا. مقام عصمرادمکان ومنزل لیا گیا۔ندیا سےمراد مجلس و مفل۔

د لیا۔ معنی میں مرئی کے ہے۔جس کے معنی منظر کے آتے ہیں۔ یعنی حسن منظروالی چیزیں حاصل تھیں۔

جندا. جند كااطلاق مربشري مجمع يرموتاب مكريهان مرادحمايتيون كاكروه ياجتفاتها \_

اما العذاب، عذاب يدمراداس ونيا كاعذاب ليا كيار

یساتینا فودا. فردایهان فردیت سے ماخوذ ہے۔جس کے معنی انقطاع کے آتے ہیں۔مرادیہ ہے کہ اس حال میں ہمارے سائے آئیں کی کہندمال ہوگانداولا و۔ آیت ای معنی کوادا کرے گی جومعنی لیقید جینتمونا کما خلفنا کم اول مرۃ والی آیت ہے مفہوم ہے۔ ہاں پھراس کے بعدمومن کی ملاقات اپنے احباب اوراولا دسے ہوگی اور بیندیدہ چیزیں اس کو دی جائیں گے جبکہ کا فران مراعات ہے محروم رہے گا۔

ارسلنا. ارسال کے معنی یہاں بھیجنے کے ہیں بلکہ مسلط کردیئے کے معنی میں ہے۔

تؤزهم ازال از کے معنی حیلہ یا تدبیر سے بھڑ کا نااور ابھارنا۔

وردا . جماعت جوبياس كى وجه ي يانى پر منجے۔

جستم شینا ادا. برترین کام ماخوذ ہے ادہ سے جس کے معنی شدت کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں ادنی الامو جب کوئی کام وشوار ہوجائے یہ

د ڪو اُ ڪے معنی خفي آ واز۔

ربط : .....سورهٔ کہف کے اختیام پرشرک کی برزورتر دیداورتو حید کے فضائل کا تذکرہ آیا۔ای طرح سورہُ مریم میں ان مشرکین

کی تر دیرتھی جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہوئے ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین اور شرک و کفر کی گھٹا ٹوپ اندهیری میں خدائے کا نئات کی الوہیت اور ربوبیت کے سب سے بڑے مناد ہیں۔اس کئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو شروع کیا گیا۔ پھر ماقبل سے اس کا ایک ربط رہھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بھی حضرت ایخق علیہ السلام کی پیدائش اس وقت بہوئی جب وہ اوران کی بیوی از کاررفتہ ہو چکے تھے۔جیسا کہ سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرم محترم کابیان ان الفاظ کے

قالت يُويلتُي ء الدوانا عجوز ولهذا بعلِي شيخا ان هذا لشيء عجيب (سوره هود) کہنے آئیں کہ ہائے خاک پڑےاب میں بچہنوں گی بڑھیا ہو کراور یہ میرے میاں ہیں بالکل بوڑھے۔واقعی یہ بھی عجیب

پس دیدهٔ عبرت کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیروا قعہ بجائے خود حیرت انگیز اور خدا تعالیٰ کی محیر العقول قدرتوں کا مظہر ہے۔ مینکتہ یہاں قابلغور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہالسلام کوان کی صلاح اور خدا تعالیٰ کے کامل اطاعت کے نتیجہ میں صالح ترین اولا د دی گئی اوراس طرح حضرت ابرا ہیم علیہالسلام کی دعوت کو باقی رکھنے کا انتظام کیا گیا۔معلوم ہوا کہمومن کوخدا تعالی اولا دصالح عطافر ما تا ہے اور اس اولا دے ذریعے مومن کے مقاصد کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے۔ انہیں گونا گوں مناسبتوں کی پیش نظر حصرت ابراہیم علیہ السلام کا

شاكِ نزول: ..... بخارى شريف ميں روايت ہے كه آنخضور ﷺ نے حضرت جبرئيل عليه السلام سے فرمايا كه آب بكثرت و كيول بين آياكرة اس يجواب مين آيت وما نت نزل الا بامو ربك نازل مولى اورايك روايت بيه كرايك مرتبه حفرت جبرئیل علیہ السلام کے آئے میں بہت تاخیر ہوگئی۔جس سے آنحضور کی بہت پریشان ہوئے تو اس وقت بیآیت نازل ہوئی۔ بخاری ومسلم میں بیروایت ہے کہ حضرت خباب بن ارت کا سیجھ قرض عاص ابن وائل کے ذمہ تھا۔ جب انہوں نے اپنے قرض کا تقاضا کیا تو اس کے جواب میں عاص نے کہا کہ جب تک تم محمد بھٹا کی صدافت کا انکارٹبیں کرو کے میں تمہارا قرض ادانہ کروں گا۔انہوں نے جواب دیا کہ بیتو ہوہی نہیں سکتا، جا ہے تو مرکز بھی زندہ ہوجائے۔جس پر عاص نداق اڑاتے ہوئے بولا کہ احجھا جب یہ بات ہے کہ میں مرکر دوبارہ بھی آ سکتا ہوں تو تم اسی وقت اپنا قرض لے لینا۔ میں تو اس وقت بھی صاحب مال واولا وہوں گا۔جس پر بیہ آيت نازل بموئى. افرء يت الذى كفر بايتنا وقال لاوتين مالا وولدا الخــ

﴿ تَشْرِيحَ ﴾:..... اب آنحضور ﷺ کوحکم ہور ہا ہے۔ کہ اے محمر! آپ مشرکین مکہ کو جوبت پرتی میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کوحضرت ابراہیم کومتیع تصور کرتے ہیں۔ انہیں خودحضرت ابراہیم کا واقعہ سنائے۔ انہوں نے تو اپنے باپ کے سامنے بھی حق کا اعلان کیا۔اور بت پرستی ہے رو کنے کی کوشش کی اورانہیں ہے تمجھانے کی کوشش کی یہ کہ میرے پاس خدائی علم ہے۔آپ اس کی اتباع کر کے راہ راست پر آ جا کیں۔ یہی نجات کا راستہ ہے۔اوران بے ضرر بنوں کی پرسنش سے دست بردار ہوجا کیں۔ایسی چیزیں جو سننے اورد میلھنے سے بھی عاجز ہوں ان کی پرسٹش ہے کیا فائدہ۔شیطان اسی خدائی نافر مانی کی وجہ ہےرا ندہ درگاہ ہواہے۔اکرآپ نے اس کی اطاعت کی تووہ آپ کوبھی اس درجہ میں پہنچادے گا۔اور حیرت ہے۔ کہ آپ ایک ایسے مالک کے مقابل میں جوسرا یارحمت ہے، شیطان کی اتباع کررہے ہیں اور مجھے تو ڈرہے کہ آپ کے اس شرک وعصیان کی وجہ ہے کہیں آپ برخدا تعالیٰ کاعذاب نہ آجائے اور شیطان

جس کی آ باتباع کررہے ہیں وہ خود ہے کس و بے بس ہے۔ کہیں وہ آ پ کوکس بری جگدند پھنسادے۔اس جگر آن عداب من المو حلن لا كريہ بنانا چاہنا ہے كدا كرچەدەر حمن ہے۔ مگر جب وہ سزادينا چاہے گا تو كوئى چيزاس كے لئے مانع نہيں ہوگی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے پران کے باپ نے جواب دیا۔ کہ اچھا تو تم میرے معبودوں سے بیزار ہواوران سے نفرت کرتے ہو۔ تو سنوا گرتم اس انو کھے عقیدے اور تعلیم ہے بازندآئے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے رہے۔ تو میں تمہیں پھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔اس لئے یہی بہتر ہے۔ کہتم مجھ سے سلامتی کے ساتھ الگ ہوجاؤ۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پیقر مار کر ہلاک کرنے کی سزاقد یم قوموں میں عام تھی۔

حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کے تبلیغ ونصیحت کا اثر الثا ہور ہا ہے تو کہا کہ خوش رہواور میرا آخری سلام قبول کرو۔اب میں رخصت ہوتا ہوں اور کیونکہ آپ میرے باپ ہیں۔اس لئے اب میری طرف ہے آپ کوکوئی تکلیف ندین پیچے گی۔ بلکہ میں خدا تعالیٰ ہے دعا کروں گا کہوہ آپ کونیکی کی توفیق دے اور آپ کے گنا ہوں کو بخش دے اور مجھے امیدی قوی ہے کہ وہ میری دعا کو قبول بھی کرے گا۔ یباں بھی حضرت ابراہیم نے دعویٰ کے ساتھ رئیبیں کہا کہ میری دعا قبول ہی ہوجائے گی بلکہ عبدیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف امید ظاہر کررہے ہیں۔

ویسے وہ قلباً واعتقاداً تو پہلے ہی سے علیجد ہ تھے اور اب یہاں کی سکونت بھی ترک کر کے ملک شام کوروانہ ہو گئے تو مشرکین عرب کے لئے اس قصدابرا جیمی میں خصوصیت کے ساتھ سبق ہدایت موجود ہے۔ کیونکدوہ بھی ابراہیم علیدالسلام ہی کی نسل سے تھاور اینے آپ کوانہیں کا بیروظا ہر کرتے تھے۔

اور جب ابراہیم علیہالسلام دین کی خاطر اپنی قوم اورا پنے وطن کوچھوڑ کر ملک شام آئے۔تو آپ اس ترک وطن ہے دینوی اور مادی اعتبار ہے بھی کسی گھائے میں نہیں رہے۔ آپ کوایک دوسراوطن مل گیا۔صاحب اولا دہوئے ینسلوں پیغمبری چکتی رہی۔اور د نیوی نعبتوں ہے بھی مالا مال ہوئے اورساری خوشیاں اپنی آتھھوں ہے دیکھ لیں ۔ یباں اسخق اور بیعقو ب کا تذکرہ خاص طور پراس وجہ سے کیا۔ کہ ایخق بیٹے اور بعقوب ہوتے کی ولا دت حصرت ابراہیم کی زندگی ہی میں ہوگئی تھی۔اور قر آن بیے کہنا ہے۔ کہ ہم نے ان کو نیک نام اور بلند کیا ۔اس کی دکیل اس ہے بڑھ کراور کیا ہوشکتی ہے کہ اس وفت دنیا کی تنین بڑی اقوام یعنی مسلمان ،عیسائی اور ۔ یہودی سب ہی ان کا نام عقیدت ہے لیتے ہیں اورمسلمان کی تو نماز بھی اس کے بغیر مکمل نہیں ہو پاتی جب تک کہوہ ابراہیم اور آل ابراہیم پردرود وسلام نہ جیج لے۔

خلیل اللہ کے واقعات بیان فرما کراب کلیم اللہ کا تذکرہ کیا جار ہاہے۔ آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تذکرهٔ موسی: گیا کہ وہ خدا تعالی کے خلص بندوں میں ہے ہیں۔ جسے خدا تعالیٰ نے اپنامقرب بنالیا ہےاورا عتقاد وممل کی ہرطرح کی خلطی ہے محفوظ کر کیا۔اوروہ رسول و نبی تھا۔

٠٠ نبی اور رسول کی وضاحت میں متعدد اقوال پائے جاتے ہیں کیکن زیادہ سیجے یہ ہے کہ رسول رسول و نبی میں فرق: لے کر آیا ہو۔اس کی بھی دوصور تیں ہوں گی۔ایک توبیہ کہ وہ شریعت بالکل ہی نئی ہو۔ ہے کسی نبی نے پہلے اے کہتے ہیں جوئی شریعت پیش نہیں کیا تھا۔ یا یہ کہ اس سے پہلے وہ شریعت آ چکی ہو۔ لیکن قوم کے لئے نی ہو۔ جیسے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی شریعت وہ شریعت تھی۔ جوان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی تھی کیکن قوم جرہم کو حضرت استمعیل ہی ہے اس کاعلم ہوا۔ تو گویا بیاس قوم کے لئے نئ

تھی۔خودحصرت اساعیل کے لئے نہیں تھی۔رسول کے لئے ضروری نہیں کہوہ نبی بھی ہو۔جیسا کہ بعض جگہ فرشتوں پر بھی رسل کا اطلاق کیا گیا ہے۔حالانکہ وہ نبی نہیں تھے۔اور نبی اے کہتے ہیں جس پر وحی آتی ہو۔اورخواہ وہ کوئی نئ شریعت لے کرآیا ہو۔ یا کسی قدیم شریعت ہی کامبلغ ہو۔ جیسے اکثر انبیاء بنی اسرائیل حضرت موٹی علیہ السلام کی شریعت ہی کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔

بھرارشاد ہوا کہ ہم نے موسی کوان کی دائی جانب سے آواز دی اورسر کوشی کرتے ہوئے اسپے قریب کرلیا۔ بیسر کوشی اس معنی کی تھی ۔ کہ اس وقت حضرت موتیٰ کے علاوہ کوئی اور مخص وہاں موجو زنہیں تھا۔ جواس گفتگو کوئن رہا ہو۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت مولی آگ کی تلاش میں طور پر پہنچے۔ پھر کہا جارہا ہے کہ منجملہ اور مہر بانیوں کے ایک مہر بانی ہم نے تم پر میتھی کی کہ تمہاری درخواست پرہم نے ہارون کوجھی تمہار ہے شریک وعوت کر دیا تا کہتم کواس سے مدد بہنچے اورتمہاری تقویت ہو۔

تذكره اساعيل ...... يهال ہے حضرت اساعيل ذيح الله كا تذكره شروع كيا جار ہا ہے۔ آپ حضرت ابراہيم كى حجوثى بیوی ہاجرہ کے پیٹ سے تھے۔آپ کوقوم جرہم کی طرف نبی اوررسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم اصلاً یمن کے باشندے تھے۔لیکن بعد میں وادی مکہ میں آباد ہو گئے تھے۔

آ پ کی تعریف میں ارشاد ہے کہ آ پ وعدے کے سیچے تھے یعنی بیصفت دوسری صفات کے مقابلہ میں زیادہ نمایاں تھی کہ آپ جو وعدہ کرتے تھے اسے پورا کر کے رہتے تھے۔ آپ کے ایفائے عہد کے بشار قصے مشہور ہیں۔ای طرح آپ نے اتیے اس وعدہ کا بھی ایفاء کیا جوآپ نے اپنے والدحضرت ابراہیم علیہ السلام سے بوقت ذیخ کیا تھا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا یا نمیں گے۔ چنانچہ آ پ نے واقعی وعدہ پورا کیا اور صبروطل سے کام لیا حالا نکہ اپنی جان دے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے کیکن آ پ نے اسے بھی گوارا کرلیا اوروعدہ خلاقی تو منافق کی علامت ہے آپ ہے سس طرح ممکن تھا کہ وعدہ کی خلاف ورزی کریں۔

پھر آ پ کی مزید تعریف بیان ہور ہی ہے کہ آ پ اپنے گھر والوں کونماز اور روزہ کا علم دیتے تھے کویا عبادات بدنی و مالی کی تبلیغ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کی یہی وجہ ہے کہ سلمانوں کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ اپنے اعزاء وا قارب، دوست واحباب کونیکی کی ترغیب دیتارہے اور برائی ہے بچانے کی کوشش کرے۔ آنحضور ﷺ کا بھی ارشاد ہے کہ وہ مرد بہترین مرد ہے جوضبح کونماز کے لئے اٹھے تو اپنی بیوی کوبھی بیدار کر دے اور اس طرح اس عورت پر خدا کی رحمت ہو جونماز کے لئے اٹھے تو اپنے شو ہر کوبھی جگادے۔ چنانچے حضرت اساعیل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ ومقبول بندے تھے نہ کہ مردود وغیر مقبول جیسا کہ یہود ونصاری کا خیال ہےاور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے نز دیک وہ مردود کس طرح ہوسکتا ہے جوادا کیکی عبادات میں ورجہ کمال پر ہو۔

تذكرہ اوركيس عليدالسلام:...... يحضرت اوريس عليه السلام كا ذكر ہے آپ قابيل كے بڑے لڑكے تھے۔ كويا كه آوم علیہ السلام کے بوتے۔ آپ کی تعریف میں ارشاد ہے کہ وہ سیجے نبی تھے۔خدا کے خاص بندے تھے اور آپ کو بلند مرتبہ تک پہنچایا گیا۔ یہود یوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے اعتبارے حضرت ادر لیس آسان پر زندہ اٹھا لئے گئے ہیں۔

ابن عباس عصنقول ہے کہ آپ ورزی کا کام کرتے تھے اور سوئی کی ایک ایک ٹائے پرسجان اللہ کہتے اور شام کوان سے زیادہ کسی کا نیکے عمل آسان پر نہ پہنچتا۔ گویا آپ کواعمال صالحہ ہے خصوصی لگاؤ تھا۔ ابن عباسؓ ہی سے بیجھی منقول ہے کہ آپ چھٹے آسان براٹھالئے گئے اور وہیں آپ کی دفات ہوئی۔

اور مجابد جھی کہتے ہیں کہ آپ کو حضرت عیسیٰ کی طرح زندہ آسان پراٹھالیا گیا۔بعض مفسرین ای کے قائل ہیں۔خود صاحب

جلالین کی بھی رائے بہی ہے لیکن مذتو قر آن مجیداور نہ کسی حدیث سیح ہی ہے اس کا ثبوت ملتا ہے۔اسی وجہ سے محققین کی رائے یہی ہے کدرفعت وغیرہ سے مرادمحض شرف نبوت اورتقر ب عنداللہ ہے۔جسمانی رفعت اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔

جماعت انبیاء: ...... یوگ جن کا تذکرہ اس سورت میں حضرت ذکریا ہے لے کر حضرت ادریس تک ہو چکا ہے سب کے سب اولاد آدم سے تھے۔ جنہیں حضرت نوٹے کے ساتھ کشتی میں سوار کیا گیا تھا۔ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ آپ سام ابن نوٹ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور فرریت ابراہیم سے مراد حضرت آلحق ، حضرت لعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرریت اسرائیل سے مراد حضرت موئی ، حضرت ہارون ، حضرت ذکریا ، حضرت کی اور حضرت علی لیقوب اور حضرت اساعیل علیم السلام اور فرریت اسرائیل سے مراد حضرت موئی ، حضرت ہارون ، حضرت ذکریا ، حضرت کی اور حضرت علی عسلی علیم السلام ہیں۔ یہ سب وہ ہیں جن پر خدا تعالی نے خصوصی انعام فر مایا اور ہدایت یاب بنایا اور جنہیں نبوت کے اعلی مراتب پر فلی آبیات ہو تھی جاتی ہیں تو اس کے دلائل و برا ہین من کر کمال خشیت کا مراتب پر فلی ہوتا ہے۔ ای کا انباع کرتے ہوئے بالا تفاق علماء نے مظاہرہ کرتے ہوئے بالا تفاق علماء نے آبیت بحدہ پر بحدہ کرنے کا حکم دیا۔

ان انبیاءکرام کے تذکرہ بعدان کا تذکرہ ہے جنہیں نماز روزہ ہے کوئی واسطہ بی نہیں تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ان کے بعدایسے نا خلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز جیسی اہم عبادت سے بھی لا پرواہی اختیار کرلی۔آور جب اس اہم فریضہ کووہ بھلا بیٹھے تو ظاہر ہے کہ دوسرے واجبات کی انہیں کیا پرواہ ہوگی۔

اضاعوا المصلوف ہے مختلف معنی لئے گئے ہیں۔ایک تویہ کہ نماز تو پڑھیں گے کیکن اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوگا اور نہ کوئی وقت کی پابندی ہوگ ۔ جب جی چاہے گا پڑھ لیس گے اور جب چاہیں گے چھوڑ دیں گے۔ دوسرام نہوم یہ لیا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اور ایک رائے یہ ہے کہ نماز کی فرضیت اور اہمیت کو جانتے ہوئے بھی بالکل نہیں پڑھیں گے اور بعضوں کا خیال ہے کہ الن کے عقیدے میں بھی فقر آ چکا ہوگا اور نماز کی فرضیت ہی کے منکر ہوجا نیس گے اور فیق و فجو رہیں اپنی ساری زندگی گزار دیں گے ۔ نہ انہیں فکر آخرت ہوگا ، نہ قیامت کا خوف۔ انہیں کے بارے میں خدا تعالی نے فر مایا کہ یہ نفسانی خواہشات کے چھپے پڑ کر دنیاوی زندگی پرمطمئن ہوگے ۔ تو کیا انہیں معلوم نہیں کہ اس دنیا کے بعد دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے۔ جس میں یہ گھائے اور نقصان میں رہیں گے۔

سے مرادیہاں طلوع وغروب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد دوام اور ہیشگی ہے۔ کیونکہ جنت میں تو تاریکی کا نام ونشان بھی نہیں ہوگا۔ پھراس میں دن اور رات کی کیا ضرورت چیش آئے گی۔ چونکہ عرب صبح وشام ہی کھانا کھانے کے عادی تھے۔اس لئے جنتیوں کے کھانے کا وقت بھی وہی بتایا گیا۔ورنہ جنتی تو جو چاہیں اور جب چاہیں گے موجود ہوگا۔

ا یک نکته: ......... قرآن نے اس موقعہ پر نو د ث کالفظ اختیار کیا ہے۔ اس ہے بعض مخفقین نے ایک نکته استنباط کیا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ میراث سے اس طرف اشارہ ہے کہ جنت محض خدا تعالیٰ کے انعام اور فضل سے ملے گی ند کہ صلاعمل ہوگی ۔جس طرح میراث ک لئے صرف ثبوت نسب کافی ہے۔اس طرح جنت کے لئے اپنی مجھے شکل وصورت میں ایمان کا موجود ہونا ہی کافی ہے۔

نديم دوست سے آئی ہے بوئے دوست: ..... تخضور الله كوخداتعالى كے پيغامات كاجواشتياق رہتا تھااس كے تقاضه سے آپ نے ایک روز جرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اور زیادہ کیوں نہیں آتے۔اس کا جواب جرائیل علیہ السلام یہ وے رہے ہیں کہ میں تو خدا تعالیٰ کے تھم کا پابند ہوں۔ جب وہاں سے تھم ہوگا جب ہی آ سکتا ہوں ور نہبیں میر اارا دہ تو ارادہ الہی کا تابع ہے۔ وہی جب اور جہاں جا ہیں ہمیں بھیجاور میمکن ہیں کہ تہیں ہمارا بھیجنامصلحت ہواوروہ بھول جا ہے۔

اس کے بعدعام مومنین کوخطاب ہور ہاہے کہ آسان ، زمین اور ساری مخلوق کا خالق اور متصرف تو وہی ہے۔ اور بیدو و ذات ہے جس کی صفات میں کوئی شریکے نبیس۔اس لئے اس کی عبادت کیا کرو۔اوربعض لوگوں نے اس خطاب کورسول اللہ ﷺ کے ساتھ مخصوص سمجما ہے۔اس صورت میں معنی میہوں سے کہ آپ تا خیروحی ہے تھبرائے نہیں اور کا فروں کے تمسخر کی پرواہ نہ سیجئے بلکہ بدستور عبادت

ا نکار قبا مت: .....منکرین قیامت، قیامت اور مرنے کے بعد دوسری زندگی کومحال اور ناممکن مجھتے ہوئے سوال کرتے تھے کہ کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کئے جائمیں گے۔ان کا بیسوال استفہام کے لئے نہیں بلکہ اعتراض اور استہزاء کے لہجہ میں ہوتا کہ ان ہڈیوں کو جوگل سرئنی ہوں کون زندہ کر دے گا؟ ای کا جواب ہے کہ کیا آئبیں بیمعلوم ٹبیں کہ خدا تعالیٰ نے آئبیں اس حالت میں پیدا کیا۔ کہ ان کا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔تو جب عدم تحض سے خدا تعالیٰ اسے وجود میں لاسکتا ہے۔تو حیات ٹائی تو اس کے لئے اور بھی آسان ہے اور پھرفتم کھا کرفر مایا جار ہاہے کہ ہم ان سب کوجمع کرلیں سے اور ان شیاطین کوبھی جن کی بیرعبادت کرتے تھے۔ بیاس حالت میں جمع ہوں گے کہ تھنٹوں کے بل کرے پڑے ہوں گے۔اور جب سب کے سب جمع کر لئے جانبیں گے۔توان میں سے بڑے بڑے جرموں مرکشوں اوران کے پیشوا وَں کوعلیجد ہ کرلیا جائے گا اورانہیں شدیدترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ہمیں پوری طرح علم ہے کہان میں ہے کون کس کس عذاب کے مستحق ہیں ۔ تو تھو یا تر تیب وہاں بھی ملحوظ رہے گی کہ جوزیادہ سرکش ہوگا اسے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور جوسر کشی میں کچھ کم تھا اے اس سے ملکے ورجہ کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔

جہنم گزرگاہ عام:..... بہاں سے خدا تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب فرماتا ہے۔ کداس دوزخ پر سے ایک دن سب کا گزر مونے والا ہے بداور بات ہے کہ ومنین کواس سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ جیسا کہ خود ملائکہ دوزخ کواس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ یہاں اختلاف ہے کہ آیا پیخطاب عام انسانوں ہے ہے باصرف ان لوگوں ہے ہے جوسرکشی ونا فرمانی کرتے تھے۔جن کاذکراو پر آیا ہے۔ حضرت جابر اورا کثر مفسرین کی رائے بہی ہے کہ جہنم پر ہے گزر ہرایک کا ہوگا۔مومن ہویا کافر لیکن مومن کواس ہے کوئی

نقصان نہیں پہنچے سکے گا۔جبیبا کہ خود باری تعالیٰ نے السذیب اتقوا سے اس کا استثناء کردیا ہے السذیب اتقوا سے مرادمومنین ہی ہیں۔ کیونکہ ہرمومن کے دل میں پچھ نہ پچھ تو خدا تعالیٰ کا ڈراورخوف ہوتا ہی ہے۔اورمومنین کونقصان تو کیا پینچے گا بلکہ انہیں تو جنت میں مزید لذت حاصل ہوگی۔جب وہ جنت اورجہنم کا تقابل کریں گے۔نیزیہاںورود سےمراددا خلیبیں ہے بلکہ فقط گزرنامراد ہے۔جس کے نظائرخودقر آن میں بکٹرت ہیں۔ابن مسعود کی بھی یہی رائے ہے کہ جس طرح بل صراط پر سے سب کا گز رہوگا۔اس طرح جہنم پر سے بھی سب گزریں گے اوربعض کی رائے یہ ہے کہ یہ خطاب صرف سرکش و نا فر مانوں سے ہے جس کااو ہر ذکر آیا۔ مؤمنین کااس ہے کوئی

افسوس ناک گنتاخی:...... جب خدا تعالیٰ کی طرف ہے وہ آیتیں نازل ہوتی ہیں جس میں مؤمنین کے لئے طرح طرح کی نعمتوں ادر راحتوں کا دعدہ ہے۔ اور کفار کے لئے مختلف قشم کی وعیدیں تو بجائے اس کے کیہوہ اپنی سرکشی وطغیانی ہے باز آ جا نمیں۔ مومنین کا نداق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کہ ہم میں ہے کس کے پاس مال ودولت زیادہ ہے۔ یس کے مکانات پر تکلف اور کس کی محفلیں بارونق ہیں؟لہذا ہم ترتی یافتہ اورانعام یافتہ ہیں۔ کیونکہ ہم شان وشوکت اورعزت میں ہےان ہے بڑھے ہوئے ہیں۔اورافسوس ہے که آج مسلمان بھی ان کی دولت اور جاہ وٹر وت سے مرعوب ہو کررہ گئے اور عیسائیوں اور بے دین قوموں کی دولت ،حکومت اور ترقیوں کومثالوں میں پیش کر کے انہیں کی تقلیداوران کی روش ہر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔اورانہیں ترتی یا فتہ اور فلات یاب قوم سمجھ ہیٹھے ہیں۔ اوراس کے مقابل میں اپنے آپ کو ذکیل دحقیراورغیر ترقی یا فتہ ۔اس کا جواب ملتا ہے کہ بیرطا ہری ساز وسامان ، بیدولت وحکمت ،اگر صدافت اورحقا نبیت کی دلیل ہوتی ۔ تو آج بیربزی برٹی پرشوکت نافر مان حکومتیں کیوں تباہ ہوگئی ہوتیں ،فراعنہ مصر کے شاندار مکانات، عالی شان محلات کیوں بر باد ہو گئے ،شاہان عجم کا کروفر کیا ہوا ،قیصر و کسرے کی تاج و تخت کیوں تاراج ہوکررہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ بيشان وشوكت كسى صدافت وحقانيت كى دليل نبيس بيداس لئة آب منكرين كوسناد يبجئ كه:

فلاح یا ب: .....جوایئے آپ کوحق پراورمؤمنین کوخلاف حق سمجھر ہے ہیں اورا پی خوشحالی ود نیاوی تر تی پرمغرور ہیں۔ان کے کئے بیہ مارا قانون اور ہمارا فیصلہ ہے کہ تمراہ تو موں کو دنیا میں تو مہلت اور چھوٹ دی جاتی رہتی ہے فوراً گرفت نہیں ہوتی لیکن جب وہ مرجاتے ہیں اور قیامت کا سامنا کرتے ہیں ۔ تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعۃ برا کون تھا اور کل تک وہ اپنی جس قوت پر فخر اور تدن پر ناز کرتے رہے تھے۔اس کی کیاحقیقت تھی؟انہیں دنیا میں ڈھیل ملی ہوئی ہے۔اس لئے وہ دنیا میں جتنی چاہیں سرکشی کرلیں ۔تو جس طرح عمراہوں کی سرکشی بڑھتی جاتی ہے۔اسی طرح پر ہدایت یا فتہ لوگوں کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں اورخدا تعالیٰ کے نز دیک یہی نیکیاں کارآ مد اورمفید بیں اور انجام کے اعتبارے بیمؤمنین ہی فلاح یاب اور کامیاب ہیں۔

انجام سرکشی: ..... احادیث میں ہے کہ ایک صحابی کا قرضہ ایک مشرک کے ذمہ باقی تھا جب انہوں نے اس مشرک سے ا پنا قرضہ ما نگا تو اس نے جواب میں کہا۔ کہ جب تک تم محمد (ﷺ) کی رسالت کا انکار نہ کرو گے۔اس وقت تک میں تمہارا قرض نہیں اوا کرسکتا۔اس پران صحابی نے عرض کیا کہ بیتواس وفت تک بھی ممکن نہیں کہتم مرکر زندہ ہو۔تواس مشرک نے نداق اڑاتے ہوئے کہا کہ ا جھاا کریہ بات ہے کہ میں مرکر دوبارہ زندہ ہوں گا تو تم اس وقت مجھ سے اپنا قرضہ لے لینا کیونکہ میں تو اس وقت بھی صاحب مال واولا و ہوں گا۔اس کےاس استہزاء کا جواب ملتا ہے کہ کمیا اسے غیب پراطلاع ہے یا اپنے آخرت کے انجام کی خبرر کھتا ہے یا اس نے خداے کوئی وعده لے رکھاہے جووہ فتمیں کھا کراس طرح کی باتیں کرتا ہے۔

پھراس کی ان باتوں کی نفی کرتے ہوئے ارشاد ہور ہاہے کہ اس کا بیمغرورانہ کلام بھی جارے یہاں لکھا جار ہاہے جس پرسزا تبھی ٹل کررہے گی ۔اوراہے مال واولا وملنا تو کجا جب وہ اس دنیا۔ ہے گز رجائے گا تو اس کا اختیار نداس کے دنیاوی مال پررہے گا نداولا د برسب چیزوں کے مالک صرف ہم ہی رہ جائیں مے اوروہ بے ساز مسامان اور بے یارومددگار ہمارے یہاں آئےگا۔

باطل نصور:.....کفار کا خیال ہے کہ ان کے جھوٹے معبود انہیں دنیا میں بھی نفع پہنچا ئیں گے مثلاً: بیاروں سے نجات دلا ئیں گے،ان کی پرستش سے مقد مات میں کامیابی ہوگی وغیرہ وغیرہ،ای طرح پریہ عالم آخرت میں بھی خدا تعالیٰ کےعذاب سے بچائمیں گے۔ان کا پرتصور بالکل غلط ہےاوراس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بیضدا تعالیٰ کےعذاب سے تو کیا بچا تیں سے قیامت کے دن ان کی پرستش کا بھی انکار کر بینصیں گے اور بجائے کوئی مد دامداد کرنے کے ان کی ذلت اور مقہوریت کا سبب بنیں گے۔اس لئے آنمحضور ﷺ کو تھم ہے کہ آ بان کے لئے بدوعا کرنے میں عجلت نہ سیجئے ہم نے تو انہیں دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے۔ اور کیونکہ بیہم سے مندموڑے ہوئے ہیں۔اس لئے ہم نے ان پر شیطان کومسلط کر رکھا ہے۔ تا کہ وہ انہیں گنا ہوں پرا کساتا رہے اوراس طرح وہ سخت عذاب کے مستحق ہوں۔اورہم ان کی تمام حرکتوں کوشار کررہے ہیں۔ یہ ہم سے پیچ کرتہیں جا سکتے۔

یہاں قرآن نے تسؤ ذھیم ازاً کالفظ افتیار کیا۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو صرف گنا ہوں پر اکسانے اور ابھارنے کی طاقت حاصل ہے مجبور کر کے کسی چیز کو کرانے کی قوت وطاقت نہیں ہے۔اور بیز بردئ گرتے پڑتے اس حالت میں جہنم کے یاس جمع کئے جا کیں گے کہ پیاس کی شدت ہےان کی زبانیں باہر کونکل رہی ہوں گی ۔اوران کے مقابل میں موننین جوخدا تعالیٰ برایمان لائے ، پنجبروں کی تصدیق کی اور خدا تعالیٰ کی نا فرمانی ہے بچتے رہے۔ وہ عزت کے ساتھ کمال ادب واحتر ام سے سواروں پر چڑھ کرخدا تعالیٰ کے حضور میں آئیں گے۔مومن جب قبرے اٹھایا جائے گا۔تو وہ اپنے سامنے ایک حسین وجمیل چیز کود مکھ کر پوچھے گا کہتم کون ہو؟ اس پر وہ جواب دے گی کہ میں تو آپ کے نیک اعمال کا مجسمہ ہوں میں عمر بھر دنیاوی زندگی میں آپ پر سوار رہا۔ اب آپ آ ئے اور مجھ پر سوار ہوجائے۔تو اس طرح ہرمومن کوادب واحتر ام مےساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور اس دن کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔سوائے ان لوگوں کےجنہیں خدا تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہوگی۔اور ظاہر ہے کہوہ مومنین ہیں ہوں گے۔ یعنی امت کے صلحاءاور نیک بندے ہوں ہے۔ جو دوسرے مونین کے لئے سفارش کریں ہے ۔کیکن کفار کواس ہے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بیہ برقسمت اس دن سفارش سے بھی محروم رہیں مے جس پریہ خود کہیں کے فیصا لنا من شافعین کہ کیا ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے۔

مشرک کی سز ا: ....سورهٔ مریم جیمےشروع میں بیفر مایا گیا تھا کہ بیٹی علیہ السلام خدا کے بندے ہیں۔ان کے بیٹے نہیں رکیکن ان ظالموں نے عیسیٰ علیہ السلام کوخدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ بیاتی سخت بات ہے کہ جس سے اندیشہ ہے کہیں آسان ٹوٹ کرنہ کر پڑے اور زمین بھٹ نہ جائے۔ کیونکہ آسان وزمین اورتمام مخلوقات خدا تعالیٰ کی عظمت کو جاننے ہیں ۔وہ خدا کے لئے اتنی سخت اور ناگوار بات کو پندنہیں کر سکتے ۔خدا کی عظمت اوراس کی شان کے لائق نہیں ہے کہاس کے یہاں اولا وہو ۔ کیونکہ ساری مخلوق ان کی غلامی میں ہے۔ اسے اولا دکی کیا ضرورت پیش آسکتی ہے۔ نہاہے کسی مددگار کی ضرورت ہے اور ندکسی شریک وساجھی کی۔

پھرارشاد ہے کہ وہ لوگ جوخدا کی وحدانیت پرایمان لائے اوراعمال صالحہ کئے ۔خدانعالیٰ ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں

محبت پیدا کردیں گے اورخودبھی اسے محبوب رکھیں گے ۔ جبیبا کہ بخاری ومسلم کی روایت میں ہے کہ جب خدا تعالی کسی بندہ ہے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل کو بلا کر تھم دیتے ہیں کہ میں فلال سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر حضرت جبرائیل فرشتوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں۔جس کے نتیجہ میں وہ مخص تمام فرشتوں کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے۔اوریہی محبوبیت پھر دنیا میں اتر كرآتى ہے۔جس كے بعد خود بخود لوگ اس مے محبت كرنے لكتے ہيں۔اور جب سى بندہ سے خداناراض ہوتا ہے تو حضرت جرائيل کو بلا کرفر ماتے ہیں کہ میں فلال بندہ سے ناراض ہوں تم بھی اسے ناراض ہوجا ؤ۔اور پھر بیاعلان عام فرشتوں میں ہوجا تا ہے۔جس کے نتیجہ میں وہ مخص تمام ملائکہ کی نظر میں مبغوض تھمرتا ہے۔اور پھراس کی بیمبغوضیت عام انسانوں تک پہنچ جاتی ہے۔

اوروُ ذ کے دوسرے معنی پیے لئے گئے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ ان کے لئے الیبی چیزیں مہیا کردیں گے۔ جسے وہ محبوب رکھتا ہے اور ہم نے اس قرآن کوتمہاری زبان میں آسان کر کے اتارا۔ تاکیتم اس کے ذریعہ موشین کوان کے نیک اعمال پراحسن الجزاء کی خوشخری دو۔اورمنکرین وکفار،فاسق وفاجراور گنهگاروبدکارکوخدانعالی کےعذاب ہے ڈراناممکن ہو۔اسی انذاری مضمون کابیان ہے کہیسی کیسی پر شوکت اورصا حب قوت واقتدار قو میں خدا کے ساتھ کفراور نبیوں کے انکار کی سز امیں اس روئے زمین سے مٹائی جا چکی ہے۔انہیں ایسا تهس نہس کیا گیا۔ کدان کا کوئی نام ونشان بھی موجودنہیں۔ ندو ہ خودر ہےاورندان کا کوئی نام لینے والا رہا۔

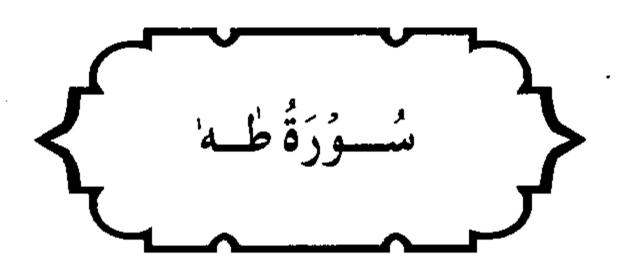

سُورَةُ ظَهُ مَكِيَّةٌ مَائَةٌ وَخَمُسٌ وَّثَلْتُونَ ايَّةً أَوُ ٱرْبَعُونَ وَيْنَتَانِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ظُه ﴿ ﴾ اللهُ اعْلَمُ بِمُرَادِه بِذلِكَ مَا ٱنْزَلْنَا عَلَيُكَ الْقُرُانَ يَا مُحَمَّدُ لِتَشْقَى ﴿ ﴾ لِتَشْعَبَ بِمَا فَعَلْتَ بَعُدَ نُنْوُلِهِ مِنْ طُولِ قِيَامِكَ بِصَلَوْةِ اللَّيُلِ آى حَفِّف عَنْ نَفْسِكَ إِلَّا لَكِنُ ٱنْزَلْنَاهُ تَذُكِرَةً بِهِ لِمَنْ يَخْسُلَى ﴿ ﴿ يَحَاثُ اللَّهَ تَنُزيُلًا بَدَلٌ مِنَ اللَّفُظِ بِفِعُلِهِ النَّاصِبِ لَهُ مِّمَّن خَلَقَ الْاَرُضَ وَالسَّمُواتِ الْعُلَى ﴿ ثُهُ حَمْعُ عَلِيًّا كَكُبُرَى وَكِبَرٍ هُوَ ٱلوَّحُمَٰنُ عَلَى الْعَرُشِ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ سَرِيْرُ الْمَلِكِ اسْتَوْى ﴿۞ اِسْتَوَاءٌ يَلِيُقُ بِهِ لَهُ مَافِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ وَمَا بَيُّنَهُمَا مِنَ الْمَخُلُوقَاتِ وَمَا تَحُتَ الثَّرِي (١) هُوَالتُّرَابُ النَّدِي وَالْمُرَادُ الْاَرْضُونَ السَّبُعُ لِا نَّهَا تَحْتَهُ وَإِنْ تَجُهَرُ بِالْقُولِ فِي ذِكْرِ اَوُدُعَاءٍ فَاللَّهُ غِنِيٌّ عَنِ الْحَهُرِ بِهِ **فَإِنَّهُ يَعُلَمُ السِّرَّوَ اَخُفِي (2)** مِنْهُ أَيُ مَا حَدَّثْتُ بِهِ النَّفُسُ وَمَا خَطَرَ وَلَمُ تُحَدِّثُ بِهِ فَلَا تَحُهَدُ نَفُسَكَ بِالْحَهُرِ ٱللَّهُ لَا اِللَّهُ اللَّهُ هُوُّ لَهُ الْا سُمَّآءُ الْحُسْنَى ﴿ ٨ اَلتِّسُعَةُ وَالتِّسُعُون ٱلوارِدُ بِهَا الْحَدِيْثُ وَالحُسُنَى مُوَنَّتُ الْاحْسَنِ وَهَلُ قَدُ آتُلَكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿﴾ إِذْ رَا ﴿ نَـارًا فَقَالَ لِلَهْلِهِ لِإ مُرَاتِهِ ﴿ إِ امُكُثُوآ هُنَا وَذَٰلِكَ فِي مَسِيرِهِ مِنُ مَدُينَ طَالِبًا مِصْرَ انِي ٓ انسُتُ اَبَصَرُتُ نَارًا لَّعَلِّي اتِيكُمُ مِّنُهَا بِقَبَسِ شُعُلَةٍ فِي رَاسٍ فَتِيُلَةٍ أَوُ عُودٍ أَوُ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿ ١٠ اَى هَادِيًا يَدُلُّنِي عَلَى الطَّرِيُقِ وَكَالَ أَخُطَاهَا لِظُلُمَةِ للَّيُلِ وَقَالَ لَعَلَّ لِعَدُم الْحَرُم بِوَفَاءِ الْوَعُدِ فَلَمَّا ٱللَّهَا وَهِيَ شَجَرَةُ عَوُ سَج نُوْدِي يَلْمُوسَلَى﴿ ﴿ إِلِّيكَ بِكُسُرِ الْهَمُزَةَ بِتَاوِيُلِ نُوُدِيَ بِقِيُلَ وَبِفَتُحِهَا بِتَقُدِيُرِ الْبَاءِ أَنَا تَوُكِيُدٌ لِيَاءِ الْمُتَكِّلِم **رَبُّكَ فَاخُلَعُ نَعُلَيُكَ** إِنَّاكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ آلْمُطَهِّرِ أَوِ المُبَارَكِ طُورى ﴿ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَرُكِهِ مَصُرُونَ بِاعْتِبَارِ الْمَكَانِ وَغَيْرُ مَصُرُوفٍ لِلتَّانِيُثِ بِأَعْتِبارِ البُقُعَةِ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ وَأَنَا اخْتَرُتُكُ مِنُ قَوْمِكَ فَاسْتَمِعُ

لِمَا يُوْحَى ﴿ ٣﴾ اِلَيْكَ مِنِي اِنَّهِ مِنْ اللَّهُ لَآ اللَّهُ لَآ اللَّهُ لَآ اللَّهُ لَآ اللَّهُ لَآ اللّهُ الآ اللّهُ الآ اللّهُ الآ اللّهُ الآ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل السَّاعَةَ اتِيَةٌ أَكَادُ أُخُفِيُهَا عَنِ النَّاسِ وَيَظُهَرُ لَهُمْ قُرُبُهَا بِعَلَامًا تِهَا لِتُجُزِي فِيُهَا كُلَّ نَفُسٍ بِهَا تَسْعَى ﴿ هِ ﴾ بِهِ مِنْ خَيْرٍ وَ شَرٍّ فَلَا يَصُدُّنَّكَ يُصُرِ فَنَّكَ عَنْهَا أَىُ عَنِ الْإِيْمَانِ بِهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْمهُ فِي إِنُكَارِهَا فَتَرُدُى﴿٢﴾ فَتَهُـلِكَ إِنْ صَدَدُتَّ عَنُهَا وَمَا تِلُكَ كَائِنَةٌ بِيَـمِيْنِكَ ينمُوسلى ﴿ ١٨﴾ ٱلْإ سُتِفُهَامُ لِلتَّقُرِيرِ لِيُرَتِّبَ عَلَيُهِ المُعُجِزَةَ فِيُهَا قَالَ هِيَ عَصَايٌ آتَوَ كُوُّا اَعُتَمِدُ عَلَيْهَا عِنُدَ الْوُتُوبِ وَالْمَشٰي وَاَهُشَ اَخُبِطُ وَرَقَ الشَّحَرِ بِهَا لِيَسُقُطَ عَلَى غَنَمِي فَتَا كُلُهُ وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ جَمْعُ مَارِبَةٍ مُثَلَّثُ الرَّاءِ أَيْ حَوَاتِجٌ أَخُواى﴿٨) كَحَمَلِ الزَّادِوَ السَّفَاءِ وَطَرَدِ الْهَوامِ زَادَ فِي الْجَوابِ بَيَانَ حَاجَاتِهِ بِهَا قَالَ ٱلْقِهَا لِلْمُوسِلِي ﴿ ٩﴾ فَٱلْقُهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَعُبَالٌ عَظِيْمٌ تَسْعَى ﴿ ٢٠﴾ تَـمشِي عَلَى بَطُنِهَا سَرِيُعًا كَسُرُعَةِ الثُعَبَانِ الصَّغِيُرِ المُسْمَّى بِالْجَانَ المُعَبَّرِ بِهِ عَنْهَا فِي ايَةٍ أُخْرِيْ قَالَ خَلَهَا وَلَا تَخَفُّ مِنْهَا سَنُعِيُدُهَا سِيُرَتَهَا مَنُصُوبٌ بِنَزُعِ الْحَافِضِ أَى إلى حَالَتِهَا الْأُولِلَي إِبَهِ فَأَدُخَلَ يَدَهُ فِي فَمِهَا فَعَادَتُ عَـصًـا وَتَبَيَّـنَ أَنَّ مَـوُضَـعَ الْإِدُخَـال مَوْضَعُ مَسْكِهَا بَيْنَ شُعُبَتَيُهَا وَأُرِىٰ ذَلِكَ السَّيُّدُ مُوسْي لِئَلَّا يَحْزَعَ إِذَا انُـقَـلَبَتُ حَيَّةُ لَذى فِرْعَوُنَ وَاضْمُمُ يَدَكَ الْيُـمُـنَى بِمَعْنَى الْكَفْتِ اللّٰي جَنَاحِكَ أَى جَنَبِكِ الْاَيْسَرِ تَحْتَ العَضُدِ إِلَى الْإِبطِ وَاحُرِجُهَا تَخُورُجُ خِلَافَ مَـاكَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ الْاُدُمَةِ بَيُضَاءَ مِنُ غَيْرِ سُوَعٍ أَى بَرُصٍ تُضِئُ كَثُنَعَاعِ الشَّمْسِ تَغُشَى الْبَصَرَ ال**يَةُ أُخُرِئُ ﴿٢٢﴾ وَهِيَ وَبَيْضَاءُ حَالَان مِنُ ضَمِيْرِ تَخُرُجُ** لِنُويَكَ بِهَا إِذَا فَعَلَتَ ذَلِكَ لِإِظُهَارِهَا مِنُ اللِيَا الْآيَةِ الْكُبُواي ﴿٣٣﴾ أي العُظُمٰي عَلَى رِسَالَتِكَ وَإِذَا اَرَادَ عَـوُدَهَا اِلٰي حَالَتِهَا الْأُولٰي ضَمَّهَا اِلٰي جَنَاحِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَانُحرَجَهَا **اِذَهَبُ** رَسُولًا **اِلْي فِرُعَوُنَ** وَمَنْ مَعَهُ سِنَجُ إِنَّهُ طَعْلَى ﴿ مُنَّهُ حَاوَزَالُحَدَّ فِي كُفُرِهِ اللَّى اِدِّعَاءِ الْإِلْهِيَّةِ قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِي صَدُرِي ﴿ مُنَ وَسِعْهُ لِتَحْمِلَ الرِّسَالَةَ وَيَسِّرُ سَهِّلَ لِنَّ آمُرِى ﴿ ﴿ ﴾ لِابَلِّغَهَا وَاحْمَلُلُ عُقُدَةً مِّنُ لِّسَانِي ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ حُدِّثَتُ مِنُ اِحْتِرَاقِهِ بِحَمْرَةٍ وَضَعَهَا وَهُوَ صَغِيُرٌ بِفَيُهِ يَفُقَهُوا يَفُهَمُوا قَوُلِيُ ﴿٣﴾ عِنُدَ تَبُلِينِع الرِّسَالَةِ وَالْجَعَلَ لِيِّي وَزِيْرًا مُعِينًا عَلَيْهَا مِّنُ اَهُلِيُ ﴿ ﴿ ﴾ هُرُونَ مَفُعُولٌ ثَانِ اَخِي ﴿ ﴿ ﴾ عَطَفُ بَيَانِ اشْدُدُ بِهِ اَزُرِي ﴿ ﴿ ﴿ وَأَشُوكُهُ فِي آمُرِي (٣٠) أي الرِّسَالَةِ وَالْفِعُلَانَ بِصِيغَتِى الْآمُرِ أَوَالْمُضَارِعِ الْمَحْزُومِ وَهُوَ حَوَابٌ لِلطَّلَبِ كَى نُسَبِّحَكَ تَسُبِيْحًا كَثِيرًا (٣٠) وَنَذُكُرَكَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٣٠) إِنَّكُ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (٢٥) عَالِمًا فَأَنُعَمُتَ بِالرِّسَالَةِ قَالَ قَلْهُ أُوْتِيُتَ سُؤُلَكَ يِلْمُوسِلَى ﴿٣٠﴾ مَنَّا عَلَيُكَ وَلَقَلْهُ مَنَنَّا عَلَيُلَكُ مَرَّةً

أُنحُولَى﴿٣٤﴾ إِذْ لِلتَّعُلِيُلِ اَوْحَيُنَآ إِلَى أُمِّلَتُ مَنَامًا اَوُالِهَامًا لَمَّا وَلَذَنُكَ وَحَافَتُ اَنُ يَقُتُلَكَ فِرُعَوْلُ فِي جُمُلَةٍ مَنُ يُولَدُ مَ**ايُو خَى ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فِي** آمَرِكَ وَيَبُدلَ مِنَهُ أَن اقَدِفِيهِ الْقِيهِ فِي التَّابُوتِ فِي الْيَمِّ بَحْرِ النِّيُلِ فَلَيُلَقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ أَى شَاطِئَهُ وَالْاَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبْرِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ ۗ وَهُوَ فِرُعَوُنُ **وَٱلْقَيْتُ** بَعُدَ اَنُ اَحَذَكَ **عَلَيْكُ مَحَبَّةً مِّيِّيُ ۚ** لِتُحَبَّ مِنَ النَّاسِ فَاحَبَّكَ فِرُعَوُنُ وَكُلُّ مِنَ رَاكَ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيُ (٣٩) تَرُبِيُ عَلَى رِعَايَتِي وَحِفُظِي لَكَ إِذْ لِلتَّعْلِيُلِ تَمْشِي أُخْتُكَ مَرُيَمُ لِتَعْرَفَ ﴿ ﴿ إِلَّا لَكَ اللَّهُ لِللَّهُ لَذِي اللَّهُ لِللَّهُ لَهُ لِللَّهُ لَهُ لَ خَبُرَكَ وَقَدْ أَحُصْرُوا مَرَاضِعُ وَأَنْتَ لِآتَقْبَلُ ثَدى وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَتَنْقُولُ هَلُ اَدُلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ فَأُحِيْبَتُ فَحَاءَ تُ بِأُمِّهِ فَقَبِلَ تَدُيَهَا فَرَجَعُنْكَ ۚ اِلْمَ أُمِّكَ كَىٰ تَقَرُّ عَيْنُهَا بِلِقَائِكَ وَلَا تَحُزَنَ ﴿ حَيْنَئِذٍ وَقَتَلُتَ نَفُسًا هُوَالقِبُطِيُّ بِمَصْرِفَاغَتَمَمُتَ لِقَتُلِهِ مِنْ جِهَةِ فِرُعُونَ فَنَجَيْنُكُ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَكَ فَتُونَاهُ اِحْتَبَـرُنَاكَ بِالْإِيْقَاعِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَخَلَّصْنَاكَ مِنْهُ **فَلَبِثُتَ سِنِيْنَ** عَشْرًا **فِي آهُلِ مَدْيَنَ<sup>هُ</sup> بَع**ْدَ مَجِيُئِكَ اِلَيُهَا مِنُ مِصْرَ عِنْدَ شُعَيْبِ النَّبِي وَتَزَوَّ جَكَ بِإِبْنَتِهِ ثُمَّ **جِئْتَ عَلَى قَدَر** فِي عِلْمِي بِالرِّسَالَةِ وَهُوَ ٱرُبَعُونَ سَنَةً مِنُ عُمُرِكَ يُمُوُسِي ﴿ ٣﴾ وَاصْطَنَعُتُكُ اِخْتَرُتُكَ لِنَفُسِي ﴿ ٣٠﴾ بِالرِّسَالَةِ اِذُهَبُ أَنْتَ وَأَخُو لَكَ اِلْيَاسِ بِاينِينَ التِّسُعَ وَلَا تَنِيَا تَفُتَرًا فِي ذِكُوى ﴿ شَ بِتَسُبِيُح وَغَيْرِهِ اِذُهَبَآ اِلَى فِرعَوُنَ اِنَّهُ طَعْي ﴿ سَبُ بِادِّعَاءِ الرَّبُوبِيَّةِ فَـقُولًا لَهُ قَوُلًا لَيِّنًا فِي رُجُوعِهِ عَنُ ذلِكَ لَـعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ يَتَّعِظُ أَوُيَخُسْلي ﴿٣﴾ اللَّهُ فَبَرُجَعُ وَالتَّرَجِّي بِالنِّسُبَةِ اِلَيُهِمَا لِعِلُمِهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ لَايَرُجَعُ **قَالَا رَبَّنَا آنَا نَخَافُ أَنُ يَّفُرُطُ عَلَيُنَا** آَىُ يُعَجِّلُ بِالْعُقُوبَةِ أَوُ أَنْ يَّطُغَى ﴿ ١٥﴾ عَلَيْنَا أَىٰ يَتَكَبَّرُ قَـالَ لَاتَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ بِعَوْنِي ٱسْمَعُ مَايَقُولُ وَارلى ﴿٣٦﴾ مَا يَفُعَلُ فَالْتِيامُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَارُسِلُ مَعَنَا بَنِي اِسُرَاءِ يُلَ إِلَى الشَّامِ وَلَا تُعَدِّبُهُمُ ۖ أَى خَـلِّ عَنُهُمُ مِنُ اِسُتِعُمَالِكَ اِيَّاهُمُ فِي اَشُغَالِكَ الشَّاقَّةِ كَالْحَفُرِ وَالْبِنَاءِ وَحَمُل التَّقِيُل **قَدْ جَنُنْكَ بايَةٍ** بِحُجَّةٍ مِّنُ رَّبِكُ عَلَى صِدُقِنَا بِالرِّسَالَةِ وَالسَّلْمُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَّى ﴿ ١٣٤﴾ أَى السَّلَامَةُ لَـهُ مِنَ الْعَذَابَ إِنَّا قَدُ أُوْجِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ بِمَا حِنْنَا بِهِ وَتَوَكَّى ﴿ ﴿ أَكُنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَمُ فَأَتِيَاهُ وَقَالَا لَهُ جَمِيْعَ مَاذُكِرَ قَـالَ فَمَنُ رَّبُكُمَا لِمُؤسلى ﴿٣٩﴾ اِتَنَـصَـرَ عَلَيْهِ لِانَّهُ الاصُلُ وَلِادُلَالِهِ عَلَيْهِ بِالتَّرُبِيَّهِ قَـالَ رَبُّنَا الَّذِي آنُحُطَى كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْخَلُقِ خَلُقَهُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ مُتَمَيِّزٌ بِهِ عَنْ غَيُرِهِ ثُمَّ هَذَى ﴿٥٠﴾ الحَيُوَانَ مِنْهُ اللي مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ وَمَنْكَحِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ فِرْعَوْنُ فَمَا بَالُ حَالُ الْقُرُونِ الْاَمَمِ الْلاُوللي ﴿ اللَّهِ كَفَّوْمٍ نُوْحٍ وَهُوَدٍ وَلُوطٍ وَصَالِحٍ فِي عِبَادَتِهِمُ الْأَوْثَانَ قَالَ مُوسْى عِلْمُهَا أَيْ عِلْمُ حَالِهِمُ مَحُفُوظٌ

عِنْدَ رَبِّي فِي كِتُبِ هُوَاللَّوْحُ الْمَحُفُوظُ يُجَازِيُهِمْ عَلَيُهَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ لَايَضِلَّ يِغِيُبُ رَبِّي عَنُ شَيْءٍ وَلَا يَنُسَى ﴿٥٢﴾ رَبِّي شَيْئًا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ فِي جُمُلَةِ النَّالُ الْأَرُضَ مَهُدًا فِرَاشًا وَسَلَكَ سَهَّلَ لَكُمُ فِيُهَا سُبُلًا طُرُقًا وَّأَنُزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً مُطَرًا قَالَ تَعَالَى تَتُمِيُمُا لِمَا وَصَفَهُ بِهِ مُوسَى وَخِطَاباً لِاهُلِ مَكَّةَ فَأَخُرَجُنَا بِهَ أَزُواجًا أَصُنَافًا مِّنَ نَبَاتٍ شَتَّى ﴿٣٥﴾ صِفَةُ أَزُوَاجًا أَى مُنْحتَلِفَةَ الْآلُوَان وَالطُّعُومِ وَغَيُرِهِمَا وَشَنَّى جَمُعُ شَتِيُتٍ كَمَرِيُضٍ وَمَرُضَى مِنُ شَتَّ الْآمُرُ تَفَرَّقَ كُلُوا مِنُهَا وَارْعَوُا اَلْعَامَكُمُ ۖ فِيُهَا حَـمُعُ نِـعَـمِ هِــىَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ يُقَالُ رَعَتِ الْاَنْعَامَ وَرَعَيْتُهَا وَالْاَمُرُ لِلْآبِاحَةِ وَتَذْكِيُرِالنِّعُمَةِ وَالْحُمُلَةُ حَالٌ مِنُ ضَمِيْرِ ٱنْحَرَّحُنَا أَيُ مُبِيَحِيْنَ لَكُمُ الْآكُلُ وَرَعَى الاَنْعَامَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَذَكُورِ مِنَّا كَلاَيْتٍ لَعِبِرًا بِيَّ **لِأُولِي النَّهٰي ﴿ عُهُ ﴾ لِاصْحَابِ الجُقُولِ جَمُعُ نُهْيَةٍ كَغُرُفَةٍ وَغُرُفٍ سُمِيَّ بِهِ الْعَفُلُ لِاَنَّهُ يَنَهٰي صَاحِبَهُ عَنُ** اِرْتِكَابِ الْقَبَائِحِ مِنُهَا أَيُ الْاَرُضِ خَلَقُنْكُمُ بِخَلْقِ اَبِيُكُمُ ادّمَ مِنُهَا **وَفِيْهَا نُعِيدُكُمُ** مَقُبُورِيُنَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمِنُهَا نُخُرِجُكُمُ عِنُدَالُبَعُثِ تَارَةً مَرَّةً أُخُراى ﴿٥٥﴾ كَـمَا أَخُرَجْنَاكُمُ عِنْدَ اِبْتِدَاءِ خَلْقِكُمُ وَلَقَدُ اَرَيْنَاهُ اَىُ اَبُصَرُنَا فِرُعُونَ **النِيْنَا كُلُّهَا** التِّسُعَ **فَكُذَّبَ** بِهَا وَزَعَمَ اَنَّهَا سِحُرٌ وَاَبِلَى إِهَ۞ اَنُ يُوَجِّدَ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخُرِجَنَا مِنُ أَرُضِنَا مِصْرَ وَيَكُونُ لَكَ الْمُلُكُ فِيُهَا بِسِحُرِكَ يِنْمُوسِي ﴿٤٥) فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِ مِّثُلِهِ يُعَارِضُهُ فَاجُعَلُ بَيُنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لِذَٰلِكَ لَأَنُخُلِفُهُ نَحُنُ وَلَآ أَنُتَ مَكَانًا مَنْصُوبٌ بِنَزَعِ الْخَافِضِ فِي سُوَّى ﴿٨٥﴾ بِكُسُرِ اَوَّلِهِ وَضَيِّهِ اَيُ وَسُطًا يَسُتَوِي اِلَيُهِ مَسَافَةَ الجَاثِي مِنَ الطَّرُفَيُنِ قَالَ مُوْسَىٰ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ يَوْمُ عِيُدٍ لَهُمْ يَتَزَيِّنُونَ فِيُهِ وَيَحْتَمِعُونَ وَأَنُ يُّحْشَرَ النَّاسُ يُحْمَعَ آهَلُ مِصْرَ ضُحّى﴿٥٥﴾ وَقَنَّهُ لِلنَّظُرِ فِيُمَا يَهَعُ فَتَوَلَّى فَرُعَونُ آدُبَرَ فَجَمَعَ كَيُدَةُ آيُ ذوى كَيُدِه مِنَ السّخرَةِ ثُمَّ ٱتلٰىءِ ١٠٠٠ بِهِمُ المَوْعَدَ وَ قَالَ لَهُمْ مُوسى وَهُمُ إِثْنَان وَسَبُعُونَ ٱلْفًا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ حَبُلٌ وَعَصّا وَيُلَكُمُ اَيُ ٱلْزَمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى ٱلْوَيُلَ لَاتَفُتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بِاشْرَاكِ آحَدِ مَعَهُ فَيُسْحِتّكُمُ بِضَمِّ اليّاءِ وَ كَنْسِرالُحَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا أَيُ يُهُلِكُكُمُ بِ**عَذَابٌ** مِنْ عِنْدِهِ **وَقَدُ خَابَ** خَسِرَ **مَنِ افْتَرْي ﴿١١﴾** كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ فَتَمْنَازَعُوْ آ أَمُرَهُمُ بَيْنَهُمُ فِي مُوْسَى زَاَخِيُهِ وَاَسَرُّو النَّجُوايِ (١٣) أي الككلامَ بَيْنَهُمُ فِيُهمَا قَالُوْ آ لِاَنُفُسِهِمُ إِنَّ هَلْدَيْنَ لِابِي عَـمُـرو وَلِـغَيُـرهِ هذَان وَهُوَ مُوَافِقٌ لِّلُغَةِ مَنُ يَاتِي فِي المُثَنَّى بِالْآلِفِ فِي أَحُوَالِهِ التَّلَاثِ لِسْحِرانِ يُرِيُدَانِ أَنْ يُخُرِجلَكُمْ مِّنُ أَرْضِكُمْ بِسِحُرِهِمَا وَيَذُهَبَا بِطَرِيُقَتِكُمُ الْمُثُلَى ﴿٣٣﴾ مُؤَنَّتُ أَمْثَل بِمَعْنَى أَشُرَفَ أَيْ بِإِشُرَافِكُمْ بِمَيُلِهِمُ إِلَيْهِمَا بِغَلَبَتِهِمَا فَأَجْمِعُوا كَيُدَكُمُ مِنَ السِّحْرِ بَهُمَزَةِ

وَصُلِ وَفَتُحِ الْمِيْمِ مِنُ جَمْعِ أَى لَمَّ وَبِهَمُزَةِ قَطَعِ وَكُسُرِالمِيْمِ مِنُ اَجْمَعُ أَحَكُمُ ثُمَّ انُتُوا صَفًّا عَالٌ أَى مُصَطَفَيْنِ وَقَدُ أَفُلَحَ فَازَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعُلَى ﴿٣٣﴾ غَلَبَ قَالُوا يِلْمُوْسَلَى اِخْتَرُ اِمَّآ اَنُ تُلْقِيَ عَصَاكَ اَيُ اَوَّلًا وَاِمَّا آنُ نَّكُونَ اَوَّلَ مَنُ اَلُقَى (١٥) عَصَاهُ قَالَ بَلُ اَلْقُوا ۚ فَالْقَوُا فَالْجَالُهُم وَعِصِيُّهُمُ اَصُلُهُ عَـصَوُوٌ قُلِبَتِ الوَاوَان يَاتَيُنِ وَكُسِرَتِ العَيُنُ وَالصَّادُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحُرهِمَ أَنَّهَا حَيَّاتٌ تَسُعَى (٢٧) عَلَى بُطُونِهَا فَأَوْجَسَ اَحَسَّ فِي نَفُسِهِ خِيُفَةً مُّوسلي (١٢) أَيُ خَافَ مِنْ حِهَةِ أَنَّ سَحَرَهُم مِنْ جِنُسِ مُعُبِحِزَتِهِ أَنُ يَلْتَبِسَ أَمُرَهُ عَلَى النَّاسِ فَلَا يُؤْمِنُوا بِهِ قُلُنَا لَهُ لَاتَخَفُ إِنَّكَ أَنُتَ الْآعُلَى ﴿١٨﴾ عَلَيُهِمْ بِالْغَلَبَةِ وَٱلَٰقِ مَافِي يَمِيُنِكُ وَهِيَ عَصَاهُ تَلُقَفُ تَبُتَلِعُ مَاصَنَعُوا ۖ إِنَّسَاصَنَعُوا كَيْدُ سلحِر ۚ أَى جِنْسِه وَلَا يُنفُلِحُ السَّاجِرُ حَيُثُ اتني (١٩) بِسِحُرِهِ فَالُقِي مُوسْى عَصَاهُ فَتَلَقَّفَتُ كُلَّ مَاصَنَعُوهُ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا خَرُّواسَاجِدِينَ لِلَّهِ تَعَالَى قَالُو ٓ آ امَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسِني (٥٠) قَالَ فِرُعَوُنُ ءَ امَنْتُمُ بِتَحْقِيُقِ الْهَمَزَتَيُنِ وَابُدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا لَهُ قَبُلَ أَنُ اذَنَ آنَا لَكُمُ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمْ مُعَلِّمُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحُرُّ فَلَا ۚ فَطَّعَنَّ اَيُدِيَكُمُ وَارْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ حَالٌ بِمَعْنَى مُخْتَلِفَةٍ آي الْآيُدِي الْيُمُنَى وَالْآرُجُلَ اليُسْرَى وَّ لَأُوصَلِبَنَّكُمُ فِي جُذُوع النَّخُلُ أَى عَلَيْهَا وَلَتَعَلَّمُنَّ أَيُّنَآ يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَبُّ مُوسَى أَشَدُّ عَذَابًا وَّابُقَلَى (١١) أَدُومُ عَلَى مُخَالِفَتِهِ قَالُوا لَنُ نُؤُثِرَ لَكَ نَحْتَارَكَ عَلَى مَاجَاءَ نَا مِنَ الْبَيّناتِ الدَّالَةِ عَلَى صِدُقِ مُوسٰى وَا**لَّذِي فَطَرَنَا** خَلَقَنَا قَسَمٌ اَوْعَطُفٌ عَلَى مَا فَاقْضِ مَآ أَنُتَ قَاضٍ أَيُ اَصُنَعُ مَاقُلُتَهُ إنَّمَا تَقُضِي هَاذِهِ الْحَيْوةَ اللُّانُيَا ﴿ مُ كَ ) النَّصَبُ عَلَى الْإِيِّسَاعِ أَيُ فِيْهَا وَيَحْزِي عَلَيْهِ فِي الاجِرَةِ إِنَّا الْمَنَّا بِـرَبِّنَا لِيَغَفِرَلَنَا خَطْلِنَا مِنَ الْإِشْرَاكِ وَغَيْرِهِ وَمَـآ أَكُرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحُرُ تَـعُلَمَّا وَعَمَلَالِمُعَارِضَةِ مُوسْى وَ اللَّهُ خَيْرٌ مِنُكَ تُوَابًا إِذَا أُطِيُعَ وَ أَبُقَى ﴿٣٤﴾ مِنْكَ عَذَابُلْإِذَا عُصِيَ قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ مَنْ يَّأَتِ رَبَّهُ مُجُرِمًا كَافِرًا كَفِرُعَوْنَ فَاِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَايَمُونُ فِيُهَا فَيَسْتَرِيْحُ وَلَا يَحْيلي ﴿٣٧﴾ حَيَاةً تَنُفَعُهُ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤُمِنًا قَدُ عَمِلَ الصَّلِحْتِ ٱلْفَرَائِضَ وَالنَّوَافِلَ فَأُولَائِلْتُ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلَى ﴿ ذَّ ٤ جَمَعُ عُلْيَا مُؤَنَّتُ اَعُلَى جَنَّتُ عَدُن اَىٰ اِقَامَةٍ بَيَالًا لَهُ تَـجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهارُ خَلِدِيْنَ فِيُهَا وَذَٰلِكَ جَزَّا وَا مَنُ تَوَكِي ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ال

ترجمه: ..... (اے محمد علی ) ہم نے آپ برقرآن اس لئے نہیں اتاراک آپ تکلیف اٹھائیں (اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد جوآپ بوری بوری رات عبادت کر کے اپنے آپ کو تعب میں مبتلا کررہے ہیں ،اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میقر آن آپ براس لئے نازل نہیں ہوا کہ آپ کوکسی دشواری میں مبتلا کیا جائے ) بلکہ بیتو نفیحت ہے اس کے لئے جوڈرتا ہے ( یعنی ہم نے اسے اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں ) نازل س کی طرف سے ہوا جس نے پیدا کیا زمین اور بلند آسانوں کو (تنزیلاً بدل کے فقول میں اس فعل سے جواسے نصب دے رہاہے اور علی جمع علیا کی جیسے کبری جمع کبر کی) وہ غدائے رحمٰن عرش پر قائم ہی ( یعنی وہ قیام علی العرش جواس کے مناسب اور حسب حال ہے۔عرش کے لغوی معنی تخت شاہی کے ہیں ) اس کی ملک ہے جو کچھآ سانوں میں اور جوز مین میں ہے اور جوان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھز مین کے بیٹیے ہے ( یعنی نمنا ک مٹی۔مرا دز مین کے ساتوں طبقات ہیں ، کیونکہ وہ نمناک مٹی سمے بیچے ہیں ) اوراگرتم پکار کر بات کہوتو وہ چیکے سے کہی ہوئی بات اوراس سے زیادہ چیجی ہوئی کو جانتا ہے۔ (لیعنی ایچ آپ کوکسی دشواری میں ڈال کراذ کاراور دعا بہت بلند آ واز سے نہ سیجئے ، کیونکہ وہ تو آ ہستہ آ واز کوسنتا ہے۔ جو خیال دل میں گزرا ہوا گر چہ اسے نہیں کیا گیا ہو) وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔اس کے اچھے انجھے نام ہیں ( یعنی وہ ننا نوے نام جواحادیث میں آتے ہیں۔ حسنیٰ مؤنث ہے احسن کی )اور کیا آپ کومویٰ کی بھی خبر پینچی ہے۔ جبکہ انہوں نے آگ ديكھى (مدين سے مصرے آتے ہوئے) سوانبول نے اپنے گھر والول سے كہا كہتم يہيں تفہر ول ميں نے آگ ديكھى ہے مكن ہے آ گ لے آؤں یا آگ کے پاس راستہ یا جاؤں ( یعنی شاید آگ کی روشنی میں راستہ کا بچھ پیتہ چل جائے جو تاریکی کی دجہ ہے بھول گئے تھے۔مویٰ علیہ السلام نے لمعل کالفظ استعال کیا۔اس وجہ سے کہ انہیں اس کا یقین نہیں تھا کہ میں آ گے بھی لاسکوں گایانہیں۔ پس جب وہ اس کے پاس مینچے (لیعنی جھڑ بیری کے پاس) تو ان کوآ واز دی گئی کداے موکیٰ! میں تیرا پر وردگار ہوں۔ (انسسسی کے الف میں کسرہ اور فتے دونوں قر اُت ہے۔اگر کسرہ ہوگا تواس وقت نو دی کومعنی میں قبل کے لیاجائے گااورا گرفتہ پڑھیں گے توان سے پہلے با مقدر ماننا پڑے گا۔انا انبی کے باکی تاکید کے لئے ہے) سوتم اپنی جو تیاں اتار ڈانو۔ بے شک تم ایک یاک میدان لیعن طوی میں ہو۔(مقدس کے معنی یاک اور مبارک ہیں۔طوی بدل ہے وادالسم قسدس سے یا عطف بیان ہے۔ دونوں صورت میں تنوین اور بغیر تنوین کے دونوں قرائت ہے۔اگر تنوین پڑھیں گے تواس وقت منصرف ہوگا اور چونکہ غیرمنصرف ہیں دوسب ہونا ضروری ہیں توایک اس میں سے علیت ہےاور دوسرا سب تانیث ہے۔ کیونکہ بیمعنی میں بسق عق کے ہے)اور میں نے تنہیں منتخب کرلیا (تمہاری قوم میں ے) سوسنو جو کچھوٹی کی جارہی ہے(میری جانب ہے تم پر) بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ کوئی معبود نبیس میرے سوا،میری ہی عبادت كرواورميرى بى يادى نماز برهاكرو\_ بلاشهة يامت آنے والى ہے۔ يس اسے بوشيده ركھنا جا بتا بول (يعنى قيامت كولوكول سے چھيانا جا ہتا ہوں۔البتہ قرب قیامت کی علامات بتادیتا ہوں) تا کہ ہر مخص کواس کے کئے کا بدلدل جائے ( بعنی جو بچھاس نے برائی یا نیکی کی ہے) سوتہبیں اس کی طرف ہے ایسا شخص باز ندر کھنے پائے، جواس پرایمان ندر کھتا ہواور جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ( لیعنی ایسا تخص جو قیامت پرایمان نبیس لاتا ہے وہ تمہیں اس پریقین رکھنے سے روکنے نہ یائے) در نہتم بھی تباہ ہوکر رہوگے۔ اور بہتمہارے وابنے ہاتھ میں کیا ہے۔اے موی (بیسوال ہو چھنے کے لئے نہیں بلکداس سے مقصود معجزہ کا اظہار ہے) انہوں نے کہا کہ بدمیری لاتھی ہے۔ میں اس پر ٹیک نگا تا ہوں ( بھلا تنگنے میں اور چلنے میں ) اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے ہے جھاڑتا ہوں ( یعنی درخت ہے اس کے ذریعہ بیتے گرا تا ہوں تا کہ بکریاں اسے کھائیں )اوراس سے میرے اور بھی کام نکلتے ہیں۔ (مثلاً: توشداس پراٹھا تا ہوں اور یانی۔ ای سے سانب وغیرہ مارتا ہوں۔حضرت موی علیہ السلام نے اپنے جواب میں لکڑی سے پوری ہونے والی ضرور یات کا ذکر طویل كرديا\_مسادب جمع مساد بية كى باور ر پرنتيون اعراب آسكتے بين جس كم عنى ضرورت كے بين )ارشاد بواكدات وال دوا ي مویٰ پس انہوں نے اسے ڈال دیا۔سووہ ایک دوڑتا ہواسانپ بن گیا (باوجود ایک برااورموٹا سانپ ہونے کے، چھوٹے سانپوں کی

طرح اپنی پیٹ کے بل تیز تیزر بنگنے نگا۔ کیونکہ چھوٹے سانپول کودوسری آیت میں جان کہا گیاہے )ارشاد ہوا کہ پکڑلواورڈ روئیں۔ہم ابھی استے اس کی پہلی حالت پر کردیں گے۔ (خدانعالی کے تھم برموی علیہ السلام نے اینا ہاتھ سانپ کے مند میں ڈال دیا، جس کے بعد وہ اپنی پہلی شکل میں لائھی بن گیا اوربیہ بھی واضح ہو کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس موقعہ پر داخل کیا تھا جہاں سے لکڑی دوشا ختھی اور حضرت موی علیہ السلام کو بیاس وجہ ہے دکھایا گیا تا کہ جب بیفرعون کے سامنے سانپ ہے تو مویٰ گھبرا ئیں نہیں ) اورتم ا پناہاتھ بغل میں دے اور لیعنی اپنے واہنے ہاتھ کی تھیلی اپنے با ئمیں باز وکی بغل میں د بالو۔ پھر جب اسے نکالو گے تو) وہ بلاکسی عیب کے روشن ہوکر فیلے گا (لیعنی اس کے اندر آئکھوں کو چکاچوند کردینے والی چمک پیدا ہوگی۔اور خدانخواستہ بیسفیدی برص وغیرہ کی وجہ سے نہیں تھی) بیدوسری نشانی ہوئی (ایدہ اخوی اور بیسضاء بیدونوں حال ہیں تسخوج کی شمیر سے) تا کہ ہم تہمیں اپنی نشانیوں میں سے پچھ دکھا کمیں (بعنی اگرتم اظبار معجزہ کرنا چاہوا پی نبوت پرتو ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھا کمیں گےاور جبتم چاہو کہ ہاتھ اپنی اصلی حالت پر واپس آ جائے تو اسے پھرا بنی بغل میں لے جاؤ اور پھر نکال لو) ابتم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ بڑا سرکش ہوگیا ہے۔ (بعنی تم رسول بن کر فرعون اور اس کے تبعین کے پاس جاؤ کہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہےاور دعوائے الوہیت میں وہ حدے آ گے بڑھ چکا ہے ) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! میرا حوصلہ اور فراخ کردے ( تا کہ میں بارنبوت برداشت کرسکوں) اور میرا کام مجھ برآ سان کردے ( یعن تبلیغ کا کام ) اورمیری زبان ہے لکنت دور کرد بیجئے ( جو بچین میں آ گ کے انگارہ کومنہ میں رکھنے ہے ہوگئی تھی ) تا کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں ( جب میں انہیں وین کی بات پہنچاؤں ) اور میرے کنیہ میں سے میراایک معاون مقرر کردیجئے یعنی ہارون کو کہ میرے بھائی ہیں (ھارون مفعول ٹانی ہے اور احسی عطف بیان ہے )میری قوت کوان کے ذریعہ مضبوط کردیجے اوران کومیرے کام میں شریک کرد بیجئے ( بیعنی رسالت میں امنسد دو امنسو ک بیدونوں کے دونوں امریے صیغہ ہیں اور بعض کی رائے بیہ ہے کہ بیامر کا صیغہ نہیں بلکہ مضارع مجز وم ہے۔ کیونکہ طلب کا جواب ہے اور جواب طلب ہمیشہ مجز وم ہوا کرتا ہے ) تا کہ ہم لوگ خوب کثرت سے تیری پاک کریں اور تیراذ کرخوب کثرت ہے کریں۔ بے شک آپ ہم کوخوب و مکھ رہے ہیں۔ارشاد ہوا کہ تمہاری درخواست منظور کی گئی اے موی اور ہم تو ایک دفعہ اور بھی تم پراحسان کر سیکے ہیں جبکہ ہم نے تمہاری والدہ کووہ بات الہام کی جوالہام ہی کئے جانے کے قابل تھی (اگلاجمله مایوحی سے بدل واقع ہور ہاہے۔ یعنی ہم نے تہاری والدہ کوخواب میں یا الہام کے ذریعے تبہارے ہارے میں ایک تذبیر بتائی۔ جب انہوں نے تم کو جنا اورانہیں اس کا خوف تھا کہ کہیں فرعون تم کو بھی نہ مارڈ الے۔جس طرح وہ دوسرے بچوں کو تل کررہاہے ) ہے کہ مویٰ کوایک صندوق میں رکھ کر دریامیں ڈال دو ( یعنی دریائے نیل میں ) پھر دریانہیں کنارہ پر لے آئے گا توان کووہ مخص پکڑ لے گا جومیرا بھی دشمن ہےاوران کا بھی دشمن ہے(لیعنی فرعون) اور میں نے تمہارے اوپراپنی طرف سے محبت کا اثر ڈال دیا تھا (لیعنی جب فرعون تم کو پکڑ کرنے گیا تو اس کے دل میں ہم نے تہاری محبت پیدا کردی اور اس شخص کے دِل میں جوتمہیں دیکھتا تھا)اور تا کہم کومیری غاص گمرانی میں پرورش کیا جائے ( تا کہتمہاری پرورش میری مگرانی میں ہواور میں تمہاری حفاظت کے سامان بہم پہنچاووں ) جب کہ تہاری بہن چلتی ہوئی آئیں۔ پھر بولیں کہ میں تہہیں ایسے کا پنة دوں جواس کو پال لے (تمہاری بہن مریم تمہارے تابوت کے پیچھے چلتی ہوئی آئیں تا کہوہ دیکھیئیں کہم کہاں پہنچائے جاؤ گے۔اور جبتم فرعون کے کل میں پہنچ گئے اور تمہارے دودھ یلانے کے لئے وامیکو بلایا گیا تو تم نے ان میں ہے کسی کی چھاتی کومنہ ہیں لگایا تو تمہاری بہن نے حسن تدبیر سے انجان بنتے ہوئے کہا کہ میں کسی ایسی عورت کو بلا کرلا دُل جواس کی پردرش کر عتی ہو؟ اثبات میں جواب ملنے پرانہوں نے تمہاری والدہ کو بلایا۔ان کی چھاتی کوتم نے فور أمنه لگالیا) تو ہم نے تم کوتمہاری مال کے ماس دوبارہ پہنچادیا تا کہوہ تمہیں اپنے قریب دیکھے کر مطمئن رہیں اور تمہاری طرف سے فکر مندنہ

ہوں اورتم نے ایک شخص کو مارڈ الا تھا (بیمصر کا باشندہ ایک قبطی تھا۔ ایک خاص واقعہ برغیرار ادی طور پرحضرت مویٰ علیه السلام کے ہاتھ ے مارا گیا۔جس سے حصرت موی علیہ السلام کو بڑا فکر دامن میرتھا) تو ہم نے تم کواس غم ہے نجات دی اور ہم نے تمہیں خوب خوب آ ز مائشوں میں ڈالا (اس کے علاوہ تم پراور بھی آ ز مائشیں آئیں لیکن ہم نے اس سے تم کونجات دلائی) پھرتم مدین والول کے درمیان (وس) سال رہے۔ (مصرے مدین آنے کے بعد تہارا قیام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہااور پھر انہوں نے تہاری شادی ا بن الزكى ہے كردى ) پھرتم اپنے وقت معين پرآ گئے۔اے مویٰ (ابتم عمر كے مرحله پر پہنچے گئے تھے جورسالت كے لئے مناسب ہے ) میں نے تم کواپنے لئے منتخب کرلیا (اور تم کو منصب رسالت پر فائز کرلیا) سوابتم اور تمہارے بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، (لوگوں کے پاس جاؤاورتبلیغ کرو)اورمیری یا دمیں ستی نہ کرنا (میری شبیج قبلیل کرتے رہنا)فرعون کے پاس تم دونوں جاؤ۔ بے شک وہ حدے تجاوز کر گیا ہے( خدائی کا دعویٰ کر کے )اس ہے گفتگوزم کرنا۔ شاید کہ وہ نصیحت قبول کرلے یا ڈر ہی جائے (تم تو تبلیغ کرتے ہوئے اس سے زم بات کہنا۔ شایدوہ تمہاری بات مان جائے یا خداسے ڈرکر دین حق کی طرف لوٹ آئے۔ یہاں خدا تعالیٰ نے نصیحت قبول کرنے اور خداسے ڈرنے کی صرف توقع ظاہر کی ہے۔ وہ اس وجہ ہے کہ خدا کو پہلے ہی ہے معلوم تھا کہ وہ بھی دین حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا ہے ) دونوں بولے اے ہمارے پروردگار! ہم کو بیاندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے (اورسزا دینے میں جلدی نہ كرے) يا يه كه زياده سركشى نه كرنے كيكه اور (متنكبرنه جوجائے) الله نے كہا تم ڈرونبيں يتم دونوں كے ساتھ ميں ہوں (يعني ميرى مدد تہارے ساتھ ہے) میں سنتااور دیکھا ہوں (جو پچھوہ کرتا ہے اسے دیکھا ہوں اور جو پچھ کہتا ہے اسے سبھی رہا ہوں) تم اس کے پاس جاؤ، پھراس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے پردردگار کے قاصد ہیں۔سوتم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے ( ملک شام ) اور انہیں و کھ نہ دے ( یعنی جن مشقتوں میں تم نے انہیں ڈال رکھا ہے اور ان سے جوشاق کام لے رہاہے انہیں اس سے رہائی دے ) ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے نشانیال لے کرآئے ہیں (اپنے رسالت کی صدافت پر) اورسلامتی ہے اس کے لئے جو سیدھی راہ پر چلے (بعنی وہ عذاب سے محفوظ ہوجائے گا) ہمارے یاس تو دحی ہے آ چکی ہے کہ عذاب ای کے لئے جو جھٹلائے اور روگر دانی کرے (پس بید دونوں حسب تھم فرعون کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنے فریضہ تبلیغ کو پورا کیا۔جس پر فرعون نے ) کہا کہ تو پھراے موی ! تم دونوں کا بروردگارکون ہے؟ ( بہاں فرعون نے صرف موی علیہ السلام کومخاطب صرف اس وجہ ہے کیا کہ اصل تو وہی تھے اور فرعون رب کا سوال کر کے حضرت موٹ علیہ السلام کو بیہ جتمانا جا ہتا تھا کہ تمہارا رب میں ہوں۔ سیونکہ تم میری تربیت میں رہے ہو ) موٹ علیہ انسلام نے کہا کہ ہمارا پروردگاروہ ہے جس نے ہر چیز کواس کی بناوٹ عطافر مائی (جس سے کہوہ دوسری چیزوں سے متاز ہوجائے ) اور پھر اِس کی رہنمائی کی (مثلاً حیوان وغیرہ کو کھانے چینے کی چیزوں کی تمیزعطا فرمائی۔ فرعون نے ) کہا کہ اچھا تو پھر پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا (بعنی قوم نوح ، ہود ، لوط اور صالح وغیرہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ان کا کیا ہوا؟ مویٰ علیہ السلام نے ) کہا کہ انکاعلم (بعنی ان لوگوں کے بنوں کی پرسنش کا حال) میرے پروردگار کے پاس دفتر میں (محفوظ) ہے۔ بعنی لوح محفوظ میں سب پیچھ محفوظ کرلیا گیا ہے۔جس پر قیامت کے دن جزاء دسزا کی کی میرایر در دگار نہ بھٹک سکتا ہے اور نہ بھول سکتا ہے۔ یہ دہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کوفرش بنادیا اورتمہارے لئے (چلنے کے واسطے) اس میں راستے بنادیئے اور آسمان سے پانی اتارا (پھرخدا تعالی نے خودحضرت مویٰ علیہ السلام کے کلام کو کمل کرتے ہوئے اہل مکہ کو خطاب کیا کہ ) پھر ہم نے اس کے ذریعہ ہے مختلف قتم کے طرب طرح کے نباتات پیدا کئے (شنبی صفت ہے ازواجاً کی یعن مختلف رنگ اور مختلف مزه کی چیزیں پیداکیں۔شنبی جمع ہے شنیت کی۔جیے مریض کی جمع مسر ضبی آتی ہے) کھاؤا درایئے مویشیوں کو چراؤ (لیعنی ان نعمتوں کوتم بھی کھاؤا درایئے مویشیوں کوبھی جراؤ۔انسعام

جمع ہے نعم کی۔جس کے معنی چو یا ہیہ۔عربی لغت میں اس کا استعال لا زم اور متعدی دونوں طرح ہوتا ہے یہاں پرو ار عوا انسعام کم میں تھم جواز کیلئے ہے جس سے مقصود اپنی نعمتوں کی یادد مانی بھی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کھانا واجب نہیں بلکہ جائز ہے۔ کھاسکتے ہواور کھلا سکتے ہو۔ بیسب کے سب حال ہیں احسر جے ا کی خمیر سے ) بے شک اس سار سے ( نظام ) میں اہل عقل کے لئے دلیلیں موجود ہیں۔(اہل عقل کومخاطب کیااس وجہ ہے کہ صاحب عقل کواح چھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔نہے جمع ہے نہیة ک بیے غرفة کی جع غرف ہے)ای ہے ہم نے تہیں پیدا کیا تھا ( یعنی اس مٹی ہے ہم نے تمہارے باب آ دم کو پیدا کیا تھا)اور ای میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے (مرنے کے بعدای مٹی کی قبر میں جانا ہے) اور ای میں سے تمہیں ووبارہ پھر نکالیں گے۔ (لیعن بعث بعدالموت کے وقت اس مٹی ہے ہم حمہیں وجود میں لے آئیں سے جس طرح کدابتدائے پیدائش کے وقت ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا)اورہم نے اسے ساری ہی نشانیاں دکھلا دیں۔نیکن وہ جھٹلاتا ہی رہااورا نکار ہی کرتار ہا( بیعنی وہ ان ساری نشانیوں کو سحروجاد وسمجه كرجمثلاتار بإاورخداكي وحدانبيت كوقبول كرنے سے انكاركرتار بالي بھر فرعون نے ) كہا كدا ہے موكى! توتم اس لئے ہمارے پاس آئے ہوکہ جمیں ہماری سرز مین سے اپنے جادو (کے زور) سے نکال دو (تم بیرچاہتے ہو کہتم جمیں ہماری سرز مین مصرے نکال کر خود اس کے بادشاہ بن بیٹھو) سواب ہم بھی تمہارے مقابلہ میں ایسا ہی جادو لاتے ہیں (جوتمہارا مقابلہ کرے) تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ گاہ مقرر کراہ جس کے نہ ہم خلاف کریں اور نہتم۔ایک ہموار میدان میں (سے ی کے س کو کسرہ اور ضمہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے جس کے معنی چے کے ہیں۔ یعنی ایک ایسی جگہ جہاں طرفین کو آ نے میں مساوی مسافت طے کرنا پڑے۔موئ عابہ السلام نے) فرمایا کہتم ہے دعدہ میلے کے دن کار ہا۔ جس میں لوگ دن چڑھے جمع ہوجاتے ہیں (بیاس وجہ سے تا کہلوگ اپنی آتکھوں سے سب کچھ دیکھے لیں )غرض فرعون واپس ہوگیا۔ پھرا ہے مکر کا سامان جمع کرنا شروع کیااور پھر آیا (بعنی اینے جادوگروں کوجمع کر کے لیے شدہ جگہ برآیا) مویٰ نے ان لوگوں ہے کہا (جن کی تعداد بہتر ہزارتھی اور ہرایک کے پاس ایک لاتھی اور ایک ری تھی ) اے مبختی مارو، خدا پرجھوٹ افتر اءنہ کرد (کسی کواس کاسامجھی بنا کر )ورنہ وہتہیں عذاب ہے نیست و نابود کر دے گا اور جو کوئی مجھوٹ با ندھتا ہے وہ نا کام ہی رہتا ہے ( یعنی جوخدا تعالی کی تکذیب کرتا ہے وہ ہمیشہ نا کام رہتا ہے۔ فیسے حتکم میں ایک قر اُت ی کوپیش اور ح کوزیر کی ہاور دوسری قرائت میں دونوں کوفتہ) پھروہ اپنی رائے میں آپس میں اختلاف کرنے لگے (لیعنی مویٰ و ہارون علیماالسلام کے بارے میں ان جادوگروں کی رائے میں اختلاف ہیدا ہوگیا) اور خفیہ مشورہ کرنے لگے ( یعنی آپس میں ان دونوں کے بارے میں گفتگو کرنے کے پھر) بولے۔ بے شک بیدونوں بھی جادوگر ہی ہیں (ابوعمرواوراس کے علاوہ دوسرے نحوی بجائے کھندین کے کھندان پڑھتے ہیں اوروہ پہلا یعنی ھذین لغت کےموافق ہے۔ کیونکہ ٹنیٰ میں جب کہوہ الف کےساتھ ہو، تینوں حالتوں میں ھذین و ھذان پڑھا جاسکتا ہے)اور بدچاہتے ہیں کہ مہیں تمہاری سرزمین ہےاہے جادو (کے زور) سے نکال دیں اور تمہارے عمدہ طور وطریق ہی مٹادیں (مثلی مؤنث امثل کے جس کے معنی بہتر اور عدہ کے ہیں۔ یعنی جب بیا ہے جادو کے ذریعہ ہم لوگوں کو مغلوب کردے گا تو ہاری کوئی حیثیت ی باقی نہیں رہے گی ) سواب سب مل کراین تدبیر کا انتظام کرواور صفین آ راستہ کر کے آؤ۔ (اجسم عبو المهم روسل اورمیم کے فتحہ کے ساتھ پڑھیں تو یہ جمع سے ہوگا۔جس کے معنی اتر آتا۔ اور اگر ہمزہ غیروصلی ہواورمیم پرکسرہ ہوتو اجسم سے ماخوذ ہوگا۔جس کے معنی مطے کرنا ،ارادہ کرنا ) کہ آج کامیابی اس کی ہے جو غالب آئے۔ پھرانہوں نے کہا کہا ہے موٹ! آپ پہلے ڈالیس کے یاہم پہلے ڈالنے والے بنیں۔ (بعنی اے موکٰ! تم کواختیار ہے کہ جا ہے تم اپنی لائفی پہلے زمین پر ڈالویا پھر ہم ڈالیں) آپ نے فرمایا بنہیں تم ہی پہلے ڈ الو۔ پس بکا کیان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں مویٰ کے خیال میں ان کے جادو کے زور ہے ایسی نظر آنے لگیں کہوہ کو یا دوڑ پھر رہی

ہیں۔(عسمی کی اصل عبصوو تھادوواؤ کودویا میں بدل دیااورع وص کوکسرہ دے دیا)اس ہے مویٰ نے اپنے دل ہیں کچھاندیشہ محسوس کیا (بعنی موی علیه السلام کواس بات کا اندیشه ہوا که تهیں ان کا جادو از قبیل معجز و نه ہواور اس صورت میں وہ معاملہ خلط ملط ہوجائے گا اور حق کوغلبہ نہ ہو سکے گا تو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ) ہم نے کہا ڈرونہیں ۔ غالب تو یقینا تم ہی رہوگے۔ بیتمہارے داہنے باتھ میں جو ہےائے ال دو ( یعنی لاتھی کو ) ان لوگوں نے جو پچھ ( سوانگ ) بتایا ہے بیسب کونگل جائے گا۔جو پچھ بنایا ہے جاد وگروں کا سوا تک ہے اور جادوگر کہیں جائے کامیاب نہیں ہوگا (جس پرمویٰ علیہ السلام نے اپنی لائھی ڈال دی تو وہ سب پھھ جوانہوں نے کیا تھا سب کونگل گیا) پھرتو وہ مجدہ میں گر مگئے۔ (بیعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے مجدہ کرتے ہوئے زمین پر گریڑے) اور بول اٹھے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہارون ومویٰ کے پروردگار پر۔ (فرعون نے) کہا کہ تم اس پرایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تنہیں اجازت وول۔ ء امنتم میں دوقر اُت ہے۔ایک قراُت دونوں ہمزہ کے باقی رکھنے کی۔دوسری قراُت دونوں ہمزہ کوالف سے بدل دینے کی ) بے شک وہ تہارا بھی بڑاہے(یعن تمہارامعلم ہے)جس نے تہیں جادوسکھایا ہے۔سومین تمہارے ہاتھ پیرکٹوا تا ہوں۔ مخالف جانب سے (یعنی واہنا ہاتھ بایاں پاؤں ) اور شہیں تھجور کے درختوں پرسولی چڑھا تا ہوں ادر پیمی تم کومعلوم ہوا جاتا ہے کہ ہم دونوں میں ( لیعنی مجھ میں اورمویٰ کے رب میں ) کس کاعذاب زیادہ سخت اور دیریا ہے۔ (جادوگر ) بولے کہ ہم تم کوبھی ترجیح نددیں سے۔ ان دلائل کے مقابلہ میں جوہم کول کیے ہیں (مویٰ کی سچائی پر)اور بمقابلہ اس ہستی کے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ جھے کو جو پچھ کرنا ہے کرڈال ( بعنی تم نے جو كچھكبااے كرلے) تو توبس اس دنيابى كى زندگى ميس (جو كچھكرناہے) كرسكتا ہے۔ (حيوة الدنيا برنصب بزع الخافض ہے۔ يعنى د نیامیں سب کچھ کرسکتا ہے اور آخرت میں پھر جھھ کواس کا بھکتان بھکتنا پڑے گا ) ہم تواپنے پروردگار پرایمان لے آئے تا کہ وہ ہمارے گناہ معاف کرے (بعنی شرک وغیرہ)اور جوتونے ہم پر جادو کے بارے میں زور ڈالا (اس کوبھی بعنی جو پچھ بھی ہم نے جادو وغیرہ کیا اورمویٰ کے مقابلہ برآئے اسے بھی خدامعاف کرے گا)اوراللہ ہی بہتر ہے (باعتبار بدلہ کے اگراس کی اطاعت کی جائے )اور پائندہ ہے( معنی تم سے زیادہ دریا اس کاعذاب ہے۔ اگر اس کی نافر مانی کی جائے ) خدا تعالی نے ارشا دفر مایا کہ جوکوئی بھی اینے بروردگار کے یاس مجرم ہوکر حاضر ہوگا ( کفر کرنے والا ہوگا جیسے فرعون ) تو اس کے لئے دوزخ ہے۔ نہتو اس میں موت ہی ہوگی کہ ( گلوخلاصی کا امکان ہو) اور نہ پرلطف زندگی ہوگی ( کہزندگی کے مزے ہی اڑائے ) اور جوکوئی اس کے پاس مومن ہوکر حاضر ہوگا،جس نے نیک کام بھی کئے ہوں (فرائض ونوافل کا اہتمام کیا ہو) سوایسوں کے لئے بڑے اونے درجے ہیں (عملی جمع ہے عسلیا کی اوراس کی مؤنث اعلیٰ ہے) یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں (بدبیان ہے درجات علی کا)جس کے بنچ نہریں جاری ہوں گی۔ان میں وہ ہمیشہ رہیں عے اور یہی انعام ہان کا جو یاک ہوا ( یعنی جو گنا ہوں ہے الگ رہا)۔

شخفیق وتر کیب: ظہ ، بیروف مقطعات میں سے ہے۔ حضرت ابن عباس اور متعدد تا ابعلی اس کے معنی بار جل کے کرتے ہیں۔

استواء کے معنی استیلاء ہیں۔جس ہے مرادا قتدار واختیار ہے۔

مسفوات العلی. آسان میں خود بلندی کامفہوم ہے۔اس کی صفت علی لانے سے تا کیر مقصود ہے۔ نوی وہ کیلی مٹی جوسطح زمین سے نیچ ہو۔ سِٹ بجے انسان اینے دل میں چھیائے رکھے۔

اخفلی. وه ہے جس کاعلم خودانسان کو بھی نہ ہو۔

را نادا. بیظرف ہے۔ایک مقدرعبارت کامطلب بیہ ہے کہ جب حضرت مویٰ علیہالسلام نے آگ دیکھی تو بیروا قعہ پیش

آیا اور بعض کہتے ہیں کہ ایک مقدر مقدم کامفعول ہے۔ تقذیر عبارت بیہوگی کہ اس وقت کی داستان یاد سیجئے جب مولی علیدالسلام نے

امکثوا. صیغہ جمع ہے بعنی اپنی بیوی یے اور خادم جوساتھ تھا سے مخاطب کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میکش تعظیم کے لئے ہواور مخاطب صرف ان کی بیوی ہو۔جس ہے مقصودا ظہار عزت وتعظیم ہو۔

نودی بموسی جب بیندائے تیبی آئی توشیطان نے موی علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ بیآ واز شیطان کی ہے۔ کیکن موکیٰ علیہ السلام اس دھوکہ میں نہ آ ہے اور کہا کہ بیہ آ واز تو ہر چہار جانب ہے آ رہی ہے بلکہ ہراعضاء ہے۔اس لئے بیرخدا ہی کی آ واز ہے۔طوی نام ہا ایک میدان کا شام میں۔

لتجزى كالعلق آنية سے - اكاداحفيها درميان ميں بطور جمله معترضه ك آكيا --

صددی. صدر کے تقطی معنی سینہ کے ہیں۔ لیکن بعض مفسرینؓ نے لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن نے صدر کالفظ استعال کیا ہے اس سے مرادعلم وعقل کے ہیں اور بعض نے جراُت وہمت کے معنی لئے ہیں۔

ازدی. ازر کے لغوی معنی طاقت و توت اور پشت کے ہیں۔عیسنی میں اضافت اختصاص کے لئے ہے کہتم میری خاص محمرانی میں پرورش یا وَ محے ورنہ تو ساری ہی چیزیں خدا تعالیٰ کی عمرانی میں ہیں۔

ایسی. سے مراد وہ معجزات ہیں جوحضرت موک و ہارون علیجاالسلام کو ملے تھے۔

ا ذهب الى فوعون. من تثنيه كي ضميرلا في من باكترى ب-حالا نكداس وفت حضرت بارون عليه السلام و بال موجود نديت بلكه وهمصر میں تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عین اس وقت میں جب بدکلام حضرت موی علیہ السلام سے ہور ہاتھا تو حضرت ہارون علیہ السلام بھی جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے من رہے تھے۔

اننی معکما. معیت سے مراد کمال حفظ ونصرت اللی ہے۔

باية من ربك. من آيت كي تنوين عمراد جنس مجزه عند كركوني ايك مجزه-

قولا لینا. نرم بولی۔ ہم هذی سے مرادجس مقصد کے لئے اس مقصد کو پیدا کیا۔ اس طرف سے اسے لگا بھی دیا۔

كلوا وادعوال بيحال بالحوجنا كالممير ساورامر سيمراداباحت بركتم بهي كهاسكتي بوراورايين جانورول كوبهي جراسكتي بور منها خلقنگم سے مرادیا تو انسانوں کے باپ حضرت آ دم علیہ انسلام کی پیدائش ہے یا یہ کہ مرحض کے نطفہ میں اجزاء مٹی ہوتے ہیں اور وہ اس طرح پر کہانسان جو بھی غذا کھا تا ہےان سب کا تعلق زمین ہی سے ہوتا ہے۔لہذا ان کے اندرمٹی کے

سوی کے ایک معنی ہموارمیدان اور دوسرے معنی میجھی کئے میں کہوہ میدان جودونوں فریقوں سے نصف نصف مسافت برہو۔ مثلیٰ. امثل کامؤنث ہےجس کے معنی خوب روش اور واضح کے ہیں۔

اجمعوا كيدكم. ميں اجمعوا كے ايك تو وہي مشہور معني ہيں كہ جمع ہوكرنكلو۔ دوسر مے معنی په ہيں كہ خوب مضبوط ہوكرنكلو۔ خیفة کے نکرہ لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیاندیشہ کچھ زیادہ نہیں تھا بلکہ معمولی ساپیدا ہوا تھا۔

صنعوا. يهال بناكر كمرُ اكرنے كمعنى ميں ہے۔ كيد مساحر . ميں ساحر كررة آيا۔ مرادوه خاص بحرب جس سے ان ساحروں نے کام لیا تھا۔ تو تھی ۔ لیعنی کفروعصیان سے یاک ہوا۔ ربط: ..... یاد سیجے کہ سورہ کھا ہے پہلے سورہ مریم گزر چکی ہے۔جس ہیں حضرت موئی علیہ انسلام کی جیرت انگیز پیدائش کامفصل ذکر ان کوتاہ اندیش اور ناقص الفکر لوگوں کے لئے انتہاہ ہے جواصحاب کہف کے واقعہ کو کا نئات کا سب سے بڑا بجو بہ بجھتے تھے۔ پھرتمام تو توں، قدرتوں اور طاقتوں کا خود کو مرکز وحید تابت فرما کر الوہیت عیسی کے نظریہ پرضرب کاری لگائی تھی اور مثلیث کے نظریہ کو بھی باطل قرار دیا تھا اور بتایا تھا کہ خدا تعالیٰ کے بیٹے کا اثبات ایک ایسا بدترین جرم ہے جس پر زمین و آسان پھٹ سکتے ہیں ۔سورہ مریم کے خاتمہ براس نظریہ کی ملعونیت کو ذرا زیادہ واضح کیا گیا۔ ایک حق پرست انسان جب حقائق پرمطلع ہوتا ہے تو اس حقانیت کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لئے اپنی جان جو کھوں میں ڈال دیتا ہے۔

آ تحضور ﷺ تبنغ کی اس پر خاروادی سے خودکوگز ارر ہے تھے۔اس پر سورہ کلہ میں تنبیہ فرمائی گئی کہ نزول قرآن جو تھا اُق سے لہریز ایک کتاب ہے، آپ کو کسی مشقت میں ڈالنے کے لئے نہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ تبلیغ میں اعتدال اختیار سے بے اس وجسم کوخواہ تخواہ کی مشقت میں مت ڈالئے۔بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت باآواز بلند فرماتے جو بجائے خودنفس کے لئے شاق تھا۔اس پر بھی تنبیہ فرمائی گئی کہ خداعلیم وخبیر دانلہ بینا ہے۔آواز کا جہروخفا اس تک اپنی آواز پہنچانے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔

یبودنزول قرآن کومستبعدگردانتے۔اس لئے سورہ طاہیں حضرت موسی علیہ السلام پرنزول وجی کا واقعہ بھی مفصل آگیا۔جس سے یہ بتانا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام پروجی کا نزول تسلیم کرنے والے وجی محمدی کو تعجب آگینز کیوں سمجھ رہے ہیں۔اس طرح آگرسورہ مریم عیسائیوں کے انکار کی بروید بیس تھی تو سورہ طاہیں ہود کے باطل مزعوبات کے لئے ایک تروید ہے۔سورہ کہف میں اسحاب کہف کی حفاظت جان ،مومن باپ کے ایمان کی حفاظت اور حضرت عیسی علیہ السلام کا نرغہ اعداء میں محفوظ ہونے کی تفصیل زیر گفتگو تھی ۔تو سورہ طاہ میں حضرت موسی علیہ السلام کے لئے ابتدائی بیدائش سے جو حفاظتی اقد امات فرعون کے مقابلہ تک کئے گئے ان سب کا ذکر ہے۔اس طرح یہ بیٹیوں سورتیں متحد المباحث ہوگئیں۔

شان مزول: .....سورہ طا کے شان زول کی چندوجوہ ہیں۔ایک توبیہ کہ آنحضور ﷺ نماز پڑھتے وقت ایک پاؤں زمین پررکھتے اور دوسرا پیراٹھائے رکھتے توبیہ آبتیں نازل ہوئیں کہ دونوں پیرزمین پررکھا اگرو۔قر آن کے نازل کرنے کامقصد آپ کوکسی پریشانی میں مبتلا کرنانہیں۔

ایک وجہ بیہ بنائی گئی ہے کہ بزول قرآن کے بعد جب آنخصور ﷺ اوران کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن بڑمل شروع کیا تو مشرکین آپس میں کہنے گئے کہ بیتو اچھی خاصی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔تو اس پر بیسورت نازل ہوئی کہ قرآن مجیدا تار نے کا مقصد کسی پریشانی میں ڈالنانہیں ہے بلکہ بیقرآن تو نیکول کے لئے عبرت ہے۔جیسا کہ سیجی میں ہے کہ جب خدا تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطافر مادیتا ہے۔ بیدوسراشان نزول زیادہ سیجے اور حقیقت پرجنی معلوم ہوتا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : اس اس سورت میں خدا تعالیٰ آنحضور ﷺ کو مخاطب کر کے فرمار ہے ہیں کہ آپ کا کام تو صرف تبلیغ ہے۔ جسے ماننا ہوگا اور جسے نہ ماننا ہوگا وہ نہ مانے گا۔ کا فروں کے انکار پر زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح شب بیداری میں ضرورت سے زیادہ مشقت و پریشانی میں ڈالنے کے لئے ہم نے بیداری میں ضرورت سے زیادہ مشقت و پریشانی میں ڈالنے کے لئے ہم نے

حبيں اتاراہے۔

اوربعضوں نے کہاہے کہامت کوخطاب کرنامقصود ہے۔اس صورت میں معنی ہوں گے کہاہے مومنو! قرآن کے اتار نے کا مطلب بینییں ہے کہتم حالت محرومی ومغلو لی میں رہو۔ بیقرآن شقاوت و بدبختی کی چیز نبیں۔ بلکہاس قرآن کے اتار نے کا مقصد تو بھلائی وخیرخواہی اوراصلاح کرناہے لیکن اس سے وہی فائدہ اِٹھا سکتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور ڈرہو۔

بیقر آن تیرے دب کا کلام ہے ای کی طرف سے نازل شدہ ہے۔جس نے زمین اور آسان کو پیدا کیا۔احاد ہے میں ہے کہ ہر آسان کی جسامت پانچ سوسال کی ہے اور ایک آسان سے دوسرے آسان تک کا فاصلہ پانچ سوسال کا ہے۔ خدا تعالیٰ عرش پر قائم ہے۔سلامتی کا طریقہ بی ہے کہ تمام ان آیات کو جو خدا تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہیں انہیں ان کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہی مانا جائے۔اس کی تحقیق تفتیش نہ کی جائے اور نہ کوئی تمثیل و تشبید دینے کی ضرورت ہے۔خدا تعالیٰ ہی تمام چیز وں کا خالق اور مالک ہے۔ چاہے وہ آسان پر ہو، زمین پر ہویا ان دونوں کے درمیان ہویا زمین کے بھی نیچ ہو۔ گویا یہاں مقصود خدا تعالیٰ کی قدرت اور وسعت سلطنت کہ بیان کرتا ہے۔

اب تک خدا تعالیٰ کی قدرت کا بیان تھا اور اب اس کے علم کا بیان ہور ہا ہے کہ خدا وہ ہے جو آسانوں اور زمین کے پنچے کی چیزوں کو جانتا ہے اور اسے پوشیدہ ومخفی درمخفی چیزوں کا بھی علم ہے۔ جسے خود انسان بھی نہیں جانتا۔اور اعلیٰ صفتیں اور بہترین نام اس کے جیں۔ یعنی باعتبار ذات کے وہ بالکل منفرد ہے۔اگر چہ اسمائے صفاتی بہت ہیں۔

جب تمہیدی کلمات کے ذریعہ حضرت موئل کے قلب کو تبلیات ربانی کے تقاب کرتے گائی ہے تا بل بنا دیا تو اس کے بعد رسالت کا باران پر ڈالا گیا اور فرمایا گیا کہ بیس نے تمہیں رسالت کے لئے منتخب کرلیا ہے۔اس لئے اب وحی کے ذریعہ جوا حکامات مل رہے ہیں اسے غور سے سنو۔اور سب سے پہلا فریضہ بیہ ہم میری ہی عبادت کرو۔ کسی اور کی عبادت نہ کرواور میری یا دکا ایک بہترین طریقہ بیہ ہے کہ نمازیں پڑھ لیا کرو۔

بہرحال اصل مقصود یا دالہی کودل میں قائم رکھنا تھا۔اس ہے بل تو حید درسالت کا ذکر آیا تھا۔اب اس کے بعد عقیدہ کی تعلیم

دی جارہی ہے کدایک دن قیامت آنے والی ہے۔جس کے وقت متعین کاعلم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور کونبیں ہے اور اس قیامت کا مقصدیہ ہے کہلوگول کوان کے کئے ہوئے کابدلہ لل جائے ،اچھے کامول کی جزااور برے کاموں کی سزادینے کے لئے یہ یوم موعود آئے گا۔ پھرحضرت موتیٰ کو تنبید کی جارہی ہے کہتم دشمنان دین کے دھوکہ میں آ کرکہیں فکر آخرت سے غافل نہ ہوجانا۔ ورنہ ہاوجو دتمہارے پنیمبرہونے کے خدائی قانون کے مطابق تم بھی سزائے نچ نہیں سکو گے۔

معجزات:.....حضرت موسیٰ علیهالسلام کے معجز ہ کا ذکر ہے۔جس کا ظہور بغیر قدرت خدا وندی کے ممکن نہیں تھا۔حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ بہتمہارے واہنے ہاتھ میں کیا ہے۔جس کی جواب میں حضرت موئ نے فرمایا کہ بدائقی ہے اوراس سے بدید فائدے جیں ۔اوراس سے فلاں فلاں کام لیتا ہوں ممکن ہے بیسوال اس وجہ سے ہو کہ لاتھی اوراس کے فوائد موسیٰ کے ذہن میں از سرنو تازہ ہوجا تمیں اور اس کے بعد جو انقلاب ہونے والا ہے۔ اس کا خارق عادت ہونا زیادہ نمایاں ہوجائے۔

تحكم ہوا كهاس لائفى كوز مين برڈال دوء ڈالنا تھا كه وہ ايك سانپ كى شكل اختيار كر گيا ۔ جسے دىكھ كرموى عليه السلام بہت خوف ز دہ ہوئے اورالنے یا وَل بھاگ پڑے۔اور آپ کا ڈرنا آپ کی جلالت شان کے خلاف نبیں ہے۔ بلکہ بیا یک طبعی خوف وڈ رتھا جس ہے انبیاً بھی خالی نہیں کیونکہ وہ بھی تو انسان ہی ہیں۔ نیز اگر اس طرح کا کوئی حادثہ مخلوق کی جانب ہے ہوتو نہ ڈرنا کمال ہے۔ جیسے ابراہیم علیہالسلام آتشنمرود سے نہیں ڈرے لیکن اگروہی حادثہ خالق کی طرف ہے ہوتو اس سے ڈرنا ہی کمال ہے۔ کیونکہ خدانخو استہ تہیں بیقہرالہی نہ ہو۔ آواز دی گئی کہا۔ موٹ! بیکڑلوہم اے اس کی اصلی حالت پرلوٹا دیں گے۔ میتھم سن کرڈرتے ڈرتے انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال دیا۔ تو وہ پھر لائھی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت موتیٰ کو دوسرامعجز ہ ملا۔ اور حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ بعل میں لے جا دَ اور نکال لو۔ جا ندکی طرح سفید ہوکر نکلے گا اور بیسفیدی خدانخواستہ کسی بیاری کی وجہ سے نہیں ہوگی ۔ بلکہ بیتو ایک معجز ہ ہے۔

قر آن مجید کومن غیر مسوء کی اس مجہ سے تصریح کرنی پڑی کہ توریت میں واقعہ کوسنح کر کے حضرت مویٰ علیہ السلام کو برص کا مریض بتایا گیا ہے۔تو گویا پہلامعجز ہ لاکھی کے سانپ بن جانے کا تھا۔اور دوسرامعجز ہ بیتھا کہ ہاتھ چیک دار ہوجاتا تھا۔ یہ دونوں معجزے اس وقت آپ کواس وجہ سے ملے تھے تا کہ آپ بعد میں آنے والی دوسری بڑی بڑی نشانیوں پر یقین کر لیس۔

عرض ومعسروض:.....اس کے بعد حکم ملا کہتم فرعون کے پاس مصر جا وَاورا ہے سمجھا وَ بجھا وَاورا ہے دین کی ہلیغ کرو۔ کیونکہ وہ حدے آ مے بڑھ کیا ہے اور سرکشی و نافر مانی میں بہت تجاون کر گیا ہے۔جس پر حضرت موتی نے درخواست کی کداے خدا! میراحوصلہ فراخ کرد بیجئے تا کہا گر تبلیغ کرنے میں فرعون کی طرف ہے کوئی مخالفت پیش آئے تو اسے ہم فراخ حوصلگی کے ساتھ برداشت کر حمیس اوررسالت کے اس باعظیم کا تحل بوری طرح کر سکیں۔ نیز تبلیغ کا بیکام میری لئے آسان کردے۔ لیعنی کامیا بی کے اسباب غیب سے مہیا کردے اور ناکامی کا سامنانہ کرنا پڑے۔مزید درخواست میہ ہے کہ میری زبان سے لکنت کو دور فرما دیجئے ۔ تا کہ میں اچھی طرح لوگوں کے سامنے وعظ وتصبحت کرسکوں اور وہ میری بات کو ہا سانی سمجھ عیں۔اوراس کے ساتھ میری ایک مددیہ اور فرمائے کہ میرے ہارون کو میرا شریک کارکر دیجئے ۔ تاکہ ہم دونوں مل کراورمشورہ ہے اس کام کوانجام دیں اور جب دونوں ایک ساتھ رہیں گئے ۔ تو ہماری بھی تقویت قلب ہوگی اور دوآ دمی ل کر دعوت وتبلیغ کا کام بہتر طریقہ پرانجام دے تیس کے۔اور آپ کی تبییج و تذکیر کا کام بھی اچھی طرح ہو سکے گا۔اور آپ تو ہماری ضرورتوں ہے انچی طرح واقف ہیں مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ان کی بیدوعا بھی خدا تعالیٰ نے قبول کی اوراسی وفتت حضرت ہارون کوبھی نبوت عطافر مائی۔

۱۰۰ ارشاد مواکه جم تمهاری درخواست پر کیول نه توجه کریں ۔ جب که جم بہت پہلے بغیر کسی تمها، ی خواہش و درخواست کے تم پراحسان کر چکے ہیں۔ پھرمخضرطور پراس واقعہ کا ذکر کیا گیا۔ کہ جب تم دودھ پیتے بچے تھے۔اس وقت تمہاری والدہ کو تمہاری جانب سے بہت اندیشہ تھا کیونکہ فرعون کو نجومیوں ہے میمعلوم ہوا تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑ کا ایبا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے زوال کا سبب سبنے گا۔فرعون نے فورانی تھم جاری کردیا۔کہ اسرائیلیوں میں جوبھی بچہ پیدا ہواسے اس وقت ختم کردیا جائے۔ تو ہم نے تہاری والدہ کووجی کے ذریعہ ایک تدبیر بتائی۔ بیوجی وجی نبوت نبیں تھی بلکہ خدا کی جانب سے الہام تھا اور الہام غیرنبی کو بھی ہوسکتا ہے۔ تدبیر سے بتائی کماس بچے کوصندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ میں اس کی تمہداشت رکھوں گا اوراسے دریا کے کنارے لگا دوں گا اوراس کی برورش میں ایسے محض سے کراؤں کا جواس کا بھی وشمن ہے اور میرا بھی ..... واقعدای انداز میں پیش آیا کے حضرت موسل کی والده نے خدا تعالیٰ کے تھم پر انہیں صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے کل کے پاس سے گزرا۔ تو فرعون کی بیوی آسید نے اسے پکڑوالیا اور کھول کر جود یکھا تو اس میں سے ایک حسین وخوبصورت بچد نکلا۔ جس کے لئے خدا تعالیٰ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی اور اس کے نتیجہ میں فرعون کی بیوی نے ان کی پرورش کا ارادہ کرلیا اور کسی طرح فرعون کواس پر راضی کرلیا کہ وہ اس بچہ کو تل نہ کرائے جب فرعون اس پر راضی ہو گیا۔ تو آسیہ نے بچہ کے لئے دایہ کی تلاش شروع کی لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کی جھاتی کومنہ بھی نہیں لگایا۔جس سے آسید بہت پریشان ہوئی کہ اس طرح توبیع معصوم بچہم کررہ جائے گا۔ای عرصہ میں آپ کی بہن مریم (علیہاالسلام) جومندوق کے پیچھے پیچھے میہ پنة نگانے کے لئے چل ری تغیس کہ دیکھیں میصندوق کہاں جا کر کنارہ لگتا ہے وہ اس صورت حال کود کھے کر کہنے تکیس کہ کیا میں تمہیں ایسی واب بتاؤں جواس کی اچھی طرح پرورش کرے۔ آسید کی طرف ہے منظوری ملنے پروہ بھاگ ہوئی آپ کی والدہ کے پاس پہنچیں اور سیارا واقعہ بیان کر کے انہیں اینے ساتھ لے آئیں۔ان کے دودھ پلانے برحضرت موسیٰ نے خوب پیٹ کردودھ پیااور پھروہ دامیمقرر ہوگئیں۔تواس طرح پرخدانعالی نے حضرت موسی کی پرورش کا انتظام فرمادیااوران کی والدہ کوان كے قريب كردياتا كدان كى والده مطمئن جوجائيں اوران كى سارى ممبراجت ويريشانى دور بوجائے۔

ادرتم پرمرادوسراا حسان میہ و چکاہے کہ تم نے ایک تبغی کو مارڈ الاتھا اور پھر بہت خوفردہ ہوئے تھے۔ایک تو خوف خدا کا ناحق میں برہ دوسر نے فرعون کے انتقام کا اندیشہ ہو جس نے تہمیں اس فم سے نجات دلائی تھی۔ واقعہ اس طرقتی بیش آیا کہ ایک مرتبہ حضرت موتی کہیں جارہے تھے تو راستہ بیس دیکھا کہ ایک فرحونی کی لڑائی ایک اسرائیلی سے ہورہ ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موتی کو دیکھ کرمدہ طلب کی ۔ تو حضرت موتی نے اس فرحونی کے ایسا کھونسہ مارا کہ وہ وہیں مرکررہ گیا۔ فرعون کے دربار جس اس کی اطلاع پیٹی ۔ کہ آج کسی اسرائیلی نے ایک فرعونی کو مارڈ الا ہے۔ تو وہ بہت فضب ناک ہوا اور تحقیق و تفیش کا تھم جاری کیا۔ لیکن پچھ پی تہیں چل سکا۔ انفاق سے دوسر نے فرعونی کے مارٹ کی ماستہ کے گر رہوا تو دیکھا کہ وہ اس اس کی مدد کو آھے ہو ھے لیکن وہ اسرائیلی سے بچھ کر کہ بھے نہ غصہ الزاکو بن پر بہت غصہ آیا۔ لیکن اس کے باوجو دفر حونی کے مقابل جس اس کی مدد کو آھے ہو ھے لیکن وہ اسرائیلی سے بچھ کر کہ بھے نہ غصہ الزاکو بن پر بہت غصہ آیا۔ کہا تھا کہ وہ اور حولی سے موتی کی جا وجو دفر حولی نے مارٹ کیا آج بھے مار نے کا ارادہ کر رہ بھوی کو روانہ کیا۔ موتی اسلام کو بیم علوم ہوا تو وہ فرار ہوگئا ورکن خداتھائی کی مدد سے مدین کو تھی کیا تھیں کے لئے اپنے آدمیوں کو روانہ کیا۔ موتی علیہ السلام کو بیم معلوم ہوا تو وہ فرار ہوگئا ورکسی طرح خداتھائی کی مدد سے مدین کو تھی۔

اس کوفر مایا جار ہاہے کہ ہم نے ہم کواس غم سے نجات دی۔خود بھی اس گناہ کومعاف کیا اور فرعون سے بھی تم کو بچایا اور استے عرصہ مدین میں رہنے کے بعدتم اس عمر کو پہنچ مسجے جورسالت کے لئے ضروری ہے۔لہذااب میں نے تم کواپنارسول منتخب کرلیا ہے اور تمہارے بھائی دونوں ال کر جاؤادر تبلیخ وارشاد کا کام کرواور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ جاؤنر می اورحسن اخلاق کےساتھ فرعون کودین کی تبلیغ کرو۔خواہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے ۔ بہر حال تم اپنا کام جاری رکھو۔اس ہے معلوم ہوا کہ قضاء وقد ریکھے بھی ہوئیکن انسان کواپی طرف ہے تبلیغ وارشاد میں کوتا ہی نہیں کرنی جا ہے۔

حضرت موی کُو'' قول کُین'' کا تھم ملا تھا اسے یہاں بھی فلحوظ رکھا گیا اور بنیس کہا گیا کہتم پرعذاب آئے گا بلکہ ایک قانون کی شکل میں پیش کیا گیا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے عذاب الہی ہے۔ تھم ہوا کہتم اپنی نشانیاں بھی اسے دکھانا تا کہ اسے تمہاری صدافت پریقین آجائے۔

سوال وجواب: جونکہ فرعون خداتعالی کامنکر تھا اورائے آپ کوسب سے برادیوتا ہمجھتا تھا۔ حضرت موتی کی زبان سے جوبینی بات نی تو جیرت اورا نکار کے طور پر پوچھنے لگا کہ اچھا تو یہ بتاؤکہ تمہارارب کون سا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ۔ خدا تو وہ ذات ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ پھر جس کی جیسی فطرت رکھی اور جس سے جو کام لینا چاہا اس کے مطابق اس کے اعضاء اور اس کی جیئت وصورت رکھی۔ گویا کہ اس نے سب کو پیدا کیا اور اس نے مناسب وموز وں بیت عطاکی اور جے جس کام لینا چاہا اس کے اعضاء اور اس کی جیئت وصورت رکھی۔ گویا کہ اس نے سوال کیا کہ اچھا ان لوگوں کا کیا ہوگا جوہم سے بہتے عطاکی اور جے جس کام کی کیا ہوگا جوہم سے کہنے تھے اور جن کادین بقینا تمہار ہے دین سے ملیحد و تھا۔

آ پ نے جواب دیااور کہا کہ پچھلے لوگوں کا حال مجھے کیا معلوم لیکن اتنا یقین ہے کہان کے ساتھ انصاف ہی کا معاملہ ہوگا اور ان کے اعمال کے مطابق آئییں اس کا بدلہ ملے گا۔ کیونکہ میر ہے خدا کے یہاں ساری چیزیں محفوظ ہیں نہوہ بھول سکتا ہے اور نہاس سے کی غلطی کاامکان ہے۔

اس کے بعد خدا تعالیٰ عام انسانوں سے خطاب فرمارہے ہیں کہ اے انسانو! خداوہ ہے کہ جس نے زمین کوتم لوگوں کے لئے فرش بنادیا۔ جس پرتم آرام کرتے ہواور چلنے پھرنے کے لئے اس پرراستے بھی بنادیئے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہاسکو۔ اورآ سان سے پانی برسا تا ہے۔ جس سے تھیتیاں لہلہا کراگئ ہیں اور طرح طرح کے میوے اور پھل درختوں پرآتے ہیں۔ جسے انسان بھی کھا تا ہے اور اس کے جانوروں کے الے کا خاص رواج تھا اسی وجہ سے قرآن نے جانوروں

کا بھی تذکرہ کردیا .....تو جسے عقل اور شعور ہواس کے لئے بیساری نشانیاں ہیں خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت پراس کے بعد انکار کی کوئی مخبائش ہی باتی نہیں رہتی ہے۔مزیدارشاد ہے کہ اس زمین ہے ہم نے تم کو پیدا کیا اور مرنے کے بعد پھراس زمین میں تہہیں جانا ہے اور اس کے بعد قیامت کے دن ہم اس سے تہیں دوبارہ نکالیں ہے۔

مفسرین نے کہا ہے کہ چونکہ آ دم علیہ السلام کی بیدائش مٹی سے ہوئی ہے اس لئے ان کی تمام اولا دکو کہہ دیا گیا کہ ہم نے متہیں مٹی سے پیدا کیا۔ حالانکہ آج بھی انسانوں کی پیدائش میں مٹی کا برا وظل ہے۔ ظاہر ہے انسان جو پچھ بھی کھا تا پیتا ہے اور جس سے اس کا خون بنیا ہے اور مادہ منوبہ کا ای خون ہے تعلق ہے۔ تو ان اشیاء کا کسی نہ کسی درجہ میں مٹی سے ضرور تعلق ہے۔ کوئی چیز ایسی ل بی نہیں سکتی کہ جس کامٹی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔لہذا آج بھی بلا واسطہ انسانوں کی پیدائش اسی مٹی سے ہور ہی ہے۔

بہر حال ساری نشانیاں اور معجزات آنے کے بعد بھی اس نے حجٹلا دیا اور خدا کی وحدانیت کا انکار کرتارہا۔ بیم عجزات دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ کیا زور کی تم نے جادوگری دکھائی ہے اور اس جادو کے ذریعیتم ہمیں اپنے ملک سے نکال دینا جا ہے ہو؟ تو گھبراؤ مت اس جادو کا مقابلہ ہم کر شکتے ہیں ۔لہذا مقابلہ کے لئے جگہ اور دن کا تعین کرلو اور جگہ الی ہونی جا ہے کہ جہاں تمام لوگ اپنی آ نکھول سے ہار جیت دیکیدلیں ۔اوربعضوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ایک ایسا میدان ہوجو دونوں فریق ہے برابرمسافت رکھتا ہو۔ کمیکن پہلامعنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے ....حضرت موک علیہ السلام نے اس کی اس دعوت مقابلہ کومنظور فر ماتے ہوئے کہا کہ پھراس کے لئے تہاراعید کا دن زیادہ مناسب رہے گا۔اس دن تمام لوگ بسہولت جمع ہو عیس کے اور ہاں اس کا خیال رہے کہ دن چڑھنے کے بعدمقابله ہوتا کہ نوگ انچھی طرح تمام چیزوں کودیکھے تیں اور حق وباطل میں تمیز کرلیں۔

جاد و کرول سے مقابلہ: .....مقابلہ کی تاریخ معین ہونے کے بعد فرعون اپنے محل میں واپس میا۔اور تمام بڑے بڑے جاد وگروں کو جمع کرنے کا تھم دے دیا اور اس کے انتظامات شروع کر دیئے۔ بالآ خروہ دن آ عمیا اور تمام لوگ میدان میں جمع ہوگئے۔ تو آخری مرتبہ بطوراتمام جحت کے لئے حضرت مویٰ علیہ السلام نے ان ساحروں کو تبلیغ شروع کر دی کہ دیکھوخدا تعالی پرجھوٹ مت با ندھوا وراپنے جادوک کے ذریعہ لوگوں کو دھو کہ میں ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ ورنہ خدا تعالیٰ حمہیں تباہ و ہر با دکر دے گا۔ آپ کی اس تبلیغی تقریر کا بتیجہ یہ لکلا کہان جاد وگروں کی جماعت میں اختلاف رائے ہو گیا۔بعض نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیہ واقعی خدا کا رسول معلوم ہوتا ہے اور بعضوں کی رائے یہی رہی کہ ہیں ہے جادوگر ہی ہے اور اس کا مقابلہ کرنا جا ہے۔ بالآخر سب نے بالا تفاق بےاعلان کیا کہ بیکوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔جواس ارادہ ہے آیا ہے کہائے جادو کے زور پر ہمارے ملک پر قبضہ کرے اور ہمیں یہاں سے نکال باہر کرےاور ظاہر ہے کہ جب ملک پر اس کا قبضہ ہوجائے گا تو ہماری ساری تہذیب وتدن ہی کومٹا کرر کھ دے **گ**اور جارے ندہب کابھی خاتمہ کر دےگا۔اس لئے خوب مضبوط ہو کراس کے مقابلہ میں صف آراستہ ہوجاؤ اور اے ہرگز کامیاب نہ ہونے دو ۔ کیونکہ اس ہار جیت پر ہماری عزت اور ہمارے دین وتہذیب کے تحفظ کا انحصار ہے ۔اس کے بعد جادوگروں نے حسب عادت جیسا کمکسی سے مقابلہ کے وقت ہو چھتے ہیں کہ پہلے کس کی بازی رہے گی موٹ علیہ السلام سے کہا کہ کیا پہلے تم اپنا كرتب دكھاؤ كے يا ہم دكھا نيں؟

اس پرموی علیہ السلام نے بری بے نیازی کے ساتھ فرمایا کہ پہلے تم ہی اپنا حوصلہ نکال او۔جس پر ان جادوگروں نے اپنی اپنی لا ٹھیاں اور رسیاں میدان میں ڈال دیں اور لوگوں کی نظر بندی کر دی۔جس سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں بھامجتے ووڑتے ہوئے سانپ نظر آنے سکتے۔ کیونکہ حضرت موتل نے اپنی لائھی کوسانب بنا کرفرعون کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو ان جادوگروں نے بھی وی کرتب دکھانا مناسب سمجھا۔ اور چونکہ وہ بہت زیادہ تھے۔تو سانپوں سے ہی سارامیدان لبریز نظر آیا۔ بیمنظرد کیجے کرمویٰ علیہ السلام گھبرائے کہ بیکیا بات ہوئی کہانہوں نے بھی سانپ بنا کر دکھائے اور ہم بھی وہی کرتب دکھا ئیں ۔کہیں بیغالب نہ آ جا ئیں اورلوگ دھوکہ میں پڑ جا ئیں۔ نوراُوحی آئی کہا ہےمویٰ! ڈرونہیں اورخوفز دہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فتح تمہاری ہی ہوگی اورحق غالب آ کررہےگا۔ تھم ہوا کہانی لاتھی کوتم زمین پرڈال دو۔لاتھی کے زمین پرڈالتے ہی وہ ایک بہت بڑاا ژ دہابن گیا اوران کے سار بےسانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ جب ان جادوگروں نے دیکھا کہاس نے تو ہمارے کرتب کونا کام کردیا اور ہمارے سازے سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ تو چونکہ وہ فن کے ماہر تنصاس کئے تبجھ گئے کہ بیکوئی جادوگھوی تہیں۔ بلکہ واقعی معجز ہ اوراعجاز ہے۔ جب انہیں موٹی علیہ السلام کی صعدافت پریقین آ گیا۔ تو اٹسی میدان میں لوگوں کے سامنے اور خود فرعون کی موجود گی میں بیسب کے سب جاد وگرسجدہ میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تو رب العالمين برايمان لائے جوموی و ہارون كارب ہے۔لوگوں كےسامنے بن و باطل واضح ہوگيا۔

سر کشی کی انتہا:.....اوراب فرعون کو جا ہے تو یہ تھا کہ وہ بھی ایمان لے آتا۔ کیونکہ اب اپنی آتکھوں ہے دیکھے چکا تھا کہ جنہیں بیہ مقابلہ کے لئے لایا تھاان ماہرین نے خود حضرت موی علیہ السلام کے معجز ہ کوشلیم کرلیا اور بلاجھجک لوگوں کے سامنے انہوں نے دین حق بھی تسلیم کرلیا۔لیکن بجائے ایمان لانے کے اس نے مزید سرکشی شروع کردی اور پہلے تو ان جادوگروں ہے باز پرس کرنے نگا کہتم بغیرمیری اجازت کے ایمان کیوں لائے اور یقیناً میتم لوگوں کا استاد ہے اورتم نے اس سے ساز باز کررتھی ہوگی۔ای منصوبہ کے تحت تم عام مجمع کے سامنے ایمان لیے آئے تا کہ رعایا میں مجھی میری طرف سے بدد لی تھیلے۔ تو سن لواس کی سزااتن سخت دوں گا کہ دوسرے لوگوں کوجھی عبرت ہو۔تمہارے ایک جانب کا ہاتھ اور دوسری جانب کا پیر کاٹ کر درخت سے لٹکا کرسولی چڑھا دوں گا۔اورتم ہماری قوم کو گمراہ سمجھتے ہو۔ابھی تمہارے سامنے آجائے گا کہ دائمی عذاب کاستحق کون ہے۔

ساحرول کا جواب :..... فرعون کی ان دهمکیوں کا ان پر الثا اثر پڑا۔ بجائے اس کے کہ یہ پھراینے دین کی طرف لوٹ جاتے، بیہ جواب دیا کہ ہدایت یانے کے بعداب تمہارا نہ ہب ہم بھی اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے حق و باطل کھل کرآ گیا۔ اب حق کوچھوڑ کر باطل کی طرف کس طرح لوٹ سکتے ہیں؟ اب حمہیں جو پچھ کرنا ہے کرلوئے زیادہ سے زیادہ ای دنیاوی زندگی میں ہمیں م کچھ پریشان کرسکتے ہواور نکلیف دے سکتے ہو۔ لیکن دوسری زندگی میں تو ہمیں آ رام وراحت ہی ملے گی اور ہمیں اپنے خدا سے اس کی بھی تو قع ہے کہ وہ ہمارے پچھلے گنا ہوں کومعاف کردے **گا**اورخصوصاً اس گناہ کو جواس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرا کے ہم ہے کرایا تحمیا۔اب نہمیں تمہاری سزاؤں کا ڈر ہےاور نہتمہاری انعام وا کرام کالا کچے۔اس لئے کہ نہ خودتمہارے اندرکوئی خیر ہےاور نہتمہاری سزاؤں کو بقاء۔ خدا تعالیٰ ہی کی سزااوراس کا اجر دائمی اور ابدی ہے۔

ان لوگوں نے مزید کہا کہ گنہگاروں کا مھکانہ جہنم ہےاور وہاں تو موت آنے ہے رہی کیکن زندگی بھی اتنی مشقتوں سے لبریز ہوگی کہاسے دنیامیں کئے ہوئے گناہوں کا پینہ چل جائے اوروہ لوگ جوراہ راست برآ جائیں تھے اور نیک کام کریں گی ان کے لئے عمدہ عمدہ باغات ہوں گےاور سنے کے لئے بڑے بڑے محلات ہوں مے۔ای نئے ہم بھی ای قانون الی کے تحت کفر کوچھوڑ کرایمان لے آئے ہیں۔ ان کی بہتقر ریاس دجہ ہے تھی کہ ثماید فرعون ان عذابوں ہے ڈر کراور جنت کے لالچ میں تو بہ کر لے۔ کیکن جب اس کی تقدیم میں بدیختی لکھ دی گئ تھی تو ظاہر ہے کہ اسے کون راہ راست برااسکتا تھا۔

وَلَقَدُ اَوْحَيُنَا إلى مُوسَى أَنُ اَسُرِ بِعِبَادِى بِهَ مُزَةِ قَطُع مِنُ اَسُرى اَوُهَمُزَةِ وَصُلٍ وَكُسُرِ النُّوُنِ مِنُ سرى لُغَتَانِ أَى سِرُبِهِمُ لَيُلاَ مِنَ اَرُضِ مِصْرَ فَسَا صُوبُ اِجْعَلُ لَهُمْ بِالصَّرُبِ بِعَصَاك طُويُقًا فِي الْبَحُوِيَبَسُّا ۚ أَى يَـابِسُـا فَـامُتَثَلَ مَا أُمِرَبِهِ وَايَبَسَ اللَّهُ الْارْضَ فَمَرُّوا فِيْهَا الْاتَحَافُ دَرَكًا أَى اَنْ يُدُرِكُكَ فِرُعَوُنُ وَّلَا تَخُصْلَى (٧٧) غَرُفًا فَأَتُبَعَهُمُ فِرُعَوْنُ بِجُنُودِهٖ وَهُوَ مَعَهُمُ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ آي الْبَحْرِ مَاغَشِيَهُمُ ﴿ ٨ُ ٤﴾ مَاغَرَقَهُمُ وَاَضَلَّ فِرُعَوْنُ قُوْمَهُ بِدُعَاتِهِم اِلَّى عِبَادَتِهِ وَمَا هَذَى ﴿ ١٩ ﴾ بَلُ اَوْقَعَهُمُ فِي الْهِلَاكِ خِلَافَ قَـوُلِهِ وَمَـا اَهُدِيُكُمُ إِلَّا سَبِيلَ الرُّشَادِ يلْبَنِكَيُّ اِسُرَاءِ يُلَ قَدُ اَنْجَيُنْكُمُ مِّنُ عَدُوَّكُمُ فِرُعَوُنَ بِإِغُرَاقِهِ وَوْعَـدُنْكُمُ جَانِبَ الطَّوْرِ الْآيُمَنَ فَنُـوُتِي مُوسَى التَّوُرَةِ لِلْعَمَلِ بِهَا وَفَـزَّ لُنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُواى ﴿٨٠﴾ هُـمَا التَّرَنُحِبِينُ وَالطَّيْرُ السَّمَانِي بِتَخْفِيُفِ المِيْمِ وَالْقَصْرِ وَالمُنَادِي مَنُ وُجِدَ مِنَ الْيَهُودِ زَمَنَ النَّبِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَخُوطِبُوا بِمَا أُنْعِمَ بِهِ عَلَى أَجُدَادِهِمُ زَمَنَ النَّبِيّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام تَوُطِيَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَهُمُ كُلُوا مِنَ طَيِّباتِ مَارَزَقُنكُمْ آيِ الْمُنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمُ وَلَا تَطُغُوا فِيُهِ بِآنُ تَكُفُرُواالُمُنُعِمَ بِهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمُ غَضَبِي "بِكُسُرِالُحَاءِ أَى يَحِبُ وَبِضَمِّهَايَنُزِلُ وَمَن يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي بِكُسُرِ اللَّامِ وَضَمِّهَا فَقَدُ هَواى (١٨) سَقَطَ فِي النَّارِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنُ تَابَ مِنَ الشِّرُكِ وَامَنَ وَحَّدَ اللّٰهَ **وَعَمِلَ صَالِحًا** يُصَدِّقُ بِالْفَرُضِ وَالنَّفُلِ ثُمَّ اهْتَلاى﴿٨٢﴾ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى مَاذُكِرَ اللَّى مَوْتِهِ وَهَآ **اَعُجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ** لِمَحِيءِ مِيْعَادِ اَخُذِ التَّوُرَةِ يِلْمُؤسلى (٨٣) قَالَ هُمُ أُولَاءِ اَيُ بِالقُرُبِ مِنَى يَاتُونَ عَلَى اَثَرِى وَعَجِلْتُ اِلْيُكَ رَبِّ لِتَرُضٰى ﴿٨٨﴾ عَنِّى اَىُ زِيَادَةً عَلَى رِضَاكَ وَقَبُلَ الْحَوَابِ اَلَى بِ الْاعُتِذَارِ بِحَسُبِ ظَيِّهِ وَتَحَلُّفِ الْمَظُنُولُ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَالَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعُدِكَ أَى بَعْدَ فِرَاقِكَ لَهُمُ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿ ١٥﴾ فَعَبَدُوا الْعِمُلَ فَرَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ غَضُبَانَ مِنُ حَهَتِهِمُ ٱسِفًا أَشَدِيُدَ الْحُزُنِ قَـالَ يِلْقَوْمِ ٱلْمُ يَعِدُكُمُ رَبُّكُمُ وَعُدًا حَسَنًا ۚ أَيُ صِـدُقًا أَنَّهُ يَعَطِيُكُمُ التَّوَرَاةَ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهَدُ مُدَّةً مُفَارِقَتِي إِيَّاكُمُ أَمُ آرَدُتُمُ آنُ يَجِلَّ يَجِبَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنُ رَّبِّكُمُ بِعِبَادَتِكُمُ الْعِحُلَ فَأَخُلَفُتُمُ مَّوْعِدِي (٨٧) وَتَرَكَتُمُ ٱلْمَحِيَّ بَعُدِي قَالُوا مَآآخُلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا مُثَلَّتُ الْمِيْمِ اى بِقُدُرَتِنَا اَوُ بِاَمُرِنَا وَ**لٰكِنَّا حُمِّلُنَآ** بِفَتُح الُحَاءِ مُخَفِّفًا وَبِضَيِّهَا وَكَسُرِ الْمِيُمِ مُشَدَّدًا **اَوُزَارًا** اَتُقَالًا مِّنُ زِيْنَةِ الْقَوْمِ آىُ حُلِّى قَوْمِ فِرُعَوْنَ اِسْتَعَارَهَا مِنْهُمُ بَنُوُ اِسْرَائِيُلَ بِعِلَّةِ عُرُسٍ فَبَقِيَتُ عِنْدَهُمُ فَقَلَفُنْ هَا طَرَحْنَاهِا فِي النَّارِ بِآمُرِ السَّامِرِيِّ فَكَذَٰلِكَ كَمَا ٱلْقَيْنَا **ٱلْقَ**َى السَّامِرِيُّ ﴿ لَكُ مُ مَامَعَهُ مِنُ حُلِيِّهِمُ وَمِنَ التَّرَابِ

الَّـذِي اَخَـذَهُ مِنُ اَثْرِ حَافِرٍ فَرَس جِبُرِئِيلَ عَلَى الْوَجُهِ الْاتِي فَـاَخُوَجَ لَهُمُ عِجُلًا صَاغَـةُ لَهُمْ مِنُ الْحُلِّي جَسَدًا لَحُمًا وَدَمًا لَّهُ خُوَارٌ أَيُ صَوُتٌ يُسْمَعُ أَيُ إِنْقَلَبَ كَذَٰلِكَ بِسَبَبِ التَّرَابِ الَّذِي أَثَرُهُ الحَيَاةُ فِيُمَا يُوضَعُ فِيُهِ وَوَضَعَهُ بَعُدَ صَوَعِهِ فِي فَمِهِ فَقَالُوُا آى السَّامِرِيُّ وَٱتُبَاعُهُ هَٰذَآ اِلهُ كُمُ وَالْهُ مُؤسَىٰ فَنُسِيَ ﴿٨٨﴾ مُـوُسٰي رَبَّهُ هُنَا وَذَهَبِ يَطُلُبُهُ قَالَ تَعَالَى أَفَلًا يَرَوُنَ أَسْمُخَفَّفَةِ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَاسُمُهَا مَحُذُونَ سَخُ أَىٰ أَنَّهُ لَا يَوْجِعُ الْعِجُلُ اللَّهِمُ قَوُلًا أَىٰ لَا يَرَدُ لَهُمْ حَوَابًا وَكَا يَمُلِكُ لَهُمُ ضَرًّا أَىٰ دَفْعَهُ وَكَا نَفُعُا ﴿ مَهُ اَىٰ جَـلْبَهُ اَىٰ فَكَيْفَ يَتَّخِذُ اِلنَّهَا **وَلَـقَدُ قَالَ لَهُمُ هُرُونُ مِنْ قَبُلُ** اَىٰ قَبُـلَ اَنْ يَرْجِعَ مُوَسْى يِلْ**قَوْم اِنَّمَا** فَتِنْتُمُ بِهُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحُمٰنُ فَاتَّبِعُونِي فِي عِبَادِتِهِ وَٱطِيُعُواۤ ٱمۡرِى ﴿ ٩٠﴾ فِيُهَا قَالُوا لَنُ نُّبُرَحَ نَزَالَ عَلَيْهِ عَلِكِفِيْنَ عَلَى عِبَادَتِهِ مُقِيُمِيُنَ حَتَّى يَرُجعَ اِلَيْنَا مُؤسلى ﴿١٥﴾ قَالَ مُـوُسني بَعْدَ رُجُوعِهِ يُلطرُونُ عَـامَنَعَكَ إِذُ رَأَيْتَهُمُ ضَلُّو آ﴿٩٣﴾ بِعِبَادَتِهِ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ لَازَائِدةٌ أَفَعَصَيْتَ أَمُرِى ﴿٩٣﴾ بِاقَامَتِكَ بَيْنَ مَنُ يَـعُبُدُ غَيُرَاللَّهِ قَالَ هرُوُنُ يَبُنَوُمْ بِكُسُرِالـمِيْمِ وَفَتُحِهَا أَرَادَ أُمِّيَ وَذِكْرُهَا أَعُطَفُ لِقَلْبِه لَاتَـاْحُذُ بِلِحُيَتِي وَكَانَ اَخَذَهَا بِشِمَالِهِ **وَلَا بِرَاْسِيُ وَكَانَ اَخَذَ شَعُرَهُ بِيَمِيْنِهِ غَضَبًا إِنِّي خَشِيْتُ** لَوُ إِتَّبَعُتُكَ وَلَا بُدًّا اَنُ يُّتُّبِ عَنِيُ جَمُعٌ مِمَّنُ لَمُ يَعُبُدِ الْعِجُلَ أَنُ تَلَقُولَ فَرَّقَتَ بَيْنَ بَنِيُّ اِسُرَ آئِيلَ وَتَغُضَبُ عَلَى وَلَمُ تَرُقَبُ تَنْتَظِرُ قُولِيُ (٣٩٠) فِيُمَا رَآيَتَهُ فِي ذَٰلِكَ قَالَ فَمَا خَطُبُكَ شَبَانُكَ الدَّاعِيُ اِلٰي مَاصَنَعَتَ يلسَامِرِيُّ (٥٠٠) قَىالَ بَصُرُتُ بِمَا لَمُ يَبُصُرُوا بِهِ بِاليّاءِ وَالتَّاءِ أَى عَلِمُتُ مَالَمُ يَعُلَمُوهُ فَقَبَضُتُ قَبُضَةً مِّنُ تُرَابِ أَثْرِ حَافِرِ فَرَسِ الرَّسُولِ حِبْرَئِيُلَ فَنَبَذُتُهَا أَلْقَيْتُهَا فِي صُورَةِ العِجُلِ الْمَصَاعُ وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتُ زَيَّنَتُ لِي نَفَسِي ﴿ ١٩﴾ وَٱلْقِي فِيُهَا آلُ الحُذَ قُبُضَةً مِنُ تُرَابٍ مَاذَكَرَوَا ٱلْقِيُهَا عَلَى مَالَا رُوحَ لَهُ يَصِيرُ لَهُ رُوحٌ وَرَايَتُ قَـومَكَ طَـلَبُـوُا مِـنُكَ أَنُ تَـجُـعَلَ لَهُمُ اللهُا فَحَدَّثَتَنِيُ نَفُسِيُ أَن يَّكُونَ ذَلِكَ الْعِجُلُ اللهُهُمُ قَـالَ لَهُ مُوسْي فَاذُهَبُ مِنُ بَيُنِنَا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوةِ أَى مُدَّةَ حَبَاتِكَ أَنُ تَقُولُ لِمَنُ رَايَتَهُ لَامِسَاسٌ أَى لَاتَقَرَّبُنِي فَكَانَ يَهِيُـمُ في البَرِيَّةِ وَإِذَا مَسَّ اَحَدًا أَوْمَسَّهُ اَحَدُّ حُمَّا جَمِيْعًا **وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا** لِعَذَابِكَ **لَّنُ تُخُلَّفُهُ** بِكُسْرِاللَّامِ أَىٰ لَنُ تَغِيُبَ عَنُهُ وَبِفَتُحِهَا أَىٰ بَلُ تَبُعَتُ اِلَيْهِ وَانْظُرُ اِلَّى اللهلَّ الَّذِي ظَلُتَ اَصُلُهُ ظَلِلْتَ بِلامَيُنِ أُولِنَهُمَا مَكْسُورَةً وَحُذِفَتُ تَخَفِيُفًا أَيْ دُمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۚ أَيُ مُقِيْمًا تَعْبُدُهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ بِالنَّارِ ثُمَّ لَنَنُسِفَتَهُ فِي الْيَمِّ نَسُفًا ﴿ ١٩٤ لَنَذُرِيَنَّهُ فِي هَوَاءِ الْبَحْرِ وَفَعَلَ مُوسْى بَعُدَ ذِبُحِهِ مَا ذَكَرَهُ إِنَّمَآ اللَّهُ لَلَّهُ الُّـذَى لَا اللَّهَ اللَّهُ هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ ٩٨﴾ تَمِينٌ مَحُولٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَي وَسِعَ عِلْمُهُ كُلُّ شَيْءٍ

كَذَٰلِكَ أَيُ كَمَا قَصَصْنَا عَلَيُكَ هَذِهِ الْقِصَّةَ نَـُقُصُّ عَلَيُكَ مِنُ ٱنْبَاءِ ٱخْبَارِ مَا قَدُ سَبَقَ مِنَ الْأُمَمِ وَقَلُ الْتَيْنَا لَكَ أَعُطَيْنَاكَ مِنُ لَلُنَّا مِنُ عِنْدِنَا ذِكُرًا ﴿ وَهُ أَنَّا مَّنُ أَعُرَ ضَ عَنُهُ فَلَمُ يُؤمِنُ بِهِ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوُمَ الْقِيامَةِ وِزُرًا ﴿ إِنَّ كَا حِمُلًا ثَقِيُلًا مِنَ الْإِثْمِ خَلِدِيْنَ فِيُهِ أَى فِيُ عَذَابِ الْوِزُرِ وَسَاءَ لَهُمُ يَوُمَ الْقِيامَةِ حِمُلا (١٠١) تَمِيُدِزٌ مُفَسِّرٌ لِلضَّمِيْرِ فِي سَاءَ وَالمَحُصُوصُ بِالذَّمِّ مَحُذُوثٌ تَقُدِيُرُهُ وِزُرُهُمُ وَاللَّامُ لِلْبَيَان وَيُبُدَلُ مِنْ يَوْمِ الْقِيامَةِ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ الْقَرُن النَّفَحَةُ الثَّانِيَةُ وَنَحْشُرُ الْمُجُرِمِيْنَ الْكَفِرِيُنَ يَوْمَثِذٍ زُرُقً الْأَثْنَا﴾ عُيُونِهِمُ مَعَ سَوَادِ وَجُوهِهِمُ يَّشَخَافَتُونَ بَيُنَهُمُ يَتَسَارُونَ إِنَّ مَا لَبِثْتُمُ فِي الدُّنَيَا إِلَّا عَشُرًا ﴿ ١٠٠﴾ مِنَ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا نَحُنُ أَعُلَمُ بِمَا يَقُولُونَ فِيُهِ ذَلِكَ آىَ لَيُسَ كَمَا قَالُوا إِذْ يَقُولُ آمُتَلُهُمُ اَعُدُلُهُمُ طَرِيُقَةً فِيهِ إِنَّ لَّبِثُتُمُ إِلَّا يَوْمَا ﴿ مَنْ اللَّهِ مَا وَمَّا ﴿ مَنْ اللَّهِ مَا وَمُ

تر جمید .....اورہم نے مویٰ کے پاس وحی جمیجی کہ میرے بندوں کورا توں رات لے جاؤ (سرز مین مصرے ان اسے میں ہمزہ قطعی اور ماخوذ ہے میداسوی سے یا ہمزہ وصلی ہے اور ان کے نون کو کسرہ ہے۔اس صورت میں ماخوذ ہوگامسوی یسسوی سے۔ بہرحال بیدولغت ہیں۔امسوی و مسوی ، امسوی کی صورت میں لازم ہوگا اور سوی کا تعدید بدا کے ساتھ کرنا ہوگا ) پھران کے کئے سمندر میں خٹک راستہ بنالینا (بعن سمندر پراپی لائھی مارو۔ ہم سمندر میں راستہ بنادیں گے۔حضرت مویٰ (علیہ السلام) نے حسب تھم سمندر پراین لاتھی ماری جس کے نتیجہ میں اس سے خشک راستہ نکل آیا اور بیسب کے سب بسہولت اس سمندر کوعبور کر گئے ) نەتوتم كونغا قب كا نديشە ہوگا اور نەتم كوخوف ہوگا (يعنى نەتو فرعون تم كو پكڑ سكے گا اور نەتمهيں ۋوب جانے وغيره كا خوف ہوگا ) چر فرعون نے اپنے کشکرسمیت ان کا پیچیا کیا (پیچیا کرنے والوں میں خود فرعون بھی ساتھ تھا ) تو دریا جیسا ان پر ملنا تھا آ ملا ( لیعنی جب فرعون نے تعاقب کرتے ہوئے اس خٹک راستہ ہے گزرہا جا ہاجس ہے مویٰ علیہ السلام گزرے تھے تو وہ سمندر کا راستہ فتم ہوکرایک جانب کا پائی دوسری جانب سے جاملا۔جس کے نتیجہ میں وہ غرق ہوگیا )اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا (اپنی عبادت کرا کے )اور ، سیدھی راہ پر نہ لا یا ( یعنی ان کو ہلاک کر دیا۔اورا ہے اس وعدہ کے خلاف کیا کہ ہم حمہیں سیدھی راہ کی طرف لے جارہے ہیں ) اے بنی اسرائیل ہم نے حمہیں تمہارے دعمن سے نجات دی فرعون ہے اسے غرق کرکے ) اور تم سے وعدہ کیا طور سے داپنی جانب سے متعلق (یعنی تمہارے لئے احکام نازل کرنے کا وعدہ ہے۔سوہم موٹی کوتو ریت دیں گے تا کہتم اس کے مطابق عمل کرو )اورتمہارے اوپرمن وسلوکی ا تارا ( یعنی ترتجین اور بٹیر۔مسمانی میں میم مخفف ہے اورا خیر میں الف مقصورہ اور یا بنبی اسر انسل میں مناوی ہروہ یبودی ہے جوآ نخصور ﷺ کے دور میں موجود تھا۔ ذکر ان تعمقول کا کیا گیا جو یبود کے آباء داجداد پر حضرت موی علیه السلام کے ز مانے میں کی گئی تھیں۔ کو یابیتمہیدان مضامین کے لئے جوآئندہ آنے والے ہیں )ان تغیس چیزوں میں سے کھاؤ جوہم نے تم کودی ہاوراس باب میں حدے مت گزرجاؤ ( کفران نعمت کر کے )ورنہ تم پرمیراغضب واقع ہوجائے گا (فیسعل اگرحاکے کسرہ کی ساتھ پڑھیں توبہ ہے۔ کے معنی میں ہوگا کہ میراغضب تمہارے لئے ضروری ہوگیا اورا گرحا کو پیش پڑھیں توبینول کے معنی میں ہوگا کے میراغضب تم پرنازل ہوگا) اورجس برمیراغضب واقع ہوا (یہاں بھی بیحل کے جاءکوکسرہ اورضمہ دونوں ہوسکتا ہے اوراس کے مطابق معنی ہوں گے ) وہ یقیناً گر کررہا ( لیعنی جہنم میں پہنچ گیا ) اور میں تو بڑا بخشنے والا ہوں ۔اس کا جوتو بہ کر ہے (شرک ہے ) اور

ایمان لے آئے (لیعنی خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے) اور نیک عمل کرنے لگے۔ پھرراہ پر قائم رہے (لیعنی جوفرائض ونوافل کا ا ہتمام رکھے اور تاحیات اس پر جما بھی رہے ) اور اے موک آپ کی اپنی قوم ہے آ مے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا ( لیعنی توریت کے ملنے کی مدت آتے ہی قوم کو پیچھے جھوڑ کرتم نے اتن جلدی کیوں کی ) عرض کی کہ وہ لوگ تو میرے پیچھے ہیں ( لیعنی وہ لوگ بھی میرے چھے چھے آرہے ہیں)اور میں تو آپ کے پاس اے پروردگار! جلدی اس وجہ سے چلا آیا تا کہ آپ خوش ہوجا کیں (لیعن میں نے آنے میں جلدی اس وجہ سے کی تاکہ آپ کی مزید خوشنودی مجھے حاصل ہوجائے۔ اور انہوں نے اپنے گمان کے مطابق بیکہددیا کہوہ تو میرے پیچھے آرہے ہیں۔ای کوخدا تعالی فرمارہے ہیں کہ) تمہاری قوم کوتو ہم نے تمہارے بعدایک آ زمائش میں ڈال دیا ہے (تمہارے ان سے جدا ہونے کے بعد) انہیں سامری نے تمراہ کردیا ہے (اور ان لوگوں نے پچھڑے کی پرستش شروع کردی ہے ) غرض موی اپنی قوم کے پاس آئے ،غصہ اور رنج سے مجرے ہوئے (اپنی قوم کی اس حرکت پر) بولے آے بیری قوم والو! کیاتم ہے تہارے پروردگارنے ایک اچھاوعدہ نبیں کیا تھا (توریت کے دینے کا) سوکیاتم پرزیادہ زبانہ گزرگیا تھا (مجھ سے جدائی کا) یاتم نے یہ جا ہا کہتم پرتمہارے پروردگار کا بخضب واقع ہوکررہے(اس وجہ سے تم نے پچھڑے کی پرستش شروع کی)اس لئے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھااس کی خلاف ورزی کی (اورمیرے چیچے چیچے تم نہیں آئے)وہ کہنے لگے ہم نے جوآپ سے وعدہ کیااس کی خلاف ورزی ا بنی خوشی سے نہیں کی (مسلسکنسا کے میم میں فتحہ ، کسرہ ،ضمہ نتیوں اعراب ہیں ) البنتہ ہوا یہ کہ ہم پرقوم کے زیوروں سے بوجھ لدر ہاتھا ( یعنی فرعون کی قوم کے زیورات جواسرائیلیوں نے عرس کے موقعہ بران سے عاریۃ لئے تھے وہ اب تک انہیں کے پاس تھے ) سوہم نے اسے ڈال دیا (آگ میں سامری کے تھم ہے ) پھرای طرح سامری نے بھی ڈال دیا ( بیعنی اس نے بھی وہ زیورات جواس کے یاس تھے آ گ میں ڈال دیئے اور ساتھ ہی وہ مٹی بھی جواس نے زمین ہے جبرئیل علیہ السلام کے تھوڑے کے کھر کے نیچے ہے لی تھی) پھراس نے ان لوگوں کے لئے ایک بچھڑا ظاہر کیا (جوزیورات سے ڈھالا گیا تھا) کہ وہ ایک قالب تھا ( گوشت اورخون کا ) جس میں ایک آ واز تھی (اور بیانقلاب اس مٹی کے نتیجہ میں پیدا ہوا جس میں حیات کے آثار پائے جاتے تھے اور جیے، ڈھانچہ تیار کرنے کے بعداس کے منہ میں ڈال ویا عمیا تھا) سووہ کہنے گئے (بعنی سامری اوراس کے تبعین) کہ یمی تو ہے تمہارا ورمویٰ کا معبود۔ سووہ تو اسے بھول محنے (بعنی مویٰ تو دھو کہ میں ہیں ، وہ اس کو پہیں بھول گئے اور ندمعلوم کہاں ڈھونڈنے کے لئے چلے گئے ) كياده لوك اتنابهي تبيس بجهة تنے (ان مدخففه من الشقيله باوران كااسم محذوف - بـ امل عبارت بانه) كدوه ان كى كى بات کا جواب دے سکتا ہے اور ندان کے کسی نقصان یا تفع پر قدرت رکھتا ہے ( بعنی انہیں اتنامیمی ہوش نہیں کہ وہ مجھڑا ندان کی باتوں کا جواب دے سکتا ہے اور ندان کے کسی نقصان ونفع میں شریک۔ پھر کس طرح وہ اے معبود بنا بیٹھے ) اور ان لوگوں ہے ہارون نے يہلے ہى كہا تھا (يعنى موى عليه السلام كے لوشے سے پہلے ) كه اے ميرى قوم والوا تم ان كے باعث ممراہى ميں پھس محتے ہو۔ ب شک تمہارا پروردگار! خدائے رحمٰن ہے۔ سوتم میری پیروی کرو ( خدا تعالیٰ کی عبادت میں ) اور میرائھم مانو (اس سلسله میں ) وہ لوگ بولے۔ ہم تو اس پر جے رہیں سے یہاں تک کدموی علیہ السلام ہارے پاس لوث آئیں ( یعنی ہم موی کے لوشے تک ای کی عبادت پر جیےر ہیں گے ) کہا (مویٰ علیہ السلام نے لوشنے کے بعد ) کہ اے ہارون! تنہیں کون ساامر مانع ہوا اس ہے کہ میرے پاس چلے آتے جب تم نے و کیے لیا تھا کہ یہ گمراہ ہوگئے ہیں تو کیا تم نے بھی میرے کہنے کے خلاف کیا (اوران لوگوں کے درمیان پڑے رہے جوغیراللّٰدی عبادت کررہے تھے؟ ہارون نے ) کہاا ہے میرے ماں جائے (امسسی یاام فتحہ اور کسرہ دونوں طرح اس کا استعال ہے۔ ماں کا تذکرہ اس لئے کیا تا کہ حضرت موٹی علیہ السلام کے قلب میں جذبات شفقت ورحمت پیدا ہوں ) میری داڑھی

اورمیراسرند پکڑو (موی علیہ السلام نے عصد میں واڑھی کے بائیں جانب کا حصداورسرکے بال کے دائی جانب کا حصد پکڑر کھا تھا) مجھے تو یہ اندیشہ ہوا ( کہ اگر میں آپ کی انتاع کروں گا تو جن لوگوں نے بچھڑے کی پرسٹش نہیں کی تھی وہ بھی میرے ساتھ ہو لیتے۔ جس کے نتیجہ میں بنی اسرائیل میں تفریق پڑ جاتی ) کہ نہیں تم یہ کہنے لگو کہتم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈالی اور میری بابت کا انتظار نه کیا (بعنی کہیں آپ بنی اسرائیل میں تفریق ڈالنے کے جرم میں مجھ پرغصہ نہ ہو بیٹھتے اور بینہ کہدویتے کہاس سلسلۂ میں تم نے میراا نظار کیون نہیں کیا) کہا (مویٰ علیہالسلام نے ) کہاہے سامری! تیرا کیا معاملہ ہےتم نے یہ کیا حرکت کی ) وہ بولا مجھے ایسی چیز نظر آئی جواوروں کونظرنہ آئی تھی (یبصروا اور تبصروا دونوں قرائت ہے) سو میں نے اس فرستادہ کے تقش قدم ہے ( یعنی جرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر کے بیچے ہے ) ایک مٹھی (مٹی کی )اٹھالی تھی۔ میں نے وہ مٹی اس قالب میں ڈال دی تھی ( یعنی اس بچھڑے میں جو ڈھالا گیا تھا) اور میرے جی کوتو یہی بھائی تھی ( کہ میں مٹی کی ایک مٹھی جبرئیل کے گھوڑے کے کھر کے نیچے ہے اٹھالوں اور اے کسی بے جان چیز میں ڈال دوں تا کہ اس کے اندر جان پیدا ہوجائے اور میں نے دیکھا کہ تمہاری قوم کاتم سے بیہ، مطالبہ ہے کہتم ان کے لئے کوئی معبود تیار کرو۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بچھڑاان کے لئے بہترین معبود ہوگا) کہا (مویٰ علیہ السلام نے ) تو بھر جا (ہمارے درمیان سے ) تیرے لئے زندگی میں (یعنی تاحیات ) بیسزا ہے کہ تو بیے کہتا بھرے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے (لیعنی مجھ سے کوئی قریب نہ ہوجائے۔ پس وہ چو پایوں میں پھرنے لگا اور جوکوئی اسے چھولیتا یا وہ جس کو جھولیتا تو اسے بخار چڑھ جاتا) اور تیرے لئے ایک (اور) وعید ہے (آخرت کے عذاب کی) جوتچھ سے ٹلنے والانہیں ہے اور تواینے اس معبود کود کھے جس پرتوجها موابینا ہے ( یعنی اس کی پرستش پر قائم ہے۔ ظلت کی اصل ظللت ہے۔ پہلے لام مکسور کو تخفیف کے لئے حذف کردیا سريا) ہم اس کوابھی جلا ڈالتے ہیں۔ پھراس کو دریا میں بہا دیتے ہیں (موئ علیہ السلام نے اپنے قول کےمطابق اس پچھڑے کو ذیح کر کے جلاڈ الا اور را کھ دریا میں بہا دی) تہارا معبودتو وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اس نے ہرشے کوعلم سے گھیرر کھا ہے (علماً اصل میں تمیز ہے جے فاعل میں تبدیل کردیا گیا ہے۔معنی ہوااس کاعلم ہر چیز پر پھیلا ہواہے )ای طرح ( بعنی جس طرح ہم نے مویٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ) ہم آپ ہے اور گزرے ہوئے (واقعات) کی خبریں بیان کرتے ہیں ( پیچیلی قوموں کے )اور ہم نے اپنے پاس سے آپ کو ایک نفیحت نامہ دیا ہے ( یعنی قرآن ) جو کوئی اس سے روگر دانی کرے گا ( اور اس پر ایمان نہیں لائے گا) وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے ہوگا ( گنا ہوں کا) وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے ( یعنی ہمیشہ بوجھ کے نیچے دیے رہیں گے ) اور بہ قیامت کے دن ان کے لئے بر ابو جھ ہوگا۔ (حدملا تمیز ہے جو مساء کی خمیر کی تفسیر ہے اور مخصوص بالضم محذوف ہے تقدیر عبارت ہوزرهم لهم میں لام بیان کے لئے ہاوریوم قیامة سے بدل واقع ہور ہاہے۔ یوم ینفح فی المصور )جس روز صور پھونکا جائے گا (یہ نسف خٹانی ہوگا )اور مجرموں کو (یعنی کا فرین کو )اس روز جمع کریں گے کہ وہ نیلی آئٹھوں والے ہول گے (اور ای کے ساتھ چہرے سیاہ ہوں گے ) آپس میں چیکے چیکے باتیں کررہے ہوں گے۔تم لوگ توبس دی (بی) دن رہے ہو گے ( دنیا میں ) ہم ہی خوب جانتے ہیں، جس کی نسبت وہ با تیس کررہے ہیں ( معنی مدت اتنی ہی نہیں تھی جتنی یہ کہدرہے ہیں۔اسے تو ہم ہی الحچھی طرح جانتے ہیں ) جبکدان میں کا سب سے زیاہ صائب الرائے بیکہتا ہوگا کہتم تو بس ایک دن رہے ( و نیا کے قیام کوآخرت کی ہولنا کیوں کے مقابلہ میں بہت ہی مختصر سمجھ رہے ہوں گے )۔

شخفی**ق وتر کیب:.....فناصوب لهم طویقاً. طویقاً مفعول بہ ہےاوربطورمجازا سے مفعول بہ بنایا گیاہے۔ کیونکہ بیراستہ دریا پر لاٹھی مارنے سے وجود پذیر ہوگا۔معنی بیہ ہیں کہ دریا پرلاٹھی مارنے سے اس کے نتیجہ میں راستہ بن جائے گا۔ اس طرح**  ضرب کی نسبت طریق کی جانب سیحی ہوگی اور رہیمی ہے کہ اصسوب اجسعل لھے کے معنی میں ہو۔ معنی ہوں سے کہ راست بناد بچئے ۔ طسویت سے یہاں جنس مراد ہے۔ کیونکہ قبائل بنواسرائیل کی تعداد کے مطابق بارہ راستے نمایاں ہوئے تھے۔ فسے المبحو سے مراد بحراحمر کا شالی خلیج ہے۔

ماغشیہ بیجوامع الکام میں سے ہے۔الفاظ کے اختصار کے باوجود کثیر معنی اس سے مفہوم ہوتے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ پانی اس قدر کثیر مقدار میں جڑھ آیا جس کی عمق و مجرائی خدا تعالیٰ کے سواکوئی اور نہیں جانتا۔

نسز لنا، وادی تنید میں انہیں من دیا گیا۔ بیا یک سفیدرنگ کی میٹھی چیزتھی۔ بقول منسرین اس کے نزول کا سلسلہ مبیح سے طلورٴ مشس تک جاری رہتا اور ہر شخص کو کافی مقدار میں ملتا۔ ہوا 'میں چلتیں تو بٹیران کے پاس پہنچ جاتے اور پانی کے انتظام کے لئے چہتےے مہر ہوگئے تتھے۔

طیبات. وہ چیزیں جوحلال ہیںاورساتھ ہی لذیذ بھی۔ محملوا امر کاصیغہ ہے کیکن اس سے مراد تھم نہیں، بلکہ اجازت مفہوم ہے۔ ھوی کے لفظی معنی پہاڑ ہے گرااور ہلاک ہوگیا۔

مااعجلک عن قومک فی خداتعالی نے تھم فرمایاتھا کہ جب توریت لینے آؤتوان افراد کوبھی اپنے ساتھ لینے آٹاجن کی تعداد سترتھی ۔ لیکن حضرت موکی علیہ السلام شوق میں تو آئے چلے مجئے اور ان افراد کو کہا کہتم میرے پیچھے بیچھے آ جاؤ۔ انہیں کے متعلق سوال ہورہا ہے کہ وہ افراد کہاں ہیں اورتم نے آنے میں جلدی کیوں کی۔

اصله المساعری. سامری کی تحقیق بیہ کراں شخص کا نام موکٰ بن ظفر ہے۔ قبیلہ سامرہ کار پنے والاتھااس وجہ ہے اسے سامری کہہ دیا۔ فاخوج لھم عجلا کاعطف واصلهم الساموی پر ہے۔

جسداً. حال ہے عجل ہے۔ یعنی ان کے لئے ایک بچھڑا جسد کی شکل میں تیار کیا۔ بعض الل لغت نے تصریح کی ہے۔ جس کا اطلاق حیوان عاقل ہی پر ہوتا ہے۔ مثلاً: انسان ، ملائکہ اور جن ۔

فنسسی ، یا توبیر مامری کا قول ہے کہ مولی علیہ السلام معبود کوتو یہاں چھوڑ کرطور پر تلاش کرنے گئے یا یہ کہ بیضدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا مطلب بیہ ہے کہ سامری ایپنے رہ کو بھول گیا اور جن چیزوں پروہ ایمان لایا تھا ان سب کوچھوڑ چھاڑ دیا۔

الاتنبعن، لازائد ہےاور تنبعن کے نفظی معنی یہ ہیں کہ میری پیروی کرتے۔ لیعنی یہ کہ میرے پاس طور پر چلے آتے۔ یہ بنو ہر، حضرت ہارون علیہ السلام کا اے ابن ام کہہ کرمخاطب کرنا بطور شفقت کے تھا۔ جیسا کہ اسرائیلیوں میں اس کا رواز تھا۔ اس سے یہ مجھنا غلط ہے کہ وہ صرف مال شریک بھائی تھے۔

ذرف! نیلی آئٹھوں والے۔ بیاس وجہ سے کہا کہ عرب آئٹھوں کے نیلے پن کو بہت برارنگ بیجھتے تھے۔ کیونکہ ان کے دشمن اہل روم کی آئٹھیں نیلی ہوتی تھیں۔ زرق کے دوسرے معنی اندھے کے بھی کئے گئے ہیں۔اس صورت میں مطلب بیہوگا کہ جشر میر کفاراندھے ہوں گے۔

 مصلحت خدا دندی یہی تھی کہ قریب کا راستہ چھوڑ کر دور کا راستہ اختیار کیا جائے اور بحراحمر کوعبور کیا جائے۔

جب اس کی اطلاع فرعون کو پینجی تو وہ بہت پریشان ہواور تھم دیا کہ شکر کو جمع کرلیا جائے اور پھرخو داس لشکر کو لے کرموی علیہ السلام کے تعاقب میں نکل پڑا۔ جب حفیرت موی علیہ السلام مع اسرائیلیوں کے سمندر پر پہنچےتو پریشانی ہوئی کہ اب اس سمندر کوئس طرح عبور کریں۔ادھراس کا اندیشہ تھا کہ کہیں فرعون کوفرار کی اطلاع ہوجائے اور وہ تعاقب کرتا ہوا یہاں نہ آپنچے۔تو وحی نازل ہوئی کہاہےمویٰ!اپی لکڑی کوسمندر پر مارو۔جس کے نتیجہ میں خشک راستہ نکل آئے گا۔لکڑی یانی پر مارنا تھا کہ یانی دوخصوں میں تقسیم ہوگیا اور بیج سے خٹک راسته نکل آیا۔جس سے حضرت موی علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل با آسانی و سحفاظت سمندر پار کر گئے۔

راستہاب بھی اس انداز میں موجود تھا کہاتنے میں فرعون بھی مع اپنے نشکر کے آپنجا۔اس نے جودیکھا کہ سمندر کے پیج میں خشک راستذبنا ہوا ہےاوراسرائیلی سمندر کے اس جانب میں موجود ہیں تو اس نے فورا اپنے کشکر کو تکم دیا کہاس رستہ ہے سمندریار کر کے اسرائیلیوں کوجا پکڑو۔اس کاسمندر میں اتریا تھا کہ دونوں طرف ہے پانی آ ملااور فرعون معدتما م کشکر کے ڈوب گیا۔اس طرح ہے دنیا نے دیکھے لیا کہ فرعون کی دینی رہنمائی تو غلط تھی ہی ، دنیاوی اعتبار ہے بھی وہ کتنے نقصان میں رہااورخو دبھی اوراپنے ساتھ اپنے متبعین

واقعہ کی تفصیلات معلوم ہونے کے بعد اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے سمندر کا راستہ اس جبہ سے منتخب کیا تھا کیونکہ فرعون تعاقب کرتا ہوااسرائیلیوں کے قریب پہنچے گیا تھا۔اگرسمندر کامعجز ہ پیش نہآتا تو وہ ان کو واپس مصرلے جانے میں كامياب ہوجا تا۔

انعامات: ..... اب اس کے بعد خدا تعالی ان احسانات کا تذکرہ کررہے ہیں جو بنی اسرائیل پر کئے گئے ہیں۔فرمارہے ہیں کہم نے شہیں دشمنوں سے نجات دی اور تمبار ہے سامنے ان کوغرق کر دیا۔ یہودی اس تاریخ کوموی علیہ السلام کی فرعون کے مقابلہ میں کا میالی کی خوشی میں عاشورہ کاروزہ رکھتے تھے۔ جب آنحضور ﷺ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ ہمیں تو تم سے زیاوہ موی علیہ السلام سے قرب ہے اور اسی دن آپ نے اپنی است کو عاشورہ کے روزہ کا حکم دیا۔

خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے دوسرااحسان بیکیا کہتمہارے پیٹیبراور چندمنتخب افراد کوطور پر بلایا تا کہتہبیں کتاب ہدایت عطا کروں اور بیجھی میرااحسان ہے کہ ہم نے مقام تیھہ میں تمہارے لئے من وسلویٰ اتارا یمن برف کے مانند کوئی میٹھی چیز ہوتی تھی اورسلویٰ ایک پرندہ تھا جو بھنا ہوااتر تا تھا۔اس کے متعلق تھم ہے کہ ہم نے جو تہہیں یقعتیں دی ہیں اسے کھاؤ اور حرام چیز وں کواستعال میں نہلا وَ اوران نعمتوں کو کھا کر پھر کفران نعمت نہ کرو۔ورنہ میراغضب نازل ہوجائے گااور حمہمیں معلوم ہے کہ جس پرمیراغضب نازل ہوجاتا ہےوہ کتنابد بخت وبدنصیب ہوتا ہے۔سوائے ہلاکت وبربادی کےاس کے حصہ میں پچھنیں آتا تھا۔البنۃ وہ لوگ نیج جاتے ہیں جوصدق دل سے تو بہ کر کیتے ہیں اور پھراس پر جے رہتے ہیں۔بشر طیکہ ان کے پاس ایمان بھی ہواور عمل صالح کا اہتمام کرتا ہو۔

قوم كامطالبه: ..... جب حضرت موى عليه السلام ممندر بإركر كے مقام يبه ميں كسى اليي جگه پنچ جهال لوگ بت بناكراس کی پرشش کیا کرتے تھےتو آ پ کی قوم نے بھی مطالبہ کیا کہ اے مویٰ! ہم لوگوں کے واسطے بھی کوئی معبود بنادیجئے ۔جس کی ہم پرستش کریں۔جس پرموی علیہ السلام نے ان کو تمجھا بجھا کر خاموش کر دیا۔اس کے بعدموی علیہ السلام کو تھم ملا کہ چند منتخب افراد کے ساتھ طور یرآ جاؤتا کہ امت کے واسطے کتاب ہرایت عطا کروں۔توشوق میں موی علیہ السلام ان افراد کوایئے پیجھے آنے کا حکم دے کرخود جلدی سے طور پر پہننج گئے ۔ تو اس وقت خدا تعالیٰ نے پوچھا کہتم نے آنے میں اتی جلدی کیوں کی اور وہ منتخب افراد کہاں رہ گئے؟ اس پرمویٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ بھی قریب ہی ہیں۔میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے آنے میں جلدی اس وجہ سے کی تا کہ آپ کی خوشنوری حاصل ہوجائے۔

اس پر خدا تعالیٰ نے فر مایا کہ تمہارے آئے کے بعد تمہاری قوم ایک نے فتنہ میں مبتلا ہوگئی۔اے سامری نے گمراہ کرکے گؤ سالہ پرستی میں لگادیا ہے۔قرآن مجید نے سامری کی تصرح اس وجہ سے ضروری بھی کہ توریت نے اس گؤسالہ پرستی کی ذ مہ داری نعوذ باللہ خودحفرت بارون عليه السلام برؤال دى تقى تو قرآن كى تصريح يصعلوم مواكه مجرم حضرت بارون عليه السلام نبيس بلكه سامرى تفايه

س**امری: ....سامری کے متعلق اختلاف ہے کہ بی**کون تھا؟ سامری اس کا نام تھایا لقب\_تو بعض کی رائے بیہ ہے کہ وہ قبیلہ سامره سے تعلق رکھتا تھا۔ اس وجہ سے اسے سامری کہا جاتا تھا۔لیکن بیاس وجہ سے سیحے نہیں معلوم ہوتا کہ بیقبیلہ حضرت موی علیہ السلام کے وقت موجود ہی نہیں تھا بلکہ بہت بعد میں آباد ہوااور بعض کی رائے بیہ ہے کہ قبیلہ شامر کی جانب منسوب ہے جوعبرانی لفظ ہے اور عربی میں یہی تبدیل ہوکرسامر بن گیا اور ایک رائے بیہ ہے کہ ریمیری قوم کا ایک فرد ہے اور قوم سمیری کوعرب میں پہلے ہے سامرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔اوراب بھی عراق میں میرقوم آباد ہےاوراس سامرہ کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ یہی تحقیق زیادہ راجح اور چے معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال ان اقوال سےمعلوم ہوا کہ سامری نام نہیں بلکہ لقب ہے اور بیر کہ وہ محض اسرائیلی نہیں بلکہ سامری تھا اورمصر سے آتے ہوئے میجی ویسے ہی اسرائیلیوں کے ساتھ ہولیا تھا۔

جب حضرت موکیٰ علیہ السلام طور ہے واپس ہوئے تو اپنی قوم پر بہت غصہ ہوئے اور اس بری حرکت پر بہت برا بھلا کہا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تم سے نزول شریعت کا وعدہ کیا تھا۔جس کے لئے میں طور پر گیا ہوا تھا۔ نیزتم لوگوں پر خدا تعالیٰ کے کتنے احسانات اورانعامات ہیں۔ گمرتم نے اس کا بھی کوئی خیال نہیں کیا اور اس لغوحر کت میں مبتلا ہو گئے ۔تم تو مجھ سے کئے ہوئے وعدہ دین حق پر قائم ر ہنے کو بھی بھلا بیٹھے۔ کیا مجھے گئے ہوئے اتناز مانہ ہوگیا تھا کہ میری واپسی ہے بالکل مایوس ہو گئے تھے۔جس کے نتیجہ میں بیز کت کر بیٹھے اور اپنے آپ کوخدا کے عذاب میں پھنسالیا۔ تفسیری بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک مہینہ کے اعتکاف کی نیت سے طور پرتشریف لے گئے تھے اور اپنی عدم موجودگی میں اینے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا گئے ۔ کیکن وہاں بجائے ایک مہینہ کے جالیس دن آپ کا قیام رہا۔اور جب آپ کوتوم کی گمراہی کی اطلاع ہوئی تو فورا واپس آئے اور پوچھے تچھے شروع کی ۔حضرت موٹی علیہٰ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ پراسرائیلی معذرت کرنے لگے اور کہا کہ بیسب پچھ ہم نے اپنے ارادہ سے نہیں کیا بلکہ اس سامری نے ہمیں بہکا کران تمام زیورات کو جوہم نے فرعونیوں سے مستعار لئے تنھ سب کوآ گ میں ڈلوادیا اور جب وہ پلھل گئے تو اس ہے بچھڑے ک صورت بنائی اوراس میں مٹی ڈال دی جس کے نتیجہ میں وہ بولنے لگا۔ پھر سامری نے ہم لوگوں کو بہکایا کے تمہارا معبودتو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھول ہو گئی اور وہ طور برتو ریت لینے کو چلے گئے۔بدشمتی ہے ہم اس کے بہکائے میں آ گئے۔

نسسی کی اگرنسبت سامری کی طرف کریں تو اس صورت میں معنی ہوں گے کہ سامری خدااوراس کے دین کو بھول بیشااور ا یک ایسی چیز کی پرستش میں لگ گیا جو نه پچھین سکے اور نه کوئی بات سمجھ سکے اور نه کسی طرح کا نفع ونقصان ہی پہنچا سکے

فہمائش:...... بیصورت حال دیکھ کر ہارون علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہتم کس چکر میں پھنس گئے ہو۔سامری کی بیہ ساری چیزیں لغواور باطل ہیں۔واقعی معبود اور پرستش کے قابل تو خدا تعالیٰ ہیں۔ میں جو پچھ کہتا ہوں اسے سنو۔ میں تمہیں سیدھے

رائے پر لے جار ماہوں۔

چونکہ مروجہ توریت نے اس جرم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ملوث کردیا تھا اس لئے قرآن مجید نے ضروری سمجھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی برأت کرئے۔حضرت ہارون علیہ السلام کے منع کرنے پر اسرائیلیوں نے جواب دیا کہ ابھی تو ہمیں اس حالت پر چھوڑ دو۔ جب حضرت مویٰ علیہ السلام آ جا کیں محے تو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پھراس کے مطابق عمل کریں گے۔

جب حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف ہے جمی عذر و معذرت آگئ تو پھر سامری ہے باز پرس کی گئی کتم نے یہ کیا حرکت کی اس پراس نے کہا کہ جھے ایک ایس چیز کا پید چلا جس کا علم کی کوہیں ہوسکا۔ وہ یہ کہ جب جرئیل علیہ السلام فرعون کی ہلاکت کے لئے تشریف لائے تو میں نے ان کے کھر کے بنچ کی مٹی اٹھا کی۔ روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ سامری نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو گھوڑ ہے پرسوار در کھے لیا تھا اور یہ کہ ان کے گھوڑ ہے کا پاؤں جس جگہ پر بھی پڑتا ہے زمین ہری اور سر سبز ہوجاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے اپنی عقل سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بھی خات بخش تا شیر معلوم ہوتی ہے۔ چنا نچہ اس نے اس میں سے پھی مٹی اٹھا کر اپنی عقل سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بھی نے اس مٹی کو اس ڈھانچ میں ڈال دیا اور یہ کہ اس کام کی کوئی دلیل عقلی یا شری تو میر ہے پاس ہے تی نہیں۔ البتہ میرے دل کو یہ پہند آیا جے میں نے کر ڈالا۔

اس آیت کی دوسری تغییر جمهورمفسرین کے خلاف ابوسلم اصفہانی نے کی ہے اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ فبسصوت بھا لم یبصووا . کے معنی ہیں کہ سامری حضرت موئی علیہ السلام کوئی پڑئیں سمجھتا تھا اور قبضت قبضة من اثو الوسول ہیں رسول سے مراد بجائے جرئیل علیہ السلام کے حضرت موئی علیہ السلام ہیں اور اثر رسول سے مراد اتباع ہے اور قبضة کا مطلب تھوڑی ہی پیروی ہے اور فبنب فتھا سے مرائرک اتباع ہے۔ کو یا مطلب بیہ واکہ سامری نے موئی علیہ السلام کو بہ جواب دیا کہ جھے کو یہ بات سوچھی کہ آپ می پرنیس کی باوجود ہیں نے پچھ آپ کا اتباع کر لیا تھا گر میرا دل اس پر جم نہیں سکا۔ بالآخر ہیں نے اسے بھی چھوڑ دیا اور یہی بات میرے دل کو پہند آئی۔

یہ سارا قصد من کر حضرت موکی علیہ انسلام نے سامری کے لئے دنیا ہیں بیسزا تبویز کی کہ اس سے قطع تعلق کرلیا جائے اور اس کا کسی سے ملنا جلنا ندر ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اسے کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے۔ گویا ساخ میں اسے انچھوت قرار دے دیا گیا۔ مولانا گیلا ٹی کی رائے یہ ہے کہ عجب نہیں ہندوستان میں جوچھوت مجھات ہے اس کا تعلق اسی سامری کے انچھوتے بن سے ہو۔ تو یہ سزا تو دنیا میں مل گئی

اور دوسری سزا آخرت میںمل کررہے گی اور رہاتمہارے معبود کا معاملہ تو اسے ہم ابھی جلا کر خاک کرڈ النتے ہیں اوراس کی را کھ کو دریا میں بہادیتے ہیں تا کہاس کا نام ونشان بھی نہرہے۔ نہ بیرہ کا اور نہ فتنہ ابھرے گا اور ساتھ ہی بیجی مقصدتھا کہ معبود باطل کا ضعف اور بے بسی کا منظر عملی طور پر بنواسرائیل کے سامنے لے آئیں کہوہ اپنی آئیھوں سےخود دیکھے لیں کہ سامری کا تیار کروہ بچھڑاا گرواقعی خدا ہوتا تو موی علیہ السلام کے اس اقدام کا مقابلہ کرتا۔

اس کے بعد موی علیہ السلام نے ایک عام تقریر کی کہ دنیا کی کوئی چیز معبود بننے کے قابل نہیں ہے۔ قابل پرستش تو صرف خدا ہی کی ذات ہوسکتی ہے۔اس کے صفات میں کوئی بھی شریک نہیں اوراس کاعلم بہت وسیع ہے۔جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ ذرے ذ رے کا سے علم ہے۔اس سے کوئی چیز چیپی ہوئی نہیں ہے۔

د استان سرائی اور اس کا مقصد: ......ار شاد خداوندی ہے کہ ہم نے آپ علیه السلام کو حضرت موی علیه السلام کو واقعات بالتفصيل سنائے اور اس طرح مجھیلی قوموں کے اور بھی قصے آپ کوسنا نا چاہتے ہیں۔ تا کہ آپ ﷺ کی نبوت ورسالت کی صدافت پر او کول کویفین آجائے اور جم نے تو آپ ایک کوایک ایسی جامع ترین کتاب دی ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی نی کوالیس کتاب نہیں ملی۔ قر آن میں تو اخلاقی مدایات، قانونی دفعات اور زندگی گزارنے کے تمام طریقے موجود ہیں۔لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس <u>سے</u> اعراض اورروگر دانی کرے گا تو اس گناہ کا بوجھ اپنے کا ندھے پراٹھائے قیامت میں حاضر ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس گناہ کا نتیجہ وائے جہنم کے اور پچونہیں اور رہیبہت ہی برا ٹھ کاند ہے۔اورجس دن ہم صور پھونلیں گے اس دن میرمین اس حالت میں جمع ہوں گئے کہ ان کی آ تھے نیل ہوں گی۔ آتھوں میں نیلا پن خوف ورہشت کی وجہ ہے پیدا ہوجائے اور آتھوں کے نیلے بن کواس وجہ ہے بیان کیا کہ عرب نیکی آنکھوں کو بہت مکروہ مجھتے تھے۔زرق کے دوسرے معنی اندھے کے بھی کئے گئے ہیں۔تو مطلب ہوگا کہ آخرت میں بیا کفار اندھے جمع ہوں گے اورخوف و دہشت میں یہ کفار آپس میں چکے چکے باتنیں کررہے ہوں گے کہ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ نہ ہوں گے۔لیکن بیتو بالکل غلط لکلا۔ نیز کچھ زیادہ دنو ل تک بھی برزخ میں نہ رہنے پائے ۔مشکل ہے دس دن رہے ہوں گے کہ بھرزندہ ہونا پڑا۔ دوسرے معنی میہ کئے میں کہ یہ برزخ کے قیام کے بارے میں گفتگونہیں ہوئی بلکہ دنیاوی زندگی کے بارے میں کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ابھی مشکل ہے دس دن ہی رہ پائے ہوں گے۔ای کو کہدرہے ہیں کہ ہم ان کی اس چیکے چیکے باتیس کرنے کو تجھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ بلکہان کے عقلا وتو ہے کہیں سے کہ میاں دس دن بھی کہاں ، ہم تو ایک ہی دن رہ یائے ہوں گے \_غرضیکہ د نیاوی زندگی انہیں ایک خواب کی طرح معلوم ہوگی۔

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ كَبُفَ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَقُلُ لَهُمْ يَنُسِفُهَا رَبِّي نَفُسًا (٥٠٠) بِأَنْ يُفَتِّنَهَا كَالرَّمُلِ السَّائِلِ ثُمَّ يَطِيُرُهَا بِالرِّيَاحِ فَيَذَرُهَا قَاعًا مُنْبَسِطًا صَفُصَفًا (٢٠٠) مُسْتَوِيًا الْآتَوى فِيُهَا عِوَجًا إنسِخِفَاضًا وَّكَلَّ أَمُتًا (عُنَّ) اِرُتِفَاعًا يَوُمَثِلْ أَيُ يَوُمَ إِذَا نُسِفَتِ الْحِبَالُ يَّتَبِعُونَ أَي النَّاسُ بَعُدَالقِيَامِ مِنَ الْقُبُورِ الدَّاعِيَ الله السَحْشرِ بِصَوْتِهِ وَهُوَ اِسْرَافِيلُ يَقُولُ هَلِّمُو الله عَرُضِ الرَّحَمٰنِ لَاعِوجَ لَهُ أَى لِإِيِّبَاعِهِمُ أَى لَايَقُدِرُونَ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا وَخَشَعَتِ سَكَنَتِ الْآصُواتُ لَلِرَّحُ مَن فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا

هَمُسًا ﴿ ٨٠) صَوْتَ وَطُي الْاقُدَامِ فِي نَقُلِهَا إِلَى المَحْشَرِ كَصَوُتِ اَخْفَافِ الْإِبِلِ فِي مَشْيَتِهَا يَوْمَثِدُ لَّاتَنُفَعُ الشَّفَاعَةُ اَحَدًا إِلَّا مَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ إِنْ يَشُفَعَ لَهُ وَرَضِيَ لَهُ قَوُ لَا ﴿ ١٠٠﴾ بِأَنْ يَقُولَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ يَعْلَمُ مَابَيْنَ آيُدِيْهِمُ مِنْ أَمُورِ الْاحِرَةِ وَمَا خَلَفَهُمُ مِنْ أَمُورِ الدُّنْيَا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ﴿ ١٠٠﴾ لَايَعُلَمُونَ ذَٰلِكَ وَعَنَتِ الْوُجُولُهُ خَضَعَتُ لِللَّحَى الْقَيُّومُ ۚ آيِ اللَّهِ وَقَدُ خَابَ خَسِرَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمُلا ﴿ شِرُكًا وَمَنُ يَعُمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ الطَّاعَاتِ وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلُمًا بزَيَادَةٍ فِي سَيَّاتِهِ وَّ لَا هَضَمًا ﴿٣٣﴾ بِنَقُصِ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَكَذَٰلِكَ مَعُطُونٌ عَلَى كَذَٰلِكَ نَقُصُ اِي مِثُل اِنْزَالِ مَاذِكُرِ اَنْوَلْنَهُ اَيِ الْقُرُانَ قُورُانًا عَرَبِيًّا وَصَوَّفَنَا كَرَّرُنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ الشِّرَكَ اَوْيُحْدِثُ القُرُانَ لَهُمُ ذِكُرًا ﴿ ١٣ ﴾ بِهِلَاكِ مَنُ تَـقَدَّمَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ فَيَعْتَبِرُونَ فَتَعْلَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ عَمَّا يَـقُولُ المُشْرِكُونَ وَلَا تَـعُجَلُ بِالقُرُانِ أَىٰ بِقِرَاءَ يَهِ مِـنُ قَبُـلِ أَنُ يُقُضَّى اِلَيُلَثُ وَحُيُهُ أَىٰ يَفُرُغُ جِبُرِيْلُ مِنُ اِبُلَاغِهِ وَقُلَ رَّبِ زِدْنِي عِلْمُا (٣٣) أَيْ بِالْقُرُانِ فَكُلَّمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ زَادَبِهِ عِلْمُهُ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى ادَمَ وَصَّيْنَاهُ أَنْ لَايَاكُلَ مِنَ الشَّحَرَةِ مِنْ قَبُلُ أَيُ قَبُلُ اكْلِهِ مِنْهَا فَنَسِي تَرَكَ عَهُدَنَا وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا ﴿ أَمَّا ﴾ حَزُمًا وَصَبُرًا عَمَّا نَهَيُنَاهُ عَنُهُ وَاذُكُرُ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُواً ﴿ فَا إِلَّا إِبْلِيْسٌ وَهُوَ آبُوالَحِنِّ كَانَ يَصُحَبُ المَلْيُكَةَ وَيَعْبُدُاللَّهُ مَعَهُمُ أَبِلَى (١١٦) عَنِ السُّحُودِ لِادَمَ قَالَ أَنَا حَيُرٌ مِنْهُ فَقُلْنَا يَاٰدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ حَوَّاءَ بِالْمَدِّ فَلَا يُخرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشَقَى ﴿١١﴾ تَتُعِبُ بِالْحَرُثِ وَالزَّرْعِ وَالْحَصُدِ وَالطَّحُنِ وَالْخُبُرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَاقْتَصَرَ عَلَى شَقَاهُ لِلَاثّ الرَّجُلَ يَسُعْى عَلَى زَوُجَتِهِ إِنَّ لَكَ أَ لَّاتَحُوعَ فِيُهَا وَلَا تَعُرُى ﴿ أَنَّ الْكَ بِفَتُح الْهَمُزَةِ وَكُسُرِهَا عَطُفًا عَلَى اِسُمِ اِنَّ وَجُمُلَتِهَا لَاتَظُمَوُا فِيهَا تَعُطِشُ وَلَا تَضَحَى (١١) لايَحُصِلُ لَكَ حَرَّ شَمْس الصَّحٰى الْإِنْتِفَاءِ الشَّمْسِ فِي الحَنَّةِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيُطُنُ قَالَ يَادَمُ هَلَ أَدُ لُّبَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ أَى الَّتِي يَخُلُدُ مَنُ يَاكُلُ مِنْهَا وَمُلَكِ لَآيَبُلَى ﴿ ١٠٠ لَايَفُنْي وَهُوَ لَازُمُ الْخُلُودِ فَاكَلَا ادَمُ وَحَوَّاءُ مِنْهَا فَبَدَثَ لَهُمَا سَوُاتُهُمَا اَىُ ظَهَرَ لِكُلِّ مِنْهُمَا قُبُلُهُ وَقُبُلُ الْاحِرِ وُدُبُرُهُ وَسُمِّى كُلُّ مِنْهُمَا سَوُءَةً لِآلً إِنْكِشَافَةً يَسُوءُ صَاحِبَةً وَطَفِقًا يَخُصِفُن آخَذَا يَلُزقَان عَلَيُهِمَا مِنُ وَرَق الْجَنَّةُ لِيَسْتَتِرَا بِهِ وَعَصْمَى اذَهُ رَبَّهُ فَغُولَى ﴿ إِنَّ إِلَا كُلِ مِنَ الشَّجَرَةِ ثُمَّ اجْتَبُهُ رَبُّهُ قَرَّبَهُ فَتَابَ عَلَيْهِ قَبُلَ تَوُبَيْهِ وَهَدَى (rr) أَى هَدَهُ إِلَى الْمُدَا وَمَةِ عَلَى التَّوْبَةِ قَالَ اهْبِطَا أَى ادَمُ وَحَوَّاءُ بِمَا اشْتَ مِلْتُمَا عَلَيْهِ مِنُ

ذُرِّيَّتِكُمَا مِنْهَا مِنَ الْحَنَّةِ جَمِيْعًا بَعُضُكُم بَعُضَ الذُّرِّيَةِ لِبَعْضِ عَدُوٌّ ثَمِنُ ظُلُم بَعُضِهِمُ بَعُضًا فَإِمَّا فِيُهِ إِدْغَامُ نُوُن إِن الشَّرُطِيَّةِ فِي مَاالزَّائِدَةِ يَالِيَنَّكُمُ مِّنِي هُدًى ۖ فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ أَيُ القُرُانَ فَلَا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشُقَى ﴿٣٣﴾ فِي الْاحِرَةِ وَمَنُ أَعُوضَ عَنُ ذِكُرِيُ أَيِ الْقُرُانَ فَلَمُ يُؤْمِنُ بِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنَكًا بِالتَّنُويُنَ مَصُدَرٌ بِمَعُني ضِيُقِهِ وَفُسِّرَتُ فِي حَدِيثٍ بِعَذَابِ الْكَافِرِ فِي قَيْرِهِ وَّنَحُشُوهُ أي المُعُرِضَ عَنِ الْقُرُانِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ أَعُمَى ﴿ ١٣٤﴾ أَيُ أَعُمَى الْبَصَرِ أَوِ الْقَلْبِ قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرُ تَنِي اَعُمٰى وَقَدُ كُنُتُ بَصِيرًا ﴿٣٥﴾ فِي الدُّنُيَا وَعِنُدَ الْبَعُثِ قَالَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ ٱتَتُكَ اينتنا فَنَسِيتَهَا تَرَكُتَهَا وَلَمُ تُؤُمِنُ بِهَا وَكُذَٰلِكَ مِثُلَ نِسُيَانِكَ ايْتِنَا الْيَوُمَ تُنُسلي﴿٣٦﴾ تُتُرَكُ فِي النَّارِ وَكَذَٰلِكَ وَمِثُلَ حَزَائِنَا مَنُ أَعْرَضَ عَنِ الْقُرُانِ نَجُزِى مَنُ أَسُرَفَ أَشُرَكَ وَلَهُ يُؤُمِنُ بِايلِتِ رَبِّهُ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ **اَشَدُّ مِنُ عَذَابِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ القَبُرِ وَ اَبُقَى ﴿٣٤﴾ اَدُوَمُ اَفَلَمُ يَهُدِ** يَتَبَيَّنَ **لَهُمُ** لِكُفَّارِ مَكَّةَ كُمُ خَبُرِيَّةٌ مَفُعُولٌ اَهُلِكُنَا آى كَثِيرًا اِهُلَا كُنَا قَبُلَهُمْ مِّنَ الْقُرُون آيِ الْأَمْمِ الْمَاضِيَةِ بِتَكْذِيْبِ الرُّسُلِ يَمُشُونَ حَالٌ مِنُ ضَمِيْرِ لَهُمُ فِي مَسْكِنِهِمُ فِي سَفَرِهِمُ إِلَى الشَّامِ وَغَيْرِدَ فَيَعْتَبِرُوا وَمَا ذُكِرَ مِنُ اَحَذَ إِهُلَاكٍ مِنُ فِعِلُهِ النَحالِيُ عَنُ حَرُفٍ مَصُدَرِي لِرِعَايَةِ المُعَنَى لاَمَانِعَ مِنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لاَياتٍ لَعِبَرا لِلأُولِي الله النهاي ( الله عَنُهُ الله عَنُولِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَّبِّكَ بِتَاخِيرِ الْعَذَابِ عَنُهُمُ إِلَى الْاخِرَةِ لَكَانَ اللهُ عَنُهُمُ إِلَى اللهُ خِرَةِ لَكَانَ اللهُ عَنُهُمُ إِلَى اللهُ خِرَةِ لَكَانَ الْإِهُلَاكُ لِزَامًا لَازِمًا لَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَّاجَلٌ مُّسَمَّى ﴿وَاللَّهُ مَضُرُوبٌ لَهُ مَعُطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ المُسْتَتِرِ فِي كَاذَ وَقَامَ الْفَصُلُ بِخَبَرِهَا مَقَامَ التَّاكِيُدِ فَاصُبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ مَنُسُوخٌ بِايَةِ الْقِتَالِ وَسَبّحُ صَلّ بِحَمْدِ رَبِّكَ حَالٌ أَى مُتَلَبِّسًا بِهِ قَبُلَ طُلُوع الشَّمُسِ صَلوةِ الصُّبُح وَقَبُلَ غُرُوبها صَلوة الْعَصُر **وَمِنُ الْمَاكِئَ اللَّيْلِ** سَاعَاتِهِ فَسَبِّحُ صَلِّ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ وَ**اَطُوَافَ النَّهَارِ** عِطُفٌ عَلَى مَحِلِّ مِنُ انَاءِ المَسْنُصُوبِ أَى صَلِّ الظُّهُرَ لِإِنَّ وَقُتَهَا يَدُخُلُ بِزَوَالِ الشَّمَسِ فَهُوَ طَرُفُ النِّصُفِ الْآوَّلِ وَطَرُفُ النِّصُفِ الثَّانِي لَعَلَّكَ تَرُضَى (٣٠) بِمَا تُعُطَى مِنَ النَّوَابِ وَلَا تَـمُدُّنَّ عَيْنَيُكُ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهَ أَزُوَاجًا اَصُنَافًا مِّنُهُمُ زَهُرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنُيَا<sup>ة</sup> زِيُنَتَهَا وَبَهُجَتَهَا لِنَفُتِنَهُمُ فِيُهِ بِاَنْ يَطُغُوا وَرِزُقْ رَبِّكَ فِي الحَنَّةِ خَيُرٌ مِّمًا اَوْتُوهُ فِي الدُّنَيَا وَّابُقَى ﴿٣١﴾ اَدُومَ وَأَمُرُ اَهُلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصُطَبرُ اِصُبرُ عَلَيُهَا ﴿ لانسَّئَلُكُ نُكَلِّفُكَ رِزُقًا لِنَفُسِكَ وَلَا لِغَيُرِكَ نَحُنُ نَرُزُقُلَكُ وَالْعَاقِبَةُ الْحَنَّةُ لِلتَّقُوسى (٣٢) لاهلها وَقَالُوااَي المُشَرِكُونَ لَوُلَا هَلَّا يَأْتِينَا مُحَمَّدٌ بِايَةٍ مِّنُ رَّبِّهُ مِمَّا يَقُتَرِحُونَهُ أَولَمُ يَأْتِهِمُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ بَيّنَةُ

بَيَانٌ مَافِي الصَّحْفِ الْأُولِي (٣٣) المُشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْقُرُآنُ مِنُ آنْبَاءِ الْأَمَمِ الْمَاضِيَةِ وَإِهْلَا كِهِمُ بِتَكُذِيْبِ الرُّسُلِ وَلَـوُ أَنَّـآ أَهُلَكُنهُمُ بِعَذَابٍ مِّنُ قَبُلِهِ قَبُلَ مُحَمَّدِ الرَّسُولِ لَقَالُوا يَومَ الْقِيْمَةِ رَبَّنَا لَوُلَآ هَلَّ اَرُسَلُتَ اِلْيُنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ايْتِلَتُ الـمُرْسَلَ بِهَا مِنْ قَبُلِ اِنْ نَّذِلَّ فِي الْقِيامَةِ وَنَخُواى ﴿٣٣﴾ فِي حَهَنَّمَ قُلُ لَهُمَ كُلُّ مِنَّا وَمِنْكُمُ مُّتَوَبِّصٌ مُنْتَظِرٌ مَايَوُلُ اِلَيْهِ الْآمُرُ فَتَرَبَّصُواۚ فَسَتَعُلَمُونَ فِي الْقِينَةِ مَنُ أَصُحْبُ الصِّرَاطِ الطَّرِيُقِ السَّوِيِّ الْمُسْتَقِيمِ وَمَنِ اهْتَداى (ma) مِنَ الضَّلَالَةِ أَنَحُنُ أَمُ أَنْتُمُ

ترجمه: ..... اورلوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں ( کہ قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا) آپ کہدد یجئے کے میر ایروردگاران کو بالکل اڑا دے گا .....( لیعنی ان بہاڑوں کوریت کی طرح چورا چورا کردے گا اور پھراہے ہوا میں اڑا کر رکھ دے گا) پھرز مین کوچٹیل میدان کردے گا کہ جس میں تو نہ کوئی تاہمواری دیکھے گا اور کوئی بلندی (بیعنی زمین کو بالکل ہموارز مین میں تبدیل كردے جس پرند پہاڑ و شيلے ہوں مے اور ندگڑ ھے ہوں مے )اس دن (جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائیں مے )سب بلانے والے كے پیچیے ہولیں مے (اسرافیل علیہ السلام کے صور بھو تکتے ہی جن کی آ واز ہوگی کہ اے لوگو! خدا تعالیٰ کی طرف چل پڑو۔ آ واز سنتے ہی لوگ قبرول سے اٹھ کرمحشر کی طرف روانہ ہولیں ہے )ان کے سامنے کوئی بھی نہ رہے گی۔ ( یعنی ان میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس بلانے ک ا تباع نه کریں )اور آوازیں خدا تعالیٰ کے سامنے دب جائیں گی۔ سوتو بجزیاؤں کی آہٹ کے پچھے نہ سنے گا (محشر کی طرف جاتے ہوئے صرف یاؤں کی آ ہٹ سنائی دے کی اور پچھنہیں۔جس طرح پراونٹ خاموش چلتا رہتا ہے )اس روز شفاعت تفع ندد ہے کی تمراس محص کوجس کے واسطے خدا تعالی نے اجازت وے دی ہو (لیعن صرف اس مخص کوشفاعت سے فائدہ ملے گا جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے سفارش کی اجازت دے دی ہو )اوراس کے واسطے بولنا پیند کرلیا ہو (اور ظاہر ہے کہ وہ وہی ہوسکتا ہے جوکلمہ کو ہو )وہ جانتا ہے سب الحکے حالات (آخرت کے بارے میں)اور پچھلے احوال (دنیا ہے متعلق)اور (لوگ)اس کا (اینے علم) ہے احاط نہیں کر سکتے۔ (لیمنی تو گول کواس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوسکتا )۔اور چ<sub>بر</sub>ے جھکے ہوئے ہوں سے ہی وقیوم کے سامنے اور قطعی نا کام رہے گاوہ جو ظلم لے کرآ ئے گا (یعنی شرک) اور جس کسی نے نیک کام کئے ہوں گے اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا سوان کو نہ زیاد تی کا اندیشہ ہوگا ، ند کی کا (اس کے سینات میں نہ زیادتی کی جائے گی اور نہ اس کے اعمال حسنہ میں کوئی کی ہوگی ) اس طرح اسے واضح کر کے نازل کیا (لینی قرآن کو سکذالک کا عطف سکذلک نقص برے کہ جس طرح ہم نے بیرواقعات ذکر کئے۔ای طرح بیقر آن تصبح اور صاف عربی میں نازل کیا)اوراس میں ہم نے ہرطرح کی وعیدیں بیان کی ہیں تا کہ لوگ ڈریں (شرک سے )یا بیہ کہ ان کے لئے سمجھ پیدا کرے(اور قرآن میں چھیلی قوموں کی تباہی کے قصے پڑھ کر بیعبرت حاصل کریں ) سوبڑا عالی شان ہےاللہ جو بادشاہ حقیقی ہے( یعنی جو کھ کفار کہتے ہیں ان سے خدا تعالیٰ بڑا عالیشان ہے) اور آپ قرآن (کے پڑھنے میں) جلدی نہ بیجئے ۔ قبل اس کے کہ آپ براس کی وحی بوری نازل ہو سیکے ( یعنی تاوقتیکہ جبرئیل علیہ السلام عمل طور برآب تک آبت پہنچانددیں اس وقت تک آب اس کے بڑھنے میں جلدی نہ سیجئے )اور آپ کہئے کہاہے میر سے پروروگار! بڑھادے میرے علم کو (قرآن سے متعلق اس دعا کے نتیجہ میں جب بھی آپ کے اوپرکوئی آیت نازل ہوئی تو اس کے متعلق ممل معلومات آپ کودی گئیں ) اور اس سے پہلے ہم آدم کو ایک تھم دے بھے تھے (شجر منوعہ کے نہ کھانے کے متعلق ) سوان سے غفلت ہو گئی اور ہم نے ان میں پچنتگی نہ یائی ( یعنی ہمار کے تھم کے اتباع میں غفلت ہو گئی اور

اس پر جم نہ سکے جس چیز ہے ہم نے انہیں منع کیا تھا)اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کے روبر دسجدہ کرو۔ سو سب نے سجدہ کیا بجز اہلیں کے کہ اس نے انکار کردیا (اہلیس جنا ے میں سے تھا جوفر ثنتوں کے ساتھ رہتا اور انہیں کے ساتھ مل کر خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔اس نے آ دم علیہ السلام کو مجدہ کرنے ہے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس ہے بہتر ہوں میں کیوں مجدہ کروں ) چھر ہم نے کہا کہاہے آ دم " ایقینا بیتمہار ااور تمہاری بیوی کا دشن ہے۔ سوکہیں بیتم دونوں کو جنت سے نظوانددے۔ پھرتم مصیبت میں پڑجاؤ ( یعنی پھر تمہیں دنیاوی زندگی میں الجھ جانا پڑے۔ نیعنی بونا، کا ثنا، گاہنا، پیسٹا اور روٹی کے تیار کرنے کی پریشانیاں اٹھانا پڑیں۔صرف تذكره حضرت آدم عليه السلام بى كا آيا- كيونكه عورتيس ان ذمه داريوال سے في الجمله برى ہوتى بيں ) يہاں جنت ميں تو تمهارے لئے بيہ ہے کہتم نہ بھی بھو کے رہو گے اور نہ نظے اور نہ بہال بیاہے ہو گے اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ (لیعنی سورج کی گرمی ہے محفوظ رہو گے۔ کیونکہ جنت میں سورج نکلے گا بی نہیں۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ دلایا اور کہا کہ اے آ دم ! کیا میں تم کو بیٹنگی کا درخت بتاؤں (جوکوئی اس درخت سے کھالے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا)اور بادشاہی جس میں بھی ضعف نہ آ وے (اس درخت سے کھانے کا دوسرا نتیجہ بیہ ہے کے مستقل بادشاہی نصیب ہوگی) سودونوں (آ دم وحوا) نے اس درخت سے کھالیا پھران پران کے ستر کھل سکتے (شرمگاہ کوسوء ہ عربی میں اس وجہ سے کہتے ہیں کدان کا کھل جاتا ایک بری بات ہے) اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چیکانے لگے (تا کداپے ستر کو چھپاکس) اور آ دم سے اپنے پروردگار کا تصور ہوگیا۔ سووہ منتطی میں پڑ گئے (ورخت سے کھاکر) پھر انہیں ان کے پروردگار نے مقبول بنالیا۔ چنانچدان کی توبہ قبول کرلی۔ (حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کرنے سے پہلے ہی) اور راہ ہدایت دکھائی ( یعنی ہمیشہ توبہ کرنے کی ہدایت کی ) ارشاد فرمایا کہتم سب جنت سے اترو ( یعنی تم دونوں مع اپنی ذریت کے ) اس حالت میں کدایک کا دشمن ایک ہوگا ( یعنی تمہاری ذریت میں ایک دوسرے کا دخمن ہوگا اور آپس میں ظلم کرے گا) پھرا گرتمہارے یاس میری طرف ہے کوئی ہدایت پہنچے (امامیں ان شرطیه کو مازائدہ میں ادغام کردیا حمیاہے) پس جوکوئی میری ہدایت کی پیردی کرے گا (یعنی قرآن کی)وہ ند بین کے گا (دنیامیں) اور نہ محروم رہےگا (آخرت میں) اور جوکوئی میری تھیجت ہے اعراض کرے گا (یعنی قرآن سے اوراس پر ایمان نہیں لائے گا) سواس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا (صنحا مصدر ہے معن تنگی کے ہیں۔احادیث میں اس کی تغییر قبر میں کفار کے عذاب سے متعلق آئی ہے )اور قیامت کے دن ہم اسے اندھااٹھا کیں گے ( یعنی قرآن ہے )اعراض کرنے والے بصارت وبصیرت دونوں ہے اندھے ہوں گے )وہ کہے گا کداے میرے پروردگار! تونے مجھے اندھا کیوں اٹھایا درآ نحالیکہ مَیں آئکھوں والاٹھا ( دنیا میں اوراٹھائے جانے کے وقت بھی )ارشاد ہوگا ای طرح تیرے یاس ہماری نشانیاں پیچی تھیں۔ سوتو نے اس کا خیال نہیں کیا ( یعنی تو نے اس سے اعراض کیا اور اس پر ایمان نہیں لایا)ای طرح آج تیراخیال نہیں کیا جائے گا (جس طرح تونے ہماری نشانیوں کے ساتھ معاملہ کیا اور تہہیں آگ میں ڈالا جائے گا) ای طرح (بعنی جس طرح ہم نے قرآن سے اعراض کرنے والوں کومزا دی) ہم ہراس محض کومزا دیں سے جو حد سے نکل جائے (شرك كرك ) اورائي يرورد كاركي نشانيول يرايمان ندلائ اورواقعي آخرت كاعذاب هيم براسخت (بمقابله عذاب ونيايورعذاب قبر کے )اور برا دیریا ہے۔ کیاان کواس سے بھی ہدایت نہیں ہوئی ( کفار مکہ کو ) کہ ہم کتنے گروہوں کو ہلاک کر چکے ( یعنی بہت سوں کو ہلاک كر كيك م خبردينے كے لئے اور تركيب ميں مفعول واقع ہور ہاہے) ان سے پہلے (يعنى پچيلى قوموں كورسولوں كو جھلانے كى سزاميں) جن کے مسکنوں میں (اب) پیچل پھررہے ہیں (معشون . لھم کے خمیرے حال داقع ہور ہاہے۔ بینی ملک شام دغیرہ کی جانب سغر کے دوران ان تباہ شدہ تو موں کے مقامات کو دیکھتے ہیں۔ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ درآ نحالیکہ ان کی تباہیوں کے حالات بھی سنادیئے گئے ) بے شک اس میں اہل قہم کے لئے نشانیاں موجود ہیں اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طےند

ہو چکی ہوتی ادرایک میعاد متعین نہ ہوتی ( یعنی ان لوگوں ہے قیامت تک عذاب مؤخر کرنے کا فیصلہ ) تو ( ان پر عذاب ) لازمی طور پر آ جاتا۔ (اجسل مسمی کاعطف ہورہا ہے۔اس ضمیر پرجو کان میں متنتر ہے اور کان اوراس کی خبر کے درمیان جو فصل ہے وہ تاکید کے قائم مقام ہے) سوآ پ معبر بھنے ان کی باتوں پر (یہ آیت منسوخ ہوگئی ہے آیت قبال سے) اور اینے پروردگار کی تبیج کرتے رہے۔حمرے ساتھ (بیحمد ربک حال واقع ہور ہاہے یعن دائماً اس عمل کواختیار سیجے) آفتاب کے طلوع ہے تبل (نماز فجر میں) اوراس کےغروب سے قبل (نمازعصر میں )ادراوقات شب میں تشہیج سیجئے (یعنی نمازمغرباورعشاء میں )اور دن کے بھی اول وآخر میں اطراف النھار کامن آماء کے لیراور بینصوب ہے ( یعن ظہر کی نماز پڑھئے۔ظہر کاوقت زوال آفاب کے بعد شروع ہوتا ہے تو دہ کو یا کہ دن کے بیچوں چھیا درمیانی حصہ میں ہی ) تا کہ آپ خوش رہیں (اس ثواب ہے جواس کے بدلہ میں ملے گا)اور ہرگز آ نکھ اٹھا کر ہی نہ دیکھئے۔ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے ان کے گروہوں کو شمتع کررکھا ہے۔ آ زمائش کے لئے کہ وہ محض دنیوی زندگی کی رونق ہےاور آپ کے پروردگار کا عطیہ کہیں بہتر ہے (اس چیز ہے جواس کو و نیامیں دیا گیا)اور دیریا ہےاوراپیے متعلقین کونماز کا تھم ویتے رہنے اورخود مجھی اس کے پابندرہے۔ہم آپ سے معاش نہیں جاہتے (لیعنی ہم آپ کواس کا مکلف نہیں کرنا جاہتے کہ کسب معاش میں کے رہیئے۔معاش تو ہم خود آپ کو دیں مے اور بہتر انجام ( یعنی جنت ) پر ہیز گاروں ہی کا ہے اور بدلوگ کہتے ہیں ( یعنی مشركين ) كەبىر (محمد ﷺ ) ہمارے پاس كوئى نشان اپنے پرودگار! كے پاس ہے كيون نبيس لاتے ) جن كا ہم مطالبه كرتے ہيں ) تو كيا ان کے پاس اس کاظبور نبیں پہنچا جو پھھ اس کے صحیفوں میں ہے (خود قرآن مشتل ہے پچپلی قوموں کی خبروں پر اور ان کے ہلاکت کے قصول پر رسولوں کو جھٹلانے کے نتیجہ میں ) اور اگر ہم انہیں عذاب سے ہلاک کردیتے اس کے قبل ہی ( یعنی آنحضور ﷺ کی رسالت ہے بل ہی ) تو بیلوگ کہتے (قیامت کے دن) کہ اے میرے پروردگارتو نے ہارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیرے احكام كى بيروى كرنے كلتے۔ (يعنى اس چيز كاجس كا تو تھم ويتا) بجائے اس كے كه ہم بے قدر بون ( قيامت ميس ) اور رسوا ہون (جہم میں) آپ کہدد بیجے کہ سب ہی انظار کردہے ہیں (ہم میں سے اورتم میں سے انجام کا) سوتم بھی انظار کرلو۔اب عقریب ہی تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ کون راہ راست والے ہیں اور کون (منزل) مقصود تک ہنچے ہیں۔ (ہم یاتم)

شخفیق وتر کیب:......بنسفها نفسا. کسی چیزکوریزه ریزه گرنامافیملاها کینمیرمین دوتول بین رایک توبه که پینمیر اد ض کی طرف لوث دہی ہے۔اس صورت میں مضاف محذوف مانٹا پڑے کا اورعبارت بیہوگی ۔فیسڈ دھیا مراکز ھا۔ معنی ہوگا ان پہاڑوں کواینے مرکز ومقام سے ہٹادیا جائے گا۔

لاعوج نه. له کم ممريس مخلف اتوال بي اليكن زياده مناسب يبي ہے كدية ميردائ كى طرف راجع ہے۔معنى مول كے كددائ كى آوازكوسب سعيس معدابيانبيس موكاكدكوئى سفاوركوئى ندسف

همسا. کے نغوی معنی بست آواز کے ہیں۔ یہاں مراد پیروں کی آہث ہے۔

من اذن لسه. اس میں کی صورتیں ہیں۔ایک صورت بدہے کہاسے منصوب مانا جائے۔انسف فعل سے جومقدرہے۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ شغاعت سے وہی محنص فائدہ اٹھائے گا جس کی شفاعت کسی ایسے مخص نے کی ہوجس کو شفاعت کی اجازت تھی۔ دوسری صورت میرے کہ بیمرفوع محلا ہے اور بدل واقع ہور ہاہے شفاعت سے۔اس صورت میں مضاف محذوف ماننا پڑے گا اور تقدر عبارت میہوگی کرکسی کی شفاعت مقیر ہیں بجز اس کے جے شفاعت کی اجازت دی گئی۔ تیسری صورت میہ ہے کہ منصوب ہے مشتنیٰ ہونے کی بناء پر شفاعت سے **مضاف محذوف ہے اور**مشنیٰ متصل ومنقطع دونوں ہو سکتے ہیں۔ تمرحجازی لغت میں نصب کوتر جیج

ہے اور لغت خمیم میں رفع کو۔

رضی له قولا. لیعن جس کے حق میں کلمہ خیر کہنے گا گنجائش ہو۔ دوسرامعنی بیکیا گیاہے کہ اس کے کسی قول کو پہند کرلیا ہو۔ حمل ظلماً. ظلم کے عام معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں۔ لیکن یہاں شرک مرادلیا گیاہے۔ وھو مؤمن سے معلوم ہوا کہ اعمال صالح کی مقبولیت کے لئے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔

انولناه کی خمیر پورے قرآف کی طرف راجع ہے۔ ولم نجد له عزماً میں نجدیا تو وجدان ہے جس کے معنی علم کے جیں۔ اس صورت میں بیدومفعول کوچاہے گا تو ایک ان میں سے له ہوجائے گا اور دو مرامفعول عزماً بن جائے گا اور اگر نجد وجود سے ہوگا تو ایک مفعول ہوگا اور وہ عزماً ہوجائے گا اور دو مرامفعول عن میں ہوجائے گا۔ سے ہوگا تو ایس صورت میں صرف ایک مفعول ہوگا اور وہ عزماً ہوجائے گا۔ سے ہوگا تو ایس می طرف بار بار توجد دلائی جائے افغاندا۔ اس واقعہ کو قرآن نے سات جگہوں پر چیش کیا ہے۔ وہ اس وجہ سے تاکہ امت کو اس کی طرف بار بار توجد دلائی جائے کہ اوامر پر عمل کروا ورمنہیات سے بیخے کی کوشش کرو۔

لاتجوع،ولاتعویٰ،لاتظمؤاؤلاتضیی۔اللہ تعالیٰ نے مقابل کی دودو چیزیں ذکرفر مائی ہیں۔یعنی جوع (بھوک) کواور عریٰ یعنی برہنگی کواورظما (تشکی) کواورضحور گرمی) کو۔جوع کا سیح مقابل توعطش ہے۔یعنی بھوک، بیاس اورعریٰ کا مقابل ضحو ہے۔اس کے بھوک اندرونی تاریکی ہے اور برہنگی ظاہری تاریکی اورتشنگی سوزش باطن کا نام ہے اور گرمی ظاہری تیش کا نام ہے۔لہذا اہل جنت سے ظاہری اور باطنی تاریکی اور ظاہری و باطنی دونوں سوزشوں کی نفی کردی گئی۔

عصبی. یہاں پر مخالفت کے معنی میں ہے۔حضرت آ دم علیہ السلام یہ سمجھے کہ کوئی خدا کے نام کی جھوٹی فتم نہیں کھا سکتا۔اس لئے شیطان کے کہنے پراعتماد کرلیایا شیطان کی فتم سے یہ سمجھے کہ یہ جوخدا تعالیٰ نے درخت کے استعمال کی ممانعت کی تھی وہ منسوح ہوگئ یا پھر یہ خیال تھا کہ کسی متعین درخت کی ممانعت ہے۔اس درخت کی جنس کے تمام درختوں کی ممانعت نہیں۔

غویٰ. راہ راست سے ہٹ جانا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آ دم علیہ السلام کو عاصی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لئے کہ عاصی وہ ہے جس سے بار بار معصیت سرز دہوجیسا کہ درزی وہی کہلاتا ہے جس کا پیشہ کپڑ اسینا ہو۔ ایک آ وھ بار سینے کی بناء پر درزی نہیں کہلاتا۔ تو ایک بار کی معصیت پر آ دم علیہ السلام عاصی نہ ہوئے۔

معیشہ ضنکا جمعی تک بیم مدر ہے بطور وصف لایا گیا ہے۔ صندی بھی پڑھا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہا سے ایک حیات دیں گے جس میں زیادتی کی حرص اور کی کا دائی خوف لگا ہوا ہوگا۔ جبکہ مومن کم وہیش کے فکر سے فارغ ہوتا ہے۔ فنسیتھا، نسیان کے معنی یہاں بھول چوک کے ہیں ہیں بلکہ معنی قصد آنرک توجہ کے ہیں۔ اسر ف، یعنی حدِ عبودیت ہے آگے فکل گئے۔

افسلم یهدلهم. جمزه محذوف پرداخل ہے اوراس کا فا پرعطف ہور ہا ہے۔ عبارت یوں ہے۔ اغسفسلو افلم یهدلهم. اور هسدی اهتدی کے معنی میں ہے جس کے معنی واضح ہونے کے ہیں۔ کم مفعول ہہہاوراس کی تمیز محذوف ہے اور مسن المقسرون محذوف قو نا کی صفت ہے۔ معنی یہ ہیں کہ عافل ہیں انجام پرنظر نہیں۔ حالا نکہ ہم ان سے پہلے بہت می قوموں کو تباہ کرا چکے ہیں۔ اطسواف المنہاد . جمع ہے یہاں واحد سے زیادہ مراو ہے۔ کیونکہ شارح کی تشریح کے مطابق اطراف سے مرادون کا نصف اول اور نصف ثانی مراو ہے۔ یہ دونوں طرف ہوئیں نہ کہ اطراف۔ اس لئے کہنا ہوگا کہ جمع واحد سے زائد کے لئے استعال ہوئی۔ اول اور نصف ثانی مراو ہے۔ یہ دووجہ ہیں۔ ایک استعال ہوئی۔ ازواجاً منہم سے مراد کا فروں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ازواجاً کے منصوب ہونے کی دووجہ ہیں۔ ایک یہ کہ منصوب مفعول

بہونے کی بناء پر ہےاور دوسری وجہ ریہ ہوسکتی ہے کہ حال ہونے کی بناء پر منصوب ہےاور ذوالحال بہ کی شمیر ہے۔ زهرة الحيلوة. زهرة كِ لغوى معنى شاداني وتازكى كے بيں۔ بینة ہے مرادقر آن ہاور آنحضور ﷺ کی ذات بھی ہوسکتی ہے۔ من قبل . عربی محاورہ میں ریفی کے لئے بھی آتا ہے۔

شان نزول:....مشركين مكه نے بطور استهزاء آنحضور ﷺ ہے سوال كيا كه اے محمد! ان بہاڑوں كا قيامت كے دن كيا حال موكا - جس يربية يت نازل موئى \_ ويسئلونك عن العبال آيت لاتعجل بالقرأن كى شان زول مختلف بتائي آئي ہے ـ ا کے توبیہ جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیدالسلام کی وحی کے ختم ہونے ہے پہلے ہی آپ ﷺ یا تواس خیال سے تلاوت شروع کردیتے کہ ہیں بھول نہ جائیں یااس وجہ ہے کہ آپ ﷺ کوقر آن سے جو بے حد شغف تھا۔ دوسری وجہ بیہ بتائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضور ﷺ نے نزول وجی ہے قبل ہی بعض مسائل پر تھم صا در فرمادیا تھا۔اس پر آیت نازل ہوئی کہوجی کے آجانے کے بعد آپ کوئی علم دیا کریں۔

﴿ تَشْرَتُكُ ﴾: ..... قيامت كا ون: ...... لوك آن خضور الله يساوال كياكرتے تھے كدان بہاڑوں كا كيا حشر بنے گا۔ بیروئے زمین پر باقی رہیں ہے یانہیں؟ ان کے اس سوال پرارشاد ہوا کہ ان پہاڑوں کوریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا اور ان کا کہیں نام ونشان بھی باقی نہیں رہے گا اور پھر بیز مین چئیل میدان کی صورت میں نظر آئے گی۔جس میں نہ نشیب وفراز ہوں ہے، نہ کوئی پہاڑ و شلہ۔ جب بیسب کارروائی ہو بھے گی تو ایک آواز دینے والا آواز دیے گا کہ جس کی آواز پرساری مخلوق اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کراس کے پیچھے ہولے گی اور کسی کواس کی مجال نہیں ہوگی کہاس کے حکم میں تو قف کرے۔اس دن انتہائی ہیبت اور خوف وڈر کی وجہ ہے کسی کے بولنے کی بھی آ واز سنائی نہ دے گی۔سوائے ان کے بیروں کے چلتے وقت آ ہٹ کے اور اگر بولیں گے بھی تو آ ہستہ آ ہستہ کا نا بھوی كريں مے۔زورے بولنے كى كى ميں ہمت بھی نہيں ہوگی۔

مشرکین اس خیال میں تھے کہ ان کے بید دیوتا قیامت میں ان کی سفارش کریں گے۔اسی طرح عیسائیوں کا بھی بہی عقیدہ ہے۔اس کی تر دید میں فرمارہے ہیں کہ کسی کوخود شفاعت کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی تا وقتیکہ خدا تعالی انہیں اجازت نہ دے دیں ۔تو تعمو یا بغیر خدا کے تھم سے کسی کوسفارش کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ نیز ساری چیزوں کاعلم خدا تعالیٰ کو ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں کے تخلوق کومعلوم ہواورخدا کواس کاعلم ندہو۔البتہ بیضروری ہے کہ بہت سی چیزوں کا خدا تعالیٰ کوعلم ہے۔لیکن مخلوق اس سے بے خبر ہے۔لہذا مخلوق کے تمام احوال خدا تعالیٰ کومعلوم ہیں۔جن کے احوال ایسے تھے کہ ان کے لئے کلمہ خیر کہنے کی گنجائش ہو۔ صرف انہی کے لئے سفارش کی اجازت ہوگی۔ تاالل اس سے محروم رہیں گے۔

نیز ارشاد ہے کہ قیامت کے روز بڑے بڑے متکبرین اور سرکشوں کی سرکشی ختم ہوجائے گی۔ خدا کے سامنے سراٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ چہ جائیکہ اعراض وروگر دانی کا معاملہ کریں اورمشر کین تو آج برباد و ناکام ہوں گے۔ پھرمومنین کے بارے میں ارشاد ہے کہ میمکن نبیں کدان کی کوئی نیکی ایسی ہو جو لکھنے ہے رہ گئی ہواور اس پراے تو آب نہ ملے اور نہ میمکن ہے کہ کوئی برائی بلاوجداس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ پھر آنحضور ﷺ کو ناطب فرما کرار شادہے کہ آپﷺ وی کے اتر نے کے وقت ساتھ ہی ساتھ اسے اس خیال سے پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں کہ آپ بھول جائیں گے۔ آپ ﷺ خواہ نخواہ بیہ مشقت نہ اٹھائیں، بلکہ جب وی مکمل طور پر اتر جائے تو بھر پڑھنے کی کوشش سیجئے۔اسے آپﷺ کے بینہ میں محفوظ کرادینا میرا کام ہے۔البتہ آپﷺ علم کی زیادتی کی دعا کرتے رہا سیجئے۔

جب ابلیس نے بحدہ کرنے ہے انکار کردیا تو حضرت آ وم علیہ السلام کو یہ بات بتادی گئی کہ دیکھو یہ تہہ را اور تہہاری ہوں کا وشن ہے۔ کیونکہ تہمیں دونوں کی وجہ ہے اس کوم دونو ہوتا پڑا۔ اس کے بہکانے میں ندآ جا نااوراس کے کہنے پر کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا کہ جنت ہے بی نکال دیے جاؤاور جنت ہے نگلئے کے بعد بحت مشقت و پریشانی میں پڑجاؤ۔ روزی کی تلاش کرنا پڑے گی۔ یہاں تو بغیر کہ بھو کے یا نظے رہو۔ نیزیہاں تو نہ بیاس کی اندرو ٹی گری اور نہ دھوپ کی تیزی ہے طاہری گری کی پریشانی اٹھاؤ گے اور جنت ہے نگل کر ان تمام مصیبتوں ہے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اپنے دشمن سے کی تیزی ہے طاہری گری کی پریشانی اٹھاؤ گے اور جنت ہے نگل کر ان تمام مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اپنے دشمن سے ہوشیار کر دینے کے باوجود شیطان نے اپنیس بھدت روکا تھا۔ اس درخت کا پھل کھانا تھا کہ اس کے اپنیس بھدت روکا تھا۔ اس درخت کا پھل کھانا تھا کہ اس کے ارائی کے انہیں بھر ہوئے کے دھرت آ دم علیہ اثر ات ظاہر ہونے گئے اور وہ نورکا لباس جو آ ہے نے بہن رکھا تھا وہ گھڑے گئزے ہوگر گر کے نوگر گر کر نے لگا اور آ ہے کا ستر بھی ہے پروہ ہوگیا۔ اثر ات ظاہر ہونے گئے اور وہ نورکا لباس جو آ ہے نے بہن رکھا تھا وہ گھڑے کیوں سے اپنا جسم چھپانے گے۔ حضرت آ دم علیہ الرائی میں شال کرلیا لیکن اس کے باوجود اس کر میں گھر خدا تھائی نے ان کی راہنمائی کی اور ان کی تو بہ قبول کر کے اپنے خاص بندوں میں شال کرلیا لیکن اس کے باوجود اس درخت ممنوعہ کھالینے سے جو اثر ات مرتب ہوئے وہ جنت اور سے کہا جوائے۔

ارشاد ہوا کہ اے ذریت آ دم! تم وہاں آ پس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوجاؤ کے جواس دنیا کا خاصہ ہے۔اب تمہارے پاس ہمارے رسول اور کتابیں پینچیں گی۔اگرتم ان کی بیروی کرو گے تو نہ دنیا میں رسوا ہو گے اور نہ آخرت میں اجر سےمحروم رہو گے اور پھراپی اصلی وطن پر پہنچ جاؤ کے ..... ہاں اگرتم نے ہمارےا حکامات سے بے تو جہی برتی اوراس کی مخالفت کی تو دنیا میں بھی تنگی کی زندگی

اس تنگی کاتعلق آیت میں قلب ہے ہے۔لہذااس کا مطلب بیہوگا کہ دنیامیں مال وجاہ اور ترقی کی ہوس میں کھل کھل کر جان وے دے گا۔ بھی سکون قلب میسرنہیں ہوسکتا اورانہیں قیامت کے دن اندھا، گوزگا اور بہرا بنا کرلے جایا جائے گا۔جس پر بیکہیں گے کہ د نیامیں تو ہماری بینائی اور مند بھی تھے ہیآج کیا ہو گیا؟

اس پر جواب ملے گا کہ یہ بدلہ ہماری آیتوں سے اعراض کرنے کا ہے اور جس طرح تو نے ہمارے احکامات نے ساتھ دنیا میں معاملہ کیا کہ تمہار سے پاس انبیاء ورسل کے ذریعہ واضح دلیلیں آ گئی تھیں مگر اس کے باوجود تو ایدھا بنار ہا۔لہذا آج یہاں بھی اندھا کرے اٹھایا گیاہے اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جو حدعبودیت ہے تجاوز کر جائے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے ہم ایسے اس طرح دنیا و آخرت کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اور آخرت کاعذاب تو اتناسخت ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور اتنا دیریا کہ بھی ختم بھی نہیں ہوگا۔

سامان عبرت: ...... تمام مئرین کوخطاب کر کے کہا جار ہاہے کہ بیاوگ خدا کی تمام آیتوں کا انکار کر بیٹھے۔انبیاء ورسل کی تکذیب کررہے ہیں۔کیا انہیں پچھلی قوموں کے قصے من کر بھی عبرت نہیں ہوئی جنہیں اس جرم کی یاداش میں اس روئے زمین سے نیست و نابود کردیا گیا اوران کے عالیشان محلات کھنڈرات بن کررہ گئے ، جسے پیخودا پی آئکھوں سے دیکھتے ہیں اور جہاں سے ان کی مستقل آ مدور فنت ہے۔لیکن اس کے باوجودان کی آئمین نہیں تھلتیں ۔صاحب عقل کے لئے اس میں سامانِ عبرت موجود ہیں ۔لیکن اییا معلوم ہوتا ہے کہ بیآ تکھوں ہے بھی اندھے ہیں اورا نکا دل بھی اندھا ہور ہا ہے۔ان کی اس کفر وشرک اور نافر مانی کے نتیجہ میں عاہے تو بینھا کدان پرفوری عنداب آ جائے کیکن بعض مصلحتوں کے پیش نظراس کا ایک وفت مقرر کیا جاچکا ہے۔جس وفت پرلوگوں کوان کے اعمال کی جزاءاورسزاملے گی۔

اس کئے آپ اے محمد ﷺ ان کے اس گستا خانہ کلام اور مذموم حرکتوں پرصبر ومحل سے کام کیجئے اوران اوقات میں سبیج وہلبل کرتے رہئے۔ کیونکہ دنیاوی آلام وتفکرات ہے محفوظ رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ عبادات میں مشغول رہئے۔

قبل طلوع الشمس سيمراد فجرى نماز اورقبل الغروب سيمرأ دعصر وظهرى نماز اوراناما ليل سيمغرب وعشاءى نماز مراد لی گئی ہے۔اطواف النھاد سے فجر ومغرب کی تاکیدآ گئی ہےاور بعضوں نے ظہر کی نماز مراد لی ہے۔ کیونکہ بیدن کے بی میں واقع ہے۔نصف دن گزر جانے کے بعداورنصف دن سے پہلے۔

لعلل ترضی کامطلب بیہ کہ آپ دنیاوی غم وتفکرات سے نجات یا کیں گے اورخوش رہیں گے۔

د نیاوی آسانش: ..... تخضور کی کوخاطب فرمایا گیا ہے کہ آپ کی ان کفار کے مال ودولت اور ظاہری رہن سہن کود کھیے کرحسرت نہ سیجئے۔ان کوتؤ بیسارے مال ود ولت آ ز مائش میں ڈالنے اوران کاامتخان لینے کے لئے دی گئی ہے کہ دیکھیں ان میں کون ہماری تعتول کی قدر کرتا ہے اور کون بے قدری کرتا ہے۔ اس لئے دنیاوی مال و دولت اور آ رام و آ رائش پر قناعت کر لینا انتہا کی بے وتونی ہے۔اصل نعمت تو اخروی نعمت ہے جو ہمیشہ کام آنے والی ہے۔

تواصل میں قابل توجہ امرتوبہ ہے کہ انسان خود بھی نماز کی یا بندی کرے اور اپنے متعلقین کوبھی اس کا یابند بنائے۔ یعنی مقصود اصلی کمانا کھانائبیں بلکہ اطاعت وفر مانبر داری ہے اور جب انسان خدا کی اطاعت وفر مانبر داری میں لگ جاتا ہے تو خدا تعالیٰ خود اسے غیب سے ایسی جگہوں سے رزق پہنچا تا ہے کہ جہاں ہے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ رزق اور روزی رساں خدا تعالیٰ ہیں تو اطاعت گز ارکو دنیا میں بھی غیب سے رزق ملے گا اور انجام کے اعتبار ہے بھی وہی بہتر اور کامیاب ہوں گے۔

نشانیوں کا مطالبہ اور اس کا جواب: ....... یہ کفار آنحضور ﷺ کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اپی صدافت و رسالت برہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود بیقر آن ایک معجزہ ہے جوایک نبی امی پر نازل کیا گیا۔ جس کی پیشین کوئی بچھلی کتابوں میں آنچکی ہے اور جس میں بچھلی تو موں کے قصے ترف بحرف بیان کئے گئے۔

اگر ہم انہیں رسول اور کتاب مبین کے آنے سے پہلے ہی ان کی سرکٹی کے نتیجہ میں ہلاک کردیتے تو یہ عذر پیش کرتے کہ تو نے ہمارے یاس کوئی رسول ہی نہیں بھیجا تھا ورنہ ہم اس کی اطاعت کرتے اور ذلت ورسوائی سے بچ جاتے۔

ان کے اس عذر کو دور کرنے کے لئے ہم نے رسول وقر آن کو نازل کیا۔ تا کہ ان کے پاس کوئی عذر نہ رہ سکے۔ حالانکہ ہم جانتے تھے کہ ان کے اسنے لاکھ آیات ونشانیاں پیش کریں ہے بھی ایمان نہیں لاسکتے۔ اور آپ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ تم پجھاور انتظار کرلوا بھی تہمیں پنتہ چل جائے گا کہ فق پرکون ہے اور کون راہ متنقیم سے ہٹا ہوا ہے۔





.

## فهرست پاره ﴿اقترب للناس﴾

| <b>—</b>      |                                                              |              | ,                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| سفحه نبر      | عنوانات                                                      | مغينمبر      | عنوانات                             |
| PAI           | ما يوسى اور طلب فيصله                                        | irz          | سورة الانبياء                       |
| IAL           | سورة الحج                                                    | 101          | ريط .                               |
| 190           | ربط                                                          | 100          | 1                                   |
| 191           | شان نزول                                                     |              | 1                                   |
| 191           | ذ کر قیامت                                                   | 100          | ترويد                               |
| 197           | تخلیق انسانی دلیل حشر ونشر ہے                                | 100          | ابطال تعدداله                       |
| 195           | دلائل قدرت                                                   | 100          | کوئی دلیل نہیں                      |
| 192           | اور بيرمنا فقين                                              | 100          | ایک غلط خیال                        |
| 194           | تصرت اللبي                                                   | 109          | مجابد مفسر کی تفسیر                 |
| 19/           | صرف ایک                                                      | 14+          | منتخر واستهزاء                      |
| API           | دو <i>حریق</i>                                               | 174          | مضمون شفى                           |
| .18490        | سرزمين مكهاورا ختلا ف فقهاء                                  | iyr          | معاندیت اوراس کا پس منظر            |
| <b>1.6 Lm</b> | کعبداوراس کے تاسیسی مقاصد<br>-                               | 149          | شعله وشبنم                          |
| <b>*• *</b>   | مقاصدحج                                                      | 14.          | انعامات ربائي                       |
| r•a           | وعوت عام                                                     | 124          | قصه نوح عليه السلام                 |
| Y•Z           | ا شان نزول<br>ا - نیسید                                      | 124          | قصدداؤ دوسليمان عليهماالسلام        |
| Γ•A           | قربانی کی حقیقت                                              | 122          | معجز هٔ سلیمانی                     |
| 7+9           | ا ثمرات حسن نیت<br>تا                                        | 144          | قصه حضرت ابوب عليه السلام           |
| 717<br>2,4    | نسلی واطلاع<br>م                                             | 149          | پیصالح جماعت<br>ن                   |
| riy<br>Ju     | شیطانی وساوس اوران کی بیا در ہوائی                           | <b>∠</b> 9   | قصة حفرت يونس عليه السلام           |
| r12<br>r19    | ماليوس<br>ماليوس                                             | !A+          | قصەز كرياعلىيەالسلام                |
| 741           | خداغالب ہے<br>شدید ا                                         | ۱۸۰          | تذکره عیسیٰ علیه السلام<br>عربی     |
| rrr           | شان نزول<br>قریر به مصرونی قراط م                            | 14.0         | رجوع ناممکن ہے<br>ج                 |
| rro           | ہر قوم راست را ہے دینے وقبلہ گا ہے<br>منصلہ جیں متنا ہے میسا | 1110<br>1110 | ترغیب وتر ہیب<br>حشافہ میں اللہ میں |
|               | نز ول وحی وامتخاب رسول                                       | # <b>1</b> ₩ | حشر ونشرآ سان ہے                    |
|               |                                                              |              |                                     |
|               |                                                              |              |                                     |



سُورَةُ الْانبِيَآءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَّالْحُديْ اَوُ إِثْنَتَا عَشَرَةَ ايَةً

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَ قِرُبَ لِلنَّاسِ آهُلِ مَكَّةَ مُنُكِرِي الْبَعُثِ حِسَابُهُمُ يَوَمُ الْقِينَةِ وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ عَنُهُ مُعُرِضُونَ ﴿ عَنِ التَّاهُّ بِ لَهُ بِالْإِيْمَانِ مَا يَاتِيهِم مِّنْ ذِكْرِ مِّنْ رَّبِّهِم مُّحُدَثٍ شَيْعًا فَشَيْعًا أَى لَفُظ قُرُانِ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمُ يَلْعَبُونَ ﴿ ﴾ يَسُتَهُزِءُ وَنَ لَاهِيَةً غَافِلَةً قُلُوبُهُمْ عَنْ مَعْنَاهُ وَاسَرُوا النَّجُويَ آي الْكَلام الَّذِيْنَ ظَلَمُواۚ أَنْكُ مِنْ وَاوِ وَاسَرُّوا النَّحُوى هَلُ هَلَآ آَىُ مُحَمَّدٌ اِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمُ ۚ فَمَا يَأْتِي بِهِ سِحُرٌ أَفَتَأْتُونَ السِّحُرَ تَتَّبِعُونَهُ وَأَنْتُمُ تُبُصِرُونَ ﴿ ﴿ تَعَلَمُونَ آنَّهُ سِحُرٌ قَلَ لَهُمُ رَبِّي يَعُلَمُ الْقَوْلَ كَائِنًا فِي السَّمَاءِ وَالْآرُضِ وَهُوَالسَّمِيعُ لِمَا اَسَرُّوهُ الْعَلِيمُ ﴿ بِهِ بَلُ لِلْإِنْتِقَالِ مِنْ غَرَضِ إلى اخَرَ فِي الْمَوَاضِع الثَّلَاثَةِ قَ**الُوْآ** فِيُـمَـا أَتْي بِهِ مِنَ الْقُرُانِ هُوَ أَ**ضُغَاتُ أَحُلَامُ** أَنُحَلَاطٍ رَاهَـا فِي النَّوُم بَلِ افْتَوْمُهُ اِحْتَلَقَهُ بَلُ هُوَ شَاعِرٌ فَمَا اَتَى بِهِ شِعُرٌ فَلَيَا تِنَا بِايَةٍ كَمَآ اُرُسِلَ الْأَوَّلُونَ﴿ ﴿ كَالنَّاقَةِ وَالْعَصَا وَالْيَدِ قَالَ تَعَالَى مَا آمَنَتُ قَبُلَهُمْ مِّنُ قَرُيَةٍ أَى أَهُلِهَا أَهُلَكُنْهَا ۚ بِتَكُذِيبِهَا مَا أَتَاهَا مِنُ الْآيَاتِ أَفَهُمُ يُسؤُمِنُونَ﴿ ﴾ لَا وَمَا ٓ اَرُسَلُنَا قَبُلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِئَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنُّوْد وَكَسُرِالُحَاءِ اِلْيُهِمُ لَا مَلَائِكَةً فَسُنَلُوْاً اَهُلَ اللِّكُولِ اللُّهُ لَمُاءَ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ عَ) ذَٰلِكَ فَإِنَّهُمْ يَعُلَمُونَهُ وَٱنْتُمُ اللي تَصُدِيُقِهِمُ ٱقُرَبُ مِنُ تَصُدِيُقِ الْمُؤُمِنِيُنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَا جَعَلْنَهُمُ أَي الرُّسُلَ جَسَدًا بِمَعْنَى احُسَادٍ لَايَاكُلُونَ الطُّعَامُ بَلُ يَأْكُلُونَهُ وَمَا كَانُوا خُلِدِيْنَ ﴿ ٨ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ صَدَقَنَهُمُ الُوَعُدَ بِإِنْجَائِهِمُ فَأَنْجَيُنَهُمُ وَمَنُ نَشَآءُ أَي الْمُصَدِّقِيْنَ لَهُمُ وَأَهْلَكُنَا الْمُسَرِفِينَ ﴿ ﴾ الْمُكَذِّبِينَ لَهُمُ لَقَدُ اَنُوَلُنَا اللَّكُمُ يَا مَعُشَرَ قُرَيُشٍ كِتلبًا فِيهِ ذِكُرُكُمُ لِانَّهُ بِلُغَتِكُمُ اَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴿ فَ فَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَكُمْ عَ

قَصَمُنَا اَهُلَكُنَا مِنُ قَرُيَةٍ آَىُ اَهُلِهَا كَانَتُ ظَالِمَةً كَافِرَةً وَّانُشَانَا بَعُدَهَا قَوُمًا اخَرِيُنَ ﴿ إِنَا فَلَمَّا اَحَسُّوُا بَأُسَنَآ اَىٰ شَعَرَ اَهُلُ الْقَرْيَةِ بِالإِهْلَاكِ إِذَا هُمُ مِّنُهَا يَرُ كُضُوُنَ ﴿ اَلَٰ يَهربُونَ مُسْرِعِينَ فَقَالَتَ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اِسْتِهْزَاءً لَا تَـرُكُـضُـوُا وَارْجِعُوآ اِلٰي مَآ ٱتُوفُتُمُ نَعِمْتُمُ فِيُــهِ وَمَسْلَكِنِكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسْتَلُوُنَ ﴿ إِنَّا كُنَّا كُمُ عَلَى الْعَادَةِ قَالُوايَا لِلتَّنبِيهِ وَيُلَنَّآ هَلَاكُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ بِالْكُفِر فَمَا زَالَتُ تِلُكُ الْكَلِمَاتُ **دَعُومُهُمُ** يَدُعُونَ بِهَا وَيُرَدِّدُونَهَا حَتَّى جَعَلُنَهُمُ حَصِيدًا أَى كَالزَّرُع الْمَحُصُودِ بِالْمَناجِلِ بِأَنْ قُتِلُوا بِالسَّيْفِ خُمِدِينَ ﴿ هَ مَيْتِيُنَ كَخُمُودِ النَّارِ اِذَا طُفِيَتُ وَمَا خَلَقُنَا السَّسَمَاءَ وَالْارُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿١٠﴾ عَابِثِينَ بَلُ دَالِّينَ عَلَى قُدُرَتِنَا وَنَافِعِينَ عِبَادَنَا لَوُ أَرَدُنَا أَنُ نَتْخِذَ لَهُوًّا مَايُلُهٰي بِهِ مِنُ زَوُحَةٍ أَوُولَدٍ لَالتَّخَذُنْهُ مِنُ لَلُنَّآثَمِّنَ عِنْدِنَا مِنَ الْحُورِالْعَيُن وَالْمَلْئِكَةِ إِنْ كُنَّا فَعِلِيُنَ ﴿ عَ﴾ ذَٰلِكَ لَـٰكِنَّا لَمُ نَفُعَلُهُ فَلَمَ نُرِدُهُ ۚ بَلَ نَقُذِفُ نَرُمِى بِالْحَقّ الْإِيْمَان عَلَى الْبَاطِل الْكُفُرِ فَيَدُمَغُهُ يَذُهَبُهُ فَاِذًا هُوَ زَاهِقٌ ۚ ذَاهِبٌ وَدَمُغُهُ فِي الْآصُلِ اَصَابَ دَمَاغَةٌ بِالضَّرُبِ وَهُوَ مَقْتَلٌ وَلَكُمُ يَاكُفَّارُ مَكَّةَ الْوَيْلُ الْعَذَابُ الشَّدِيْدُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿٨﴾ اللَّهَ بِهِ مِنَ الزَّوْجَةِ أَوِالُوَلَدِ وَلَهُ تَعَالَى مَنْ فِي السَّمُواتِ وَٱلْارُضُ مِلُكًا وَمَنُ عِنُدَهُ آيِ الْمَلَائِكَةُ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ لَايَسُتَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ ﴿ لَهِ لَا يُعْيُونَ يُسَبِّحُونَ الْيُلَ وَالنَّهَارَ لَايَفْتُرُونَ ﴿ ﴿ عَنْهُ فَهُوَ مِنْهُمُ كَالنَّفُسِ مِنَا لَايَشْغَلُنَا عَنُهُ شَاغِلٌ أَم بِمَعُنَى بَلُ لِلْاِنْتِقَالِ وَهَمْزَةُ الْإِنْكَارِ الثَّخَذُو ٓ اللِهَةُ كَائِنَةٌ مِنَ الْآرُضِ كَحَجَر وَذَهَب وَفِضَةٍ هُمُ أَى الْالِهَةُ يُنُشِرُونَ ﴿m﴾ أَيُ يُحُيُّوُنَ الْمَوْتَى لَا وَلَا يَكُونُ اِلْهَا اِلَّا مَنْ يُحيي الْمَوْتَى لَوُ كَانَ فِيهِمَا آي السَّمْوَاتِ وَالْارُضِ اللَّهَ الْآاللَّهُ آئ غَيْرُه لَفَسَدَتَا مُحَرَّجَتَا عَنُ نِظَامِهِمَا الْمُشَاهَدِ لِـوُجُـوْدِ التَّـمَانُـعِ بَيُـنَهُـمُ عَـلي وَفَقِ الْعَادَةِ عِنُدَ تَعَدُّدِ الْحَاكِمِ مِنَ التَّمَانُع فِيُ الشَّيِّ وَعَدُمِ الْإِتَّفَاقِ عَلَيُهِ فَسُبُحْنَ تَنْزِيْهُ اللَّهِ رَبِّ خَالِق الْعَرُشِ الْكُرُسِيُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٣٣﴾ أي الْكُفَّارُ اللَّهَ بِهِ مِنَ الشَّرِيُكِ لَهُ وَغَيْرِهِ لَايُسْتَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمُ يُسْتَلُونَ ﴿٣﴾ عَنَ اَفُعَالِهِمُ أَمْ التَّخَذُوا مِنَ دُونِيٓ تَعَالَى اَى سِوَاهُ الِهَةً فَيُهِ إِسْتِفُهَامُ تَوُبِيُحَ قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا سَبِيُلَ اِلَيْهِ هَٰلَا ذِكُرُ مَنُ مَعِيَ آىُ أُمِّتِي وَهُوَالْقُرُانُ **وَذِكُرُ مَنُ قَبُلِيُ مِنَ الْاُمَمِ** وَهُوَالتَّوُرَةُ وَالْإِنْجِيْلُ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ اللّهِ لَيُسَ فِي وَا سِدٍ مِنْهَا اَنَّ مَعَ اللَّهِ اللَّهَا مِمَّا قَالُوا تَعَالَى عَنُ ذَلِكَ بَلُ **اَكْشَرُهُمْ لَايَعُلَمُونَ الْحَقَّ** اَيُ أَيُ وَجِيَدَ اللَّهِ فَهُمُ مُّعُرِضُونَ و ٣٠٠ عَنِ النَّظَرِ الْمُوصِلِ اِلَّهِ وَمَا آرُسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولِ اِلَّا نُوحِي وَفِي قرَاءَ وَ

بِالنُّوُن وَكَسُرِالُحَاءِ اِلْمُهِ أَنَّهُ لَآ اِللهُ اِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون ﴿٣﴾ أَى وَجِدُونِي وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحُمنُ وَلَدًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ سُبُحْنَةً بَلُ هُمُ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ ﴿٢٠﴾ عِنْدَهُ وَالْعَبُودِيَةُ تُنَافِي الْوَلَادَةَ لَايَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ لَايَاتُونَ بِقَوْلِهِمُ إِلَّا بَعُدَ قَوْلِهِ وَهُمُ بِأَمْرِهِ يَعُمَلُونَ ﴿ ١٠﴾ أَيُ بَعُدَهُ يَعُلَمُ مَابَيُنَ أَيُدِيُهِمْ وَمَا خَلُفَهُمُ أَيُ مَاعَمِلُوُ وَمَاهُمُ عَامِلُونَ وَكَا يَشُفَعُونَ ۚ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى تَعَالَى اَنْ يَشُفَعَ لَهُ وَهُمُ مِّنُ خَشُيَتِهِ تَعَالَى مُشَفِقُونَ ﴿ ٣﴾ أَى حَاثِفُونَ وَمَنَ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي ٓ إِلَٰهٌ مِّنُ دُونِهِ آيِ اللَّهِ آَى غَيْرِهِ وَهُوَ اِبُلِيُسُ دَعَا اِلٰى عِبَادَةِ نَفُسِهِ وَامَرَبِطَا عِتَهَا فَلَالِكَ نَجُزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ كَمَا نَحُزِيُهِ نَجُزِي الظّلِمِينَ ﴿ أَنَّ اي فَيْ المُشَرِكِيُنَ

ترجمه السسسة ريب آپنچاہے (اہل مکہ سے جو بعث كے منكر ہيں )ان كے حساب (كاوفت)اور وہ غفلت ہى ميں پڑے ہيں۔ اعراض کئے ہوئے ہیں (ایمان لانے ہے) ان کے پروردگار کی طرف ہے ان کے پاس جوبھی تازہ نفیحت آتی ہے (وقنا فو قنا بشکل نزول قرآن )اسے بیاس حال میں سنتے ہیں کہ بنسی کرتے ہوتے ہیں اوران کے دل بے توجہ ہوتے ہیں (اس کے مضامین ہے ) اور بیا لوگ یعنی ظالم اپنی سر گوشیوں کو چھیا تے رہتے ہیں (ظلمو ابدل واقع ہور ہاہے واو سے اسر والغوی کے ) کہ بید( یعنی محمد ) تو محض تم جیسے ایک آ دمی ہیں (پس وہ جو پچھ پیش کرتے ہیں وہ تو جاوو ہے ) تو کیاتم جادو سننے جاؤ کے (اوراس کی انتاع کرو گے ) درآ نحالیکہ تم سوجھ بوجه رکھتے ہو ( یعنی جانتے ہو کہ بیسب کچھ صرف جادو ہے ان لوگوں کو ) ارشاد ہوا کہ میر ارب ہر چیز کو جانتا ہے آسان میں ہویا زمین میں وہ خوب سننے والا ہے (جسے بیلوگ چھپاتے ہیں اور اسے ) خوب جانے والا ہے بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں (ان مضامین کے بارے میں جس كا قرآن ميں تذكرہ ہے بل ايك مقصد سے دوسرے مقصد كى جانب منتقل ہونے كے لئے استعال ہوتا ہے۔ بعد كى آيات ميں بل كا استعال ای مقصد کے لئے ہے) کہ بیتو پریشان خیالات ہیں (جے اس نے خواب میں دیکھا ہے) بلکہ بیکہ انہوں نے اے گھز لیا ہے۔ بلکہ وہ تو ایک شاعر ہیں (لہذا بیمضامین اس کے اشعار ہیں ) ورنہ آئییں لانا چاہئے ہمارے پاس کوئی بڑا نشان جیسا کہ پہلے لوگ رسول بنائے گئے (اورانبیں بڑی بڑی نشانیاں دی گئیں جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی افٹنی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کامعجز ہ عصا اور يد بيضاء \_ارشاد ہواكه )ان سے پہلے كوئى بستى والے جن كوہم نے ہلاك كيا ہے \_ايمان نہيں لائے (ليعنى جنہيں آيات ونشانيوں كو حجتلانے کی مزادی گئی سوکیا میلوگ ایمان لے آئیں گے (ایسا ہرگزنہیں ہوگا) اور ہم نے آپ سے قبل صرف آ دمیوں ہی کو پیغمبر بنایا ہے۔جن کے پاس ہم وہے بھیجا کرتے تھے(وہ لوگ فرشتہ یا کوئی اور مخلوق نہیں تھی) سوتم (علماء) اہل کتاب ہے دریا فٹ کرلوا گرتم علم تہیں رکھتے (اور بیاس وجہ سے کہ آنہیں اس کاعلم ہےاورتم ان کی باتوں کوجلدی جلدی قبول کرلو کے بمقابلہ مومنین کے )اور ہم نے ان کے جسم (بعنی رسولوں کے )ایسے نہیں بنائے تھے کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں (بلکہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ جسد معنی میں اجساد کے ہے۔ یعنی بیمفردنہیں بلکہ عنی میں جمع کے ہے )اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوئے (ونیامیں )اور ہم نے جوان سے وعدہ کیا تھا اسے سچا کیا ( لیعنی عذاب د نیا ہے نجات دینے کا ) پھر ہم نے ان کواور جن کو جا ہا نجات دے دی ( لیعنی ان کے ساتھ ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی تقديق كى) اورجم نے حد سے گزرنے والول كو بلاك كرديا (يعنى پيغيبرول كى كنديب كرنے والوں كو) يقينا جم تنهارے ياس ايس کتاب بھیج کیے ہیں (اے قبیلہ قریش والو) جس میں تمہارے لئے نفیجت موجود ہے۔ تم کیا پھر بھی نہیں سمجھتے (اورایمان نہیں لاتے ) اور ہم نے کتنی ہی بستیاں تباہ کر ڈالیں (جن کے باشندے) ظالم تھے اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کردی۔ سوجب انہوں نے ہمارا عذاب آتے ویکھا(اوراپی ہلاکت کا حساس کرلیا) تو اس بستی ہے بھا گئے لگے(حواس با خنۃ ہوکر۔جس پرفرشتوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ) بھا گومت اور واپس چلوا ہے سامان عیش اور اپنے مکانوں کی طرف ۔ شاید کہتم ہے کوئی یو جھے یا چھ کرے ( جیسا کہ دنیا میں تم ہے لوگ مشورہ کرتے تھے یا غریب غرباء لوگ تم ہے سوال کرتے تھے ) وہ لوگ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی بے شک ہم ہی ظالم تنے (اور کفر میں مبتلا رہے۔ یا تنبیہ کے لئے ہے )ان کی یہی یکار جاری رہی (اور مسلسل بیآ ہ و بکا ہوتا رہا) یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی تھتی اور بچھی ہوئی آ گ بنادیا (اورابیا نیست و نابود کر دیا جس طرح پر کہ ٹی ہوئی تھیتی ہویا آ گ جو بچھ چکی ہو )اور ہم نے آسان اور ز مین کواور جو پچھان کے درمیان ہےا ہے اس طرح نہیں بنایا کہ ہم کھیل کررہے ہوں (بلکہ سوچ سمجھ کراپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس انداز پر بنایا کہ جو بندوں کے لئے مفید ہو) اگر ہم کو یہی منظور ہوتا کہ ہم بطور کھیل کے اس کو بنا کیس (جوتفری طبع کے لئے مثلاً بیوی اور اولا د عام طور پراختیار کئے جاتے ہیں ) تو ہم اپنے ہی پاس کی چیز کوکھیل بنا لیتے ( اور اس مقصد کے لئے ہم حورو ملا نگہ وغیر ہ کا انتخاب کر سکتے تھے )اگر ہم کویہ کرنا ہوتا (کیکن ہمارے پیش نظراس طرح کی کوئی بات ہی نہیں تھی ) بلکہ ہم حق بات کو باطل پر بھینک بارتے ہیں ایعنی ایمان کو کفریر ) سودہ (حق)اس (باطل) کا بھیجا نکال دیتا ہے اور اس کومغلوب کر دیتا ہے نتیجۂ وہ مٹ جاتا ہے ( دمع اخة اس کے عنی کسی د ماغ پراس طرح ضرب لگانا جو ہلا کت کا باعث ہو )اور (اے کفار مکمہ) تمہاری بڑی مبختی آئے گی (یعنی شدیدترین عذاب)اس ہے کہتم گھڑتے رہتے ہو(اورخداتعالیٰ کی طرف بیومی یا بچہ کی نسبت کرتے ہو)اورای کی ملک ہے جو پچھیجھی آسانوں اور ز مین میں ہے اور جو کچھاس کے نز دیک ہیں۔ (فرشتے وغیرہ۔ بیابتداء ہے اور آنے والی عبارت اس کی خبرہے )وہ اس کی عبادت ے عارنہیں کرتے اور نہوہ تھکتے ہیں۔ رات اور دن تبیج کرتے رہتے ہیں موقوف نہیں کرتے (تسبیح ان کے لئے الیی ہے جیبا کہ ہارے سانس کی آمدور فٹ کوئی مشغولیت اس آمدور فٹ کے لئے رکاوٹ نہیں بنتی۔ ایسے ہی ان کے لئے تنبیج ہے کوئی مانع نہیں ) کیا انہوں نے زمین ہےا بیے معبود بنار کھے ہیں (پھر سے تراشیدہ بسونے اور جاندی وغیرہ سے ام اتسخہ فوا میں ام معنی میں بل کے ب اور ہمز وا نکار کے لئے ہے ) جوکسی کوزندہ کرتے ہوں ( ہرگزنہیں وہ کسی کوزندہ نہیں کرسکتے اور وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جومر دوں کوزندہ بھی نہ کر سکے )اگر دونوں ( زمین وآسان ) میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو بید دونوں درہم ہو گئے ہوتے ( آسان اور زمین کے۔ یہ نظام جو ہماری آتھوں کے سامنے ہے سب الٹ پلیٹ ہو چکا ہوتا۔ان معبودوں کی اختلاف رائے کی وجہ سے کیونکہ ہرایک کی اپنی علیجد ہلیجہ ہ رائے ہوتی جیسا کہ دنیا میں کسی چیز کو دو حاکم مل کرنہیں چلا سکتے اور کسی ایک چیز پر دونوش کامتفق ہوتا مشکل ہوتا ہے ) خدا تعالی جو مالک ہے عرش کا ، پاک ہان امور ہے جو بیلوگ بیان کرتے ہیں ( یعنی خدا تعالیٰ کا شریک تھبرا نا اور اس کی طرف بیوی بیج کی نسبت کرنا )ادر جو کچھوہ کرتا ہے اس ہے کوئی بازیر سنہیں کرسکتا اور اوروں سے بازیرس کی جائے گی ( خدا کے علاوہ دوسروں سے ان کے افعال کے بارے میں بازیرس کی جائے گی ) کیاانہوں نے خدا کےسوااورکوئی معبود بنار کھے ہیں (بیاستفہام اور پوچھنا تو پیخ و تنبیّہ کے لئے ہے) آپ (ان سے ) کہنے کہ وہ اپنی دلیل پیش کریں (اپنے دعویٰ پراور بیان کے لئے ممکن نبیں ) بیمبر بے ساتھ والوں کی کتاب( قرآن)اورمجھے پہلوں کی کتاب موجود ہے( مثلاً توریت وانجیل وغیرہ بھی موجود ہیں اور جومنزل من اللہ ہیں ان میں سے ہے میں ہمی نہیں ہے کہ خدا کا کوئی شریک ہے ) لیکن اس پر بھی اکثر لوگ حَق کا یقین نہیں رکھتے (اور خدا کی وحدا نیت کوشلیم نہیں كرتے ) پس اس سے اعراض كررہے ہيں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے كوئى ايسار سول نہيں بھيجا جس كے پاس ہم نے بيوحى نہ بھيجى ہوك میرے سواکوئی معبود نہیں۔ سومیری ہی عبادت کرو (اورمیری وحدانیت کوشلیم کرو) اور بیہ کہتے ہیں کہ خداتعالی نے اولا دبنا رکھی ہے

(فرشتے کو)وہ یاک ہےاس سے (بلکہوہ فرشتے)اس کے معزز بندے ہیں (اور عبدیت اولا دے منافی ہے)وہ اس سے آ مے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور وہ ای کے تھم پڑھل کرتے ہیں (ادر بغیر خدا تعالیٰ کے تھم کے بیکوئی بات نہیں کر سکتے۔ بلکہ بی خدا تعالیٰ کے تھم کے یا بند ہیں )وہ جانتا ہے جو کچھان کی آ گے ہےاور جو کچھان کے پیچھے ہے ( فرشتوں کو یہ بھی یفین ہے کہ خداتعالی وہ سب کچھ جانتا ہے جو انہوں نے کہااور جو پچھے میرکنے والے ہیں )اور وہ شفاعت بھی نہیں کر سکتے بجز اس کے جس کے لئے اللہ کی مرضی ہو(بیخودا بی طرف ہے کئی کی شفاعت بھی نہیں کر سکتے )اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈزتے رہتے ہیں۔ اور جو کوئی ان میں سے یہ بھی کہہ دے کہ میں خدا تعالیٰ کےعلاوہ معبود ہوں (مثلاً اہلیس نے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا اوراپنی اطاعت کاتھم دیا ) سواہم اس کوجہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کوائیں ہی سزادیا کرتے ہیں (یعنی مشرکین کو۔)

شخفی**ق وتر کیب:....الناس سےمرادمئکرین قیامت ہیں اورخصوصاًمشرکین عرب۔** النام النام النام سے مرادمئکرین قیامت ہیں اورخصوصاً مشرکین عرب۔

حسابهم مے مرادوقت حساب یعنی قیامت کاون -الا استمعوه. بیاتتناء مفرغ ہے محلامنصوب ہے۔ کیونکہ یا تبھم كمفعول سے حال واقع ہور ہاہے۔ قديمال مقدر ہے استمعوا كے فاعل سے هم يلعبون دوسرا حال ہے۔ اى يلعبون كواؤ ے لا هية 'قلوبهم تيسراحال ہے۔۔۔۔امسروا النجویٰ۔ نجویٰ ش توخوداخفاءکا پہلو ہے۔ اسروا کے لفظ نے مزیدتا کید پیدا كردى ....اللذين ظلموا. اسروا النجوى كواؤس بدل واقع بوربا بادرسيبويكي رائع من يه اسروا النجوي كافاعل واقع ہور ہاہےاور ظلموا کاواؤبطورعلامت جمع کے ہےاور اخفش کہتے ہیں کہ بیمبتداء ہےاور ماقبل کا جملہ خبر ہےاورز جائے کے نزویک بيبدل إ\_ياتيهم كمفعول ي مجرور إس بنياد يركه يبدل إلناس عدهل هذا. بيبدل بنجوي ساوراس كانفير ہے۔ یابیکہ بیمفعول ہے سی تعلم صمر کا اور اسروا السنجوی سے جوسوال بیدا ہور ہاتھا کہ وہ خفیہ سرگوش کیا ہے؟ تواس کا بیجواب ہے اور ھل معنی میں گفی کے ہے۔

اضغاث احلام. بنبر ہے مبتدا محدوف کا ۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ هو اضغاث احلام جملہ نصب کی جگہ بر ہے کیونکہ بیمفعول بہے قالو اکا۔ حلم. حاکوپیش اور لام ساکن اور دوسری قرائت حاءاور لام دونوں کوپیش کی ہے۔

فليا تنا بأية. بيجواب بشرط محذوف كااور تقدير عبارت اس طرح ب\_وان لم يكن كما قلنا بل كان رسو لا من عسدالله فليا تنا باية اورارسل الإولون صفت إية كى كعا بين ما موصوله بـ اور مامصدريجى بوسكنا بـ اسصورت عين كاف منصوب بوگا۔ كيونكد بيمصدر تشميمي بوگا۔ عبارت بوگى فليا تنا باية اتياناً كائناً مثل ارسال الا ولين.

أَيةً ہے مراد کوئی بردام عجزہ ہے۔ الا رجے الاً۔ بشر کے بجائے رجل لانے سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ نبوت ہمیشہ مردوں ہی کومل ہے۔اهل الذکو سے مرادالل کتاب ہیں۔

جسداً. واحد بے لیکن جمع کے معنی میں ہے۔ یا یہ کہ مضاف محذوف ہے۔ عبارت ہے ذوی جسد.

لایسا کسلون الطعمام. میں دواعراب ممکن ہے۔ راج بیہ کہ یہ جسد کی صفت ہونے کی بناء پرمحلا منصوب ہے۔ اگرچہ جسند انتفرد ہے۔ کیکن اس سے جمع مراد ہے۔ یا مضاف یہال محذوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے۔ ذوی جسند غیسر اكلين الطعام.

قصمنا. کمعنی ریزه ریزه کردینے کے آتے ہیں۔ یہی ایک البی قوم ہے۔ جس کوتکوار کے ذریعہ تم کیا گیا تھا۔ قوم لوط كااستيصال زلزلوں اور دوسرے ذرائع سے ہواتھا۔ معالم التنزيل ميں ہے كدية بات حضورنا مى بستى كے باشتدوں كے بارے ميں

نازل ہوئیں۔جومین کی ایک بستی تھی۔

استھ زاء 'بھے. یہا یک اشکال کا جواب ہے۔فرشتے خوب جانتے تھے کہ ان کی کمل تباہی کا فیصلہ ہو چکا۔اور بیکی معلوم ہے کہ ملانکہ اللہ کذب بیانی ہے محفوظ ہیں۔ پھرانہوں نے یہ کیسے کہا کہ ثمایدتم مزےاڑاؤ۔حالانکہ تباہی کے فیصلے کے ساتھ مزے اڑانے کا کیاسوال۔جواب بیہ ہے کہ ملامگتہ اللہ کا بیار ثما وایک طعن آمیز نداق ہے۔

لو اددنا. لو کاجواب لا تخذناه من لدنا ہان کنا فاعلین میں ان شرطیہ ہے جس کاجواب اددناه محذوف ہے۔ مسمئا تصفون. متعلق ہے استقرار کے ۔ یعنی تمہاری تابی کا فیصلہ ہو چکا ہے ۔ کیونکہ تم خداتعالیٰ کے متعلق وہ کچھ کہتے ہوجو اس کے شایان شان نہیں .....الا الله الا اسم ہے معنی میں غیر کے جس کی صفت ظہر ہے ۔ الاستثناء کی ہناہ کامفہوم یہاں ممکن بی نہیں ۔

ٹھذا ذکر من معی. توحید پرمیرے دلائل ہے ہیں۔اگر تعداواللہ پرتمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔تو کہ وکھذا مبتداء ہے اور اس سے ارہ کتب ساویہ کی جانب ہے۔

من حشینه مشفقون. حشیه اس خوف کو کہتے ہیں جس میں تعظیم کی آمیزش ہو۔اورعلاء کاخوف اس وصف ہوتا ہے۔ اس لئے ان کے واسطے خشیت کالفظ استعال ہوا۔اشفاق میں خوف کے ساتھ توجہ دہتی ہے۔اگراس کا تعدیہ مسن کے ساتھ ہوا تو خوف کے معنی واضح رہتے ہیں۔اورعلیٰ کے ساتھ متعدی ہونے کی صورت میں توجہ کا مفہوم نمایاں رہے گا۔ یفرق قاضی بیضاوی کی تحقیق ہے۔ کے معنی واضح رہتے ہیں۔اورعلیٰ کے ساتھ متعدی ہونے کی صورت میں توجہ کا مفہوم نمایاں رہے گا۔ یفرق قاضی بیضاوی کی تحقیق ہے۔ بیمی ملائکہ سے دعوائے خدائی بعید ہے۔وہ تو معز زبندے ہیں۔ پھراپی الوہیت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں۔وہ سرامطلب یہ ہوسکتا ہے کہ فرشتوں میں سے جس نے دعوے خدائی کیا۔وہ صرف شیطان تھا جوا یک مدت وزراملائکہ کے ساتھ رہنے کی بناء پر ملائکہ میں شار ہوتا تھا۔

ربط : .......قرآن کا دستور ہے کہ کی سورت کے ابتدائی مضامین و مطالب خاتمہ سورت پر کررلونا دیئے جاتے ہیں۔ یا دہوگا کہ سورہ طکی ابتداء میں نزول قرآن کا ذکر آیک خاص انداز میں ہوا تھا۔ حسب دستورا فقدا م پر پھر نزول قرآن کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ کہ و لا تعجل بالقو ان من قبلت ان یقضی المیات الغ آنحضور کی نے خود پر ایک مشقت بیجی وال رکھی تھی کہ حضرت جرائیل کے ساتھ قرآن کو فرد ہراتے۔ یکوشش فراموش ہونے کے اندیشہ کے بیش نظرتھی۔ جس سے آپوروک دیا گیا۔ طلب اسا اندو لنا علیت القوان نعشقی میں نزول قرآن سے ہرمشقت کی تی تھی۔ پھر سے مناسب ہوتا۔ کہ تجفیرا عظم کی نے جس مشقت کو اختیار فرمایا تھا۔ اس کی ممانعت ندکی جاتی خود قرآن کو جربی زبان میں نازل کرنارسائت می آب بھی کے لئے بسرو ہوات کے مشقت کو اختیار فرمایا تھا۔ اس کی ممانعت ندکی جاتی جو دقر آن کو جربی زبان میں نازل کرنارسائت می آب بھی کے لئے بسرو ہوات کے تو موس کے عوج وجود وزوال ، انبیا علیم السلام کی کام یا بی معاندا تو ام کی تباہی و ہلاکت کی داستانیں فیصت کے لئے سب سے زیادہ موثر و قوموں کے عوج وجود وزوال ، انبیا علیم السلام کی کام یا بی معاندا تو اس میں ہلاک کرسکتا ہے۔ اس کے لئے عظیم الجث پہاڑوں کوریز و کرروئ کی دریا کیا مشکل ہے۔ اس کے لئے عظیم الجث پہاڑوں کوریز و ریا کیا مشکل ہے۔ اس کے لئے عظیم الجث پہاڑوں کوریز و ریا تھیا مشکل ہے۔ ان معروضات کی روشن میں یسٹ لونگ عن المجان فقل ینسفھا رہی نسفا کو پڑھے۔ اورروالط کی دریافت کی دادہ ہے۔

انسان ضعیف البنیان، پرجلال خدا کے مقابل میں خدائی دعوں پڑس طرح اتر آتا ہے اور بیشیطانی ادعاوہ کیوں کرتا ہے۔ اس کا سراوہی ابلیس ملعون کی اغوائی کوششیں ہیں جن کے نتیجہ میں ابوالبشر آدم علیہ السلام کو جت سے محروم ہونا پڑا تھا۔ اس تذکیر کے لئے

طلعه کے اختیام پرقصہ آ دم وابلیس کا اعاد و کیا گیا۔ قرآن کے نقط نظر سے معاش دمعیشت کی انجھنیں خدا فراموش زندگی اختیار کرنے کا لازمہ ہے۔ نماز بہتے وہلیل ایک پرسکون زندگی کا باعث ہے۔ آ وم علیہ السلام کی لحہ بھر کی غفلت لذائذ جنت ہے محرومی کا باعث بی۔ پھر به خدا فراموش انسان طویل عفلتوں کے نتیجہ میں معیشہ فرصنے استحق کیوں نہ ہو۔ طله کے اخیر میں قرآن یاک کے ذکری پہلو پر زور و یا گیا تھا۔ تو سورہ انبیاہ کے اوائل میں اس دروناک معاملہ کا تذکرہ ہے۔ کہ انسان کا'' ذکر'' سے بھی کیسا لغومعاملہ ہے۔ ارشاد ہے کہ مایاتیهم من ذکو من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. کرانسان نے اس مرتع عبرت کویمی آنسی کھیل میں اڑا دیا۔ بلکہوہ قرآن كے متعلق افسانہ تراشی میں لگ گئے اور صاحب وحی کوایک عام آ دمی تصور کر بیٹھے۔ سورہ انبیاء کے اوائل میں قرآن مجید کی تذکیر پریہ ارشاد فرما کرلقد انولنا الیکم کتاباً فیه ذکو کم پھرایک مرتبه توجه دلادی کی توحید کااثبات، ابطال شرک، انبیاع کیبم السلام کی بشریت ،قوموں کا استیصال ، انبیاء علیہم السلام کے تذکر ہے ، ان کی پار کیرہ صفات وفضائل سورہ انبیاء میں مفصلاً آ مجئے۔اگر سورہ طہ چندانبیاء کے قصص وواقعات پرمشمل تھی۔ تو سورہ انبیاء میں ان کی قدر کے تفصیل ہے۔ مضمون کا یہی اتحاد طداور انبیاء کا نقطه اتحاد ہے۔

﴿ تَشْرَتُكُ ﴾:..... خدا تعالیٰ منکرین قیامت کومتنبه کررہے ہیں کہ قیامت قریب آگئی ہے۔لیکن اس کے با وجود بیلوگ اس کی تیاری تو کیا کرتے۔اس خبر کا یقین ہی نہیں کرتے۔ بلکہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بیغفلت اس وجہ سے اور بھی مذموم ہے کہ اس میں اعراض بھی پایا جاتا ہے۔ورنہ مطلق غفلت ہے تو کوئی بھی انسان خالی نہیں۔انہی منکرین اور کفار کے بارے میں ارشاد ہے کہ بیہ لوگ خدا کے کلام اور وحی البی کوغور سے سننے کے بجائے ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ بلکہ اس کا نداق ا ڑاتے ہیں۔خداکے کلام کے ساتھ بیمعاملہ بھی ای آخرت فراموثی کا نتیجہ ہے۔ بیلوگ اسلام اور رسول اسلام کےخلاف سازش کرتے ہیں اور چونکہ سازش کے لئے اخفاء ضروری ہے۔اس مجہ سے قر آن نے تقل کیا۔ کہ وہ اپنی سرگوشیوں کو چھیاتے ہیں۔وہ خفیہ مشور ہے کرتے اورلوگوں کو بہکاتے۔ کہ میخص جورسالت کا مدعی ہے بیرکوئی مافوق البشر شخصیت ہمیں ہے۔ بلکہ بیتو ہم ہی جبیباایک انسان ہے اسے نبوت اور رسالت کہاں ہے ل سکتی ہے۔اور بیقران میں جواثر و کیھتے ہو۔ بیتو تمام تر اس کے جادو کا نتیجہ ہے۔تو کیاتم لوگ ہوش و حواس رکھتے ہوئے بھی اس کے جادومیں آ کراہنے جیسے ایک انسان کی مائحتی کوقبول کرلو گے؟

انبی کے جواب میں ارشاد ہے کہ ان سے کہئے کہ میرا خدا آسان وزمین کی تمام باتوں کو جانتا ہے۔اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔وہ عالم الغیب ہے۔ دوسرے مذاہب کے دیوتا وَں کی طرح ناقص العلم نہیں۔خفیہ سے خفیہ سازش بھی ایں سے چھپا ناممکن نہیں۔ چنانچہوہ تبہاری باتوں ہے بھی باخبر ہےاور سازشوں پرمطلع ہے۔ تمام حالات کا اسے پوری طرح علم ہے۔لہذا تمہیں ڈرنا جا ہے۔

کفار کی بدحواسی:...... بیکفار پریشانی اور حیرانی کے عالم میں کلام خداوندی کو بھی جادو بہمی شاعری بہمی پریشان خیالی اور مجمی آنحضور ﷺ کاخود گھڑا ہوا کلام بتاتے ۔کسی ایک بات پرنہیں جتے بلکہ مختلف انداز پرنوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے اوراسی کوشش میں کہتے کہ اگر میں چانی ہے تو حضریت صالح کی طرح کوئی اونٹی یا حضرت موتل کی طرح کا کوئی معجز ہ دکھائے۔جس پرخدا تعالیٰ کا جواب ہے۔کہان معجزات سے کیافا کدہ ۔ پچھلی قوموں میں بار ہااس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ کہانہوں نے سب پچیے دیکھا۔لیکن پھربھی وہ اپنے کفر پر جے رہے۔جس کے نتیجہ میں ان پر عذاب آ کر رہا۔ تو ان سے کیا تو قع کی جاسکتی ہے۔ کہ یہ ججزات دیکھے کرایمان لے آئیں سے ۔اس کئے انہیں کوئی معجز ہ وغیرہ دکھانالا حاصل ہے۔نیز کفارکہا کرتے تھے کہ بیتو ہم ہی جیساایک انسان ہے۔ہم کس طرح اس کی بندگی قبول کر سکتے ہیں اور کیا انسان بھی رسول ہوسکتا ہے۔

اس کی تر دید میں ارشاد ہے کہ آپ ہے پہلے بھی نبی تو ہر دوراور ہر ملک میں انسان ہی کو بنا کر بھیجا گیا۔فرشتے یا اور کسی مخلوق کوانسان کی راہبری کے لئے نہیں بھیجا گیا اور د جے للاکراس بات کی طرف اشارہ کردیا۔ کہ ہمیشہ مردوں ہی کو نبوت ملی ہے عورتوں کو نہیں ۔ان کےاطمینان کے لئے کہا جار ہاہے کہتم یہود ونصاریٰ وغیرہ ہے بھی پوچھلو کدان کے پاس انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے یا فرشتے وغیرہ۔اور بیتو خدا تعالیٰ کا حسان ہے کہانسان کورسول بنا کر بھیجتے ہیں۔تا کہلوگ ان کے پاس بے تکلف اٹھ بیٹھ مکیس اور دین سیمھیں۔نیز جوبھی رسول بنا کر بھیجے گئے ۔وہ کوئی ایساجسم و جشہ لے کرنہیں آئے جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ بلکہ انسانوں کی طرح کھاتے یتے ہیں اوراسی طرح دوسری ضرور بات بھی رکھتے ہیں۔ یہ پنیبری کے منافی نہیں ہے۔البتہ عام انسانوں اور پینیبروں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پیغیبر کے پاس وحی آتی ہےاوران کااصل کام خدائی تعلیم کو دنیا میں پھیلا نا ہوتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ سچا ہو کرر ہا۔وہ وعدہ یمی تھا کہ ایمان لانے والے اور رسالت کی تصدیق کرنے والے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور انبیاء بھی اپنی ظاہری بے سروسامانی کے باوجودمنکرین کی شان وشوکت کے مقابلہ میں کامیاب ہوں گے۔تویہ وعدہ پورا ہوکرر ہااور حدے آ گے بڑھ جانے والے تباہ و ہر باد ہو کرر ہے۔

عروج وزوال:.....منرین سے خطاب ہے کہ ہم نے الیمی کتاب نازل کی۔جس میں تمہارے لئے تھیجت موجود ہے۔ کیکن پھربھی قران کی بلیغ تصیحت تم پرا ژنہیں کرتی۔اور ندتم گذشتہ قو موں کی بتاہی ہے سبق حاصل کرتے ہوئم و کیھتے نہیں کہ ہم نے کتنی تو مول کونتاہ و بربا دکرڈ الا ہجن کے باشند ہے ظالم تتھاوران کی جگہ دوسری قوم کوآ با دکر دیا۔اس طرح پر خدا کی زمین و بران اور غیر آباد نہیں رہی۔ بلکہ فرمانبر داراوراطاعت گزار بندوں کے ذریعہ آباد کر دی گئی۔لیکن اس کے باوجو دانہوں نے اپنی حالت میں تبدیلی نہیں کی۔گمر جب خداکے عذاب کواپنی آئکھوں سے آتا ہوا دیکھ لیا۔ توانبیں یقین ہوگیا۔ کہاب واقعی نبی کی اطلاع کےمطابق عذاب آچکا تو وه گھبرا کر بھا گئے لگے۔جس پرندائے نیبی آئی۔کہ بھا گومت بلکہاہیے محلات میں واپس چلو۔ جہاںتم اب تک عیش وعشرت کی زندگی گزارر ہے تھے۔تا کہتم سے بوچھ بچھ کر لی جائے۔کہتم نے خدا کی نعمتوں کاشکرا دا کیایانہیں ۔اس وفت نہ بیسامان کام آیااور نہ مکان ۔ اور نہ کسی ہمدرد دغمگسار کا نام ونشان رہا۔اب بیا ہے جرائم کااعتراف کریں گےاورشورواویلا مچائیں گے۔لیکن اس وقت کااقراران کے کیا کام آئے گا۔ان کی آہ وفریاد برکار جائے گی۔اوراس طرح نیست ونا بودکر دیئے جائیں گے جیسے کی ہوئی بھیتی ہو۔

تر و بیر:.....اب ان مشرکین کی تر دید کی جاتی ہے۔ جن کاعقیدہ یہ ہے کہ دنیا محض تماشہ گاہ ہے اور اس کے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کا مقصدتماشہ دیکھنے اور دکھانے کے سوا کچھنہیں ....اس کا جواب ہے کہ اس دنیا کے پیدا کرنے ہے بے شارحکمتیں اور مسلحین وابستہ ہیں۔اسےہم نے تھیل تماشہ کے طور پرنہیں بنایا۔اگراس سے تھیل تماشاہی مقصود ہوتا۔تواس دنیا کے بنانے کی ضرورت کیاتھی۔ ہم اپنے پاس موجود مخلوق ہے بھی میکام لے سکتے تھے ....لہو کے معنی الل یمن کے نز دیک بیوی کے بھی آتے ہیں۔اور چونکہ مشرکین کا ا یک عقیدہ رہجی تھا۔ کہاس عقیدہ کے بنانے ہے خدا تعالیٰ کا مقصد بیوی اور بچہ حاصل کرنا تھا۔اس وجہ ہے آیت کے ایک معنی رہجی کئے کئے ہیں۔ کہ اگر ہمیں ہیوی اور بچہ حاصل کرنا تھا تو اپنے پاس مخلوق حور اور فرشتے کو بیوی بیجے بنا سکتے تھے۔ ان سکن اف اعلین میں ان کو نافید کہا گیاہے۔جس کامطلب سے کہ ہم بیکرنے والے جیس تھے۔

مضہورمفسرمجابد کا کہنا ہے کہ قرآن میں جہال کہیں بھی ان استعال ہوا ہے۔وہ نفی کے معنی میں ہے۔ بیکا کنات تماشہ گاہیں ہے۔ بلکہ حق وباطل اور صدق وکذب کی معرکہ گاہ ہے۔ باطل ہمیشہ حق کے سامنے مغلّوب رہتا ہے۔ جوخدا کے لئے اولا دکھبراتے ہیں۔

ان کے لئے تاہی وہربادی ہے۔

پھرارشاد ہے کہ جن فرشتوں کوتم نے خدا کی بیٹیاں اور اپنادیوی دیوتا قرار دے رکھا ہے۔ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ ہروتت خدا کی عبادت میں گئے ہوئے جین نہ حضرت سے کوخدا کا بندہ ہونے میں کوئی عار محسوس ہوتی ہے اور نہ فرشتوں کوخدا کی عبادت سے انکار ہے۔ باوجود ہروقت خدا کی عبادت میں گئے رہنے کے نہ وہ تھکتے ہیں اور نہ گھبراتے ہیں۔ کیونکہ آگے زمینی دیوتا کا ذکر آرہا ہے۔ تو ضروری سمجھا گیا۔ کہ ان آسانی دیوتا وس کا بھی تذکرہ کر دیا جائے۔ جنہیں کفار نے غلط طور پر اپنا خدا بنار کھا ہے۔اس لئے فرشتوں کا حال سنا دیا گیا۔

ابطال تعدواله: ......مشرکین کی حماقت کابیرحال ہے کہ انہوں نے تخلوق کو جوخود ہے جان اور بےقد رہ ہے معبود بنالیا۔ جن میں کسی کو جلانے تک کی صلاحیت نہیں ۔ا ہے معبود حقیقی کے برابر تصور کرلیا۔ اور اگر بالفرض چند خداتسلیم کر لئے جا نمیں۔ تو بیز بین و آسان تناہ و برباد ہو کررہ جا نمیں۔ کیونکہ چند خداؤں کے درمیان تصادم تاگزیر ہے۔ ہرائیک اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس کے نتیجہ میں اختیاء فات شروع ہوں گے۔ اور دنیا کا نظام ابتر ہوجائے گا۔ ونیا کا منظم ومرتب انداز اس بات کی علامت ہے کہ ایک سے زائد معبود نہیں ہے۔ نیز وہ خدائی کیا جس کی خدائی میں شریک ہوں اور جے نہ کال وکھل اختیار ہواور جونہ بااختیار ہو۔ اس مضمون وحقیقت سے چند خداؤں کی تر دید ہوجاتی ہے۔

خدا کی صفت رب العرش لاکراس کی بے پناہ عظمت کا اظہار ہے۔ کیونکہ خدا کی تخلوقات میں عرش سب سے عظیم ہے طاہر ہے کہ جواس کا مالک ہوگا وہ کتناعظمت والا ہوگا۔ واقعی وہی جاکم اور بلند و بالا ہے اور اس کا کوئی مثل ، شریک اور ساجھی نہیں۔ یہ جومشر کین خدا تعالیٰ کی طرف مختلف چیزوں کی نسبت کرتے ہیں۔ خدااس سے پاک اور بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے آگے کسی کو چوں و چرا کرنے کی بھی مجال نہیں۔ نہیں کو پچھ بو چھے پچھ کرنے کی ہمت کہ یہ کام کیے اور کیوں ہوا؟ اور خدا تعالیٰ چونکہ سب کا مالک اور خالق ہے۔ اس لئے اسے ہرا کی سے بازیرس اور اس کی اعمال کے عام کی اختیار ہے۔ جسے جا ہے ہمزاد سے اور جسے جا ہے جزاد ہے۔

ایک غلط خبال: ......بعض مشرکین مکہ کاخیال تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آیت میں ان کے اس عقیدہ کی تر دید ہے۔ بنایا گیا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آیت میں ان کے اس عقیدہ کی تر دید ہے۔ بنایا گیا ہے کہ فرشتے اللہ کی اولا ونہیں۔ بلکہ اس کے معزز بندے ہیں۔ ان کا حال ہیہ ہے۔ کہ ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ خدا کے حکم کی مخالفت ان سے ممکن نہیں۔ آیت میں یہود ونصار کی کہی تر دید ہوگئی۔ جونا فرمان فرشتے کے وجود کے قائل ہیں۔ نیز فرشتوں کواس کا بھی نیقیں ہے۔ کہ خدا تعالی سب کے اس کے چھلے احوال کوخوب جانتا ہے اور اس کی ہیت ان کے دلوں میں بیٹی ہوئی ہے۔ اس لئے ان کواس کی مجال نہیں۔ کہ خدا اے کسی مجرم کی اس کی مرضی کے خلاف سفارش ہی کریں۔ چونکہ بیشرک عام تھا۔ اس وجہ سے جگہ جگہ

کمالین ترجمه وشرح تغییر جلالین ، جلد چهارم این ترجمه و شرک ایسورة الانبیاء ﴿ ۱۳﴾ آیت نمبر ۳۰ تا ۲۱ این ترجمه و شرک ایسورة الانبیاء ﴿ ۱۳ ایس بھی اور مفصل تر دید کی ضرورت محسوس کی گئی۔ مزید ہی کہا گیا کہا گر بالفرض بیمعزز ومقرب بند ہے بھی خدائی کا دعویٰ کر بینجیس تو انبیں بھی ہم دوسری مخلوقات کی طرح سخت سے سخت سزادیں گے۔ بیلطورمفروضہ کے فرمایا گیا۔ بیکوئی ضروری نہیں کہ فرشتے بھی ایسانا پاک دعویٰ كرير -اس طرح كے مفروضة آن ميں جگه جگه استعمال كئے گئے ہيں -

ٱوَلَمْ بِوَاوِ وَتَرُكِهَا يَوَ يَعُلَمُ الَّـٰذِيْنَ كَفَرُوٓا أَنَّ السَّمَواتِ وَٱلْأَرُضَ كَانَتَا رَتُقًا آَىٰ سَدًّا بِمَعْنَى مَسُدُودَةً فَفَتَقُنْهُمَا ۗ أَيُ جَعَلْنَا السَّمَاءَ سَبُنَّاوَ الْأَرْضَ سَبُعًا اَوُ فِتُقُ السَّمَاءِ اَنْ كَانَتُ لَاتُمُطِرُ فَامُطَرَتُ وَفَتُقُ الْاَرْضِ أَنْ كَانَتُ لَاتُنُبِتُ فَانُبَتَتُ **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ** النَّاذِلِ مِنَ السَّمَاءِ وَالنَّابِعِ مِنَ الْاَرْضِ **كُلَّ** شَىءٍ حَيٌّ نَبَاتُ وَغَيْرِهِ فَالَـمَاءُ سَبَبٌ لِحَيْوِتِهِ أَفْلَايُوُمِنُونَ ﴿ ﴿ فِيدِي وَجَعَلْنَا فِي الْآرُض رَوَاسِيَ حِبَالًا ثَوَابِتَ لِ أَنُ لَا تَمِيْدَ تَنَحَرَّكَ بِهِمُ وَجَعَلْنَا فِيُهَا أَيِ الرَّوَاسِيَ فِجَاجًا مَسَالِكَ سُبُلًا بَدَلٌ أَيُ طُرُقًا نَافِذَةً وَاسِعَةً لِ**عَلَّهُمُ يَهُتَدُونَ ﴿٣﴾** إلى مَقَاصِدِ هِمُ فِي الْاسْفَارِ وَجَعَلْنَا السَّمَآءُ سَقُفًا لِلْارُضِ كَالسَّقُفِ لِلْبَيْتِ مَّحُفُوظًا أَتَّعَنِ الْوَقُوعِ وَهُمْ عَنَ اليِّهَا مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّحُومِ مُعُرِضُونَ ﴿٣٢﴾ لَايَتَـفَـكُـرُونَ فِيُهَا فَيَعُلَمُونَ اَنَّ خَالِقَهَا لَاشْرِيُكَ لَهُ وَهُـوَ الَّذِي خَلَقَ الْيُلَ وَالنَّهَارَ **وَ الشَّمُسَ وَ الْقَمَرَ ۚ كُلَّ تَنُوِيُنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلْيَهِ مِنَ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ وَتَابِعِهُ وَهُوَ النُّجُومِ فِي** فَلَكْتُ أَيُ مُسُتَدِيرٍ كَالطَّاحُونَةِ فِي السَّمَاءِ يُسُبَحُونَ﴿٣٣﴾ يَسِيُرُونَ بِسُرُعَةٍ كَالسَّابِح فِي الْمَاءِ وَلِلتَّشُبِيُهِ بِهِ أَتَى بِضَمِيْرِ جَمْعِ مَنُ يَعُقِلُ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْكُفَّارُ أَنَّ مُحَمَّدًا سَيَمُوْتُ وَهَا جَعَلُنَا لِبَشَوِ مِّنُ قَبُلِكَ الْخُلْدَ أَي الْبَقَاءَ فِي الدُّنْيَا أَفَائِنُ مِتَّ فَهُمُ الْخُلِدُونَ ﴿٣٠﴾ فِيُهَا لَا فَالْحُمُلَةُ الْآخِيرَةُ مَحَلُ الْإِسْتِفُهَامِ الْإِنْكَارِىٰ كُلَّ نَ**فُسِ ذَآئِقَةُ الْمَوُتِ ۚ فِ**ى الدُّنَيَا وَ**نَبُلُو كُمْ** وَنَخْتَبِرُكُمْ **بِالشَّرِ وَالْخَيُ**رِ كَفَقُرٍ وَغِنْسَى وَسُقُمِ وَصِحَّةٍ فِتُنَةً مَفَعُولٌ لَهُ آىُ لِنَنْظُرَا تَصْبِرُونَ وَتَشَكَّرُونَ أَوَلَا وَإِلَيْنَا تُوْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ فَيُحَازِيُكُمُ وَإِذَ ا رَاكَ الَّذِيْنَ كَفَرُو ٓ اِنْ مَا يَّتَخِذُ وُلَكَ اِلَّا هُزُوًا ۖ اى مُهَزُوًّا به يَقُولُونَ أَهَاذَا الَّذِي يَذُكُرُ الِهَتَكُمُ ۚ أَى يُعِيبُهَا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحُمَٰنِ لَهُمْ هُمْ تَاكِيُدٌ كُفِرُونَ﴿٣٦﴾ بِـهِ إِذْ قَالُوُا مَا نَعُرِفُهُ وَنَزَلَ فِي اِسْتِعُمَالِهِمُ الْعَذَابَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ أَيُ أَنَّهُ لِكُثْرَةِ عُجِلِهِ فِي أَحُوَالِهِ كَأَنَّهُ خُلِقَ مِنْهُ سَأُورِيْكُمُ ايلِينَي مَوَاعِيُدِي بِالْعَذَابِ فَلَا تَسْتَعُجِلُونِ ﴿٣٥﴾ فِيُهِ فَارَاهُمُ ٱلْقَتُلَ بِبَدُرٍ وَيَقُولُونَ مَتْي هَٰذَا الْوَعُدُ بِالْقِيَامَةِ إِنْ كُنْتُمُ صَلِقِيْنَ ﴿٣﴾ فِيُهِ قَالَ تَعَالَى لَوْ يَعُلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا حِيْنَ لَا يَكُفُّونَ يَدُفَعُونَ عَنُ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنُ ظُهُورِهِمُ وَلَاهُمُ يُنُصَرُونَ ﴿٣٩﴾ يَـمُنَعُونَ مِنَهَا فِي الْقِيْمَةِ وَحَوَابُ لَوُ مَا فَالُوا ذَلِكَ بَلُ تَأْتِيهِمُ الْقِيْمَةُ بَغُتَةٌ فَتَبُهَتُهُمْ تُجِيْرُهُمُ فَلَا يَسْتَطِيُعُونَ رَدَّ هَا وَلاَ هُمْ يُنْظُرُونَ (٣) يُمُهَلُونَ لِتَوْبَةٍ أَوْ مَعُذِرَةٍ وَلَقَدِ اسْتُهُزِئَ بِرُسُلٍ مِّنُ قَبُلِكَ فِيُ تَسَلِّيَةٌ لِلنِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاقَ نَوْلَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وُنَ ﴿ أَنَ وَهُوَ الْعَذَابِ فَكَذَا سَيَّ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاقَ نَوْلَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وُنَ ﴿ أَنَ وَهُوَ الْعَذَابِ فَكَذَا سَيَّ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاقَ نَوْلَ بِاللَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وُنَ ﴿ أَنَ وَهُوَ الْعَذَابِ فَكَذَا سَيَعُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاقَ نَوْلَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْءُ وُنَ ﴿ أَنَهُ وَمُوا الْعَذَابِ فَكَذَا سَيَعُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللّهُ وَلَا إِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ مُا كَانُوا اللهِ يَسْتَهُونَا وَلَا إِلْكُ اللّهُ الْعَذَابِ فَكَا اللّهُ الْفُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

ترجمه : ..... کیا جولوگ تفراختیار کئے ہوئے ہیں انہیں علم نہیں کہ آسان اور زمین بند نتھے۔ پھرہم نے دونوں کو کھول دیا (دونوں ایک تھے تو ہم نے آسان کوبھی سات درجول میں تقسیم کر دیا اور زمین کوبھی سات طبقوں میں ۔ کھو لئے کا دوسرامفہوم نیجھی ہے کہ آسان ہے بارش نہیں برتی تھی۔ ہم نے بارش برسادی اورز مین میں پیداوار نہیں تھی ہم نے اسے اس قابل بنادیا۔ کداس میں کھیتی لہلہانے تھی ) اورہم نے پائی سے ہرجاندار چیز کو بنایا ہے (ہرسبزی اور جاندار چیز کی حیات ونشو ونما کا سبب آسان سے برسنے والا اورز مین سے نکلنے والا بانی ہے ) کیابیلوگ چربھی ایمان نہیں لاتے (خداکی وحدانیت یر)اورہم نے زمین میں اس لئے بہاڑ بنائے کے زمین لوگوں کو لے کر بلنے ند ملکے اور ہم نے (پہاڑوں میں ) کشاوہ راستے بنادیئے (مسلاً بدل ہے فسجے اجا سے یعنی کشادہ راستہ ) تا کہ لوگ راستہ یاتے ر میں (اوران راستوں سے ہوکرا پی منزل پر پہنچ سکیں (اور ہم نے آسان کوایک محفوظ حصت بنا دیا (اب آسان کھر کی حصت کی طرح ز مین کے لئے حصت ہے جو گرنے سے بھی محفوظ ہے )اور بیلوگ اس کی نشانیوں سے ( مشلاً سورج ، حیا نداورستاروں ہے ) منہ پھیرے ہوئے ہیں (اورغور وفکرنہیں کرتے ہیں کہان کا پیدا کرنے والا وہی خدا وحدہ ، لاشریک ہے ) اور وہ وہی تو ہے جس نے رات کو ، ون کو ، سورج كواورجا ندكو پيداكرديا ہے۔سباين اسنے دائرے ميں تيررہ ہيں (جس طرح چكى چلتى ہے۔ سكىل كى تنوين مضاف اليد كے بدلد میں ہے۔عبارت ہے تکسلھم یعنی بیسورج ، جا نداورستارے چکر کا ث رہے ہیں تیزی کے ساتھ جیسے تیراک پانی میں تیرتا ہے۔اور چونکہ تشبیہ تیراک سے دی جارہی تھی۔اس کئے خمیروہ استعال کی تی جوعاقل کے لئے استعال ہوتی ہےاور جب کفارنے کہا کے محر فوت ہوجا کی گے توبیآ یت اتری)اورہم نے آپ ہے آب کھی۔ کسی بشر کو بیشکی کے لئے نہیں بنایا تھا (کوئی بھی و نیاجی ہمیشدر ہے کے کے نہیں آیا ہے )اگر آپ کا انقال ہوجائے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے ( دنیا میں ۔ بیاستفہام انکاری ہے کہ ایسانہیں ہوسکتا ہے ) ہرجاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے(دنیا میں ) اور ہم تم کوآ زماتے ہیں برائی سے اور بھلائی ہے (مالداری اور مختاجی ہے، تندر سی و بھاری کے ذریعه )المچھی طرح (فتنه مفعول بہہے)یعنی ہم دیکھتے ہیں کہتم مصیبت میں صبراور راحت میں شکرادا کرتے ہویانہیں )اور ہماری ہی طرف تم لوٹ کرآ ؤمے (اس وقت ہم مہیں تہارے اعمال کا بدلہ دیں گے ) اور بیکا فرلوگ جب آپ کود مجھتے ہیں تو آپ ہے بس بنگ كرنے لگتے ہيں (اور آپس ميں كہتے ہيں كه) كيا يمي ہيں جوتمهارے معبودوں كاذكر كيا كرتے ہيں اور (اس كى عيب جو كى كرتے ہيں ) درآ نحالیکہ بیلوگ خودر حمٰن کے ذکر پر کفر کرتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ ہم تواے جانے ہی نہیں ہیں۔دوسراہے تا کیدے لئے ہے۔ آگلی آیت ان کفار کےعذاب کےمطالبہ میں جلدی کرنے پر نازل ہوئی )انسان کی خلقت ہی جلدی ( کےخمیر ) نے ہوئی ہے(وہ اتن جلد بازی کرتاہے کہ گویااس کی بیدائش ہی جلدی کے خمیر ہے ہوئی ہے ) ہم عقریب تم کواپنی نشانیاں دکھادیں گے پس تم مجھ ہے جلدی مت مچاؤ (اس سلسله میں ان لوگوں کوئل کراؤں گا جنگ بدر کی صورت میں )اوریہ کہتے ہیں کہ وعد ہ کس وفت پورا ہوگا ( قیامت کا )اگرتم سیج ہو(اپنے وعدہ میں۔جس پرارشاد ہوا کہ ) کاش!ان کافمروں کواس وفت کی خبر ہوتی۔ جب کہ بیآ گ کو نہ اپنے سامنے ہے روک سلیس گے اور ندا بنے بیچے سے اور ندانبیں مدو پہنچ سکے گی ( کیونکہ قیامت میں کسی کومد دیبنچانے سے روک دیا جائے گا۔ آنے والی آیت لسو کا

جواب ہے) بلکہوہ ( قیامت ) انہیں بیک وقت آئے گی اور انہیں بدحواس کردے گی۔ پھر نہ انہیں اس کے دورکرنے کی مہلت ہوگی اور ندانہیں مہلت ہی دی جائے گی (توبہ کرنے یا عذر ومعذرت کی )اور یقینا آپ سے پہلے بھی جو پیغیبر تھے ان کے ساتھ مسخر کیا جاچکا ہے (اس میں آنحضور ﷺ کوسلی دی گئی ہے ) پھرجن لوگوں نے ہنسی اڑائی تھی ان کےادیروہ عذاب واقع ہو گیا۔ جس بروہ تسخرکررہے تھے۔ (اوروه عذاب ای طرح آپ اللے سے مستحرکرنے والوں پرواقع ہوگا۔)

تشخفین وتر کیب:....اولمه بسرالمانین. مین آنکھوں سے دیکھنامراونیں۔بلکھنل اورعلم سے کام لینے کی دعوت ہے۔ سكانسا. مين تميرة سانوں اورزمين كى طرف لوٹ رہى ہے۔ليكن تمير تثنيه كى آئى ہے۔اس كے مختلف جواب ہيں ۔ان ميں سے ايك بيہ ہے کہ جنس آسان اور جنس زمین مراد ہے۔اس کے خمیر تنتنیہ کی لائی گئی۔

ر تق کے معنی بستہ اور فتق کے معنی کھلا ہواور پھٹا ہوا کے ہیں۔

و جمعلنا من المماء. جعل الرمعن بين حلق كي بوتوايك مفعول كي ضرورت بهوكي . وهمفعول كل شنى ، حي إور من المماء متعلق ہوگا۔فعل کے ساتھ اور اگر جعل معنی میں صبیر کے لیاجائے تو دومفعول کی ضرورت پڑے گی۔ ایک کل شکی تی حی بوگااوردوسرامفعول جارمجروزبوگا\_تقتريرعبارت بوگى انا صير نا كل شىء حى من المعاء بسبب ان المهاء لا بد منه له پالى سے مرا داگر بارش ہےتو وہ اس وجہ سے کہ ہر جاندار چیز کے لئے بارش کی شدیدترین ضرورت ہوتی ہے۔ اورا گر مرادمنی لی جائے۔ کیونکہا۔ یے بھی یانی کہاجا تا ہے تو اس سے ہرجاندار چیز کاوجود میں آنامعلوم ہے..... سکل منسی ء کی تفسیر میں ایک تول ریا ہے کہ صرف حیوان مراد ہے اور بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں بلکہ اس سے مراد حیوان ، نباتات وغیرہ بھی ہے۔ کیونکہ ریبھی پانی ہی سے نشو ونما پاتے ہیں۔ویسےلفظ سے کا اطلاق کل پریابڑی اکثریت پرہوتا ہے۔اس لئے اگر کسی جاندار کی پیدائش کا استثناء ثابت ہوجائے توبیعام

فسسى فسلك فسلك آسان سي عليحده چيز ب- امام رازي في الكهاب كه فلك بركهو منه والى چيز كو كهتر بيل وفلاسفه كا اختلاف ہے کہ آیا فلک کاجسم ہے یانہیں۔بعض کی رائے میں وہ صرف ستاروں کا ایک مدار ہے۔ جب کہ بعض ریہ کہتے ہیں کہ فلک جسم ہےا درستارے اسی پر گھومتے ہیں۔بعض کی تحقیق ہے کہ فلک ایک موج مکفوف ہے۔سورج ، جا ند، تارےسب اسی میں گھوم رہے ہیں اور کلبی کہتے ہیں کہ فلک ایک مجمد یانی ہے۔جس میں سیارگان تیررہے ہیں۔ان کی دلیل مدے کہ تیرنا صرف یاتی ہی میں ممكن ہے۔ یسجوں کا یہاں استعال فلک کے پائی کی طرح سال مادہ مہونے پر براقرین ہے۔

کل نفس ذائقة المعوت. نفس مرادروح حیواتی ہے اور موت اس روح حیواتی کاجسم سے انفکاک وانفصال ہے۔ موت کوئی ماکولات میں سے نہیں ،اس لئے لفظ ذوق اکا استعمال بیہاں پرمجاز اہے۔ای طرح موت سے مرادمقد مات موت ہے جس کا انسان ادراک کرسکتا ہے۔ورندموت کے بعداحساس دادراک خودحتم ہوجا تاہے۔

فتسنة كمنصوب ہونے كى تين وجوہ ہيں۔ايك توبير كمفعول لدہے۔دوسرابيركديدمصدرہے جوحال واقع ہور ہاہےاور تيسرا بی کہ مصدر بغیر لفظ العامل ہے.

وهم بذكر الرحلن. هم مبتدا باور كافرون اس كي خرب بذكر اس كامتعلق اوردوسراهم يهله هم كى تاكيد كے لئے ہے کو یا مامل اور معمول یعنی هم اور سے افروں کے درمیان تاکید کے ذریع قصل کردیا گیا۔ مؤکد اور مؤکد کے درمیان معمول کے ذریعہ قصل ہےاورلفظ ذکر کی اضافت رحمن کی جانب ایس ہے جیسا کہ مصدر کی اضافت عامل کی جانب ہوتی ہے۔

من عجل عجلت جوانسانی طبیعت ہےاہے کثرت وقوع کی وجہ سے فطرت انسانی میں شار کیا گیا۔ کو یا اشارہ بالکنایہ ہے۔

﴿ تشریکی ﴿ بیس اِناہِی دکھائی نہیں دیتا ۔ کہ ہر چیز پرخداتعالی کا غلبہ ہے ۔ یہ اُسی سیرکین جو دیوی دیوتاؤن کی پرستش میں گئے ہوئے ہیں۔ انہیں اتناہی دکھائی نہیں دیتا ۔ کہ ہر چیز پرخداتعالی کا غلبہ ہے ۔ یہ آسان اور زمین جیسی مخلوقات میں بھی یہ قدرت نہیں کہ وہ اپنا ارادہ سے بچھ کرنے لگیں اور زمین و آسان تو کیا کوئی بھی مخلوق یا دیوی دیوتا کواس کی قدرت نہیں ۔ یہ زمین و آسان ابتداء میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور تہ بتہ تھے ۔ خداتعالی بی نے الگ الگ سات طبقوں میں تقسیم کر کے آسان اور زمین نے قائم کی ۔ پھر آسان سے بارش برسائی اور زمین سے جی اگل اور ہر جاندار چیز کواس پانی سے پیدا کیا ۔ معلوم ہوا کہ یہ سب ای خداتعالی کی قدرت کی کرشہ سازی ہے۔ اس کے باوجودان مشرکین کی آسمیں نہیں گلتیں اور ندا ہے مشرکانہ عقیدہ سے باز آتے ہیں ۔

تجاہر مشرکی تفییر سے معلوم ہوتا ہے۔ ساتوں آسان ایک تھے اورای طرح ساتوں زمین ایک دوسر ہے ہے لی ہوئی تھیں پھر انہیں جدا کیا گیا۔ اور سعیدگی تغییر سے پہتہ چاتا ہے کہ آسان اور زمین دونوں ایک تھے۔ پھر آسان کوسات حصوں میں تقییم کر کے اوپر اور زمین کو بھی سات ہی طبقوں میں تقییم کر کے بیچے قائم کی گئی اوران دونوں کے درمیان خلار کھا گیا۔ اس زمین کو پہاڑوں کے ذریعہ سکون پذیر کیا گیا۔ اور نہیں گیا۔ تاکہ بیذر میں ملئی ہو۔ پہال سکون پذیر کیا گیا۔ اور کہیں گئی۔ جس سے لوگوں کو پریٹانی ہو۔ پہال زمین کی مطلق حرکت کی نفی نہیں کی گئی۔ بلکہ اس حرکت کی نفی گئی ہے کہ بیز مین بالکل ڈانو اڈول نہ ہوجائے۔ اور پھراس زمین میں راستے بناد یئے۔ تاکہ لوگ ہا سانی سفر کر کے دور دراز ملکوں میں پہنچ سکیس۔ اوراس کے ساتھ آسان کوز مین کے لئے جہت بنادیا۔ جو ہر طرح کی فلست در بخت سے محفوظ ہے۔ جس میں کوئی سوراخ تک نہیں اوراس میں کس خوبصورتی کے ساتھ ستارے ، چانداور سورج جز میں گئے۔ جواس کی خوبصورتی کو دوبالا کرتے ہیں۔ اتنا ہوا بلند آسان کسی ستون کے بغیر ہمارے سروں پر ہے۔ اس کے علاوہ آسان دیئی گئے۔ جواس کی خوبصورتی کو دوبالا کرتے ہیں۔ اتنا ہوا بلند آسان کسی ستون کے بغیر ہمارے سروں پر ہے۔ اس کے علاوہ آسان کی جیش میں ہورے آسان کیا جگرکا فاتے۔

جب بیہ ماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے تو دن رہتا ہے۔اور جب نظروں سے اوجھل ہوجاتا ہے تو رات ہوجاتی ہے جھے ایم کے ای ک بھی ایک الگ رفنار ہے۔وونوں اپنے لگے بند ھے نظام پر چل رہے ہیں۔نداس میں بھی کوئی خلل پڑتا ہے اورندر کاوٹ ۔اور دونوں اپنے اپنے مقررہ حدود میں سیر کررہے ہیں۔اس نظام کا چلانے والا وہی خدائے وحدہ لاشریک ہے۔لیکن اس کے باوجود بیمشرکین مند موڑے ہوئے ہیں اورغور وفکرنہیں کرتے ہیں۔

کل من علیها فان . اس آیت میں تردید ہاں مشر کا نہ تھید ہے کی کہ فلاں فلاں انسانی ترقی کرتے کرتے و بوتا اور غیر فانی

بن گیا۔ارشاد ہے کہ اب تک جتنے لوگ ہوئے ان سب کوموت کے مزے ہے شنا ہونا ہے۔ آپ بھی سے پہلے بھی کسی کو بیٹ کی کی زندگی

نہی ملی ۔ یہ کفار جو آرز دمند ہیں۔ کہ آپ بھیٹ کی وفات ہوجائے ۔ تو کوئی ان سے پوجھے کہ کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے جو آپ بھیٹ کی

وفات کے خیال سے خوش ہور ہے ہیں۔ ان کومعلوم ہونا چاہئے کہ خدائے و والجلال کے علاوہ سب ہی کو اس مرجلہ ہے گر رہا ہے۔ پھر

ارشاد ہے کہ بھلائی و برائی ، رنج وراحت اور کشادگی و تنگی کے ذریعہ ہم لوگوں کو آز مائش ہیں ڈال کران کا امتحان لیمتے ہیں۔ تا کہ یہ کھل کر

سامنے آجائے۔ کہ کون شکر گر اراور کون ناشکرا ہے۔ سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس وقت انجھوں اور بروں کو ان کے اعمال کے

مطابق جزاوہ رامل جائے گی۔

مسنحرواستہزاء:.....کفار کہ آپ ﷺ کودیکھ کرہنی نماق اڑاتے اور آپﷺ کی شان میں گنتاخی و بے ادبی کرتے ہوئے آپس میں کہتے کہ دیکھ لویمی وہ ہیں جو ہمار ہے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آج بھی بہت سے کفاراسلام اوراسلامی مسائل کا نمال اڑاتے رہتے ہیں۔ توایک بدیختی توان کی یمی ہوئی۔ دوسرے بیا کہ خدااور رسول خدا کے منکر ہیں۔ تتسنحرواستہزاء کے قابل تو واقعۃ بہی لوگ ہیں کہ دنیا کی اتنی بڑی حقیقت کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔

کافروں کی اس بریختی کے تذکرہ کے بعدار شاہ ہوا کہ انسان بہت ہی جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اس کی فطرت میں جلد ک ہے ہر چیز میں ان جلت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اپنی ای فطرت ہے مجبور ہو کر خدا تعالیٰ سے چاہتا ہے۔ کہ وہ ظالم کوفو را پکڑ لے لیکن خدا تعالیٰ کی پکڑا ایس ہوتی ہے کہ اس سے چھٹکاراممکن حکمت وصلحت کی بناء پر ظالم و بد بختوں کو ڈھیل دیتا ہے اور جب وقت آتا ہے تو خدا تعالیٰ کی پکڑا ایس ہوتی ہے کہ اس سے چھٹکاراممکن نہیں۔ اس کو کہا گیا کہ جلدی مت کر وہم بھی اپنی نشانیاں دکھا دیں گے۔ کہ ظالموں کی پکڑ کس طرح ہوتی ہے۔ دیر ہے لیکن اندھر نہیں ہے۔ اس طرح یہ مشرکین و معافدین مسلمانوں سے بطور تسخر پوچھتے کہ بتاؤ تو کہ تہمارے کہنے کے مطابق وہ قبہ و عذاب کب آور ان کے سے حواب ہے کہ کاش یہ شرکین اس وقت کی ہولنا کیوں پر مطلع ہوتے۔ جب جہنم کی آگ انہیں چار جانب کی گھیر لے گی اور ان کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی نہ کی طرح کی مدد بی بیٹھ سے گی اور یہ عذاب کی وقت معلوم پر بھی نہیں آتے گا کہ یہ چوکنا ہوں۔ بلکہ وہ تو اچا تک کی اور نہ کی طرح کی ڈھیل۔ ایک آور نہ کی گاور نہ کی گونیا کی گاور نہ کی گاور کی گاور نہ کی گاور کی گونی کے دیا ہوں کی گاور کھونے کے دیا ہوں کی گونی کی کو کونی کی کونی کی کی گونی کی گاور کی گاور کی گونی کی کر گونی کی کر گاور کی گونی کونی کی گونی کی گاور کی گاور کی گونی کی گاور کی گاور کی گونی کی گونی کی گلو کی کی کر گین کی گاور کی گونی کی گاور کی گونی کی گاور کی گاور کی گاور کی گونی کی کی گونی کی کی کونی کی کر گونی کی کی گاور کی گونی کی کی گونی کی کر گونی کی کی گاور کی گاور کی گونی کی کی کونی کی کونی کی کونی کی کی کونی کی کونی کی کونی کی کونی کی کی کی کونی کی کی کونی کی کی کونی کی کونی کی کونی کی کی کونی کی کی کی کونی کی کونی کی کونی کی کونی کی کی کونی کی کی کی

مضمون تشفی: .....ان آیات بین آنخضور کی کوسلی دی جار ہی ہے۔ کہ بیمعاملہ صرف آپ کی ہی ساتھ نہیں ہوا ہے۔ بلکہ تاریخ معاند وسر کشن قوموں کی تناہی سے بھری پڑی ہے اور آپ کی سے دوسر سے انبیاء کے ساتھ بھی تشنخر واستہزاء کا معاملہ کیا گیا۔ جس کی سزاان قوموں کول کررہی۔اس لئے آپ پریشان نہ ہوں۔ کیونکہ بیمعاملہ صرف آپ ہی کی ساتھ نہیں ہوا ہے۔

قُلُ لَهُمْ مَنُ يَكُلُو كُمْ يَحْفِظُكُمْ إِلَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحِمْنِ مِنَ عَذَابِهِ إِن نَزَلَ بِكُمْ آَى لَا آحَدٌ يَفُعَلُ ذَلِكَ وَالْمُخَاطِبُونَ لَا يَخَافُونَ عَذَابَ اللهِ لِانْكَارِهِمْ لَهُ بَلُ هُمْ عَنُ ذِكُو رَبِّهِمُ آَي الْقُرُانِ فَيُو اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ لِانْكَارِيُ آَى لَهُمُ اللهَةُ تَمُنَعُهُمُ مِمَّا يَسُوءُ هُمُ مَعْ وَنَهُمْ اللهَ تَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمه السسسة بيكين (ان لوگول سے )وه كون ہے جوتمهارى حفاظت كرنار بتا ہے رات اور دن ميں خدائے رحمن ہے (يعني خدا تعالیٰ کے عذاب ہے اگر اس کا عذاب آجائے۔استفہام انکاری ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ اس کے عذاب ہے بچالے کیکن اس کے باوجودلوگ ڈرتے نہیں ہیں خدا کے عذاب ہے ) بلکہ وہ اپنے پروردگار کے ذکر ہے روگر داں ہی ہیں (اورقر آن اوراس کی تعلیمات میںغوروفکرٹبیں کرتے ) کیاان کے پاس ہمار ہے سوااور معبود ہیں جوان کی حفاظت کر لیتے ہیں ( ایبانہیں کہ ہمار ہے سوااور معبود ہوجو عذاب ہےان کی حفاظت کرتا ہو۔ یہاں بھی استفہاما نکاری ہی ہے )وہ تو خوداینی حفاظت کی بھی قدرت نہیں رکھتے ( بھروہ معبودان باطل ان کی کیا مدد کرسیس کے )اور نہ ہمارے مقابلہ میں (ہمارے عذاب ہے ) کوئی اوران ( کفار ) کا ساتھ و ہے سکتا ہے۔ بلکہ ہم نے ان کواوران کے آباء واجداد کوخوب سامان دیا۔ یہاں تک کہ ان پرایک زمانہ دراز گزر گیا( جس کی وجہ ہے وہ غرور میں مبتلا ہو گئے ) تو کیا پینبیں و تیکھتے کہ ہم ان کی زمین کو ہر چہارطرف ہے برابرگھٹاتے بیلے جاتے ہیں ( نبی یُوفتو حات میں کامیا بی ولاکر ) سو کیا بہلوگ غالب آنے والے ہیں (نہیں بلکہ غلبہتو نبی اوراس کے تمبعین ہی کوحاصل رہے گا) آپ کہدو بیجئے کہ میں تو صرف وحی کے ذر بعیتم لوگوں کوڈ راتا ہوں ( جو وحی خدا تعالیٰ کی جانب ہے آتی ہے نہ کہ میں اپنی طرف ہے )اور یہ بہرے تو پکار سکتے ہی نہیں جب ڈ رائے جاتے ہیں ( سنتے ہیں لیکن عمل کرتے نہیں جیسے کہ یہ بہرے ہوں اور پچھے سنا ہی نہ ہو ) اور اگر اِن کو آپ کے پرورد گار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھوجائے (نفحہ کے معنی ایک بہت ہی ملکا جھونکا) تو یوں کینے گیس ہائے ہماری مبختی (یا تنبیہ کے لئے ہے) واقعی ہم خطا کار تھے(شرک کر کے اور محمد ﷺ کی تکذیب کر کے )اور قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے۔سوکسی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا (اس کی نیکی میں کمی اور برائی میں زیادتی کر کے )ادرا گررائی کے دانہ کے برابر بھی (سسی کاعمل ) ہوگا تو ہم اے بھی سامنے لے آئیں گے(اور وہ بھی وزن میں آ جائے گا)اور حساب لینے والے ہم ہی ہیں ( یعنی ہر چیز کا ہم تنباحساب لے لیس گے )اور بے شک ہم مویٰ وہارون کوعطا کر چکے ہیں ایک چیز فیصلہ کی ( تو ریت جوحق و باطل اور صلال وحرام میں تفریق کرنے والی ہے )اورروشنی کی اورنصبحت پر ہیز گاروں کے لئے ( جس ہے پر ہیز گار حضرات روشنی اورنصبحت حاصل کر سکتے ہیں ) جواپنے پر ور د گارہے بن و کیھیے ڈرتے رہتے ہیں (ایک معنی میہ ہیں کہلوگوں کی عدم موجود گی میں تنہائی میں ڈرتے رہتے ہیں )اور و د قیامت ہے بھی ڈرتے رہتے ہیں ( یعنی قیامت کے حالات ہے گھبرائے رہتے ہیں )اور بی( قرآن )ایک برکت والی نصیحت ہے کہ ہم نے اس کوا تا راہے۔سوکیا

تم اس كے منكر مو؟ (بداستفهام تو يخ كے لئے ہے۔)

شخفی**ق وتر کیب:.....من د**وننا. بیصفت ہے آلھة کی۔یعنی میرے سواکوئی معبودنہیں جوانہیں بچاسکے۔

انا ناتبی الارض. یہاں خداتعالی نے پیمیں فرمایا۔انا منقصها وہ اس وجہ سے کہ براہ راست خداتعالی اس سرز مین کو تباہ و برباد نہیں کرر ہے تھے۔ بلکہ سلم مجاہدین کے ذریعہ اس پرغلبہ حاصل ہور ہاتھا۔انسا نساتبی الارض منقصها میں نسبت اپی جانب کی ۔تو اس کا مطلب بیہوا کہ خداتعالیٰ ہی کی قدرت اس میں کارفر ماہے۔اوروہی مسلمانوں کوکا میابی وے رہے ہیں۔

و لا یست مع الصم المدعاء. اگراشکال ہوکہ بہرہ نہ تو خوشخری ہی سنتا ہے اور نہ کوئی غم انگیز بات۔ پھریہ کیوں فر مایا کہ انداز وتخویف کوئیس سنتے۔ جواب یہ ہے کہ یا تو مبالغہ مراد ہے کہ خوشخری تو کیا سنتے شخویف کوئیس سنتے۔ درآ نحالیکہ تخویف کا انداز بالعموم سخت، درشت اور بلند آ واز ہی ہوتا ہے۔ یا یہ ہے کہ یہاں گفتگو صرف انداز وتخویف کے سلسلہ میں ہے۔ اس لئے انداز کا خصوصی ذکر آیا۔

ونسط الموازین. جمع ال وجه ال المحد المحض کی میزان علیحد و علیحد و بوگ یاال وجه سے کہ میزان توایک ہی ہوگ ۔

الیکن اس میں بہت سے لوگوں کے اعمال وزن ہول گے۔ اس وجہ سے ایک کو متعدد کے قائم مقام کردیا۔ توسو ازیسن کوجمع کا صبغدلانے سے تو معلوم یہی ہوتا ہے۔ کئی میزان ہول گی۔ گرمیج میے ہے کہ ایک ہی میزان ہوگ ۔ اور صبغہ جمع صرف اظہار عظمت کے لئے ہے۔

ان کان مثقال ، مثقال میں جمہور کی قراء ت نصب کی ہے۔ وہ اس طرح پر کہ کان ناقصہ اور اس کا اسم مقدر ہے اور مثقال اس کی خبر ہے۔ لیکن مشہور قاری نافع نے اسے رفع پڑھا ہے۔

فرقان مرادتوریت برصیاء اور ذکری اس کی صفت بر

یہاں ایک نکتہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہا ہے آپ کو بچانے میں تومؤمن و کا فر دونوں بےاختیار ہیں۔البتہ مؤمن کی حفاظت و مدداللہ تنہ الی کی طرف سے ہوتی رہتی ہے اور کا فراس سے بھی محروم ہے۔

طرف سے نبیں لیکن اسے کیا کیا جائے کہ جو بہرے ہورہے ہیں اور جن کے دل ود ماغ پر مہرہے۔ انبیں خدا تعالیٰ کی باتیں بھی سود مند نہیں ہوتیں۔اوران کا حال بیہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے عذاب کا ہلکا سابھی تجھو نکا لگ جائے تو تھبرااتھیں اور واویلا کرنے تکیس اوراس وقت اپنے قصور کا اعتراف کرلیں ..... قیامت کے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا۔جس میں انسانوں کے تمام چھوٹے بڑے اعمال وزن کر لئے جائیں گے۔اس میں نیکسی طرح کی کوئی کمی کی جائے گی اور نہ زیادتی۔ بلکہ انصاف کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ نیزیہ میزان وغيره كا انتظام بھى تحض لوگوں كے اطمينان كى خاطر كيا جائے گا۔ ورنه خدا تعالىٰ تو بغيران آلات كے بھى حساب لے سكتا ہے ..... آيت ے اس مشر کا نہ عقیدہ کی بھی تر دید ہوجاتی ہے۔جو کفار مکہ کا تھا۔ کہ حساب و کتاب کے لئے ایک الگ دیوتا ہے۔

قرآن کا عام طور پرید معمول رہاہے کہ جہاں بھی قرآن کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہیں تو ریت کا بھی ذکراوراسی طرح مویٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ہاروٹ کا بھی ذکر لاتا ہے۔ یہاں بھی قران کے ساتھ الفرقان کا ذکر کیا۔جس سے مراد توریت ہے اور صیساء و ذکسری اس کی صفات ہیں۔توریت کوالفرقان اس وجہ سے کہا کہوہ حق وباطل اور حلال وحراما کے اندر فرق کرنے والی ہے۔ اورتوریت ہی کیاتمام آسانی کتابوں کاوصف بہی ہے اور یہ کتابیں خداہے ڈرنے والوں کے لئے ہدایت اور روشنی کا کام دیتی ہیں۔ پھر ن متقین کے وصف خصوصی کابیان ہے کہ وہ خداہے ڈرتے اور قیامت کی ہولنا کیوں سے لرزاں رہتے ہیں ..... پھرار شاد ہے کہتم ایک یسی کتاب کے منکر ہو۔جس کانصیحت نامہ ہونا توریت ہے بھی زیادہ روش اور واضح ہے۔

إَلْـقَدُ اتَّيُنَآ اِبُراهِيُمَ رُشُدَهُ مِنُ قَبُلُ آىُ هَـدَ اهُ قَبُلَ بُلُوعِهِ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿أَهُ اَى بِـاَنَّهُ اَهُلَّ لِذَلِكَ **ذَقَالَ لِلَّهِيهِ وَقُوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الْاصْنَامُ الَّتِي أَنَّتُمْ لَهَا عَكِفُونَ ﴿ عِنَهِ أَ**ى عَلَى عِبَادَتِهَا مُقِيُمُونَ الُوُا وَجَدُنَا ابَّآءَ نَا لَهَا عَبِدِيُنَ ﴿٥٣﴾ فَاقُتَدَ يُنَابِهِمُ قَالَ لَهُمْ لَقَدُ كُنُتُمُ أَنْتُمُ وَابَّآؤُكُمُ لِعِبَادَتِهَا فِي مللٍ مُّبِيُنٍ ﴿ ٣٥﴾ بَيِّنِ قَـالُـوُ آ أَجِئُتَنَا بِالْحَقِّ فِي قَوُلِكَ هذَا أَمُ أَنْـتَ مِنَ اللَّعِبِيُنَ ﴿ ٥٥﴾ فِيُهِ قَالَ بَلُ بُكُمُ ٱلْمُسْتَحِقُ لِلُعِبَادَةِ رَبُّ مَالِكُ السَّمُواتِ وَٱلْارُضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۚ خَلَقَهُنَّ عَلَى غَيُرٍ مِثَالٍ سَبَقَ انَسا عَسلَى ذَٰلِكُمُ الَّذِى قُلْتُهُ مِّسَ الشَّهِدِيُنَ﴿٥٦﴾ بِهِ وَتَساللهِ لَاكِيُسدَنَّ اَصُسنَامَكُمُ بَعُدَ اَنُ تُوَلُّوا -ُبِرِيُنَ﴿ع۵﴾ فَجَعَلَهُمُ بَعُدَ ذِهَابِهِمُ اللي مُحْتَمِعِهِمُ فِي يَوْمٍ عَيْدٍ لَهُمُ جُلُ ذًا بِضَمِّ الجِيُمِ وَكُسُرِهَا فَتَاتًا اسِ إِلَّا كَبِيُرًا لَّهُمْ عَـلَّقَ الْفَاسَ فِي عُنُقِهِ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ أَي الْكَبِيرِ يَرُجعُونَ (٥٥٪ فَيَرَوُكَ مَا فُعِلَ بِغَيْرِهِ وُ ا بَعُدَ رُجُوعِهِمُ وَرُؤُيتِهِمُ مَا فُعِلَ مَنُ فَعَلَ هٰذَا بِالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ ﴿٥٥ فِيُهِ قَالُوُ ا آىُ نُهُمُ لِبَعْضِ سَمِعُنَا فَتَى يَلُكُوهُمُ آى يُعِيْبُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبُراهِيُمُ ﴿ أَنَّ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى آعَيُنِ اس أَى ظَاهِرًا لَعَلَّهُمُ يَشُهَدُونَ ﴿٢٠﴾ عَلَيْهِ أَنَّهُ الْفَاعِلُ قَالُوْ آلَهُ بَعْدَ إِنْيَانِهِ ءَ أَنْتَ بِتَحْقِيْقِ الْهَمُزَ تَيُن حَالِ الشَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسُهِيُلِهَا وَإِدُخَالِ اَلِفٍ بَيُنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْانْحُرَىٰ وَتَرُكِهِ فَعَلَسَ هَلَا بالِهَتِنَا نْرَاهِيْمُ ﴿ أَنَّهُ قَالَ سَاكِتًا عَنُ فِعُلِهِ بَـلُ فَعَلَمُ أَكَبِيْرُهُمُ هَاذَا فَسُنَلُوهُمُ عَنُ فَاعِلِهِ إِنْ كَانُوْا

يَنُطِقُونَ ﴿ ٣٣﴾ فِيْهِ تَـقُدِيْمُ حَوَابِ الشَّرْطِ وَفِيُمَا قَبْلَهُ تَعُرِيُضٌ لَهُمُ بِأَنَّ الصَّنَمَ الْمَعْلُومَ عِحُزُهُ عَنِ الْفِعُلِ لَا يَكُولُ إِلَهًا فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمُ بِالتَّفَكُرِ فَقَالُوا لِإِنْفُسِهِم إِنَّكُمُ أَنْتُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ أَنَهُ عَادَيْكُمُ مَنْ لَا يَنْطِئُو ثُمَّ نُكِسُوا مِنَ اللَّهِ عَلَى رُؤُوسِهِمْ أَيْ رُدُّوا اللَّهِ كُمفُرِهِمُ وَقَالُوا وَاللَّهِ لَـ هَـ لَـ عَلِمُتَ مَا هَوُ لَآءِ يَنُطِقُونَ ﴿ ١٥﴾ أَيْ فَكُيْفَ تَامُرُنَا بِسُوَالِهِمُ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ أَي بَدُلَهُ مَا لَا يَنْفَعُكُمُ شَيْنًا مِنْ رِزْقِ وْغُيْرِهِ وَّلَا يَضُوُّ كُمُ ﴿٢٦﴾ شَيْئًا إِنْ لَمْ تَعُبُدُوهُ أَفِي بِكُسُرِ الْفَاءِ وَفَتُجِهَا بِمَعْنَى مَصْدَرِ أَى نَبَّاوَقُبُحًا لَّكُمْ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ أَى غَيْرِهِ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴿٢٤﴾ أَي هـذِهِ الْأَصْنَام لَانَسُتَحِقُّ الْعِبَادَ وَوَلَا تَـصُلُحُ لَهَا وَإِنَّمَا يَسْتِحَقُّهَا اللَّهُ تَعَالَى قَـالُوا حَرَّقُوهُ آيُ إِبْرَاهِيْمَ وَانْصُرُوا اللَّهَ تَعَالَى قَـالُوا حَرَّقُوهُ آيُ إِبْرَاهِيْمَ وَانْصُرُوا اللَّهَ تَكُمُ أَيْ بِتَحْرِيُقِهِ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيُنَ ﴿ ١٨﴾ نُـصُـرَتَهَا فَجَمَعُوا لَهُ الْحَطَبَ الْكَثِيرَ وَاضْرَمُوا النَّارَ فِي جَمِيعِهِ وَاَوْتَقُوا إِبْرَاهِيْمَ وَجَعَلُوهُ فِي مَنْجِنَيقِ وَرَمَوْهُ فِي النَّارِ قَالَ تَعَالَى قُلْنَا يِلْنَارُكُونِي بَرُدًا وَّسَلَّمًا عَلَى إِبُرِاهِيْمَ اللَّهِ اللَّهِ تَحُرِقُ مِنْهُ غَيْرَ وِثَاقِهِ وَذَهَبَتْ حَرَارَتُهَا وَبَقِيَتُ اِضَاءَ تُهَا وَبِقَوْلِهِ سَلَامًا سَلِمَ مِنَ الْمَوْتِ بِبْرْدِهَا وَارَادُوا بِهِ كَيُدًا وَهُوَ التَّحْرِيْقُ فَجَعَلْنَهُمُ الْآخُسَرِيُنَ ﴿ مُرَّادِهِمُ وَنَجَّيُنَهُ وَلُوطًا ابْنِ أَخِيُهِ هَارِانُ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى الْآرُضِ الَّتِي بِرَكْنَا فِيُهَا لِلْعَلَمِيْنَ ﴿ مَا اللَّهُ الْانْهَارِ وَالْاشْحَارِ وَهِيَ الشَّامُ نَزِلَ إِبْرَاهِيْمُ بِفَلَسُطِيْنَ وَلُوطٌ بِالْمُوْتَفِكَةِ وَبَيْنَهُمَا يَوْمٌ وَوَهَبُنَا لَكُمْ لِإِبْرَاهِيْمَ وَكَانَ سَالَ وَلَدًا كَمَا ذُكِرَ فِي الصَّافَّاتِ اِ**سُـحْقُ وَيَعُقُوبَ نَافِلَةً** أَىٰ زِيَـادَةً عَلَى الْمَسْئُولِ أَوْ هُوَ وَلَدُا لُوَلَدِ وَكُلَّا أَىٰ هُوَ وَوَلَدَاهُ جَعَلُنَا صَلِحِيْنَ ﴿ مَهِ ٱنْبِيَاءً وَجَعَلُنَا هُمُ ٱلِمَّةَ بِتَحْقِيُقِ الْهَمْزَتَيُنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً يَقْتَدِي بِهِمُ فِي الْخَيْرِ يَّهُدُوْنَ النَّاسَ بِاَمُرِنَا اِلْـي دِيُنِنَا وَاَوُحَيُـنَـآ اِلَيُهِـمُ فِعُلَ الْخَيْراتِ وَاِقَامَ الصَّلُوةِ وَايُتَآءُ الزَّكُوةَ أَيُ اَنْ تَفْعَلَ وَتُقَامَ وَتُؤْتِيَ مِنْهُمْ وَمِنُ ٱتْبَاعِهِمْ وَحُذِفَ هَاءُ إِقَامَةٍ تَخْفِيُفَا ۗ وَكَانُوا لَنَا عَبِدِينَ ۗ وَلُـوْطًا اتَّيُنٰهُ حُكُمًا فَضَلَّا بَيْنَ الْخُصُومِ وَّعِلْـمًا وَّنَجَّيْنُهُ مِنَ الْقَرُيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَّعُمَلُ أَيُ اَهُلُهَا الاَعْمَالَ الْخَبْيَثُ مِنَ اللِّوَاطَةِ وَالرَّمْي بِالْبُنُدُقَةِ وَاللَّعُبِ بِالطُّيُورِ وَغَيْرِذَلِكَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ مَ ضَدَرٌ سَاءَ هُ نَقِيْضُ سَرَّةً فَلْسِقِينَ ﴿ مُنْ وَأَدُخَلُنَا لَهُ فِي رَحُمَتِنَا أَبِأَنُ أَنْ جَيْنَاهُ مِنُ قَوْمِهِ إِنَّهُ مِنَ هي الصّلحيرَ ودعا

تر جمہ:....اور بے شک ہم نے ابراہیم کوخوش فہی عطافر مائی تھی۔ پہلے (بلکہ ہم نے ان کواید خاص ہدایت عنایت فرمائی تھی ان کے بنوغ سے پہلے )اور ہم ان کوخوب جائے تھے( کدوہ اس کے اہل تھے ) ..... جب انہوں نے اپنے باپ اورائی قوم سے کہا کہ

یہ کیا .....مورتیاں ہیں جس پرتم جے بیٹھے ہو( اور جن کی تم عبادت کئے جارہے ہو ) وہ بولے ہم نے تواینے باپ دادوں کوان کی عبادت كرتے پايا ہے (اس لئے ہم نے بھی ان كی افتراء كی )ابراہيم عليه السلام نے كہا كہ بے شك تم اور تنہارے آباؤاجدِا دصرح محمراہی میں مبتلا میں (اس کی عبادت کر کے ) وہ بولے کہ کیاتم (اپن بات) سنجیدگی ہے ہمارے سامنے چیش کررہے ہو یا دل گلی کررہے ہو۔ ابراہیم علیہالسلام نے فرمایا کہ( دل گئی نہیں ) بلکہ تمہارا پروردگار (جوواقعی عبادت کے لائق ہے )وہ ہے جوآ سانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا (اور جس کا پہلے ہے کوئی نمونہ موجو ذہیں تھا )اور میں اس پر دلیل بھی رکھتا ہوں اور بخدا میں تمہار ہے بتو ں کی گت بنا ڈالوں گا۔ جبتم پیٹیے پھیر کر چلے جاؤ گے۔ چنانچہ آپ نے انہیں فکڑے فکڑے کر ڈالا (عید کے دن ان کے عید گاہ میں چلے جانے کے بعد۔ جسفاذا "کے جیم کوضمہ اور کسرہ دونول قر اُتیں ہیں جس کے معنی ہیں کلہاڑے وغیرہ سے کسی چیز کوفکڑے لکڑ ہے کردینا) بجز ان کے بڑے بت کے (اور کلباڑے کواس بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا ) تا کہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں (لیعنی اس بڑے بت کی طرف اور دیکیےلیں وہ جومعاملہ کیا گیا دوسرے بتوں کے ساتھ )وہ لوگ ( واپسی میں اس معاملہ کود کیچے کر جوان بتوں کے ساتھ کیا گیاتھا) بولے بی(حرکت) ہمارے بتوں کے ساتھ کسنے کی ہے؟ بے شک اس نے توبڑاغضب کردیا (اس پر پھھ) بولے کہ ہم نے توایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ان بنوں کا تذکرہ کرتے سناہے ( کدوہ ان کی عیب جوئی کرتا تھا) وہ بولے کہ تو پھراس کوسب کے سامنے لاؤ تا کہ وہ لوگ گواہ ہو جا کیں۔(اس کے اقرار پر ) بولے (ان کولانے کے بعد )ارے تم ہی وہ ہوجس نے ہمارے بنوں کے ساتھ بیچرکت کی ہےا ہے ابراہیم؟ انہوں نے (اپنی حرکت کو چھپاتے ہوئے) فر مایا کہ کہیں ان کے اس بڑے نے نہ کی ہوسوانہی ے یو چے دیکھو(اس حرکت کے کرنے والے کے متعلق)اگر میہ بولے ہول(آیت میں شرط کا جواب مقدم کردیا گیا۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ان تکانوا ینطقون فاسئلوهم اوراس سے سلے والے جملہ میں کفارے استہزاء ہے کہ یہ بت جواس قدرعاجز ہیں وہ کس طرح معبود بن سکتے ہیں؟)اس طرح وہ لوگ اپنے جی میں سوپنے لگے۔ پھر بول اٹھے کہ بے شک تم ہی لوگ ناحق پر ہو(ایک ایسی چیز ک عبادت کرے جو بول بھی نہ سکتا ہو ) پھرا ہے سروں کو جھ کالیا ( بیٹن خدائے تعالیٰ کی جانب ہے اپنے منہ موڑ لئے اور پھر کفر کی طزف لوث گئے اور کہنے لگے کہ) اے ابراہیم مہیں تو خوب معلوم ہے کہ یہ بت کچھ بولتے نہیں (پھر کس طرح مكلف كرتے ہوتم ہمیں ان ہے سوال کا) ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیاتم اللہ کے سواایسوں کو پوجتے ہوجو تہمیں نہ نفع پہنچا سکیں (بعنی نہروزی دے سکے اور نہ کسی طرح کا نفع)اور نتمهمیں نقصان ہی پہنچاسکیں (اگرتم ان کی عبادت نہ کرو) تف ہےتم پر بھی اوران پر بھی جنہیں تم اللہ کے سواپو جتے ہو (اف کے فیسے اکو کسرہ اور فتحہ دونول قراکت ہے۔مصدر کے معنی میں ہے یعنی ہلاکت ورسوائی ) تو کیاتم اتنا بھی نہیں سمجھتے ( کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ۔اور نہان میں اس کی صلاحیت ہی ہے۔ واقعی عبادت کے لائق تو خدا تعالیٰ ہی ہیں ) وہ لوگ ہولے۔انہیں تو جلا دو (بعنی ابراہیم علیہ السلام کو) اور اینے معبودوں کا بدلہ لےلو (اس کوجلا کر) اگرتم کو پچھ کرنا ہے ( تو اس کی صورت یہ ہے کہ لکڑیوں کا انبارجمع کرو۔پھراس ڈھیر میں آ گ نگا کرابراہیم علیہالسلام کو با ندھ کر گوپھن میں رکھ کراس جلتی ہوئی آ گ میں پھینک وو ) ہم نے تھم و یا کہا ہے آ گ تو تھنڈی اور بے گزند ہوجا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں۔ (پس سوائے بندھن کے ابراہیم کے جسم کا کوئی حصہ نہیں جلا اور آ گ کی حرارت ختم ہوگئی۔اگر چہ شعلہ بدستور باقی رہااور خدا تعالیٰ کے تھم کے مطابق کہا ہے آگ بے گزند ہوجا۔ واقعی وہ آگ تھنڈی ہوگئی اور ابراہیم علیہ السلام موت ہے محفوظ ہو گئے ) اور لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنا جا ہی تھی (اور انہیں جلادینا حاماتھا) ہم نے انہیں نا کام کردیا (ان کے منصوبہ میں )اورہم نے ان کواورلوط علیہالسلام کو بچالیا ( لوط علیہالسلام جوابرا ہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے اور عراق کے رہنے والے۔ الیمی سرز مین کی طرف جھیج کر) جس کو، نے دنیا جہان والول کے

واسطے بابر کت بنایا ہے(اوروہ ملک شام ہے جہال نہروں اور درختوں کی کثرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں قیام پذیر ہوئے اور ا اوط علیہانسلام موتفکہ میں۔ان دونوں کے درمیان ایک دن کی مسافت ہے ) اور ہم نے ( ابراہیم علیہانسلام ) کوانحق اور یعقو ب جیہا پوتا عطا کیا ( نافلہ کے دوتر جے کئے گئے ہیں۔ایک تو زیادہ اورعطیہ کے ہیں۔وہ اس طرح کدابرا ہیم علیہ السلام نے صرف لڑکے کی دعا کی تھی۔جبیبا کہ سورۃ الصافات میں ذکرہے۔لیکن اس پرمزید بطورعطیہ یعقو ب علیہ السلام کوبھی عطا کیا گیااور دوسراتر جمہ بوتے کے بھی کئے گئے ہیں۔ یعنی اسحاق علیہ السلام سابیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا ) اور ہرا یک کوہم نے صالح بنایا (لڑ کے اور پوتے دونوں کو نبی بنایا۔اورہم نے ان کو پیشوابنایا (ائسمہ میں دوقر اُت ہے۔ایک تو دونوں ہمزہ کے باقی رکھنے کی اور دوسری قر اُت ہمزہ کو یا ء ہے بدل دینے کی جس کے معنی ہےامر خیر میں مقتدا بننا ) ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم ہے (لوگوں کو ہمارے دین کی طرف بلاتے تھے ) ہم نے ان کے پاس وق کے ذریعہ تھم بھیجا نیک کا موں کے کرنے کا اور نماز کی پابندی کا اورادائے زکو ہ کا (بیتھم عام ہےان حضرات کے لئے بھی اوران کے علاوہ دوسروں کے لئے بھی ہے اور اصل عبارت اس طرح پر ہے۔ ان تسفعل المنحیسر ات و تسقام الصلواة و توتی المسز تحواة)ا دروہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے اور لوط علیہ السلام کوہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نے انہیں اس بستی ہے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے رہتے تھے۔مثلاً لواطت ، پرندہ بازی اورڈ ھیلا بازی وغیرہ ) بے شک وہ لوگ بڑے ہی بد کار تھے اور ہم نے لوط علیہ السلام کواپی رحمت میں داخل کرلیا (اس طرح پر کہ ہم نے انہیں ان کی قوم سے نجات دلا دی) بے شک وہ بڑے نیک ہندوں میں سے تھے۔

شخفین وتر کیب:....دشد کے معنی بدایت اور نبوت دونوں ہیں۔

من قبل. بعض مفسرینؓ نے موی علیہ السلام کے بل کا دور مرادلیا ہے اور بعضوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بلوغ یا ولا دت ہے لیل کا دور مرا دلیا ہے۔

تماثیل. جمع تمثال کی ہے۔ کسی ایسی تصویر کو کہتے ہیں جولکڑی یا پھر وغیرہ سے تراشی گئی ہو۔

جے ذاذا ۔ میں عام قر اُت جیم کے ضمہ کی ہے ۔ بعض کے نز ویک جیم کا کسر داور فتحہ بھی ہے ۔ لیکن ہرایک کے نز ویک بیہ صدر ہے۔اس کئے نہ تثنیہ ہوگانہ جمع اور نہ مؤنث ۔ جذا ذا جیم کے ضمہ کے ساتھ ٹوٹی ہوئی چیز کا نام ۔ جیسا کہ حسط ام رف ات فتات مختلف چیزوں کے ٹوٹے ہوئے اجزاء کے لئے بطوراسم استعال ہوتے ہیں۔

الیسه میں اکثر نے شمیر کامرجع بڑے بت کی جانب لوٹایا ہے۔اورا گرمرجع خودحضرت ابراہیم علیہالسلام کوقرار دیں جیسا کہ بعض کا خیال ہےتو پھر بھی نتیجہ ایک ہی <u>نکلے</u>گا۔

من فعل. مين مبتداءاورفعل اس كي خراورانه لسمن الظالمين جس كامحلًا كوئي اعراب نبين وه جمله منتانفه ب،جو ما قبل کے مضمون کی تا کید کرتا ہے یا ہے تھی ہوسکتا ہے کہ من موصولہ مبتداءاور اندہ اس کی خبر۔

مسمعنا. مسمع یہاں متعدی بدومفعول ہے۔ کیونکہ اس کا دخول ایک ایسی چیز پر ہور ہاہے جو سننے والوں میں ہے ہیں۔ مفعول اول فتی ہے اور مفعول ثانی جملہ یہ ذکر ہم ہے اور اگر بھی سمع کا تعلق ان سے کیا جائے جو سننے والے ہیں تو پھر متعدی بیک مقعول موگاركها جاتا بكرسمعت كلام زيد.

یسقسال که. ابراجیم علیهالسلام مرفوع ہے اور مرفوع ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔مثلاً بدیسقال کا نائب فاعل ہے اوراس وجهے مرفوع ہو۔یابیا یک محذوف مبتداء کی خبر ہو۔مبتداء محذوف هذا ہے۔یابیمنا دی ہواور حرف ندامحذوف ہو یعنی یا ابراهیم. اعیسن السناس، بربناء حال منصوب ہے ذوالحال ضمیر مجرور ہے جوبسہ میں ہے۔ بعنی ابراجیم علیہ السلام کواعلانیا وگوں کے سامنے پیش کرو۔

یشھ دون ۔ کے دومعنی ہیں۔ایک توبیر کہ لوگ آ کردیکھیں کہیں بخت سزادی جاتی ہے اور دوسرے معنی بیر کئے ہیں کہ لوگ ان کے اقر ارجرم پر گواہ بن جائیں۔

> نجيئه و لوطاً. لوط عليه السلام آپ كے بطتیج تھاور آپ كے چھوٹے بھائى ہاران كے صاحر ادے۔ عابدیں. تقدیم لنا ک عابدین برتا کیدو تخصیص کے لئے ہے۔

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ : .... ارشاد ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کوان کے بچین ہی ہے ہدایت عطافر مانی تھی۔ اس سلسلہ میں بہت ی ب بنیادی اسرائیلی روایات ہیں۔جن کی کوئی حقیقت نہیں۔قرآن کا بیان صرف اتناہے کہ ہم نے ابراہیم علیه السلام کو پہلے ہی ہدایت عطا کی تھی۔مفسرین نے اس کی دو تفسیریں بیان کی ہیں۔ایک توبید کہ دورموسوی ہے قبل ہی ان کو ہدایت کی گئی تھی اور دوسری تفسیریہ ہے کہ ان کو بچین میں مدایت مل گئی تھی اور وہ اس کے لائق تھے۔ بعنی خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کن صلاحیتوں اور کمالات کے جامع ہیں۔ بچین ہی میں آپ نے اپنے باپ اورا پی تو م کوغیراللہ کی پر شکش ہے منع فر مایا اور بڑی جراُت کے ساتھان کا مقابلہ کیا۔

آپ کے باپ قرآن کے بیان کے مطابق آ ذرنامی بت تراش و بت فروش تھے، جن کے نام میں اختلاف ہے۔ توریت وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کدان کا نام تارخ تھا اور قرآن نے آزر بتایا ہے۔ اس لئے مفسرین وعلاء میں اختلاف ہوگیا کہ بیا یک ہی تخصیت کے نام ہیں یا متعدد <del>ت</del>خصیت کے ہیں۔

بعض کی رائے ہے کہ ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔ تارخ اسمی نام ہے اور آ زروصفی۔ آ زرعبرانی زبان میں محت صنم کو کہتے ہیں۔تارخ بت تراش وبت پرست تھا۔اس وجہ سے اے آزر کہا گیا۔

دوسری رائے یہ ہے کہ آ زراس بت کا نام ہے تارخ جس کا پجاری تھااور بت کے نام پراھے آ زر کہید یا گیا۔ بہر حال یا تو یہ اصل نام ہےاور بت کے نام پراس کا نام بھی آ زرر کھا گیا ہو۔جیسا کہ قدیم زمانہ ہے اس کارواج چلا آ رہاہے کہ بھی بت کے نام پر ہی کسی محص کا نام رکھ دیتے ہیں یابید کہ آزران کالقب تھا، نام نہیں لیکن اس لقب کی اتن شہرت ہوئی کہاس نے نام کی جگہ لے لی اور پھر قرآن نے بھی اس آزر کے نام سے تذکرہ کیا۔

بہر حال آپ ہے باپ اور توم کی بت پرتی اور ستارہ پرتی دیکھی نہیں گئی اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ان کے سامنے دین حق کا علان کردیا۔ فرمایا کہ اے لوگو! یہ بت کیا ہیں جنہیں تم لئے بیٹے ہو،اپنے ہاتھ ہے تم اسے بناتے ہواور پھرای بےجان چیز کولفع و نقصان کا ما لک مجھنے لگتے ہو۔ان خُرافات ہے باڑآ وَاورخدا کی وحدا نبیت کااعتراف کرواوراس کے سامنے سر جھکا وَجو پوری کا نتات

جواب میں وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا تو یبی کرتے چلے آئے ہیں اور ہم بھی انہیں کی روش کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ ا ابرائيم ايم آيك في بات كركهال سي آئ مو؟

آپ نے فرمایا۔ بھلاآ باؤاجدادی تقلید بھی کوئی دلیل ہوسکتی ہے۔ تمہارے باپ و دادا بھی ممراہی میں ڈو بے ہوئے تھے۔تم بھی ای گمراہی میں مبتلا ہو۔ان مشرکین کو میہ بات عجیب س لگی۔ بیتو حید ہے بھی اس قدر بے گانہ تھے کہ شمجھے شاید ابراہیم علیہ السلام ہم ے دل کی کررہے ہیں ورنہ ہجیدگی کے عالم میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کرسکتا۔ پوچھنے لگے کہاے ابراہیم! کیا واقعی تم تھیک کہہ ر ہے ہو یا نداق کرر ہے ہو؟ آپ نے فرمایا کے نہیں ، جو پچھ کہدر ہاہوں وہ پچے ہے۔ تمہاراواقعی معبود و بی ہے جس نے اس کا کنات کو پیدا کیا اور میر بے پاس تو حید پر دلیل بھی ہے۔ بہر کیف آپ نے قوم کو بت پرتی ہے روکنے کی کوشش کی اور وعظ ونصیحت کے ذراجہ انہیں سے سمجھانے کی کوشش کی اور وعظ ونصیحت کے ذراجہ انہیں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیہ بہت نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان ۔ اور تمہار ہے بنیاد با تیں ہیں۔ یہ بت دوسروں کی تو کیا مدوکرتے خودا ہے او پر آئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے ہیں ۔ لیکن قوم نے حصرت ابرا ہیم علیہ السلام کی ہات نہیں نی اورا سے عقیدہ سے کسی طرح بازند آئے۔

آ ب نے سوچا کہ اب کوئی ایسا اقدام ہونا چاہئے جس سے قوم کو یقین ہو کہ جو بچھ میں کہدر ہاہوں وہی حق ہے۔ چنا نچہ آ پ نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے تحت باتوں باتوں میں ایک مرتبہ یہ کہد دیا کہ میں تمہار سے بتوں کی گت بناؤں گا۔ بیضروری نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الساام نے یہ جملہ مجمع عام میں اعلان کر کے کہا ہو۔ بلکہ انہ بہی ہے کہ آ پ نے آ ہت ہے یہ جملہ کہا ہو۔ جسے قریب کے دو چارا شخاص نے سن لیا ہوں ۔ آ پ نے ایک موقعہ مناسب تمجھا اور اپنے الزادہ کو مملی جاسہ پہنانے کی تیاری شروع کردی۔ ہوایوں کہ جب یہ ایٹ نہیں میلہ میں شرکت کے لئے چلے گئے تو آ پ مندر میں گئے اور بڑے بت کو چھوڑ کر باتی تمام بتوں کو چورا چورا چورا جورا

بعض تعنق تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیہاں سب ملاکر بہتر بت تھے۔ بعض ان میں سے سونے کے تیار کروہ تھے اور بعض چاندی اور کچھ دوسری دھات سے تیارہ شدہ سسب سے بڑا بت سونے سے تیار کیا گیاتھا۔ ہیر سے جوا ہرات جڑ ہے ہوئے تھے۔ جس کی دونوں آئی تھیں یا قوت کی تھیں جورات کو چہکتیں سے جب بیلوگ میلہ سے فارغ ہوکرا پنے گھروں کولوٹے اور مندر میں بتوں کا بیہ حال دیکھا تو سخت برہم ہوئے اورایک دوسرے سے بو مھنے لگے کہ یہ س کی حرکت ہے۔

وہ لوگ بھی نظے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بیس کیا تھا کہ'' ہم تمہارے بتوں کی گت بنادیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ بیاس شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہی ہمارے دیوتاؤں کا دیمن ہے اور برا بھلا کہتار ہتاہے۔ جب ان کے سرداروں نے یہ بات شی تو غصہ سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس کو مجمع کے سامنے بکڑ کرلاؤ۔ نا کہ سب دیکھے لیں کہ مجرم کون ہے اور ہم اس کوکیسی سزاد ہے ہیں۔ یہ شہدون کا دوسراتر جمہ یہ ہے کہ اس کو مجمع کے سامنے لاؤتا کہ اس کے اقرار برسب گواہ بن جا تمیں۔

بخیب اتفاق کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوخواہش تھی وہن ہور ہاہے۔ان کا بروگرام بہی تفاکہ وہ تمام لوگوں کو بتوں کی بے کسی و بے بسی کا قائل کردیں۔ اس لئے اس سے اچھا موقعہ کیا ہوسکتا تھا کہ سب کے سب بچامل گئے اور آپ کواپی بات کہنے کا موقعہ ملا۔ بہر حال جب آپ مجمع کے سامنے لائے گئے تو سوال کیا گیا کہ اے ابراہیم کیا تو نے یہ سب بچھ ہمارے ویو تاؤں کے ساتھ کیا ہے؟ آپ نے طنزیہ انداز میں فرمایا کہ جی ہاں اور کیا ۔۔۔۔۔ کہیں ان کے بڑے بت نے تو نہ بے حرکت کی ہو؟ ان سے بی بوچھ لیجئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو پاش پاش کرنے کی جوذ مدداری بڑے بت پرڈالی اسے آنحضور بھٹانے کذب سے تعمیر کیا ہے۔ سب سے پہلی بات توبیہ ہے کہ لفظ کذب جموث کے متر ادف نہیں ہے بلکہ لفظ کذب کے معنی بہت وسیع ہیں۔ در آنحالیکہ یہ کذب صور ہ کذب تھا۔ جبکہ آپ کی نبیت کسی غلط بیانی کی نبیت تھی بلکہ الزامی جواب دے کراور انہیں مغالطہ میں ڈال کراس بات کا قائل کرنا تھا کہ یہ بت جو بولنے کی بھی صلاحیت نبیل رکھتے وہ عبادت کے لاک کس طرح ہوسکتے ہیں۔ اس لئے یہ جموث انبیاء علیہ السلام کی صدق مقالی کے منافی نبیل۔

امام رازی نے ایک توجیہ بیک ہے کہ فعلہ کا فاعل کبیر هم هذا کوندمانا جائے بلک تقدیر عبارت اس طرح ہوکہ فعله من

فعله جس کامطلب بیہ ہے کہ حادثہ جو بچھ پیش آیاوہ تو سامنے ہے۔اس بڑے بت ہے حقیقت واقعہ دریافت کرو۔

مشہورنحوی کسائی ہے ایک قر اُت منقول ہے کہ وہ بسل ف علمہ پر مکمل وقف کر لیتے تتے اور کبیسر هم هٰذا ہے نیا جملہ شروع کرتے تھے۔قر اُت کی ان صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہالسلام پرے کذب کا الزام بھی ختم ہوجا تا ہے۔

بہر کیف جب آپ نے ان سے کہا کہ اگریہ بڑابت بول سکے تو اس سے بوچھانو کہ یکس کی حرکت ہے۔ اس پر مید بہت شرمندہ ہوئے اورانہیں دل میں اقر ارکرنا پڑا کہ واقعی طالم ابراہیم نہیں بلکہ ہم خود ہیں کہ اس غلط اور بے بنیا دی عقیدہ پریقین رکھے ہوئے ہیں۔ پھرا بی گردنیں پنجی کرکے کہنے نگے کہ اے ابراہیم تم خوب جانتے ہو کہ یہ ہے جان مورتیاں ہیں ،ان میں بولنے کی طافت نہیں۔ پھر ہم

حضرت ابراہیم علیہالسلام کامنصوبہ کامیاب ہوااور دشمنوں نے اپنے ظلم اور بتوں کی بےبسی کا اقرار کرلیا۔ ابراہیم علیہالسلام نے انہیں نصیحت کی اور ملامت بھی کہ تف ہے تمہارے بتوں کی بے کسی و بے جارگی پراور جیربت ہے تمہاری عقلوں پر کہ ایسوں کوخدااور معبود بنائے ہوئے ہواورافسوں ہے کہذراتم بھی عقل سے کام بیں لیتے۔

شعلمه وسبنم: .....حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصیحت کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ بلکہ ابنی خفت و نا کامی کو چھپانے کے لئے غصه میں فیصلہ کیا کہاہے و یوتاؤں کی تو مین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت برداشت نہیں کی جاسکتی۔اس لئے اس حرکت کی سز امیں ابراہیم علیہالسلام کوآ کے میں جلادینا جاہئے۔ دیوتاؤں کی تو بین کا انتقام اس طرح لیا جا سکتا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام پراس کا کوئی اثر نہیں ہو۔وہ اینے اس جذبہ کے ساتھ اعلان حق میں مشغول رہے۔ پھرمشر کین نے ایک خاص قشم کی بھٹی تیار کرائی اس میں کئی پروزمسلسل آ گ د ہ کائی گئی۔ یہاں تک کہاس کے شعلوں سے قرب و جوار کی چیزیں بھی جھلنے کیس ۔ جب بادشاہ اورقو م کومکمل اطمینان ہوگیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں تو دوسری فکر ہوئی کہ انہیں اس رہمتی ہوئی آ گ میں کس طرح ڈالا جائے۔ کیونکہ اس بھٹی کے قریب جانا بھی ممکن نہیں ۔ تو مشور ہ کے بعد بیہ طے ہوا کہ انہیں گو پھن میں بٹھا کر د بکتی ہوئی آ گ میں بھینک دیاجائے۔

ای دفت خدا تعالی نے آگ کو تھم دیا کہ وہ اپنی تیش وسوزش کا اڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہ کرے بلکہ سلامتی کے ساتھ سرد پڑجائے۔چنانچیآ گ کے اس لاوے ہے آ پ کوکوئی نقصان نہیں پہنچ سکا۔صرف وہ ری جل کررا کھ ہوگئی جس ہے آپ کو باندھ دیا كياتهااورآب بالكل يحج وسالم آك عنكل آكے ـ

یہ اشکال کہ آگ میں جلاوینے کی خاصیت ہے۔ پھریہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہم علیہ السلام اس سے سیجے وسیالم نکل آ تئیں۔ بانگل غلط ہے۔کیاوہ خدا جوتمام اشیاء میں خواص وتا ثیر پیدا کرنے والا ہےاس پر قادرنہیں کہ دی ہوئی خاصیت وتا ثیرکوکسی چیز

ان ہے کوئی پو جھے کہ جب آ گ کی خاصیت جلادینا ہے اور جو چیز بھی اس میں ڈالی جائے اسے جلادے گی پھراس کی کیا وجہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو فائر پروف کہا جاتا ہے۔جن میں ایک خاص قتم کا مسالہ استعمال کیا جاتا ہے انہیں آ گے نہیں جلا <sub>ع</sub>اتی ۔ ملکہ آ گ کے شعلوں میں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ جب مسالہ کے ذریعہ آ گ کے اثر ات سے بچایا جاسکتا ہے تو خدا تعالیٰ جوان چیزوں کو پیدا كرنے والا ہے وہ آ كى خاصيت كوتبديل كرنے يربخو لى قادر ہے۔ويسے بيوا تعدبهر حال خارق عادت تو تھا ہى اوربطور مجز ولوكوں کو دکھایا گیا۔ حاصل بیرکہان کا مقصد پورانہیں ہوااور بجائے حضرت ابراہیم علیہالسلام کی ہلاکت کےان کی حقانیت اورکھل کرلوگوں

کےسامنے آگئی۔

پھرفر مایا گیا کہ ان کی تمنا پوری کی گئی اور ان کی و عائے مطابق انہیں بیٹا اسلی علیہ انسان معطا کیا۔ بلکہ مزید عنایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ انسان مجیسا پوتا بھی عطا کیا۔ پھران مب کوصالح بھی بنایا۔ قرآن مجید کواس کی وضاحت اس وجہ ہے کرنی پڑی کہ اہل کتاب نے ان حضرات برعجیب بجیب انزامات لگائے ہیں۔ مزید فرمایا جارہا ہے کہ صرف صالح ہی نہیں بلکہ صلح بھی تھے۔ اس وجہ سے انہیں مقتدا و پیٹوابنا دیا گیا اور پیٹم ہروں کا کام ہی اینے نفس کا تزکیدا ورمخلوق کی ہدایت کرنا ہے۔

لوط علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں علم وتھمت عطا کی اور یہ کدان کی قوم جوطرح طرح کی برائیوں و بدکاریوں میں مبتلاتھی۔ ہم نے انہیں ان سے نجات دی اور قوم کو تباہ و بر باد کر دیا۔ ہم نے ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی رحمت میں داخل کرلیا۔ کیونکہ وہ نیکو کاروں میں سے بتھے جو تیفمبر کے لئے بہت ضروری ہے۔ اس کی وضاحت بھی قرآن نے اسی وجہ سے کی کہ یہود نے ان کے متعلق بھی غلط تنم کی روایات گھڑر کھی ہیں اور توریت میں ان کی زندگی کو داغد ارکر کے چیش کیا گیا ہے۔

وَاذُكُو نُوحًا وَمَا بَعُدَهُ بَدَلٌ مِنهُ إِذْ فَاهَى اَى دَعَا عَلَى قَوْمِه بِقَوْلِهِ رَبِّ لَا تَنَرْ النَّح مِنْ قَبْلَ آَى فَبَلَ اِبْرَاهِيْمَ وَلُوطٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَهُ وَاهَلَهُ الَّذِينَ فِى سَفِيْتَهِ مِنَ الْكُوبِ الْعَظِيْمِ وَاثَهُ آَى الْغَرْقِ وَتَكُذِيبِ قَوْمِهِ لَهُ وَنَصَرُ نَهُ مَنَعُنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ فِى سَفِيْتَهِ مِنَ الْكُوبِ الْعَظِيْمِ وَاثَهُ مَا كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاعْرَقُنَهُمُ اَجْمَعِينَ (22) وَادْكُو دَاؤُدَ وَسُلَيْمِلَ آَى قِصَّتَهُمَا وَيُبْدُلُ اللَّهُ مِنَ الْقَوْمُ اللَّهُ مَا عُورُقُنَهُمُ اَجْمَعِينَ (22) وَادْكُو دَاؤُدَ وَسُلَيْمِلَ آَى قِصَّتَهُمَا وَيُبْدَلُ مِنْهُمَا اللَّهُ مَا الْعَرْمُ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ الل

قَبُلَهَا صَفَائِحٌ لَّكُمُ فِي جُمُلَةِ النَّاسِ لِتُحْصِنَكُمُ بِالنُّون لِلَّهِ وَبِالتَّحْتَانِيَة لِدَ اوَدُوَ بِالْفَوْقَانِيَةِ لِلَبُوسِ مِّنَ بَ أُسِكُمْ "حَرِّبكُمْ مَعَ اَعُدَاءِ كُمُ فَهَلُ ٱنْتُمْ يَا اَهُلَ مَكَّةَ شَكِرُونَ ﴿ ١٨ يَعَمِي بِتَصُدِيُقِ الرُّسُلِ اَيُ ٱشُكُرُوْنِيُ بِذَٰلِكَ وَسَخَّرُنَا **لِسُلَيُمِنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً** وَفِي ايَةٍ ٱنْحَرِيٰ رُخَاءً أَيُ شَدِيُدَةَ الْهُبُوبِ وَخَفِيفَتَهُ بِحَسُبِ إِرَادَتِهِ تَسجُومُ بِلَمُومَ إِلَى الْلارُضِ الَّتِي لِرَكْنَا فِيُهَا وَهِيَ الشَّامُ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿١٨) مِنْ ذَلِكَ عِلْمُهُ تَمَعَالَى بِأَنَّ مَا يُعَطِيْهِ سُلَيْمَانَ يَدُعُوهُ إِلَى الْخُضُوع لِرَبِّهِ فَفَعَلَهُ بَعَالَى عَلَى مُقُتَضَى عِلْمِهِ وَ سَخَرْنَا مِنَ الشَّيْظِيْنِ مَنُ يَّغُوصُونَ لَهُ يَـدُخُـلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَيُخْرِجُونَ مِنُهُ الْخَوَاهِرَ لِسُلَيْمَانَ وَيَعُمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ أَيُ سِوَى الْغَوْصِ مِنَ الْبِنَاءِ وَغَيْرِهِ وَكُنَّا لَهُمُ خَفِظِيُنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَّالِقُولُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَّا مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلْ اللَّا مِن اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ مَنُ أَنْ يُنفُسِدُوامًا عَمِلُوا لِآنَّهُمُ كَانُوا إِذَافِرَغُوا مِنْ عَمَلِ قَبُلَ اللَّيُلِ اَفْسَدُوهُ إِنْ لَمُ يَشْتَغِلُوا بِغَيْرِهِ وَ اذْكُرُ **ٱيُّوُبَ وَ** يُبُدَلُ مِنْهُ **اِذُ نَادَى رَبَّهُ** لَـمَّا ابُتُلِيَ بِفَقُدِ جَمِيْع مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَتَمُزِيْقِ جَسَدِهِ وهَجُرِ جَمِيْعِ النَّاسِ لَـهُ إِلَّا زَوُ حَتُـهُ سِينِينَ ثَلَاثًا أَوُ سَبُعًا أَوُ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ وَضَيَّقَ عَيْشُهُ أَيْلُي بِـفَتُح الْهَمُزَةِ بِتَقُدِيْرِ الْبَاءِ مَسَّنِيَ الضُّرُّ أَيِ الشِّدَّةُ وَأَنُتَ أَرُحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿ مُهَا السَّتَجَبُّنَالَهُ نِدَاءَهُ فَكَشَـفُنَا مَابِهِ مِنُ ضُرِّوً اتَّيُنْهُ **ٱهۡلَهُ** اَوُلَادَهُ اللَّهُ كُورَ وَالْإِنَاتَ بِاَنُ اَحۡيَوُالَهُ وَكُلُّ مِنَ الصِّنُفَيُنِ ثَلَاثَ أَوْسَبُعَ **وَمِثُلَهُمُ مَّعَهُمْ** مِنُ زَوْجَتِهِ وَزَيُـذَ فِييُ شَبِابِهَا وَكَانَ لَمَهُ ٱنُدَرٌ لِلُقَمُحِ وَٱنُدَرٌ لِلشَّعِيُرِ فَبَعَثِ اللَّهُ سَحَابَتَيُنِ ٱفْرَغَتُ اِحُدْهُمَا عَلَى ٱنْدَر الْقَسُمِ اللَّهَ مَبُ وَالْانْحُرِي عَلَى أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْوَرِقَ حَتَّى فَاضَ رَحْمَةً مَفَعُولٌ لَهُ مِّنُ عِنْدِنَا صِفَةٌ وَذِكُوى لِللِّعْبِدِيْنَ ﴿ ٨٣﴾ لِيَحْسِرُوا فِيُثَابُوا وَ اذْكُرُ السِّمْعِيْلُ وَادْرِيْسَ وَذَا الْكِفُلُ كُلُّ مِّنَ التصَّبِوِيُنَ ﴿ ثُمَّهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَعَنُ مَعَاصِيَهِ وَأَدُ خَلَنْهُمُ فِي رَحُمَتِنَا م نَ النَّبُوَّةِ إِنَّهُمُ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿٨٦﴾ لَهَا وَسَمَّى ذَا الْكِفُلِ لِآنَّهُ تُكَفِّلُ بِصِيَامٍ جَمِيْعِ نَهَارِهِ وَبِقِيَامٍ جَمُيع لِيُلِهِ وَانُ يَقُطى بَيْنَ النَّـاس وَلاَ يَغُضَبُ فَوَفَى بِذَٰلِكَ وَقِيُلَ لَمُ يَكُنُ نِبيًّا وَ اذَٰكُرُ ذَا النُّون صَـاحِبَ الْحُونِ وَهُوَ يُوْنُسُ بُنُ مَتَّى وَيُبُدَلُ مِنِهُ إِذَّ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا لِقَوْمِ إِي غَضْبَانَ عَلَيُهِمُ مِمَّا قَاسْي مِنْهُمُ وَلَمُ يُؤُذَنُ لَهُ فِي ذٰلِكَ فَطَنَّ أَنُ لَّنُ نَّقُلِرَ عَلَيْهِ أَى نَـقُـضَى عَـلَيُهِ مَا قَضَيْنَا مِنُ حَبُسِه فِي بَطُنِ الْحُوَّتِ أَوُ نَضِيُقُ عَلَيُهِ بِذَلِكَ فَنَادَى فِي الظُّلُمْتِ ظُلَمَةِ اللَّيُلِ وَظُلُمَةِ الْبَحْرِ وَظُلُمَةِ بَطُنِ الْحُوْتِ أَنَّ أَي بِأَنْ لا ٓ إِللَّهَ إلاَّ أَنْتَ سُبُحْنَاكَ إِنِّي كُنُتُ مِنَ الظُّلِمِينَ (عُمَّ فِي ذَهَابِي مِنُ بَيْنِ قَوْمِي بِلَا إِذُنِ فَاسُتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنُهُ مِنَ الْغَمِّ بِتِلكَ الكَلِمَاتِ وَكَذَٰلِكَ كَمَا اَنْحَيُنَاهُ نُتْجِى الْمُؤْمِنِينَ (١٨) مِنْ كَرُبِهِمُ اِذَا اسْتَغَاثُوا بِنَادَا عِيُنَ

وَا ذَكُرْ زَكُويًّا ۚ وَيُبْدَلُ مِنْهُ اِلَّهُ نَادَى رَبَّهُ بِقَوُلِهِ رَبِّ لَا تَذَرُنِي فَرُدًا اَىٰ بِلَا وَلَدِ يَرِثُنِىٰ وَّانْتَ خَيْرُ الُولِ رِثِيْنَ ﴿ مُهُمَّ ﴾ الْبَاقِي بَعُدَ فَنَاءِ خَلُقِكَ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ ۖ نِدَاءَ هُ وَوَهَبُنَا لَهُ يَحُيلي وَلَدًا وَأَصْـغُحُنَا لَهُ زَوْجَهُ فَأَتْتُ بِالْوَلَدِ بَعُدَ عَقُمِهَا إِنَّهُمُ أَىٰ مَنُ ذُكِرَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ كَانُوُا يُسلِّرعُونَ يُبَادِ رُوْدَ فِي الْخَيْراتِ الطَّاعَاتِ وَيَسَدُعُونَنَا رَغَبًا فِي رَحُمَتِنَا وَّرَهَبًا مِنْ عَذَابِنَا وَكَانُوُا لَنَا خُشِعِيُنَ ﴿ ١٠﴾ مُتَوَاضِعِينَ فِي عِبَادِتِهِمُ وَا ذُكُرُ مَرُيَمَ الَّتِيُّ اَحُصَنَتُ فَرُجَهَا حَفِظَتُهُ ثِنُ اَنْ يَنَالَ فَنَفَخُنَا فِيُهَا مِنُ رُّوحِنَا اَىٰ جِبْرِيْلَ حَيُثُ نَفَخَ فِي خَيْبِ دِرُعِهَا فَحَمَلَتُ بِعِيْسَى وَجَعَلَنْهَا وَابُنَهَآ أَيَةً لِّلُعَلَمِينَ ﴿١٩﴾ ٱلْإِنْسِ وَالْحِنِّ وَالْـمَلَاثِـكَةِ حَيُثَ وَلَدَ تَهُ مِنُ غَيْرِ فَحُلِ إِنَّ **هَاذِهِ** آئَ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ أُ**مَّتُكُمُ** دِيُـنُكُمُ أَيُّهَا الْمُخَاطِلُبُوْنَ آئَ يَحِبُ اَنْ تَكُونُوا عَلَيُهَا **اُمَّةً وَّاحِدةً لَنَحَ**الٌ لاَزِمَةٌ **وَانَا رَبُّكُمُ فَاعُبُدُونِ ﴿ ١٣﴾ وَجِدُونَ وَتَقَطَّعُوآ اَ**ى ، بَعُضُ الْمُحَاطِبِيُنَ **اَمُوَهُمُ بَيْنَهُمُ** اَيْ تَفَرَّقُوا اَمْرَ دِيْنِهِمُ مُتَخَالِفِيْنَ فِيْهِ وَهُمَ طَوَائِفُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِيٰ قَالَ. الله عَمَلِهِ اللهُ عَلَّ اللهُمَا لَم جَعُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ترجمیہ:.....اور (تذکرہ شیجئے) نوح علیہ السلام کا (اور مابعد کا جملہ بدل واقع ہور باہے نوٹ سے ) جب انہوں نے پکارا تھا (اوراینی قوم کے لئے بددعا کی رب لاتذ رالخ کے ساتھ) پہلے ہی (ابراہیم علیہ انسلام اورلوط علیہ انسلام ہے بھی پہلے) سوہم نے ان کی س لی اورانہیں اوران کے تابعین کو (جوکشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے ) بہت بڑے تم سے نجات دی ( یعنی ڈو بینے اور قوم کی تکذیب ے ) اور ہم نے ان کابدلہ لے لیا ایسے لوگوں ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا یا تھا ( ان نشانیوں کو جو کہ رسالت پر دانالت تھیں ) ہے شک وہ لوگ بہت ہی برے تھے۔ سوہم نے ان سب کوغرق کردیا اور داؤ دوسلیمان علیہ السلام (کے قصہ کا بھی ذکر سیجئے۔ مابعد کی عبارت بدل واقع ہورہی ہے داؤ دوسلیمان ہے ) جب وہ کھیت کے بارے میں فیصلہ کررہے تھے۔ جبکہ اس میں لوگوں کی بکریاں رات کو جایز ی تغییں (پیمریاں رات کے وقت میں چروا ہے کے نہ ہونے کی وجہ سے کھیت چرگئی تھیں )اور ہم ان لوگوں سے متعلق فیصلہ کو دیکھ رے تھے۔ ( داؤ دعلیہ السلام کا فیصلہ میتھا کہ بریوں کار بوڑ کھیتی کے نقصان کو پورا کرنے کے لئے کھیت والوں کودے دیا جائے اور سلیمان علیہ السلام نے بیر فیصلہ کیا کہ کھیت والا فا کد دا تھائے گا بکریوں کے دودھ ہے۔ای کی تسل ہے اوراون ہے۔ یہاں تک کی کھیتی ایسی تیار ہوجائے جیسی چرنے کے وقت میں تھی۔اس وقت بکریاں مالک کولوٹا دی جائیں) سوہم نے اس فیصلہ کی سمجھ سلیمان کو دے دی۔ (بید فیصلہ دونوں نے اپنے اجتہاد ہے کیا تھا۔اس وجہ ہے داؤ دعلیہ السلام نے اپنے فیصلہ ہے رجوع کرلیا۔ یا بیر کہ دونوں نے وحی کے ذریعہ فیصله کیا۔لیکن دوسرا فیصلہ تاسخ ہوا پہلے فیصلہ کے لئے )اور ہرایک کو(ان دونوں میں ہے )ہم نے حکمت (نبوت)اورعلم دیا تھا ( بعنی دین کی معلومات )اورہم نے داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ تا لیع کر ڈیا تھا پہاڑ دل کو کہ وہ اور پرندے تیج کیا کرتے تھے (ای وجہ سے پرند دل کوبھی تابع بنادیا۔ان کے عکم کے مطابق کہ وہ تبیج کیا کریں ،ان کے ساتھ تا کہ جب داؤدعلیہالسلام تھکا وٹ محسوں کریں توبیان کے ن اط کا سبب ہو ) اور بیکر نے والے ہم تھے ( ان دونوں کو تا بع کرنا واؤ دعلیہ السلام کے ساتھ تبیج میں ۔ یعنی ان کامصروف تبیج ہوجانا۔ واؤد علیدالسلام کے ساتھ میرا کرشمہ قدرت تھا) اور ہم نے انہیں زرہ کی صنعت تنہاری نفع کے لئے سکھا دی ( اور زرہ سازی کی بدیبلی

مثال تھی ورنہ اس سے پہلے لو ہے کے فکڑوں کا استعال ہوتا تھا) تا کہ وہ تم کوتہباری لڑائی میں بیجائے ( یعنی دشمنوں کے مقابل میں تمبارے لئے مفید ثابت ہو۔ تسحسن کم میں تین قرات ہیں۔ اگر نسحسن کم نون کے ساتھ براھیں توضمیر خدا تعالیٰ کی طرف لوٹے گا۔ترجمہ ہوگا تا کہ خداتعالی تم کو بیائے اورا گریہ حصنکم یاء کے ساتھ پڑھیں توضمیر داؤ دعلیہ السلام کی طرف لوٹے گی اورا گر تحصنكم تاءى ساتھ يرهيں توضميرليوس كى طرف راجع ہوگى۔اس صورت ميں ترجمه ہوگاتا كه بيذره تمهارى حفاظت كرے)سوكياتم (اے اہل مکہ)شکرادا کرد کے (میری نعمتوں کااوررسولوں کی صداقت پریقین لاؤ کے )اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع زوردار ہوا کو بنادیا تھا( اور ایک آیت میں عباصفة کی جگہ ر خاء آیا ہے۔جس کے معنی ملکی ہوا کے ہیں۔ دونوں آینوں میں جمع کی صورت بیہ ہے کہ بلکی اور تیز دونوں ہواؤں کوان کی تابع اورارادہ پرموقو ف کردیا تھا ) کہوہ ان کے حکم ہے چکتی اس سرز مین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے ( بعنی ملک شام ) اور ہم تو ہرا یک چیز کاعلم رکھتے ہیں ( غدا تعالیٰ خوب جانتا تھا کے سلیمان علیہ السلام کے لئے رپہ اقتد ار کامل کسی سرکشی کاموجب نبیس بلکدان کے جذبہ تواضع کی آبیاری کرے گی۔اس لئے خدا تعالیٰ نے انہیں جو پچھود باوہ اس کے علم ازلی کے تقاضوں کے مطابق تھا)اور شیطانوں میں ہے بھی (ہم نے تابع کردیئے تھے) جوان کے لئے غویطے لگاتے تھے (اور دریاؤں ے سلیمان علیہ السلام کے لئے جواہرات وغیرہ نکال کراہتے )اوروہ اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے رہتے تھے ( یعنی دریاؤں میں غوط زنی کے علاد ہتمیر وغیرہ کا کام بھی کرتے تھے )اور ہم بی ان کوسنجا لنے والے تھے (ورنہ تو جنات کامزاج پیقفا کہ اگر رات ہونے ہے بل اس کام سے فارغ ہوجاتے تو جوان کے میرد کیا گیا تھا خود ہی اسے تو زیھوز کرر کھ دیتے۔ یہاں تک کہ انہیں کسی اور کام میں نہ لگادیا جاتا۔ )اورابوب علیہ السلام ( کا تذکرہ سیجے مابعد کی عبارت بدل واقع ہورہی ہے ابوب سے ) جبکہ انہوں نے اپنے بروردگار کو یکارا ( جس وقت کدان کا سارامال اوراولا دضائع ہوگئی اورشدت مرض ہے جسم بھی متاثر ہو گیا تھا جب کہ سوائے بیوی کے تمام لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔اس ونت ان کوزندگ گزارنی مشکل ہوگئی تھی اور یہ کیفیت تقریباً تیرہ ،ستر ہیاا ٹھارہ سال تک رہی ) کہ مجھ کو نکلیف پہنچ رہی ہے اورتو سب مہر بانوں میں بڑا مہر بان ہے (انسی کے الف پرفتحہ اور کسرہ دونوں قراءت ہے۔اگر باءمقدر مانیں اور بسانسی پڑھیں تو الف کوفتہ پڑھیں گےاورقول مقدر مانیں تو الف کوکسرہ پڑھیں گے )سوہم نے ان کی دعا قبول کرنی اورانہیں جو تکلیف تھی اس کودور کر دیا اورہم نے انہیں ان کا کنبہ عطا کیا (مذکر اور مؤنث دونوں طرح کی آولا داور ان میں سے ہرایک تمین تمین پاسات سات سنے ) اور ان کے ساتھ ان کے برابرادر بھی اپنی رحمت خاص کے سبب ہے (اور بیوی بھر پور جوانی والی ۔حضر ت ابوب کے یہاں ایک انہار گیہوں کا تھااور دوسرا جوکا۔اللہ تعالیٰ نے دوبادل بھیجے جوان دونوں ڈھیر پرخوب کھل کر برہے۔ گیہوں کا ڈھیرسونے میں منتقل ہو کمیا اور جو کا جاندی میں۔اس کا تذکرہ مشلھے معھم میں ہے) تاکہ یادگارر ہے عبادت کرنے والوں کے لئے (اور صبر کریں اوراس طرح اجر کے مستحق ہوں۔)اور(تذکرہ سیجئے) استعیل،اوریس اور ذوالکفل (کا) بیسب ٹابت قدم رہنے والوں میں تھے (خداتعالی اطاعت پراور نافر مانی ے نکینے پر )اور ہم نے ان سب کواپنی رحمت میں داخل کرلیا تھا ( نبوت عطا کی تھی ) بے شک وہ سب صالح لوگوں میں سے تھے ( ذوالکفل کو ذوالکفل اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ وہ بچرا دن روز ہ رکھتے اور بچری رات شب بیداری اور اس کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے نصلے کرتے اور کسی پرغصہ نہ ہوتے۔بعض لوگوں کا خیال ہیہے۔ کہ بیہ بی نہیں تھے۔ )اور مچھلی والے (پیغمبر کا بھی تذکرہ سیجتے ) وہ یونس ابن متی ہے۔ مابعدی عبارت بدل واقع ہورہی ہے ذالنون سے )جب کہ وہ خفا ہوکر چلے گئے (اپنی قوم سے خفا ہوکراس تکلیف کی وجہ ہے جوان لوگول سے پینچی تھی۔ درآ نحالیکہ انہیں ابھی خدا تعالیٰ کی جانب ہے اس کی اجاز تینہیں ملی تھی ) اور سمجھے کہ ہم ان پر تنگی نہ كريں كے (يعنى ہم ان كے لئے ابيا كوئى فيصلنہيں كريں گے۔جيبا كہ ہم نے تچھلى كے بيٹ ميں قيد كرنے كا كيا اور بيك ہم ان سے

کوئی مؤ اخذہ نہیں کریں گے ) پھرانہوں نے اندھیروں میں ہے پکارا (ایک تورات کی تاریکی ، پھرسمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاری کی ) کہ تیرے سوا کوئی معبودنہیں۔ آپ ( نقائص سے ) پاک ہیں بے شک میں ہی قصور وار ہوں ( بغیر آپ کی اجازت کے قوم سے علیجد ہ ہونے میں ) سوہم نے ان کی پکارس لی اورانہیں تم سے نجات دے دی ( ان کی اس دعا کی وجہ ہے )اور ہم ایمان والوں کوالیں بی نجات دیا کرتے ہیں(ان کی تکالیف سے جب وہ ہم سے فریا دکرتے ہیں۔جیسا کہ ہم نے انہیں نجات دی)اور (ذکر سیجئے) زکریا ( کا مابعد عبارت بدل واقع ہور ہی ہے زکریا ہے ) جب کہ انہوں نے اپنے پروردگارکو پکارا۔ کہ اے میرے پروردگار مجھ کولا وارث مت ر کھ (لیعنی لا ولدمت رکھ کہ میرا کوئی وارث ہی نہ رہے )اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں ( کیونکہ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد ہمیشہ رہنے والينوآپ بي بي ) سوہم نے ان كى يكارس لى اور ہم نے ان كو يجيٰ عطاكيا (لڑكا)اوران كى خاطر ہم نے ان كو بيوى كو يح كرديا (اور یجیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے درآ نحالیکہ وہ بانجھ تھیں ) بے شک (وہ سب انبیاء) نیک کاموں میں دوڑنے والے تھے (اطاعت گزارتھے ) اورہم کو پکارتے رہتے تھے (ہماری رحمت کے ) شوق میں (اور ہمارے عذاب کے ) خوف سے اور ہمارے سامنے دب کررہتے تھے (لیعن عبادات میں خشوع وخضوع فرماتے)اوران بی بی ( مریم کا بھی ذکر کیجئے ) جنہوں نے اپنے ناموں کو بیجالیا ( اور ہرا یک ہے اپنی عزت کی حفاظت کی ) پھرہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی (خدا تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ان سے گریبان میں چونک ماری جس کے نتیجہ میں عیسی کا استقرار ہوا) اور ہم نے ان کواور ان کے فرزند کو دنیا جہان والوں کے لئے نشانی بنادیا (انسانوں، جنوں اور فرشتوں کے لئے کہان کی بیدائش خلاف عاوت ہوئی ) ہے شک یہی ( دین اسلام ) تمہارا طریقہ ہے۔طریقہ واحد ( جس میں سمسی نبی کا اختلاف نہیں ہے۔لہذاتم بھی ای طریقہ پر قائم رہو )اور میں تمہارا پروردگارہوں ۔سوتم میری ہی پرستش کرو(لیکن لوگوں نے آپس میں اپنا دین ہی مکڑے مکڑے کرلیا۔ آپس میں امور دین کے بارے میں اختلاف کر بیٹے اور مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور وہ یبودونصاری ہیں۔ای پرارشادہے) کہ سب ہمارے نیاس واپس آنے والے ہیں (اس وقت ہم ان کے اعمال کابدلہ دیں گے )۔

شخفی**ق وتر کیب:....هاها، سےمرادوہ لوگ ہیں۔جونوح علیہ السلام کےساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔جن کی تعداد ایک** روایت کےمطابق کل چھمردادر چھ عورت کی تھی۔اور دوسری روایت ہے کہ تعدادات • کھی۔جس میں ہے جیالیس مر داور جیالیس عورتیں تھیں ۔ گویااہل ہے مراد خاندان والے نہیں ۔ بلکہ دین والے ہیں ۔

كوب العظيم. عدم الطوفان وغرقالي بـ

من القوم. مين من على كمعنى مين باورآيات سيمراداحكام بين ـ

داود و سلیسهان. دا و دعلیدالسلام کی عمرسوسال کی ہوئی۔ان کے اور موکی علیدالسلام کے درمیان پانچ سوانہتر (۵۲۹) یا ۵۷ سال کافضل ہے۔

اذ نفشت. نفش کے معنی رات کے وقت میں جانوروں کا بغیر جروا ہے کے کھیتوں میں جایز نا۔

لے کے مہم میں جمع کی شمیرلائی گئی ہے۔لیکن مراد تثنیہ ہی ہے اور جمع کو تثنیہ کی جگہ مجاز اُستعال کر دیا۔یا یہ کہ تثنیہ بھی جمع کے حکم میں ہوتا ہے اور جمع کی تعداد کم سے کم دو ہے۔اس دجہ سے جمع کی ضمیر لائی گئی۔

يسبحن حال واقع ہور ہاہے جبال سے۔اورایک قول یہ ہے کہ جملہ متنانفہ ہے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ خیر کی و نوعیت کیاتھی۔ توارشاد ہوا کہ یسب سے گویایہ بہاڑوا وُدعلیہ السلام کے ساتھ مصروف شبیح ہوتے تھے۔ جبیبا کہ کنگریوں نے آنحضور ﷺ کے دست مبارک پرشیج پڑھی۔اس کے تسخیر سے مرادا قتدار فی انسیج ہے۔

والسطير . كمنصوب مونے كى دووجه بين بياتوودمفعول معدمونے كى بناء پرمنصوب ہے۔ يابيكه اس كاعطف جهال پر ہے اور اسے رفع بھی پڑھا گیا ہے۔اس طرح پر کہ و المطیر مبتداءاور حبر محذوف ہے تقدیر عبارت ہوگی۔و اطیسر مسخرات ایضاً اوردوسری وجہ میہوسکتی ہے۔ کہ یسبحن میں جو هن کی ضمیر ہےاس پرعطف ہو۔

المتحصنكم. كزره سازى كى علت بيان كى كئ بيايه بدل واقع مور با بدلكم كتحصنكم بين تمن قراءت این نحصنکم نون کے ساتھ اس صورت میں ضمیر خدا تعالی کی جانب لوئے گی اور تحصنکم تا کے ساتھ اس صورت میں ضمیر داؤ وعليه السلام اورزره دونوں کی طرف لوٹے گی اور تھھنگم تا کے ساتھ تو زرہ کی طرف راجع ہوگی۔

فهل انتم، میں هل اگر چرف استفهام ہے مگر یہاں امرے معنی میں ہے۔

من المشياطين. شيطان مرادجن م ويسابوعبيده كاتول م كمشيطان مرادانسان،حيوان،جن اور مروه كلوق ہے جوسر کش ونا فر مان ہو۔

من يسغو صون. من موصوله اورموصوفه وسكتاب- دونول صورتول مين ريح يرعطف بهوكرمنصوب بوگا\_مرفوع بهي مبتداء ہونے کی بناء پر ہوسکتا ہے۔اس صورت میں جار ومجر درجو ماقبل میں ہےوہ خبر ہوگا۔ ضمیر جمع مس کےمعنوی پہلو کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ وہ معنى جمع اورلفظأمفرد ہے۔

مسسى الصور حضرت الوب عليه إلسلام كامت ابتلاء من اختلاف بدايك دائ بيب كرستره سال تك آب اين بیاری میں ببتلار ہے اور ابن ابی حاتم نے مالک بن انس سے اٹھارہ سال تک کی روایت کی ہے۔ اور ابن جریر نے تیرہ سال کا تول مقل کیا ہے اور یہی سیجے ہے۔اس کوحبان نے انس سے قال کیا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پانچویں پشت یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے صاحبر ادے عیص کی اولا دمیں سے تھے۔ آپ بہت کثیر الاولا داور کثیر المال تھے۔ آپ کی بیوی کا نام ماحیر بنت میثا ابن يوسف عليدالسلام تهاريارحمت بنت افرانيم ابن يوسف عليه السلام تعار

ف کشفنا ما به من ضور روایتول سے معلوم ہوتا ہے۔ کہاس کی صورت عالباً بیہوئی۔ کہآپ کوظم ہوا کہ زمین پر اپنا پیر مارو۔جس کے نتیجہ میں پائی کا چشمہ نکل آیا۔ تھم ہوا کہ اس سے مسل کراو عسل کرتے ہی تمام امراض طاہری ختم ہو گئے۔ جالیس قدم اور آ گے بڑھنے کے بعد حکم ملا۔ کہا ب اپنے دوسرے پیرکوز مین پر مارو۔جس کے نتیجہ میں ایک اور چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم ہوا کہا ب اس مضندے پانی کو بی لو۔حسب تھم پانی چیتے ہی تمام اندرونی بیار یوں کا ازالہ ہو گیا۔ای کوسورہُ ص میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا -- اركض بر حلك هذا مغتسل باردو شراب.

و ادریسس. ادریس علیه السلام حضرت نوح کے جدامجد ہیں۔ آپ کے اور حضرت نوح علیه السلام کے درمیان بزارسال کا فاصلہ ہے۔ آپ کی ولا دت حضرت آ دم علیہ السلام کی وفات ہے سوسال پہلے ہوئی ۔ کیکن آپ کونبوت حضرت آ دم علیہ السلام کی وفات کے دوسوسال بعدملی اور بعثت کے بعد آپ ڈیڑ جے سوسال تک زندہ رہے۔اس طرح آپ کی عمر کل ساڑھے جارسوسال کی ہوئی۔ ذا المسك فسل. نام بشر باور ذوالكفل ان كالقب بربعض لوكوں كا خيال بركة بن نبيس تھے مثلاً ابوموى اشعرى وغیرہ لیکن جمہور کی رائے یمی ہے کہ آپ نبی تھے۔

لن نقدر . قدر معنی من تکی کے ہور بی قدرت سے بیں بلکہ تقدیرے ہے۔ فی السط المست. ظلمت جمع کاصیغہ ہے۔مرادمتعددتاریکیاں ہیں۔ایک توسمندر کے پنچے کی تاریکی اور پھر مجھل کے پیٹ کی تاریکی۔حصرت بینس کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کے بارے میں اختلاف ہے۔اس ملیلے میں مُنتلف اقوال ُغلّ کئے گئے ہیں۔ چالیس دن ،سمات دن ، تین دن اورایک قول جار گھنٹے کا ہے۔

ان لا الله. ان یا تو مخففه من التقیلیه ہے۔اس صورت میں اس کا اسم محذوف ہوگا اور بعد کا جمله منفیداس کی خبریاریک ان تفسیر بیہے۔ ذو جعه. حضرت زكر ياعليه السلام كي بيوي كانام ايثاع بنت عمران يا ايثاع بنت قا قو دخفاً ـ

رغبا و دهبا. منصوب ہے یا تو مفعول ہونے کی بناپر یا بیر کہ مصدر ہیں جوحال کی جگہ واقع ہے۔

ان هذه امتكم. مين بعضول كى رائے ہے كه هده سے مرادامت مسلمه باوردوسرے كروه كاخيال بـــركه خطاب عام ہے تمام انسانوں سے اور طریقہ سے مراد طریق انبیاء ہے۔

ر بط: .....اب تک انبیا علیهم السلام سے واقعات کا بیان تھا اور چونکہ وہ سب کے سب موحد ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی تو حید کاسبق ویتے ہیں۔جس کی تفصیل بعض قصوں میں سراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اور پھراس کواخیر میں ید عو مناد غباً و دھباً ہے بیان کیا گیا ہے۔اس کے بعدان ہذہ امتیکم امد واحدة سے بر ٹھا عبادی الصالحون ٥ تک توحیدکا اثبات اورشرک کی ندمت کی جار ہی ہےاوران مضامین کی تا کید کے لئے معاد کی تفصیل ہے جس پراہل جن کوجز ااوراہل باطل کوسر اسلنے والی ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : .... قصدنوح عليه السلام : .... حضرت نوح عليه السلام كاتذكره كيا جار باب- كه ان كي قوم في ان كو ستایا تنکیفیں دیں اور طرح طرح ہے پریشان کیا۔اور آپ جوان کے سامنے دعوت ایمان پیش کرتے تو وہ اس کی مخالفت کرتے۔بالآخر پریشان ہوکرنوح علیدالسلام نے ان کے لئے بدد عاکی۔کداے اللہ! تومیری مدد فرما۔اوران کا فروں کو تباہ و ہر باد کردے۔ان میں سے ا کیک کوبھی باقی ندر کھ۔ورند یہ تیرےمومن بندوں کوبھی بہکا کیں گے۔اوران کی اولا دبھی انہی کی طرح سرکش و نافر مان ہوگی ۔خدا تعالی نے آپ کی دعا قبول کی اور تمام کفار کو ہر با دکر کے رکھ دیا۔ سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے تھے۔ جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ آپ نوسو( 40 •) سال تک ان میں رہےاور تبلیغ کرنے رہے۔ نیکن سوائے چندا فراد کے باقی اپنے کفر پر جھے رہےاورایذ اء بہنچاتے رہے۔ ءَ ہر کیف آخر خدا تعالیٰ نے حضرت نوشے کواوران کے مبعین کوا**ن کی ایذاء سے چھٹکارا دلا دیااوران کی دعا کے**مطابق ایک کافر بھی ڈو بنے سے نہ بچے سکا۔سب کےسب تباہ و ہر ہا د ہوکررہ گئے ۔کربعظیم سے مرادطوفان وغرقا بی بھی ہوسکتی ہے۔

قصد دا وُر وسليمان عليها السلام:...... نب داؤد وسليمان عليهاالسلام كے قصے سنائے جاتے ہيں۔ يہ دونون حضرات پيغمبر ہونے کے ساتھ حاکم وفر مانروا بھی تھے۔اس وجہ سے مقد مات کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔اس مقدمہ کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص کی بمریاں کسی شخص کی کھیتی رات سے وقت چر گئیں۔ وہ کھیتی غلہ کی تھی۔ جن کی کھیتی خراب ہو ئی تھی وہ اس مقدمہ کوحضرت داؤدعلیہ السلام کے یاس لے گئے۔انہوں نے مقدمہ کی تفصیل من کر بہ فیصلہ دیا۔ کہ کھیت کے نقصان کے بدلے میں بہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔حضرت سلیمان علیہ السلام کومعلوم ہوا تو انہوں نے فر مایا۔کہ اس کا فیصلہ دوسری طرح بھی ہوسکتا ہے۔ دریا ونت کرنے پر انہوں نے بتایا۔ کہ بیبکریاں کھیت والے کودے دی جائیں اور بکریوں والے سے کہا جائے کہ دہ اس کھیت میں کام کریں۔ یہاں تک کہ کھیت ای حالت پرآ جائے ۔جس حال میں پہ بمریوں کے جرنے ہے قبل تھا۔اوراس دوران پیکھیت والا ان بمریوں کے دودھ وغیرہ ہے فائدہ اٹھا تار ہےاور جب کھیت اپنی پہلی حالت پر آ جائے تو کھیت والے کو کھیت اور بکریاں اس کے مالک کو واپس کر دی جائیں۔ · سلیمان علیہ السلام کابیہ فیصلہ بذر بعیدوحی نہیں تھا۔ بلکہ آپ نے اپنی سمجھ بوجھ سے یہ فیصلہ صا در فر مایا تھا۔ اس کو قر آن نے بیان

کیا ہے۔ کہ فیفھ مسنسا ہاسلیمن کیجی ہم نے اس فیصلہ کی تمجھ سلیمان کود ہے دی اوراس میں شبہیں۔ کہ آج تک یہود سیحی اقوام میں سلیمان علیہالسلام کی حکمت و دانائی اور قوت فیصلہ بطور ضرب المثل جگی آتی ہے۔لیکن اس سے رینہیں سمجھنا جا ہے کہ داؤ دعلیہ السلام کا فیصله خلاف شرع تھا۔ بلکہ صورت مقدمہ ریھی ۔ کہ جس قدر کھیت کا نقصان ہوا تھااس کی لاگت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی ۔اس وجہ سے داؤدعلیہ السلام نے صان میں کھیت والے کو بمریاں دلوادیں۔اور قانون شرعی کا تقاضہ بھی یہی تھا۔لیکن اس میں بمری والے کا بہت نقصان تھا۔اس کئے سلیمان علیہ السلام نے دونون فریق کی رضا مندی ہے دوسری ضرورت تبحویز فرمائی۔جس میں دونوں کی رعایت اور سہولت ملحوظ رکھی گئی تھی ۔اس لئے دونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں تھا۔اس کوقران نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سحلا اتینا حکماً وعسلهما. كمهم ني علم وحكمت توان دونول ميں ہے ہرا يك كودى تھى ۔البته بيكها جاسكتا ہے كەسلىمان عليدالسلام كا فيصله دا ؤدعليه السلام کے فیصلہ سے بہتر تھا۔ کیونکہ اس میں دونوں کی رعابت رکھی گئی تھی۔

منداحد میں حدیث ہے کبراءابن عاز ب کی اونمنی کسی باغ میں چلی گئی اوراس باغ کا نقصان کر دیا۔ تو آ مخصور ﷺ نے فیصلہ فر مایا کہ دن کے وقت اپنے باغ کی حفاظت باغ وانوں پر ہے۔البتہ رات کو جانوروں ہے جونقصان ہواس کا جر مانہ جانوروں کے

پھرارشاد ہے کہ حضرت داؤدعلیہ انسلام کوالیسی خوش الحانی دی گئی تھی۔ کہ جب وہ سبیح کرتے باز بوروغیرہ پڑھتے تو پرندے بھی ا بی پرواز کوچھوز کررک جاتے اور آپ کے ساتھ معروف سبیج ہوجاتے۔اس طرح پہاڑ بھی سبیج کرنے لگتے۔

ا کے روایت میں ہے۔ کدرات کے وقت حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قر آن کررہے تھے۔ تہیں ہے اس طرف آنحصور بھٹاکا گزرہوا۔ آپ بھٹان کی رہلی آ وازین کرتھبر گئے اور دیر تک سنتے رہے۔ پھر آپ بھٹانے فرمایا کدان کوتو آل داؤدکی آ واز کی شیرین دی گئی ہے۔

حضرت ابوموی کو جب بیمعلوم ہوا تو فرمانے لگے۔ کہ یارسول اللہ ﷺ!اً کر تجے معلوم ہوتا کہ آپ ﷺ میری قرائت من رہے ہیں تو میں اور بھی انچھی پڑھتا ....اس سے انداز ہ نگائیے کہ حضرت داؤد کی آ واز کیسی ہوگی۔

تسخیر جبال کے بیمعنی کرنا کہ حضرت داؤڈ جب پہاڑوں میں سبیج میں مشغول ہوتے تھے۔تو بہاڑان کی آ واز ہے کو نیخے لگتے تھے قطعاً غلط ہے۔۔۔۔اگریہی بات بھی تو قرآن کا اسے اتن اہمیت کے ساتھ ذکر کرنا کیامعنی رکھتا ہے۔ بیکون ہی جیرت آنگیز اور قابل ذکر بات تھی۔ جے بطور نعمت کے ذکر کیا جاتا۔ ایک عام انسان کی آ واز بھی پہاڑوں میں گونجن ہے۔ نیز اس کا ثبوت کہاں ہے مل گیا۔ کہ حضرت دا ؤدعلیہالسلام اینے کل اورمسجدوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی کھوہ میں جا کرنسیج کیا کرتے ہتھے۔

اس کے بعدا پناایک اوراحسان بتلا رہے ہیں۔ کہ ہم نے حضرت داؤد کوزر ہیں بنائی سکھا دیں ۔ تو اگران زرہوں کی ایجاد حضرت داؤدعلیہالسلام کے ہتھوں ہوئی ۔جیسا کہ جلالین اور درمنثور میں ہے۔ تب تو واقعی بیرقابل ذکر بات تھی ۔لیکن اگر بیرثابت ہو کہ زر ہیں حضرت دا ؤ دعلیہالسلام سے پہلے بھی بنا کرتی تھیں اور بیان کی ایجاد نہیں ہےتو پھر بیکہا جائے گا کہ آپ کی بنائی ہوئی زر ہیں حسن صنعت میں زیادہ اچھی ہوتی تھیں ۔اس ہے بیہ بات بھی معلوم ہوئی ۔ کہآ لات حرب وغیرہ بنانا مطلقاً حرام نہیں ہے بلکہا گراے لغو مقاصداورغلط جَلَهوِل برِاستعال نه کیا جائے تو قابل قدر مجمی جائیں گی۔

معجز وسليمانى: .... اس سے يہلے داؤعليه السلام كے معجز وتسخير جبال كاذكر ہوا۔اب سليمان عليه السلام كے معجز وتسخير ہوا كاذكر ہے۔ کہ ہوا کوان کا تابع بنادیا گیا تھا۔ وہ جہاں جاہتے ہوا کے ذریعہ منٹول میں بہنچ جاتے ۔ آپ ہوا کو تکم دیتے اور وہ آپ کولے کرروانہ

ہوجاتی ۔بعض لوگوں نے تسخیر ہوا ہے جہاز رانی مراد لی ہے۔

امام رازیؒ نے بیخوب لکھا ہے کہ باپ حضرت داؤڈ کے تالع کثیف ترین جسم کیا گیا۔ یعنی پھراور چٹان وغیرہ۔اور جیٹے کے تابع لطیف ترین جسم کیا گیا یعنی ہوا۔

ای طرح سرش جنات بھی آپ کے قبضہ میں کردیئے گئے تھے۔ جوسمندر میں غوطے لگا کرموتی اور جواہر وغیرہ نکال کرلایا کرتے تھے۔ ای طرح اور ددوسرے کام بھی کیا کرتے تھے۔ مثلاً تعمیری خدمت دغیرہ انجام دیتے۔ جیسا کہ سورہ سہا میں ارشاد ہے۔ کرتے تھے۔ ای طرح اور ددوسرے کام بھی کیا کرتے تھے۔ مثلاً تعمیری خدمت دغیرہ انجام دیتے۔ جیسا کہ سورہ سیات من محاریب و تما ٹیل و جفان کا لجو اب و قدور راسیات. شیطان سے مراد کا فرجن میں ہروہ محلوق شامل ہے۔ جوسرکش وضبیت ہو۔

ای کے ساتھ ریجی ارشاد ہے۔ کہان سرکش جنول کو سنجالنے والے ہم ہی تنھے اور ہم نے ہی ان کوسلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ور نہ بیان کے قبصنہ میں رہنے والے کب تھے؟

حضرت ابوب علیہ السلام: ..... ابوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بڑے صاحبز ادے اور حضرت بعقوب کے بڑے بھائی عیص کی اولا دمیں سے تھے۔ آپ کا وطن عوض تھا۔ جس کے متعلق علماء کی تحقیق ہے ہے۔ کہ بیہ جگہ عرب کے ثمال ومغرب میں فلسطین کے مشرقی سرحد کے قریب ایک ملک تھا۔ آپ بہت مال وار اور صاحب اہل وعیال تھے۔ توریت کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ کے سات بیٹے اور سات بیٹیاں تھیں۔ سات ہزار بھیٹریں اور تین ہزار اونٹ اور اس کے علاوہ دوسرے جانور۔ نیز بے ثمار نوکر جیاکر ،کھیت و باغات وغیرہ بھی تھے۔

توریت کی روایت ہے۔ کہ شیطان نے ایک روز خدا تعالی ہے عرض کیا۔ کہ ایوب جس کے صبر وشکر کی اس قد رشہرت ہورہی ہے۔ وہ تواس وجہ سے کہ تونے اسے ہرتم کی تعمیں دے رکھی ہیں۔ ذرا ایغتیں چھین لی جا کیں تو معلوم ہوجائے گا کہ وہ کتنے صابروشا کر ہیں۔ جواب ملا کہ جا تھیے اختیار ہے جس طرح چا ہے توان کی آ زمائش کرے وکھے لے۔ چنانچہ شیطان نے طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی امارت بھی ختم ہوئی مفلس وقلاش ہوکررہ گئے۔ سارے کھیت و باغات ، جانوروں کے گلے ، نوکر چاکر اور حد تو یہ کہ اولا دے بھی محروم کر دیئے گئے۔ گراس کے باوجود آپ کی زبان پر بھی کوئی شکایت کے کلمات نہیں آئے۔ اس پر مزیداب شدید ترین بیاری میں مبتلا کئے گئے۔ جس میں ہرایک نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت ابوب علیہ انسلام کی بیاری میں اختلاف ہے۔ لیکن بہر حال اتنی بات طے شدہ ہے کہ کوئی سخت بیاری تھی۔ اس طرح مدت مرض میں بھی اختلاف ہے اوراس سلسلہ میں مختلف تول ہیں۔

آ پ کی بیوی ہمیشہ عرض کرتیں کہ خدا تعالیٰ ہے دعا سیجئے مگر آ پ ہمیشہ اسے ٹال دیتے ۔لیکن حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر ّ فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ بات چیش آئی کہ آپ کے دو بھائی تھے، وہ آپ سے ملنے کے لئے آئے لیکن مرض کی شدت کی وجہ سے وہ قریب نہیں آئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس شخص میں بھلائی ہوتی تو خدا تعالیٰ اسے ہرگز ایسی مصیبت میں مبتلانہ کرتا۔

یین کرآپ و بہت صدمہ ہوا اورآپ ای وقت دعا کرتے ہوئے ہوہ میں گر پڑے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور تمام تکلیفیں اور بیاریاں دورہوگئیں۔ای کے ساتھ آپ کی اولا داور آپ کا مال بھی آپ کوئل گیا۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا منافی تو کل نہیں ہے۔و ذکوی لسلعابدین سے اس طرف اشارہ ہے کہ اہل تقویٰ کے لئے یہ یا در کھنے کی چیز ہے کہ صابرین کو کیسے کیسے صلے ملتے ہیں۔ بیصالح جماعت: ......دهترت اساعیل علیه السلام حضرت ابراہیم علیه السلام کےصاحبر ادے تھے، جن کا ذکر سورہ مریم ہیں آ چکا ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی واقعہ گزر چکا ہے۔ حضرت ذوالکفل کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ ہی تھے یا ایک صالح محض ۔ جبیبا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ ایک صالح محض اور زمانے کے بہت ہی عادل اور بامروت بادشاہ تھے۔

اورمجاہر قرماتے ہیں کہ بیا کہ بیا کہ برزگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے بی سے عہد و بیان کرر کھے تھے اور اس پر قائم رہے۔ لیکن ترجیحی قول بیہ ہے کہ آپ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے اور توریت میں آپ کا نام ترفیل نبی آیا ہے۔ بخت نصر جب بروشکم پرحملہ کر کے ہزاروں اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ لے گیا تو ان میں سے ایک آپ بھی تھے۔ ویسے بھی نبیوں کے ذکر میں آپ کا نام آیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی بی تھے۔

قر آن کریم کوانھ من الصالحین کی صراحت اس وجہ ہے کرنی پڑی کہ بائبل والوں نے اپنے پینجبروں کو گنا ہوں میں مبتلا دکھایا ہے۔ گویا نبوت ان کے یہاں محض ایک تسم کی کہانت تھی اور مسلمانوں کا بیعقیدہ ہے کہ جب بید حضرات نبی تصفوصالح بدرجہ اولیٰ ہوں گے۔

سیست میں والوں ہے آپ نے کہا کہ مجھے دریا میں ڈال دوتا کہ شتی کا وزن بچھ ہلکا ہوجائے ۔لیکن انہوں نے آپ کی معصوم صورت کود کھے کریے گوارانہیں کیا کہ آپ کو دریا میں ڈال دیں ۔ بالآ خرقر عدا ندازی میں جب آپ ہی کا نام نکلاتو کشتی والوں نے مجبور ہوکر آپ کو دریا میں ڈال دیا اور خدا تعالیٰ کے تکم ہے ان کوایک مجھلی نگل گئی ۔لیکن اس نے آپ کے جسم کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کیونکہ آپ اس کے لئے غذانہیں تھے بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لئے قید خانہ تھا۔اس وجہ ہے آپ کی نسبت مجھلی کی جانب کی گئی۔نون عربی میں مجھلی کو کہتے ہیں۔

۔ آپ نے مچھل کے پید میں پہنچ کر دعاشروع کر دی۔ظلمت۔جمع کا صیغہ ہے۔اس وجہ سے کہ ایک تو مچھلی کے پید کی تاریکی ، دوسرے دریا کی گہرائی ، پھررات کی تاریکی تو ان تاریکیوں میں آپ نے دعا کی اور دعامیں آپ کا اینے آپ کوظالم کہنا ای معنی

میں ہے کہ میں ترک عزیمیت وافضیلت کا مرتکب ہوا ہوں۔

بہرحال آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو ہرطرح کی پریٹانیوں سے نجات دی گئی۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جوہمی حضرت یونس علیہ السلام سے کسی امر کی حضرت یونس علیہ السلام سے کسی امر کی مخترت یونس علیہ السلام سے کسی امر کی مخالفت نہیں ہوئی تھی بلکہ اجتہاد میں فلطی ہوئی تھی جوامت کے لئے معاف ہے گرچونکہ انبیاء میں انسلام کی تربیت مقصود ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کواس ابتلاء میں مبتلا کیا گیا۔

قصہ حضرت زکر یا علیہ السلام: .......زکریاعلیہ السلام کاتفصیلی تذکرہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ مختصرا یبال یہ بیان ہے کہ حضرت زکریاعلیہ السلام نے تنہائی میں خداتعالی ہے دعافر مائی کہ اے اللہ المجھے اولا دعطافر ماجو نبوت کے سیحے وارث ہواور جواس دعوت وارشاد کے کام کو بخوبی جلا سکے۔ خدا تعالی نے آپ کی دعا قبول کی اور عمر کے اس مرحلہ میں آپ کو بچہ عطاکیا۔ درآ نحالیکہ آپ کی بیوی بھی بانجھی ۔ جبیبا کہ خود آپ کے قول و احد آتی عاقب سے مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن خدا تعالی نے ان کی بیوی میں استقر ارصل کی صلاحیت بیدافر مادی تھی اور سعیدا بن جبیرٌ وقادہؓ وغیرہ سے مروی ہے کہ ان کی بیوی کی جوانی لوٹادی گئے تھی۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں عمو ماجن اسباب سے پیدا ہوتی ہیں وہی اسباب مبیا کردیئے جاتے ہیں۔اگر چہ ضدا تعالی بغیر اسباب ہی تکوین پر قادر ہے۔

آپ کی تعربیف ہور ہی ہے کہ عبادات اور اعمال صالحہ میں سبقت کرتے تھے جوعلامت ایمان ہے اور اس ہے ان کی کمال عبدیت وعبودیت اور ہماری کمال عظمت ومعبودیت ثابت ہوتی ہے۔

تذكره عيسى ومريم عليها السلام: ......والت احصنت فوجها بيم ادمريم بنت عمران عليها السلام بيل قرآن نے عصمت والى عورت كهد كرخطاب كيا۔ اس وجہ ہے كہ يہود نے جوآپ برگندے الزامات لگائے اور جوآج تك ان كى كتابوں ميں موجود بيں اس كى صفائى كے لئے اس وضاحت كى ضرورت تقى يوآپ كوبغير شو ہر كے عيلى عليه السلام جيسا لڑكادے كرمخلوق كوخدا تعالى كى قدرت اور اس كے اختيارات كے وسيع ہونے كا يقين ولانا تھا۔ كيونكه عيلى عليه السلام جنات اور انسانوں كے لئے قدرت خداوندى كى ايك نشانى تھے۔

نیز استقر ارحمل کے لئے نسف مروح کالفظ استعال کیا گیا تو نفخ روح تو ہرانسان کے لئے ہوتا ہے۔لیکن بیر نفخ معمول کے خلاف بواسطہ جبرئیل علیہ السلام کیا گیا۔ جس کی تفصیلی کیفیت معلوم نہیں ہوسکتی اور نفخ روح کی نسبت خدا تعالیٰ کی جانب صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اظہار عظمت کے لئے ہے۔

ان انبیاء کرام کے قصے سنا کرار شاہ ہے کہتم سب کا دین ایک ہی ہے۔جس میں کسی نبی اور کسی شریعت کا اختلاف نہیں ہےاور وہ مقید وتو حید ہے جوکوئی اس دین ہے انحراف کرے گاوہ اس کا نتیجہ دیکھے لےگا۔ کیونکہ سب کوایک دن ہمارے ہی پاس آنا ہے۔اس دن ان کے کئے ہوئے کا بدلیل جائے۔ فَمَنُ يَعُمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَا كُفُرَانَ أَى حُجُودَ لِسَعْيِةٌ وَإِنَّالَهُ كُتِبُونَ ﴿ ١٩٠ مَانُ نَامُرَ الْحَفَظَةَ بِكُتُبِهِ فَنُحَازِيْهِ عَلَيْهِ وَحَرَامٌ عَلَى قَرُيَةٍ ٱهۡلَكُنهُٓٓٓ أُرِيۡدَ ٱهۡلَهَا ٱنَّهُمُ لَا زَائِدَةٌ يَرُجِعُونَ﴿٥٥﴾ أَيُ مُمْتَنَعٌ رُجُوعُهُمُ إِلَى الدُّنُيَا حَتَّى غَايَةٌ لِإِ مُتِنَاعِ رُجُوعِهِمُ إِذَ افْتِحَتُ بِالتَّحَفِيفِ وَالتَّشُدِيدِ يَأْجُو جُ وَمَاْجُوْجُ بِالْهَمْزَةِ وَتَرُكِهِ اِسُمَانِ أَعُجَمِيَانِ لِقَبِيُلَتَيُنِ وَيُقَدِّرُ قَبُلَةً مُضَافٌ أَيُ سَدُّهُمَا وَذَلِكَ قُرُبَ الْقِيْمَةِ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ مُرُتَفِع مِنَ الْاَرُضِ يَّنُسِلُونَ ﴿ ١٦﴾ يَسُرَعُونَ وَاقْتَسَرَبَ الْوَعُدُ الْبَحَقُّ آَىُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَالْذَاهِيَ آيِ الْقِصَّةُ شَاجِصَةٌ آبُصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۚ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِشَدَّتِهِ يَقُولُونَ يَا لِلتَّنْبِيُهِ وَيُلَنَا هَلَاكُنَا **قَدُ كُنَّا** فِي الدُّنَيَا فِي غَفُلَةٍ مِّنُ هَلَا الْيَوْمِ بَلُ كُنَّا ظُلِمِيْنَ ﴿ عَهَ ٱنْفُسَنَا بِتَكْذِيْبِنَا الرُّسُلَ إِنْكُمْ يَا اَهُلَ مَكَّةَ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ اَى غَيْرِهِ مِنَ الْاَوْنَانِ حَصَبْ جَهَنَّمَ وَقُودُهَا اَنْتُمْ لَهَا **وَارِدُونَ﴿ ٩٨﴾ دَاحِلُونَ فِيهَا لَوُ كَانَ هَؤُلَآءِ الْا**وْثَانُ الِهَةُ كَمَا زَعَمُتُهُ مَّا وَرَ**دُوهَا** دُخَلُوهَا وَكُلَّ مِنَ الْعَابِدِيْنَ وَالْمَعْبُودِيْنَ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿ وَهِ لَهُمُ لِلْعَابِدِيْنَ فِيهَا زَفِيُرٌ وَّهُمُ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ . ﴿ شَيْمًا لِشِـــدَّةِ غَـلْيَانِهَا وَنَـزَل لَمَّا قَالَ ابُنُ الرِّبَعُراي عُبِدَ عُزَيْرٌ وَالمَسِيّحُ وَالْمَلَائِكَةُ فَسَهُمْ فِي النَّارِ عَلَى مُقَتَضى مَاتَقَدَّمَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمُ مِّنَّا الْمَنْزِلَةُ الْحُسُنَى ۗ وَمِنْهُمُ مَنُ ذُكِرَ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبُعَدُونَ ﴿ أَنَّ الْمَنْزِلَةُ الْحُسُنَى ۗ وَمِنْهُمُ مَنُ ذُكِرَ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبُعَدُونَ ﴿ أَنَّ لَايَسُمَعُونَ حَسِيْسَهَا صُوتَهَا وَهُمُ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنَ النَّعِيْمِ خَلِدُونَ ﴿ أَنْ الْ يَحُزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْآكَبَرُ وَهُوَ آنُ يُؤْمَرَ بِالْعَبُدِ إِلَى النَّارِ وَتَتَلَقُّهُمُ تَسْتَقُبِلُهُمُ الْمَلَئِكَةُ أَعِنْدَخُرُوجِهِمْ مِنَ الْقُبُورِ يَـقُولُونَ لَهُمُ هَلَدًا يَـوُمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ تُوعَدُ وَنَ ﴿٣٠﴾ فِي الدُّنْيَا يَوُمَ مَـنُـصُوبٌ بِأَذَكُرُمُقَدُّرًا قَبُلَهُ نَطُوى السَّمَاءَ كَطَيّ السِّجلِّ اسُمُ مَلَكٍ لِلْكُتُبُ صَحِيُفَةُ ابَنُ ادَمَ عِنُدَ مَوْتِهِ وَاللَّامِ زَائِدَةٌ اَوُ السِّجلُّ الصَّحِيُفَةُ وَالْكِتَابُ بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ بِهِ وَاللَّمُ بِمَعْنَى عَلَى وَفِي قِرَاءَ ةِ لِلْكُتُبِ جَمُعًا كَمَا بَدَأُ نَا أَوَّلَ خَلُقِ عَنُ عَدُمٍ نَعِيدُهُ بَعُدَ اِعُدَامِهِ فَالكَافُ مُتَعَلِّقَةٌ بِنُعيُدُ وَضَمِيرُهُ عَائِدٌ اِلِّي أَوَّلَ وَمَا مَصْدَرِيَةٌ وَعُدًا عَلَيْنَا مَنْصُوبٌ بِوَعَدُنَا مُقَدَّرًا قَبُلَهُ وَهُوَ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُون مَا قَبُلَهُ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيُنَ ﴿٣٠﴾ مَا وَعَدُنَا وَلَقَدُ كَتَبُنَا فِي الزَّبُورِ بِمَعْنَى الْكِتَابِ أَى كُتُبُ اللهِ المُنَزَّلَةِ مِنْ اَبَعْدِ اللَّهِ كِي بِمَعْنَى أُمِّ الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ اللهِ أَنَّ الْأَرْضَ ارُضَ الْجَنَّةِ يَوِثُهَا عِبَادِى الصّلِحُونَ ﴿٥٠﴾ عَامٌ فِي كُلِّ صَالِح إنَّ فِي هٰذَا الْقُرُانَ لَبَلْغًا كِفَايةً فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ لِقُومٍ عَبِدِينَ ﴿﴿ أَنَّ عَامِلِينَ بِهِ وَمَاۤ اَرُسَلُنَكُ يَامُحَمَّذُ اِلْآرَحُمَةُ اَيُ لِلرَّحَمَةِ لِلْعَالَمِينَ (١٠٠) الْإِنْسِ وَالْحِنِّ بِكَ قُلُ إِنَّمَا يُوْخَى إِلَىَّ أَنَّمَاۤ اللهُكُمُ الله وَّاحِدُ أَيُ مَايُّوُخَى إِلَىَّ فِي أَمُرِالُولَهِ إِلَّا وَحُدَانِيَتَهُ فَهَلَ ٱنْتُمُ مُسْلِمُونَ ﴿ ١٠٠ مُنَقَادُونَ لِمَنا يُوحِي إِلَىَّ مِنُ وَحُدَانِيَتِهِ اِلْاسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى الْامُرِ فَاِنْ تَوَلَّوُا عَنُ ذلِكَ فَقُلُ الْهَ نُتُكُمُ اعْلَمْتُكُمُ بِالْحَرْبِ عَلَى سَوَآءٍ \*حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفُعُولِ أَى مَسْتَوِيُنِ فِي عِلْمِهِ لَا اسْتَبُدُّ بِهِ دُونَكُمُ لِتَتَأَهَّبُوا وَإِنْ مَا أَدُ رِئَى أَقَرِيْتِ أَمُ بَعِيدٌ **مَّاتُوُعَدُونَ ﴿٥٠﴾ مِنَ الْعَذَابِ أَوُ الْقِيامَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَيُهِ وَإِنَّمَا يَعُلَمُهُ اللَّهُ إِلَّهُ تَعَالَى يَعُلَمُ الْجَهُرَ مِنَ** الْقَوْلِ وَالْفَعُلِ مِنْكُمُ وَمِنْ غَيْرِكُمُ وَيَعُلَمُ مَاتَكُتُمُونَ ﴿ ١٠﴾ آنُتُمُ وَغَيْرُكُمُ مِنَ السِّرِّ وَإِنْ مَا أَدُرِى لَعَلَّهُ اَىُ مَا اَعُلَمْتُكُمُ بِهِ وَلَمْ يَعُلَمُ وَقَتُهُ فِتُنَةٌ اَحتِبَارٌ لَكُمُ لِيَرَى كَيْفَ صُنُعُكُمُ وَمَتَاعٌ تَمُتِيُعٌ اِللَى حِيْنِ (١١) اَيُ إنْقِضَاءِ اجَالِكُمُ وَهِذَا مُقَابِلٌ لِلُآوَلِ الْمُتَرَحِيُّ بِلَعَلَّ وَلَيُسَ الثَّانِي مَحَلًّا لِلتَّرَجِّي قَالَ وَفِي قِرَاءَ ةٍ قَالَ وَبِ احُكُمُ بَيْنِيُ وَبَيْنَ مُكَذِّبِيُ بِالْحَقِّ بِالْعَذَابِ لَهُمُ أَوِ النَّصُرِ عَلَيُهِمُ فَعُذِّبُوا بِبَدُرٍ وَأُحُدٍ وَالْاحْزَابِ وَحُنَيْنٍ اللَّحَ وَالْحَنَدَقِ وَنَصَرَ عَلَيُهِمُ **وَرَبُّنَا الرَّحُمنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ مِنُ** كِذُبِكُمُ عَلَى اللهِ فِي قَوُلِكُمُ ٱتَّخَذَ وَلَدًا وَعَلَىَّ فِي قَوُلِكُمُ سَاحِرٌ وَعَلَى الْقُرُانِ فِي قَوُلِكُمُ شِعُرٌ

ترجمه: ..... جوكونى نيك كام كرتا ہوگا وہ ايمان والابھي ہوگا تو اس كى كوشش اكارت نہ جائے گی اور ہم تو اس كولكھي بھی ليتے ہیں ( ہماری جانب ہے فرشنے متعین ہیں کتاب اعمال پرتا کہ ان کی سیح جزادی جاسکے )اور ہم جس بستی کو ہلاک کردیتے ہیں ناممکن ہے کہ وہ لوگ پھرلوٹ کرآئیں(لایسر جمعون میں لا زائد ہے۔ بیان کی دنیا کی طرف مراجعت کی ممانعت اس وقت تک ہے)جب پتک کہ يا جوج وما جوج كھول ديئے جائين (فتحيت وفتحت دونول قرأتيس ہيں۔يا جوج و ماجوج همزه وبغير بهمزه مستعمل ہيں۔ مجمى اسم ہیں اور ان سے دو قبیلے مراد ہیں۔ان سے قبل ایک مضاف محذوف ہے اور وہ سے دے۔مطلب بیہ دوا کہ دیواریا جوج و ماجوج کھو لنے کے وفت اور بیرواقعہ قرب قیامت میں پیش آئے گا )اوروہ ہر بلندی ہے نکل پڑیں گے ( حیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اور قیامت ہے متعلق)سچاوعدہِ قریب آنے لیگے گاتو یک بیک کافروں کی نگا ہیں پھٹی رہ جائیں گی(اس دن کی ہولنا کی کی بناء پر فساذا ہے میں ضمیر قصہ ہے تو وہ کا فرکہیں گے یا تنہیہ کے لئے ہے) ہائے ہماری مبحق ہم اس کی طرف سے غفلت میں پڑے رہے ( بلکہ انبیاء کوجھٹلا کر ہم نے خوداینے او پڑھکم کیا )اورہم ہی قصوروار تھے (اےاہل مکہ ) بے شک تم خوداور جو کچھتم اللہ کےسوابتوں وغیرہ کو بوجتے رہے ہو،سب جہنم کے کندے ہیں۔اس جہنم میںتم سب کو داخل ہونا ہے (تمہارے خیال کے مطابق ﴾ اگریہ بت واقعی خدا ہوتے تو اس میں کیوں جاتے (کیکن اب تو عابد دمعبود )سب کواس میں ہمیشہ کے لئے رہنا ہوگا اوراس میں ان کا شور ہوگا (اورا پینے شوروغل اورجہنم کے جوش کی وجہ ہے )اس میں کسی کی بات سنیں گئے بھی نہیں ( بین کرابن الزبعری نے اعتراض کیا کہ عزیر وعیسیٰ علیہاالسلام اورفرشتوں کی بھی پرستش ک گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسر ہے معبودوں کی طرح انہیں بھی آ گ میں ڈالا جائے گا۔اس پر بیرآیت نازل ہوئی کہ ) بے شک یہ جن لوگوں کے لئے ہماری بھلائی مقدر ہوچکی ہے (انہیں میں ہے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ) وہ اس ہے بالکل دورر کھے جائمیں گے۔ اس کی آ ہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ لوگ اپنی جی جا ہی چیز وں میں ہمیشہ رہیں گے (اور لوگوں کوجہنم میں ڈالنے کے علم کی) گھبراہٹ انہیں ذرابھیغم میں نہ ڈالے گی ( بلکہ قبروں سے نکلتے وقت )ان کااستقبال فرشتے کریں گے (اوران سے کہیں گے کہ ) میہ ہے آ پ کا وہ دن جس کا آ پ سے وعدہ کیا جا تا تھا( د نیامیں ) جس روز ہم آ سان کو لپیٹ دیں گے۔جس طرح اعمال نامے لپیٹ دیئے جاتے ہیں (یوم نطوی میں یوم منصوب ہے۔اس وجہ سے کہاس سے بل اذکر مقدر ہے کہ طبی السجل للکتب کے دوسرے معنی کئے گئے ہیں۔جس دن فرشتے انسان کے اعمال نامے لپیٹ ویں گے۔اس کی موت کے وقت۔اس صورت میں سے لے فرشتہ کا تام ہوگااور للکتب سے انسان کے اعمالیاہے مراد ہوں گے۔اور ل معنی میں علی کے ہے ) جس طرح ہم نے پہلی بارپیدا کرنے کے

وقت ہر چیز کی ابتداء کی تھی ای طرح اسے دوبارہ کرویں گے (اورعدم سے وجود میں لے آئیں گے۔ کے ما میں کاف متعلق ہے۔ نعید کے ساتھ اور نعید کی خمیراول کی طرف لوٹ رہی ہے ) یہ ہارے ذمہ دعدہ ہے ہم ضروراے کر کے رہیں گے (وعدا منصوب اس وجہ سے ہے کہاس سے قبل وعد نامقدر ہے اور یہ ماقبل کے مضمون کی تاکید سے ) اور ہم نے کتب آسانی میں لکھر کھا ہے۔ لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد (ذکر سے مراد نوح محفوظ ہےاورز بور سے تمام آسانی کتب نہ کہ وہ زبور جو حضرت داؤ دعلیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ) کہ سرز مین جنت کے دارث میرے نیک بندے ہی ہول گے۔ بے شک اس قرآن میں بڑی تبلیغ ہے بندگی کرنے والوں کے لئے (عابدین ہے مرادعاملین ہیں کہاس پڑمل کرنے والوں کا قرآن کی تبلیغ کردینا ہی ان کے دخول جنت کے لئے کافی ہے )اور ہم نے (اے محمد عللے) آ پکود نیاجہان پررحمت ہی کے لئے بھیجا ہے (جاہے وہ انسان ہوں یا جنات )۔

آ پ کہدد بیجئے کہ میرے پاس تو صرف میہ وحی آئی ہے کہ تمہارا خداایک ہی خدا ہے۔سواب بھی تم ماننے ہو؟ (اور میرے پاس جوخدا کی وحدانیت سے متعلق وحی آئی ہے اسے سلیم کرتے ہو یا نہیں۔ بیاستفہام سوال کے لئے نہیں ہے بلکہ معنی میں حکم کے ہے ) پھر بھی اگر پیہ لوگ سرتانی کریں تو آپ کہدد بیجئے کہ میں تم کوصاف اطلاع کر چکاہوں (اور نتائج سے باخبر کر چکاہوں۔عسلسی سے اءِ حال واقع ہور ہاہے۔ فاعل ومفعول دونوں سے۔مطلب میہوگا کہ نتائج کاعلم ہمیں اور تمہیں دونوں کو ہو گیا ہے۔اس میں کسی کی شخصیص نہیں ہے ) اور میں نہیں خبرر کھتا کئم ہے جو (عذاب کا یا قیامت کا ) وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب آ گیا ہے یا دور دراز ہے۔ (اس کاعلم تو خدا تعالیٰ ہی کو ہے) بے شک اللہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور (ای طرح تمہارے افعال کو بھی ،اسی طرح )اسے بھی جانتا ہے جوتم چھیاتے ہو اور میں خبر ہیں رکھتا (قیامت کے وقت متعین اور نہ تاخیر عذاب کے سبب کا۔جس کی ہم نے تمہیں اطلاع وی ہے) شاید کہ وہ تمہارے کئے امتحان ہی ہو (اور دیکھنامیہ ہوکہ ابتمہاراطرز عمل کیار ہتاہے)اورایک خاص وقت تک کئے فائدہ پہنچانا ہو (منداع المی حین مقابل میں لعلہ فتنہ کے ہے کہ بیتا خیرعذاب یا تو امتحان ہوتہارے کئے اور بید مکھنا ہو کہ دنیاوی زندگی میں تم کیا طرزعمل اختیار کرتے ہو۔ یا پھر بیکہ تمہاری موت تک تمہیں مہلت اور چھوٹ دے دی گئی ہو۔ ولیس الشانسی مسحلاً للتر جی کا مطلب بیے کہ مناع الی حین، لعلہ کے تحت میں آ کر توجی کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ بیا یک یقینی امر ہے جس کاعلم خدا تعالی کے بزویک قطعی ہے ) پیغیبر نے کہا کہ اے میرے پروروگارآ پ فیصلہ کرد بیجئے حق کے موافق (میرے درمیان اور مکذبین کے درمیان۔ اگر وہ عذاب کے مسحق ہوں تو عذاب میں مبتلا کرد بیجئے اورا گرنصرت ومدد کے مسحق ہوں تو اس کے مناسب معاملہ سیجئے۔)

اس دعا کے نتیجہ میں وہ عذاب میں مبتلا کردیئے گئے۔ ( جنگ بدر ، جنگ احد ، احزاب اور حنین میں ) اور ہمارا پر وردگار بڑار حمت والا ہے جس سے مدد جاہی جاتی ہے۔ ان باتوں کے مقابل میں جوتم بتایا کرتے ہو (خدا کے صاحب اولا و ہونے ، میرے جادوگر ہونے اور قرآن کے شعر ہونے کے بارے میں )۔

ف من يعمل من الصُّلحت وهو مؤمن. مين مومن كا تذكره كرك بيبتانا مقصود بك ايمان هر حسن عمل کے لئے بنیادی شرط ہے۔

انا له كاتبون. فرشتول كى كابت اعمال ك فعل كوائي جانب منسوب فرمايا مياسي-

لا بوجعون کی ایک تفسیرتویہ ہے کہ تا قیامت وہ دنیا گی طرف لوٹ کر دالپل نہیں آئسکتے ۔ دوسری تفسیر بیہ ہے کہان کی ہلاکت علم الہی میں مقدر ہوچکی ہے۔ وہ تو ہدایت کی جانب کسی طرح بھی رجوع نہیں کریں گے۔اس صورت میں اھلکنا سے مرادعزم ہلاکت ہے اور ہو جعون میں رجوع سے مرادایمان کی طرف رجوع ہوگا۔

عتی اذا فتحت. میں حتیٰ کے متعلق کے سلسلہ میں چندوجوہات بیان کا ٹن ہیں۔ایک تو یہ کہ حتیٰ کامتعلق حوام ہے بااس کامتعلق کوئی محذوف ہے جومعنی سے مفہوم ہے۔ یا پھر یہ کہ یہ تسقیط عسوا سے متعلق ہےاور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کامتعلق باس کامتعلق سرجعون ہےاورخود حسی کے متعلق بربیان کیا گیاہے کہ بریا توحرف ابتداء ہے یاحرف جرہے معنی میں السیٰ کے۔ای طرح اذا فتسحت میں اذا کے جواب میں دوصور تیں بیان کی تنئیں ہیں۔اور رید کداس کا جواب کوئی محذوف ہے۔ابوا بخل نے قسال ہو یساویسلنا کو محذوف مان کراس کا جواب قرار دیا۔اس کے علاوہ اور دوسروں نے فیصیننڈ یبعثون کومقدر مان کراہے اذا کا جواب قرار دیا ہے۔ فساذا هسي شساخصة للتن هميري اقصد باورشساخصة خيرمقدم وابسصاد مبتداء موخر ربياهم يين كاندب باور

كوفيين كنزد يك شاخصة مبتداءاور ابصار قائم مقام خرر

اولئك عنها مبعدون. اكريهال بياشكال موكداس آيت كمضمون الدوسري آيت جس كاحاصل بيه كرتم سب جہتم پرآ ؤگے ) تعارض ہے۔اس کئے کہ وردجہنم سے نز دیکی کا نقاضا کرتا ہے۔حاصل یہ ہے کہ جہنم کےعذاب سے محفوظ رہیں ' گے۔جہنم پر پہنچناعذاب کے لئےضروری نہیں۔حدیث میں ہے کہ جب مومن جہنم میں آئے گاتو جہنم ٹھنڈی ہوجائے گی۔

لايسحسة منهه الفزع الاكبر. فزع اكبر كم مختلف مواقع بيان كَ عَنْ مِن رأيك تواس وقت جب جهنيول كرجهنم مين ڈ الے جانے کا فیصلہ کردیا جائے گا۔ دوسرے اس موقعہ پر جب جہنم بند کردیا جائے گااور جہنمی جہنم سے نکلنے سے مایوس ہوجا تمیں گے ۔ اور تيسرے ال موقعہ پر جب جنت اور جہنم کے درميان موت کوذرج کر ديا جائے گااور چوشے فزع اکبر ہے جہنم کی ہولنا کيال مراد ہيں۔

تحطى السبجل. حصرت أبن عباس كي تحقيق كے مطابق سبجل اس فرشته كانام ہے جو بندوں كانامه اعمال اختتام پر لپيك دینا ہےا دربعض مفسرین کی تحقیق ہے کہ **سے جل** صحیفہ کے معنی میں ہیں اور کتاب اسم مفعول کے معنی میں معنی بیہوں گے کہ جس طرح نامدا ممال لبیٹ دیئے جاتے ہیں ای طرح یہ آسان لبیٹ دیئے جاتیں گے۔زمشری اور قاضی بیضاوی نے لسلسکتب میں لام کوملت کے معنی میں لیا۔ ہے۔اس صورت میں معنی یہ ہیں کہ نا مہا عمال کبیث ویئے جائیں گے اور پھر لکھنے لکھانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ فی الزبود. ذبود برلهی مونی کتاب کو کہتے ہیں۔ نیزالزبور اسمجنس ہاورتمام آسانی کتابوں پراس کااطلاق موتا ہے۔ اس جگہ بھی کتب آسانی ہی مراد ہیں۔

من بعد الله كور اكثرمفسرين اس پرمنفق بين كه ذكو سے مرادلوح محفوظ بيد بعض مجيح احاديث سے بھي اس كى تائيد ہوتى ہے۔جس میں ذکر کولوح محفوظ کے معنی میں لیا گیا ہے۔جبیبا کہ بخاری شریف میں کتاب بدءانخلق کے تحت ایک حدیث آئی ہے۔جس کاایک جزیہ ہے۔ کان عرشہ علی الماء و کتب فی الذکر کل شیء یہاں بھی ذکرکار جمہاوح محفوظ کیا گیا ہے۔

ان الارض يوثها. قرآ ن مي ارض كااطلاق ارض جنت يرجي مواج ـ جيماكرآ يت الحمدلله الذي صدقنا وعده واور ثنا الارض نتبوا من الجنة من ارض مراد جنت لي كئي بـ الني طرح يهال بهي تمام مخفتين اور حضرت ابن عباس من الح كرا كابر تابعين تك سب نے ارض جنت ہى مرا دليا ہے۔

الا رحدمة. اس كے منصوب ہونے كى ايك وجه توبيه وسكتى ہے كه بير مفعول له ہو۔ يعني آپ عظي كى رسالت سے مقصود رحمت ہے۔ یا بیمنصوب حال ہونے کی بناء پر ہو۔جس ہے آپ کے سرا پارحمت ہونے پر زور دیا گیا ہواور ہوسکتا ہے کہ مضاف محذوف ہو۔ ترجمه بيه وكاكمآب كورحمت والارسول بناكر بهيجا كيا بـــــ

﴿ تَشْرَ تَكُ ﴾:.....ارشاد ہے كہ بندوں كے سارے اعمال لكھ لئے جاتے ہیں۔ كوئی سابھی عمل ايبانہيں جو كتابت ہے رہ جاتا ہو۔ اگر انسان نے نیک اعمال کئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ایمان کی دولت ہے بھی سرفراز ہوگا تو اسے اس کے نیک کاموں کا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ ہرحسن عمل کے ساتھ ایمان کا ہونا بنیا دی شرط ہے۔ کیونکہ بغیر دولت ایمان کے حسن عمل بھی تقریباً بے کارہی رہتا ہے۔

رجوع ناممکن ہے:۔ .....وہ تو میں جواپی سرکشی و نا کامی کی وجہ ہے ہلاک و ہر باد کر دی گئیں وہ تا قیامت پھر د نیا میں لوٹ کر

نہیں آسکتیں۔ آیت کی دوسری تفسیر میجھی کی گئی ہے کہ جن تو مول کے لئے ان کی بدیختی کی وجہ سے ہلا کت مقدر ہو چکی ہی وہ بھی ہدایت تہیں پاسکتیں۔اس تفسیری صورت میں ہلا کت نہیں۔ بلکہ ارادہ ہلا کت مراد ہوگا اور رجوع ہے مراد کفر ہے ایمان کی طرف رجوع ہوگا۔ کیکن پہلی تفسیر زیادہ بہترمعلوم ہوتی ہے۔اس صورت میں ان کی واپس ایک خاص وفت تک کے لئے ناممکن ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن سب از سرِنو زندہ ہوکرسا ہے آئیں گے۔اس وفت موعود کے قرب کی ایک علامت بیہ ہوگی کہ یا جوج و ماجوج کوسد ؤ والقرنین ہے رہائی مل جائے کی اور وہ دندناتے ہوئے لوگوں کے سامنے نمودار ہوں گے۔

علامه طنطاویؓ کی تحقیق میہ ہے کہ باجوج و ماجوج یافٹ بن نوح کی ادلا دمیں سے ہیں اور بیہ نام لفظ'' انجے النار'' سے ماخوذ ہے۔جس کے معنی آگ کا بھڑ کنا ہے۔ کو پیاان کی شدت اور کثرت کی طرف اشارہ ہے اور بعض اہل تحقیق کی رائی پیہے کے متلولیوں اور تا تاريونِ كاسلسلەنسب ايك "ترك" ئامى تحص تك پېنچتا ہے اوراس كوابوالمقدار ماجوج كہتے ہيں \_ بہرحال اس سلسله كي تفصيلات سورهُ کہف میں گز رچکی ہیں ۔ نیز اجیل میں خروج یا جوج و ماجوج کو قیامت کی علامت بتایا گیا ہے۔

جب میروفت موعودا جا تک آ ئے گاتو کا فرول کی آتھ جیں خوف و دہشت کی وجہ ہے بھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور میہ بے اختیار کہدائھیں گی کہ بائے ہماری کیسی بدھیبی ہے کہ ہم اس وقت موعود کی طرف سے غفلت میں پڑے رہے۔ بلکہ واقعۃ ہم قصووار ہیں۔ کیونکہ تنبیدے ماوجودہم بیرارہیں ہوئے اور کفروا نکار میں مبتلا رہے۔

تر عیب وتر ہیب :..... بت پرستوں کو تنبیہ کی جارہی ہے کہتم اور تمہارے یہ بت جن کی تم پرستش کررہے ہوسب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مگر ظاہر ہے کہ انبیاء اور ملائکہ وغیرہ اس ہے منتقیٰ رہیں تھے۔ کیونکہ کفار کی پرستش میں ان کی رضا کو قطعا کوئی وقل نہیں ۔ کفار کے ساتھوان کے معبود وں کا بھی جہنم میں جاناان کی پرسٹش کرنے والوں کے لئے اور بھی تکلیف وحسرت کا باعث ہوگا۔ آگر یہ سیے معبود ہوتے تو آگ میں کیول جلتے؟ یہاں تو معبود اور عابد دونوں ہمیشہ کے لئے جہتم میں رہیں گے۔ یہ جہمی شدت تکلیف میں اس قدر چلائیں کے کہان کے سوااور کوئی آواز سنائی بھی نہ دے گی۔

مسبقت لھم منا المحسنلي. مين حسنيٰ سےمرادرحمت وسعادت ہے۔جہنميوں اوراس كےعذاب كاؤكركر كاس كے مقابل میں نیک لوگوں اوران کی جزاء کا ذکر ہے۔وہ لوگ جومومن تصاور جنہوں نے دنیامیں نیک اعمال کئے تنھے،اتہیں بہترین بدلہ ے گا۔ دنیامیں ان کے اعمال نیک تنصفو آخرت میں ثو اب اور بہترین بدلہ ملے گا اور رحمت خداوندی ہے سرفراز ہوں تھے۔جہنم اور اِس کی ہولنا کیوں ہے محفوظ رہیں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ انہیں جنت ملے تی جس کی تعریف کمال بلاغت کے ساتھواس جملہ میں کر دی گئی كه وهسم فيي مااشتهت انفسم خالدون يعني وه جكه اليي هوگي جهال سب يجهانسان كي اپني مرضى كےمطابق موگا جوغذاوه جا ہے گا وہی حاضر ہوگی جومشغلہ اسے پہند ہوگا وہی اس کے لئے موجود ہوگا۔

غرض یہ کہسب مجھاس کی مرضی کےمطابق ہوگا۔ دنیا کی مختصرترین زندگی میں اپنے کوقوا نین الٰہی کےمطابق چلانے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں سارے تو انین تکوین اس کے ماتحت ومحکوم ہوں گے اور پھریے کیفیت عارضی نہیں بلکہ دائمی ہوگی ۔مومن نے ایک مختصر وفت کے لئے اپنے آپ کوا حکام اللی کے ماتحت رکھا تو خدا تعالیٰ نے اس کے مقابل میں اس کوابدی اور لا زوال تعمتوں ہے سرفراز بنایا۔ جشر ونشر آسان ہے:......... جب لوگوں کودوبارہ حساب و کتاب کے لئے زندہ کیا جائے گااور جنتیوں کے جنت میں جانے کا اورجہنمیوں کےجہنم میں جھیجنے کا فیصلیے ہوجائے گا تو وہ وفت انتہائی ہولناک اورخوفناک ہوگا۔لیکن مومنین کو ذرابھی دہشت نہیں ہوگی۔ انہیں تو موت ہے جاتے ہی تسکین وکشفی کے لئے فرشتے مل جائیں مے جواعز از واکرام سے ساتھ انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیس مے اور انبیں ڈ ھارس دیتے ہوئے کہیں سے کہای دن کا وعدہ تم ہے کیا تھا۔ آج کے دن تمہیں اپنے نیک اعمال کابدلہ ملے گا۔ تمبرانے کی

کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میہوہ دن ہوگا جب آ سان کو نہیٹ ویا جائے گا۔

بخاری شریف میں ہے کہ آنحضور ﷺ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ زمینوں کو تھی میں لے لیں گےاور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔

حضرت ابن عباس رصنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ساتوں آسان کواور وہاں کی ساری مخلوق کواس طرح ساتوں زمینوں کواور وہاں کی کل کا سُنات کوخدا نتعالیٰ اپنے وائیس ہاتھ میں اسی طرح لپیٹ لیس گے۔جیسے رائی کا دانہ تو سجل سے مراد نامہ اعمال ہے۔

اورایک رائے یہ ہے کہ اس سے مرادوہ فرشتہ ہے جونا مداعمال لکھتا ہے۔ جب انسان مرجا تا ہے تو یہ فرشتہ اُس کے نامہاعمال کو قیامت تک کے لئے لپیٹ کرر کھ دیتا ہے۔ لیکن اکثر مفسرینؒ نے پہلے قول کوئر جیح دی ہے اور بجل سے مراد نامہ اعمال لیا ہے۔ لغت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

تواس دن خدانعائی تمام مخلوق کواز سرنو پیدا کرے گااور یہ کوئی تعجب خیزاور جیرت انگیز ہات نہیں۔ کیونکہ جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پرقادر ہے تواعادہ تواس کے لئے بہت آسان ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہےا ہے وہ را کر کے رہیں گے۔ قرآن کریم قیامت اوراس کی ہولنا کیوں کا اس کے ساتھ بشارت وخوشخری کا تذکرہ اس کشرت ہے اس وجہ سے کرتا ہے کہ مخاطب کے دل میں آخرت کا عقیدہ رائخ ہوجائے۔ یہ عقیدہ آخرت اس کے دل میں وہم و گمان کے درجہ میں ندر ہے۔ بلکہ اس بر کامل و مکمل طریقہ پریفین آجائے۔ اور بیاس وجہ سے کہ ساری نیکیوں کی جڑیمی عقیدہ آخرت ہے۔ اسی آخرت کے خوف سے انسان نیکیوں کی جانب توجہ دلا نا ہے۔

مالیوی اور طلب فیصلہ:......خدا تعالیٰ جس طرح اپنے نیک بندوں کواخروی نعمتوں سے سرفراز فرما تا ہے۔ای طرح و نیادی نعمتوں سے بھی مالا مال کرتا ہے اس طرح میآ بت مومنین کے لئے بشارت ہے دنیوی نعمتوں اوراس کی بادشاہت کی۔

اور بعض مفسرین نے ارض سے مراد جنت کی ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ نوح محفوظ میں کھنے کے بعد ہم نے کتب آسانی میں بھی اس کی اطلاع دے دی ہے کہ سرز مین جنت کے سختی اور مالک تو نیک اور صالح بندے ہی ہوں ہے ، جنہوں نے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہوگی۔ ہمارے عبادت گزار بندوں کے لئے قران میں ہر طرح کی نصیحت موجود ہے۔ وہ قرآن جو نبی آخرانز مان آ محضور وہ اس نعت کی قدر کی قدر کی قدر کی قدر کی قدر کی قدر کی وہ نیا وہ تا کام وہ بیا دہوا۔

آ نحضور ﷺ وحمالی ہے۔ آئی ہے۔ تم بھی اس پر اس کے اس کے اس خدا کی وحدانیت کی وح آتی ہے۔ تم بھی اس پر ایمان لا و اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل قائم کرو۔ اگر اس اطلاع کے بعد بھی تم لوگوں نے اعراض کیا اور خدا کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے اور اس کے احکام کی تعمیل نہیں کی تو نتائج کے ذمہ دارتم خود ہوگے۔ میرے اوپر کسی طرح کی ذمہ داری نہیں رہے گی اور نہتمہارے لئے کسی عذر ومعذرت کا موقعہ رہے گا۔ کیونکہ ہم نے بار ہاتم کو تنبیہ کردی اور غفلت کے نتائج سے باخبر کرچکا ہوں۔

نیز اعراض کی صورت میں ہم نے جس عذاب کی تہمیں اطلاع دی ہے وہ آ کررہے گا۔خواہ وہ عذاب جلد آ جائے یا دیر سے
آ ئے۔انبیاءکرام علیہ السلام کوزیادہ سے زیادہ وقوع عذاب کی اطلاع دی جاتی ہے۔وفت اور زمانہ کے تعین کی اطلاع تو آئیں بھی تبیں
ہوتی ہے۔رہی عذاب میں تا خیر کی وجہ تو ممکن ہے اس میں تمہارا امتحان ہواور رید و کھنا کہ ثناید اب بھی تم ایمان لے آ و یا پھر تمہیں ریمارشی
مہلت و بنااس وجہ سے ہوکہ تمہاری غفلت میں اوراضافہ ہو جائے جس سے تم سخت سے خت عذاب کے سختی ہونجاؤ۔

جب آنحضور ﷺ برطرح تبلیغ کرنے کے بعدان کے اصلاح حال سے مایوں ہو گئے تو آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ اللہ! اب حق اور باطل کا فیصلہ کردے۔ بینی ان کا فروں کوساز وسامان کے باوجود نیست و تا بود کردے تا کہ لوگ ان کی تباہی کواپئی آنکھوں سے د کھے لیں اوران کے تفروالحاد کی آنہیں پوری سزال جائے۔ای طرح مسلمانوں کے نام ونشان کے مثانے کی تمناخاک میں ل کررہ جائے۔

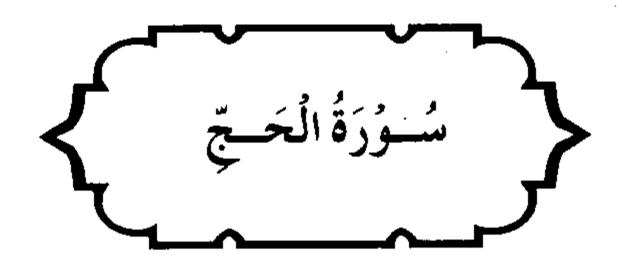

سُوُرَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ اِلْآوَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّعُبُدُ اللَّهَ الْآيَتَيُنِ اَوُ اِلْآهَذَ انِ خَصُمَانِ السِّتُّ ايَاتٍ فَمَدَنِيَّاتٌ وَهِيَ اَرْبَعٌ اَو خَمُسٌ اَوُسِتٌّ اَوُسَبُعٌ اَوُ ثَمَانٌ وَّسَبُعُونَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

لَنْهُ النَّاسُ آَى اَهْلَ مَكُة وَعَيْرُهُمُ التَّقُوا وَبَكُمُ اللهُ عِقَابَهُ بِآلَ تُطِيعُوهُ إِنَّ وَلُولَةَ السَّاعَةِ الْمَيْعُ عَظِيْمٌ () الشَّدِينَةَ لِلْاَرْضِ النِّي يَكُولُ بَعْدَهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا الَّذِى هُوَ قُرُبُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ () فِي الْحَرْعَةُ بِالْفِعُلِ عَمَّا اَوْضَعَتْ فِي الْعَاسِ هُونَوَعَ بِالْفِعُلِ عَمَّا اَوْضَعَتْ فِي الْعَاسِ هُونَوَعَ بِالْفِعُلِ عَمَّا اَوْضَعَتْ فِي الْعَاسِ هُونَوَعَ مِنَ الشَّوْلِ فِي النَّهُ اللهُ عَلَى النَّاسَ سُكُولِى مِنَ الشَّرَابِ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَيْعُلِ عِلْمَ يَحَافُونَهُ وَنَوَلَ فِي النَّهُ اللهُ وَالْمُولِ وَمَا اللهُ وَلَكُنَّ عَذَابَ اللهِ شَيْعُولِ وَمَا اللهُ وَلَكُنَّ مِنَ الشَّاسِ مَنُ يُجَادِلُ فِي اللهِ فَي اللهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهَ اللهُ وَالْمُولُولُ الْمَلَا لِكَةُ بَنَاتُ اللهِ وَالْمُولُ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَوْلُولُ الْمَلَا لِي عَذَابِ السَّعِيرِ (مَ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَقُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْ الْمَالِي اللهُ وَلِيْهُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَعَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَلَعَلَى اللّهُ الْمَالُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَيْ اللّهُ اللهُ وَلَوْلُ اللّهُ اللهُ الله

ٱشُدَّكُمُ ۚ آيِ الْكَمَالَ وَالْقُوَّةَ وَهُوَ مَابَيْنَ الثَّلَا إِنْيَنَ إِلَى الْإَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۖ وَمِـنَكُمُ مَّنُ يُتَوَفَّى يَمُونُ قَبْلَ بُلُوْغِ الْاَشَةِ وَمِنْكُمُ مَّنُ يُوَدُّ اِلِّي اَرُذَلِ الْعُمْرِ اَخَسِّهِ مِنَ الْهَرَمِ وَالْخَرُفِ لِكُيَّلا يَعْلَمَ مِنَ ابْعُدِ عِلْمٍ شَيْئًا قَالَ عِكْرَمَةُ مَنْ قَرَأُ الْقُرُانَ لَمَ يَصِرُ بِهٰذِهِ الْحَالَةِ وَتَوَى الْلاَرْضَ هَامِدَةً يَابِسَةً فَاذَآ أَنُوَ لُنَا عَلَيْهَا الْـمَآءُ اهْتَزَّتُ تَـحَرَّكَتُ وَرَبَتُ اِرْنَـفَعَتُ وَزَادَتُ وَاَنْبَتَتُ مِنُ زَائِدَةٍ كُلِّ زَوْجَ صِنُفٍ بَهِيُجِهِ هِ خَسَنٍ ذَلِكَ الْمَدُكُورُ مِنُ بَدِأَ خَلُقِ الْإِنْسَانِ الى اخِرِ إِخْيَاءِ الْأَرْضِ بِأَنَّ بِسَبَبِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الثَّابِتُ الدَّائِمُ وَانَّـهُ يُحُمى الْمَوْتِلَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴾ وَّانَّ السَّاعَةَ اتِيَةٌ لَّارِيُبَ شَكِّ فِيُهَ الْوَانَّ اللهَ يَبُعَثُ مَنُ فِي الْقُبُورِ ﴿ ٤٠﴾ وَنَزَلَ فَي آبِي جَهُلٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لَاهُدِّي مَعَهُ وَّلَا كِتَابٍ مُّنْبِرٍ ﴿ إِنَّهِ لَـهُ نُؤَرَّمَعَهُ قَالِنَى عِطُفِهِ حَالٌ أَى لَاوِى عُنُقَهُ تَكَبُّرًا عَن الإيسمانِ وَالْعِطْفُ الْحَانِبُ عَنُ يَمِيَنٍ أَوُ شِمَالِ لِيُضِلُّ بِـ فَتُحِ الْيَاءِ وَضَيِّهَا عَنُ سَبِيُلِ اللهِ دِيْنِهِ لَهُ فِي اللُّذُنْيَا خِزُى عَذَابٌ فَفْتِلَ يَوْمَ بَدَرٍ وَّنُلِهِ يُسقُلُهُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ فَ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَيُقَالَ لَهُ ذَ**لِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَلُ لَكَ** أَيْ قَدْمُتُهُ عُبِّرَعَنُهُ بِهِمَا دُوْنَ غَيْرِهِمَا لِآنَّ أَكْثَرَ الْاَفْعَالِ ثُزَاوِلُ عَ بِهِمَا وَأَنَّ اللهَ لَيُسَ بِظُلَّامِ أَى بِذِى ظُلُمِ لِلْعَبِيُلِمْ ۖ فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِذَنُبٍ

مرجمہ:.....اے لوگو!اپنے پروردگار (کے عذاب سے) ڈرو (اوراس کی اطاعت کرد) کیونکہ قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے( زلزلہ زمین کی شدیدترین حرکت کا نام ہے۔ بیقرب قیامت میں پیش آئے گا۔جس وقت که آفاب بجائے مشرق کے مغرب ہے طلوع ہوگا اور بیلوگوں کے لئے ایک قتم کا عذاب ہوگا ) جس روزتم اسے دیکھو گے ( کہاس عذاب کی وجہ ہے ) ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی ( ای طرح ہرحمل والی اپناحمل ڈال دے گی اورلوگ بچھے نشہ میں دکھائی دیں گے۔ حالانکہ وہ نشر میں نہ ہوں گے۔ ( ان کابیزشکسی نشلی چیز کے استعال کی وجہ ہے نہیں ہوگا۔ بلکہ شدت خوف کی بناء پران کے ہوش وحواس ورست نہیں رہیں گے ) ملکہ اللہ کاعذاب ہے ہی سخت چیز۔اور پچھلوگ ایسے بھی ہیں جواللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں اور ہرسرکش شیطان کے پیچھے ہولیتے ہیں (یہ آیت نضر بن حارث اور اس کے ہم خیال لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جوفرشتوں کوخدا کی بیٹیاں کہتے اور قر آن کو پیچیلوں کی داستان ،اس طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کے متکر تھے وغیرہ وغیرہ۔ادراینے اس خیال میں وہ شیطان کی اتباع کیا کرتے تھے)اس کی نسبت تو یہ لکھا جانچکا ہے(اور شیطان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ) جوکوئی بھی اے دوست رکھے گا تو اے وہ گمراہ کر کے ہی رہے گا اوراس کوعذاب دوزخ کا راستہ دکھا دے گا۔اے لوگو! اگرتم ووبارہ زندہ اٹھنے سے شک میں ہو (بیخطاب اہل مکہ ہے ہے کہ ) تو پھرغور کرو۔ہم نے تہمیں مٹی سے پیدا کیا ، پھرنطفہ ہے ، پھر خون کے لوتھڑے ہے، پھر بوٹی سے (کہ بعض) یوری ہوتی ہیں اور (بعض) ادھوری (مطلب سے ہے کہ ان میں سے کامل الخلقت ہوتے ہیں اور بعض ناقص الخلقت ہوتے ہیں ) تا کہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت ظاہر کردیں ( اور تمہیں یقین آ جائے کہ جواس طرح انسان کو پیدا کرسکتاہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پربھی قادر ہوگا )اور ہم جم میں جس کو جاہتے ہیں ایک مدت معین تک تھمرائے رکھتے ہیں۔

پھرہم تم کو بچہ بنا کر(مال کے بیٹ) سے باہراہ تے ہیں۔ پھر(تمہاری عمر میں اضافہ کرتے ہیں) تا کہتم اپنی جوانی تک پہنچ جاؤ (اور تمہارےجسم میں بھر پورطافت وقوت پیدا ہوجائے اور ہیٹمیں ہے جالیس سال تک کی عمر ہے )اورتم میں وہ بھی ہیں جو (جوانی کو پہنینے ے پہلے ہی ) مرجاتے ہیں۔اورتم میں وہ بھی ہیں جنہیں نلمی عمرتک پہنچادیا جاتا ہے(اورعمرکےاس مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں جب کہ ان کے ہوش وحواس بھی درست نہیں رہتے۔جس کا متبجہ ریہ ہوتا ہے ) کہ وہ ایک چیز ہے باخبر ہوکر ہے خبر ہوجائے ہیں (کیکن حصرت عکرمڈ قرماتے ہیں کہ جو تخص تلاوت قرآن کا عادی ہوگا وہ عمر کے کسی مرحلہ میں بھی ہوش وحواس نہیں کھوئے گا)اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہرفتم کی خوشنما نبا تات ا گاتی ہے (انسان کی ابتداء بیدائش سے لے کرزمین کومرسبر وشا داب بناوینے تک کا بیان ) میں سب اس سب سے کہ اللہ ہی برحق ہے اور وہی بے جانوں میں جان ڈ التا ہےاور وہی ہرچیز پر قادر ہےاور (اس سبب ہے بھی کہ ) قیامت آنے والی ہے۔اس میں ذراشہ نبیں اورانندوو ہارہ اٹھائے گا آہیں جوقبروں میں ہیں۔

اورانسانوں میں بعض ایسابھی ہوتا ہے جواللہ کے بارے میں ججت کرتار ہتا ہے۔ بغیر علم کے بغیر دلیل کے اور بدون کسی روش کتا ب کے تکبروگر دن کشی کرتے ہوئے (بیآ بیت ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ تکبر کی وجہ ہے وہ ایمان ہے اعراض کرتا ہے۔ ) شانسی عسطیف کے معنی گردن توادھرادھر پھیرنااور بیمنصوب ہے بر بنائے حال تا کہ ( دوسروں کو بھی )اللہ کی راہ ہے ہےراہ کردے (ليسضل كے يامين ضمداور فتح وونوں قرائت ہے) اليئے تخص كے لئے دنيامين بھى رسوائى ہے (جنگ بدر ميں قبل كئے گئے ) اور قيامت کے دن ہما ہے جلتی آ گ کا مزہ چکھا تیں گے (اوران ہے کہا جائے گا) کہ بہتیرے ہی کرتو توں کا بدلہ ہے ( یہاں صرف ہاتھ کا تذکرہ كيا كيا۔ وہ اس وجہ سے كما كثر كام إنبيس ہاتھوں سے كيا جاتا ہے ) اور بد بات ثابت ہے كہ خدا تعالى بندوں برظكم كرنے والانبيس ہے (لبذاهمين بغيرجرم كےسزانبين دے گا)\_

شخفی**ن** وترکیب: ....دلهٔ الساعة حضرت علقمهٔ گیرائے ہے کہ بیزلزلداس وقت آئے گاجب قیامت بہت قریب آ جائے گی اور بعضوں کی رائے ہے کہ بیاس وقت آئے گا جب سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا اور بعض بیہ کہتے ہیں کہ بین ۔ قیامت کے دن می*زلزلہ آ ہے گا۔*ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی زلزلہ سے قیامت کی ابتداء ہوگی ۔لیکن مشہور مفسر قرطبیؓ نے ای کوتر کیجے دی ہے کہ بیزلزلہ قرب قیامت میں ہی چیش آئے گا۔ وہ اس وجہ ہے کہ آیت میں بیے ہے کہ اس دن دود ھا پلانے والی عورت اسینے دودھ پینتے بنتے کوبھول جائے گی اور حاملہ عورت کاحمل ساقط ہوجائے گا۔ حالا نکہ قیامت کے دن اس طرح کی کوئی بات پیش نہیں آئے کی۔ لہذا آیت ہے قرب قیامت ہی مراد لینا جا ہے۔

اس سے یوم قیامت مراد کینے والے حضرات پہ جواب دیتے ہیں کہ بیار شاد مجاز اُ ہے اور اس سے قیامت کی ہولنا کیاں اور شدت مراد ہے۔حقیقت ہےاس کا کوئی تعلق نہیں ہےاور بیحضرات دلیل میںاس آیت کو پیش کرتے ہیں ۔ یسو مساً یسجیعل الموالمدان مشیب اَ کہ جس دن بچے بوڑھے بن جانمیں گے ... بوجس طرح اس آیت میں قیامت کی ہولنا کیوں کو بیان کیا گیا ہے اس طرح یہاں مجھی قیامت اوراس کی ہولنا کیاں ہی مراد ہیں۔

يوم ترونها. يوم كمنصوب مونى كى وجه بوسكتى برية تذهل كامفعول فيه تقدم مويا آيت سابق ميس عظيم س منصوب ہوتیسری صورت بیہ ہے کہ اذکر فعل محذوف اور یوم اس کامفعول ہواور ہوسکتا ہے کہ الساعة کابدل ہو۔ ذلز لة سے بدل اشتمال ہونے کی بناء پربھی منسوب پڑھا جا سکتا ہے۔ کتب عبلیہ. عام طور پراسے من کلمفعول پڑھا گیاہے۔ان دونوں جگدمفعول ہے۔انبہ اوراس کا ماتحت محلاً مرفوع ہے۔ کیونکہ وہ فاعل کے قائم مقام ہے۔علیہ اور اللہ دونوں کی ضمیر من کی جانب لونتی ہے جو پہلے ندکور ہوا۔

لنبین لکم منعلق ہے۔ لنبین کامفعول جو کھال قدرتنا ہے محذوف ہے۔نبین لکم منعلق ہے خلقنا کم کے اور لنبین کالام عاقبت کے لئے ہے۔لتست دلو ابقدرتنا پیملت ہے نبین لکم کی۔مطلب یہ ہے کہ تخلیق کے تمام مراحل کو کھے کرتم حشرونشر ک قدرت پراستدلال کرسکو کہ جومقتدرذات ابتداء معدوم کواس طرح موجود کرسکتی ہے وہ عدم کے بعد دوبارہ بھی وجود میں لانے کی مکمل قدرت رکھتی ہے۔

نے خوجکم طفلاً. طفلاً عال واقع ہور ہاہے نہ خوجکم کے مفعول سے اور کیونکہ طفلاً مصدر ہے اس لئے اسے مفرد استعمال کرنا ضروری ہے۔

شانسی عبطیف سے مرادی سے پہلوتی ہے۔بالعموم اعراض کرنے والاگرون پھیر لیتا ہے۔عدم استفامت بی کوگرون بھیرنے سے تشبیدی گئی۔

ثم من نطفة. نطقه غذائ انساني كا آخري جوبر بوتا بــ

من علقة علقه اس حالت كانام ب جب نطفه برسرخی اورغلظت بداموجائے۔

من مضغة. ياس مالت كانام ب جب علقه مستحق بيدا بوجائ ـ

مخلقة وغير مخلقة. مخلقة وه عالت جب كه پورے اعضاء تركيب پاجائيں اورغير مخلقة وه حالت جب كه بعض اعضاء ناقص روجائيں۔

ر بط .....ان کنتم فیی دیب من المعث کاماقبل ہے ربط ہے کہ ماقبل میں اللہ کی وسیع ترین قدرت میں شبہ کرنے والوں کا ذکر آیا تھا۔ بیضہ اکو کمزور سیحضے والے حشر ونشر پر خدا تعالی کوغیر قاور سیحصتے تھے۔اس لئے حشر ونشر کا تذکرہ شروع کیا اور دو دلائل اس مضمون پر پیش فرمائے۔اول بیک تم خودا پی تخلیق پرغور کرو۔ ثانیا نباتات پرنظر ڈالو کہ کس طرح ہم معدوم کوموجود کردیتے ہیں۔اس طرح سورۂ انبیاءاور سورہ جج کے درمیان ربط بیہے۔

یادہوگا کے سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قدر نے تفصیل سے سنایا گیا تھا۔ یعنی اس نی جلیل کا بدء فطرت سے موحد ہونا، پنیمبرانہ صلاحیتوں سے سرفراز ، عنفوان شاب میں باطل پرستوں سے معرکۃ لاآ راء مناظرہ، بتوں کی بے بنیادی واضح کرنے کے لئے تدبیر وحکمت سے لبریز مظاہرہ اور حق پہندی وصدافت لسانی کی راہ میں در پیش مصیبتوں کو انگیز کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیادوساف اور کارنا مے سورۃ الانبیاء میں گزرے۔ اکابری یادگار، مسرت کے مواقع پرنشاط وطرب بنم آنگیز مراحل میں حزن وطال بالکل اسی طرح فطری تقاضوں پر پابندی عائد میں حزن وطال بالکل اسی طرح فطری تقاضوں پر پابندی عائد میں کرتا ہے۔ یہاں ماہ صیام کی پراز مشقت عبادت کے بعد عید بھی ہن کہتا ہوار کاح وشادی کے مواقعہ پرمظاہرہ مسرت کیلئے اجازت بھی ،سانحہ موت پر گربید وبکاء کا جواز بھی ۔ یہی اسلام کا امتیاز دوسرے ندا ہب اور نکاح وشادی کے موالیہ ایک طری سے ہے۔ اگر آ پاس حقیقت کو بچھ گئو کا کنات انسانی کے موحداعظم سید ناابراہیم علیہ السلام کی یادگار قائم کرنے کا مطالبہ ایک فطری مطالبہ ہے۔ اگر آ پاس حقیقت کو بچھ گئو کا کنات انسانی کے موحداعظم سید ناابراہیم علیہ السلام کی یادگار قائم کرنے کا مطالبہ ایک فطری مطالبہ ہے۔ لیکن اسلام رس المی کو موجہ کئو کو کا کنات انسانی کے موحداعظم سید ناابراہیم علیہ السلام کی یادگار قائم کو کر کا کا کنات انسانی ہی موجہ کے کو عبادت ہے اور ان کے ان اہل وعیال کی بھی جن کاذکر ضمنا سورۃ مطالبہ ہے۔ لیکن اسلام رس المیم علیہ السلام کی سب سے بری یادگار تج کی عبادت ہے اور ان کے ان اہل وعیال کی بھی جن کاذکر ضمنا سورۃ محضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بری یادگار تج کی عبادت ہے اور ان کے ان اہل وعیال کی بھی جن کاذکر ضمنا سورۃ کی عبادت ہے اور ان کے ان اہل وعیال کی بھی جن کاذکر ضمنا سورۃ

انبياء ميں آيا تھا۔ايک باران حقائق کو پھرذ ہن ميں تاز ہ کر ليجئے۔

ا ہے جج کی عبادت میں اساسی حیثیت خانہ کعبہ کی ہے۔وہ خانہ کعبہ جس کے معمارا براہیم واسمعیل علیہماانسلام ہیں ۔

۳۔ یہاں صفاومروہ کے درمیان سعی بھی ہے جوسیدہ ہاجرہ کی مصنطر بانددوڑ دھوپ کوجذب کرنے کی ایک والہانداوا ہے۔

س\_ یہاں قربانی بھی ہے جواشعیل علیہ السلام کی قربانی کا ایک تذ کار ہے۔

پس و کیھتے جائے کہ حج کی تمام عبادت کا قلب و قالب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر بیتے ہوئے کچھ واقعات ہیں جنہیں عبادت کی صورت میں تا قیامت جاری کر دیا گیا۔ پھراسے بھی محفوظ رکھئے کہ سورۂ انبیاء کے خاتمہ پرمضمون تو حیدتھا۔ حج تو حید پندی کی ایک تمرین ور ماصت ہے۔سرز مین مکہ معظمہ کا ذرہ ذرہ مظاہر کا امین ہے۔خانہ کعبہ کا پرنورڈ ھانچہ،مقام ابراہیم، حاہ زمزم،صفا ومروہ ، دامن دل کوالجھانے والے سینکڑ وں شعائر ہیں۔ کیکن موحد کا قلب ان جھمیلوں میں بھی خدا ہی کی طرف نگار ہتا ہے۔ پھروطن سے بے وطنی ،احرام پوشی جوگفن پوشی کی ایک تصویر ہے۔بھی منی کے ریکتان میں ،گاہے عرفات کے لق و دق صحرامیں ، پھر بھی مز دلفہ کی زمین پراور پھر بھی منی سے مکہ اور مکہ سے تامنی اور اس ساری دوڑ دھوپ میں کا نیتے ہوئے دل جھکی ہوئی نگا ہیں ،بیم ور جاء کی گہری کیفیات ، بیہ اندیشه که نهیں بیساراسفرنا کام ندر ہےاور دوسری جانب خدا کی رحتوں پریقین ۔ گویا کہایک قیامت صغریٰ جو قیامت کبریٰ کا پیش خیمہ ہے۔اے پڑھیئے اورسور وانبیاء کے اختیام کودیکھئے۔

وہ دن بھی یا دکرنے کے قابل ہے جس روز ہم فخہ اولی کے وقت آ سانوں کواس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لیبیٹ لیاجا تا ہے ورہم نے جس طرح اول بارپیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتداء کی تھی۔اس طرح آ سانی ہے اس کو دوبارہ پیدا کردیں گے۔

اورساتھ ہی سورہ کچ کی اس اِبتداء پرنظر ڈالئے ....اےلوگو!اپنے رب سے ڈرو۔ کیونکہ یقیناً قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی ۔جس روزتم اس زلزلہ کو دیکھو گےاس روزتمام دودھ پلانے والیاں مارے ہیبت کےاپنے دوھ پیتے بیچے کومھول جائیں کی اور تمام حمل والیاں اپناحمل بورے دن ہونے ہے پہلے ڈال دیں گی اوراے نخاطب بچھ کولوگ نشہ کی ہی حالت میں دکھائی دیں گے۔ حالا نکہ وہ واقع میں نشہ میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کاعذاب ہے ہی سخت چیز .....تو پھرآ پکوان ہر دوصورت میں گفظی ومعنوی ارتباط کا ا کیمسلسل نظام نظر آئیگا۔افسوس کہاس تغسیر کی تنگ دامنی کی بناء پر قلم مزید عرض دمعروض ہے در ماندہ ہے۔

شَاكُ نزول: ..... تيتومن المناس من يسجيادل في الله بغير علم: نضر بن حارث يا ابوجهل والي ابن خلف وغيره کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔جوخداتعالی کی قدرت اوراس کی صفات سے اختلاف کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور قرآن کو بچھلوں کی ایک داستان قرار دیتے ۔ای طرح پرحشر دنشر اور جزاء دسزا کے بھی منکر تھے اور آج کے دور میں تو ندمعلوم کتنے ابوجہل اس آیت کے مصداق قرار دیئے جاسکتے ہیں۔جنہیں خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت میں بے پناہ شبہات ہیں۔انہیں لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ انہیں نہ تو اس بارے میں کوئی علم ہےاور نہ عقل ، بلا وجداور بغیر کسی دلیل کےاختلا ف کرتے ہیں۔

﴿ تَشْرَيْحَ ﴾: ......فركر قيامت: ..... اس سورة كى ابتداء ميں لوگوں كو قيامت كى ياد دلائى گئى ہے اور اس دن كى کھبرا ہٹ اور بوکھلا ہٹ کا نقشہ کھینچا ہے۔جس دن صور پھونکا جائے گا اور قیامت کی ابتداء ہوگی اس دن لوگوں کی ہیبت کا مدعاکم ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں جنہیں اپنے بچوں ہے بے بناہ محبت والفت ہوتی ہے اور جسے وہ کسی بھی حالت میں اپنے سے جدا کرنا

گوارانہیں کرشکتیں ۔اولا د سے مال کی محبت کسے نہیں معلوم اوروہ بھی ایک شیرخوار بچہ سے ۔لیکن وہ دن اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ بیہ ما تنیں بھی اپنے دود ھے پلاتے بچوں کوبھول جا تنیں گی اورڈ روخوف کے مارے عاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہوجا تنیں گے۔ بیج بوڑ ھے نظراً نے لگیں تے۔ ہرایک شخص حیران و پربیثان ہوگا۔لیکن اس طرح نظرا آئیں ئے جیسے کہ نشہ میں ہوں اوراپینے ہوش وحواس کھو بیٹھے ہوں گے۔ حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے۔ بلکہ اس دن کی ہولنا کی کا ہلکا سا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بینہ تمجھنا جا ہے کہ اس دن کی ہیبت بس اتن ہی ہوگی۔

ذ لسز لمة السساعة جس كاابتدائى آيت مين تذكره ہے۔اس سے مرادوہ زلزلد ہے جس سے قيامت كى ابتداء ہوگى۔جس كے متعلق ارشاوے اذا ذلزلت الارض ذلز الها۔ كدجب زمين ايك زوروارجنبش كے ساتھ بلاكرر كاوى جائے گى۔

الى طرح فرمايا گيا-اذا د جست الاد ص د جساً النع. جب زمين زور ي ملنے سلكے گي اور پها ژريزه دين ه جوجا تي كي اور بھی بہت ہے مواقع پراس مضمون کو بیان کیا گیا ہے اور میاس وقت ہو گاجب کہ اسرافیل ملیہ السلام پہلی مرتبہ صور پھونکیں گے۔اس دن کا زلزله نهايت سخت اورخطرناك بموكابه

کمیکن بعض برقسمت وہ بھی ہیں جوموت کے بعد زندگی کے منکر ہیں اور خدا تعالیٰ کواس پر قادر ہی نہیں سمجھتے۔ بیہ شیطان کی گمراہیوں کے شکار ہیں اور حق کوجھوڑ کر باطل کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ارشاد ہے کہ بیلوگ جس کی عبادت واطاعت میں لگے ہوئے ہیں وہ انہیں غلط راستے پرڈ ال کرعذاب کے مستحق بنار ہے ہیں ۔ یا بیہ مطلب ہو گا کہ بیہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جوکوئی بھی ان کی اطاعت کرےگاوہ جہنم کے مستحق قراردیئے جائیں گے۔

تخلیق انسانی دلیل حشر ونشر ہے:.....اور پھرانہی مئرین حشر ونشر کے سامنے دلیل بیان کی جاتی ہے کہ اگرتم دوسری زندگی ناممکن سمجھر ہےتو اپنی پیدائش اورا بنی ابتداء پرغور کرواورا بنی آغاز خلقت کوسو چوکہ ہم نے تم کومٹی ہے بیدا کیا۔وہ اس طرح پر کہ جوبھی غذا ہے جس سے کہ خون پیدا ہونا ہے اور پھروہی خون منی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔اس کا کسی نہ سی درجہ میں مثی ہے ضرور تعلق ہے تو اس طرح پر تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھریانی کے قطرے ہے۔جس نے پہلے خون بستہ کی شکل اختیار کی۔ پھر گوشت کا لوتھڑ ابنا۔ پھر اس کے بعد ہاتھ، بیراوردِ وسرےاعضاءتر تیب دیئے جاتے ہیںاور جب مال کے پیٹ میں انسان ممل صورت اختیار کر لیتا ہے تو پھر بھی تو و همل محفوظ رہتا ہے اور بھی ساقط ہو جاتا ہے۔

ا یک مشہور حدیث میں ہے کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے ہرایک کی پیدائش اس طرح پر ہوتی ہے کہ جالیس دن تک ماں کے پیٹ میں بشکل منی رہتا ہے اور پھر جا لیس دن تک خون بستہ کی صورت میں اور پھر جا لیس دن تک گوشت کے لوتھڑ ہے۔ کی صورت میں۔ پھر فرشتوں کو حتم ہوتا ہے کہ اس مولود کے بارے میں بیلکھ دو کہ اسے کتنا رزق ملے گا ،عمر کیا ہوگی اور بیا کہ موت کہاں وا قع ہوگی۔ نیک ہوگا یا بداور شقی ہوگا یا سعید۔ پھراس میں روح پھونگی جاتی ہے۔

حضرے عبداللّٰہ فرماتے ہیں کہ نطفہ کے رحم میں تھہرتے ہی فرشتہ یو چھتا ہے کہ اس بچہ کی پیدائش مقدر ہے یا نہیں؟ اگر جواب انکار میں ملتا ہے تو استفر ارنمل ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ خون کی شکل میں رحم اسے خارج کردیتا ہے اوراً کر بیدائش مقدر ہوتی ہے تو پھر اس ہے متعلق دوسری تنسیلات طے کردی جانی ہیں اور پھر بچہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ نہ عفل ہوئی ہے نہ مجھے۔ کمزورو ناتوال ہوتا ہے۔ پھر اس کی پرورش کے انتظامات کردینے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جوانی کا زماند آ جاتا ہے اور صحت مندو تندرست دکھائی دیتا ہے اور مبھی جوانی کے آنے سے پہلے بچین ہی میں اٹھالیا جاتا ہے اور بعض بھی ہیں جوجوانی ختم کر کے عمر کے اس مرحلہ میں پہنچ جاتے ہیں کے عقل وخر و

سب کھو بیٹھتے ہیں اور پھران میں بچین کا ساز ماندلوٹ آتا ہے۔

تواس استدلال کا خلاصہ ہے کہ انسان کواپنی ابتدائے بیدائش برغور کرنا چاہئے کہ بتدریج اس کو کتنی منزلوں ہے گزرنا پڑاور منزل کس حکیمانے نظم وانتظام کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے۔ پھرعمر کے لحاظ سے بھی ایک خاص ترتیب دکھائی ویتی ہے۔ خدا تعالی اپنی مصلحت کے مطابق کسی کونوعمری میں ہی اٹھالیتا ہے اور کسی کو جوانی میں داخل کر کے اٹھایا جاتا ہے اور سیجھ وہ بھی جیس ہس سرعمرتک زندہ رکھا جاتا ہے کہ ضعف و بیانی کا دور شروع ہوجاتا ہے۔ انسان ان تفصیلات پر جتنا غور کرے گاا تناہی اس پر بیدواضح ہوگا کہ یہ نظام کسی کامل وقا ور بستی کی مضبوط تدبیر کا نتیجہ ہے۔

خدا تعالیٰ کی قدرت اوراس کی صنعت و حکمت پر دوسری دلیل بیچنیل میدان ہیں۔جس میں سنری کا نام ونشان بھی نہیں تھا۔ کیکن بارش ہوتے بی اس سخت اور بنجرز مین کوسرسز وشاداب کر دیا۔جس زمین پرسنری کا کہیں پیتذبیس تھا وہاں ہری ہری گھاس اور طرح طرح کے بھول اگ آئے۔مردہ زمین زندگی کے سانس لینے گئی۔

بیسارے مشاہدات دلیل ہیں خدانعالیٰ کی قدرت ، بھمت اور صنعت پر۔اس سے معلوم ہوا کہ خدانعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔وہ خود مختاروما لک کل ہے۔ وہی مردول کوزندہ کرنے والا ہے اور ہرانقلاب پر قادر ہے۔مئکرین حشر ونشر کے لئے تنبیہ ہے کہ قیامت بلاشبہ آنے والی ہے اوروہ قاور ومقتدر ہستی مردوں کوزندہ کرکے کھڑا کردے گی۔

ایک سحانی نے آنحضور ﷺ ہے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! کیا ہم سب کے سب قیامت کے دن خدا تعالیٰ کو دیکھیں گے اور مید کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟

آ پیشے نے فرمایا کہ کیاتم سب کے سب چاند کو یکسال طور پڑہیں و یکھتے۔ای طرح پر خدا تعالیٰ کوسب یکسال طور پر دیکھیں گے۔ پھر صحالی نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی مجھی کوئی مثال ہے؟ آپ پھٹے نے فرمایا کہ کیاتم ان خشک زمینوں کوئیوں و یکھتے ہو جو دوبران اور غیر آباد پڑی ہوئی ہیں۔خاک اڑر ہی ہے۔ پھرتم دیکھتے ہوکہ وہ ن غیر آباد زمین ہری مجری اور سرسز ہوجاتی ہے۔ وہ زمین جومروہ تھی اس میں زندگی کے آثار پیدا ہوجاتے ہیں تو جو ہستی اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتی ہے، کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندگی دینے برقادر نہیں ہو سکتی ؟

اس ہے معلوم ہوا کہ خدانعالی ہر چیز پر قادر ہے۔وہ مردوں کودوبارہ زندگی بھی دے گااور حشر ونشراور جزاءوسزا کا بھی معاملہ ہوگا۔

ولائل قدرت: ....... بچھلی آیت میں گمراہ مقلدین کا حال بیان کیا گیا تھا اوراب ان کے مرشدوں اور راہنماؤں کے متعلق ارشاد ہے کہ ان کے راہنماؤں کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہقی دلیل محض اپنی سج فہمی اور غلط روی کی وجہ سے صلالت و گمراہی بھیلاتے رہتے ہیں۔ تکبر وغرور کی وجہ سے حق کوقبول کرنے کو تیارنہیں۔ جس طرح پر کہ فرعون حضرت موی علیہ السلام کے مجز ات کو و یکھنے کے باوجودلا برواہی کرتا ہے۔ جس کا انجام لوگوں نے دیکھ لیا۔

اسی طرح ان کے لئے دنیا ہیں بھی ذات ورسوائی ہے اور آخرت میں بھی شدیدترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ نتیجہ ہوگا ان کی سرکشی و نا دانی کا اور ان کی بدعملیوں کی سزا ہوگی۔ بیان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کواسی کا مستحق تضہرالیا تھا۔ خدا تعالیٰ سی کے اوپر ناحق ظلم نہیں کرتے بلکہ مجرمین کواس کے جرم کے مطابق سز اوسیتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُبُدُ اللهَ عَلَى حَرُفٍ ۚ أَىٰ شَكِّ فِي عِبَادَتِهِ شَبَّهَ بِالْحَالِ عَلى حَرُفِ جَبَل فِي عَدُم نَّبَاتِهِ فَانُ أَصَابَهُ خَيْرُ صِحَّةٌ وَسَلَامَةٌ فِي نَفُسِهِ وَمَالِهِ إِطْهِمَانٌ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِيتُنَةٌ مِحْنَةٌ وَسُقُمٌ فِي نَفُسِهِ وَمَالِهِ إِنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِمْ ۖ أَيُ رَجَعَ إِلَى الْكُفُرِ خَسِرَ اللَّانُيَا بِفَوَاتِ مَا اَمَلَهُ مِنْهَا وَالْآخِرَةَ ۗ بِالْكُفُرِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسُورَانُ الْمُبِينُ﴿﴿ اللَّهِ الْبَيِّنُ يَدْعُوا يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ الصَّنَمِ مَالَا يَضُرُّهُ إِنْ لَمُ يَعُبُدُهُ وَمَالًا يَنُفَعُهُ ۚ إِنْ عَبَدَهُ ذَٰلِكَ الدُّعَاءُ هُـوَ الضَّلْلُ الْبَعِيَدُ﴿ الْأَهُ عَنِ الْحَقِ يَدُعُوا لَمَنُ اللَّامُ زَائِدَةٌ ضَرُّهُ لِعِبَادَتِهِ أَقُرَبُ مِن نَّفُعِهُ إِنْ نَفَعَ بِتَحَيُّلِهِ لَبِئُسَ الْمَوْلَى هُوَ أَي النَّاصِرُ وَلَبِئُسَ الْعَشِيرُ ﴿٣﴾ أي الصَّاحِبُ هُـوَ وَعَـقِبَ ذِكُرَ الشَّاكِ بِالْخُسُرَانَ بِذِكْرِ الْمُؤْمِنِيُنَ بِالثَّوَابِ فِي إِنَّ اللَّهُ يُذْخِلُ الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنَ الْفَرُضِ وَالنَّوافِلِ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهارُ إِنَّ اللهَ يَفَعَلَ مَا يُوِيْدُ ﴿ ﴿ ﴾ مِنُ إِكْرَامِ مَنُ يُطيئعُهُ وَإِهَانَةِ مَنُ يَعُصِيهِ مَـنُ كَانَ يَظُنُّ أَنُ لَّنُ يَّنُصُوَهُ اللهُ أَيُ مُحَمَّدًا نَبِيَّةً فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ فَلَيَمُدُدُ بِسَبَبِ بِحَبُلِ اِلَى السَّمَآءِ أَى سَقُفِ بَيُتِهِ يَشُدُّ فِيُهِ وَفِي عُنُقِهِ ثُمَّ لَيَقُطَعُ آىُ لِيَخْتَنِقُ بِهِ بِأَنْ يَقُطَعَ نَفَسَهُ مِنَ الْاَرْضِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ فَلْيَنْظُرُ هَلَ يُذُهِبَنَّ كَيُلُهُ فِي عَدُمِ نُصُرَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَا يَغِيُظُرْهِ، مِنُهَا ٱلْمَعُني فَلَيَخُتَنِقُ غَيُظًا مِنُهَا فَلَا بُدَّ مِنْهَا **وَكَذَٰلِكَ** أَيُ مِثُلِ إِنْزَالِنَا الْآيٰتِ السَّابِقَةِ أَنُوَلَنْهُ آيِ الْقُرُانَ الْبَاقِيَ **ايْلَتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ** ظَاهِرَاتٍ حَالٌ وَّأَنَّ اللهَ يَهُدِى مَنُ يُرِيُدُ ﴿ ﴿ ﴾ هَذَاهُ مَعُطُونٌ عَلَى هَاءِ أَنْزَلْنَاهُ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَإلَّذِيْنَ هَادُوا وَهُمُ الْيَهُودُ وَالصَّبِئِينَ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ وَالنَّصَارِى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ اَشُرَكُواۤ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفُصِلُ بَيُنَهُمُ يَوُمَ الْقِياْمَةِ ثَادُخَالَ الْمُؤْمِنِيُنَ الْجَنَّةَ وَغَيْرَهُمُ النَّارَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِمُ شَهِيَلًا عَ عَالِمٌ بِهِ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ ٱلَّمُ تَرَ تَعُلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَسُـجُـذُ لَـهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي الْآرُضِ وَالشَّمُسُ وَالُقَ مَرُ وَالنَّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوآابُّ اَىٰ يَخْصَعُ لَهُ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَهُمُ الْمُؤُمِنُونَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْخُضُوعِ فِي سُجُوْدِ الصَّلَاةِ **وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ** وَهُمُ الْكَافِرُونَ لِاَنَّهُمُ اَبُوا السُّجُودَ الْمُتَوَقَّفَ عَلَى الْإِيُمَانِ وَمَنَ يُهِنِ اللهُ يَشُقِهِ فَمَا لَهُ مِنُ مُكْرِمٌ مُسُعِدٍ إِنَّ اللهَ يَفُعَلُ مَا يَشَآعُ﴿ أَهُ ۚ مِنَ الْإِهَانَةِ وَالْإِكْرَامِ هَلَٰ ن خَصْمُ نَ أَي الْمُؤْمِنُونَ خَصَمٌ وَالْكُفَّارُ الْخَمُسَةُ خَصُمٌ وَهُوَ بُطُلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ أَى فِي دِينِهِ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوا قُطِّعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّنُ نَّارٍ يَلْبِسُونَهَا يَعُنِى أَحِيُطَتُ بِهِمُ النَّارُ يُصَبُّ مِنُ فَوْقِ رُءُ وُسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿ ﴿ الْمَاءُ الْبَالِغُ نِهَايَةَ

كَمَالِين رَجِمُ وَرُحَ تَغْيِرِ جِلَالِين ، جِلَدِ جِهَارِمِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٣﴾ لِضَرُبِ رُءُ وَسِهِمُ كُلُّمَا آرَادُوُ آ أَنُ يَّخُوجُوا مِنْهَا آيِ النَّارِ مِنْ غَمِّ يَلُحَقُهُمْ بِهَا أُعِيُّدُوا فِيُهَا ۚ رُدُّ وَا اِلْيُهَا بِالْمَقَامِعِ وَ قِيُلَ لَهُمُ ذُولُوا عَذَابَ الْحَرِيُقِ ﴿ مَ اَي الْبَالِغِ نِهَايَةَ الْإِحْرَاقِ ﴿ مَا الْحَرِيُقِ ﴿ مَ اللَّهُ اللَّهُ الْالْحَرَاقِ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّ

وَ قَالَ فِی الْمُؤُمِنِیْنَ ترجمہ: .....اوربعض آ دمی اس طرح پرعبادت کرتا ہے کہ جیسے کنارے پر کھڑا ہو (مطلب بیہ ہے کہ خدا کی عبادت پرجماؤاور تضمراؤنہیں ہے بلکہ تزلزل اور عدم ثبات کی کیفیت میں مبتلا ہے )اگراہے کوئی (دنیوی) نفع پہنچے گیا تو وہ اس پر جمار ہااوراگراس پر کوئی (جانی یا مالی) آ زمائش آپڑی تو وہ منداٹھا کرواپس چل دیا (اور کفر کی جانب لوٹ جا تا ہے اس طرح پر) د نیاو آخرت دونوں کو کھو میٹیا ہے۔ یہی انتہائی محردمی ہے۔وہ اللہ کوچھوڑ کرا ہیے( بتوں وغیرہ ) کی عبادت کرنے لگاہے جواے ( عبادت کرنے اور نہ کرنے پر ) نہ نقصان پہنچاسکتا ہےاورندنفع پہنچاسکتا ہے۔ یہی تو ہےائتہائی گمراہی۔وہ ایسے کی عبادت کررہاہے کہاس ( کی عبادت) کا ضرر بہنسبت اس کے (موہوم) تفع کے زیادہ قریب ہے۔ کیا ہی برا ہے ایسا کارساز اور کیا ہی برا ہے (ایسا) رفیق (ان شک کرنے والوں کے نقصان کو بیان کرنے کے بعد فور آئی مومنین کے اجرو تواب کا تذکرہ ہے کہ ) بے شک اللہ ایسے لوگوں کو جوایمان لائے اور نیک عمل کئے ( فرائض ونو افل وغیرہ کا اہتمام رکھا ) انہیں ایسے باغوں میں داخل فریا ئیں گے جن کے بیچے ندیاں بہدرہی ہوں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو پچھارادہ کرلیتا ہےا۔ کرڈ التاہے (مثلاً اپنے فرما نبردارلوگوں کی تعظیم وتھریم اور نا فرمان دسرکشوں کی اہانت درسوائی ) جو تخص پی خیال ر کھتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدود نیا اور آخرت میں نہ کرے گا تو اسے جائے کہ ایک رس آسان تک تان لے۔ پھر سلسلہ وحی کو کا ٹ وے۔ ( دوسری تغییر میکھی کی گئی ہے کہ جو مخفل میر خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدونہیں کر بگا اسے جا ہے کہ ایک ری اپنی حجت سے اٹکائے اوراس میں بھندا ڈال کرشد بدغصہ میں خودکشی کرنے۔ کیونکہ میمکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی امداد نہیں کرے گا ) تو غور کرنا جا ہے کہ آیا اس کی تدبیراس کی ناگواری کی چیز کوموقوف کراسکتی ہے؟ (مطلب میہ ہے کہ انہیں میرکتنا ہی ناگوار ہو لیکن خدا اپنی رسول کی ضرور مدد کرے گا)اس طرح (جس طرح ہم نے بیآیات نازل کیں۔ باقی قرآن کوبھی) ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں بنا کراتارا۔اور بات یہ ہے کہ اللہ جس کوچا ہتا ہے ہدایت کرہی ویتا ہے۔ (یہدی کاعطف انولناہ کی ہاء پر ہے کہ جس طرح ہم نے قرآن نازل کیا ،ای طرح پر ہدایت بھی اتاری ) بے شک ایمان والے اور جولوگ بہود ہوئے ہیں اور صالی (یہ بہود یوں ہی میں کا ایک فرقہ ہے ) اور نصار کی اور مجوس اور جومشرک ہیں۔اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کروے گا (مومنین کو جنت اور غیرمومنین کو جہنم میں داخل کرکے ) بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے (اور یہ جو کچھ کرتے ہیں ،اس سے بھی خبر دار ہے ) کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں (اپنی اپنی حالت کےمناسب) جوکوئی بھی آسان اور زمین میں ہےاورسورج اور چا ندستار ہےاور پہاڑ اور درخت اور چویائے او رکٹرت ہےانسان بھی (اوروہ مومنین ہیں جوخشوع وخصوع کےساتھ نماز میں سجدہ کرتے ہیں )اور بہت ہے ایسے ہیں جن پرعذاب ٹا بت ہوگیا ہے۔ (لیعنی کفارجنہوں نے سجدہ ہے انکار کردیا ) اور جس کواللہ ذکیل کرے اس کوکوئی عزیت دینے والانہیں ہے۔ بے شک الله کواختیار ہے جو چاہے کرے (جسے جاہے عزت وے جسے جاہے ذلت دے) میددوفریق ہیں (ایک فریق مومنین اور دوسرے میہ یا نچوں قسم کے کفار،ان یا نچوں کوایک ہی جماعت شار کیا گیا ہے ) جنہوں نے اپنے پروردگار کے باب میں (بعنی اس کے دین میں ) اختلاف کیا۔سوجولوگ کافر ہیں ،ان کے لئے ( قیامت کے دن ) آ گ کے کپڑے قطع کئے جا کیں گے۔ان کے سرول کے او پر ہے

نہا یت گرم پانی حچوڑ ا جائے گا۔اس سے گل جائیں گےان کے پیٹ کی چیزیں اور (جل جائیں گی) کھالیں اوران کے (مارنے کے ) لئے لوہے کے گرز ہوں گے۔وہ لوگ جب مبھی گھٹے گھٹے اس (جہنم) ہے باہر نکلنا جا ہیں گے (تو گرز سے مار مار کروہ) ای میں دھکیل دیئے جائیں گےاور(ان سے کہا جائے گا) چکھتے رہو جلنے کاعذاب ( یعنی بری طرح جلنا ہو گااورمونین کے بارے میں فر مایا)

شخفیق وتر کیب: .....من یعبدالله علی حرف: علی حرف حال داقع بیعبد کے فاعل ہے۔ یعنی اسلام اس نے قبول تو کرلیا ہے لیئن ہے دنی کے ساتھ۔ آیت میں استعارہ تمثیلیہ ہے اور منافق کو اس شخص سے مشابہت دی گئی ہے جیسے کو نی شخص کسی چیز کے کنارے کھڑا ہواورموقع پاتے ہی اسے چھوڑ کر بھاگ پڑے۔ گویاایمان کے اوپر جماؤ واستقر ارئبیں ہے۔ بلکہ بے بینی اور بدد لی کی کیفیت میں مبتلا ہے۔

لمن ضوه. مين لام زائده باور من يدعو اكامفعول بـ حضره مبتداءاور اقرب اس كي خيراور يوراجما بل كرمن كاصله واقع ہے۔ یہاں ایک اشکال ہوسکتا ہے کہ اس ہے پہل آیت میں غیراللہ کی پرستش سے نفع ونقصان کی ففی کی گئی تھی اوراس آیت ہے نفع و نقصان ثابت ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفی باعتبار نفس الامر کے ہے کہ حقیقة اس میں نفع ونقصان بالکل نہیں ہے اورا ثبات اس کے گمان باطل کے اعتبارے ہے۔

> ما یغیظ. نا حواری کی چیز مراد نصرت اللی ہے۔ ینصوه. میں شمیررسول کی جانب راجع ہے۔

ليفطع . كامفعول مقدر ہےاوروہ' وحي' ہے كدان كى ناموارى كى وجد سے نصرت الني منقطع نبيس ہوسكتا ہے۔اگروہ اس نفرت کوختم کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلہ وحی کوکس طرح منقطع کردیں لیکین صاحب جلالین ؓ کی تشریح کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ اس نصرت الہی سے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے حصت ہے ری لٹکا کر اور اس میں پھندہ ڈال کرخودکشی کرلیں اور اس دنیا ہے اپناتعلق ختم كركيں۔اس صورت ميں ساسے مراد حجيت ہوگی اور عربی ميں اپنے سے ہراو پر والی چيز کوساء کہتے ہيں۔لہٰذا ساء سے بھی حجیت کے معنی لئے جاتھتے ہیں۔

کیدہ سے صاحب جلالین کی تشریح کے مطابق گلے کا تھونٹ لینا مراد ہے جو نبی کریم ﷺ کی نسرت کورو کئے کے لئے ہوگا۔ و المصابئين. يديبوديون كاليك كروه باورسيوطى رحمته الله عليه كى رائے بكه بيفرق نصارى ميں سے بـ و السمنجسوس ، بیآ گ کے بجاری ہیں اور بعض کی رائے یہ ہے کہ بیسورج کی پرستش کرنے والے ہیں اور ایک محقیق ہے بھی ہے کہ بینجاست کا استعمال کرتے ہیں اوراصل ان کی نجوس ہے۔نون کومیم سے بدل کرمجوں استعمال ہونے لگا۔اور بیٹحقیق بھی ہے کہ بیہ د دخدا کو ماننے والے میں۔ان کے عقیدہ کے اعتبار ہے ایک خدائے نور ہے جوخیر کا خداہے اور دوسرا خدائے ظلمت ہے جوشر کا خداہے۔ میلے خدا کا نام یز دان اور دوسرے خدا کا نام اہر من ہے۔

یصب. بے جملہ متنا نفہ ہے اور مصہوبہ جملہ حالیہ ہے حصیم سے۔ اور صہو کے معنی مجھلنا ہے۔ جلو د. میں دوامکان ہیں ۔ایک تو بیا کہ اس کا عطف هاموصولہ پر ہے۔مطلب بیہوگا کہ جسم کے او پر کا حدہ یعنی چمڑ واورا ندر كاحصه يعني آئتي وغيره سب كل جائيس كى اوردوسرى صورت بيه بكه بيمرفوع بي فعل مقدر تدخو ق كى وجه ي- شان نزول سسسسہ جب منافقین مدینہ میں آئے اورا یمان کے بعداگران کو جانی و مالی فائدہ پہنچتا تو کہتے کہ بید مین بہت اچھا ہے اوراس میں ہرطرح کی خیرہے لیکن اگرانہیں کوئی تکلیف پہنچتی اور جانی و مالی نقصان ہوتا تو کہتے کہ بیسب نقصان اس دین کواختیار کرنے کی وجہ سے ہوااوراسی وقت دین کوچھوڑ دیتے جس پر بیآیت و من الناس من یعبداللّٰہ علی حوف النح نازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾ : اور بیرمنافقین : است منافقین کے متعلق ارشاد ہے کہ ان کے نزدیک ندہب کی صدافت و حقانیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ انہیں تو دنیوی منافع جا ہمیں۔ اگر مسلمان رہنے میں کچھ دنیوی فائد ہے ہوں تو ٹھیک ہے۔ اپنے آ پ کومسلمان ظاہر کرتے رہیں گے اور اگر کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس دین سے بیزاری ظاہر کرنے لکتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں بھی بیمرض عام ہوتا جارہا ہے کہ اسلام کی قدر بس منافع دنیوی کے لحاظ سے کی جارہی ہے۔

بخاری شُریف میں ہے کہ بعض ُلوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے تھے۔اب اگراولا دہوئی اور مال ودوات میں برکت ہوئی تو کہتے کہ بید ین بڑاامچھا ہےاورا گر پچھ نقصان ہوجا تا تو کہتے کہ بینہایت براہے۔

یہ میں روایت ہے کہ لوگ آ ہے کے پاس آتے اور اسلام قبول کر کے اپنے گھروں کو واپس جاتے اور وہاں بارش پاتے گھریار میں برکت و کیصتے تو سطمئن ہوتے اور کہتے کہ بڑا اچھا دین ہے۔ اور اگر اس کے خلاف پاتے تو کہتے کہ اس دین میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ غرض یہ کہ اگر و نیا مل جاتی تو خوش ہوتے اور کسی امتحان میں جتلا ہوجاتے تو فور آ مرتد ہوجاتے ۔ یہ ان کی بذھیبی ہے کہ و نیا اور آخرت دونوں کو ہر باد کر لیستے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہر بادی ہوگی کہ تو حید وخدا پرتی کو چھوڑ کر بت پرتی میں لگ گئے اور دوسری محلوقات کو اپنا معبود بنائیا۔ جن کے پاس بیا پی ضرور تیں لے کر جاتے اور جسے یہ اپنارز ق رساں اور مشکل کشا سمجھتے۔ ان کا حال یہ ہے کہ نہ وہ نفع پہنچانے پر تا در اور نہ کی طرح کے نقصان کی قدرت رکھتے ہیں بلکہ وہ تو خود عاجز اور ضرورت مند ہیں۔ یہ انہیں نہ دنیا میں نفع و بڑے ہوئے کے اعتبار سے بچھ کام آئیس گے اور نہ دفتی وساتھی ہونے کی حیثیت ہے کے نفع پہنچا کیس گے۔

ان کے بالمقابل دوسراگروہ مونین کا ہے جن کاعقیدہ یہ ہے کہ خدائی قادر مطلق ہے۔ وہی سب پر غالب اور نفع ونقصان سب کچھائی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خدا پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کئے۔ انہیں بہترین بدلہ ملے گااور قیام کے لئے عالیشان محلات ہوں ہے۔ جنہیں یہ کفاراور منافقین حسرت بھری نظروں ہے دیکھیں گے۔

یقر آن جونازل کیا گیا۔ بیخداتعالی کی طرف ہے جمت ہے بندوں کے لئے۔ لیکن ہدایت و گمرائی خداتعالی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ خداتعالی کا ہر کام انصاف اور عدالت برخی ہوتا ہے۔ خداتعالی کا ہر کام انصاف اور عدالت برخی ہوتا ہے۔

بھرارشاد ہے کدان مختلف نداہب کے ماننے والوں کاعملی فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا۔مومنین جنت میں داخل کئے

جا کیں گے اور مشرکین جہنم کے مستحق ہول گے ۔ تفصیل سورہ بقرہ میں گز رچکی ہے۔

مجوں اپنے آپ کوزرتشت نامی نبی کے ہمتی قرار دیتے ہیں۔لیکن عملاً یہ بھی تو حید کے منکر ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بھی دوخدا تشلیم کرر کھے ہیں۔ایک بھلائی کا خداجس کا نام یز دال ہےاور دوسرابرائی کا جس کا نام اہرمن ہے۔ویسے فقہاءنے انہیں بھی اہل کتاب کے حکم میں رکھا ہے۔

صرف ایک: ..... پرستش اور عبادت کے لائق صرف خدا تعالیٰ ہی ہیں۔ان کے سامنے ہرایک کی گردنیں جھی ہوئی ہیں۔ آ سان اور زمین کی ساری مخلوق اس کی مختاج ہے۔ فرشتے ہوں یا انسان ، جنات ہوں یا حیوان ، جرند پر ندسب کے سب اس کے سامنے سربسجو د ہیں اور حمد وسینیج میں مصروف ہیں ۔سورج ، جا ندستار ہے بھی سجد ہ میں گر ہے ہوئے ہیں ۔

سجدہ کے گفظی معنی مراد ہیں ۔ یعنی انقیا دواطاعت کے گویا کہ بیساری مخلوق خدا کی مطبع ومنقاد ہے۔اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے بابیر کہاہیے اپنے اعتبار سے مجدہ میں گرے ہوئے ہیں۔ یہاں جاند،ستارے،سورج کا تذکرہ علیحدہ اس وجہ ہے کیا کہعض لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں۔حالانکہ میخود خدا کے سامنے مجدہ ریز ہیں۔تو پرستش تو اس کی کرنا چاہیے جوسب کا خالق ہے۔

آ تحضور ﷺ نے حضرت ابوذر ؓ ہے دریافت فرمایا کہ جانتے ہویہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ ﷺ نے فر مایا بیعرش کے بنچے جاکر خدا کوسجدہ کرتا ہے۔ پھر طلوع ہونے کی ا جازت جا ہتا ہےاوروفت آ رہاہے کہاس سے کہا جائے گا کہ جہاں ہے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔خدا تعالیٰ ہی قاورمطلق ہے،وہ جسے جا ہے اپنی قدرت سے ہدایت دے دے اور جسے جا ہے اس کی تو فیق نہ دے۔

بہر حال خدا تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ مارنا ، جلانا ، صحت وتندرتی ، بیاری وشفا ، عزت و ذلت سب سیجھاس کے قبضہ میں ہے اور ساری مخلوق اس کی مختاج ہے۔ جسے وہ ذلت دیدے ،اسے کون عزت دے سکتا ہے۔

. دو حريف: .....هدان حصمان سيمراد ملمان اورابل كتاب بير ابل كتاب كتي تفكرهم خداتعالى سي بنبت تہارے زیادہ قریب ہیں۔ کیونکہ ہمارا نبی اور ہماری کتابتم ہے پہلے ہے اورمسلمان جواب میں کہتے کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ اس لئے ہمتم سے بہتر ہیں۔خدانعالی نے اسلام کوغلبہ عطافر مایا اور بیآ بت نازل ہوئی۔

حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مومن کی مثال بیان کی گئی ہے اور حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جنت ودوزخ کا معاملہ ہے۔ دوزخ کی خواہش تھی کہ مجھے سزا کی چیز بنااور جنت کی آرزوتھی کہ مجھے رحمت بنا لیکن حضرت مجاہرٌ کا قول زیادہ سجے ہے۔ مومن خدا کے دبین کاغلبہ چاہتے تھے اور کفارحق کومغلوب کرنے اور باطل کوابھارنے کی فکر میں تھے۔

تو ان کی سزا تجویز کی گئی کدانہیں آ گے کالباس پہنا یا جائے گا اور گرم کوم یانی ان کی سروں پرڈ الا جائے گا۔جس کی وجہ ہے ان کی کھال مجلس جائے گی۔ حد تو رہ ہے کہ آنتیں اور پہیٹ کے اندر کی چر بی بھی پکھل جائے گی۔

ا کی حدیث میں ہے کہ آگ جیسے گرم پانی ہے ان کی آئیں پیٹ سے نکل کر پیروں پر گر پڑیں گی۔ پھرجس حالت میں تھے اس حالت برلوث جا میں سے ۔ پھر یہی ہوگا۔

حضرت زید فرماتے ہیں کہ بیجہم میں سانس بھی نہیں لے سکیں گے اور جب بھی گھبرا کراس جہم سے نکلنا جا ہیں گے تو نکلنا بھی ممکن نہ ہوگا۔ پیروں میں بیزیاں پڑی ہوں گی اور ہاتھوں میں چھکڑیاں۔ آگ کے شعلے انہیں بھی بھی اتنااو پر پھینک دیں گے کہ جیسے کمالین ترجمہ وشرح تفسیر جلالین ، جلد چہارم با ہرنگل جا ئیں گے۔کہا جائے گا کہ اب اس آ گ کا مزہ چکھو جے با ہرنگل جا ئیں گے۔کہا جائے گا کہ اب اس آ گ کا مزہ چکھو جے آج تكتم اين اقوال ساورافعال سے جھٹلاتے تھے۔

آ تخضور ﷺ كاارشاد ہے كمان متعور وں كوجن ہے ان جہنيوں كى بٹائى ہوگى اگرز مين پرلاكرر كاديا جائے تو تمام انسان اور جنات بھی مل کراہے اٹھانہیں سکتے۔ای طرح اگر کسی پہاڑ پر ماردیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہوجا کیں۔

إنَّ اللهَ يُسدُخِلُ الَّـذِيُـنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْانْهَارُ يُحَلُّونَ فِيُهَا مِنُ أَسَاوِرَمِنُ ذَهَبٍ وَّلُوُلُوا ۚ بِالْحَرِّ آَى مِنْهُمَا بِأَنْ يُرَصِّعَ اللَّوَلُوَ بِالذَّهَبِ وَبِالنَّصَبِ عَطَفٌ عَلَى مَحَلِّ مِنُ اَسَاوِرَ **وَلِبَاسُهُمُ فِيُهَا حَرِيُرٌ ﴿٣﴾ هُ**وَ الْمُحَرَّمُ لُبُسُهُ عَلَى الرِّجَالِ فِي الدُّنُيَا وَ**هُدُوَّا** فِي الدُّنُيَا إِلَى الطُّيّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُ وَلَا اللَّهُ وَهُ دُوْآ اِللَّهِ وَهُ لُوْآ اِللَّهِ الْمَحْمُودِ وَدِيْنِهِ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنُ سَبِيْلِ اللهِ طَاعَتِهِ وَ عَنِ الْــمَسُجِدِ الْحَرَام الَّذِي جَعَلُنـٰهُ مَنْسِكًا وَمُتَعَبَّدًا لِلنَّاسِ سَوَآءَ وِالْعَاكِفُ الْمُقِيْمُ فِيْهِ وَالْبَادِ ۚ الطَّارِى وَمَنْ يُودُ فِيْهِ بِـالْحَادِا الْبَاءُ زَائِدَةٌ بِظُلُم أَى بِسَبَبِهِ بِأَنُ إِرُتَكَبَ مَنُهِيًّا وَلَوُ شَتُمُ الْخَادِمِ ثَلِقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيُم (﴿ مُولِمٍ أَى بَعُضَهُ سُ وَمِنُ هَذَا يُؤَخَذُ خَبَرُانٌ أَى نُذِيَقِهِمُ مِنُ عَذَابِ اَلِيُمٍ وَ اذْكُرُ إِذْ بَوَّالُنَا بَيَّنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ لِيَبْنِيَةً وَكَانَ فَـدُرُفِعَ زَمَنُ الطُّوْفَانِ وَامَرُنَاهُ أَنُ لَا تُشُولِكُ بِى شَيْئًا وَّطَهِرُ بَيْتِى مِنَ الْاَوْثَانِ لِـلطَّآتِفِيْنَ وَ الْقَالِيمِينَ الْمُقِينُنَ بِهِ وَالرُّكِعِ السُّجُوُدِ(٢٦) حَمْعُ رَاكِعِ وَسَاحِدِ آيِ الْمُصَلِينَ وَآذِنُ نَادِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَنَادَى عَلَى حَبَلِ آبِي قُبَيْسٍ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمُ بَنَى بَيْتًا وَأَوْجَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ اِلَيْهِ فَأَجِيْبُوُا رَبُّكُمُ وَالتَفَتَ بِوَجُهِم يَمِينًا وَشِمَالًا وَشَرَقًا وَغَرُبًا فَأَجَابَهُ كُلُّ مَنُ كُتِبَ لَهُ أَن يُحُجُّ مِنُ اَصُلَابِ الرِّجَالِ وَٱرُحَامِ الْاُمَّهَاتِ لَبَيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَحَوَابُ الْاَمْرِ يَ**اتُولَتْ رِجَالًا مُ**شَاةً جَمُعُ رَاحِل كَقَائِمٍ وَقِيَامٍ وَّ رُكَبَانًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ أَىُ بَعِيُرِمَهُزُولٍ وَهُوَ يُطُلَقُ عَلَى الذَّكَرِوَالْانْثَى يَّأْتِيُنَ آيِ الضَّوَامِرُخَمُلًا عَلَى الْمَعُنَى مِنْ كُلِّ فَجْ عَمِيُقِ (٤٠) طَرِيُقِ بَعِيَدٍ لِيَشُهَدُ وُ ا أَيُ يَحُضُرُوا مَنَافِعَ لَهُمْ فِي الدُّنَيَا بِالتِّجَارَةِ اَوُ فِى الاَحِرَةِ اَوُ فِيُهِمَا اَقُوَالٌ **وَيَـذُكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي اَيَّامٍ مَّعُلُوُمٰتٍ** اَىُ عَشُرَذِى الْحَجَّةِ اَوُيَوُم عَرُفَةَ اَوُ يَــُومِ النَّـُحُرِ اِلَى اخِرِ آيَّامِ التَّشُرِيُقِ اَقُوَالٌ عَــلَى مَا **رَزَقَهُمْ مِّنُ اَبَهِيْمَةِ الْاَنْعَامُ آلَابِلِ** وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الَّتِي تُنتَحَرُفِي يَوْمِ الْعِيْدِ وَمَا بَعُدَهُ مِنَ الْهَدَ ايَاوَالصَّحَايَا فَكُلُوا مِنْهَا إِذَاكَانَتُ مُستَحِبَّةً وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ ِ الْفَقِيْرَ ﴿ ﴾ آي الشَّدِيدَ الْفَقُرَ ثُمَّ لَيَقُضُوا تَفَتَهُمُ آىَ يَزِيَلُوا آوُسَاخَهُمُ وَشَعْنَهُمُ كَطُولِ الظَّفُرِ وَلَيُوفُوا بِالتَّخُفِيُفِ وَالتَّشُدِيُدِ نُلُورَهُمُ مِنَ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا وَلُيَطَّوَّفُوا طَوَافَ الْإِفَاضَةِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيُقِ ﴿٢٩﴾ آيِ الْقَدِيْمِ لِاَنَّهُ أَوَّلَ بَيُتٍ وُضِعَ **ذَٰلِكَ ۚ** خَبَرُ مُبُتَدَاءٍ مُقدَّرِ أَى الْاَمْرُ أَوِ الشَّالُ ذَٰلِكَ الْمَذُكُورُ وَمَ**نُ يُعَظِّمُ** حُرُمنتِ اللهِ هِيَ مَالَايَحِلُ إِنْتَهَاكَهُ فَهُوَ آئُ تَعَظِيْمُهَا خَيْسٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهُ فِي الاجِرَةِ وَأَحِلَّتُ لَكُمُ الْآنُعَامُ أَكُلًا بَعُدَ الذِّبْحِ اللَّامَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ تَـحُرِيُمُهُ فِي حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الْآيَةُ فَالْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطَعٌ وَيَـحُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَصِلًا وَالتَّحْرِيُمُ لِمَا عَرَضَ مِنَ الْمَوْتِ وَنَحْوِهِ فَاجْتَنِبُوا الْوَجْسَ مِنَ الْإَوْقَانِ مِنُ لِلْبَيَانَ أَيِ الَّذِي هُوَ الْاَوْتَانُ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿ ﴿ إِنَّ آَيِ الشِّرُكِ فِي تَلْبِيَتِهِمُ اَوْ شَهَادَةِ الزُّورِ خَنَفَآعَ لِلَّهِ مُسُلِمِينَ عَادِلِيُنَ عَنْ كُلِّ سَوَى دِيْنَةَ غَيْرَ مُشُوكِيْنَ بِهِ ۖ تَاكِيْدٌ لِمَا قَبُلَهُ وَهُمَا حَالَانِ مِنَ الْوَاوِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا حَرَّسَقَطَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخُطَفُهُ الطَّيْرُ اَى تَاخُذُهُ بِسُرْعَةٍ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيْحُ اَيٰ تَسْقُطُهُ فِي مَكَانِ سَجِيُقٍ ﴿٣﴾ بَعِيُدٍ أَى فَهُوَ لَايَرُجِي خَلَاصَهُ ذَٰلِكُ ۚ يُمَدَّرُ قَبُلَهُ الْآمُرُ مُبَتَدَاءُ وَمَنُ يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللهِ فَاِنَّهَا أَيُ فَـاِنَّ تَعُظِيُمَهَا وَهِيَ البَدَنُ الَّتِيُ تُهُديٰ لِلُحَرَمِ بِأَنْ تُسْتَحْسَنَ وَتُسْتَسْمَنَ مِنُ تَقُوَى الْقُلُوسِ ﴿٣٣﴾ مِنْهُمُ وَسُمِّيَتْ شَعَائِرَ لِإِ شُعَارِهَا بِمَا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّهَا هَدُى كَطُعُنِ حَدِيُدَةٍ بِسِنَامِهَا لَكُمُ فِيُهَا مَنَا فِعُ كَرُ كُوبِهَا وَالْحَمُلُ عَلَيُهَا مَالَايَضُرُّهَا إِلَى آجَلٍ مُّسَمَّى وَقُتَ نَحَرِهَا ثُمَّ مَحِلَّهَآ يَعُ اَىٰ مَكَانَ حَلِّ نَحُرِهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيُقِ ﴿ ٣٠٠﴾ اَىٰ عِنْدِهُ وَالْمُرَادُ الْحَرَمُ جَمِيْعُهُ

ترجمه : ..... ب شك الله تعالى ان لوكول كوجوا يمان لائ اور نيك عمل كئه ايس باغون مين داخل كريه كاجس كے ينج ے نہریں جاری ہوں گی اور وہاں ان کوسونے کے نکن اور موتی پہنائے جائیں گے (اگر لے لو کو ذھے برعطف کر کے کسرہ پڑھا جائے جو کہ جمہور کی قرائت ہے تو معنی ہوں گئے کہ وہ کنٹن سونے کے ہوں گے اور موتیوں سے مزین ہوں گے ) اور وہاں ان کی پوشاک رئیم کی ہوگی (جو کہ دنیا میں مردوں کے لئے حرام ہے )اوران کو ہدایت کی گئی تھی ( دنیامیں ) کلمہ طیبہ کی اوران کو ہدایت ہوگئی تھی لائق حمد (خداکے )راستہ کی۔ بے شک جولوگ کافر ہیں اور لوگوں کورو کتے ہیں اللہ کی راہ ہے (اور منع کرتے ہیں اس کی اطاعت ہے ) اور مجدحرام سے جس کوہم نے مقرر کیا ہے لوگوں کے واسطے (بحثیت عبادت خانہ کے )اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں اور جوکوئی بھی اس کے اندرکسی ہے دین کا ارادہ ظلم ہے کرے گا (اورممنوعات کا ارتکاب کرے گا) ہم اسے در دنا کہ ، عذاب كامزه چكھائيں گے۔ (نسذقة ان السذيس كفسووا عيں جوان ہے اس كاخبرواقع ہور ہاہے) اور (وه وقت يادولائي ) جب ہم نے ابراہیم علیہالسلام کوخانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی) تا کہ اس بنیاد پر دو بارہ تغمیر کھڑی کرشکیں جسے طوفان کی وجہ سے اٹھالیا گیا تھا۔ اور حکم دیا ﴾ کہ میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا اور میرے گھر کو یاک رکھنا (بتوں ہے) طواف کرنے والوں اور قیام ورکوع و بجود کرنے والوں کے کے۔اورلوگوں میں حج کا علان کردو۔اس تھم کے بعد حضرت ابراہیم جبل ابی قبیس پرتشریف لے گئے اوراعلان فیر مایا کہ اے لوگو! خدا تعالی نے ایک مکان کی تغییری ہے اور اوائیگی جے کے لئے تم لوگوں کا پہنچنا ضروری قرار دیا ہے۔ لہٰذاتم لوگ اس تھم کی تعمیل کرو۔ آپ نے

چہار جانب رخ کر کے بیاعلان کیا کہہ جس پر پشت آباء میں موجودان نطفول نے جن کی تقدیم میں جج تھالبیک کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواعلان کا حکم ہوا تھا آنے والی آبت اس کا جواب ہے) کہ لوگ تمہارے پاس بیدل بھی آئیں مجے اور و بلی اونٹیوں پر بھی جود ور در از راستوں سے پیٹی ہوں گی ( ر جال جمع ہو اجل کی جس کے معنی پیدل چلنے کے جی اور حسامو کے معنی کمزور اور د بلے پتلے اونٹ ندکر ہوں یا مؤنث ) تاکہ اپنے ( و نیوی و و بنی ) فواکد کے لئے آموجود ہوں اور تاکہ ایام مقررہ ( یعنی امام قربانی ) میں ان مخصوص جو پایوں پر ( و زم کے وقت ) اللہ کا نام لیس ۔ جو اللہ تعالی نے ان کوعطا کے جی ( اونٹ ، گائے یا بحراو غیرہ ) سوان قربانی کے جانوروں میں سے تم بھی کھاؤ ( بیصرف جائز ہی نہیں بلکہ ستحب ہے ) اور مصیبت زدہ جناج کو بھی کھلاؤ۔

پھرلوگوں کو جا ہے کہا ہے میل کچیل دورکریں (اور ہال ترشواکیں اور ناخن وغیرہ چھو لے کرالیں )اور اپنے واجبات کو پورا کریں (مثلاً قربانی وغیره) اور چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ بات تو ہو چکی (ذلک خبر ہے مبتدا و محذوف کی تقدیر عبارت اس طرح ہے۔الامر ذلک المذكور)اور جوكوكى الله تعالى كے محترم احكام كااداب كرے كا (جن احكام كى بے حرمتى جا رئبيس توان كابدادب کا معاملہ) اس کے حق میں اس کے پروردگار کے نز دیک بہتر ہوگا۔ (آخرت میں) اور اللہ تعالیٰ نے علال کرویئے تمہارے لئے چویائے، بجزان کے جوتم کو پڑھ کرسادھئے گئے (جس کی حرمت آیت حرصت عملیکم المیتة الن میں بیان کی جاچک ہے۔اس صورت میں استناء منقطع ہوگا اور بیری ممکن ہے کہ استناء متعل ہو۔ اور الا ما بتلیٰ کاتعلق ای آیت احسلت لکم الا نعام سے ہو۔ اس صورت میں و ہرمت مرا دہوگی جو جانوروں کی طبعی موت وغیرہ کی وجہ ہیں ہو )تم لوگ گندگی سے بعنی بتوں سے کنارہ کش رہو۔ (مین بیان کے لئے جس کا مطلب میہ ہے کہ وہ گندگی جن سے نہینے کا تھم دیا گیا ہے وہ بت ہیں )اور بنیچے رہوجھوٹی بات ہے (لیعنی شرک وغیرہ ے اور اس طرح جموثی مواہی ہے ) جھکے رہواللہ کی طرف (مطلب میہ ہے کہ دین اسلام پر جے رہو جوعقل وانصاف کا تقاضہ ہے )اس کے ساتھ کسی کوشریک مت کھہراؤ (بیمضمون سابق کی تاکید ہے۔اور بیدونوں یعنی حینفاء ملته اور غیر مشر کین به حال واقع ہور ہا ہے اجتسنبوا کے واویے )اور جو تحض اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ تو گویاوہ آسان ہے گر پڑا۔ پھر پرندوں نے اسے نوج ڈالایا اس کو ہوانے کسی دوردراز جگہ برجا بھینکا (اوراس کے چھٹکارے کی صور بھوپا تی نہیں رہی ) یہ بات ہوچکی (ذلک سے پہلے الامسسر مقدر ہے) جو محض دین خدا وندی کے ان یا دگاروں کا لحاظ رکھے گا (اور قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال کرے گا) توبید دلوں کی پر ہیز گاری سے تعلق رکھتا ہے( قربانی کے جانوروں کوشعائز اس وجہ سے کہا گیا۔ کہ بیدد کی*ھ کر پہ*یان لئے جاتے ہیں۔ کہ بیقر بانی کے جانور ہیں۔ كيونكه نيزه سےخون تكال كران كےكوہان يرلكا ديا جاتا ہے جوعلامت ہوتى ہے اس بات كى كه يقربانى كے لئے ہيں )تمهارے لئے ان سے فوائد حاصل کرنا جائز نہیں۔ایک معین مت تک ( یعنی قربانی سے پہلے پہلے ان پرسواری اور بار برداری کرنا جائز ہے۔ محرا سے کوئی نقصان ند بہنچے ) پھراس کے ذک کاموقعہ بیت متیق کے قریب ہے ( بعنی ذک کی جگہ حدود حرم کے اندر ہے۔ )

تخفیق و ترکیب ......ان الگه بد حل المدین أمنوا اوپرکها گیاتها دف الذین کفروا . یهان اس پرعطف کر کے صرف و المذین امنوا نہیں کہا گیا ۔ اس ہے مؤمنین کی رفعت شان اور تعظیم مقفود ہے۔
الملدین امنوا نہیں کہا گیا۔ بلکہ انداز بیان بدل کر متنقل مؤمنین کا تذکرہ آیا۔ اس ہے مؤمنین کی رفعت شان اور تعظیم مقفود ہے۔
المطیب طیب ہر پاکیزہ نافع چیز کو کہا جاسکتا ہے۔ لیکن اس جگہ مراد کلہ طیب ہے۔ اور بعض نے قرآن مراد لیا ہے۔
ویسے دون میں تین صور تیس بیان کی تی ہیں ، ایک تو یہ کہ اس کا عطف ما قبل پر ہے۔ عطف کرنے کی صورت میں تین اس میں تاویل تا دیلات کی تی ہیں۔ کیونکہ معطوف علیہ ماضی ہے اور یہ مضارع ہے۔ لیکن اس میں تاویل استقبال کا معنی نہیں ہے۔ بلکہ استمرار سے معنی میں ہے۔ تیسری تاویل ہیں گئی ہے کہ یہ ماضی کے معنی میں ہے۔ تیسری تاویل ہی تا ویل استقبال کا معنی نہیں ہے۔ بلکہ استمرار سے معنی میں ہے۔ دوسری تاویل ہیں گئی ہے کہ یہ ماضی کے معنی میں ہے۔ تیسری تاویل ہی

ہے کہ بیمضارع کاصیغہ ہی ہےاوراس سے پہلے جو ماضی ہےوہ منتقبل کے معنی میں ہے۔

دوسری صورت بیہے کہ یہ محی نصو و ۱ کے فاعل ہے حال واقع ہور ہاہے۔ کیکن بظاہر بیغلط ہے۔ اس لئے کہ مضارع مثبت پر وا ؤ داخل نہیں ہوتا ہے۔ درآ نحالیکہ یہاں وا وُ داخل ہور ہا ہے۔اوران دوصورتوں میں خبر محذوف ہے۔ تیسری تر کیب کے مطابق وا وَ يصدون مين زائد ہے۔ كوئين كے خيال كے مطابق تقدير عبارت يوں ہے۔ ان اللين كفروا يصدون.

السمسجد المحوام . مسجد حرام سے مراد بورار قبرم ب\_ابو حنیفه امام مالک اور توری رسم اللہ کے زو یک اورامام شافعی واحدًا ورابو بوسف كيزر يك صرف حصد متجدم ادب-

نظلم . ظلم معرادشرك بهي ليا كيا باوربالهاد مين بزائد بـــ

لیشهدو ۱. کے لام میں دوصورت بیان کی تنی ہیں۔ایک توید کہ متعلق ہے اذن کے ساتھ اور دوسری صورت بیہے کہ اس کا تعلق یا توک کے ساتھ ہی اور یمی زیادہ مناسب ہے۔

وليو فوا اوروليطوفوا بدوونون امرك صيغ بين اوروجوب كمعن مين بير

شعآنو الله شعائراركان هج اورافعال هج كوكهتي بين-جس كاوا حد شعيرة ياشعارة بإورمشاعرمقامات هج كوكهتي بين-شعائر کی تشری صاحب جلالین نے البسدن کی نی قربائی کے جانور سے کی ہے۔ اس پرصاحب جمل نے بیاعتراض کیا ہے کہ شعائر کی تشری البدن سے کرنازیادہ سے زیادہ ماقبل کے مضمون کی رعایت سے ہوسکتا ہے۔ورنہ تو شعائر عام ہے۔ لہذاالبدن کے ساتھ خاص کرنا چھے نہیں ہے۔

اس کاجواب بیددیا گیاہے۔ کہ صاحب جمل نے جو بیہ مجھاہے کہ صاحب جلالین کی تشریح میں نقص ہے۔ بیٹے نہیں۔اس وجہ سے کہ شارح نے جوالبدن کے ساتھ تشریح کی ہے۔وہ آنے والے مضمون کی مطابقت سے کی ہے۔ورن تعمیم کے وہ بھی مشر نہیں ہیں۔ 

فیها منافع. منافع کی تشریح صاحب جلالین نے قربانی کے جانور پرسواری اور بار برداری سے کی ہے۔ بیتشریح امام شافعی کے مسلک کے مطابق ہے۔اورامام ابو حنیفہ کے نز دیک قربانی کے جانور پرسواری وغیرہ جائز نہیں ہے۔صرف شدیدترین ضرورت کے ونت ہی وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾:....اس سے بہلے جہنیوں اوران کی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا اوران کے آگ کے لباس کا بھی ذکر آیا تھا۔ اب جنت اور وہاں کی تعمقوں کا اور وہاں کے رہنے والوں کے لباس وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ارشاد ہے کہ ایمان اور نیک عمل کے بدلہ میں جنت کے گی۔ جہال نہریں جاری ہوں کی اوران کے لباس رکیتمی کپڑوں سے تیارشدہ ہوں گے۔اسی طرح انہیں زیورات اورمو تیوں ہے،سجا ویا جائے گا۔ ونیامیں ریشمیں لباس کے استعال ہے روکا گیا تھا اور زیورات کے استعال کوبھی مردوں کے لئے ناجا ئز قرار دیا گیا تھا۔ کیکن جنت میں یہی ریشمیں لباس پہنا یا جائے گا اورزیورات بھی عطاء کئے جا تیں گے۔

سیج حدیث میں ہے کہتم رئیٹم کالباس نہ پہنو۔ جواہے دنیامیں پہن لے گاوہ آخرت کے دن اس سے محروم رہے گا۔ تو محویا بہت ی چیزیں اس دنیا میں حرام میں اور آخرت میں وہی حلال ہوجا ئیں گی ۔اوراس میں کوئی مضا نُقة بھی نہیں کیونکہ خوداس دنیا میں احوال اورمقامات کے بدلنے پراحکام بدلتے رہتے ہیں اور آخرت کا معاملہ توبیہ ہے۔ کہ بوراعالم ہی بدل گیا۔ اورانبیں کلمدطیب کی توفیق ال گئی جوخود ایک بہت بردی نعمت ہادراس طرح انبیں صراط متنقیم پر چلنے کی توفیق ال گئی اور یہ سارے انعام واکرام بھی اس ہدایت کا نتیجہ ہیں۔ بعض مفسرینؓ نے طیب سے مراد قرآن اور صراط حمید سے مراد اسلامی راستہ لیا ہے۔ حاصل ہرایک تفسیر کا ایک ہی ہے۔

سرزمین مکہ اور اختلاف فقہاء:..... ہے ہیں جب رسول اللہ ﷺ ایک جماعت کثیرہ کا ساتھ عمرہ کے لئے روانہ ہوئے تو مشرکین مکدنے آپ ﷺ کومقام صدیبیدیر آ کے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ای کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مجد حرام جے خدانے سب کے لئے کیسال طور پر باحرمت بنایا ہے تقیم ومسافر کااس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل مکہ بھی اس میں اتر سکتے ہیں اور باہرے آنے والے بھی اور دونوں کو برابر گاحق ہے۔ مسجد حرام سے مراد پورار قبہ حرم ہے۔

یہاں فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ مکہ کے مکانات ملکیت میں لائے جاسکتے ہیں۔ورثے میں بٹ سکتے ہیں اور کرایہ پربھی دیئے جاسکتے ہیں۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حصرت عمر رضی اللہ عندنے حصرت صفوان ابن امیہ کا مکان جار ہزار درہم میں خرید کراہے جیل خانہ بنایا تھا۔

اور فقہاء حنفیہ نے آیات ندکورہ سے میدسئلہ اخذ کیا کہ حرم کی سرز مین مثل وتقب کے ہے۔ میکسی کی ملکیت نہیں ہوسکتی اور کسی کو اس کے حدود میں انتفاع ہے روکنا جائز نہیں اور نہ یہاں کے مکانات کا کرایہ لینا درست ہے۔انکٹ ابن راہو بیاورحضرت مجاہدٌ وغیرہ کا مجھی یہی مسلک ہے۔حضرت عبداللّٰہ بن عمر بھی یہی رائے ہے کہ مکے کے مکا نو ں کو بیچنااوراس کا کرایہ لینا جا ئزنہیں ۔

ابن ماجہ میں حضرت علقمہ سے ایک حدیث نقل ہے۔جس ہے معلوم ہوتا ہے۔ کہ خود آنحضور ﷺ کے زمانہ میں اور حضرت ابوبکرصدین اورحضرت عمر فاروق کے دورخلافت میں بھی مکہ کے مکانات آ زاداور بے ملکیت رکھے جاتے تھے۔حضرت عمر تو کمے کے مکانات میں درواز ہےلگانے ہے بھی منع فر ماتے تھے۔ کیونکہ صحن مکان میں حاجی تھمرا کرتے تھے۔

سب سے پہلے گھر کا دروازہ سہیل بنعمرو نے بنایا۔ جس پرحضرت عمرؓ نے انہیں بلا بھیجااور دریافت فر مایا۔تو حضرت سہیل نے جواب دیا کہ مجھے معاف فرمایا جائے اوراس کی اجازت دی جائے ۔ کیونکہ میں تاجر ہوں اور میں نے ضرور ہی ہدروازے بنائے ہیں تا کہ میرے جانورمیرے قبصہ میں رہیں۔حضرت عمرؓ نے ان کا بیعذر من کران کوتو ا جازت دے دی۔ کیکن دوسرے لوگوں کومنع فر مایا کہ دروازے مت لگاؤ۔ تاکہ باہرے آنے والے جہاں جا ہیں تفہر سکیل .....اورامام احمد بن صبل نے درمیانی مسلک اختیار فرمایا آپ کہتے ہیں کہ ملکیت اور درا ثمت تو جا تزہے۔ کیکن کرایہ لینا ہر گز جا تزہیں۔

جو تحص یہاں خلاف دین کا ارادہ کرے **گا اور پھر ظلم کے ساتھ اسے یقیناً عذاب شدید بھگتنا پڑے گا۔ظلم سے** مراد شرک لیا گیا ہے۔ اور قصد اُ کے معنی بھی کئے جیں ۔اوراس کا مطلب میہ ہے کہ حرم میں گناہ اور ظلم وستم کرنے والے در دناک عذاب کے

من يسر دفيمه بالحاد كاورجى بهت ى تشريحات كى كئي بين يسعيدا بن جبير رضى الله تعالى عندفر مات بين كه يهال ايخ خادم کوگالی دینا بھی انحاد میں داخل ہے۔

کعبداوراس کے تاسیسی مقاصد: .....مشرکین کو تنبید مقصود ہے کہ وہ گھر جس کی بنیاد ہی تو حید پر رکھی گئے تھی۔ اس میں تم لوگول نے شرک کرنا شروع کر دیااس تھر کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ و بسے تو خانہ کعبہ پہلے سے بھی موجود تھا۔سب سے

پہلے فرشتوں نے اس کیانقمیر کی اور پھر حضرت آ وم علیہ السلام نے ان کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے کیکن طوفان نوخ میں خانہ کعبہ بھی اٹھالیا گیا تھااوراس کا کوئی نام نشان باتی نہیں رہاتھا۔اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخدا تعالیٰ کی طرف ہے ہدایت کی اور اس كے مطابق آب نے خانه كعبه كى بنيا در كھى \_ البندااس اعتبار مين آب كومعماراول قرار ديا جاسكتا ہے۔

تو جب حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے اس کی بنیا در کھی ۔اسی وفت تھم ملا کہ اس گھر کوشرک وغیرہ سے یاک رکھنا اسے صرف موحدین کے لئے خاص کر دو جواس کا طواف کریں گے اور اس میں نمازیں قائم کریں گے۔اور طواف وہ عبادت ہے کہ جے خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں اور کرنا جائز ہی نہیں ۔طواف کے ساتھ نماز کا ذکراس وجہ ہے کہ نماز بھی اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ اس کا قبلہ بھی یمی خانہ کعبہ ہے۔ بغیر قبلہ کی طرف رخ کئے ہوئے بھی نماز جائز نہیں۔

یہاںا کیے نکتہ میہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن نے ذکر خانہ کعبہ کے ساتھ ممانعت شرک بھی کر دی اور بیاس وجہ ہے ضروری تھا کہ تعظیم ہیت سے تہیں لوگ اس کی پرستش ندشروع کر دیں اور بجائے معبد ہونے معبود ندکھبرالیں ۔اس وجہ ہے شرک کی ململ

اور پھر تھکم ملا۔ کہلوگوں کواس گھر کی طرف حج کے لئے بلاؤ۔ میں تھم حضرت ابراہیم علیہالسلام کواس وقت ملاتھا۔ جب دنیا نہ تار ے واقف تھی اور نہ ٹیلیفون تھااور نہ کوئی لا ؤڑ اسپیکر اور ریٹر یو وغیرہ تھا۔اس دجہ سے حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اے خداان تک میری آواز کیسے پہنچے گی۔

جواب ملاکہ آپ آواز دہیجئے ۔اس آواز کولوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔جس پر آپ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہوکر ،ایک روایت بیہ ہے کہ صفایہاڑی پر کھڑے ہوکر ،اورایک روایت یہ بھی ہے کہ جبل ابی قبیس پر کھڑے ہوکر آپ نے لوگوں کے نام یہ پیغام نشر کیا۔خدانعالی نے آپ کے اس پیغام کوز مین کے ایک ایک گوشد میں ،اور سمندر کے ایک ایک جزیرہ میں پہنچادیا۔اور آج ہزاروں سال گزر گئے ۔گرد نیااس ہے آ ب وگیاہ علاقہ میں تھنجی چلی آ رہی ہے اور دور دراز ہے لوگ آ رہے ہیں ۔ خدا تعالیٰ نے انہیں کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ جوآنے والے ہیں وہ ہرحال میں آئیں گے سواری ملے یانبیں اورانبیں پیدل ہی کیوں نہ آٹا پڑے۔آج انسان اس ارشاد کی صداقت کواین آ تھوں سے و کمچر ہاہے۔

مقاصد جے:.....مکہ میں جمع ہونے کا جو پیغام نشر کیا گیا۔اس کی وجہ یہ بیان کی جارہی ہے کہ یہاں جمع ہونے سے فائدہ کبر ہوگا؟ توارشاد ہے کہ یہاں جمع ہونے کااصل مقصدتو دینی منافع حاصل کرنا ہیں اور رضاءالہی مقصود ہے لیکن اس کے ساتھ ہی دنیاو ک منافع بھی حاصل کر سکتے ہیں ۔مثلاً یہاں آ کرتجارت وغیرہ بھی کر سکتے ہیں ۔تا ہم دنیوی منافع کومقصود بنالینا پیمنوع ہےاوراس کر ا جازت نہیں دی جاسکتی .....اس میں شبہ ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کےفوا کدیے پناہ ہیں اورسب ہے بڑا فا کدہ خودا حکام النی کی همیل ہے۔ حج میں انسان کوان مقامات کی زیارت کا موقعہ ملتا ہے۔جس سے اسلام اورسر داراسلام کی اولین تاریخ وابستہ ہےاو پھر تمام دنیا کے مسلمانوں کوایک جگہ جمع ہونے کا موقعہ ملتا ہے۔ تبادلہ خیالات اور یک جہتی پیدا کرنے کے لئے اس سے بہتر ایساعالمکی اجماع تبیں مل سکتا ہے۔ نیز بین الاقوا می تجارت کے لئے اس ہے احجمام وقعہ اور کیامل سکتا ہے؟

توج ایک اہم ترین عبادت ہے۔ ج میں آنے کے بعد دوسرا کام بیکرنا ہے کہ مقررہ دنوں میں قربانی کرنا ہے۔ وہ مقررہ دا کون ہے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیذ والحجہ کا پہلاعشرہ ہے۔جس کی حدیث میں بہت فضیلت ہے۔ حضرت ابن عمرٌ اورابراہیم بختی ای طرح امام احمد بن صبل کی ایک رائے یہ ہے۔ کہ اس سے مراد قربانی کا دن اور اس کے بو

کے تین دن ہیں۔امام مالک کی رائے بیہ ہے کہ بقرعیداوراس کے بعد دو دن مراد ہیں۔اورامام ابوصیفہ قر ماتے ہیں کہ بقرعیداوراس کے بعد کا ایک دن مراد ہے۔

پھر تھم ہوا کہ ان قربانی کے جانوروں میں ہے خود کھا دَاور مِتاج وضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔بعض لوگوں نے اس ہے یہ اخذ کیا ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا واجب ہے۔لیکن اکثر کی رائے یہی ہے کہ قربانی کے گوشت کے کھانے کی اجازت دی گئی۔ یازیادہ سے زیادہ مستحب ہوسکتا ہے۔بعض بزرگوں کا قول ہے کہ شرکیین اپنے قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ان کے مقابل میں مونین کو اس ''گوشت کے کھانے کی اجازت دی گئی۔

جے ہے متعلق تیسراتھم بیملا کہ اب تک جوناخن کٹوانے اور خط بنوانے وغیرہ کی ممانعت تھی وہ ممانعت ختم کی جا ہے اب نہائیں دھو کمیں خط بنوائیں ناخن ترشوائیں اور میل کچیل کو دور کریں ، اس کے بعد جج ہے متعلق جوا عمال لازم ہیں۔اس کی ادائیگی کریں۔مثلاً کنگری مارناوغیرہ۔ پھراس کے بعد تھم ہے۔خانہ کعبہ کاطواف کریں اور اس طرح پراپنے جج کی پھیل کریں۔ بیت بیت میں کے دومعنی کئے جیں۔ایک تو پرانا گھر اس کی قد امت کی وجہ سے اور دوسرامعنی محفوظ گھر کے ہیں۔ یعنی وہ گھر جو

امن کی جگہ ہے اور جوسر کشوں کے تسلط سے ہمیشد آزادر ہاہے۔

وعوت عام :.....ارشاد ہے کہ جے سے متعلق احقام تو بیان کردئے گئے۔اب ایک عام قانون بیان کیا جاتا ہے کہ جو محض بھی احکام الہی کی پابندی کرے گا اوران کا ادب ولحاظ رکھے گا۔اورعملاً اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔تو بیاس کے گنا ہوں کی معافی اور بلندی درجات کا سبب بن جائے گا اورحصول خیرو برکات کا ذریعہ ہوگا۔

حیر له . میں لام تخصیص کا ہے۔جس کا مطلب بیہوگا کہ قائدہ خودای کا ہے کسی اور کانہیں۔

پھرفرمایا گیا کہتمہارے لئے سارے جانورحلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی حرمت کا تذکرہ قرآن کی دوسری آیتوں ہیں آچکا ہے۔اور بت پرتی کی گندگی سے دوررہوا دران بتوں کو معبود مت بناؤ،اس طرح جھوٹی ہاتوں سے بچو۔قسول السزود کے تحت ہرجھوٹ آجا تا ہے۔لیکن دنیا کاسب سے بڑا جھوٹ تو حید کے مقابل میں شرک ہے۔

صحیحین میں ایک روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے صحابہ کرام کونخاطب کر کے فرمایا کہ کیا کیں تہہیں و نیا کاسب سے بڑا گناہ نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ ضرور بتلائے۔ آب ﷺ نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ شریک کرنا ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور پھر آپ ﷺ نے تکیہ سے الگ ہوکر فرمایا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی و بنا۔ اسے آپ ﷺ بار بار فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ ہم سمجھ گئے۔ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہی۔ تکیہ سے آپ کا ہٹ کریے فرمانا اور بار بار ارشاد صحابہ کے دلوں میں اس کی اہمیت بٹھانے کے لئے تھا۔

پھرمشرکین کی تنابی کی مثال بیان کی گئی کہ جسے کوئی آسان سے گر پڑے اور درمیان سے پرندے اسے اچک لیں اور اس کی بوٹیاں نوچ ڈالیس یا ہواانہیں ہلا کت کے کسی دور درازگڑھے میں بھینک ڈالے غرض بیکہ بتلائے شرک بری طرح ہلاک ہوگیا۔ توجس طرح وہ بدنصیب آپی منزل مقصود سے بہت دور جا پڑا۔ ای طرح مشرکین کی بذھیبی ہے کہ بیراہ جن کھو بیٹھے۔

بعض مفسرین ؓ نے کہا ہے کہ شکاری پرندول سے مرادنفس کے وسوسے ہیں اور ہوائے جھڑ سے شیطان کا حملہ۔ بیا لیک عام کلیہ کا بیان ہو چکا اور اس سے پہلے شرک کی مذمت کی گئے تھی ۔لیکن اس آیت میں قربانی کے جانوروں کے بارے میں جوخصوصی احکام تازل ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ شرک تو حرام ہے۔ مگر غیراللہ کی تعظیم بری نہیں۔ بلکہ جو چیزیں خدا کی طرف منسوب ہوں اس کی تعظیم تو

جزءایمان ہے۔

فقہاء نے کہا کہ غیراللہ کی تعظیم متنقلاً تو ممنوع و ناجا ئز ہے۔لیکن خدا کی طرف نسبت ہونے کے لحاظ ہے جائز ہے۔بعض بزرگوں نے اس سے دومسئلے اخذ کئے ہیں۔ایک تو ریے کہ تعلق قلب سے ہے اور دومرے ریے کہ شعائر دین کی تعظیم حدود شرعی کے اندرر ہے ہوئے ریخودمشروع ہے۔

فرمایا گیا کہ ان جانوروں ہے ایک وقت معین تک تم فا کدہ اٹھا سکتے ہو۔مثلاً سواری کا کام لینا، بار برداری کرنا اور دودھ پینا وغیرہ۔گریدای وقت تک ہے جب تک کہاہے قربانی کے لئے خاص نہ کردیا گیا ہو۔لیکن جب اسے قربانی کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہو اور اسے'' ہدی'' بنادیا گیا ہوتو بلاضرورت فا کدہ اٹھا نا جائز نہیں۔ پھرار شاد ہوا کہ ان قربانی کے جانوروں کو ذرح کرنے کی جگہ حدود حرم ہے۔وہیں ان کی قربانی ہونی جائے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَىٰ جَمَاعَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلَفَتُ قَبُلَكُمُ جَعَلْنَا مَنُسَكًا بِفَتْحِ السِّينِ مَصُدَرٌ وَبِكُسُرِهَا اِسُمُ مَكَانِ آئ ذِبُحَاقُرُبَانًا اَوُمَكَانَةً كِيلَةً كُرُوا السَّمَ اللهِ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِّنُ بَهِيُمَةِ الْاَنْعَامِ عِنْدَ ذِبُحِهَا فَالْهُكُمُ إِلْهُ وَّاحِدٌ فَلَهَ أَسُلِمُو ۗ النَّقَادُو ۚ ا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاضِعِينَ اللَّهُ وَا فَكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ خَافَتُ قُلُوبُهُمُ وَالصَّبِرِينَ عَلَى مَآ اَصَابَهُمُ مِنَ الْبَلَايَا وَالْمُقِيُّمِي الصَّلُوةِ فِي اَوْقَاتِهَا وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٥) يَتَصَدُّقُونَ وَالْبُدُنَ حَمْعُ بَدَنَةٍ وَهِيَ الْإِبِلُ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّنُ شَعَآئِرِ اللهِ اِعُلَام دِيُنِهِ **لَكُمُ فِيُهَا خَيُرٌ ۚ نَـ فُـعٌ فِ**ى الدُّنُيَا كَمَا تَقَدَّمَ وَاَجُرٌ فِي العُقْبِي **فَاذُكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيُهَا** عِنْدَ نَحُرِهَا صَوَآفَ قَائِمَةٌ عَلَى ثَلَثِ مَعُقُولَةٌ ٱلْيَدِ الْيُسُرِيٰ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا سَقَطَتُ إِلَى الْأَرْضِ بَعُدَ النَّحُرِ وَهُوَ رَقُتُ الْآكُلِ مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا إِنْ شِئتُمُ وَٱطْعِمُوا الْقَانِعَ الَّذِي يَقَنَعُ بمَا يُعَطَى وَلَايَسُالُ وَلَا يَتَعَرَّضُ **وَالْمُعُتَرَّ** السَّائِلَ اَوِالْمُتَعَرِّضَ **كَلَالِك**َ اَىٰ مِثْلُ لالِكَ التَّسُخِيْرِ **سَخَّرُنْهَا لَكُمْ** بِأَنْ تَنْحَرَ وَتَرُكَبَ وَاِلَّا لَمُ تُطِقُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُوْنَ﴿٣٠﴾ اِنْعَامِىُ عَلَيْكُمُ لَنُ يَّنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَادِمَآؤُهَا اَىٰ لَا يُرُفَعَانِ اِلَيهِ **وَلَٰكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُواى مِنْكُمُ** أَى يَرُفَعُ الَيُهِ مِنْكُمُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الْخَالِصُ لَهُ مَعَ الْإِيْمَان كَـٰذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَاهَذَٰكُمُ ۚ اَرْشَـٰذَكُمُ لِمَعَالِمِ دِيْنِهِ وَمَنَاسِكَ حَجِّهِ وَبَشِّرِ الْمُحُسِنِيْنَ ﴿ ٢٥﴾ آي الْمُوَجِدِيُنَ إِنَّ اللهَ يُلا فِعُ عَنِ الَّذِيْنَ الْمَنُوا ۚ غَوَائِلَ الْمُشْرِكِيُنَ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ عَ كُلَّ خَوَّانٍ فِي آمَانَتِهِ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾ لِنِعُمَتِهِ وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ ٱلْمَعْنَى إِنَّهُ يُعَاقِبُهُمُ

تر جمہ: ......... ہم نے ہرامت کے لئے قربانی اس غرض ہے مقرر کی تھی تا کہ وہ لوگ ان چو پایوں پراللہ کا نام لیں جواس نے انہیں عطا کئے تھے (صحویا کہ پچھلی امتوں میں بھی قربانی رائج تھی۔ منسسکا سین کے فتہ اور کسرہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔اگراس کوفتہ ے پڑھیں تو مصدر کے معنی میں ہوگا۔ اور اگر کسرہ پڑھیں تو اس صورت میں نام ہوگا جگہ کا۔ گویا ہرا کی امت کے لئے قربانی کی جگہ متعین کردی گئی تھی)تمہارا خداتو خدائے واحد ہی ہے۔تم اس کے آ گے جھکواور آپ خوشخبری سنا و بیجئے گردن جھکا دینے والوئی کو ( یعنی مطیع وفر ما نبردارلوگول کو ) جن کے دل ڈر جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جومصیبتیں ان پر پڑتی ہیں ان پرصبر کرنے والوں کواور نماز کی پابندی کرنے والوں کواوران کو جوخرج کرتے رہتے ہیں اس میں ہے جوہم نے انہیں وے رکھاہے (اورصدقہ وخیرات کرتے ر ہے ہیں ) اور قربانی کے جانوروں کوہم نے تمہارے لئے اللہ ( کے دین ) کی یادگار بنا دیا ہے تمہارے لئے اس میں فائدے ہیں (دنیاوی فائدہ مثلاً سواری اور باربر داری وغیرہ اور ای کے ساتھ اجرآ خرت بھی ) سوتم انہیں کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو ( ذیج کے وقت ) پھر جب وہ کروٹ کے بل گر پڑیں ( ذرج کے بعد ) تو اس وقت خود بھی ان میں ہے کھا ؤ ( اگرتم کھانا جا ہو ) اور بے سوال وسوانی کوبھی کھلا ؤ ( یعنی انہیں بھی کھلا ؤ جو قناعت پیند ہیں اور کسی کے آ گے دست سوال پھیلا ناپندنہیں کرتے ہیں اور انہیں بھی جنہوں نے مانگنے کا پیشدا نفتیار کررکھاہے ) ہم نے اس طرح ان جانوروں کوتہارے زیرتھکم کردیا (اورکمل طور پرمنخر کر دیا۔ تا کہتم اے ذبح کر سکواوراس سے سواری کا کام لے سکو۔ورندتمہارے لئے بدیہت مشکل ہوتا۔ بدسب اس لئے کیا ) تا کہتم شکرا دا کرسکو(ان انعامات کا جو ہم نے تم پر کھے ہیں )اللہ تک ندان کا گوشت پہنچا ہے اور ندان کا خون ان کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچا ہے ( بعنی خدا تعالیٰ کے پاس قربانی کانہ گوشت پہنچتا ہےاور ندخون ان کے پاس تو انسان کاعمل صالح پہنچتا ہے۔بشرط مید کہ ایمان کی دولت بھی ہو )اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے زیر عظم کر دیا تا کہتم اللہ کی بیان کرو کہاس نے تمہیں ہدایت دی (اور مناسک حج کی تو فیق عطاء فرمائی ) اور آپ اخلاص والول کو (جوموحد ہیں )ان کوخوشخبری سناد بیجئے۔ بے شک خدانعالی (ان مشرکین کےغلبہ واقتد ارکو ) دورکر دے گا ایمان والوں ہے۔ بے شک اللہ بیندنہیں کرتا ہے کسی دغاباز کفروالے کو (اورانہیں ضرورعذاب آ کررہےگا۔)

می**ن وتر کیب:.....منعبن**ین ۔ادکام شریعت کے آگے گردن جھکا دینے والے۔

و البدن. جمع ہےبدنی کی اصل معنی موٹے تازہ اونٹ کے ہیں۔اس وجہ سے امام شافعیؓ نے بدن سے مراد صرف اون ہی لیا ہے۔ کیکن امام ابوحنیفہ کے نز دیک ہے۔ ن کے معنی اونٹ اور گائے دونوں کے ہیں۔جیسا کہ لغت کی کتابوں مثلاً قاموس مصراح ہنتخب وغیرہ میں بیدن کے دونول معنی موجود ہیں اور بعض احادیث ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ البیدن کا اطلاق اونٹ اور گائے دونوں پر ہے۔ القانع والمعتر . قانع ال كتي بير - جومبرك بيفائه - جو يحول جائه الت قبول كرايتا ب- اورند مل جب بحي تسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتا۔اور معتو ااسے کہتے ہیں جو بےقر ارہوکر مانگٹار ہتا ہے اور بغیر لئے ہوئے ہمانہیں۔

يدافع عن المذين أمنوا ك بعدصا حب جلالين عوائل المشركين لائد است اس بات كي طرف اثناره كرناب كه يدافع كامفعول مقدر ب\_ جوكه غوائل المشركين ب\_غوائل جمع بغائلة كي غائله براس چزكو كهتي بين جس سانسان كو تكليف مينيچـ

،مشرکین کامی<sup>معم</sup>ول تھا کہ قربانی کا گوشت! ہے بتوں کےسامنے رکھ دیتے اوران پرخون کا چھینٹادیتے۔اس شان نزول: طرح بیلوگ خانه کعبہ پرقر بانی کا خون چھڑ کتے تھے۔ جب مسلمان حج کے ارادہ سے مکہ میں پہنچے اور انہوں نے بھی ایسا کرنا جا ہا۔ تو آیت نازل بمولى كملن ينال الله لحو مها و لا دماء ها الخ.

اورآيتان الله يد افع عن الذين أمنوا النع كاثان زول بيب كه حديبيك سال جب آ تحضور على اورومنين ج

كرنے كے لئے مكہ بہنچ ـ تو مشركين نے آپ لوگول كوفريضہ حج كى ادائيگى ہے ردك ديا ادر مكه ميں جومومنين منے انہيں طرح طرح ستانا۔جس پر آیت نازل ہوئی کہان کفار کو عارضی مہلت ملی ہوئی ہے۔نصرت الٰہی کے اصل مستحق تو مؤمنین ہیں ۔اور یہ کہ جلد ہی مشركيين كےغلبہ وافتد اركوختم كرديا جائے گا۔ چنانچہ فتح بكہ كي صورت ميں بيد عده پوراكيا گيا اورمسلمانوں كوا قتد ارسونپ ديا گيا۔

﴿ تشریح ﴾ : ارشاد ہے كەقربانى كائلم ہر پچھلى شريعت اور ہر ندہب ميں كسى نەكسى صورت ميں ضرور موجودر ہا۔ بياسلام کے لئے کوئی نیا تھم نہیں۔ بلکہ بنی اسرائیل میں قربانی تو ندہب کا ایک اہم رکن ہے۔ تو تمام پچھیلی امتیں خدا کے نام پر ذیبیہ کرتی تھیں اور سب کے سب مکہ میں اپنی قربانیاں کرتے اور قربانی کے تھم سے مقصد تو خدا کے نام کی تعظیم اور اللہ کے نام سے حصول تقرب ہے۔ بیہ جانوروغیرہ کی حثیت تو فقط ایک ذریعہ کی ہے۔

صحابر کرام نے آنحضور اللے سے دریافت فرمایا کندیقر بانی کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کرتمہارے باب ابراہیم کسنت ہے۔ صحابہ " نے پھر دریافت کیا کہ یارسول اللہ جمیں اس سے کیافا کم و ہے؟ فرمایا کہ ہربال کے بدیے ایک نیلی۔ تو فرمایا گیا کہم سب کا خداایک ہے۔اگر چہشر بعت کے احکام بدلتے رہتے ہیں۔لیکن خدا کی تو حید میں کسی نبی یارسول کا بھی اختلاف نہیں رہا۔لہذاتم سب کے سب اس کی طرف جھک جاؤ اوراس کے احکام کی پابندی کرواورتو حید کا تقاضایہ ہے کہ غیراللہ کے آئے جھینٹ نہ چڑ ھاؤ اور نہ کسی مکان کومعظم بالذات سمجھ کراہینے اندرشائیہ شرک پیدا ہونے دواورا حکام شریعت کی پابندی کرنے والوں کوخوشخبری سنا دو جوخدا تعالیٰ کا ذکر سنتے ہی خوف خدا سے کا نپ اضحتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں اور مصیبتوں پر مبر کرتے ہیں۔مطلب یہ ہے که احکام شریعت کے پابند ہیں اور فریضہ خداوندی کواوا کرنے والے ہیں اور خدا تعالیٰ نے جو پچھان کو دیا ہے اسے خرچ کرتے رہتے ہیں اور فقیروں وضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ بیسب نتیجہ ہےتو جید کاجس کے اندر بھی تو حید خالص ہوگا اس کے اندر بیسارے کمالات ظاہری دباطنی بیدا ہوسکتے ہیں۔

قربانی کی حقیقت:......هرارشاد ہے کہان قربانی کے جانوروں کو جسے شعائر الله قرار دیا گیا ہے اسے خود بالذات قابل تعظیم نہ مجھو، بلکہ آں کی عظمت تو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ہے تو اس سے گو پاعظمت تو حید کو دل میں راسخ کرنامقصود ہے کہ جس جانورگوخدا تعالیٰ کی جانب منسوب کردیا گیااس پراس ہے مالک کا تھم اب نہیں چل یا تا۔اس سے مالک مجازی کی عبدیت اور 

فر مایا گیا کہان قربائی کے جانوروں میں تمہارے گئے فائدے ہیں۔تو سب سے بڑا فائدہ تو حصول اجراور رضا الہی ہے۔ آ تحضور ﷺ نے ارشادفر مایا کہ بقرعید کے دن خدا تعالیٰ کے نز دیک انسان کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہےاور ضمنا دیوی فوائد بھی ہیں۔مثلاً گوشت کھانا کھلانا وغیرہ۔ای کے ساتھ تھم ہوا کہ قربانی کے وقت خدا تعالیٰ کانام لیا کرواوریہی طریقہ سنت کے مطابق ہے۔آنخصورﷺ کامعمول تھا کہ جب بھی کوئی جانور ذرج کرتے توبسہ اللّٰہ و اللّٰہ اکبر پڑھا کرتے۔

صواف کے معنی ابن عباسؓ نے اونٹ کوئین بیروں پر کھڑا کر کے اس کابایاں پیر باندھ کربسہ اللَّه واللَّه اکبر الاالٰه الا الله اللهم منک و لک پڑھکراس کوذن کرنے کے گئے ہیں۔حضرت جابڑ فرماتے ہیں کہ آتحضور ﷺ اور آپ کے صحابہ اونٹ کے ایک پیرکو باندھ کرتین پیریر کھڑا کر کے ہی اے ذبح فرمایا کرتے تھے۔

اور صب واف کے معنی خالص کے بھی کئے ہیں۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جس طرح غیر خدا کے نام پر قربانیاں دی جاتی

تھیں،اس کی ممانعت کی گئی کہ غیراللہ کے نام پر قربانیاں مت دو، بلکہ خداصرف خداہی کے نام پر قربانیاں کر داور جب میز مین پر گر کر ٹھنڈے ہوجا کمیں یعنی احیمی طرح روح نکل جائے تو پھراس میں ہےتم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کوبھی کھلاؤ ۔ آنحضور ﷺ کاارشاد ہے كه جانوروں ميں جب تك جان ہے اوراس كے جسم كاكوئى حصد كات لياجائے تواس كا كھاناحرام ہے۔

بعض لوگوں کی رائے ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا جائز ہےاوربعض وجوب کے قائل ہیں۔امام مالک مستحب قرار دیتے ہیں اورمفسرینؓ نے لکھاہے کہ پہلاامر لیعنی محلوا اباحت وجواز کے لئے ہےاور دوسراامر میعنی اطبعہ موا استحباب کے لئے ہے۔ براء بن عازب ہے کہتے ہیں کہ آنحضور ﷺنے فرمایا کہ سب سے پہلے ہمیں عید کی نماز ادا کرنی جائے۔ پھرلوٹ کر قربانی کرنی جاہے اور جس متحص نے ایسا کیا ،اس نے سنت کے مطابق عمل کیا اور جس نے نماز ہے پہلے ہی قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں۔

امام شافعی '' اورعلاء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ قربائی کا دفت اس دفت ہے شروع ہوتا ہے جب سورج نکلنے کے بعدا تنا وفت گزرجائے کہ نماز اور دوخطبے ہوجائیں اورا مام احمدٌ کے نزدیک مزید اتنا وفت گزرجانے کے بعد کہ امام قربانی کرلے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جب تک امام قربانی نہ کرےتم قربانی نہ کرو .....اورامام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک تو گاؤں والوں پرعید کی نماز ہے ہی نہیں ۔لہٰداوہ طلوع بنجر کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں ۔البتہ شہری جب تک نماز سے فارغ نہ ہولیں اس وقت تک قربانی نہ کریں ۔

فر مایا گیا کہ خدا کی اس نعمت کاشکرا دا کرو کہ باو بودتمہارے کمزور و ناتواں ہونے کے ان توی تر جانور د**ں پرسہیں قدرت** عطا فر مائی ۔خدا تعالٰی کی ناشکری و ناقدری نہ کرو **۔** 

تمرات حسن نبیت:............ یہاں ہے مشرک قوموں کے عقیدے کی تر دید کی گئی اور فر مایا گیا کہ تہماری قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت خدا تک پہنچتا ہے اور ندخون میمہیں تو اجر وثواب تمہاری نیت کے اوپر ملتا ہے۔ اہل کتاب بھی قربانی کے جانوروں کے خون بہانے کو کفارہ کا ایک ذریعہ بچھتے تھے۔

اہل بائبل کاعقیدہ تھا کہ آسان پر دیوتاؤں کی دعوت ہوتی ہےاوران کے نام کی جو بھینٹ چڑھائی جاتی ہےوہ اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں اورا سے کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

ز مانہ جاہلیت میں مشرکین ریکرتے تھے کہ قربانی کے جانور کا گوشت اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے اوران پرخون کا چھینٹا دیتے۔ یہ بھی دستورتھا کہ خانہ کعبہ پر قربانی کے گوشت کا خون حیفر کتے۔

مسلمان ہونے کے بعد صحابہ ؓ نے آنحضور ﷺ ہان چیزوں کے بارے میں دریافت کیا۔جس پریہ آیت نازل ہوئی اور ان مشر کا نہ عقا کد ہے منع کیا گیا۔

ا کے حدیث سیجے میں ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری صورتوں کوئیں دیکھنا، نداس کی نظر تمہارے مال پر ہے۔وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارےاعمال کو دیجتا ہےاور تو ابتمہارےا خلاص پر ملتا ہے۔ارشاد ہوا کہ خدا تعالیٰ کاشکریےاوا کروکہاس نے تمہیں راہ حق پر رکھا۔ ورندتم بھی مسیحیوں کی طرح عقائد باطلہ میں مبتلِ ہوکرراہ حق سے بھٹک گئے ہوتے۔

فر مایا و ہ لوگ جو خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گےاوراس پرایمان لائیں گےانہیں بی<sub>د ک</sub>فارکوئی نقصان نہ پہنچا تکیں گےاور نہانہیں جج وعمرہ وغیرہ سے روک سکیں گے ۔ان کفار ومشرکین کو جومہلت مل جاتی ہی وہ تو عارضی ہوتی ہی ورنہ نصرت الہی کے اصل مستحق تو اہل

أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ أَى لِلْمُؤمِنِينَ أَدُ يُقَاتِلُوا وَهذَهِ أَوَّلُ اليَّةٍ نَزَلَتُ فِي الْحِهَادِ ؛ أَنَّهُمُ أَي بِسَبَبِ أَنَّهُمُ ظُلِمُوا ۗ بِظُلْمِ الْكَافِرِينَ إِيَّاهُمُ وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصُوهِمُ لَقَدِيْرُ ﴿ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ الْحَوجُوا مِنَ دِيَارِهِمُ بِغَيْر حَقِّ فِي الْإِخْرَاجِ مَا أُخْرِجُوا اِلْآ أَنْ يَقُولُوا أَى بِقَولِهِمْ رَبُّنَا اللهُ وَحُدَهُ وَهٰذَا الْقَوْلُ حَقٌّ وَالْإِخْرَاجٌ بِهِ ِ اِخْرَاجٌ بِغَيْرِحَقِّ **وَلَـوُلَا دَفُعُ اللهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ** بَـدَلُ بَعْضِ مِنَ النَّاسِ **بِبَعْضِ لَهُدِّمَتُ** بِالتَّشُدِيُدِ لِلتَّكْثِيُرِ وَبِالتَّخُفِيُفِ صَوَامِعُ لِلرُّهُبَانِ وَبِيَعٌ كَنَائِسٌ لِلنَّصَارِي وَّصَلَوْتُ كَنَائِسٌ لِلْيَهُودِ بِالْعِبُرَانِيَةِ وَّمَسْجِدُ لِلْمُسْلِمِينَ يُذُكُّرُ فِيهَا آيِ الْمَوَاضِعُ الْمَذْكُورَةُ اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا وَتَنْقَطِعُ الْعِبَادَاتُ بِخَرَابِهَا وَلَيَنُصُونَ اللهُ مَنُ يَّنُصُرُهُ آَىُ يَنُصُرُ دِيُنَهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ عَزِيُزٌ ﴿ ﴿ مُنِيئٌ فِي سُلُطَانِهِ وَقُدُرَتِهِ اَلَّـذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّهُمُ فِي الْآرُضِ بِنَصُرِهِمُ عَلَى عَدُوِّهِمُ اَقَـامُـوا الـصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَامَرُوا بِ الْمَعُرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنكُرِ جَوَابُ الشَّرُطِ وَهُ وَ جَوَابُهُ صِلَةُ الْمَوْصُولِ وَيُقَدَّرُ قَبُلَهُ هُمُ مُبُتَدَأً وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَرُجَعُهَا فِي الْاخِرَةِ وَإِنْ يُكَذِّبُو لَكَ تَسَلِّيَةٌ لِلنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبُلَهُمُ قَوُمُ نُوح تَانِيُتُ قَوُم بِاعْتِبَارِ الْمَعَنٰي وَّعَادٌ قَوُمُ هُودٍ وَّثَمُوكُ﴿ ﴿ إَنْ عَوْمٌ صَالِحٌ وَقُومُ اِبُرٰهِيُمَ وَقَوُمُ لُوطٍ ﴿ إِنَّهِ وَ أَصُحْبُ مَدْيَنٌ ۚ قَوْمُ شُعَيْبٍ وَكُذِّبَ مُوسَى كَذَّبَهُ الْقِبُطُ إِلَّاقَـوُمَـةُ بَنُـوُ اِسْرَائِيُلَ آيُ كَذَّبَ هَوُلَآءِ رُسُلُهُمُ فَلَكَ أُسُوَةٌ بِهِمْ فَآمُ لَيُتُ لِلْكَفِرِيُنَ آمُهَ لَتُهُمُ بِتَاجِيرٍ الْعِقَابِ لَهُمُ ثُمَّ أَخَذُ تَهُمُ ۚ بِالْعَذَابِ فَكَيُفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿ ٣﴾ أَيُ إِنْكَارِي عَلَيْهِمُ بِتَكْذِيْبِهِمُ بِإِهْلَا كِهِمُ وَالْاِسْتِـفُهَامُ لِلتَّقُرِيْرِ اَىٰ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقَعَهُ **فَكَايِّنُ** اَىٰ كَمُ **مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكُنهَا** وَفِى قِرَاءَ ةٍ اَهْلَكُنَاهَا **وَهِ**ى ظَالِمَةٌ أَى اَهُلُهَا بِكُفُرِهِمُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ سَاقِطَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا سُقُوفِهَا وَكُمُ مِنُ بِئُوٍ مُعَطَّلَةٍ مَتُرُوكَةٍ بِمَوْتِ آهُلِهَا وَّقَصُرٍ مَّشِيئٍ ﴿ ﴿ إِن كَالٍ بِمَوْتِ آهُلِهِ أَفَلَمُ يَسِيرُوُ ا أَى كُفَّارُ مَكَّةَ فِي الْآرُضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعُقِلُونَ بِهَا مَا نَزَلَ بِالْمُكَذِّبِينَ قَبُلَهُمُ أَوُ الْذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا ٱخْبَارَهُمُ بِالْإِهُلَاكِ وَحَرَابِ الدِّيَارِ فَيَعْتَبِرُوا فَالنَّهَا آيِ الْقِصَّةُ لَاتَعُمَى ٱلْآبُـصَارُ وَلَـٰكِنُ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿ ﴿ ﴾ تَاكِيُدٌ وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنُ يُتُحَلِفَ اللهُ وَعُدَهُ بِإِنْزَالِ الْعَذَابِ فَٱنْجَزَهُ يَوُمَ بَدُرٍ **وَإِنَّ يَوُمَّا عِنُدَرَبِّكَ** مِنُ آيَّامِ الْاحِرَةِ بِالْعَذَابِ كَ**الْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ** ﴿ ﴿ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الدُّنْيَا وَكَايِّنُ مِّنُ قَرُيَةٍ أَمُلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ آخَذُ تُهَأَ ٱلْمُرَادُ آهُلَهَا وَإِلَى الْمَصِيْرُ ﴿ أَنَهُ الْمَرْجَعُ

ترجمہ: .... ابلانے کی اجازت دی جاتی ہے آئیں جن سے لڑائی کی جاتی ہے۔ ( یعنی مونین کو کفار سے اور یہ پہلی آیت ہے

جو جہاد کے بارے میں اتری) اس لئے کہ ان (مونین) پر بہت ظلم ہو چکا اور بے شک اللہ ان کی نصرت پر ( ہرطرح ) قاور ہے جوائیجة گھروں سے بے دجہ نکالے گئے محض اس بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگاراللہ ہے اوراگراللہ لوگوں کا زورایک دوسرے ے نہ گھٹا تار ہتا (بعض ہم بدل واقع ہور ہاہے المناس سے ) تونصاریٰ کی خانقا ہیں اور عباوت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللّٰد کا نام کثرت ہے لیا جاتا ہے سب منہدم ہوگئے ہوتے (اوراس طرح برعبادات کا سلسلہ ختم ہوجاتا۔ ھ قسمت میں دے تشدیداور تخفیف دونول طرح کی قراًت ہے اکثر مفسرین تشدید کے قائل میں )اور اللہ ضروراس کی مدد کرے گاجواس کے ( دین کی ) مددکرے۔ بے شک اللہ قوت والا ہے غلبہ والا ہے ( اس کی قوت وطاقت ہرا یک پر غالب ہے ) پیا پیے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں دنیامیں حکومت دے دیں (وشمنوں کے مقابل میں ان کی مدد کرکے ) توبیاوگ نماز کی یابندی کریں اور ز کو 16 یں اور دوسروں کو بھی نیک کام کاتھم دیں اور برے کام سے نع کریں (ان مسکنا میں جو شرط تھا اقسام و السصلوة اوراس کے بعد کا جملہ اس شرط کا جواب ہے۔ نیز شرط و جواب الشرط دونوں صلہ ہیں السذیس موصول کے اس ہے قبل ایک مبتدا ومحذوف ہے یعنی ہے ) اور انجام سب کا موں کا الله ہے کے ہاتھ میں بی (وہی ہر چیز کا مرجع ہے) اور اگر بیلوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ( کیا ہوا۔ آ محصور عظی کوسلی دی جارہی ہے کہ) ان ہے قبل قوم نوح و عاد وشمودادر توم ابراہیم وقوم لوط علیہاالسلام اور اہل مدین بھی اینے اپنے پیغیبروں کو جشلا کے ہیں (عاد ہے مرا دقوم ہوداور ثمود سے مراد قوم صالح اور اصحاب مدین ہے مراد قوم شعیب ہیں )اور موکیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جانچے ہیں (اگر چہموکیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم نے تکذیب نہیں کی تھی لیکن قبطیوں نے آپ کو جھٹلایا تھا تواے محد ﷺ آپ کے لئے تو نموند موجود ہے پیچیلی امتوں میں ) سو پہلے تو میں نے کافروں کومہلت دی (عذاب میں تاخیر کر کے ) پھر میں نے انہیں پکڑ کیا (عذاب میں مبتلا کردیا) پس دیکھومیرا عذاب کیسا ہوا (بعنی ان کی تکڈیب کی سزامیری طرف ہے ہلا کت کی صورت میں ملی بیہاں ہے استفہام سوال کے لئے نہیں ہے بلکہ تقریر کے لئے کہ ہم نے جوسزادی وہ ان کے جرم کے مطابق تھی )غرض کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کرڈ الا جونافر مان تھیں (اور کفرمیں مبتلاقصیں )ایک قر اُت بجائےاہ لکتھا کے اہلے کناہا کی ہے ) سودہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور کتنے ہی بریکار کنویں اور بہت ہے پختیک (خالی اور ویران پڑے ہیں جن میں کوئی رہنے والا بھی نہیں ہے ) سوکیا بیلوگ زمین پر چلے پھر نے بیس ( یعنی کفار مکہ ) كدان كے دل ايسے ہوجاتے جن سے بيہ بھنے لكتے (اورمعلوم ہوجاتا كدان سے پہلے منكرين كوكياسز امل چكى ہے ) يا كان ايسے ہوجاتے جن ہے یہ سننے لگتے (اور پچھلی تو موں کی تباہی کے قصول سے خبر دار ہو جاتے اور عبرت حاصل کرتے ) بات یہ ہے کہ آئیمیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ دل جوسینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں اور آ پ سے بیلوگ عذاب کی جلدی کررہے ہیں۔ور آنحالیکہ اللہ تبھی اینے وعدہ کےخلاف نبیس کرے گا(اور پھروہ جنگ بدر کی صورت میں ہوکررہا)۔

اور آپ کے پروردگار کے پاس کا ایک دن مثل ایک ہزار سال کے لئے تم لوگوں کے شار کے مطابق (لیمنی آخرت کے عذاب کا ایک دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ تبعیدون اور یبعیدون دونوں قر اُت ہے )اور کتنی ہی بستیاں ہیں (جن کے باشندوں کو) میں نے مہلت دی تقی اوروہ نافر مان تھیں۔ پھر میں نے انہیں پکڑلیا اور میری ہی طرف سب کی دالیسی ہے۔

تشخفی**ق وتر کیب:.....بیفاتلون** ، مونین کومقاتلین کے ساتھ تعبیر کیا۔ وہ اس وجہ سے کہ بیمونین اپنی دفاع کے لئے قال کی اجازت کے طالب تھے یا آئندہ پیش آنے والے واقعات کی مناسبت سے مقاتلین کی تعبیر اختیار کی گئی۔

المنذین اخوجو ۱. یا توحالت جرمیں واقع ہے اور پہلے موصول کا بیٹی للذین کاصفت ہے یااس کا بیان واقع ہور ہاہے یا پھر بدل ہواس سے اور بیجھی ممکن ہے کہ محلا منصوب برینائے مدح ہواور مبتداء مقدر ہونے کی صورت میں محزا مرفوع ہونے کاامکان ہے۔ مدوشرے تغییر جلالین ، جلد چہارم آیت نمبر ۱۲۳ ہے۔ اس مرح کی صورت میں نصب عام دستور ہے کیونکہ عامل کومسلط کرنا سیج الا ان یہ قب و لو ا بیا شتناء منقطع محلا منصوب ہے۔اس طرح کی صورت میں نصب عام دستور ہے کیونکہ عامل کومسلط کرنا سیج نہیں۔عامل کے تسلیط کی صورت میں معنی سیجے نہیں رہے۔

لهدمت. مشدداورغیرمشدددونون طرح مستعمل ہے۔

صوامع ۔صومعہ کی جمع ہے جس میں راہب عبادت کرتے ہیں۔

كىنسانىس. كىنىسىة كى جمع ہے۔ يېھى ئىسائيوں كے عبادت خاند كے لئے استعال ہوتا ہے۔ عيسائی اپنى نمازى كىنيىدى میں بڑھتے ہیں۔اس کے صلوق سے یہاں مراد کنیں۔ ہے۔

اقسام والصلوة . الذين ان مكناهم في الارض كاجواب شرط يعنى اقسامو االصلوة مع الي معطوف كيجواب شرط ے هم مبتداء ہے صلدا ورموصول دونوں مل کرخبر ہوں گے۔

سكدب موسى الميونكة حضرت موى عليه السلام كى تكذيب خودتوم موى عليه السلام في تبيس كي تقى - بلكة بطيول في كي تقى -اس وجہ سے قرآ ن نے یہاں اسلوب بیان میں تبدیلی پیش نظر رکھی۔

﴿ تشریح ﴾ .....مشرکین مکه سلمانوں کوطرح طرح پریشان کرتے اورتکلیفیں دیتے ۔ لیکن بیلوگ ان کے مظالم کوصبر وسکون کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ گر جب مشرکوں کی بغاوت بڑھ گئ اوران کی سرکشی حدے تجاوز کر گئی تو مسلمان پر بیثان ہوکرا پے مال واسباب اینے اعزہ واقر باء کوجھوڑ کر جسے جہاں موقعہ ملا روانہ ہونے لگے اور بالآ خرسر کار دوعالم ﷺ بھی مدینہ کو بھرت فر ما گئے۔اس وقت بیآیت نازل ہوئی اور پہلی بارمسلمانوں کوان مشرکین کے مقابلہ کی اجازت ملی اورساتھ ہی بیخوشخبری بھی سنادی گئی کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کی ظاہری بےسروسامانی کے باوجودانہیں غالب کر کے رہے گاجنہیں بلاوجہان کے گھروں سے بے گھر کردیا گیا۔ورآ نحالیکہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ سوائے اس کے کہوہ ان کے دیوی دیوتاؤں کوچھوڑ کرایک خدا کو مانتے ہتھے۔

ارشاد ہوا کہ اگر ظالموں اور سرکشوں کا زورانسانوں ہی کے بعض گروہوں کے ذریعہ نہ تروادیا جاتا تو زمین میں شروفساد مجیل جا تااور جوعمارتیں تو حید کا مرکز رہی ہیں۔مثلاً مسجدیں اوراس طرح اہل کتاب کی نہ ہبی عمارتیں جوابیے زمانہ میں تو حید کا مرکز تھیں سب تحتم ہوگئی ہوتیں میں جویا جہادی مشروعیت بھی تو حید ہی کی خاطر ہے۔فر مایا گیا کہا گرموشین دین حق پر جھےرہےتو خدا تعالی بالآ خرغلبہ آئبیں کودے گااور توت واقترار خدا تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

اس کے ساتھ ان کی تعریف کی گئی کہ اگر ان اہل حق اور سیچ مسلمانوں کو حکومت دے دی جائے تو مسجدیں آباد و بررونق ہوجا نیں اور بیا ہینے مال کی زکو ۃ بھی ادا کریں۔جس سےغریب ومحتاج لوگوں کی پرورش ہوجایا کرےاوراس کے ساتھ دوسروں کوبھی نیک کام کانتکم اور برائی ہے رو کنے کی کوشش کریں۔جس کے نتیجہ میں برائیوں کا خاتمہ ہوجائے اور نیکی وانصاف اور عدالت کا دور دورہ ہو۔ آخر میں ارشاد فر مایا گیا کہ سارے کا موں کا انجام خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔للہٰ دا اس عارضی نا کامی اورمغلوبیت ہے اہل حق کو ہراساں ودل شکستہ نہ ہونا ج<u>ا</u>ہے۔

تسلی واطلاع:.....فدانعالی آنحضور ﷺ کتسلی دیتے ہیں کدان مشرکین کی تکذیب کزئی انوکھی اورنی چیز ہیں ہے۔ یہی معامله سارے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا۔ ان منکرین کوسوچنے مجھنے کا موقعہ دیا گیا کہ اپنے انجام پرغور کرلیں۔ لیکن جب بیا بنی سرکشی ہے بازنہ آئے تو پھرانہیں بخت ہے خت سزا کیں دی کمئیں۔

آ تحضور ﷺ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر ظالم کوڈھیل دیتا ہے۔ پھر جب پکڑتا ہے تو چھٹکاراممکن نہیں اورانہی مشرکین کوخطاب کیا گیا کہ کیا رپاوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں اور پنہیں و کیھتے کہ چھلی تو میں اپنی طاقت وتو ت اور مال و دولت وغیرہ کے باوجودای تكذيب كے جرم ميں كيسى تباہ و برباد كردى كئيں۔ان كے يہ مال و دولت اور علوم وفنون كوئى بھى ان كى ملا كست كوروك نه عيس اورا كران کے دیران اور کھنڈر قلعداور کل کواپنی آئجھوں سے بیں دیکھتے تو کیاان کی بربادی و تباہی کے قصے بھی انہوں نے بیں سے؟ اور پھراس سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ پھرخود ہی ارشاد فر مایا کہ بیسب پچھدد کیھتے اور سنتے مجھی ہیں۔لیکن ان کے دل ہی اندھے ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے ندائبیں چچھلی قوموں کی تباہی سے عبرت ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے بیسبق عاصل کرتے ہیں۔

فرمایا گیا کہ بیمنکرین اس مہلت سے فائدہ اٹھانے اور اپنی حالت کی اصلاح کے بجائے انبیا "، سے استہزاءاور مذاق میں گے رہےاوربطور نداق کے اس کامطالبہ کرتے رہے کہ بیعذاب جس ہے ہمیشہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے وہ جلدی کیوں نہیں آجاتا اور پوم حساب سے بہلے ہی جمارامعاملہ صاف کیوں مہیں کردیا جاتا ہے۔

جواب دیا گیا کہان کے تقاضداورمطالبدعذاب سے کیا ہوگا؟ وہ تواپنے وقت موعود پر آ کررہے گااور خدا کے وعدہ میں کسی تتم کا تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا ہے اور یہ کہان ہے پہلی تو موں نے بھی یہی کیا تھا جس کے نتیجہ میں وہ ہلاک کر دیئے گئے اور ان کا بھی یمی حشر ہوکرر ہےگا۔

قُلُ كَاكُيُهَا النَّاسُ آى اَهُلُ مَكَّةَ إِنَّمَا آنَا لَكُمُ نَذِيْرٌ مَّبِينٌ ﴿ إِنَّ بَيِّنُ الْإِنْذَ ارِ وَآنَا بَشِيرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ وَّرِزُقٌ كَرِيُمْ ﴿ • ﴾ هُوَ الْحَنَّةُ وَالَّذِيْنَ سَعَوُا فِيَّ اليتِنَا الْبِقُرَان بِإِبُطَالِهَا مُعجِزِيْنَ مَنَ إِنَّبَعَ النَّبِيَّ أَى يَنُسِبُونَهُمُ اِلَى الْعِجْزِ وَيُثْبِطُوْنَهُمَ عَنِ الْإِيُمَان اَوُ مُـقَـدِّرِيُـنَ عِجْزَنَا عَنُهُمُ وَفِي قِرَاءَ وَ مُعَاجِزِيُنَ مُسَابِقِيُنَ لَنَا يَظُنُّوُنَ أَنُ يَفُوثُونَ بِإِنْكَارِهِمُ ٱلْبَعْثَ وَالْعِقَابَ أُولَيْكَ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٥﴾ النَّارِ وَمَا آرُسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ هُوَ نَبِيٌّ آمَرَ بِالتَّبُلِيُغِ وَّلا نَبِي آىُ لَـمُ يُوْمَرُ بِالتَّبُلِيُغِ اِلْآ اِذَا تَمَنَّى قَرَأَ ٱلْقَى الشَّيُطُنُ فِي ٱمُنِيَّتِهُ قِرَاءَ تُهُ مَالَيُسَ مِنَ الْقُرُانِ مِمَّا يَـرُضَـاهُ الْـمُرُسَلُ اِلْيُهِمُ وَقَدُ قَرَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُورَةِ النَّحْمِ بِمَجُلِسٍ مِنَ قُرَيْشٍ بَعُدَ أَفَرَأَيُّكُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنْوةَ الثَّالِئَةَ الْأَخُرِى بِالْقَاءِ الشَّيَطَانِ عَلَى لِسَانِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ غَيْرِ عِلْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعُرَبِهِ تِلُكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّا شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَحْي فَفَرِحُوا بِلَالِكَ ثُمَّ أَحُبَرَهُ جِبُرَئِيْلُ بِمَا ٱلْقَاهُ الشَّيُطَالُ عَلَى لِسَانِهِ مِنُ ذَٰلِكَ فَحَزَنَ فَسَلَّى بِهٰذِهِ الْآيَةِ لِيَطُمَئِنَّ فَيَنُسَخُ اللَّهُ يُبُطِلُ مَا يُلُقِى الشَّيُطُنُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللهُ اينِهِ يُثُبِتُهَا وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْقَاءِ الشَّيُطَانِ مَا ذُكِرَ حَكِيمٌ ( مُن اللهُ عَلَيهُ مِنْهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لِيَسَجُعَلَ مَا يُلُقِى الشَّيُطُنُ فِتُنَةً مِحنَةً لِللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ شَكَّ وَنِفَاقَ وَّ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ أَي المُشْرِكِيُنَ عَنُ قُبُولِ الْحَقِّ وَإِنَّ الظَّلِمِيْنَ الْكَافِرِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيلٍ ﴿ ٣٥٠

حِلَافٍ طَوِيُلٍ مَعَ النَّبِيِّ وَالْمُؤُمِنِيُنَ حَيْثُ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ ذِكُرُ الِهَتِهِمُ بِمَايُرُضِيْهِمُ ثُمَّ أَبُطَلَ ذَلِكَ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ التَّوَحِيُدَ وَالْقُرُانَ أَنَّهُ آيِ الْقُرُانُ الْحَقُّ مِنُ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخَبِّتَ تَطْمَئِنَ لَـهُ قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِى الَّذِينَ امَنُوآ اِلَى صِرَاطٍ طَرِيْتٍ مُّسْتَقِيبٍ (٣٥) أي دِيْنَ الْإِسْلَامِ وَ لَا يَـزَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا فِي مِرْيَةٍ شَكٍّ مِّنُهُ أَيِ الْقُرَانُ بِـمَا الْقَاهُ الشَّيُظُنُ عَلى لِسَان النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ابْطَلَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً آئ سَاعَةُ مَوْتِهِمُ آوِالْقِيامَةُ فَحَأَةً آوُ يَأْتِيَهُمُ عَذَابُ يَوُم عَقِيْمٍ (٥٥) هُـوَ يَوُمُ بَدُرٍ لَا خَيْرَ فِيُهِ لِلُكُفَّارِ كَالرِّيْحِ الْعَقِيْمِ الَّتِي لَا تَأْتِي بِخَيْرِ أَوُ هُوَ يَوُمُ الْقِينَمَهِ لَا لَيْلَ لَهُ ٱلۡمُلَكُ يَوۡمَئِذِ أَىٰ يَوۡمُ الۡقِيٰمَةِ لِلَّهِ ۗ وَحَدَهُ وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الْإِسْتِقُرَارِ نَاصِبٌ لِلظَّرُفِ يَحُكُمُ بَيَّنَهُمُ بَيُنَ الْمُؤُمِنِيُنَ وَالْكَافِرِيُنَ بِمَا بَيِّنَ بَعُدَهُ فَالَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي جَنْتِ النَّعِيُمِ ﴿ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِايلِنَا فَاولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ عَهُ شَدِيدٌ بِسَبَبِ كُفُرِهِمُ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِايلِنَا فَاولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ عَهُ شَدِيدٌ بِسَبَبِ كُفُرِهِمُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِايلِنَا فَاولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ عَهُ شَدِيدٌ بِسَبَبِ كُفُرِهِمُ

ترجمه: ..... تپ(ان ابل مكه ب) كهدو يجئ كه اسالوگو! مين تو تمهار سه كي صرف ايك صاف صاف درانيوالا بول (اور اہل ایمان کوخوشخبری سنانے والا) سوجولوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کرنے لگے ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ( یعنی جنت) ہے اور جولوگ ہماری آیتوں کے ابطال کی کوشش کرتے رہتے ہیں (انہوں نے مومنین کو عا جزسمجھ رکھا ہے اور انہیں ایمان ہے رو کنے کی سعی کرتے ہیں یا یہ کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو عاجز سمجھ لیا ہے اور ایک قر اُت میں صعب خیزین کے بجائے معاجب زین ہے مسابقین کے منی میں گویاان منکرین نے بیگمان کرر کھاہے کہ ان کے حشر ونشر کے انکار کے باوجود خدا تعالی ان پرعذاب لانے پر قاور نہیں ہیں ) وہی لوگ دوزخی ہیں اور ہم نے آپ ہے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسانہیں بھیجا ( رسول اسے کہتے ہیں جنہیں تبلیغ پر مامور کیا کیا ہواور نبی اے کہتے ہیں جنہیں تبلیغ پر مامورند کیا گیا ہو ) مگر ہیر کہ جنب اس نے بچھ پڑھا ہوتو شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبدؤالا (اور قران میں غیر قرآن کوشامل کردیتا جس سے مشرکین خوش ہوتے۔ایک مرتبہ جب آنحضور ﷺ نے قریش کی ایک مجلس میں سورہً تجم كى تلاوتكرتے ہوئے افسر أيتهم اللات و العزىٰ ومنوۃ الثالثۃ الاخرى كے بعدغيرشعوريطور پرتسلائ الغرانيق العلى وانسا شسف اعتهان لتو تبجى تلاوت كردى جوشيطان كي طرف سے اضافہ تھا تو كفار بہت خوش ہوئے ۔جس برحضرت جرئيل عليه السلام نے آپ کواطلاع وی کہ بیقر آن کی آیت نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے اضافہ ہے۔

یہ معلوم ہوکر آنحضور ﷺ بہت غمزہ ہوئے تو آپ کوآنے والی آیت کے ذریعی آئی اور مطمئن کیا گیا کہ )اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہ کومٹادیتا ہے۔ پھراللہ اپنی آیات کواورمضبوط کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے (اور جانتا ہے اس اضا فہ کو جوشیطان کی طرف ہے کیا گیا ) خوب حکمت والا ہے (لہٰذا شیطان کو جو پچھانہوں نے اختیار دے رکھا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی اور بیسب اس لئے ہے ) تا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کوالیسے لوگوں کے لئے آ زمائش کا ذریعہ بنادے۔جس کے دل میں (شک) مرض ہے اور جن کے دل بہت سخت ہیں (حق بات کے قیول کرنے کے سلسلے میں ) اور واقعی یہ طالم لوگ بری مخالفت میں ستیں (آنحضور ﷺ اورمومنین کی۔اس وجہ ہے کہآنحضور ﷺ کی زبان مبارک پران کےمعبود وں کا تذکرہ آیا۔لیکن خداتعالیٰ نے . اسے ختم كرديا) اور (يسب اس كئے بھى) ناكر جن لوگول كوفهم عطا ہوا ہے (توحيد وقر آن كا) وہ يقين كرليس كه بير قرآن) آپ ك یروردگار کی طرف سے حق ہے۔سواس کے ایمان پراورزیادہ قائم ہوجا ئیں۔پھراس کی طرف ان کے دل اوربھی جھک جا ئیں (اورململ طور پرمطمئن ہوجائیں) بے شک اللہ تعالی ایمان والوں کوراہ راست دکھا کرر ہتا ہے اور جو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ اس کی طرف ہے شک ہی میں پڑے رہتے ہیں (یعنی قرآن کے بارے میں اوراس چیز کے بارے میں جن کا شیطان نے قرآن میں اضافہ کر دیا تھا۔ لیکن پھر خدا تعالی نے اسے ختم کردیا) یہاں تک کدان پر قیامت یک بیک آئینی یاان پر بے برکت دن کاعذاب آئینیے (اوروہ یوم بدر ہے جس دن کہ کفار کے لئے کوئی خبر نہیں تھی یا وہ قیامت کا دن ہے ) حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی ( قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو کچھاختیارنہ ہوگا)اور ۹ ہان سب کے درمیان فیصلہ کردےگا (لیعنی موشین و کا فرین کے درمیان اور وہ فیصلہ کیا ہوگا اس کی تقصیل آ رہی ہے) سوجولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کئے وہ (خدا تعالیٰ کے تصل ہے ) عیش کے باغوں میں ہوں ھے اور جنہوں نے کفرکیااور ہماری آینوں کو جھٹلا یاسوان کے لئے تو عذاب ذلت والا ہوگا (ان کے کفر کی وجہ ہے )۔

شحقيق وتركيب تسمنی. اس کے معنی جس طرح تمنا کرنے کے ہیں ای طرح پڑھنے کے بھی ہیں۔اور بہی معنی یہاں مرادیں۔

المقى النسيطن. شيطان معمرا وجنس شيطان مراوليا كيا ب-جوسار عشياطين جن وانس كوشامل ب-تلك الغوانيق . يه غونوق كى جمع بأيك يرتدده كالاياسفيدرنك كاموتاب يعض لغات ميس بكرية في جانورب. جیںا کہ بط جو بھی یانی میں اندر کی جانب غوطہ زن ہوتی ہے اور بھی سطح یانی پر آجاتی ہے۔مشر کین کا خیال تھا کہ بت ان کے لئے خدا کے يهال سفارشي مول كے \_ كويا كه بت آسان يرچ شيخ اترتے ہيں \_اس كے استے بط سے تشبيد سيخ موسے غرنو ق كها كيا \_ والقاسية. قسوة كمعنى دل كَ يَحْق ك بير.

يوم عقيم. عقيم كمعنى بالمجھ كے بيں۔عقيم كى نسبت اس وجدسے دن كى طرف كى كداس دن ميں كوئى خير تبيں ہے۔ فی مریة. میں منه کی خمیرے مرادوہ تھم بھی ہوسکتا ہے جس سے متعلق شیطان نے وسوسہ اندازی کی ہے۔ یا خود قرآن اور آ تحضور ﷺ مجمی مراد ہیں۔

﴿ تشريح ﴾ : ..... تخضور الله كوظم ہوا كه آپ ان لوگوں ميں جو عذاب كا مطالبه كرد ہے ہيں اعلان كرد يجئے كه ميں تو صرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔ تا کہ تہمیں چو کنا کر دوں اور خدا کے عذاب کی اطلاع دے دوں \_اس سے زیادہ میرا کوئی اختیار نہیں \_لہٰذا تمہارے حسب فرمائش اگر میں عذاب نہ لاسکوں تو اس ہے نفس عذاب کی ٹنی یا تکذیب نہیں ہوسکتی ہے۔خدا ہی بہتر جانتا ہے کہتم میں ے کس کی قسمت میں ہدایت ہے اور کون ہدایت سے محروم رہنے والا ہے؟ میں تو صرف اس کی اطلاع ویے آیا ہول کہ جس کے ول میں یقین وایمان ہےاورساتھ ہی اعمال صالح بھی تواس کے سارے گناہ معاف کردیئے جائیں سے اوراس کی نیکیوں کے بدلہ میں ا ہے جنت ملے گی اور جو ہدایت سےمحروم ہیں اور دوسروں کوبھی اطاعت خداوندی سےرد کتے ہیں تو وہ جہتمی ہیں اوران کے لئے سخت

مشہور برکیا گیا کہ ایک مرتبہ آنخصور پی کھی میں سورہ والنجم کی تلاوت فرمار ہے تھے تو جاب آ ب آیت افسر اینسم السلات و المعلی و ان و ملو قہ الثالثة الا بحری پر پنجے تو شیطان نے آپ کی زبان مبارک پر بیالفاظ والی دیئے کہ تسلمک الغوافیق العلی و ان شفاعتهن لمتو تجی جے شخصر کین من کر جو مجلس میں موجود تھے بہت خوش ہوئے کہ آئ تو آنخصور پھی نے ہمار ہے معبودوں کی تعریف کردی۔ جواس سے پہلے آپ نے بہت کی بیان کی سرکھیں بھی خوش کے عالم میں آپ کے ساتھ سجدہ میں گئے تو یہ شرکییں بھی خوش کے عالم میں آپ کے ساتھ سجدہ میں شرکی ہوگئے۔ جس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہے شرکییں بھی ایمان ساتھ کے ہیں۔ یہ واقعہ اور طریقوں سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن محققین نے ان تمام واقعات کی شدت کے ساتھ ردید کی ہے۔

کیونکہ میں کے دایات سے تابت ہے کہ جب آپ پروتی اترتی تو فرشتوں کی ایک بڑی جماعت آپ کوا حاطہ میں لے لیتی ۔ تا کہ شیطان وحی میں کچھ خلط ملط نہ کر دے۔ اس صورت میں طاہر ہے کہ شیطان کا اس طرح کا کوئی حربہ س طرح کا میاب ہوسکتا تھا۔ نیز خود قرآن میں ہے کہ شیطان نے خدا تعالی کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ آپ کے خلص بندوں پرمیری کوئی جال کا میاب

تنہیں ہوسکتی ہے تو پھرانبیاء کرام سے بڑھ کرکون مخلص ، وسکتا ہے۔ لہٰذا یہ قصہ ندروایۂ قابل قبول ہے اور ندورایۃ۔

چنانچہ شہور ترین سیرت نگار سول این آخق کا قول مشہور مفسر فخر الدین آرازی نے اپنی تفسیر میں تقل کیا ہے کہ یہ قصد زندیقوں کا گھڑا ہوا ہے اور انہوں نے اس کے ردمیں پوری کتاب لکھ دی ہے اور ای طرح امام بہتی نے کہا ہے کہ یہ قصد روایة بے اصل ہے۔ اس کے رادی مطعون ہیں اور یہ حدیث کی کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے۔ فخر الدین رازی ہی نے لکھا ہے کہ یہ غلط روایت جتنے طریقوں سے بھی آئی ہے کوئی بھی اس میں سند مصل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سب کی سب روایتیں منقطع اور مرسل ہیں۔ اس لئے قابل توجہ نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جوابات و ئے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ الفاظ شیطان نے مشرکین کے کانوں میں ڈالے دور ان میں دوایت سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ الفاظ شیطان نے مشرکین کے کانوں میں ڈالے اور انہیں وہم میں ڈالے دیا کہ یہ الفاظ آخصور ہے کے منہ سے نکلے ہیں۔ حالا نکہ یہ تو صرف شیطانی حرکت تھی۔

پھرفر مایا گیا کہا گرشیطان ابنی طرف سے پچھاضافہ کردیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا ازالہ فر مادیتے ہیں۔ ننخ کے معنی ازالہ اور رفع کے ہیں۔ بعنی خدا تعالیٰ اس زیادتی کو جرئیل علیہ السلام کے ذریعہ ختم کرادیتے ہیں اور اس طرح پر آیات قرآنی واضح اور متحکم ہوجاتی ہے۔

ب کے مندا تعالیٰ تکیم ہیں۔ان کا کوئی فعل تکمت سے خالی نہیں ہوتا۔لہذا یہ بھی تکمت سے خالی نہیں تھا۔اس وجہ سے کہ یہ شیطانی وسوسے ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں شرک و کفر ہے اور جو نفاق میں مبتلا ہیں۔ان کے لئے فتنہ بن جائے اور واقعہ بجی ہوا کہ مشرکیین نے اس شیطانی وسوسے کو خدا تعالیٰ کی جانب سے تبھے اور دوسری مشرکیین نے اس شیطان کی جانب سے تبھے اور دوسری طرف انال حق کے اس کے ایمان میں اضافہ اور ان کے یقین کے مشخکم ہونے کا ذریعہ بنیں۔جس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ انہیں عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اور نعمت اخروی سے مالا مال فرما تا ہے۔

اس دن صرف خدا ہی کی بادشا ہت ہوگ۔ ویسے حکومت تو آج بھی اللہ ہی کی ہے۔ گر درمیان میں پردے بڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن بیرچا بات دور ہوجا کیں گے اور ہر مخص کو براہ راست خدا تعالیٰ کی حکومت کا مشاہدہ ہوجائے گا۔ وہ دن کفار پر بہت بخت ہوکر گزرے گا۔ خدا تعالیٰ خود فیصلے کریں گے۔ جن کے دلوں میں ایمان ، رسول کی صدافت اور اس کی لائی ہوئی شریعت کی جہت بہت بوگا وہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں مجاور جواس د نیا میں شرک و کفراور سرکشی میں مبتلار ہے ان کے لئے در دناک اور ذلت آ میز عذاب ہوگا۔

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَى طَاعَتِهِ مِنْ مَّكَةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قُتِلُواۤ اَوْ مَاتُوا لَيَوْرُقَنَّهُمُ اللهُ وَرُقًا حَسَنًا هُدَ رِزَقُ الْحَنَّةِ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ حَيْرُ الرِّزِقِيْنَ (١٥) اَفْصَلُ النُعُطِيْنَ لَيُدُ حِلَنَهُمُ مُدُخَلا بِضَمَّ الْمِيْمِ وَفَتُحِهَا اَى إِدْ حَالًا اَوْمَوْضَعًا يَّرْضُونَهُ وَهُو الْحَنَّةُ وَإِنَّ اللهَ لَعِلَيْمٌ بِنِيَّاتِهِمُ حَلِيْمٌ (١٥) عِقَالِهُمُ عَلَيْهِمُ الْمُومِنِيْنَ عَفُورُ وَمَنُ عَاقَبَ جَارِى مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ بِمِعْلُو مَا عَوْقِبَ بِهِ طُلُمًا عِلْكُ وَمَنْ عَاقَبَ جَارِي مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ بِمِعْلُو مَا عَاتَلُوهُ فِي الشَّهُ إِلْمُحَرَّمُ ثُمَّ بُعِي عَلَيْهِ مِنْهُمُ اَى ظُلُم بِإِخْرَاحِهِ مِنْ مَنْوِلِهِ مَنْ اللهُ وَيَعْلَى عَلَيْهِ مِنْهُمُ اللهُ مُولِهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ اللهُ أَنْ اللهَ لَعَفُو عَنِ المُؤْمِنِيْنَ غَفُورٌ ﴿١٠) لَهُمْ عَنُ قِتَالِهِمُ فِي الشَّهُو الْحَرَامِ وَلِيكَ الشَّهُ اللهُ اللهُ وَيُعْلَمُ اللهُ اللهُ وَيُولِحُ النَّهَارُ وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُعْلَمُ اللهُ ا

خَبِيُرٌ ﴿ ٣٠﴾ بِمَا فِي قُلُوبِهِمُ عِنُدَ تَاحِيُرِ الْمَطْرِ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ عَلى جِهَةِ الْمُلُكِ غُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ عَنُ عِبَادِهِ الْحَمِيُّكُ ﴿٣٣﴾ لِأُولِيَاتِهِ

تر جمیہ: .....اورجن نوگوں نے اللہ کی راہ میں اپناوطن جھوڑ ا (اور مکہ سے مدینہ کو بھرت کر گئے ) پھروہ مارے گئے یا مر گئے ۔ اللہ تعالی انہیں یقیناً بہترین رزق دے کررہے گا (اوروہ جنت کی نعمت ہوگی )اوراللہ بی سب رزق دینے والوں ہے بہتر ( دینے والا ) ہے اوروہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جسےوہ بہت پسند کریں گے ( یعنی جنت میں مد حلامیم کے ضمہ اور فتحہ وونو ل طرح ہے )اور بے شک الله براعلم والا ہے (لوگوں کی نیتوں ہے واقف ہے) براعلم والا ہے (بیہ بات تو ہو چکی )اور جو مخص اسی قدر تکلیف پہنچاہئے ،جتنی تکلیف ا ہے پہنچائی گئی (بعنی مومنین کوجتنی تکلیف پہنچی تھی اس کے ہرابرانہوں نے بدلہ لے لیااور معاملہ برابر ہو گیا کمین (اگر ) پھراس پر زیادتی کی جائے (اورانبیں ان کے گھر دل سے نکالا جائے ) تو اللہ ضروراس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ بڑامعاف کرنے والا ہے۔ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ ( بیعنی مومنین کی نصرت وغلبہ ) اس سب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں (اورای طرح پربھی دن چھوٹا ہے اوربھی رات چھوٹی ہوجاتی ہی تو جوہستی اس پر قادر ہوسکتی ہے وہ موسنین کی مدد پر کیوں نہیں قادر ہوسکتی ہے)اوراس سبب سے کہاللہ بڑاسننے والا ہے (موشین کی دعاکو) بڑاد کیھنے والا ہے (موشین کی ضرورتوں کو۔اس وجہ ہے کہان کی د عاؤں کو قبول کرلیا۔ کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا) بیر نصرت) اس لئے بھی ہوگی کہ اللہ ہی تو بس حق ہے اور اس کے سوایہ جس کو یکاررہے ہیں (بتوں میں سے )وہ بالکل باطل ہےاوراللہ ہی تو عالیشان ہےسب سے بڑا ہے (اس کےسواجو چیز بھی ہےسب اس سے کمتر ہے ) کیا تو پینبیں دیکھتا کہ اللہ ہی آ سان ہے پانی برساتا ہے۔سوز مین سرسبز ہوجاتی ہی (پیسب خدا تعالیٰ کی قدرت میں ہے ) بے شک اللہ بڑامہر بان ہے (اپنے بندول پر پانی برسا کرسبز یال اگا دیتاہے ) بڑا خبرر کھنے والا ہے (ان چیز ول کا جولوگول کے دلول میں بيدا موتى ہيں۔ بارش ميں تاخير موجانے كى وجه سے )اس كا ہے جو بچھ آسانوں ميں ہے اور جو بچھ زمين ميں ہے اور بےشك الله بى بے نیاز ہے (اسینے بندوں سے )اور ہرتعریف کاسزاوار ہے۔

.....والذين هاجروا متبداء ٻاورليوز قنهم اس کي خبر۔

مدحلاً میم کےضمہ اورفتے دونو ل طرح ہے یا بیمصدر ہوگاا د حال کے معنی میں یااسم مکان ہوگااور جگہ کامعنی کیا جائے گا۔ خیر الواز قین. رزق کامفہوم بہت وسیع ہے۔صرف کھانا پیناہی مراذبیں بلکہ ہرطرح کی معتیں وآ سائشیں مراد ہوسکتی ہیں۔ ذالك. ينجر بيمبتدا يمحذوف كي -تقذير عبارت اس طرح بهوگي - الامر الذين قصصنا عليك ذلك.

عاقب. یہ ماخوذ ہے تعاقب سے جس کے معنی پیچھا کرنے کے ہیں۔ بدلد لینے کے لئے پیلفظ ای وجہ سے استعمال ہوا کہ بدلہ کاوقوع بھی بعد میں ہی ہوتا ہے۔

يدعون. بعضول نے اسے تاء کے ساتھ تدعون پڑھا ہے۔ ليكن اكثر كے نزديك يدعون يا كے ساتھ ہے۔ فتصبح. اس کاعطف انزل پر ہے۔ لیعن خداتعالی آسان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین سربز ہوجاتی ہے۔ یافتصبح يهال كوئى جوابنيس ہے۔اگر موتا تومنصوب موتا بلكه السم تسو خبر مے معنى ميں ہے۔جس كامفہوم (تم د كيور ہے مو) اوراگر جواب كو منصوب مانا گیا تو اخصرار کی فعی موجائے گی۔حالا نکہ اخصرار کو ثابت کرنا ہے اور مسسب جومضارع سے ماخوذ کیا گیا ہے یہ بتانا ہے کہ

بارش کے اثر ات ممتد رہتے ہیں۔

ا پی نعمتوں کے مستحق لوگوں کوخوب جانتا ہے اور ہروا قعہ کی حکمت ومصلحت اس پراچیمی طرح واضح رہتی ہے۔اس لئے مونین کواگر دنیامیں ناکامی کاسامنا ہوتو اس سے مایوس و بددل ہرگز نہ ہونا جا ہے۔

اور خدا تعالیٰ حلیم بھی ہیں۔ چنانچہ بڑے ہے بڑے مجرموں اور سر کشوں کو بھی فوری سز انہیں دیتے ہیں بلکہ اسے مہلت دیتے ہیں ۔لیکن اس کے باوجودا گروہ نہیں سنجلتا ہے تو پھرعذاب میں مبتلا کر دیا جا تا ہے۔

اس کے بعد کی آیت ان مونین کے بارے پیس نازل ہوئی ہے جن سے مشرکین کے ایک نشکرنے باوجوداس کے رک جانے کے حرمت والے مہدینہ میں جنگ کی تو خدا تعالی نے کفار کے مقابلہ بیس ان مونین کی مد دفر مائی اور مشرکین ناکام ہوئے۔ انہی کے بارے بیس ارشاد ہے کہ ان کی مثال ایس ہے کہ ایک شخص پراس کے کسی دشمن نے ظلم کیا اور اس نے اس ظلم کابدلہ لیا ہے ویا معاملہ برابر ہوگیا لیکن بیس مظلوم پرازمرنو زیادتی کی تق اس مظلوم بعنی مومن کی خدا تعالی مدوفر مائے گا۔ و نیا اور آخرت میں بھی اور بے شک خدا تعالی بہت بخشنے والا ہے۔

دوسرا مطلب میہ ہوسکتا ہے کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔جس کے نتیجہ میں کبھی رات ہوئی اور دن چھوٹا اور کبھی دن چھوٹا رات ہوئی ہوجاتی ہے اور اس طرح کے بے پناہ کارنا ہے دن رات اپنی آئھوں سے دیکھتے ہیں تو جو ذات اس قدر کامل وکمل ہواورجس کا نظام اس درجہ مشخکم ہوتو اس کے لئے مونین کی نفرت میں کوئی تعجب کی بات ہے۔وہ ظالموں کے ظلم کو دیکھ رہا ہے اور اس طرح مظلوموں کی مظلومیت اس پر روثن ہے۔ لہذا اس کی ذات کامل اور اس کی نفرت حقیقی ہے۔ ان کے مقابل میں میں مشرکین جن معبودوں کی نفرت وحمایت پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں سب باطل اور برکار ہیں۔

خدا تعالیٰ اپنے اسی غلبہ وافتد ارکو بیان فر مارہے ہیں کہ سوتھی اور غیر آباد زمین پراس کے تھم سے بارشیں برسی ہیں۔جس کے بیجہ میں اچا تک ان غیر آباد زمینوں میں تبدیلی آتی ہے اور وہ سر سبز ہوجاتی ہیں۔وہی اپنے بندوں کی ضرورتوں سے اچھی طرح واقف ہے اور پھران کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کرتے رہے ہیں۔وہی ہر چیز کا مالک ہاور ہر ضرورت اور ہر حاجت سے بالاتر ، نیز ہر ایک کی نصرت واعانت سے نیاز ،غرض میے کہ وہ جامع کمالات ہیں۔

اَلَمْ تَرَانَ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ مِنَ الْبَهَائِمِ وَالْفُلُكُ اَلسُّفُنُ تَجُرِئُ فِي الْبَحْرِ لِلرُّكُوبِ
وَالْحَمُلِ بِاَمْرِهِ بِاِذْنِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ مِنَ اَنُ اَوْلِئَلاَ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهُ فَتَهُلِكُونَ اِنَّ
اللهَ بِالنَّاسِ لَوَهُوفَ رَّحِيمٌ (١٥) فِي التَّسْخِيْرِ وَالْإِمْسَاكِ وَهُوَ الَّذِي اَحْيَاكُمُ لِبِالْإِنْشَاءِ ثُمَّ يُحِينُكُمُ
الله بِتَرُكِهُ
عِنْدَ اِنْتِهَاءِ اَجَالِكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ مَعِنْدِ الْبَعْثِ إِنَّ الْإِنْسَانَ آي الْمُشْرِكُ لَكَفُورٌ (٢٠) لِنِعَمِ الله بِتَرُكِهِ

تَوْحِيُدَهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنُسَكًا بِفَتُح البِّينِ وَكَسُرِهَا شَرُيْعَةً هُمُ نَاسِكُوهُ عَامِلُونَ بِهِ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ يُرَادُبِهِ لَا تُنَازِعُهُمُ فِي الْآمُرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اَحَقُّ اَنْ تَاكُلُوهُ مِمَّا قَتَلُتُمُ وَادُعُ اللَّى رَبِّلِكَ أَى اللَّهِ دِيَنِهِ اِنَّلَتَ لَعَلَى هُدًى دِيُنِ مُسْتَقِيِّمِ ﴿ عَلَى جَادَلُو لَتَ فِي اَمُرِ الدِّيُنِ فَـقَـلِ اللهُ أَعُلَمُ بِمَا تَعُمَلُونَ ﴿ ١٨﴾ فَيُـجَـازِيُـكُمُ عَلَيْهِ وَهذَا قَبُلُ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ اللهُ يَـحُكُمُ بَيُنَكُمُ أَيُّهَا الْمُؤُمِنُونَ وَ الْكَافِرُونَ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ فِيُمَا كُنْتُمُ فِيُهِ تَخَتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ بِأَنْ يَقُولَ كُلِّ مِنَ الْفَرِيُقَيُنِ خِلَافُ قَوُلِ الْاخَرِ ٱللَّمْ تَعْلَمُ ٱلْاسْتِفُهَامُ فِيُهِ لِلتَّقْرِيرِ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَافِى السَّمَآءِ وَٱلْارُضِ إِنَّ ذَٰلِكَ آئ مَاذُكِرَ فِي كِتَبُ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحُفُوظُ إِنَّ ذَلِكَ أَيْ عِلْمُ مَاذُكِرَ عَلَى اللهِ يَسِيُرٌ ﴿ مَ ﴾ سَهُلّ وَيَعُبُدُونَ آيِ المُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَمُ يُنَوِّلُ بِهِ هُوَ الْاَصْنَامُ سُلُطُنًا حُجَّةً وَّمَا لَيُسَ لَهُمّ بِهِ عِلَمٌ أَنَّهَا الِهَةٌ وَمَا لِلظَّلِمِينَ بِالْإِشْرَاكِ مِنْ نَّصِيرِ ﴿ ٤ يَمُنَعُ عَنْهُمْ عَذَابَ اللَّهِ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمُ ايتُنَا مِنَ الْقُرُانِ بَيِّنْتٍ ظَاهِرَاتٍ حَالِ تَعُرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكُرَ آى الْإِنْكَارَ لَهَا أَيُ أَثْرَهُ مِنَ الُكَرَاهَةِ وَالْعَبُوسِ يَكَادُونَ يَسُطُونَ بِاللَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمُ ايْتِنَا ۖ أَيْ يَـقَعُونَ فِيهِمُ بِالْبَطَشِ قُلُ **اَفَانَيِّنَكُمُ بِشَرِّ مِّنُ ذَٰلِكُمُ ا**َى بِاَكْرَهَ اِلْيُكُمُ مِنَ الْقُرُانِ الْمَتُلُوِّ عَلَيْكُمُ هُوَ **اَلنَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِي**ُنَ يَّ كَفَرُو الْبِاَنَّ مَصِيرَهُمُ اليَّهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٢٠) هِيَ

ترجمه: ..... کیا تجھ کو پیخبرنہیں کہ اللہ نے تمہارے واسطے کام میں لگار کھا ہے اس کو بھی جو پچھ زمین پر ہے (چو پایدوغیرہ) اور تشتی کوبھی کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چکتی ہے ( سواری اور سامان کو لانے لیے جانے کی غرض ہے ) اور وہی آ سانوں کوزمین برگرنے ہے روکے ہوئے ہے مگر مال کہ اس کا حکم ہوجائے ( تو وہ آسان گریزے اورلوگ بلاک ہوجائیں ) بے شک اللہ تو انسانوں پر بڑا شفقت والاہبے، بڑارحمت والاہبے( کہ چیز وں کوانسان کے قبضہ میں دےرکھاہے )اور وہ وہی ہے جس نے تم کوزندگی دی۔ پھرتمہیں موت دیگا (جب تمہاری عمر پوری ہوجائے گی) پھرتم کوجلائے گا (حشر ونشر کے وقت ) بے شک انسان ( بعنی مشرک ) برا ناشکرا ہے (اورخداتعالیٰ کی نعمتوں کے باوجودایمان نہیں لاتا) ہم نے ہرامت کے واسطے ایک طریقہ ذبح کامقرر کررکھا ہے (منسسکا میں س کو کسرہ اور فتحہ دونوں ہیں معنی میں طریقہ کے )وہ اس پر چلنے والے ہیں۔سوانہیں نہ جا ہے کہ آپ سے جھگڑا کریں اس امر ( ذیح ) میں (اوربیکبیں کہ خدا کامارا ہوازیادہ مستحق ہے کھائے جانے کا ہمقابلہ ان جانوروں یا پرندوں کے کہ جس کوانسان نے ماراہے )اور آپ ان کواپنے پر در دگار (کے دین) کی طرف بلاتے رہے۔ بے شک آپ ہی سید ھے راستہ پر ہیں۔اوراگریدلوگ آپ ہے جھگڑا نکا لتے ر ہیں (اموردین میں ) تو کہد سیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو بچھٹم کرتے ہو (وہی تم کواس کابدلہ دےگا۔ بیظم احکامات جنگ ہے پہلے کا ہے)اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کردے گا قیامت کے دن (اے مونین ومشرکین) جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو (اور ایک دوسرے کے قول کی مخالفت کرتے رہتے ہو) کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو پھھ آسان اور زمین میں ہے۔ بیسب ( قول وقعل ) نامها عمال میں درج ہیں۔ بے شک رہے نیعنی فیصلہ ) اللہ کے نز دیک بہت آسان ہے۔ بیلوگ ( نیعنی مشر کین ) اللہ کی سوا الیں چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن (کے جواز عبادت) پراللہ نے کوئی ججت نہیں؛ تاری ہے۔اور ندان کے یاس اس کے معبود ہونے کے ) کئے کوئی دلیل ہے اور ندان ظالموں کا کوئی مددگار ہوگا (جوان کے عذاب کوروک دے ) اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں (جن کے مضامین) خوب واضح ہیں تو آپ ﷺ کا فروں کے چیروں پر (بیجہ نا گواری کے ) برے اثرات و کیھتے ہیں۔ کو یا بیلوگ ان پرحملہ کر بیٹھیں گے جوانبیں ہماری آیتیں پڑھ کرسناتے ہیں (شدت ناراضگی کی وجہ ہے ) آپ ﷺ کہدو بیجئے کہ كيا ميں تمهيں اس ( قرآن ) ہے بڑھ كرنا كوار چيز بتاؤں وہ دوزخ ہے۔اللہ نے اس كا كافروں ہے وعدہ لے ركھا ہے (بطور ٹھكانہ کے )اوروہ براٹھکانہ ہے۔

شخفیق وتر کیب: .....و الفلك عام طور پرفلک منصوب پڑھا گیا ہے جس کی دووجہ ہیں۔اول بیرکہاس کاعطف و میا فی الارض پر ہے ترجمہ بیے ہوگا کہ تمہارے لئے جہازوں کومسخر کردیا ہے۔ بظاہر جب مافی الارض کی تسخیر کی اطلاع وے دی گئی تھی تو السف لک کا تذکرہ غیرضروری تھالیکن دوسری صوررت میہ ہے کہ عطف جلالت وعظمت ربانی پر ہوجو یہاں مقدر ہے اوراس سے پہلے المم تو کومقدم مانا جائے مطلب میہ ہوگا کہ ذراخداتعالیٰ کی شان اور بے پناہ قدرتوں کودیکھو کہ جہاز کس طرح پانی کی سطح پر تیرتے ہیں۔ يمسك السماء. اصل مين تواس مي مقصودتو حيد پراستدلال ہے۔ ويسے بارش اور بادل بھی مراد ہوسكتے ہيں۔

ان تقع . اصلاً بيمن ان تقع يالان لاتقع بهان تقع تحل منصوب بي مجروراور حرف جرمقدر تقدر عبارت من ان تقع بعضول نے السماء سے بدل مشتمل مان کراہے محلا منصوب بھی کہا ہے۔ جبکہ بعض مفعول لہ ہونے کی بناء پر منصوب پڑھتے ہیں۔ الا باذنبه. بظاہر بیاشتناءعام حالات سے ہے۔مطلب یہ ہے کہ آسان زمین پرکسی وقت اورکسی حال میں بھی نہیں گرسکتا۔ الایه که خدانعالی بی کی مشیت وارا ده ہو۔

منسكاً. منسك اصل معنى تواگر چەموضع ذىج كے بركين بدلفظ جمله عبادت كے لئے عام باور بعض نے كہا ہے كه منک یہال شریعت کے مترادف ہے۔

في الامر. يعنى مسكلة جواز ذبيح بين \_

بكادون كيفظى معنى كمي على ياعمل كقريب موجائے كے ہيں۔

يك دون يسطون. يهجم لمحال ب- المذين موصول ي ياس كاذوالحال وجوه بجس ساشخاص مراديس اور يسطون. يبطشون كمعنى ميس ب\_اى كئاس كاصله وبى استعال بواجوبطش كے لئے استعال بوتا ب\_

المناد . بيخبر بمبتداء محذوف كي إوريم ويا كه وال كاجواب ب\_ سوال بيب كسب بي زياد وان حيحق مين خوفناك كيا ہوگی۔الناد ای سوال کا جواب ہے۔اور رہی ممکن ہے کہ بیمبتداء ہواور خبر و عدها الله ہو۔

سمین نامی کتاب میں ہے کہ السناد پرنتینوں اعراب آسکتے ہیں۔مبتداء یا خبر ہونے کی بناء پر رفع اعسنی مضمر ہونے کی بناء پر نصب اوربشرے بدل ہونے کی بناء پرجر۔

شاك نزول:.....بعض مشركين مثلاً بديل بن ورقاء وبشر بن سفيان اوريزيد بن حيس وغيره نے مسلمانوں بي بير مشجتي كردي کہتم اپنے مارے ہوئے لیعنی ذبح کئے ہوئے کوتو جائز سمجھ کر کھاتے ہواور خدا کے مارے ہوئے لیعنی مردار کونا جائز سمجھتے ہو حالا نکہ خدا کا مارا بوا كھانے كے لئے مناسب بوتا جا ہے اس پرية يت نازل بوكى فلا يناز عنك في الامر النح.

﴿ تشریح ﴾ : ...... فدا تعالی کے ای غلبہ وقدرت کا بیان ہے کہ یہی وہ ذات ہے جس نے آسان وزمین کی تمام چیز دں کو انسانوں کے ماتحت کر دیا۔ اس کے فضل وکرم ہے یہ بحری جہاز و کشتیاں انسانوں کی سواری اور اس کے اسباب وسامان کولانے لے جانے کے کام میں لگانے والا اور بحری قو توں کو انسانوں کے لئے مخرکر نے والا ، اس طرح زمین جو آسان کوموجود ہمیئوں پر برقر ارر کھنے والا وہی ذات واحد ہے۔ کوئی اور دیوی اور دیوتا ان کاموں میں شریک نہیں۔ جیسا کہ شرکین کا خیال ہے۔ یہاں کی صفت رحمت کا نتیجہ ہے کہ انسانوں کوان تمام چیز وں پر قدرت دے رکھی ہے اور انسان تمام پر حاوی ہے۔

نیز وہی ذات واحد ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور پھرانہیں فنا کردے گا اور اس کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ ساری تصرفات کی مرکز ای کی ذات ہے۔ ای لئے واقعی قابل پرستش اور لائق عبادت خدا تعالیٰ ہی ہیں۔ یہ بہت بڑی ناشکری و ناقد ری ہے کہ خدا تعالیٰ کی طافت وقوت کود کیھتے ہوئے بھی انسان کفروشرک میں مبتلا ہے اور معبودان باطل کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ لہٰذا ان تمام شرک و کفرکوچھوڑ کر خانص خداکی عبادت میں لگ جانا جا ہے۔

ہر قوم ر است راہے ، وینے وقبلہ گاہے: .......ار ثادے کہ ہم نے ہرامت کے لئے اس کے پینبر کوالگ الگ تربعت دی ہے۔ لہذا انہیں آپس میں لڑنانہیں جائے۔ حسنسے آئے معنی موضع ذرئے کے لئے گئے ہیں۔ ویسے یہ لفظ جملہ عبادات کے لئے عام ہے۔ موضع ذرئے مراد لینے کی صورت میں ان مشرکین سے کہا جارہا ہے کہ انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ آپ بھٹے پراعتراض کریں اور آپ بھٹے سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسانوں کے ذرئے کئے ہوئے کہ مقابلہ میں میں مردار کو کھانا جا ہے۔ کیونکہ وہ تو خدا کا مارا ہوا ہے۔

کہا جارہا ہے کہ بیتواند ہے ہیں ،انہیں کیاحق پنچنا ہے کہ آپ کوٹو کیں۔البتہ آپ ﷺ کواس کاحق ہے کہ انہیں ٹو کیں اور صحیح راستہ پرلگا ئیں۔اندھوں کواس کا کوئی حق نہیں کہ وہ آ بھو والوں کی رہنمائی کریں اوراگر بیر آپ ﷺ سےاڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو آپ ﷺ زیادہ ردوقد ح میں نہ پڑئے، بلکہ ان سے یہ کہہ کرخاموش ہوجائے کہ خدا تعالی وہ سب کچھو کھے رہا ہے جوتم کہہاور کررہے ہو۔وی تہارااور بھارا فیصلہ کرے گا۔

پھرخدا تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہے کہ وہ تو زمین وآسان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔اس سے کوئی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بلکہ لوح محفوظ میں سب کچھ درج ہے یا بیر کہ انسانوں کے اقوال وافعال اس کے نامہ اعمال میں لکھ لئے گئے ہیں۔تو ظاہر ہے کہ خدا کوفیصلہ کرنے میں دیر ہی کیا لگ سکتی ہے یامشکل کیا پیش آسکتی ہے۔

ان مشرکین کی حماقت بیان کی جاتی ہے کہ جنہیں بی خدا کے ساتھ شریک تھہراتے ہیں۔ان کی معبود بت پران کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ محض شیطانی تقلید ہے اور پچھ نہیں۔ان معبودان باطل کی بے کسی تو اس سے ظاہر ہے کہ بیہ قیامت کے دن ان کی کوئی مدر بھی نہیں کر شیل گے۔

جب ان مشرکین کے سامنے وعظ ونصیحت کی جاتی ہے اور قران کے واضح احکامات بیان کئے جاتے ہیں تو ان کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور غصہ سے بھر جاتے ہیں اور شدید ناگواری کے اثر ات ان کے چبروں سے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ بلکہ اگران کا

بس چلے تو گلا گھونٹ دیں۔

فرمایا گیا۔ آپان لوگوں سے کہد دیجئے کہ جواس قر آن کونا گوار مجھ رہے ہواس سے زیادہ نا گواراور تکلیف دہ تو تمہارے لئے جہنم کاعذاب ہوگا جونہایت بدترین جگداورخوفناک مقام ہے۔ جہاں آ رام کانام ونشان بھی نہیں۔

كَيَايُّهَا النَّاسُ أَى اَهُلَ مَكَّةَ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ وَهُوَ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ تَعُبُدُونَ مِنَ دُونِ اللهِ آىُ غَيُرَهُ وَهُمُ الْاَصْنَامُ **لَنُ يَخُلُقُوا ذُبَابًا** اِسْمُ حِنْسِ وَاحِدُهُ ذُبَابَةٌ يَقَعُ عَلَى الْمُذَكِّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَّلُو الْجُتَمَعُوا لَهُ أَى لِخَلَقِهِ وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهِمْ مِنَ الطِّيبِ وَالزَّعُفَرَانِ الْمُلْطَخُونَ بِهِ لَّا يَسُتَنُقِلُوهُ يَسُتَرُدُوهُ مِنُهُ لِعُحِزِهِمُ فَكَيْفَ يُعْبَدُونَ شُرَكَاءٌ لِلَّهِ تَعَالَى هذَا أَمُرٌ مُسْتَغُرِبٌ عَبَّرَعَنُهُ بِضَرُبِ مَثَلٍ ضَعُفَ الطَّالِبُ الْعَابِدُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ ٢٥﴾ ٱلْمَعْبُودُ مَا قَدَرُوا اللهُ عَظَّمُوهُ حَقَّ قَدُرِهٍ عَظَمَتِهِ إِذْ أَشُرَكُوا بِهِ مَالَمُ يَمُتَنِعُ مِنَ الذُّبَابِ وَلَا يَنْتَصِفُ مِنْهُ إِنَّ اللهَ لَـقُوتٌ عَزِيْزٌ (٣٧) غَالِبٌ ٱللهُ يَصُطَفِي مِنَ الْمَلَثِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ رُسُلًا نَزَل لَمَّا قَالَ الْمُشْرِكُونَ ءَ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنُ بَيْنِنَا إنَّ اللهُ سَمِيعٌ لِمَقَالَتِهِمُ بَصِيُرٌ ﴿ مُ لَهُ بِمَنُ يَتَّخِذُهُ رُسُلًا كَجِبْرِيُلَ وَمِيْكَائِيلَ وَإِبْرَاهِيُمَ وَمُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلَمُ مَابَيْنَ ٱيُدِيُهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ آىُ مَا قَدَّمُوا وَمَا خَلَّفُوا اَوُمَا عَمِلُوا وَمَاهُمُ عَامِلُونَ بَعُدُ وَالِمَى اللهِ تُرُجَعُ الْأُمُورُ ﴿ مَا يَسَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا أَى صَلُّوا وَاعْبُدُوارَبَّكُمُ وَجِّدُوهُ وَافْعَلُوا الْنَحَيُرَ كَصِلَةِ الرَّحْمِ وَمَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴿ يُمُّهُ تَفُوزُونَ بِالْبَقَاءِ فِي الْحَنَّةِ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ لِإِقَامَةِ دِيْنِهِ حَقَّ جِهَادِهِ بِاسْتِفْرَاغِ الطَّاقَةِ فِيهِ وَنَصَبُ حَتَّ عَلَى الْمَصْدَرِ هُوَ الْجَتَبِكُمُ أَخْتَارَكُمُ لِدِيْنِهِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنَ مِنُ حَرَجٌ أَى ضِيُقٍ بِأَنُ سَهَّلَةً عِنْدَ الضُّرُورَاتِ كَالُقَصُرِ وَالتَّيَمُّمِ وَاكُلِ الْمَيْتَةِ وَالْفِطُرِ لِلْمَرَضِ وَالسَّفَرِ مِلَّةَ ٱبِيكُمُ مَنْصُوبٌ بِنَزُع الُخَافِضِ الْكَافِ إِبُراهِيُمَ عَطُفُ بَيَانَ هُوَ أَي الله سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبُلُ أَي قَبُلَ هٰذَا الْكِتَابِ وَ فِي هٰذَا آي الْقُرُان لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدً اعَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ آنَّةَ بَلَغَكُمْ وَتَكُونُوا آنْتُم شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ أَنَّ رُسُلَهُمُ بَلَّغَتُهُمُ فَاقِيْمُوا الصَّلَوٰةَ دَاوِمُوٰا عَلَيُهَا وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ثِقُوابِهِ هُوَ مَوُلِلْكُمُ نَاصِرُكُمُ وَمُتَوَلِّىُ أَمُورِكُمْ فَنِعُمَ الْمَوْلِي هُوَ وَنِعُمَ النَّصِيرُ ﴿ عَهِ أَي النَّاصِرُ هُوَ لَكُمُ

تر جمہہ:.....اےلوگو( اہل مکہ ) ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے سوا ہے سنو۔ جن لوگوں کوئم اللہ کے سوا پکارتے ہو ( اور پوجا پاٹ کرتے ہولیعنی سے بت وغیرہ ) وہ ایک مکھی تک تو پیدا کرنہیں سکتے ( ذہب اب اسم جنس ہے واحد اس کا ذہب ابدہ دونوں کے لئے۔معنی کھی کے جیں ) سب کے سب اس غرض کے لئے جمع ہوجا کمیں اورا گرکھی ان کے سامنے سے بچھے چھین لے جائے

(ان چیزوں میں سے جوان کے اوپر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے ) تو وہ اس سے چھڑا تک مبیں سکتے (ان کے بحز کا توبیہ عالم ہے کہ ملحی بھی نہ بھگا تھیں۔ حیرت ہے کہ پھر بھی بیان کی بوجایاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ طالب ایبالچراورمطلوب بھی ابیا ہی ہے۔ان لوگول نے تعظیم نہ کی اللّٰہ کی جواس کی تعظیم کاحق ہے(ان بتوں کوخدا کا شریک تھہرا کر جو کہ سی نہ ہے گاسکیں ) بے شک اللّٰہ بڑیقوت والاسب پر غالب ہے۔اللہ انتخاب کر لیتا ہے فرشتوں میں ہے بیام پہنچانے والا اور آ دمیوں میں ہے بھی جسے جا ہتا ہے (بیراس وقت نازل ہوا جب مشركيين نے بدكہنا شروع كرديا كەكيا يمي رو محكة شے ہم ميں ہے جن كے اوپر قرآن نازل ہو) بے شك الله سننے والا ہے (ان كے اقوال کو )خوب دیکھنے والا ہے ( کہ یہ سے رسول بناتے ہیں جبرئیل و میکائیل کو یا ابراہیم علیہ السلام یا آنحضور ﷺ یا ان کے علاوہ کسی اورکو)اوروہ جانتاہے جو بچھان کے آ گے ہے اور جو پچھان کے پیچھے ہے (اور یہ کدیداب تک کیا کر چکے ہیں اور آئندہ کیا کرنے والے میں ) اور اللہ ہی برتمام کا مون کا مدار ہے۔

لمے ایمان والورکوع کیا کرواور بحدہ کیا کرو (بعنی نمازیں پڑھا کرو)اوراہینے پروردگار کی عبادت کرتے رہواور نیکی کرتے رہو ( مثلًا دوسروں کےصلدرحی اورا بے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیا کرو ) تا کہتم فلاح یا جاؤ ( اور ہیشگی جی جنت مل جائے۔ )

اوراللہ کے کام میں کوشش کرتے رہو جواس کی کوشش کاحق ہے (اور قیام دین کی جدوجہد میں کمل طور پرلگ جاؤ۔ حق منصوب ہر بنائے مصدر ہے ) اس نے شہیں برگزیدہ کیا (اپنے دین کے لئے )اور اس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنظی نہیں کی (لیعنی کوئی شدت اختیار نہیں کی۔ بلکے سہیل سے کام لیا اور وقت ضرورت نمازوں میں قصراور وضو کے بجائے تیم کی اجازت دی اوراسی طرح حالت مرض یا مسافرت میں روز و کے اختیار کی بھی اجازت دی اور ضرورت پڑنے پرمر دارکوبھی جائز قرار دیا)۔

تم اینے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو( ملة منصوب نے سحاف حرف جرکے ہٹادنے کی وجہ سے اور ابر اہیم عطف بیان ہے )ای نے شہیں مسلم قرار دیا۔ ( نزول قرآن ہے ) پہلے بھی اوراس ( قرآن ) میں بھی تا کہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں ( قیامت کے دن کہ و دتمہارے پاس تبلیغ کے لئے پہنچے تھے ) اورتم سب لوگوں کے مقابلہ میں گواہ تھہرو ( اس بات پر کہ بیرسل ان کے پاس تبلیغ کے لئے تشریف نے گئے تھے) سوتم لوگ نماز کی یا بندی رکھواور ز کو ۃ ویتے رہواوراللہ ہی کومضبوط پکڑے رہو۔ وہی تمہارا کارساز ہے۔سوکیا احیما کارسازاد کیسااحیمامددگار ہے۔

تشخفیق وتر کیب:.....ولواجتمعوا. موضع حال میں ہونے کی بناء پرمنصوب ہے۔مطلب یہ ہے کہ اگر ساری کا <sup>ک</sup>نات بھی مسى كم تخليق كااراده كرلة نا كام بى رہے گى ..

و اد کمعوا و استجدوا. تمام نماز میں صرف مجده اور رکوع کا ذکراس وجه ہے کیا که بید ونوں رکن خشوع وخضوع کے وافر حصه پر تھیلے ہوئے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ ان دونوں رکن کا تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا ہو کہ بینماز کے اہم ترین ارکان میں سے ہیں۔

لعلكم تفلحون. لعل جب خداتعالى كى زبان سادا بوتو صرف اميد كانبيس بلكه يقين كامعتى موكاا ورخداتعالى كى طرف ہے وعدہ کامفہوم پیدا کرلےگا۔

فى الله كويبال الله كمرادف ليا كياب-

جاهدوا في الله. يهال دومضاف مقدر بين أيك اقامه، دوسرادين. تقدير عبارت بــــ

جالهدو الاقعامة دين الله يعنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنه الله عنى الله عنى الله عن الله عنى الله عنه الله ع اعداء كسم. كفار يه عداوت ظاہراو باطنا دوطريته پر ہے۔ ظاہرتو يهي ہے كه وه صريح محرابي پر ہيں۔ جبكه الله تعالی نے اپنے فضل

ے مسلمانوں کو ہدایت نصیب کی۔ باطنا مجاہدہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے اور مجاہدہ کی بیآ خری صورت در حقیقت بہت دشوار ہے۔ ملة ابيكم. كاف حرف جريبال يرساقط كرديا كيا ـ اصل عبارت هي كملة ابيكم. يا پهريه مصوب اتبعو العل مقدر ہونے کی بناء پر ہے۔جبکہ میمفعول ہوگا۔ یا بیمنصوب ہے ماقبل کےمضمون کی بناء پر۔مطلب میہوگا کہتمہارے دین میں اسی طرح توسع ہے۔جیسا کہتمہارے باپ ابراہیم کی ملت میں تھااور ریھی ممکن ہے کفعل جعل مقدر ہواور ریاس کامفعول بہو۔ هو سمُّكم صميرهو يهمرادالله تعالى بير.

من قبل یعنی قرآن مجیدے پہلے۔فی هذا . یعنی قرآن مجید میں۔

﴾ نشرت ﴾: .....خدا تعالیٰ کےعلاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہےان کی کمزوری اور بےکسی اوران کے پیجاریوں کی کم عقلی کا ذکر ہے کہ انہوں نے اتن عاجز اور ہے کس و بے بس مخلوق کومعبود تھہرار کھا ہے جن کے بجز کا یہ عالم ہے کہ سب مل کراگرا یک ملھی کو بھی پیدا کرنا جا ہیں توممکن نہیں اور پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔اگر میہ بتوں کے سامنے سے کھیاں ان کے چڑھاوے کی چیزیں بھی اٹھا لے جائیں تو ان میں اتن ہمت دسکت نہیں کہ وہ ان مکھیوں کو بھگاہی دیں۔

حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ طالب ہے مراد بت اور مطلوب ہے مراد ملحی ہے۔ بعض دوسرے مفسرینؓ نے بھی اسے اختیار کیا ہےاور دوسرامطلب بیہ ہے کہ طالب ہے مرادعا بداورمطلوب ہے مراد خدا کے علاوہ دوسرے معبود ہیں۔

فر مایا گیا کہان کے دلوں میں خدا تعانی کی قدر ومنزلت اور اس کی عظمت اس درجہ میں بھی نہیں ہے کہ جوعبدیت کے تعلق کو ُ ظاہر *کرنے کے لئے کافی ہواور جس کا ک*دانسان کومکلّف بنایا گیاہے۔ورنہ تو خدا کے شایان شان عظمت تو نسی ہے ممکن جھی نہیں اور نہا*س* کاانسان کا مکلّف بنایا گیا۔اگران کے دل میں ذرائجی خدا کی عظمت ہوتی توبیان کے مقابل میں اپنے عاجز اور در ماندہ مخلوق کومعبود کیوں تھہراتے ۔ حالانکہ خدا تعالیٰ اپنی طاقت وقدرت میں یکتا ہیں۔ان کی عظمت و ملطنت کا کوئی مقابلہ کرنے والا بھی نہیں۔لہذا معبودیت والوہیت کاحق صرف اس کو پہنچتا ہے۔اس کےعلاوہ کسی کونہیں۔وہی قابل پرستش اور لائق حمد ہے۔

نزول وحی وامتخاب رسول:.....ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اختیار ہے جس فرشتے کو جاہتے ہیں مقرر کر لیتے ہیں اور اس کے ذمہ آنحضور ﷺ تک شریعت کو پہنچانے کا کام سپر دکر دیتے ہیں اور اس طرح بندوں میں ہے بھی جسے جاہتے ہیں پیغمبری کاجلیل القدرمنصب عطاءفرماتے ہیں۔ پیغمبروں کا انتخاب تمام تر خدا تعالیٰ کے ہاتھے میں ہے وہ جسے جاہیں منتخب کریں کیونکہ وہ ہرایک کی ظاہری و باطنی صلاحیتوں ہے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ان کے انتخاب میں کسی غلطی کا امکان نہیں اور وہ ہرا یک کی ماضی وستنقبل کا عال الپھی طرح جانتے ہیں۔

پھرمومنین کو حکم ملا کہاسلام کے بعد نماز اور دوسری عبادتوں کو بجالاتے رہو۔اسی طرح نیکیوں میں لیگےرہواور دین کے کاموں میں ستی نہ کرو۔ بلکہ خدا کا کام مجھ کر پوری مستعدی اورا خلاص نبیت کے ساتھ اسے کرتے رہو۔ اس میں تہارے لئے بھلائی ہے۔ جان و مال سے خدا کی راہ میں لگ جاؤ اورِ دین کو قائم کرو کیونکہاس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہےاور دوسری امتوں کے مقابلِ میں تمہیں اشرف و ا کرم بنایا ہے۔ کامل رسول اور کامل مکمل شریعت ہے تہ ہیں نوازا۔اور آسان وسہل احکامات دیئے۔کوئی ایسابو جھتم پرنہیں ڈالا جوتمہارے بس سے باہر ہواور جسے تم ادانہ کرسکو۔ چونکہ قرآن مجید کے مخاطب اول عرب تھے جوابراہیم علیہ السلام کی سل سے تھے تو انہیں اس دین کی طرف مزیدرغبت اورشوق ولانے کے لئے فرمایا گیا کہ بیہ ند ہب کوئی نیانہیں بلکہ بیتو تمہارے جدامجد حصرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ پھراس مت کی ہزرگی ظاہر کرنے اورانہیں اس دین کی طرف مأنل کرنے کے لئے فر مایا گیا کہ تمہاراذ کر پہلی کتابوں میں بھی ہےاور

;

کمالین ترجمہ وشرح تغییر جلالین ، جلد چہارم ہرے ہوں۔ اس قرآن میں اور اس سے پہلے تہہیں مسلم کے نام سے یاد کیا گیا ہے جوخود اللہ تعالیٰ کارکھا ہوا نام ہے۔ یاد کیا گیا ہے جوخود اللہ تعالیٰ کارکھا ہوا نام ہے۔

آ نحضور ﷺ کی پاکیزہ سیرت اور آپﷺ کی پوری زندگی مومن کے لئے معیار ہے۔ قیامت میں اس معیار پرمومن کو جانچا جائے گا اور دوسری قوموں کے مقابل میں مومن معیار ہوگا اور وہ ان کے اور گواہ بنایا جائے گا۔

نیمرفر مایا گیا که اس عظیم الشان نعت کائتہیں شکریہ ادا کرنا جائے۔وہ اس صورت میں کہ خدا تعالیٰ نے جوفرائض عائد کئے میں۔اسے بورے شوق کے ساتھ ادا کرو۔خصوصانم ازاورز کو قاکا خیال رکھو۔نماز اورز کو قاسے اشارہ تمام بدنی اور مالی عبادتوں کی طرف ہے اوراس کے ساتھ عقیدۂ تو حید پر جے رہو۔اعماد علی اللہ جس قدرتوی ہوگا اس قدر قرب خداوندی نصیب ہوگا اور جب قرب خداوندی کی دولت نصیب ہوجائے تو نصرت الہی اس کے ساتھ ہوگی اور غیراللہ سے قلب بے نیاز ہوجائے گا۔

خود قرآن نے بار بار بیا علان کیا کہ کارساز اور نُفرت واعانت کرنے والاتو صرف خداتعالی ہے۔اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف خیال لے جانا بھی حمافت ونا دانی ہے۔لہذامون کو کمل طور پر خدا کا ہوکرر ہنا جا ہے۔و ما ذلک علی الله بعزیز

﴿ الحمد للدكه بإره نمبر اكتفير حتم مولى ﴾



.

.

## فهرست پاره ﴿قد افلع ﴾

|              |                                     |              | - <del>-</del>                              |
|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| صفحةمبر      |                                     | صختبر        | عنوانات                                     |
| rya          | شان زول                             |              | سورة المؤ منون                              |
| מרץ          | ا تشریح                             | 779          | _                                           |
| 777          | حسن ظمن                             | 4771         | تحقیق وتر کیب                               |
| 444          | شان نزول وتشريح                     | 441          | ر لیط                                       |
| F 79         | تشريح                               | ***          | تشريح                                       |
| 774          | יגל יט קס                           | PPP(P)       | تشریح<br>تخلیق کے مختلف مراحل<br>- ماسرند - |
| 127          | تحقيق وتركيب                        | ۳۳۳          | خدا تعالی کی همتیں                          |
| <b>1</b> ∠1″ | <u>י</u> ילת דש                     | rr:9         | تعتقیق وتر کیب                              |
| 120          | عفت و پا کدامنی                     | rr.          | تشريح                                       |
| rza          | نکاح کی ترغیب                       | rr*          | بشری <b>ت انبیاء</b><br>م                   |
| <b>1</b> ′∠9 | متحقیق وتر کیب                      | ا۳۲          | مسلسل انگاراوراس کی ب <b>ا</b> داش<br>تا مه |
| <b>r</b> ∠9  | تشريح                               | rma          | تحقیق ورژ کیب                               |
| Mr           | تتحقیق و ترکیب                      | 46.4         | . تشریح                                     |
| mm           | <u>ي</u> شرت ک                      | <i>51</i> 24 | ا ميك حقيقت                                 |
| MA           | آشر ترنج<br>شخقیق وتر کیب<br>تشه یخ | rr2          | ا نگار کیوں؟<br>میں                         |
| PAT          |                                     | rrq          | تشخقيق وتركيب                               |
| 191          | ایک خاص بخکم<br>ا بارگاه دسالت      | † <b>∆</b> + | ا تشریح                                     |
| 791          | ا بارگاه رسالت                      | ra-          | یو جھیئے<br>شخصیق ور کیب<br>تشریخ           |
| ]            | سورة الفرقان                        | rar          | متحقیق وتر کیب                              |
| ram          | معوره اعرفان<br>اهما به سر          | rar          | تشريح                                       |
| 797          | لتحقيق وتركيب                       | raa          | ا لمحات حسرت<br>ایک سوال                    |
| <b>19</b> 2  | ربط                                 | ۲۵۲          | ايك سوال                                    |
| 19Z          | ربط<br>تشریخ<br>سوال و جواب         | 104          | سورة النور                                  |
| 799          | . سوال و <b>جواب</b>                | 1            |                                             |
|              |                                     | r09<br>-09   | متحقیق وتر کیب<br>ربط                       |
|              |                                     | 109          | ا <i>د ن</i> ط<br>عدما                      |
|              | · .                                 | ***          | شان نزول<br>تشریح                           |
|              |                                     | וויין        | ا تطرح                                      |
|              | <u> </u>                            |              |                                             |

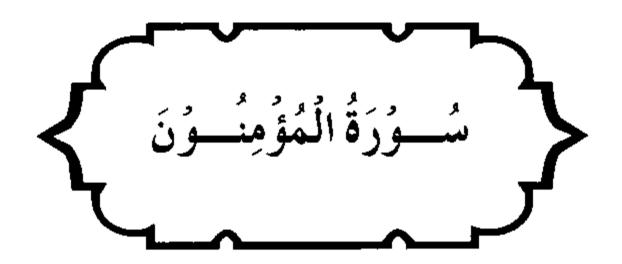

سُورَةُ الْمُؤُمِنُونَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَثَمَانٌ أَوُ تِسُعَ عَشَرَةَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ

قَدُ لِلتَّحقِيْقِ اَفُلَحَ فَازَ الْمُفُومِنُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَوْتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ اَ مُوَاضِعُونَ وَ الَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مِنَ الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ مُعُرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُونَ ﴿ مُ مُوَاعَلَى الْحَلَى الْوَاجِهِمُ الْحَقِيمُ اللَّمُ اللَّهُ مَن زَوْجَاتِهِمُ اَوُ مَامَلَكُتُ اَيُمَانُهُمْ اي لِفُرَارِي فَاللَّهُ مِن الْعَرَارِي فَاللَّهُ مَن الرَّوَجَاتِ وَالسَّرَارِي لَا اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن صَلَوةٍ وَعُيْرِهَا وَاعُونَ ﴿ اللَّهُ مِن الرَّوَجَاتِ وَالسَّرَارِي كَالِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ فَالولِيَّكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ اللَّهُ مِن صَلَوةٍ وَعُيْرِهَا وَاعُونَ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن صَلَوةٍ وَعُيْرِهَا وَاعُونَ ﴿ اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مَن صَلَوةٍ وَعُيْرِهَا وَاعُونَ ﴿ الْمَالِي مَا اللَّهُ مِن صَلَوةً وَعُيْرِهَا وَاعُونَ ﴿ اللَّهُ مُواللَّهُ مُولَكُونَ ﴿ اللَّهُ مُولَاللَّهُ مُولَالًا اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مِن صَلَوةٍ وَعُيْرِهَا وَاعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُولَالِكُ اللَّهُ مِن صَلَواقِ وَعُيْرِهَا وَالْمُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ مُولَالًا اللَّهُ الْمُولُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُولَالًا اللَّهُ الْمُولُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُولُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مُعْمَالِكُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُولُونَ وَاللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلْمَ الْمُعْمَلُونَ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ الْمُولُونَ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقِي اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الِ

النَحَالِقِينَ ﴿ مَ اللَّهُ عَلَدِرِيْنَ وَمُمَيِّزُا حُسَنَ مَحُذُونَ لِلْعِلْمِ بِهِ أَيْ خَلْقًا ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعُدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴿ مَنَ اللَّهُ لَكُمُ يَوُمَ الْقِيامَةِ تُبُعَتُونَ ﴿ إِنَّ لِلْحِسَابِ وَالْحَزَاءِ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوُقَكُمُ سَبُعَ طَرَآئِقَ اللَّهِ لَا لَحِسَابِ وَالْحَزَاءِ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوُقَكُمُ سَبُعَ طَرَآئِقَ اللَّهِ آئ سَمْوَاتِ جَمْعُ طَرِيُقَةٍ لِاَنَّهَا طُرُقُ الْمَلَا ئِكَةِ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ تَحْتَهَا غُفِلِيُنَ (عَ الْ تَسُقُطَ عَلَيْهِمُ فَتُهُلِكُهُمُ بَلُ نُمُسِكُهَا كَايَةٍ يُمُسِكُ السَّمَاءَ أَنُ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَر مِنُ كِفَايَتِهِمُ فَأَسُكُنَّاهُ فِي ٱلْآرُضِ ۗ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقْدِرُونَ ﴿ أَنَّ فَيَمُونُونَ مَعَ دَوَابِّهِمُ عَطُشًا ﴿ فَانَشَالُنَا لَكُمُ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنُ نَّخِيْلٍ وَّاعُنَابٍ هُـمَا أَكُثَرُ فَوَاكِهَ الْعَرَبِ لَكُمْ فِيُهَا فَوَاكِهُ كَثِيْسُوَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ أَنَّ صَيْفًا وَشِتَاءً وَ أَنْشَانَا شَـجَـرَةً تَبْخُرُ جُ مِنْ طُورٍ سَيُنَآءَ حَبَلْ بِكُسُرِ السِّيُنِ وَفَتُحِهَا وَمَنُعُ الصَّرُفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّانِيُثِ لِلْبُقَعَةِ **تَنْبُثُ مِ**نَ الرُّبَاعِي وَالتَّلَا ثِيُ. بِ**الدُّهُنِ** ٱلْبَاءُ زَائِدَةٌ عَلَى الْاَوَّلِ وَمُعَدِّيَّةٌ عَلَى النَّانِيُ وَهِيَ شَحَرَةُ الزَّيْتُونِ **وَصِبُغِ لِـالْاكِلِيْنَ﴿٨﴾** عَطَفٌ عَلَى الدُّهْنِ اَيُ إِدَامٌ يَصْبَغُ اللُّقُمَةَ بِغَمُسِهَا فِيُهِ هُوَ الزَّيُتُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْآنُعَامِ الْإِيلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ لَعِبُوةً مُحِظَةً تَعُتَبِرُونَ بِهَا نُسُقِيْكُمْ بِفَتْحِ النُّوْذِ وَضَمِّهَا هِِـمَّا فِي بُطُونِهَا أَيِ اللَّبَنَ وَلَكُمُ فِيُهَا مَنَافِعُ كَثِيُرَةٌ مِنَ الْاَصُوافِ وَٱلَاوُبَـارِ وَالْاَشُعَارِ وَغَيَرِ ذَلِكَ **وَمِـنُهَا تَٱكُلُونَ ﴿إِنَّ وَعَلَيُهَا** آيِ الْإِبِلِ **وَعَـلَى الْفُلُـكِ** آيِ السُّفُنِ ٣٠٠ تُحُمَلُوُ نَ﴿٣٣﴾

تر جمیہ: ...... یقیناً وہمومنین فلاح یا گئے جواپی تماز میں خشوع رکھنے والے ہیں اور جولغو (باتوں ) ہے ہر کنارر ہے والے ہیں ار جواپنا تز کیہ کرنے والے ہیں اورجواپنی شرمگاہوں کی گلہداشت کرنے والے ہیں (حرام کاری وغیرہ سے ) ہاں البتہ اپنی ہویوں اور باندیوں ہے(حفاظت نہیں کرتے) کیونکہ ان پر (اس صورت میں ) کوئی الزام نہیں ۔ ہاں جوکوئی اس کے علاوہ (اور جگہ شہوت رانی ) کا طلب گار ہوگا ( مثلاً زنا ،لواطت یا مشت زنی وغیرہ ) تو ایسے ہی لوگ حدے نکل جانے والے ہیں ( ان چیزوں کی طرف ماکل ہوکر جوان کے لئے حلال نہیں کی تنئیں )اور جواپنی امانتوں اور اینے عہد کالحاظ رکھنے والے ہیں (جوان کے اور خدا کے درمیان مثلاً اوا نیکی نماز وغیرہ ) اورجوا پی نمازوں کی پابندی رکھنےوالے ہیں (ان کےاوقات میں )ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں (ان کےعلاوہ اور کوئی نہیں ) جوفر دوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (ان آیات میں آخرت کا ذکر ہے اس کئے مناسب معلوم ہوا کہ ابتدائے آ فرینش کابھی تذکرہ کر دیاجائے۔توارشاد ہوا کہ )بالیقین ہمنے انسان کوشی کے جو ہرستے پیدا کیا (من طین متعلق ہے سلالة کے اور سلالة كمعنى سى چيز كے خلاصه كے بير) پھر جم نے اس (تسل آدم) كونطف بنايا ايك محفوظ مقام ميس (اوروه رحم مادر ہے) پھر جم نے نطفہ کوخون کالوتھڑا بنادینی پھرہم نے خون کے لوتھڑ ہے کو ( گوشت کی ) بوٹی بنادیا پھرہم نے بوٹی کو ہڑی بنادیا پھرہم نے ہڑیوں پر گوشت چڑھادیا(عظاماً صُ ایک قراءت میں عظماً ہے۔اور حلقنا تینوں جگہ پرصیر نا کے معنی میں ہے) پھرہم نے (اس میں روح ڈال کر ) ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا۔سوکیسی شان والا ہے اللہ تمام صناعوں سے بڑھ کر۔ پھرتم اس (تمام قصنہ ) کے بعد ضرور ہی مرکررہو گے \_ پھرتم قیامت کے دن از سرنوا ٹھائے جاؤگے (جزاوسزاکے لئے )اورہم نے تمہارے اوپرسات آسان بنائے (طرائق جمع ہے طریقہ کی

۔ آسان کوطرائق سے اس وجہ سے تعبیر کیا کیونکہ بیداستے ہیں فرشتوں کے آنے جانے کے )اور ہم مخلوق سے بے خبرنہ تھے (اس وجہ سے ہم ے ان آسانوں کواویر بی تھامے رکھاتا کہ بیں بیگر کرنے مخلوق کو تباہ نہ کردے )اور ہم نے آسان سے اندازہ کے ساتھ پانی برسایا (جو کہ مخلوق کے لئے کفایت کر جائے ) پھر ہم نے اس کوز مین میں تھہرایا اور ہم اس کے معدوم کرنے پر بھی قادر ہیں (جس سے نتیجہ میں بیسل آ دم اوران کے چویائے بھی مرکررہ جائیں۔) پھرہم نے اس کے ذریعیتمہارے لئے تھجوروں کے اورانگوروں کے باغ اگائے (بیدونوں عرب کے خاص پھل ہیں )ان میں تمہارے لئے بہت ہے میوے ہیں اوران میں ہے تم کھاتے بھی ہو( ہرموسم میں )اورا یک اور درخت بھی (پیدا کیا ) جوطور سینا میں پیدا ہوتا ہے ( سینا۔ایک پہاڑ ہے سین کوزیر اورز بر دونوں پڑھا گیا ہے۔ یہ غیر منصرف ہے اس میں ایک تو علمیت ہے اور دوبراسبب تا نمیث ہے )وہ اگتا ہے تیل لئے ہوئے اور کھانے والوں کے لئے سالن لئے ہوئے (تسنبیت رباعی اور ثلاثی دونول طرح ب- اگرر باعی بوگا تواس صورت میں" بالسدهن" كاباز اكد بوگا اور ثلاثی بونے برب تعدير كے لئے بوگااور بيزيتون كا درخت ب صبع للا تحلین کاعطف بالدهن پر ہے )اورتمبارے لئے مویشیوں میں غور کرنے کاموقعہ ہے۔ ہم تمہیں یہنے کودیتے ہیں ان کے جوف میں کی چیز ( لیعنی دووھ )اور تمہارے لئے ان میں بہت سے فائدے ہیں ( مثلاً ان کے بال اوراون وغیرہ ہے )اوران میں ے (بعض کو )تم کھاتے بھی ہو۔اوران (اونٹوں وغیرہ )یراورستی برسوار ہوتے ہو۔

شخفیق وتر کیب:.....عندوع کی حقیقت اصل میں سکون ہے۔ قبلی اعتبارے بھی اور بیر کہ جوارح ہے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جواس سکون کے منافی ہو۔

لغو ، ہراس حرکت کو کہتے ہیں جولالیعنی ہو۔ لمله زیکوہ فعلون ل عایت کے لئے ہے زکوۃ اس جگہ نغوی معنی میں ہے اور بعضوں نے اصطلاحی معنی بھی مراد لئے ہیں۔

على اذواجهم ..... ميں على .من كيمراوف ب\_على صلوتهم . ماقبل مين نماز ، زكوة ه ، تحفظ عفت، اوا يُنگى امانت اور ایفائے عہدوغیرہ کا ذکر آیا اب اگر کوئی ان تمام امور کی سیجے ادائیگی کرے یا ان میں ہے کسی ایک کی تو وہ جنت میں جائے گا۔ جہاں تک جنت میں جانے کا معاملہ ہے تو بعض روایات سے ثابت ہے کہ مجنون اور اولا دمسلمین جو بچپین ہی میں انتقال کر محکے وہ بھی جنت میں جائیں گے حالانکہ انہوں نے ان اعمال میں ہے کسی کو بھی ادانہیں کیا ہوگا۔اس لئے مفسرؒ نے جمعاً ومفردا کا اضافہ کیا۔

ط وانے .... لفظی معنی راستہ کے ہیں مجاز آیہال مراد آسان ہے لی گئی ہے اس وجہ سے کہ بیفرشتوں کے آمدور دنت کے راستے ہیں۔ نیز جو چیز کسی چیز کی او پر ہوا ہے بھی عربی میں طریقہ کہتے ہیں۔

علی ذہاب بہ لقادرون ..... ذہاب مصدرے ذہب کابا تعدیہ کے لئے استعال ہوئی ہے۔مُطلب یہ ہے کہم اس کے ازاله پرقادر ہیں۔

ممافی بطونھا ..... سورة کل میں بجائے اس کے "ممافی بطونه" کہا گیا۔ دونوں صورتوں میں فرق رہے کہ ایک جگہ ذکر ومؤنث دونوں کا ذکر مقصود ہے اور دوسری جگہ صرف مؤنث چیش نظر ہے اس فرق کے بعد معنی میہوں گے کہ چوپاؤں کی ایک صنف میں اگر کوئی قابل ذکر منفعت نہیں تو دوسری صنف میں نقع تام موجود ہے۔

ر بط: .....سورهٔ هج كا اختنام ہے اور سورۃ المؤمنون كا آغاز ہوتا ہے۔ان دونوں صورتوں میں لفظاُ ومعنی ارتباط كا ايك مسلسل رشته ہے منصل نہ ہی مختفر گذار شات بیش خدمت ہیں جن سے انشاء اللہ ہر دوصورت کے ارتباطی رشتے واضح ہول گے۔اسلامی عبادات جن کوہم اہم کہہ کتے ہیں اور قرار دے سکتے ہیں بیہ چند ہیں۔نماز ،روزہ ،زکو ۃ اور حج وغیرہ۔

نج ۔سیدنا ابرا ہیم علیہالصلوٰ قروالسلام اوران کےمقدی خانوادہ کی ایک بلندیا بیہ یاد گار ہےسورۂ حج میں کیجھاس کی تفصیلات زیر تفتگور ہیں ۔ابراہیم اور حج ایک ہی رشتہ کے دوگو ہرآ بدار ہیں ۔یہی وجہ ہے کہا ختیام سورۂ حج پراس امام الموغدین کا تذکرہ ان الفاظ الله المسلمين . المناهيم هو سمكم المسلمين .

تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو۔اس نے مہیں مسلم قرار دیا۔

کیونکہ حج اقصائے عالم میں منتشر اہل اسلام کا ایک عظیم ملی اجتاع ہے اور بھر وہ بھی سالا نہ۔اس لئے اس کے بعد ایک بنج وقتی اجتماع کی طرف توجد دلاتے ہوئے ارشاد ہے۔

قد افلح المؤمنون الذين هم في صلوتهم خاشعون.

بالتحقیق ان مسلمانون نے آخرت میں فلاح پائی جواپی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔

سجان الله ان آیات میں بکمال بلاغت آگرایک جانب الصلوٰ ۃ کے ظاہر کی طرف توجہ دلائی گئی تو اس کی روح الخشوع پر بھی متنبہ فر ما دیا گیا۔ حج کا اجتماع بیت اللہ کے لئے تھا۔نمازوں میں ظاہرارخ بیت اللہ کی جانب اور جسماً حاضری بیت اللہ (مساجد) میں ہے۔ حج اورنماز میں قریبی مناسبت ہی کا تقاضہ تھا کہ سورہ مجے کے اختیام پریدارشاد ہوا تھا۔

يًا يها الذين المنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الحير لعلكم تفلحون .

ا ہے ایمان والو! تم رکوع کیا کرو ہجدہ کیا کرواورا ہے رب کی عبادت کیا کرواورتم نیک کام بھی کیا کرو۔امید ہے کہتم فلاح یاؤگ۔ لعلكم تفلحون ميں جس فلاح كى طرف نشان دہى كى تئى تھى اس كے حصول كى را بيں خشوع والى نمازيں بيں اس لئے ارشاد ہوا۔ قد افلح المؤ منون الذين هم في صلوتهم خاشعون.

بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جوا پی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔

اختتام سوره حج پرز کو ة کانجھی ذکرآیا تھا۔سورہ مومنون کی ابتداء میں اس حکم کی مکررتذ کیرکردی گئی اسلام اطاعت خداوندی کا پیلا درجه وزينه باورايمان اطاعت كي معراج سلمكم المسلمين مين اكراس ابتداكي جانب اشاره تفاتو قد افلح المؤمنون ..... مين منتهل سامنے کردیا گیاو اعبدوا سورہ حج کے خاتمہ پرایک عام حکم تھا۔السموم نون میں بہت می عبادتوں کاذکرتفصیلا آ گیا جملہ عبادات میں لغو یات سے بچنا بے صد ضروری ہے اور ایمان کامل وہی ہے جس میں مومن لغویات سے قطعاً مجتنب ہو۔اس کئے ارشاد ہوا کہ

هم عن الغو معرضون.

اور جولغو باتوں ہے بر کنارر ہے دالے میں۔

معلوم ہوا کہ ایام حج میں بعض مراحل وہ بھی ہیں کہ جہاں ہمبستری کی ممانعت ہے کہیں کوئی اس ممانعت کودائمی نہ مجھ لےاس لئے سورهٔ مومنون میں حلت بعد حرمت کا بیان ان الفاظ میں آیا۔

الا على ازواجهم اوما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين .

کیکن اپنی ہیو یوں ہے یااپنی لونڈیوں ہے( حفاظت نہیں کرتے ) کیونکہ ان پر ( اس میں ) کوئی الزام نہیں ۔

گر جس طرح اس تحریم عارضی کو دائمی سمجھنے کا اندیشہ تھا جس کو ایک بیان ہے ختم کیا گیا ۔تو ایسے ہی حلت کو بھی عام سمجھنے کے امکانات موجود تنے کہ کوئی سمج فہم بیوی وغیرہ بیوی سب ہی ہے مقاربت کوجائز سمجھ سلے تواس امکان جواز کاسد باب فرمایا گیا۔

فمن ابتغي ورآء ذلك فاولتك هم الغدون.

ہاں جواس کی علاوہ (اور جگہ شہوت رانی کا) طلبگار ہوا سے لوگ حد شرعی ہے نکلنے والے ہیں۔

افسوس کے صفحات کی شک دامنی قلم گیرہے ورنہ ہر دوصور توں کے روابط بہت کچھ لکھنے کے قابل تھے لیکن جو پچھ سپر دقلم ہوا وہ بھی ہر دوسور توں میں معنوی دففظی ربط کو بچھنے کے لئے کافی ہوگا۔

﴾ : .....مومنین کی کامیابی اوران کے فلاح کا تذکرہ ہے کہ وہ مومنین کا میاب ہیں جوخوع وخضوع کے ساتھ اپی نمازیں ادا کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں خوف خدا ہے ،نماز پڑھتے ہوئے ان کوسکون قلبی بھی میسر ہوا وراغضاء وجوارح بھی عبث حرکتوں سے محفوظ ہوں ۔اور یہ کیفیت ای محض کو حاصل ہو عتی ہے جس کا دل تمام چیز وں سے فارغ ہوا درخلوص دل کے ساتھ نماز سے بوری دلچیں ہوجیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ مجھے خوشبواورعورت بہت پسند ہے ۔اورمیری آنکھوں ک تھنڈک نماز میں ہے۔ویسے اس فلاح کے لئے ایمان کا ہونا شرط ہے بغیرا بمان اورصحت عقیدہ کے کوئی سابھی عمل مقبول نہیں۔ انبیس فلاح باب مومنین کی دوسری صفت به بیان کی گئی که ده لغویات ہے اپنے آپ کومحفوظ رکھتے ہیں خواہ وہ لویت تعلی ہو یا تولی ۔زندگ ایک بڑی ہی بیتی شئے ہے مومن کی بیشان نہیں کہ ایک لمحہ بھی وہ کسی لغوا ورفضول شئے میں گذار ہے بلکہ اسے خدا کی وی ہوئی اس زندگی کی قدر کرنی جاہے امام رازی نے کہا ہے کہ لغویات سے بینے کا تذکرہ خشوع صلوۃ کے ساتھ مصلاً اور حکم زکوۃ سے پہلے کیا گیا ۔اس کاراز بیہ ہے کہ لغویات سے اجتناب نماز کی واقعی بھیل ہے۔ نیزمونین کا ایک وصف بیجھی ہے کہ وہ ادا کیگی ز کو 5 کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کی رائے بہی ہے کہ زکو ہ سے یہاں مرا دِفقہی معنی یعنی مال کے زکو ہ کے ہیں ۔اوربعض مفسرین کا قول ہے کہ زکو ہ کے اصطلاحی معنی مرادنہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہیں تز کیپنٹس ۔اور ریکھی ہوسکتا ہے کہ آیت میں زکو ۃ نفس اور زکو ۃ مال دونوں مراد ہوں کیونکہ واقعی مومن کامل تو وہی ہے جوایئے نفس کوبھی ہرطرح کی برائیوں اورشرک وکفرےصاف رکھے اور مال کی زکو ۃ بھی ادا کرے ۔اس کے ساتھ میکھی ان کے اوصا دف میں ہے ہے کہ وہ حرام کاری ، زنا اور لواطت وغیر ہے خود کو دورر کھتے ہیں اور سوائے اپنی ہو یول اور شرعی با ندیوں کے جو کہان کے لئے حلال کر دی گئی ہیں کسی اور کے ساتھ قضاء شہوت نہیں کرتے ۔ار شاد ہے کہ جو محض ان کے علاوہ تحسى اورطریقدے یائسی دوسرے سے اپنی خواہش بوری کرتا ہے وہ حدسے گذر جانے والا ہے گویا کہ زنا ،لواطت یا مشت زنی یا اخراج یادہ کی جتنی بھی صورتیں ہوسکتی ہیں سب حرام ہیں لیکن امام ابوحتیفہ نے مشت زنی کواس صورت میں جائز قرار دیا ہے جب کہ کسی فتنہ میں مبتلا ہوجانے اور برائی کےار تکاب کااندیشہ وجائے۔ان مومنین کا وصف پیجی ہے کہ وہ اینے وعدے پورے کرتے ہیں اورامانت میں خیانت نہیں کرتے۔اس کے برخلاف حدیث میں منافقین کی تمن علامتیں بتائی گئی ہیں۔(۱) جب بات کرے جھوٹ بولے(۲) جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے (۳) اورامانت میں خیانت کرے .....اور پھر آخر میں مومنین کا بدوصف بھی بیان کیا گیا کہوہ نمازوں کوان کے دفت پر پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔

غور کرنے کی بات ہے کہ ان فلاح یاب مونین کے صفات حند کا آغاز خشوع نماز کے تذکرہ کے ساتھ کیا گیا اور اختیام بھی ای نماز کی حفاظت اور اس کی مداومت پر ہوا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ نمازتمام عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت ہے ۔۔۔۔۔ان صفات کو بیان کرنے کے بعدار شاد ہوا کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے دائمی وارث ہوں گے جنت الفردوس حدیث کے بیان کے مطابق جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے ویسے جنت تو عام مونین کو بھی ملے گی جن کے اندریہ سب کے سب اوصاف بیک وقت نہ بھی ہوں مگر جنت الفردوس انہیں کو ملے گی جوان تمام اوصاف حسنہ کے پیکر ہوں گے۔ تخلیق کے مختلف مراحل: ......ابانی تخلیق کے بارے میں ارشاد ہے کہ انسانوں کی اصل پیدائش مٹی ہے ہوئی۔عام مفسرین تو یہی لکھتے ہیں کہ اصل میں آ دم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے حالانکہ بیہ بات نہیں بلکتہ تمام انسانوں ہی کا تعلق آخر میں مئی ہی ہے ہے۔

پھرارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کونطفہ سے بنایا جو کہ ایک مدت متعینہ تک رخم مادر میں رہا پھر وہ نطفہ نوھڑ ہے کی شکل اختیار کر گیا اور پھراس گوشت کی بوٹی میں سے بعض اجزا ہڈی کی شکل اختیار کر گئے ۔ اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح ہے کہ تم میں سے ہرایک کی بیدائش اس طرح ہے کہ جالیس دن تک نطفہ رخم مادر میں جمع رہتا ہے پھر چالیس دن تک وہ خون بستہ کی صورتمیں رہتا ہے اور چالیس دن تک وہ گوشت کے نوھڑ سے کہ شکل میں ۔ اس کے بعد فر شنے کو بھیجا جاتا ہے جواس میں روح پھو تکتے ہیں اور پھر خدا تھا لی کے شکل عنایت کر دی روح پھو تکتے ہیں اور پھر خدا تھا لی کے شکم سے اس کے نقد رہی امور طے کرد بے جاتے ہیں ۔ روح پھو تک کرا سے ایک شکل عنایت کر دی جاتے ہیں ۔ روح پھو تک کرا سے ایک شکل عنایت کر دی جاتی ہے جواور مخلوقات سے متاز ہوتی ہیں ۔ پھر ارشاد ہوا کہ خدا تعالی بہترین تخلیق کرنے والا ہے اس کی صناعی تک کسی کی رسائی ممکن خہیں ۔ تحقیق صرف خدا تعالی ہی کاخصوصی وصف ہے کیونکہ خلق کے معنی عربی میں ایجاد کے آتے ہیں یعنی نیست سے ہست کرنا اور یہ خدا

ارشاد ہے کہاس زندگی کے بعد پھر مرنامجھی ہے اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب کے لئے اٹھایا جائے گا۔تو گویا ایجاد ، فنا اور احیاء تینوں مراحل کا تذکرہ آگیا۔

**خدا تعالیٰ کی منیں:.....ان**ان کی پیدائش کا تذکرہ کرنے کے بعد آسانوں کی تخلیق بیان کی جاتی ہے۔

اس سے مقصد یہ بھی بتانا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے انسانوں کی بیدائش کیا مشکل ہے وہ تو آسان جیسی بھاری بھر کم چیز کی بھی تخلیق کر سکتا ہے اور پھر میہ کہ انا ڑیوں کی طرح کوئی چیز بنا تانہیں چلا جاتا ہے بلکہ مخلوق کی ضرورت اور مسلما ہے اور پھر میں کہ خلوق کی ضرورت اور مسلمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کی تخلیق کرتے ہیں ۔ نیزتمام چیزوں کی خبر بھی رکھتے ہیں کوئی چیزان سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے اور نہوہ کسی چیز سے غافل ہیں ۔

پھرارشادہوا کہ وہ آسان سے بقدر ضرورت پانی برساتا ہے نہ آئی مقدار میں کہ فصل ہی تباہ ہوجائے اور نہ اتنا کم کہ غلہ وغیرہ اگے ہی نہیں بلکہ جہاں جتنی مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے ای کے مطابق بارش ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ کی بید قدرت کہ زمین کے اندراس کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس پانی کو اینے اندر جذب کرلے جس کے نیجہ میں کھیت لہلہا آٹھیں اور باغات ہر کے ہر نظر آنے لگیں۔ بیساری کرشمہ سازی خدا تعالیٰ ہی کی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور دیوی ویوتا اس پر قاور نہیں جیسا کہ شرکین کا عقیدہ ہے۔ ای کو ارشاد فر مایا گیا کہ اگر ہم چاہیں تو بارش بالکل ہی نہ برسائیں یا اگر برسائیں بھی تو وہ زمین اور کھیت کے لئے بالکل غیر مفید ہو۔ یااس طرح پراگر چاہیں تو پانی کوکڑواکر دیں جونہ پینے کے قابل رہے اور نہ کی اور کام کے قابل ۔ یاز مین سے جذب کرنے کی صلاحیت ہی کوئم کر دیں جب بھی یہ پانی برکار اور غیر مفید ہوجائے گا۔

بہرحال بیسب صرف خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہےان کے علاوہ کوئی اوران چیزوں پر قادرنہیں بیصرف انہیں کا انعام ہے کہ اس بارش کے نتیجہ میں کھیتوں اور باغات کو پھل اور میوے اگانے کے قابل بناویتے ہیں یہاں صرف کھجوراورانگور کا تذکرہ اس وجہ ہے آیا کہ بیعرب کے خاص پھل ہیں ورنہ تو ہر ملک میں الگ الگ پھل اور میوے بیدا کردیئے۔پھرمطلقا ایک ورخت کا تذکرہ کیا گیا جو کہ طور سینا میں اگتا ہے۔اگر چیاس جگہاس درخت کا نام نہیں لیا گیا مگرسب کا اتفاق ہے کہاس ہے زینون کا درخت مراد ہے اورطور سیناوہ پہاڑ ہے جہاں خدا تعالیٰ نے حصرت موی علیہ السلام ہے کلام فر مایا تھا۔طور عربی میں اس بہاڑ کو کہتے ہیں جو ہرا بھرا ہوورنہ تو ختک بہاڑوں کوجبل کہا جاتا ہے۔تو اس طور سینا کے درخت زینون کو خاص طور پر ذکر کیا گیا جس ہے تیل نکلتا ہے اور جو کھانے والوں کے لئے سالن کا بھی کام دیتا ہے ویسے روغن زیتون کے فوائد ذائی اور خارجی طب قدیم وجدید میں مسلم ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ زیتون کا تیل کھا ؤاور لگاؤ کہ وہ مبارک درخت میں سے نکلتا ہے۔

اس کے بعد چو پایوں کاذکر ہے جس ہےانسان فائد واٹھا تا ہےان میں ہے بعض کا دودھ پہتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں بعض کے بالوں اور اون سے لباس تیار کیا جاتا ہے اور ان کے چمڑوں سے بھی بہت سے کام لئے جاتے ہیں اور پھر انہیں سواری اور باربرداری کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں تو تکو یا ان چو پا بوں کا وجود میں آنا بھی انسانوں ہی کے منافع کے لئے ہے۔

وَلَـقَــذُ اَرۡسَــلُـنَا نُوۡحًا اِلٰى قَوۡمِهٖ فَقَالَ يَنْقَوُم اعۡبُدُوا اللهَ اَطِيْعُوهُ وَوَجِّدُوهُ مَالَكُمُ مِّنُ اِلٰهِ غَيْرُهُ ۗ وَهُـوَاسُمُ مَا وَمَاقَبَلَهُ الْحَبَرُ وَمِنُ زَائِدَةٌ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿٣٣﴾ تَـحَافُونَ عُقُوبَتَهُ بِعِبَادَتِكُمْ غَيُرَهُ فَقَالَ الْمَلَوُا الَّـذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ قَوْمِهِ لِابْبَاعِهِمُ مَـاهَاذَآ اِلَّابَشَرُ مِّثُلُكُمُ يُرِيْدُ أَنُ يَّتَفَضَّلَ يَتَشَرَّفَ عَلَيْكُمُ ۖ بِأَنْ يَّكُوْنَ مَتَبُوعًا وَٱنْتُهُ ٱتُبَاعُهُ وَلَوْشَآءَ اللهُ آنْ لَآيُعُبَدَ غَيْرُهُ لَآنُوْلَ مَلَئِكَةً ﴿ يَذَٰلِكَ لَابَشَرًا مَّا سَمِعُنَا بِهِلَا الَّذِي دَعَا اِلَيْهِ نُوحٌ مِنَ التَّوُجِيُدِ فِي البَّائِنَا الْآوَلِينَ ﴿ أَمَّ اللَّهُ الْاَمْمِ الْمَاضِيَةِ إِنْ هُوَ مَا نُوحٌ إِلَّا رَجُلَّ إِبِّهِ جِنَّةٌ حَالَةُ جُنُونِ فَتَرَبَّصُوا بِهِ اِنْتَظِرُوهُ حَتَّى حِينِ ﴿۞ اِلَّى زَمَنِ مَوْتِهِ قَالَ نُوحُ رَبِّ انْصُرُنِي عَلَيْهِمُ بِمَا كَذَّبُوُن ﴿٣٦﴾ أَيُ بِسَبَبِ تَكُـذِيْبِهِمْ إِيَّايَ بِأَنْ تُهُلِكُهُمْ قَالَ تَعَالَى مُجِيبًا دُعَاءَهُ فَأَوْ حَيُنَآ إِلَيْهِ أَن اصُنَع الفُلُكُ السَّفِينَةَ بِالْحَيُنِنَا بِمَراَّى مِنَّا وَحِفْظِنَا وَوَحُينَا آمُرَنَا فَـاِذَا جَآءَ آمُرُنَا بِاِهُلَا كِهِمُ **وَفَارَ التُّنُّورُ ۚ لِللُّحُبَّازِ بِالْمَاءِ وَكَانَ ذِلِكَ عَلَامَةً لِنُوحٍ فَالسُّلُكُ فِيُهَا** أَى أَدُخِلُ فِي السَّفِينَةِ مِنُ كُلِّ **زَوُجَيُنِ** ذَكَرًا وَأُنْثَى أَيُ مِنُ كُلِّ اَنُوَاعِهِمَا **اثْنَيُنِ** ذَكَرًا وَأُنْثَى وَهُـوَ مَـفُغُولٌ وَمِنُ مُتَعَلِّقٌ بِأَسُلُكُ وَفِي الْقِيصَّةِ إِنَّا اللهُ حَشَرَلِنُوحِ السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ وَغَيْرَهُمَا فَجَعَلَ يَضُرِبُ بِيَدَيْهِ فِي كُلِّ نَوْعَ فَيَقَعُ يَا أَهُ الْيُمُنِي عَلَى الذَّكرِوَ اليُسريٰ عَلَى الْإُنثى فَيَحُمِلُهُمَا فِي السَّفِيُنَةِ وَفِيُ قِرَاءَةٍ كُلِّ بِالتَّنُويُنِ فَزَوُجَيُنِ مَفُعُولٌ وَإِثْنَيْنِ تَمَاكِيدٌ لَهُ وَٱهْلَكُ أَى زَوْجَتَهُ وَآوُلَادَهُ إِلاهَنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمُ بِالْإِهْلَاكِ وَهُوَ زَوْجَتُهُ وَوَلَـٰذُهُ كِنُعَانُ بِحِلَافِ سَامٍ وَحَامٍ وَيَافَتْ فَحَمَّلَهُمْ وَزَوُجَاتِهُمْ ثَلَثَةٌ وَفِي سُورَةِ هُـوَدٍ وَمَنُ امَنَ وَمَا امْنَ مَعَهُ الَّا قَلِيُلٌ قِيُلَ كَانُوا سِنَّةُ رِجَالٍ وَنِسَاؤُهُمُ وَقِيُلَ جَمِيْعُ مَنُ كَانَ فِي السَّفِينَهِ ثَمَانِيَةٌ وَسَبُعُونَ نِصُفُهُمُ رِحَالٌ وَنِصُفُهُمُ نِسَاءٌ وَلَا تُسخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهُوا بِتَرُكِ اِهُلَاكِهِمُ اللَّهُمُ مُعُرَقُونَ (٤٠)

فَإِذَا اسْتَوَيُتَ اِعْتَدلُتَ أَنُتَ وَمَنُ مَّعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي نَجْنَامِنَ الْقَوْم الظّلِمِينَ ﴿٣﴾ الْكَافِرِيْنَ وَاهُلاَ كِهِمُ وَقُلُ عِنُدَ نُزُولِكَ مِنَ الْفُلُكِ رَّبِّ اَنْزِلْنِي مُنْزَلًا بِضَمّ الْمِيْمِ وَفَتْح الزَّاي مَسْدَرٌ أوِاسُهُ مَكَان وَبِفَتُح المِيُمِ وَكَسُرِالزَّاي مَكَانُ النُّزُولِ مُّبْرَكًا ذَلِكَ الْإِنْزَالُ أوِالْمَكَانُ وَّ أَنُتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيُنَ ﴿ ٢٩﴾ مَاذُكِرَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَذُكُورِ مِنُ آمَرِ نُوْحٍ وَالسَّفِينَةِ وَإِهْ لَاكِ الْكُفَّارِ كَلْيَلْتٍ دَلَالَاتٍ عَلَى قُدُرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَّإِنّ مُخَفَقّةٌ مِنَ النَّقِيَلَةِ وَإِسْمُهَا ضَمِيرُ الشَّان كُنَّا لَمُبُتَلِيْنَ ﴿٣﴾ مُختَبِرِيُنَ قَوُمَ نُوُح بِإِرْسَالِهِ ٱلْيَهِمُ وَوَعُظِهِ ثُمَّ ٱنْشَالُنَا مِنُ اَبَعُدِ هِمُ قَرُنًا قَوْمًا الْحَرِيْنَ ﴿٣﴾ هُمُ عَادٌ كَ فَـاَرُسَلْنَا فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ هُودًا أَن آىُ بِاَن اعْبُـدُوا اللهَ مَـا لَكُمْ مِّنُ اللهِ غَيْرُهُ آفَلَا تَتَقَوُنَ ﴿ شُهُ عِقَابَةُ فَتُؤْمِنُونَ وَقَالَ الْمَلَأُمِنُ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآءِ الْأَخِرَةِ آيُ بِالْمَصِيرِ الْيُهَا وَ أَتُرَفَنِكُ مُ أَنْعَمُنَاهُمُ فِي الْمَحَيْوةِ الدُّنْيَأْمَا هٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشُوبُ مِمَّا تَشُوبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَاللَّهِ لَئِنُ اَطَعُتُمُ بَشَرًا مِّثُلَكُمُ لِينِهِ قَسَمٌ وَشَرْطٌ وَالْحَوَابُ لِآ وَّلِهِمَا وَهُوَ مُغُنِ عَنُ جَوَابِ الثَّانِي إِنَّكُمُ إِذًا أَى إِنْ أَطَعْتُمُوهُ لَخْسِرُونَ ﴿٣٠﴾ أَيُ مَغُبُونُونَ أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُّمُ وَكُنْتُمُ تُوَابًا وَّعِظَامًا أَنَّكُمُ مُنحُو جُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا وَانَّكُمُ الثَّانِيَةُ تَاكِيُدٌ لَهَا لِمَا طَالَ الفَصُلُ هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ اِسُمُ فِعُلِ مَاضِ بِمَعْنَى مَصُدَرِ أَى بَعُدَ بَعُدَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿٣٠﴾ مِنَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْقُبُورِوَاللَّامُ زَائِدَةٌ لِلْبَيَانِ إِنْ هِيَ أَيْ مَا الْحَيْوةُ الْآحَيَاتُنَا اللُّهُنَيَا نَمُونَ وَنَحْيَا بِحَيْوةِ ٱبْنَائِنَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِيْنَ ﴿ ٢٠٠﴾ إِنْ هُوَ آئ مَا الرُّسُولُ اللَّارَجُلُ وافْتَراى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَّمَا نَحُنُ لَهُ بِمُؤَمِنِيُنَ ﴿٣٨﴾ اَىُ مُصَدِّقِيُنَ فِي الْبَعُثِ بَعُدَ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ انْصُرُنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيُل مِنَ الزَّمَان وَمَازاَئِدَةٌ لَيُستَبِحُنَّ يَصِيُرُونَ لَلْإِمِينَ ﴿ أَنَّ عَلَى كُفُرِهِمُ وَتَكُذِيبِهِمُ فَاخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ صَيْحَةُ العَذَابِ وَالْهِلَاكِ كَائِنَةٌ بِالْحَقِّ فَمَاتُوا فَجَعَلْنَهُمْ غُثَّاءٌ وَهُوَ نَبَتٌ يَبِسُ أَى صَيَّرُنَاهُمُ مِثْلَةً فِي الْيُبُسِ فَبُعُدًا مِنَ الرَّحْمَةِ لِلْقُومِ الظَّلِمِيْنَ ﴿٣﴾ الْمُكَذِبِيْنَ ثُمَّ انْشَانَا مِنَ ابَعُدِ هِمْ قُرُونًا أَي اَقُوَامًا اخَرِيُنَ ﴿ ﴿ مَا تَسُبِقُ مِنُ أُمَّةٍ اَجَلَهَا بِأَنْ تَمُوْتَ قَبُلَهُ وَمَا يَسُتَأْخِرُونَ ﴿ ﴿ مُ عَنَّهُ ذُكِّرَ الضَّمِيرُ بَعُدَ تانِيثِهِ رِعَايةً لِلمَعْنِي ثُمَّ ٱرُسَلُنَا رُسُلَنَا تُتُوا ۚ بالتَّنُويُن وَعَدَمِهِ أَيُ مُتَتَابِعِيْنَ بَيْنَ كُلِّ اِثْنَيْنِ زَمَانٌ طَوِيُلٌ كُلُّهَا جَاءَ أُمَّةً بِتَحْقِيُقِ الْهَمْزَتَيُنِ وَتَسُهِيلِ الثَّانِيَةِ بَيُنَها وَبَيْنَ الْوَاوِ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتُبَعُنَا بَعُضَهُمُ بَعُضًا فِي الْهِلَاكِ وَّجَعَلُنْهُمُ اَحَادِيُتَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لاَيُؤُمِنُونَ ﴿ ﴿ إِنَّهُ أَرْسَلُنَا مُوسَلَى وَاَخَاهُ هَرُونَ ﴿

بِ أَيلِنَا وَسُلُطُنِ مُّبِينِ ﴿ ١٥ ﴾ حُدَّةً بَيْنَةً وَهِيَ الْيَدُ وَالعَصَا وَغَيُرُ هُمَا مِنَ الْايَاتِ اللي فِرُعَوُنَ وَمَلَاثِهِ فَاسُتَكَبَرُوا عَنِ الْإِيُمَانِ بِهَا وَبِاللَّهِ وَكَانُوا قَوُمًا عَالِيُنَ ﴿ ﴿ ﴾ فَاهِرِيُنَ بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ بِالظُّلُمِ فَقَالُوْ آ ٱنْـؤُمِـنُ لِبَشَــرَيُنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَا عُبِدُونَ ﴿ ﴿ مُ طِينُعُونَ خَاضِعُونَ فَكَـذَّ بُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهُلَكِيُنَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدُ اتَّيُنَا مُوسَى الْكِتْبَ التَّورَةَ لَعَلَّهُمُ آىُ قَوْمُهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَهُتَدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ مِنَ الصَّلَالَةِ وَاُوْتِيُهَا بَعُدَ هَلَاكِ فِرُعَوُنَ وَقَوْمِهِ جُمُلَةً وَاحِدَةً وَجَعَلْنَا ابُنَ مَرْيَمَ عِيُسْي وَأُمَّةً ايَةً لَمُ يَقُلُ ايَتَيُنِ لَإِنَّ الْآيَةَ فِيُهِمَا وَإِحدَةٌ وِلَادَتَهُ مِنْ غَيْرِ فَحُلٍ وَّاوَيُنْهُمَآ اِلْي رَبُوَةٍ مَكَانٍ مُرْتَفَعِ وَهُوَ بَيْتُ المُفَدَّسِ أَوُ دَمِشُقٌ أَوُ فَلَسُطِينُ ٱقُوَالٌ ذَاتِ قَرَارٍ أَى مُسُتَوِيَةٍ لِيَسُتَقِرَّ عَلَيْهَا سَاكِنُوهَا وَمَعِينٍ (6) أَيُ اللهُ مَاءٍ جَارِ ظَاهِرِ تَرَاهُ الْغُيُولُ

ترجمہ: .....اور بے شک ہم نے نوح کوان کی توم کی طرف بھیجا سواانہوں نے اپنی توم سے فر مایا کدا سے میری توم اللہ ہی کی عبادت کیا کرواس کے سواکوئی تمہارامعبود نہیں تو کیاتم ڈرتے نہیں۔ (اس کی سزاسے غیراللہ کی عبادت کرنے کے جرم میں و حالکہ من الله میں لکیم خبر ہے ماکی اور الله اس کا اسم ہے اور میں زائد ہے ) تو ان کی قوم میں جو کا فررئیس خصے وہ کہنے لگے کہ پیخنص بجزاس کے کہ تہارے ہی جیسا ایک انسان ہے اور کچھنیں۔ بیچا ہتا ہے کہتم ہے برتر ہوکررہے (اس طرح پر کہ بیتمہارا قائد ہوا درتم اس کے مقتدی ہو )اورا گرخدا تعالیٰ یہی چاہتا ( کہ غیراللہ کی عباوت نہ کی جائے تو وہ ) فرشتوں کو (رسول بنا کر ) جھیجتا ( نہ کہ کسی انسان کو ) ہم نے میہ بات اپنے پہلے برزوں سے توسنی ہی نہیں (جس تو حید کی طرف نوح ہم لوگوں کو دعوت دیتا ہے )بس بید ( نوح )ایک آ دمی ہے جس کوجنون ہوگیا ہے۔ سوایک غاص وفت ( بعنی اس کے مرنے ) تک انتظار کرو ( نوح علیہ السلام نے ) عرض کیا کہ اے میرے پروروگار میرا بدلہ کیجئے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے(لیعن تکذیب کے جرم میں انہیں ہلاک کردیجئے جس پر خدا تعالیٰ نے ان کی دعا کوقبول کرتے ہوئے فر مایا) پس ہم نے ان کے پاس تھم بھیجا کہتم ہماری مگرانی اور ہمارے تھم ہے کشتی تیار کرو۔ پھر جب ہماراتھم آپینچے(ان کی ہلا کت کا )اور ز مین سے پانی ابلنا شروع ہوجائے (میگویا نوح علیہ السلام کوعذاب کے آنے کی ایک نشانی بتائی عمی کھی ) تو ہرفتم سے جانوروں میں سے ا یک نراورا یک مادہ بیغنی دودوعدداس (مشتی) میں داخل کرلو (اس سلسلہ میں ایک قصہ یہ بیان کیا گیا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت نوخ کے کئے ہرشم کے درندے اور پرندے وغیرہ کو اکٹھا کر دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام ابنا ہاتھ بڑھاتے تو آپ کا دا ہنا ہاتھ اس نوع کے مذکر براور بایاں ہاتھ مادہ بربڑتا جے آپ اٹھا کرکشتی میں سوار کر لیتے۔اٹ نین مفعول واقع ہور ہاہاور من متعلق ہے ف اسلی کے۔اور ا کیے قراءت میں محل کوتنوین پڑھا گیاہی۔اس صورت میں ذوجین مفعول داقع ہوگا اور اٹنین اس کی تاکید )اورا پیخ گھر دالوں کو بھی اس میں سوار کر نوبجز اس کے جس پران میں ہے (غرق ہونے کا ) تھم نازل ہو چکا ہے ( مثلاً حصرت نوح کی بیوی اوران کالڑ کا کنعان۔ ان کے علاوہ اورصاحبز او ہے سام ۔ حام اور یافٹ اوران کی بیویوں کوئشتی میں سوار کرلیا گیا ۔سور ہم ہود میں ارشاد ہے کہان لوگوں کوہمی کستی میں سوار کرلیا گیا جوحضرت نوخ کےاویرایمان لائے تنصاور جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔اَیک روایت میں ہے کہ بیکل چھمراداور جے عور تیں تھیں اور دوسری روایت کے مطابق ان کی کل تعدا داٹھتر ۷۸ )تھی (جس میں ہے نصف مر داور نصف عور تیں تھیں )اور مجھ سے ظالموں (بعنی کا فروں کی نجات ) کے بارے میں کچھ نہ کہنا ہے شک وہ سب غرق ہو کرر ہیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی (انچھی

طرح) کشتی پر بیپڑ چکیس تو کہنا کہ ساری حمد خدا تعالیٰ ہی ہے لئے ہے جس نے ہم کو ظالموں ( یعنی کا فروں ) سے نجات دی ( اور کشتی ہے اترنے کے وقت ) کہنا کے اے پروردگار مجھے برکت کا تاریا اتار ہو۔ اورتو سب اتارنے والوں سے اچھا ہے (منز لا اگر میم کے سمہ اور ذ کے فتہ کے ساتھ پڑھیں تو مصدریا اسم مکان کے معنی میں ہوگا۔اورا گرمیم کے فتہ اور ذ کے سرہ کے ساتھ پڑھیں تو معنی ہوگا اتر نے کی جگہ)اس (سارے واقعہ نوح اور ہلا کت کفار) میں بہت می نشانیاں ہیں (خدا تعالیٰ کی قدرت پر)اورہم آ زماتے ہی رہتے ہیں (ان مخفضه من الثقیلہ ہے اور اس کا اسم وہ تعمیر شان ہے جو اس کے معنی میں پائی جار ہی ہے ) بھر ہم نے دوسرا گروہ ان کے بعد بیدا کیا (اوروہ قوم عاد ہیں) پھرہم نے ان کی طرف انہیں میں ہے ایک پیغیبر(حضرت ہوڈ کو) بھیجا (پیہ پیام دے کر) کہاںتد ہی کی پہتش کرو اس کے سواتمہارا کوئی معبود نبیں یسوکیاتم (اس کے عذاب ہے) ڈرتے نبیں ہو۔ان کی قوم میں جوسر داریتھے اور جو کا فراور آخرت کے آنے کے منکر تھے اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں عیش بھی وے رکھی تھی۔وہ کہنے لگے کہ بیتو تمہارے ہی جیساا یک معمولی آ دمی ہے ۔وہی کھاتے ہیں۔جوتم کھاتے ہواور وہی پیتے ہیں جوتم پیتے ہو۔اوراگراپیے ہی جیسے معمولی آ دمی کے کہنے پر چلنے لیکتو بے شک تم گھائے ہی میں رہے(اس آیت میں ایک توقتم ہےاور دوسراشرط ۔اورتشم کا جوجواب ہے۔وہی شرط کا بھی جواب بن جائے گا۔ ) کیا پیخف تم ہے بیکہتا ہے کہ جبتم مرجاؤ گےاور (مرکر)مٹی اور ہٹریاں ہوجاؤ گےتو تم (پھرہے) نکالے جاؤگ۔ (مسخسر جسون يہلے ان كاجواب ہے اور دوسراان يه يہلے ان كے تاكيد كے لئے ہے كيونكه ان اوراس كے خبر كے درميان فاصله بہت كافى ہو كيا تھا۔ ) بہت ہی بعید بہت ہی بعید ہے۔ جو بات تم ہے کہی جاتی ہے ( یعنی قبروں سے نکالنا۔ لسما میں لام زائد ہے بیان کے لئے اور هیهات ھیھات فعل ماضی کا اسم ہے۔معنے میں مصدر کے لینی بعد کے معنی میں )بس زندگی تو ہماری یہی و نیوی زندگی ہے کہ ہم میں کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہم ہرگز ( دوبارہ ) اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہ (رسول ) تو بس ایک انسان ہے جس نے خدا پرجھوٹ گھڑ لیا ہے۔اور ہم تو ہرگز اس کو ماننے والے نہیں (اس لئے دو ہارہ اٹھائے جانے پریقین نہیں لا سکتے جس پر پیٹمبرنے ) کہا کہ اے میرے یر در د گارمبر ابدلہ لے کہ انہوں نے مجھے بھٹلا یا۔ خدانعالی نے ارشا دفر مایا کہ عقریب بیلوگ بچھتا کر رہیں گے (اپنے کفراور تکذیب پر ) چنانچہ پھرانبیں ایک سخت آ واز نے (عذاب کی صورت میں ) موافق وعدہ برحق کے آ کیڑا تو ہم نے ان کوخس و خاشاک بناویا ( گویا سب کے سب ہلاک ہو گئے ) سوخدا کی مارظالم لوگوں ہر ( بعنی منکرین پر ) پھر ہم نے ان کے بعد دوسر ہے گر د ہوں کو پیدا کیا۔کوئی امت ا پیے مقررہ وقت ہے (ہلاک ہونے میں ) ند پیش دی کرسکتی ہے اور ند (اس مدت ہے ) وہ لوگ بیجھے ہٹ سکتے تھے (یہال ندکر کی ضمیر لائی گئی جو کہ امنہ کی طرف راجع ہے معنی کی رعابت کرتے ہوئے کیونکہ امنہ قوم کے معنی میں ہے اور یہ مذکر ہے ) پھر ہم نے اپنے پنیمبروں کومنواتر بھیجا (یکے بعد دیگرے اور ہرایک پنیمبرے درمیان ایک طویل وقفہ رکھا گیانتہ اُ تنوین اور بغیرتنوین دونوں طرح ہے ) اب بھی کسی امت کے پاس اس کا پیغیبر آیا انہوں نے اسے ، جھٹلایا سوہم نے بھی انہیں (ہلاک کرنے میں ) ایک سے بعد ایک کا نمبر اگادیا اور ہم نے انہیں کہانیاں ہنا دیا۔ سوخدا کی ماران لوگوں پر جوایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر ہم نے موکیٰ اوران کے بھائی ہارون کو بھیجا ا ہے احکام اور کھلی دلیل (لیعنی لاکھی اور ہاتھ کی سپیدی وغیرہ کامعجزہ ) دے کرفرعون اوراس کے در باریوں کے پاس ۔۔وان لوگوں نے ( خدااوراس کے پیغمبر پرایمان لانے ہے ) تکبر کیااوروولوگ تھے ہی متکبر۔ چنانچیوہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دوانسانوں پرایمان لے آئیں درانحالیکہ ان کی قوم بھی ہمارے زبر تھکم ہے۔غرض وہ لوگ ان دنوں کی تکذیب ہی کرتے رہے سووہ ہلاک ہوکررہے (اوران کی ہلاکت کے بعد )ہم نے موٹ کو کتاب دی تا کہ وولوگ (لیعنی قوم بنی اسرائیل )ہدایت یاویں۔ اورہم نے ابن مریم (لیعن عیسیٰ )اور ان کی والدہ کوایک بزی نشانی بنایا (بیبال عیسی علیہ انسلام اوران کی والدہ وونوں کے لئے لفظ استعمال کیا گیا ایک بزی نشانی کا درآ نحالیکہ

بیدو تھے مگر جس نشانی کا تذکرہ مقصود ہے اس میں دونوں مشترک تھے بعنی بغیر باپ کے دلادت ۔اس لئے ایک ہی بڑی نشانی کا تذکرہ ہوا)اور ہم نے ان دونوں کو بلندز مین پر پناہ دی جوکٹہرنے کے قابل اور شادا بھی (یہ بلند جگہ کون سی تھی اس میں مختلف اقوال ہیں بعض بیت المقدس کہتے ہیں ،کوئی فلسطین اور کوئی دمشق قر ارویتے ہیں۔)

شخفی**ن** وتر کیب:....نوخ -آپ کالقب تھااور نام بعض لوگوں نے عبدالغفاراور بعض نے عبداللہ کہا ہے۔آپ کی عمرایک ہزار بچاس سال ہوئی۔طوفان کے بعد ساٹھ سال تک آپ بقید حیات رہے۔

الله اسم ہے ماکااور غیرہ میں رفع اور جردونوں قراءت ہے۔

فتسر بسصوا. اس کی شرح بیضاویؓ نے مید کی ہے کہ انتظار کروشایداس کا جنون پچھم ہوجائے۔اور کرخیؓ نے اس کی شرح میں پیکھا ہے کہ انکی موت تک انتظار کرو۔ بہر حال بیہ جملہ متانقہ ہے اور مطلب بیہ ہے کہ پچھود ن صبر کرو۔

باعیننا ، بیجازمرسل ہےاس سے مرادا بی تکرانی ہے گویالازم بول کرملز وم مراولیا گیاہے۔

وو حسنا. محویا بیشتی میری ہدایت کےمطابق تیار کرو۔اس کشتی کے متعلق ایک روایت ہے کہ بیتین سوگز کمبی اور پیاس گز چوژی تھی اوراس کی اونچائی تمیں گز کی تھی اوراس میں تین در ہے تھے نیچے کا درندوں کے لئے تھا اور درمیانی حصہ چو پایوں کے لئے اورا دیر کا حصہ انسانوں کے لئے۔

اثنین بیمفعول بهاس صورت میں جب که من کل زوجین میں کل پرتنوین نه پڑھیں جیسا که عام قراءت ہے۔اورا کر حفص کی قراءت کےمطابق سحل پرتنوین پڑھیں تواس صورت میں ذو جین مفعول واقع ہوگا۔

و اهلك يهيمرادآپ كيمومنه بيوى بين-اور الا من سبق عليه القول يهمرادآپ كى كافره بيوى بين جن كانام واعله تقا اور جو کنعان کی والدہ تھی \_

فقل المحمد لله ..... بيجواب إذا شرطيه كاجواستويت سے بہلے واقع ب\_يهاں ايك اعتراض بيواقع مور ما بے كه قل کے بجائے قولوا کہنا جاہتے تھا کیونکہ حضرت نوخ کے ساتھ پوری قوم تھی۔ تواس کا جواب بید یا گیاہے کہ صرف حضرت نوخ کا تذکرہ بیہ آپ کی نضیلت کوظا ہر کرنے کے لئے ہے یا ہد کہ آپ کا دعا کرنا گویا پوری قوم کی طرف سے تھا۔ قسر نا احوین سے مراوقوم عاد ہے جیسا کہ ابن عباس اور اکثر مفسرین کی رائے ہے۔اس کی دلیل میں بید صنرات بیہ کہتے ہیں کہ سور ہ اعراف میں قصہ نوح علیہ السلام کے بعد فور أ قصہ ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے لہذا اس سے مرادقوم عاد ہی ہے۔اور بعض کی رائے بیہ ہے کہ اس سے مرادقوم شمود ہے۔ان کی دلیل میہ ہے کہ اس جگہ اس قوم کے بارے میں فرمایا گیا کہ فاحذتھم الصبیحة یعنی ایک چیخ نے انہیں آ و بوجااور چیخ کے ذریعے قوم ثمود کی ہلاکت ہوئی ہےلہذااس سے مرادقوم ثمود ہی ہوئی ۔ تواس کا جواب بیدیا گیاہے کہ صیبحہ سے مراداس جگہ ہلاک کردینے والاعذاب ہے نہ کہ لفظى ترجمه لیعنی چیخ .....انىکى مىخوجون .....میں کئی اعراب ہوسکتے ہیں سب ہے پہلی صورت یہ ہے کہ پہلے ان کااسم جوشمیر خطاب کی طرف مضاف تھا حذف کردیا گیا۔مضاف الیہ اس کا اب قائم مقام ہےاور اذا متم خبر ہے۔انسکیم منحوجون تکرار کے لئے ہے كيونكه ان اولى تاكيد كے لئے تھا اور محذوف پر دلالت كرنے كے لئے اس صورت ميں معنى بيہوں كے كہتم جب مرجاؤ كے توحمهيں دوبارہ پیداکیا جائے گا۔دوسری صورت میمکن ہے کہ ان اولی کی خبر جومحو جون ہے وہی خبر اذا میں عمل کررہی ہے اور کیونکہ صل طویل ہوگیا تھااس لئے ان ٹانی تا کید کے لئے استعال کیا گیا۔ ستیسری ترکیب پیھی ہوسکتی ہے کہ ان اولیٰ کی خبر محذوف ہے اور ان ٹانییاس

منصوب پردلالت كرر ہاہے اصل عبارت بيہ ہے انكم تبعثون اور ان ثانيا ہے معمولات كے ساتھ بدل واقع ہور ہاہے ان اولى سے۔ لنمسا تبوعبدون ..... کلمه أو قصل کے لئے ہے کیکن جلالین کے بعض شخوں میں بجائے او کے واؤعا طفہ استعمال ہوا ہے۔ مصنف نے جو لا کوزائد قرار دیا ہے بعض شارحین کی رائے میں وہ زائد نہیں ہے بلکہ ضرورت کے طابق ہے۔

عما قلیل ..... میں تین صورتیں ہیں کہ یہ لیصبحن کے متعلق ہے یاندمین کے متعلق ہے۔ تیسری صورت ہے کہ ننصرہ فعل محذوف کے متعلق ہے جس پر دلالت سابق کا قول د ب انصو نبی کرتا ہے ترجمہ میہوگا کہ ہم بہت جلدا نبیاء کی مد دکریں گے یا بہت

﴾ : ....نوح عليه السلام نے جب اپن قوم ميں تبليغ شروع كى اورلوگوں تك خداكى وحدا نيت كا پيغام پہنچايا تو قوم کے سرداروں نے اپنے عوام سے کہا کہتم کس پاگل کے چکر میں ہوبیتو نبوت کا دعویٰ کر کے بڑا بنتا جا ہتا ہےاورسر داری کا خواہش مند ہے ۔ بھلاتم خودسو چو کہ بیتو ہم ہی جبیہا ایک انسان ہے اس کے پاس خدا تعالیٰ کی وحی کس طرح آ سکتی ہے۔اگر خدا تعالیٰ کوکوئی ہی ہمیجنا تھا تو کسی فرشتہ کو بھیجتے نہ کہ ہم میں ہے ایک معمولی انسان کو ۔ کیونکہ شرکین اس گمراہی میں مبتلا تھے کہ انسان کی ہدایت کے لئے کوئی مافوق البشرطافت آسكتى ہے ياكوئى ديوتااس كام كوانجام دے سكتا ہے نہ كدانسان ـ

بیتو اسلام ہی ایک ایساند ہب ہے کہ جس نے اس نظر بیری تر دید کی اور بار باراعلان کیا کہرسول تو بشر ہی ہوتا ہے اس میں اور عام انسانوں میںصرف پیفرق ہوتا ہے کہ رسول کے پاس وحی آتی ہے اور عام انسانوں کے پاس وحی ہیں آتی لیکن بیہ بات کسی طرح کفار کی سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی۔

ان سرداروں نے مزید ریکہا کہلیسی نئی اورانو تھی بات بے کرتا ہے دیوی دیوتا جنہیں ہمارے آباء واجداد مانتے چلے آئے اس کا بیہ منکر ہےاور صرف ایک خدا کی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد خوداس کا جنون ختم ہو جائے گااس کئے رو پھھ بک رہاہے کینے دواس کی باتوں پر قطعاً دھیان مت دو۔

بشریت اندیائی:....... پینمبرنجی انسان ہی ہوتے ہیں ہے جب و تکھتے ہیں کدان کی دعوت کی برابر تکذیب کی جارہی ہے توان کا بیانہ صبرلبریز ہوجا تا ہے اور پھرخدا سے نصرت الہٰی کے طالب ہوتے ہیں اس طرح حصرت نوح علیہ السلام جب تنگ آ گئے اوران نے مایوس ہو گئے تو خدا تعالیٰ سے التجاکی کہ اے خدامیں لا جارو ہے بس ہو گیا ہوں آپ میری مد دفر مائیے اور ان منکرین کے مقابل میں غلبہ عطافر مائيے۔

جس کے جواب میں ارشاد ہوا کہا ہے نوح!ایک مضبوط اور وسیع وعریف تشتی بنا وَاور اس میں ہرجنس ہے ایک ایک جوڑار کھالو اورساتھ ہی مومنین اوراپیے ان اعز ہ دا قارب کوبھی سوار کرلوجوتم پرایمان رکھتے ہوں لیکن وہ لوگ جو کا فریں اور جن کی ہلا کت کا فیصلہ ہو چکا ہےان کے حق میں کوئی سفارش نہ کرنا۔ جا ہے وہ تمہار ہے اعز ہ وا قارب ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ ان کے حق میں سعی وکوشش لا

ا نبیاء اورمومنین کو ہرتشم کے آ داب اور ہرنعت کوخدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے اسی قانون کے مطابق اس کی تعلیم دی جار ہی ہے کہ جبتم اور تمہارے ساتھی کشتی پرسوار ہوجا کیں توبہ کہنا کے سب تعریفیں خدا ہی کے لئے ہیں جس نے جمیں ان ظالموں نے نجات دی۔اسی طرح جب کشتی خشکی پرکھہرنے کے قریب ہوئی تو اس دعاء کی تعلیم دی گئی کہا ہے خدا مجھے مبارک منزل پر

ا تارنا اورتو ہی بہترا تار نے والا ہے۔

خدا تعالیٰ اپنے بندوں کواس طرح کے حوادث میں مبتلا کر کے آ زمانا جا ہتا ہے اوران کاامتحان لیتا ہے۔ نیز ان واقعات میں انبیاء کی تقسد بیں اور خدا تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی جیثار نشانیاں ہیں ۔

پیرارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت ہی تو میں آئیں جیسا کہ تو م عاد وخمود وغیرہ اوران میں بھی خدا تعالی کے رسول آئے اور خدا کی عبادت اوراس کی وعدانیت کی تعلیم دی مگرانہوں نے بھی ان انبیا ، کی تکذیب کی اور انبیں صرف ای بناء پر جھٹلا یا کہ یہ انبیں کی طرح ایک انسان ہے۔ اور انبیں جیسی حاجتیں رکھتا ہے وہ بھی انبیں کی طرح کھا تا پتیا، اٹھتا، جا گیا، سوتا ہے۔ یہ انبیں کی طرح نبی مان لیس ۔ خدا کارسول تو وہ ہوسکتا ہے جو عجیب وغیر ب کر شے دکھائے ، بھوک و بیاس ہے آزاد ہواور کوئی ہافو تی البشر تو ت ہو۔ اور یہ سردارا پی تو م ہے کہتے کہ اگرتم اپنی جو بجیب وغیر ب کر شے دکھائے ، بھوک و بیاس ہے آزاد ہواور کوئی ہافو تی البشر تو ت ہوگ اور یہ بیاں ہوئی راہ پر چل پڑے تو اس ہے بڑھر کراور کیا بیوتو فی ہوگ اور یہ تو اس سے بڑھ کی البتر تو فی ہوگ اور یہ تھی ہوگ کی دیس دور از تیاس با تیں خور گھڑ کی ہوگ کہ یہ سب دور از قیاس با تیں خور گھڑ کی ہیں ہم اسے ہر گر نہیں مان سکتے ۔ ان کے تفر وہ کو کر سے جا نور ہوگر کی ہیں ہم اسے ہر گر نہیں مان سکتے ۔ ان کے تفر وہ کر وہ کی اور نہیا تی خور ہیں ہی جس کے تیجہ میں یہ تابی وہر بادی کی ان کے بعد تو میں جس کے تیجہ میں یہ تابی وہر بادی کی ان کے بعد تو میں جس کے تیک ہوئے کی مراتھی ۔ اس سے لوگوں کو عرب حال کی جانب سے ان پر کوئی ظلم نہیں تھا بلکہ نہیں کے کئے ہوئے کی مراتھی ۔ اس سے لوگوں کو عرب حاصل کرنا جیا ہے اور انبیاء کی خالفت سے ڈرنا جیا ہے۔

ای سلسلہ انبیاء میں سے حضرت موئ اوران کے بھائی حضرت ہارون کو خداتعا آئی نے فرعون اوراس کی قوم کے پاس بھیجا تا کہ یہ انہیں راہ راست پرلاسکیس لیکن انہوں نے بھی حضرت موٹ کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود دوسری قوموں کی طرح ان کی تکذیب و مخالفت کی اور وہی ائمتر اضات کئے جودگیرا قوام کرتی رہی ہیں۔ اور یباں تو تذکرہ فرعون کے دربار کا ہے تو وہ تو واقعۃ اپنے آپ کو حاکم مجھتے تضے اور بقیدان کے محکوم درعایا تھی ۔ اور ظاہر ہے کہ رعایا کے کسی فردگی ان کی نظر میں کیا حیثیت ہو سے تھی ۔۔۔۔ بہر حال دوسری قوموں کی طرح یہ بھی ہلاک کردیئے گئے اوران کی ہلاکت کے بعد حضرت موئی علیدالسلام کوتو ریت دی گئی تا کہ وہ اپنی قوم کی اس کے مسلمہ کی سے سکھ

حضرت مویٰ کے تذکرہ کے بعد جواسرائیلیوں میں سب سے پہلے ہی تھےان کے بعد حضرت میسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے

جواسرائیلیوں کے آخری نبی تھے۔ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ حضرت عیسی اوران کی والدہ مریم کو خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لئے ایک بڑی نشانی بنائی تھی اورانہیں بغیر باپ کے پیدا کر دیا جس طرح حضرت حوابغیر ماں کےصرف مرد ہے پیدا ہو تمیں تھیں اوراس ہے بڑھ کر خیرت انگیز حصرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش تھی جہاں نہ مال تھی اور نہ کوئی باپ ۔ گویا بغیر مردعورت کے آپ کی پیدائش ہوگنی اور پھر کہا گیا ہے کہ ہم نے انہیں ایک بلند جگہ پر بناہ دی۔توبیجگہ کون تی تھی اور بیوا فغد کب کا ہے اس سلسلے میں مختلف رائمیں ہیں ۔بعض مفسرینؓ نے کہاہے کہ ریہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت کا واقعہ ہے اس وقت حضرت مریم کسی بلند مقام پر مقیم کھیں اور پنچے چشمہ بہدر ہاتھا وربید دمشق یافلسطین وغیرہ کی کوئی جگہتھی لیکن محققتین مفسرین کی رائے بیہ ہے کہ اس سے مراد ملک مصر ہےاور آیت کا تعلق کسی اور دا قعہ ہے ہے جیسا کہ انجیل کی بعض روا نیوں ہے معلوم ہوتا ہے۔ اور خود آیت میں اویسنھما ہے بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ کوئی خطرہ کا موقعہ تھا جس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کی والدہ کو بچایا گیا ہے۔

يَّأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ الْحَلالَاتِ وَاعْمَلُوْاصَالِحًا مِنُ فَرُضِ وَنَفُلِ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيُهُ إِنَّهُ فَأَجَازِيُكُمْ عَلَيْهِ وَاعْلَمُوا إِنَّ هَاذِهَ آيُ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ أَمَّتُكُمْ دِينُكُمْ أَيُّهَا الْمُخَاطَبُونَ أَي يَجِبُ اَنْ تَنْكُونُوْا عَلَيْهَا **اُمَّةً وَّاحِدَةً حَـالٌ لَازِمَةٌ وَفِي** قِـرَاءَةٍ بِتَخْفِيُفِ النَّوُنِ وَفِي أَخُرَى بِكُسُرِهَا مُشَدَّدَةً إِسْتِيْنَافًا وَّأَنَا رَبُّكُمُ فَاتَّقُونَ ﴿ ٢٥﴾ فَاحُذَرُونَ فَتَقَطَّعُوآ أَيِ الْاَتُبَاعُ آَمُرَهُمُ دِيْنَهُمُ بَيْنَهُمُ زُبُرًا كَالٌ مِنُ فَاعِلْ تَقَطَّعُوا أَى أَحَزَابًا مُتَحَالِفِيُنَ كَالُيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمَا كُلِّ **حِزُبِ ابِمَا لَدَيْهِمُ** أَيُ عِنْدَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ فَوحُونَ ﴿ ٣٥٠ مَسُرُورُونَ فَلَارُهُمُ ٱتُرُكُ كُفَّارَ مَكَّةَ فِي غَمْرَتِهِمُ ضَلَالَتِهِمُ حَتَّى حِيُنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَمْرَتِهِمُ ضَلَالَتِهِمُ حَتَّى حِيُنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّه أَىٰ حِيْنَ مَوْتِهِمُ أَيَـحُسَبُوُنَ أَنَّمَا نُمِلُّهُمْ بِهِ نُعَطِيهِمُ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿ذَذَ ﴿ فَكَ لَكَ نَعَجَلُ لَهُمُ فِي الْخَيُرَاتِ ۗ لَا بَلُ لَايَشُعُرُونَ ﴿١٥﴾ أنَّ ذلِكَ اِسْتِدْرَاجٌ لَهُمُ إِنَّ الَّـذِيْنَ هُمُ مِّنُ خَشْيَةِ رَبِّهِمُ حَوْفِهِ مُ مِنَّهُ مُشَفِقُونَ مَرَدُهِ حَالِفُونَ مِنْ عَذَابِهِ وَالَّلَايُسَ هُمُ بِاينتِ رَبِّهِمُ الْقُرَان يُوَمِنُونَ وَأَهُدَ يُصَدِّقُونَ وَالَّذِيْنَ هُمُ بِرَبِّهِمُ لَايُشُوكُونَ ﴿ أُهَ ﴿ مَعَهُ غَيْرَهُ وَالَّذِيْنَ يُؤُتُونَ يُعْطُونَ مَا اتَّوَا اَعْطَوا مِنَ الصَّــدَقَةِ وَالْاَعْمَالِ الصَّالِحَهِ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ خَـائِفَةٌ أَنْ لَاتُقُبَلَ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يُـقَدِّرْ قَبُلَهُ لَامُ الْحَرِّ اللَّي رَبِّهِمُ رَاجِعُونَ ﴿ أَنَّ وَلَّئِكُ يُسْسِرَعُونَ فِي الْخَيْرُ تِ وَهُمُ لَهَا سَبِقُونَ ﴿ إِنَّ فِي عِلْم اللَّهِ وَلَا نُكَلَفُ نفُسًا الاً وُسُعَهَا أي طَاقَتَهَا فَمَنْ لَمُ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصْلِّي قَائِمَا فَلَيُصَلِّ جَالِسًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَصُوْمِ فَلْمَاكُمْلُ وَلَدَيْنَا عِنْدَنَا كِتَ**ابٌ يَّنَطِقُ بِالْحَقِّ** بِمَا عَمِلْتُهُ وَهُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ تُسُرَ مَ فِيهِ الْاغْمَالُ **وَهُمُ** أَى النَّقُوُسُ الْعَامِلَةُ لَايُظُلِّمُونَ عَلَى شَيُقًا مِنْهَا فَلَا يُنْقَصُّ مِنْ ثَوَابِ لَعَمَالِ الْحَيْرِ وَلَايُزَادُ فِي انسَيَءَات بِلُ قُلُوبُهُمُ أَى الْكُفَّارِ فِي غَمُرَةٍ جِهَالَةٍ مِّنُ هٰذَا الْقُرَانِ وَلَهُمُ أَعْمَالُ مِنُ دُون ذَلِكُ

الْمَذْكُورِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ هُمُ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٣٣﴾ فَيُعَذَّبُونَ عَلَيْهَا حَتَّى إِبْتَدائِيَةٌ اِذَآ اَخَذُنَا مُتُرَفِيُهمُ اَغُنِيَائِهَمُ وَرُؤُسَائِهُمُ بِالْعَذَابِ أَي السَّيُفِ يَوُمَ بَدُرِ إِذَا هُمُ يَجُنُرُونَ﴿ ٣٠٠ يَضِجُونَ يُقَالُ لَهُمُ لَاتَجُئَرُوا الْيَوُمَ تَن إِنَّكُمْ مِّنَّا لَاتُنْصَرُونَ ﴿ ١٥﴾ لَاتَمْنَعُونَ قَدْكَانَتْ الْمِتِي مِنَ الْقُرُانِ تُتَلَى عَلَيُكُمُ فَكُنتُمُ عَلَى اَعُقَابِكُمُ تَنْكِصُونَ ﴿٢٣﴾ تَرُجَعُونَ قَهُقَرى مُسْتَكْبِرِينَ عَنِ الْإِيْمَان بِهِ أَيُ بِالْبَيْتِ أو الْحَرَمَ بِأَنَّهُمُ أَهُلُهُ فِي أَمُنٍ بِخِلَافِ سَناتِرِالنَّاسِ فِي موَاطنهِمُ سلمِرًا جَالٌ أَيُ بَحْـمَاعَةٌ يَتَـحَـدِّثُوْنَ بِاللَّيُلِ حَوُلَ الْبَيْتِ **تَهُجُرُوْنَ ﴿٢٤﴾ مِنَ الثَّلَا ثِي تَشُرُكُونَ الْقُرُانَ وَمِنَ الرُّبَاعِي اَيُ تَقُولُوُنَ غَيْرَالُحَقِّ فِي النَّبِيّ وَالْقُرُانِ قَالَ** تَعَالَى أَفَلَمُ يَدَّبُّرُوا أَصُلُهُ يَتَدَبَّرُوا فَادُ غِمَتِ التَّاءُ فِي الدَّالِ الْقَوْلَ أِي الْفُرُانَ الدَّالَ عَلَى صِدُقِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ أَمُ جَاءَ هُمُ مَّالَمُ يَأْتِ أَبَآءَ هُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ ١٨ ﴾ أَمُ لَـمُ يَعُرِفُوا رَسُولَهُمُ فَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ ١٩٠﴾ أَمُ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ٱلْاسْتَفُهَامِ فِيُهِ لِلتَّقُرِيْرِ بِالْحَقِّ مِنْ صِدُقِ النَّبِيّ وَمَحِيْيءِ الرُّسُلِ لِٱلْاَمَمِ الْـمَـاضِيَةِ وَمَعْرِفَةِ رَسُولِهِمْ بِالصِّدُقِ وَالْاَمَانَةِ وَاَنْ لَا جُنُونَ بِهِ بَلُ لِلْلاِنْتِقَالِ جَاءَ هُمْ بِالْحَقِّ آي الْقُرُان الْـمُشْتَمِلِ عَلَى التَّوْحِيَدِ وَشَرَائِعِ الْإِسُلَامِ وَٱ**كَثَـرُهُمُ لِلْحَقِّ كُزِهُوُنَ ﴿ لَ وَلَوِاتَّبَعَ الْحَقُّ** أَيِ الْقُرُانُ **اَهُوَ آءَ هُمُ** بِأَنْ جَاءَ بِمَا يَهُوُونَهُ مِنَ الشَّرِيُكِ وَالْوَلَدِ لِلَّهِ تَعَالَى عَنُ ذلِكَ **لَفَسَدتِ السَّمُواتُ** وَ ٱلْأَرْضُ وَمَنَ فِيهِنَّ أَيُ خَرَجَتُ عَنُ نِـظَـامِهَـا الْمُشَاهَدِ لِوُجُودِ التَّمانُع فِي الشَّيَ عَادَةً عِنُدَ تَعَدُّدِ الحاكِم بَلُ ٱتَينهُم بِلِأَكُوهِمُ أَيُ بِالْقُرُانِ الَّذِي فِيُدِ ذِكُرُهُمُ وَشَرُفُهُمُ فَهُمُ عَنَ ذِكُوهِمُ مُّعُرضُونَ ﴿ يَهُ لَكُ لَهُمُ خَوْجًا اَجُرًا عَلَى مَاجِئَتَهُمْ بِهِ مِنَ الْإِيْمَانِ فَخَوَاجُ رَبِّكَ اَجُرُهُ وَتُوَابُهُ وَرِزُقُهُ خَمِيرٌ وَفِي قِرَاءَ ةٍ خَرُجًا فِي الْمَوْضِعَيُنِ وَفِي قِرَاءَ ةٍ أُخْرَى خِرَاجًا فِيُهِمَا ۗ و**َّهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيُنَ**﴿٢٠﴾ اَفُـضَلُ مِنُ اَعُطٰى وَاجَرَ وَاِن**َـكَ لَتَدُ عُوهُمُ اِلَى صِرَاطٍ** طَرِيُقِ مُّسْتَقِيْمِ ﴿٢٣﴾ اَيُ دِيُنِ الْإِسُلَامِ وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤَمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ بِالْبَعْثِ وَالتَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَنِ الصِّرَاطِ أَي الطَّرِيْقِ لَنَاكِبُونَ ﴿ ٣٠﴾ عَادِ لُوُنَ وَلَوُ رَحِمُنْ هُمُ وَكَشَفُنَا مَابِهِمُ مِّنُ ضُرَّ أَيُ جُوْعِ أَصَابَهُمْ بِمَكَّةَ سَبُعَ سِنِينَ لَلَجُوا تَمَادُّوا فِي طُغُيَانِهِمُ ضَلَالَتِهِمُ يَعُمَهُونَ ﴿ هِلَ يَتَرَدَّ دُولًا وَلَقَلْهُ أَخَذُ نُهُمُ بِالْعَذَابِ الْجُوعِ فَمَا اسْتَكَانُوا تَوَاَضَعُوا لِرَبِهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿ ٢٠﴾ يَرُغَبُونَ إِلَى اللهِ فِي الدُّعَاء حَتَّى اِبُتِدَائِيَّةٌ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا صَاحِبِ عَذَابِ شَدِيْدٍ هُوَ يَوْمُ بَدُرِ بِالْقَتُلِ إِذَ اهُمُ فِيُهِ مُبُلِسُونَ ﴿ عُـٰكِ ﴿ ابْسُونَ مِنَ كُلِّ خَيُر تر جمیہ:.....اے پیغمبروائفیس چیزیں کھا ؤاور نیک عمل کرد ( فرض بھی اورنفل بھی )تم جو کچھ کرتے ہومیں اے خوب جانتا ہوں

(اس لئے اس پر جزابھی دوں گا) اور ( دیھکو ) پیر سلام ) تمہارا دین ہے۔ (اس لئے اس پرمنتقیم رہو ) جو (عقائداور )اصول شریعت 'میں متحد ہے (امد ٔ واحدة ٔ حال لازم ہے۔ایک قراءت میں ان کے بجائے ان بھی آیا ہے اور دوسری قراءت میں ان استعال ہوا ہے جو کہ مستانفہ ہے ) میں تمہارارب ہوں مجھ ہے ڈرتے رہو (ہمارے اس واضح تھم کے بعد تتبعین نے وحدت دین کو کثر ت ہے بدل دیا۔ زبراً. تقطعوا کے فاعل سے حال ہے بعن مختلف گروہ بن گئے جیسا کہ یہودونصاری وغیرہ) اب ہرگرودا بے عقائد برفرحال وشادال ہیں۔ تو آ پ کفار مکہ کوان کی گمراہی میں رہنے دیجئے کچھ وفت تک (بعنی ان کی موت تک ) کیا یہ بچھتے ہیں کہ جوہم ان کو مال واولا و ( ونیا · میں ) دے رہے ہیں وہ ہم بعجلت ان کے ساتھ بھلائی کررہے ہیں (بیغام خیابی ہے ) بلکہ ان کواحساس تک نہیں ( کہ جو بچھ ہور ہاہے وہ ایک ڈھیل ہے ہم نیک معاملہ تو ان لوگول کے ساتھ کرتے ہیں۔)جواپنے رب سے ڈرتے ہیں (اوراس کے عذاب سے خوفز دہ رہتے میں )اور جواینے رب کی آیات ( قرآن ) پرایمان لاتے ہیں۔ نیز وہ جوشرک نہیں کرتے اور وہ بھی جودیتے ہیں (صدقہ ،خیرخیرات وغیرہ) درآ نحالیکہ ان کے ول اس تصور سے کا نبیتے ہوتے ہیں ( کہمہیں خدا تعالیٰ ان کی خیر خیرات کوقبول نہ کرے )اور جوایئے رب کے پاس جانے کا پورایفین رکھتے ہیں۔ بیلوگ البتہ فائدے جلدی جلدی حاصل کررہے ہیں اور وہی ان کی طرف ووڑ رہے ہیں (الله کے علم میں اور ہمارا آید دستور ہے ) کد سی کواس کی طاقت ہے زیادہ سی تھم کا پابند نہیں کرتے (چنانچے مسئلہ صاف ہے کدا گر کھڑے ہوکر نمازنہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر بڑھ لو۔روز ہ کی طاقت نہ ہوتو افطار کرلو )اور ہارے پاس ایک کتاب ہے جو سیجے سیجے انسان کے اعمال کو ہتائے گی (لوح محفوظ جس میں سب کے اعمال لکھے جاتے ہیں )اوران کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی (نیک اعمال کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا۔۔۔۔۔اور یہ بھی نہ ہوگا کہ برائیوں میں ہم ازخو دکوئی اضا فہ کر دیں لیکن (اس کے باوجود)ان ( کافروں) کے ول جہالت میں پڑے ہوئے ہیں (اس قرآن سے یاای حقیقت مذکورہ ہے )اور بیکا فراہل ایمان کے بیان کردہ اعمال صالح ہے تھٹے ہوئے ممل کرتے میں ( تو جس طرح اہل ایمان کو جزا ملے گی انہیں بالیقین اینے برے اعمال پرسزا ملے گی ) یہاں تک کہ جب ہم بکڑتے ہیں ان کے مالداروں کو باسرداروں کوعذاب میں ( جبیبا کہ بدر میں ان کوجھنجھوڑا تھا ) تو پھر بیہ چلا اٹھتے ہیں ( اس وقت ان ہے کہا جائے گا ) کہا ب جلاؤمت آج تمہاری کوئی مدنبیں کر سکے گا ( پھر جلانے سے کیا فائدہ ) قرآن کی آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں کیکن تم النے یا وُں اوٹ جاتے تھے اور تکبر کرتے تھے ( قبول ایمان سے وامن کعبہ اور جوار حرم میں جوامن وامان تمہارے لئے مہیا تھا جس سے دوسرے محروم تھے وہی تمہارے تکبر کی بنیاد بنا۔ سامیر أ ....منصوب بر بناء حال ہے جوار کعبد میں ) قصہ گوئی کے لئے تم جلے جاتے اور قرآن مجید کاسننا حجوز و سے ۔ (تھے جرون .... ثلاثی اورر باعی دونوں باب ہے مستعمل ہے۔ ثلاثی سے تومعنی حجوز نے ہی کے ہیں اورر باعی کی صورت میں معنی ہول کے کہم قرآن اور نبی کے بارے میں خلاف واقعہ باتیں بناتے ہو) کیاتم نے غور نہیں کیا (یدب روا اصل میں بیند ہو و اتھا تا کو دال میں مرقم کر دیا گیا۔القول ..... کیاتم نے قران پرغور نہیں کیا جو بجائے خود نبی کی صدافت کی دلیل ہے ) یا تمہارے یاس کوئی ایسی بات آئی جوتمہارے آباء واجداد کے پاس نہیں تھی۔ کیا انہوں نے اپنے رسول کونہیں پہچانا کہ یہاس کا انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نبی مجنون ہے( جملہ سوالات میں استفہام آنحضور ﷺ کی نبوت کو ٹابت کرنے ، پیچیلی امتوں میں انبیا ' کے آ نے اورامم سابقہ کا بیخ پیغیبروں کو پہچاہئے اوران کی صدافت وامانت کوشلیم کرنے اور بیا کہ کوئی ہی مجنون نہیں تھا۔ان سب مضامین کی تا کیدے ) نہیں ایسانہیں بلکہ حق پہنچ چکا ( یعنی قر آن ان کے پاس پہنچ چکا جومضمون تو حیداورقوا 'ین اسلام پرمشتمل ہے ) مگران میں اکثر حق کونا پیند کرتے ہیں اور ( ادھر ہات یہ ہے کہ )اگر قرآن ان کی بیجا خواہشات کی پیروی کرنے لگے ( مثلاً ان کے شرک وغیر د کی تائیر جس ہے خدا تعالی بری ہے ) تو زمین وآسان بیٹ جائیں اور جو کچھان کے درمیان ہیں (موجودہ نظام شکست وریخت ہوجائے کیونکہ

عادةٔ حکام کے متعدد ہونے کی صورت میں باہمی مشکش ضروری ہے ) ہم نے تو ان پرقر آن نازل کیا تھا (جس میں ان کے تذکرے اور ان کے شرف وامتیاز کے مضامین تھے )لیکن بیتو اپنے ذکر ہے بھی اعراض کرتے ہیں (خدا جانے اعراض کی وجہ کیا ہے ) کیا آپ ان سے معاوضہ طلب کرتے ہیں (اس دعوت ایمان کا جوآپ نے ان کو دی۔ حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ان سے کیا مانگتے اور بیآ پ کو کیا دیتے )معاوضہ جوآپ کوخدا کی طرف سے ملنے والا ہے اعلیٰ وارفع ہے ( تو کون احمق ہوگا جواعلیٰ کوچھوڑ کراد نیٰ کا طالب ہو ) خدا تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے(سب اجرومعاوضہ دینے والول ہے)اور آپ انہیں سیجے راستہ کی جانب بلاتے ہیں کیکن آخرت پر ایمان نہ ر کھنے والے (منکرین حشر ونشراورمنکرین تواب وعقاب) سیح راستہ ہے کتراتے ہیں اورا گر ہم ان پررخم کریں اوران کی تکلیف کو دور کریں (اوراس خٹک سالی کوبھی ہٹادیں جواہل مکہ پرسات سال ہے مسلط ہےتو بجائے احسان مند ہونے کے ) یہ اپنی سرکشی میں اور بڑھ جائیں گےاوراس سرکشی میں مبتلا رہیں گے اور ہم نے ان کوعذاب (قط سالی) میں مبتلا کیا۔لیکن نہ نوانہوں نے تواضع اختیار کی اور نہ ہی بیگز گڑائے ( کہان کی دعاؤں میں شان اخلاص پیدا ہوتی )اور جب بخت عذاب کا درواز ہ کھول دیا گیا (جس کے نتیجہ میں یہ بدر میں مارے جانے گئے) توبس مایوین ہو گئے (اورکسی خیر کی بھی ان کوتو قع نہ رہی)

تشخفي**ق وتركيب: .....ان هله المسكم .... ان** مفتوحها يك محذوف كامعمول هاس محذوف برآخرى دوقر أتول بين نشان دہی ہوگی ۔ھندہ ان کااسم ہےاور امتیک اس میں خبر ہے۔ دوسر الفظ امت مال لازم ہےاور و احسامہ اس کی صفت ہے۔ یہ اعراب ان صورتوں میں ہے جبکہ ان کومشد دیڑھا جائے اوراگر ان کومخفف پڑھیں تو اس کااسم خمیرشان ہے جوابیے حال کی ساتھ ایک محذوف كالمعمول ہے۔ هذه مبتدا .....ان هذه .....ان كاہمزه مفتوح ہے لام يهال مقدر ہوگا تقدیر عبارت ہوگی۔ لان هذه اور جمله تغلیل کامفہوم ادا کرے گاتر جمہ بیہ ہوگا کہ مجھ ہی ہے دڑ و کیونکہ تمہاری ملت ،ملت واحدہ ہےاور میں ہی رب ہوں۔

زبوا ..... زبور کی جمع ہے جس کے معنی مکڑے کے آتے ہیں۔ تقطعوا سے حال واقع ہور ہاہے اور یہی اس کے منصوب ہونے

و قسلوبھم و جلۃ..... جملہ حالیہ ہے یو تون کے فاعل سے ترجمہ رہے کہ بیاوگ اعمال صالحہ کے باوجود عدم قبولیت کے اندیشہ میں رہتے ہیں ۔ وجہ ظاہر ہے کہ ان کے دل ہیبت وجلال الہی ہے لبریز ہیں ۔حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کامشہور جملہ بھی اس معنی ہیں ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی مخفی کارروائی ہےخود کومحفوظ نہیں سمجھتا۔اگر چِدمیراایک پاؤں جنت ہی میں کیوں نہ ہو۔صاوی میں ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه خوف خداکی وجہ ہے اس قدرروتے کہ ان کے رخساریر آنسوؤں کے گڑھے پڑ گئے تھے۔

وههم لها سابقون ..... صميرلها ميں تين اعراب ميں بظاہراس كامرجع خيرات ہے۔ يا پھر جنة اور ہوسكتا ہے كہ سعادت مرجع ہو۔ سساب قون خبر ہےاور لھا اس کے متعلق جسے فاصلہ یاا خصاص کے لئے استعمال کیا گیا۔ معنی میہوں گے کہ طاعات وعبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔من دون ذلک اس کا تعلق مونین ہی ہے ہے۔لیکن قاوہ گئے تحقیق کے مطابق لھے ضمیر مسلمین کی طرف لوثق ہےاورتر جمدیہ ہے کہ مسلمان اعمال خیر کےعلاوہ ان سے گھٹیا بھی پچھٹل کرتے ہیں.....اذاہم یہ جنسرون ..... اذاہم جمله مفاجاتني شرط كاجواب ہےاور شرط كى قيد بھى ہوسكتا ہے۔ دونوں صورتوں ميں جواب بيہوگا كەاب مت چلاؤ۔اس جواب كى جانب الله تعالی کاارشاد لا تجنووا اشاره کرتا ہے. تھجوون یہ جرے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ترک یابدیان کے آتے ہیں۔نافع اھجار ے ماخوذ مانے ہیں معنی بیہودہ گوئی۔

للجوا. يدلوكاجواب إوراس مين دولام ملسل آرب بين اس لئي يدكهنا مي كدجب لو كماته كوئي بات

۔ شروع کی جائے تو جواب میں نفی جس کا آغاز کیم ہے ہو، ہونی چاہئے۔ بیاس کئے کہ قر آن مجید میں اس موقعہ پراس قاعدہ کی کوئی نشان دہی نہیں ہے جواس کی علامت ہے کہ قاعدہ مذکورہ بالا زیادہ صحیح نہیں ہے۔

﴿ تشری ﴾ ......ارشاد ہے کہ اب پنیمبروا تم .....اورتہاری امت بھی حلال چیزیں کھایا کر وادرساتھ ہی عمل صالح کی بھی فکر رہے۔ اگر چہ خطاب تو پنیمبروں کو کیا گیا ہے مگران کے ذیل میں ان کے پیروکا راوران کی امتیں بھی مخاطب ہیں ..... محلو احن المطیب ہے۔ شیق ہے۔ شیق ہے نے نفی سے اللہ اور نفیس کھانوں سے مراوان کے انواع واقسام نمیں بلکہ رزق مراد ہے۔ حرام رزق میں اگر لذت ہے بھی تو وہ عارض ہے۔ حقیق لذت اس میں موجود نہیں ، ساتھ ہی ہے جہ دیا گیا کہ بیر نہ جھنا کہ تم جو پچھ کررہے ہواس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے بلکہ ہم تو اچھی طرح خبر دار ہیں .... نیز مجھے ہے در تے رہو کیونکہ میں ہی تم سب کارب اور خدا ہوں اور میں ،ی قابل پر سنش ہوں ۔ اس لئے میری وحد انبیت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہواورا ہی طریقہ پر جے رہو۔ ہی طریقہ سے کا در برحق ہے۔

انبیاء کرام اپنی امتوں کو دین برت کی دعوت ویتے رہے ۔ لیکن برسمتی سے انہوں نے دین کے نکڑے نکڑے کردیئے اور جس گرائی میں مبتلا سے اس کوت مجھ کرائی پر جے رہے ۔ انہیں کے متعلق فرمایا گیا کہ اے پیفیبر آپ کا کام صرف دعوت دیتا تھا، اگر بداس دعوت کو تبول نہیں کرتے ہیں تو آپ نم نہ سیجئے ، انہیں ان کی گرائی میں مبتلا رہنے دیجئے ۔ یہاں تک کہ ان کی جائی و بربادی کا وقت آ جائے ۔ کیا بدا پی گرائی کے باوجود میں گان کررہے ہیں کہ انہیں جو مال واولا داور دنیاوی عیش وعشرت ملی ہوئی ہے وہ ان کے نیک اعمال کے نتیجہ میں ہے؟ ایسا ہر گرنہیں ہے بلکہ بدوھو کہ میں مبتلا ہیں اور یہ بھورہ ہیں کہ بیعیش وعشرت اور مال ودولت جو آئیس دنیا میں ملی ہوئی ہے وہ آخرت میں بھی ہوئی ہے وہ آخرت میں بلکہ انہیں جو پچھ دنیاوی زندگی میں ملا ہوا ہے وہ تو ایک مختصر دفت کے لئے مہلت ملی ہوئی ہے تا کہ شاید بیت کو قبول کرلیں اور راہ دراست پر آ جا نمیں اور جب ان کی تباہی کا وقت آ جائے گا تو نہ یہ مال باتی رہیں گے اور خدا تھالی ہے کہ دہ ایمان اور نیک اعمال کرنے کے گے اور خدا تھالی سے ڈر تے رہیں۔

حضرت حسن رحمته الله عليه فرماتے جيں کہ مومن نيکی اور خوف خدا کا مجموعہ ہوتا ہے اور منا فق برائی کے باوجود نڈراور بے خوف ہوتا ہے۔ مشرکین عرب خدا تعالی کی الو ہیت کو مانتے ہوئے دوسروں کواس کا شریکہ بھی قرار دیتے تھا ہی وجہ سے شریعت میں صرف اقرابِ وجود باری ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ نفی شرک بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اہل ایمان خدا تعالیٰ کو واحد اور بے نیاز مانتے ہیں اور کسی کواس کا شریک نہیں تھے ہیں اور اس سے خوفز دہ بھی رہتے ہیں اور اس سے خوفز دہ بھی رہتے ہیں اور اس سے خوفز دہ بھی رہتے ہیں کہ کہیں اس کا وینا لینا خدا کے یہاں قبول نہ ہوا ہو۔ یہ اہل ایمان اور اہل تقویٰ ہی نفع میں ہیں نہ کہ کا فرومشرکین جو اپنی دئیوں کا میا بی وکا مرانی پرمغرور ہوکر خود کو برحق مجھ دہے ہیں۔

ایک حقیقت: ...... خدا تعالی نے ایسے احکامات نازل فرمائے ہیں جے انسان بسہولت ادا کرسکتا ہو کوئی ایسا تھم نہیں دیا جو
انسان کے بس سے باہر ہواور پھر قیامت کے دن خدا تعالی ان کے اعمال کا حساب لے گاجوان کے نامدا عمال میں درج ہے، جس میں
سہو فلطی کا کوئی امکان بھی نہیں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہ کوئی نیکی کم کی جائے گی لیکن مشرکین کے دل قرآن سے بھتکے
ہوئے جیں۔اس کے علاوہ اور بھی بہت می بدا عمالیاں ہیں جس طرح مونین کے پاس دولت ایمان کے علاوہ اعمال حسنہ کا بھی سر مایہ ہوتا
ہوئے جیں۔اس کے علاوہ اور بھی بہت می بدا عمالیوں کے نتیجہ میں پکڑا جاتا ہے تو وہ اپنا غرور و تکبر بھول کر فریا داور رحم کا مطالبہ کرنے گئے ہیں
ہوتے جب ان کے سر داروں کو ان بدا عمالیوں کے نتیجہ میں پکڑا جاتا ہے تو وہ اپنا غرور و تکبر بھول کر فریا داور رحم کا مطالبہ کرنے گئے ہیں

۔اس وقت کہا جائے گا کہ بیددارالجزاء ہے۔ دارالعمل نہیں ۔اب چیننے چلانے سے کیا فائدہ۔ جو پچھکرنا تھا کر پچکے اوراب کون ہے جو تنہیں خداکے مذاب سے بچائے گا اورخدا کے مقابل میں تمہاری مدد کر سکے گا۔

ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ بیان کیا گیا کہ بیضدا تعالیٰ کی آیات کے منکر تھے، انہیں دعوت دی جاتی تھی مگر بیاس کا غداق اڑاتے اور خدا کی وحدا نبیت کوشلیم کرنے کے بجائے شرک و کفر پر جے ہوئے تھے اور اہل حق کو حقیر وذکیل سجھتے تھے۔

مستکبرین به میں به کی خمیر کا مرجع یا تو حرم ہے کہ بیاں میں ہے ہودہ با تیں کرتے تنے یااس کا مرجع قرآن ہے جس کا بیذا ق اڑاتے تنے یا خود آنحضور ﷺ مراد ہیں جنہیں بیشاعرو کا بمن کہا کرتے تنے ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بیت اللہ کی تولیت پرفخر کیا کرتے تنے اورا پنے آپ کواولیا ءاللہ بچھتے جوان کامحض وہم تھا محققین نے اس سے اخذ کیا ہے کہ اپنی کی نسبت اضافی پرفخر کرنا مثلاً یہ کہ ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں یا فلال فلاں برکات کے حامل ہیں ، یہ ذموم ہے۔

ا نکار کیول؟ .........مشرکین جوآیات قرآنی کا نکار کرتے تھاس سلسلہ میں ارشاد ہے کہ کیا بیاوگ آیات کے منکر صرف اس
وجہ سے تھے کہ وقی ورسالت کا تخیل ان کے لئے نامانوس تعااور بید عوت پہلی مرتبان تک پہنچی تھی۔ کیونکہ ان کے آباء واجداوز مانہ جاہلیت
میں مرے تھے جن کے پاس نہ کوئی خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب تھی اور نہ کوئی رسول ان تک پہنچا تھا۔ اگر یہی بات تھی تو انہیں
چاہئے تھا کہ غور وفکر کرتے اور کتاب اللہ کی قدر کرتے ۔ اگر بیر خالی الذہن ہو کرغور وفکر سے کام لیتے تو یقینا قرآن کے اعجاز کے قائل
ہوجاتے اور تکذیب سے باز آجاتے ۔ لیکن انہوں نے بھی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ۔ گویا تکذیب کا اصل سبب ان کی ب

یاان کی تکذیب کی بیروجہ ہوسکتی تھی کہ بیدرسول کے صدق اور دیانت وامانت سے ناواقف تھے تو یہ بات بھی نہیں کیونکہ آنحضور ﷺ تو آنہیں میں پیدا ہوئے اوراس ماحول میں آپ ﷺ کی پرورش پائی اور بیاوگ آپ ﷺ کی پاکیزہ سیرت سے خوب اچھی طرح واقف تھے بلکہ آپ ﷺ کی پاکیزہ سیرت سے خوب اچھی طرح واقف تھے بلکہ آپ ﷺ کی امانت وصدافت اور آپ کی فہم وذکاوت کے قائل تھے۔اس دور میں بھی اہل یورپ آپ کی دانائی اورخوش تدبیری کے پوری طرح معترف ہیں گراس کے باوجودجن کوتنکیم نہیں کرتے۔

تو گویاان کے انکار کی وجہ اس کے سوااور پھونہیں کہ بیتن ہی ہے بیزار ہیں اور طلب میں کی ان کے اندر کوئی تڑپ موجود نہیں ..... اور اتباع حق تو کیا کرتے دین ہی کو اپنا تنحقہ مشق بنانا چاہتے تھے اور ان کی بیخواہش تھی کہ دین کے احکامات ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ۔ان کا بیکھی مطالبہ تھا کہ نزول قرآن کسی معزز و مکر م مختص پر ہونا چاہئے تھا۔

وجه ہے دین حق قبول نہیں کر سکتے ۔

ارشاد ہے کہ انہیں ان کے اس کفروشرک کی وجہ ہے معیتوں میں مبتلا کیا گیا۔ اس ہے اشارہ اس قبط سالی کی طرف ہے جو ۸ ہجری میں مکہ میں ہوئی تھی۔ جس سے اہل مکہ نے پریشان ہوکرآ مخصور کھنے کے پاس ابوسفیان کو بھیجا تھا کہ آ مخصور کھنے ہے دعا کرائیں۔ تو ان معیت ہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود خدا کے سامنے عاجزی واکساری کا ہاتھ نہیں پھیلا یا۔ بلکہ اپنے کبروغرور پر جے رہاور شرک و کفر میں مبتلا ہونے کے باوجود خدا کے سامنے ماجزی واکساری کا ہاتھ نہیں پھیلا یا۔ بلکہ اپنے کبروغرور پر جے رہاور شرک و کفر میں مبتلا ہوئے۔ میں مبتلا کر دیا جائے گاجس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا اور پھر حسر ہے کے ساتھ دیکھتے رہ جائیں گے اوروہ ہر بھلائی ہے مایوں ہوں گے۔

وَهُوَ الَّذِي اَنَشَا خَلَقَ لَكُمُ السَّمُعَ بِمَعْنَى الْاسْمَاعِ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ الْقُلُوبَ قَلِيُلَّا مَّا تَاكِيْدٌ لِلْقِلَّةِ تَنْشُكُرُونَ ﴿ ١٨﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ خَلَقَكُمْ فِي الْلارْضِ وَالْيُهِ تُحَشَّرُونَ ﴿ ١٨﴾ تُبُعَثُونَ وَهُوَ الُّـذِى يُحْسَى بِنَفُخ الرُّوَح فِي الْمُضُغَةِ وَيُسِمِينَ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيُل وَالنَّهَارُ بِالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ أَفَلَا تَعُقِلُونَ﴿مَ صَنِيُعَهُ تَعَالَى فَتَعُتَبِرُوْنَ بَلُ قَالُوُا مِثْلَ مَاقَالَ الْلَوَّلُونَ﴿مَ قَالُوْ آ آي الْاَوَّلُوْدَ ءَ إِذَا مِتَسَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًاءَانًا لَمَبُعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَا وَفِي الْهَ مُزَنَيْنِ فِي الْمُوَضَعَيْنِ اَلتَّحْقِيْقُ وَتَسُهِيُلُ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالُ اَلِفٍ بَيُنَهُمَا عَلَى الْوَجُهَيُنِ **لَقَدْ وُعِدُنَا نَحُنُ وَالبَّاؤُنَا هَلَا**ا أَي الْنَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلَ إِنْ مَا هَـٰذَآ إِلَّا أَسَاطِيُرُ آكَاذِيُبُ ٱلْأَوَّلِيْنَ ﴿ ٨٣﴾ كَـالًا ضَاحِيُكِ وَالْاَعَاحِيُبِ جَـمُعُ أَسُطُورَةٍ بِالضَّمِّ قُلُ لَهُمُ لِمَنِ الْلَارُضُ وَمَنُ فِيهَا ۚ مِنَ الْخَلُقِ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿مِهِۥ خَالِقَهَا وَمَالِكَهَا **سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ** لَّهُمُ **اَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴿٥٥﴾** بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الذَّالِ تَتَّعِظُونَ فَتَعُلَمُونَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْخَلُقِ اِبْتِدَاءً قَادِرٌ عَلَى الْإِحْيَاءِ بَعُد الْمَوْتِ قَلَ مَنُ رَّبُ السَّمُواْتِ السَّبُع وَرَبُ الْعَرُشِ الْعَظِيُمِ ﴿٨٧﴾ الْكُرْسِيّ سَيَـقَـوُلُـوُنَ لِلَّهِ قُلَ أَفَلًا تَتَّقُونَ ﴿٤٨﴾ تَـحُـذَرُونَ عِبَادَةَ غَيْرِهِ قُـلُ مَنَّ بِيَدِهِ مَلَكُونُ مُلُكُ كُلِّ شَيْءٍ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ وَّهُو يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ يُـحُمْى وَلَا يُحَمْى عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۗ وَفِي قِرَاءَ وَ لِلَّهِ بِلَامِ الْجَرِّ فِي الْمَوْضَعَيُنِ نَظُرًا اِلِّي أَنَّ الْمَعُنَّى مَنْ لَهُ مَاذُكِرَ قُلَ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ﴿٩٨﴾ تُخَدَّعُونَ وَتُصْرَفُونَ عَنِ الْحَقِّ عِبَادَةَ اللهِ وَحُدَهُ أَيُ كَيُفَ يُحَيِّلُ لَكُمْ ا أَنَّهُ بِاطِلٌ بَلَ اتَّيُنْهُمُ بِالْحَقِّ بِالصِّدُقِ وَاِنَّهُمُ لَكُذِبُوُنَ ﴿ ﴿ وَ فَى نَفُيهِ وَهُوَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنُ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنُ اللهِ إِذًا أَى لَوُ كَانَ مَعَهُ اِللَّهُ لَـذَهَـبَ كُلِّ اللهَابِمَا خَلَقَ أَى إِنْ فَرَدَبِهِ وَمَنَعَ الْآخَرَ مِنَ الْإِسْتِيْلَاءِ عَلَيْهِ وَلَـعَلَا بَـعُضُهُمُ عَلَى بَعُضٌ مُـغَـالَبَةٍ كَفِعُلِ مُلُولِكِ الدُّنْيَا سُبُحْنَ اللهِ تَـنُزِيْهَا لَهُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ بِهِ مِمَّا ذُكِرَ عَالِمِ الْغَيُبِ وَالشَّهَادَةِ مَاغَابَ وَمَا شُوُهِدَ بِالْحَرِّ صِفَةٌ وَالرَّفَعِ خَبَرٌ هُوَ

## مُقَدَّرًا فَتَعْلَى تَعُظَمُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ ١٩٠٠ مَعَهُ مُعَهُ

· اورالله وه ذات گرامی ہے جس نے تم کو کان دیئے، نیز آ تکھیں اور قلب (جومر کز حیات ہے) گر پھر بھی تم شکرادا نہیں کرتے (فلیلائما میں فلت کی تا کید کے لئے ہے )اور وہی ہے جس نے تم کوز مین میں بیدا کیااور اس کی جانب تم ( مرنے کے بعد ) لوٹائے جاؤ گےاور وہی ہے جوزندگی ویتا ہے(لوٹھڑ ہے میں روح ڈال کر )اورموت بھی ای کی طرف ہےاور وہی رات اور دن کومختلف کرتار ہتا ہے( کہ بھی جاند تی ہوتی ہے بھی اند عیرااور بھی دن جھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی اور گاہے اس کے برعکس ) پھربھی تم نہیں سوچتے (اللّٰہ کیصنعتوں کو کہتمہیں عبرت ہوتی ) ہلکہ بید( کفار مکہ ) تو وہی باتیں کہتے ہیں جو پہلوں نے کہی تھیں (ان پہلوں نے ) کہاتھا کہ جب ہم مرجائیں گےاور ہوجائیں گے مٹی اور بڈیاں تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جائیں گے ( کہتے تھے کہ ایسا تنہیں ہوسکتا۔ء اذا اورء انسیا میں ہمزہ پڑھا جائے گااور دنوں ہمزہ میں الف داخل کیا جائے گا ) حشر دنشر کے وعدے تو ہم ہے بھی کئے گئے اور ہمارے آباؤا جداد المسيمنی (سوجب بيناممكن ہے تو يوں مجھو) كەسب جھوٹ ہے پېلوں كا (اساطيو جمع اسطور ق ہے۔ ترجمہ مضحکہ خیز وتعجب انگیز با تیں ؟ ان ہے یوں کہئے کہ اچھاتم ہی بتاؤید زمین اور جو پچھاس پر ہے کس کی پیدا کر دہ ہے۔ اگرتم جانتے ہو( دوسرا خالق و مالک \_اس سوال کے جواب میں ) ہےاختیار کہدائھیں سے \_خالق ارض وساتو خدا ہی ہے( فطرت کے اس حقیقی جواب پر )ان ہے کہئے کہ پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ( کہ تہمیں یقین آتا ،ابتداءُ پیدا کرنے والا دوبارہ بھی زندگی وے سکتاہے۔ تسذ کرون میں جواصل ہے نشد کرون تھا دوسری تسا ذال میں مرغم ہوگئی (اوراگر)ان سے بوچھے کہ ساتوں آسان اور کری کا ما لک کون ہے؟ تو خود ہی کہیں گےصرف خدا ( اس جواب پران ہے ) کہئے کہ پھر بھی تم ( دوسروں کومعبود بنانے ہے ) پر بمیز نہیں کرتے ( لگے ہاتھ میبھی ) سوال کر کیجئے کہ ہر چیز کا اختیار کس کو ہے اور ( مختار ایسا ہو کہ ) جوسب کا نگران ہواورخودمختاج گمران نہ ہو( خدا کے علاوہ ) کسی اور کو جانتے ہوتو بناؤ ( دیکھتے اس سوال کے جواب میں بھی ) یمی کہیں کے کے صرف اللہ بی ہے (ملکوت میں تامبالغدك باورسيسقولون الله مين ايك قرأت لام جاره كساته بين سيسقولون لله بيقرأت معنوى كاعتباري برجت ہے کیونکہ سوالات کامفہوم بیتھا کہ بیان کردہ چیزیں کس کی ہیں ۔اگر جواب' اللہ بی کی' ہوتو سوال و جواب بالکل مطابق ہوجائیں گئے ) توان ہے کہئے کہ پھرسب پچھ جاننے کے باوجود کس وھو کہ میں پڑے ہوئے ہو ( کیسے تم نے سمجھ لیا کہ جو پچھ کہا جار ہا ہے وہ غلط ہے اور کیوب تم خدائے واحد کی عبادت چھوڑ کرحل ہے پہلوتھی کرنے والے ہو گئے۔ بات وہ نہیں جو یہ کہتے ہیں ) درحقیقت ان کے پاس حق بات پہنچ چکی ہے گرید (صدافت کو) جھٹلا کرخود جھوٹے بن رہے ہیں (سنو) خدا کی اولا دنہیں ہے نداس کے ساتھ کوئی دوسرا خدااگراییا ہوتا تو ہرمعبودا پی مخلوق کو لے کرعلیحدہ ہوجاتا (اوراپی مخلوق پر دوسرے کوغالب ندآنے دیتا بلکہ )ایک معبود دوسرے پر چڑھ دوڑتا (جیسے دنیا کے بادشاہ حصول جاہ و ملک کے لئے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے رہتے ہیں )وہ جو بیان کرتے میں اس سے خدابالکل ہی یاک ہے۔ اللہ تو غائب وحاضر کا جانے والا ہے۔ (السغیسب و الشهسانة اگر مجرور میں تو صفت میں موصوف عالم ۔اوراگر مرفوع ہے تو ھومبتدا مقدر کی خبر۔ جب ایساہے ) تو خداان کے شرک ہے بالاتر ہے۔

شخفیق وتر کیب: سسسه افلا تعقلون میں ہمزہ محذوف پر داخل ہے اور فاعاطفہ ہے اصل عبارت ہے اغفلتم فلا تعقلون. اذا لذهب میں اذا سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال رہے کہ اذ جملہ شرطیہ میں داخل ہوتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کا ارشاد "لذهب" جزا کیسے بے گا۔ درآ نحالیکہ شرط کا کوئی تذکرہ بھی نہیں آیا۔ مصنف نے شرط محذوف نکال کردکھائی جوکہ اذ لو تکان معد ہے۔ عبائسہ الغیب والشهادۃ . اکثر قراءنے اسے مرفوع بی پڑھاہے۔مبتداء محذوف کی خبر مان کراور ہاتی مجرور پڑھتے ہیں اللہ کی صفت قرار دیتے ہوئے۔

پوچھئے:......فدا تعالیٰ اپنی خالقیت اور تصرف اوگوں کو دکھانے کے لئے آنخصور ﷺ بےفرماتے ہیں کہ اگرتم خودان کفار ہے سوال کرد کہ زمین اوراس پر رہنے والوں کا رب کون ہے؟ تو یقینا وہ جواب میں بیہیں گے کہ خدا ہی ان تمام چیزوں کا رب ہے۔اس طرح اگران سے یہ پوچھو کہ زمین وآسان کا بنانے والا اور تمام چیزوں کا متصرف کون ہے تو بلاشبہ یہی جواب دیں گے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا خدا ہی ہے اور وہی تمام چیزوں کا مالک اور متصرف ہے۔

۔ ارشاد ہے کہ پھرآ پ ﷺ ان ہے سوال سیجئے کہ جب تمام چیزوں کا خالق اوراس میں متصرف خدا تعالیٰ ہی ہیں تو پھرآ خرتم لوگوں کو کیا خبط ہے کہ قبول حق سے روگر دانی کرتے ہو۔

ای طرح پرعربوں میں بید دستورتھا کہ اگر قبیلہ کا سردار کسی کو پناہ دے دیے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس پناہ کوختم کردے۔
لیکن اگر کسی عام آ دمی نے کسی کو پناہ دی ہوتو سردار کے لئے اس کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہوتی ۔ تو اس دستور کے مطابق آ مخصور ﷺ سے فر مایا گیا کہ اگر آپ ﷺ ان سے بیہ پوچھیں کہ الیسی کوئی طافت ہے کہ جس کی پناہ کوکوئی تو زنہیں سکتا اور اس کے مقابل میں کوئی کسی کو پناہ ند دے سکتا ہوتو یقینا جواب وہ ہی ہوگا کہ ایسا قادر مطلق صرف خدا ہی ہوسکتا ہے کہ جس کا تھم نے ٹل سکے اور جس سے کوئی روگر دانی نہیں کہتا ہوتو یقینا جواب وہ ہی ہوگا کہ ایسا قادر مطلق صرف خدا ہی ہوسکتا ہے کہ جس کا تھم نے ٹل سکے اور جس سے کوئی روگر دانی نہیں کہتے ہوئے۔

کرسکتا ہوتو گو یا کہ چق ان کی سا منے کھل کر آ چکا تھا مگر اس کے باوجود یہ غیر اللہ کوشر کی تھم براتے رہے ۔ گو یا ان کا یہ کہنا جھوٹ تھا کہ چق بات ان تک نہیں کہتی ۔

شرک کی تروید کرتے ہوئے اپنی برتری ظاہر فرمارہے ہیں۔ارشادہے کے خداتعالیٰ تمام کا کنات کا بلاشرکت غیرے مالک ہے۔نہ اس کی کوئی اولادہ ہے اور نہ کوئی اس کے کاموں میں شریک اور اگریہ مان لیا جائے کہ کی خدا ہیں تو ہرایک خدا کی ایک الگ مخلوق ہوئی چاہئے ۔جس کا کہ وہ مستقل مالک ہوتا ہے اور اس طرح سارے عالم کا نظام درہم و برہم ہوکر رہ جاتا۔حالانکہ کا کنات کا انتظام مکمل صورت میں موجود ہے۔اس میں کوئی انتشار نہیں پایا جاتا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ ان تمام چیزوں ے پاک ہے جے شرکین خدا کا شریک قرار دیتے ہیں۔

قُلُ رَّبِّ إِمَّا فِيهِ إِدْغَامُ نُونِ إِنِ الشَّرُطِيَّةِ فِي مَا الزَّائِدَةِ تُوبِيِّني مَا يُوعَدُونَ ﴿ ﴿ وَهُ ﴾ مِنَ الْعَذَابِ هُوَصَادِقٌ بِ الْقَتَلِ بِبَدُرٍ رَبِّ فَلَا تَـجُعَلُنِي فِي الْقَوْمِ الظّلِمِيُنَ ﴿٣٠﴾ فَأُهَلِكَ بِهَلاَ كِهِمُ وَإِنَّا عَلَى أَنُ نُرِيَكَ مَانَعِدُهُمُ لَقَلِدُرُونَ ﴿٥٥﴾ اِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ آيِ الْـحُلَّةُ مِنَ الصَّفَحِ وَالْإِعْرَاضِ عَنُهُمُ السَّيَّفَةُ أَذَا هُـمُ إِيَّاكَ وَهَذَا قَبُلَ الْاَمُرِ بِالْقِتَالِ فَجِعُنُ أَعُلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ أَى يُكَذِّبُونَ وَيَقُولُونَ فَنُحَازِيُهِمُ عَلَيُهِ وَقُلُ رَّبِّ اَعُودُ اَعُتَصِمُ بِكَ مِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيُنِ ﴿ لَهُ ۚ نَزَغَاتِهِمْ بِمَا يُوسُوسُونَ بِهِ وَاَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَسْحُضُرُونِ ﴿٩٨﴾ فِي أُمُورِي لِاَنَّهُمُ اِنَّـمَا يَحُضُرُونَ بِسُوْءٍ حَتَّىَ اِبْتِدَائِيَّةٌ إِذَا جَاءَ أَحَدَ هُمُ الْمَوُثُ وَرَاى مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَقُعَدَهُ مِنَ الْحَنَّةِ لَوُ امَنَ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون ﴿ ﴿ ﴿ وَهُ ۚ الْخَمُعُ لِلتَّعْظِيمِ لَعَلِّي اَعُمَلَ صَالِحًا بِأَدُ اَشُهَد اَنْ لَا اِلهُ اِلَّا اللَّهُ يَكُونُ فِيْمَا تَوَكَّتُ ضَيَّعْتُ مِنُ عُمْرِى اَى فِي مُقَابَلَتِهِ قَالَ تَعَالَى كَلَّا أَىٰ لَا رَجُوعَ إِنَّهَا أَىٰ رَبِّ أَرْجِعُون كَلِمَةٌ هُوَ قَالِلُهَا ۗ وَلَا فَائِلَةَ لَهُ فِيُهَا وَمِنُ وَّرَآلِهِمُ أَمَامِهِمُ بَوُزَخٌ حَاجِزٌ يَصُدُّ هُمُ عَنِ الرُّجُوعِ اللِّي يَوُمٍ يُبْعَثُونَ﴿ ﴿ ﴿ وَلا رُجُوعَ بَعُدَهُ فَافَا نُفِخَ فِي الصُّورِ ٱلْقَرُن النَّفُحَةُ الْاُولِي آوِ الثَّانِيَةُ فَكُلَ انسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ يَتَفَاخَرُونَ بِهَا وَكَلا يَتَسَاءُ لُونَ ﴿١٠٠﴾ عَنُهَا خِلَافَ حَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَشُغُلُهُمْ مِنُ عَظُمِ الْآمُرِ عَنُ ذَٰلِكَ فِي بَعْضِ مَوَاضِع الْقِيْمَةِ وَفِي بَعْضِهَا يُفِيَقُونَ وَفِيُ ايَةٍ أُخُرَى وَٱقْبَلَ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ يَّتَسَاءَ ۖ لَوُنَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ بِالْحَسَنَاتِ فَأُولَٰكِنَّكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ ١٠٠﴾ اَلْفَائِزُونَ وَمَنُ خَفَّتُ مَوَازِيُنُهُ بِالسَّيِئاتِ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُو ٓ ٱنْفُسَهُمُ فَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خُلِدُونَ ﴿ شُرْقَ لَ لَهُ عُو جُوهُهُمُ النَّارُ تَحَرِقُهَا وَهُـمُ فِيُهَا كُلِحُونَ ﴿ صَ شُمِّرَتُ شِفَاهُهُمُ الْعُلَيَا وَالسُّفُلي عَنُ اَسُنَانِهِمُ وَيُقَالُ لَهُمُ اللَّمُ تَكُنُ اللِيتي مِنَ الْقُرَانِ تُتُلي عَلَيْكُمُ تَخُوفُونَ بِهَا فَكُنتُمُ بِهَا تُكَذِّبُونَ (٥٠٠) قَالُوا رَبَّنَا غُلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَفِي قِرَاءَ ةٍ شَقَاوَتُنَا بِفَتُح اَوَّلِهِ وَالِفٍ وَهُمَا مَصُدَرَانِ بِمَعْنَى وَكُنَّا قُوْمًا ضَاكِيُنَ ﴿١٠٧﴾ عَنِ الْهِدَايَةِ رَبَّنَآ أَخُوجُنَا مِنْهَا فَاِنُ عُذْنَا اِلَى المُخَالَفَةِ فَاإِنَّا ظُلِمُونَ ﴿ ٢٠٠ قَالَ لَهُمُ بِلِسَانِ مَالِكِ بَعُدَ قَدُرِ الدُّنْيَا مَرَّتَيْنِ الْحَسَنُوا فِيهَا أَقُعُدُوا فِي النَّارِ اَذِ لَّاءً وَ لَاتُكَلِّمُونِ (٨٠) فِي رَفْعِ الْعَذَابِ عَنُكُمُ فَيَنُقَطِعُ رِجَاؤَهُمُ إِنَّهُ كَانَ فَرِيُقٌ مِّنُ عِبَادِي هُمُ الْمُهَاجِرُوْنَ يَـقُـوُلُـوُنَ رَبَّنَا امَنَّا فَاغُفِرُلُنَا وَارُحَمُنَا وَٱنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿ ﴿ أَنَّ فَاتَّخَذُ تُمُوهُمُ سِخُرِيًّا بِضَمِّ

السِّيُنِ وَكَسْرِهَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْهَزْءِ مِنْهُمْ بِلَالٌ وَصُهِيُبٌ وَعَمَّارٌ وَسَلْمَانُ حَتَّى أَنُسَوُكُمْ ذِكُرِي فَتَرَكُتُمُوهُ لِاشِنَغَالِكُمْ بِالْاسْتِهُزَاءِ بِهِمُ فَهُمْ سَبُبِ الْإِنْسَاءِ فَنُسِبَ الَّيْهِمُ وَكَنْتُمُ مِّنَهُمُ تَضَحَكُونَ ﴿ ١٠٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ بِمَا صَبَرُوْآ كَعَلَى اِسْتِهْزَائِكُمْ بِهِمُ وَأَذْكُمُ إِيَّاهُمْ أَنَّهُمُ بِكُسُرِ الْهَمْزَةِ هُمُ الْفَاْئِزُوْنَ﴿٣﴾ بِمَطُلُوبِهِمُ اِسْتِيْنَافٌ وَبِفَتُحِهَا مَفُعُولٌ ثَانِ لِحَزَيْتُهُمُ قُلَ تَعَالى لَهُمُ بِلِسَان مَالِكٍ وَفِي قِرَاءَ ةٍ قُلُ كُمُ لَبِثُتُمُ فِي الْآرُضِ فِسَى الدُّنْيَا وَفِي قُبُورِكُمُ عَلَادَ سِنِيُنَ ﴿٣﴾ تَمِيُيزٌ قَالُوا لَبِثُنَا يَوُمًا أَوُ بَعُضَ يَوُمٍ شَكُّوا فِي ذَٰلِكَ وَاسْتَقُصَرُوهُ لِعَظْمِ مَاهُمُ فِيُهِ مِنَ الْعَذَابِ فَسُتَلِ الْعَآدِيْنَ ﴿ ١١١﴾ أي الْمَلَا تِكَةَ الْمُحْصِيْنَ أَعْمَالَ الْحَلْقِ قَلَ تَعَالَى بِلِسَانِ مَالِكٍ وَفِي قِرَاءَ ةٍ قُلُ إِنَّ أَيُ مَا لَبِثَتُمُ إِلَّا قَلِيلًا لَوُ أَنَّكُمُ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ ١١١﴾ مِفْدَارَ لَبُيْكُمُ مِنَ الطُّوُلِ كَانَ قَلِيُلَا بِالنِّسُبَةِ اللَّي لَبُيْكُمُ فِي النَّارِ أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنكُمُ عَبَثًا لَالِحِكُمَةِ وَّ أَنَّكُمُ اِلْيُنَا لَاتُرُجَعُونَ ﴿٥١﴾ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُولِ لَابَلُ لَنَتَعْبُدُ كُمْ بِالْامُرِ وَالنَّهِي وَتَـرُجَـعُـوُا اِلَيْنَا وَنُحَازِيُ عَلَى ذَلِكَ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْانْسِ اِلَّا لِيَعُبُدُون **فَتَعَلَى اللهُ** عَنِ الْعَبُثِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يَلِيْنُ بِهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ كَلَّ اللهُ اللَّهُوَّرَبُ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١﴾ ٱلْكُرنِي هُوَالسَّرِيْرُ الْحَسَنُ وَمَنُ يَّدُعُ مَعَ اللهِ اللهِ الْهَا اخَرُّ لَابُرُهَانَ لَهُ بِهِ صِّفَةٌ كَاشِفَةٌ لَامَفُهُوْمَ لَهَا فَانَّمَا حِسَابُهُ جَزَاؤُهُ عِنْدَ رَبِّهُ إنَّـهُ لَايُفُلِحُ الْكُفِرُونَ ﴿ ١٨﴾ لَايُسُعِدُونَ وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرُوَ ارْحَمُ اللَّمُؤمِنِينَ فِي الرَّحْمَةِ زِيَادَةً الْمَغُفِرَةِ الله وَأَنْتَ خَيْرُ الرِّحِمِينَ ﴿ ١٨ وَأَنْتُ خَيْرُ الرِّحِمِينَ ﴿ ١٨ وَأَنْتُ خَيْرُ الرَّحِمَةُ

ترجمہ: ..... ، آپ کہے کہ اے میرے پرودگار اگر آپ وہ عذاب مجھ کو دکھا نمیں جس کامشرکین ہے وعدہ کیا جارہا ہے تو مجھے آ پ ان ظالموں کے ساتھ مبتلا عذاب نہ کرد بھٹو ( کہ کہیں میں بھی انہیں کی طرح ہلاک نہ کردیا جاؤں۔خدائے تعالیٰ کا بیوعدہ عذاب جنگ بدر کی صورت میں سامنے آیا کہ مشر کمین قتل بھی ہوئے اور گرفتار بھی ) اور ہم اپنے وعدہ کے مطابق عذاب دکھانے پر بخو بی واقف جیں۔سردست تو آپ ان کے برے معاملات کاحسن اخلاق سے جواب دیتے رہنے (اور جویہ آپ کو تکلیف پہنچارہے جیں )اسے نظر انداز سیجئے۔بقول مفسرین نظرانداز کرنے کا حکم جہادے پہلے تھا) ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ( کہتے کیا ہیں -آپ کو جمثلات ہیں۔اپنی اس روش کی پوری سزا بھگت کررہیں گے۔اعراض کی پالیسی میں مظلوم کو شیطان اکثر بہکا تار ہتا ہے اور جا ہتا ہے کہ اس طرز ہے ہٹادے ۔سواس کے لئے ) آپ بیدعا سیجئے کہاےاللہ! مجھے دساوس شیطانی ہے محفوظ رکھنا اوراس ہے بھی کہ شیطان میرے پاس آ کر پھٹکے(اس لئے کہ شیطان کا آنابرائیوں پرابھارنے کے لئے ہوتا ہے۔اب تو جو پچھ یہ کررہے ہیں کرنے و بیجئے)لیکن جب موت آئے گی (اور انبیں جہنم دکھائی دے گی ) تو اس وقت دنیا میں واپسی کی تمنا کریں مجے اور کہیں کے کہاب میں دنیا میں تھیک تھا ک رہوں گا اوراین ماضی کی مجمی تلافی کردوں گا ( یعنی ایمان لے آؤں گا اور جوعمر کفروشرک میں گذاری اس کی تلافی کروں گا۔اس تمنائے خام کے جواب میں ہماری طرف ہے بھی اعلان ہوگا کہ ) ایسا ہرگزنہیں ہوسکتا (اب واپسی کا کیا سوال ) بس ایک بات ہے جوان کی زبانوں پر آ رہی ہے ( جس کا فائدہ بچھ بھی نہیں )ادرآ ھے ان کے ایک اور عالم ہوگا ۔ یعنی قبر کی زندگی ( وہ انہیں و نیا میں لوٹنے سے خودرو کنے والا ے اور عالم قبر میں ) حشر ونشر تک رہیں گے۔ پھر جب صور بھو تکا جائے گا تو قرابتیں بھی ختم ہو جا کیں گی ( جن پر اکڑتے تھے اور جن پر مصائب میں اعتماد کرتے تھے ) اوران رشتہ دار یوں کے بارے میں کوئی سوال تک نہ ہوگا ( جبکہ دنیا میں رشتہ دار کسی مصیبت میں یوجھ کچھاور مدد کرتا ہے۔ قیامت میں تو وہ ہولنا ک منظر ہوگا کہ اس کی نوبت ہی کہاں آئے گی کبھی اگر پچھ ہوش وحواس ٹھکانے ہوں گے تو ایک دوسرے سے بوچ چھ کھی لیں گے۔ یہی مطلب ہاس دوسری آیت کاو اقبل بعضہ علی بعض یتساء لون اس دن فیصلہ کی بنیاد صرف میہوگی ) کہ جس کی نیکیاں زائد ہوں محدوہ کامیاب اور جس کے پاس نیکیاں نہ ہوں وہی نقصان میں ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والے۔ آتش جہنم کی کیٹیں ان کے چبروں کوجلس ویں گی جس سے چبرہ متورم بوکر بگڑ جائے گا (اوپر کا ہونٹ کہیں ہے کہیں اور نیچے کا کہیں ہے کہیں جا پہنچے گا اور ہم ان ہے یوں کہیر گی کہ ) کیا نہ میری آیات تمہیں سائی جاتی تھیں تو تم ان کی تکذیب کرتے تھے (سواپنا کیاہوا پھکتو)بولیں گے کہا ہے اللہ ہماری برنصیبی سامنے آ کررہی۔اورواقعی ہم گمراہ تھے(ایک قراءت میں ہجائے شہقو ہ کے شق او ۃ ہے۔ دونوں صورتوں میں متحدالمعنی مصدر ہیں۔ دعایہ بھی کریں گے ) کہ جمیں جہنم ہے نکال دیجئے۔اگر جم پھر كفروشرك اختيار كري توبلاشبة كنا بكار بول كے (ايك فرشته كى زبانى ان سے اس سے جواب ميں كہلايا جائے گا) كه بس يز مے رہواب جبنم ميں۔اب نه مجھ سے پچھ کبونہ پچھ سنو (بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جہنیوں کواس درخواست کا موقعہ جہنم میں آئی مدت دراز کے بعد ملے گا کہاس عالم ونیا کے دوعمروں کے برابر ہوگا ۔گلر خدا تعالیٰ نہ تو ان ہے عذاب ہی ہٹا کیں گے بلکہ بیفر ماکر کہ'' مجھ سے مت بولو' ان کی آئندہ کے لئے تو قعات ختم کردیں گے )ارشاد ہوگا کہ میرے بچھ(مہاجر) بندے تھے جود عائیں کرتے تھے کہاےاللہ ہم ایمان لائے ہمارے سب گناہ معاف کرد بیجئے ۔ہم پررم سیجئے آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں (اتن پا کیزہ،مہذب دعا پربھی)تم نے ان کا نداق بنالیا تھا(یہ با تقتیار دعا کمیں مظلوم بلال مسہیب ، عمار ، سلمان رضوان الدّعلیہم الجمعین کی تھی ) تم مجھے قطعاً ہی بھول گئے تنے (ان غریبوں کے ساتھ بس نداق ہی میں لیگےرہتے اور نداق ہی کیا )تم تو ان کی ہنسی اڑاتے تھے(لو پھر دیکھو ) ان کوتو آج ( ان دل آ زارحرکتوں پر ) صبر کی میں نے خوب بی جزادی اور یہی اینے مقصد میں کا میاب ہوکررے (هم الفائزون . جزیتھم کامفعول ٹانی ہے۔ ایک فرشتد کی زبانی (ان سے ) یو چھاجائے گا کہ ( میچھ یاد ہے ) تم دنیامیں کتنے زمانہ رہے۔ ) سنین تمیز ہونے کی بناء پر منصوب ہے کہ بی گے کہ ایک دن یا دن کا مجھ حصہ ( جواب بھی یقین نہیں و ہے کیس گے۔جس عذاب میں مبتلا ہیں اس کی ہولنا کیوں میں ایام دنیا بہت ہی مختصر نظر آئیں گےاور پھر یوں کہیں گے کہ سے مدت ہاری دنیاوی قیام کی )ان فرشتوں ہے یو چھ کیجئے جو ہمارے اعمال لکھا کرتے تھے۔ارشاد ہوگا کہ دنیا میں تم کہاں کھبرے۔ بہت مختصر قیام اگرتم اس کی کی کوسمجھتے ( کیونکہ جہنم میں قیام بمقابل دنیوی قیام کے بلاشبہ زائد ہوگا ۔ منکرین کیونکہ دنیا کولا فانی سمجھتے تھے اور انہیں موت اور حشر ونشر کا تصور تک نہیں تھااس لئے دنیا کی فناء بلکہ اس کی قلیل مدت آج انہیں ک ز بانوں سے شلیم کرالی گئی کفروشرک،ا نکارومعاندت ان سب کی بنیادی وجدانسان کی ایک بہت بڑی بھول ہےاورو دیہ ) کہ کیاتم ہی گمان کرتے تھے کہ ہم نےتم کو برکار پیدا کیااور بیر کہتم ہماری طرف لوٹ کرنہیں آؤ گے ( گویا کہ مقصد نخلیق ہے عدم واقفیت اور حشر ونشر کا یقین نہ ہونا ہر گمراہی کی جڑ ہے۔حالانکہ کتنا غلط خیال ہے۔انسان ایک عظیم مقصد کے چیش نظر پیدا کیا گیااور وہ ہےعبادت اپنے رب حقیقی کی اوراس عبادت پر جزابھی بھینی ہے۔جولوگ خدا تعالیٰ کو بیکار کاموں کامر تکب سمجھتے ہیں تو وہ سن لیس کہ )اللہ تعالی بیکار مشغلوں ے ) بہت بلندو بالا ہے۔ وہ تو یا دشاہ برحل ہے بلکہ معبود مکتا ہے اور مالک ہے تخت اعظم کا (عرش اعظم کا تذکرہ بادشاہت کو ثابت کرنے کے لئے ہے۔حقیقت یہ ہے کہ ) جوخدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا تجویز کرتا ہی درآ نحالیکہ اس خدائے باطل پر کوئی دلیل بھی نہیں رکھتا تو اس سے خداتعالیٰ ہی خورٹمٹیں گے (بات میہ ہے کہ کا فربھی کامیاب ندہوں گے اوررہ گئے مومن توبس وہ تو ہمیشہ یبی دعا کرتے ہیں اور خود آپ بھی کہ )اے اللہ ہمیں معاف سیجے ،رحم سیجے ۔ واقعۃ آپ بہت رحمت کرنے والے ہیں (رحمت تو مومن پر پہلے ہی ہے ورنہ تو فیق ایمان اورتو فیق اعمال صالحه کہاں ہے ہوتی ۔ دعامیں مزیدر حمت کوطلب کرنے کی تعلیم ہے )۔

مستحقیق وتر کیب:.....اما تویسی ستویسی نون تاکید بونے کی بناء پر نعل مضارع بونے کے باوجو پینی علی الفتحہ ہاور ما مفعول بسه ہے۔بھریوں کی رائے ہے کہ بدومفعول جا ہے گا کیونکدر ہائی سے مستعمل ہوا ہے . ب استکلم اس کا پہلامفعول اور ما موصولہ مفعول ثانی ہے۔

فلا تجعلنی .....بیجواب ہے شرط کااس میں لفظ رب کا تکرار تضرع وزاری میں مبالغدے لئے اور فی معنی میں مع کے ہے۔ رب ارجے عون ۔ .... بظاہری صیغہ واحد کا ہونا جا ہے تھا کیونکہ نخاطب خدائے تعالیٰ ہیں اور و دواحد ہیں اس کے باوجود جمع کا استعال خدامیں تعدد کے لئے نہیں بلکہان کی عظمت شان کے چیش نظر ہےاور ہوسکتا ہے کہ مخاطب فرشتے ہوں ،جنہوں نے روح قبض کی تھی۔اس صورت میں اس طرح تفصیل ہوگی کہ پہلے خدا ہے کہا پھران فرشتوں ہے کہا،جیسا کہ مجرم حاتم کے بعد رہائی کی درخواست گرفتارکرنے والےسپاہیوں ہی ہے کرتا ہے۔

و لا منسسة علون سيبال ايك اشكال بكردومختلف آينول مين تضاد موكيا - يهال ميذكر بكرابل جنم ايك دوسرے سے مچھند پوچھ سکے اور دوسریت آیت مینی اقبل بعضهم المنع کاحاصل ہے کدایک دوسرے سے پوچھ پاچھ کریں گے۔رفع تصادیس ا بن عباس رضی اللّٰہ عنہ کا جواب بہتر ہے کہ بھی کفارشدت خوف کی بناء پرسا کت وصامت رہیں گےاوربھی کیجے ہول و دہشت ختم ہوگی تو یا ہم دکرسوال و جواب کرلیں گے۔

المه تكن أياتي ريبال يبتانا بكلفظ قول مقدر بهاوراس كاعطف صله يربهور باب ياك المحون وجوههم كلممير ہے حال واقع ہور ہاہے۔

سنحویا ۔ووقر اُتیں ہیں نافع نے سین کے ضمہ کے ساتھ اور باقی قراء سین کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ انہ ہم الفانے ون ..... حمز اُہ قاری اسے جملہ مستانفہ ہونے کی بناء پر ان کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور باقی سب قراء جزيتهم كامفعول تأنى بناكران يرصح بير-

عبنے منصوب ہونے کی دووجہیں ہیں۔مصدر ہواور موقعہ خال میں ہو۔اس لئے منصوب پڑھا جائے اور ہوسکتا ہے کہ مفعول لہ ہونے کی بنا دیرمنصوب ہو۔

﴾ تشریکے ﷺ:......خدانعالیٰ کی طرف ہے آنحضور ﷺ تعلیم دی جارہی ہے کہ جب بدعملی کے نتیجہ میں ان کفار ومشر کیبن پر عذاب آنے کا ندیشہ ہوتو اس وقت میدد عا کرتے رہا کرو کہاہےاللہ مجھےان عذابوں ہے محفوظ ومشتنیٰ رکھنا کہیں میں بھی (اس لپیٹ میں نه آجاؤں۔چنانچے ترندی شریف میں ہے کہ آنحضور ﷺ کی ایک دعایہ بھی تھی کہ اے اللہ جب تو کسی قوم کے ساتھ فتنہ کا ارادہ کرے تو مجھے فتند میں ڈالنے سے پہلے اٹھالے۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر چہاس دعا کی تعلیم آنحضور ﷺکو دی گئ تھی مگر اصل مخاطب امت تھی۔ آپ ﷺ کوتومحض واسطہ بنایا گیاتھا کیونکہ پنجمبر کےعذاب میں مبتلا ہونے کا توام کان ہی نہیں۔

پھرارشاد ہوا کہ ہم تمہارے سامنے انہیں عذاب میں مبتلا کر کتے ہیں لیکن آپ ﷺ اس کی تمنانہ سیجئے اور نداپنی طرف ہے کوئی انتقامی کارروائی سیجئے بلکہان کی خباشوں کا جواب بھلائی ہے دیجئے تا کہ ثناید آپ ﷺ ہے ان کی عداوت ونفرت ،محبت والفت میں تبدیل ہوجائے۔ویسے بھی آپ ﷺ کوانتقام لینے کی کیاضرورت ہے۔ میں ان کوسز ادینے کے لئے کافی ہوں۔

ان مشرکین گی برائیوں سے بیخے کی ترکیب بتانے کے بعد فر مایا گیا کہ شیطانوں سے بیچنے کی صورت ریہ ہے کہ اس سلسلہ میں خدا سے دعا کیا کرو کیونکہ شیطان کے وسوے ہے بیچنے کے لئے اس کے سوااورکوئی ہتھیارمؤٹر وکارآ مرنہیں۔

کمحات حسرت .....ارشاد ہے کہ یہ کفار دنیاوی زندگی میں تو سوچتے نہیں ہیں اور مرنے کے وقت جب ان پرحقیقت حال منکشف ہوتی ہےتو حسرت وافسوس کے ساتھ اس کی آرز وکرتے ہیں کہ کاش ہم دنیا کی طرف لوٹا دیئے جائیں اورہمیں پچھاورزندگی مل جائے تو ہم نیک اعمال کرلیں لیکن اس وفت ان کی بیآ رز ونضول اور لا حاصل ہوگی ان کی اس تمنا کی بھیل ممکن نہ ہوگی۔

ارشاد ہے کہا گران کی بیتمنا پوری بھی کردی جائے جب بھی یہ نیکی نہیں کریں گے بلکہ دنیا میں پہنچ کر پھراس کفروا نکار میں لگ جائیں گے۔انہیں ڈرایا جارہا ہے کہاب مرنے کے بعد قیامت سے پہلے پہلے عالم برزخ میں رہنا ہو گا اور عذاب میں مبتلا ہوں گے اور پھر قیامت قائم ہوگی تو اس دن کی ہولنا کی اورعذاب عالم برزخ ہے بھی زیادہ شدید ہوگا۔اس دن سارے دنیاوی رشیتے نا طیختم ہوجا تمیں گے، دوئت بھی کچھ کام نہآئے گی۔اس دن تو نہ والدین کواپنی اولا دکی کوئی فکر ہوگی اور نہاولا دکواہیے ماں باپ کا پچھٹم ہوگا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گانہ بیوی شوہر کے ۔نفسانفسی کا عالم ہوگا۔ ہرایک کواپنی فکر ہوگی۔ بلکدا گرکسی کا کوئی حق اپنے والدین یا بچوں پر ہی کیوں نہ ہووہ بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہ ہوگا۔ جیسا کہ ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ سب کوجمع کریں گےاور پھراعلان کرائیں گے کہ جس کسی کا کوئی حق کسی کے ذمہ ہووہ اسے وصول کر لے تواگر چہسی کا کوئی حق اپنے والدین یا بیوی یا اولا دہی پر کیوں نہ ہوگا وہ بھی بھا گا ہوا آئے گا اورا پینے حق کا تقاضہ شروع کر دے گا۔اس دن تو نہ صرف اینے اعمال حسنہ ہی کام آئیں گے جس کی ایک نیکی بھی گنا ہوں سے بڑھ گئی وہ کامیاب ہوجائے گا اور اے جنت مل جائے گی اور جس کی برائیاں نیکیوں کے مقابل میں زائد ہوں گی وہ نا کام و نامراد ہوگا ور ہمیشہ کے لئے جہنم میں جلنا مقدر ہوجائے گا ۔ دوزخ کی آگ ان کے چہروں کو حجلسادے گی اور اوپر کا ہونٹ اوپر اور نیچے کا ہونٹ نیچے کولٹک جائے گا۔ یہ بالکل بےبس ہوں گے۔آ گ کوبھی نہیں ہٹاعیں گے۔قیامت کے دن جب ان کے کفروشرک پر ڈانٹ ڈیٹ ہوگی اور کہا جائے گاتمہارے پاس رسول کو بھیجا تھا،تمہاری ہدایت کے لئے کتابیں نازل کی تھیں،لیکن اس کے باوجودتم شرک و کفر میں مبتلار ہےاورانبیا '' کی تکذیب کرتے ر ہے۔ بیال کی سزامل رہی ہے۔اس وقت بیاہیے جرم کااعتراف کریں گےاور کہیں گے کہ واقعۃ آپ کی ججت یوری ہو پھی تھی ۔مگر ہم اپنی برنصیبی سے گمراہی میں مبتلا رہے۔اب آپ ہمیں دوبارہ دنیامیں بھیج کرد کیھئے ،اگر ہم نے اب بھی وییاہی معاملہ کیا تو واقعیٰ ہم قضور وار ہوں گے اور پھر جوسزا چاہیں دیں ۔اس وقت بڑے ہے بڑامئر بھی اعتراف جرم اورحسرت وندامت پراپنے آپ کومجبور پائے گا۔اس وقت انہیں جواب ملے گا کہ اب تو تم اس ذلت میں پڑے رہوا ورخبر داراب آئندہ مجھے سے سوال مت کرنا۔ بیتو دارالجزا ہے داراتعمل ختم ہو چکا۔اب پچچتانے ہے کیا فائدہ .....انہیں شرمندہ اور پشیمان کرنے کے لئے ان کابیا گناہ بیان کیا جائے گا کہتم خدا کے محبوب بندوں کا مٰداق بنایا کرتے تھے اوران سے دل گلی کرتے تھے۔اب دیکھے لواس اخروی زندگی میں وہی لوگ کا میاب ہیں اورتم ا ہے کئے ہوئے کا مزہ چکھ رہے ہوتمہاراقصوراس قابل نہیں کہ اقراراوراظہارندامت کرنے سے اے معاف کردیا جائے۔اے اس طرح سبحے کہ کیا کوئی مجرم کسی قوتل کرنے کے بعد حاکم عدالت سے کہنے لگے کہ اب معاف کرد پیجئے ، آ کندہ ایسانہیں کروں گا ..... تو کیا کوئی دنیادی عدالت اس کے اس اعتراف اور آئندہ کے نہ کرنے کے وعدہ کے باوجود حچھوڑ سکتی ہے؟ ہرگزنہیں یہ تو اس اخروی عدالت میں بھی بیاعتراف کام نہ آئے گا۔

ا بیک سوال:.....ارشاد ہے کہ دنیا کی مختصر زندگی میں میہ بدا ممالیوں میں مشغول رہے۔ کاش یہ نیکی کرتے اورا پئے آپ کواجر کا مستحق قرار دیتے۔انہیں سے سوال کیا جائے گا کہتم دنیا میں کتنی مدت رہے و ٗوسراسیمکی اور بدحواس کے عالم میں جواب دیں گے کہ ہمیں سیحہ یا دتو ہے ہیں ویسے ایک دن یا اس ہے بھی کم رہے ۔ سیح سیح علی فرشتوں ہے معلوم کر لیجئے جن کے پاس حساب و کتا ب تھا۔ ارشاد ہوگا کہ آخرت کی مدت کے مقابلہ میں واقعۃ تم و نیامیں بہت کم رہےاور کاش تم نے د نیا ہی میں اس کا احساس کرلیا ہوتا ہے کیسی شدیدحماقت میں مبتلا ہے کہانی تخلیق کا مقصد بھی نہیں سمجھ سکے اور بیسجھتے رہے کہ تمہاری بیدائش میں کوئی حکمت ہی نہیں ہے۔ بیکار اور بے مقصد بی بیدا کئے گئے ہو۔ کیاتم تواب وعذاب کے مستحق نہیں ہو گے؟ اگرتمہارایے گمان ہے تو غلط ہے۔ خداتعالی اس سے برتر ہے کہ وہ کوئی عبث کام کرے۔جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔وہ حقیقی بادشادہ اور وہی لائق عبادت ہے وہ عرش کا مالک ہے جومخلو قات میں سب

بھرمشر کین کو تنبید کی جاتی ہےاور احساس ذمہ داری دلاتے ہوئے ارشاد ہے کہ غیر اللہ سے لوِلگانا کچھ کام نہ آئے گا۔حساب و کتاب خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔اس وقت پوری جوابر ہی کرنی پڑے گی ۔خدا تعالیٰ کی عدالت میں کفار مبھی کامیا بہیں ہو کتے۔ پھرآ نحضور ﷺ کوایک وعاء کی تعلیم دی جار ہی ہے ۔ دب اغسفسر میں طلب مغفرت ہے اور پیغیبروں کی مغفرت ہے مراوطا ہر ہے کہ طلب بلندی مراتب ہی ہو علق ہے۔وار حبم میں طلب رحمت کی ورخواست ہے۔غیفر اور د حیصۃ کے درمیان ریجھی فرق بیان کیا گیا ہے کہ غفر کے معنی تو گنا ہوں کومٹاوینااور مخلوق کی نظر سے تحفی رکھنے کے ہیں اور رحمت کے معنی اقوال وافعال میں تو فیق خیر دینے اور سیح راہ پر قائم رکھنے کے ہیں۔



سُورَةُ النُّورِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ إِثْنَتَانِ أَوُ اَرُبَعٌ وَ سِتُّونَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمانِ الرَّحِيْمِ ۞ هذِهِ سُورَةٌ أَنْزَلْنَهَا وَفَرَضُنْهَا مُخَفَّفًا وَمُشَدَّدًا لِكُثْرَةِ الْمَفُرُوضِ فِيهَا وَ ٱنْوَلْنَا فِيُهَا الْمِتِ؟ بَيّناتٍ وَاضِحَاتِ الدَّلَالَةِ لَّعَلَّكُمُ تَذَكُّرُونَ۞ بِإِدْ غَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الذَّالِ تَتَّعِظُونَ **ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ** أَيُ غَيُرُ الْمُحَصِنِيُنَ لِرَحُمِهَا بِالسُّنَّةِ وَالَ فِيُمَا ذُكِرَ مَوُصُولَةٌ وَهُوَمُبُتَداءٌ وَلِشُبُهِهِ بِالشَّرُطِ دَخَلَتِ الْفَاءُ فِي خَبَرِهِ وَهُوَ **فَاجُلِدُ وُاكُلُّ وَاحِدٍ مِّبُهُمَا مِائَةَ جَلُدَةٍ** أَيُ ضَرُبَةٍ يُقَالُ حَلَدَهُ ضَرَبَ حَلُدَهُ وَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ تَغُرِيُبُ عَامِ وَالرَّقِينَ عَلَى النِّصُفِ مِمَّا ذُكِرَ وَّلا تَأْخُذُكُمُ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِيُن اللهِ أَىُ حُكْمِهِ بِأَنْ تَتُرُكُوا شَيئًا مِنُ حَدِّهِمَا إِنَّ كُنْتُمُ تُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوُمِ الْاَحِرُّ آَى يَوُم الْبَعُثِ فِي هَذَا تَحْرِيُضٌ عَلَى مَاقَبُلَ الشَّرُطِ وَهُوَ حَوَابُهُ اَوُدَالٌ عَلَى جَوَابِهِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا اَي الْحَلْدَ طَٱتُفَعُّ مِّنَ الْــمُؤُمِنِينَ﴿ ﴾ قِيهُلَ ثَلَاثَةٌ وَقِيهُلَ ارُبَعَةٌ عَدَدَ شُهُودِ الزِّنَا اَلـزَّانِي لَايَنُكِحُ يَتَزَوَّ جُ إِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشُوكَةً لَ وَّ الزَّ انِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانِ اَوُمُشُرِكُ ۚ اَيِ الْـمُنَاسِبُ لِكُلِّ مِنْهُمَامَاذُكِرَ وَّحُرِّمَ ذَٰلِكَ اَيُ نِكَاحُ الزَّوَانِيُ عَلَى الْمُؤُمِنِيُنَ ﴿٣﴾ الْاخْيَارِ نَزَلَ ذَلِكَ لَمَّا هَمَّ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيُنَ أَنْ يَتَزَوَّ جُوا بَغَايَا الْمُشُرِكِيُنَ وَهُنَّ مُوسِرَاتٌ لِيُنْفِقُنَ عَلَيْهِمَ فَقِيلَ التَّحْرِيْمُ خَاصٌ بِهِمُ وَقِيْلَ عَامٌ وَنُسِخَ بِقَوُلِهِ تَعَالَى وَٱنُكِحُوا الْآيَامٰي مِنَكُمُ وَ الَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَفْيِفَاتِ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ عَلَى زِنَاهِنَّ بِرُؤُيتِهِمُ فَاجُلِدُ وُهُمُ اَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ ثَمْنِيُنَ جَلُدَةً وَّلَا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً فِي شِيءٍ آبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ ﴾ لِإِنْيَانِهِمُ كَبِيرَةً إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنُ ابَعُدِ ذَٰلِكَ وَاصْلَحُوا أَعَمَلَهُمُ فَاِنَّ اللهَ غَفُورٌ لَهُمُ قَذُ فَهُمُ رَّحِيْمٌ ﴿ يَهِمُ بِالْهَامِهِمُ التَّوْبِةَ فَبِهَا يَنْتَهِي فَسُقُهُمُ وَتُقُبَلُ شَهَادُ تُهُمُ وَقِيلَ لَا تُقُبَلُ رَجُوعًا بِالْاسْتِشْنَاءِ اِلَى الْحُمُلَةِ الْآخِيْرَةِ وَالَّـذِيْنَ يَوْمُونَ اَزُّوَاجَهُمْ بِالزِّنَا وَلَـمُ يَكُنُ لَّهُمُ شُهَدَآءُ عَلَيْهِ اِلَّا ٱنْفُسُهُمْ وَقَعَ ذَلِكَ لِحَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَشَهَادَةُ ٱحَدِهِمْ مُبُتَدَاءٌ ٱرُبَعُ شَهلاً تٍ نَصَبٌ عَلَى الْمَصُدَرِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ ﴾ فِيُمَا رَمَى بِهِ زَوُجَتَهُ مِنَ الزِّنَا وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَلْدِبِيُنَ ﴿ ٤﴾ فِي ذلِكَ وَخَبُرُ الْمُبْتَدَاءِ يَدُفَعُ عَنْهُ حَدُّ الْقَذُفِ وَيَدُرَؤُا عَنُهَا الْعَذَابَ أَيُ حَدَّ الزِّنَا الَّذِي تَبَتَ بِشَهَادَاتِهِ أَنُ تَشُهَدَ اَرُبَعَ شَهْدَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبَيْنَ ﴿ أَنَّ عَشُهَدَ اَرُبَعَ شَهْدَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْزِّنَا وَ الْـخَـامِسَةَ اَنَّ غَـضَبَ اللهِ عَلَيُهَآ اِنُ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ ﴿ ﴾ فِي ذٰلِكَ وَلَـوُلا فَضُلُ اللهِ عَلَيُكُمُ َ عَ وَرَحُمَتُهُ بِالسِّتُرِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ بِـقَبُولِهِ التَّوْبَةَ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهُ حَكِيبُهُ ﴿ ۚ فِي مَا حَكَمَ بِهِ فِي ذَٰلِكَ وَغَيْرِهِ لِبَيَّنَ الْحَقَّ فِي ذَٰلِكَ وَعَاجَلَ بِالْعُقُوٰبَةِ مَنُ يَّسُتَحِقُّهَا

ترجمه: ..... يهورت ہے جمے ہم نے نازل كيا اور جمے ہم نے فرض كيا (فسو صلها بالتخفيف وبالتشد يدوونوں طرح استعال ہے۔ کیونکہ جواحکام اس سورت میں نازل ہوئے وہ تعداد میں بہت ہیں )اور ہم نے اس سورت میں قوانین واضح اور صاف صاف نازل کئے تا کہتم انبیں سمجھ سکو (اور عمل میں سہولت ہو۔ تسذ محرون میں تسا ٹانی ذال میں مرحم ہے۔سب سے پہلا قانون معاشرہ کی ایک بہت بڑی گندگی کورو کنے کے لئے بیہ ہے کہ )بد کارعورت اور بد کارمرد کوار تکاب زنا کی صورت میں سوسوکوڑے لگاؤ (حدیث نے بیواضح کردیا کہ اس قانون کا تعلق غیرشادی شدہ جوڑے ہے۔الزانیۃ والزانی پرالف لام المذی کے معنی میں ہے۔نیزیبی مبتداء ہےاور کیونکہ اس کامضمون شرط کا ہے ای لئے خبر ف اجلدو ا پر ف داخل ہوئی۔ گویا کہ سوکوڑے اس وقت لگائے جائیں گے جب زنایائی جائے۔شوافع کے خیال میں اس سزاکےعلاوہ ایک سال کے لئے جلاوطن بھی کیا جائے گا۔سزامیں بیاضا فیان کے خیال میں سنت سزا سے ثابت ہے۔ نیز اگرغلام سے یہ بدفعلی غیرشادی شدہ ہونے کی صورت میں یائی جائے تو اس کی سزا پچاس کوڑے ہیں ) دیکھواس سزا کے نفاذ میں ترحم کے جذبہ کے تحت کوئی کارروائی نہیں ہونی جا ہے ( کہ بالکل ہی سزا نہ دویا کی چھتخفیف کردو) اگرتم اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتے ہو ( کیمومن قانون الہی کے نافذ ہونے میں کوئی رورعایت نہیں کرتا۔)

بیارشادلیعن" لاتساخسذ کسم" السنع کارروائی کوٹھیک طور پرانجام دینے کے لئے ہوا۔اوربطورعبرت جب انہیں سزادی جارہی ہوتو مسلمان کو برموقعہ حاضر ہونے کی اجازت ہونی جاہئے (اگرتین جارمسلمان بھی ہوں تو عبرت پذیری کے لئے کافی ہیں۔ دوسرا قانون جوا یک طبعی تقاضہ ہے بیہ ہے کہ ) زانی زانیہ ہی سے شادی کرے گا یامشر کہ سے اور زانیہ کا میڈان طبیعت زانی یا کسی مشر کہ ہی کی جانب ہوگا۔رہے اہل ایمان تو وہ اس صورت میں بتقاضہ ایمان یقینا گریز کریں گے۔(بیقانون .....کندہم جنس باہم جنس پرواز .....کا آئینہ ہے۔حاصل جس کا یہ ہے کہ میرمیلان طبیعت کے مظاہرے ہیں کوئی قانون نہیں۔آیات اس وقت نازل ہو تمیں جب غیرمہاجرین نے مالدار بدکارعورتوں ہے شادی کرنی جا ہی ، تا کہ ان کی ریاست ان کے لئے کارآ مدہو۔اس میں اختلاف ہے کہ بیحرمت خاص ہے یا عام اور پھر بيقانون و انسڪي والايامي والي آيت ہے منسوخ ہو گيا۔ تيسرا قانون بيہ که)جو 'بنظن' يا کدامن لڙ کيوں برتبهت (زنا) نگا کمیں اور حیار گواہ ( بحیثیت عینی ) شاہر پیش نہ کر تکیں تو ان تہست تر اشوں کواس کوڑ وں کی سز اوی جائے اور پھر ( کسی بھی معاملہ میں )ان کی شہادت قبول ند کی جائے۔اس طرح کے لوگ فاسق ہیں۔ ( کیونکہ تہمت اور زیا کی اور کسی پاک دامن لڑکی پر گناہ کبیرہ ہے ) ہاں وہ لوگ جوتو بہ کرلیں اورا پنارو بیجی درست کرلیں تو اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے۔ ( ان کی افتر اء پر دازیوں کومعاف کر دیں گے اور تو قبق تو بہ وے کران بررحم فرمائیں گے۔

شوانغ کی رائے ہے کہ تو ہر کرنے کے بعد اس کافسق ختم ہو گیا اور ان کی شہادت قبول کی جاسکتی ہے۔ مگر امام ابوصنیفہ تو یہ کے بعد بھی انبیں شہاوت کا اہل نہیں سمجھتے۔ کیونکہ قرآن نے لاتقبلو الهم شهادة ابدا فرمایا ہاور او لندائ هم الفاصقون فرما كران كے لئے دائمی مسق کا اعلان کیا ہے۔

چوتھا قانون یہ ہے کہ جوشو ہرا بنی بیوی پرتہمت زنالگا ئیں اور کوئی عینی شاہر نہ ہو بجزان کے (اس طرح کا واقعہ صحابہ میں کو پیش آیا تفا) تو شو ہراور بیوی کی شہادت ایک دوسرے کےخلاف چارشہا دنیں ہیں کہ خدا کو گواہ بنا کرکہیں کہ و واپنے الزام زنامیں جو بیوی پرانگایا ہے سچاہے (بیرچارمرتبہ کابیان گویا چار آ دمیوں کی شہادت ہے ) اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کی لعنت الزام زنا عا کد کرنے والے پر۔ ا گراس نے جھوٹا الزام لگایا (جب بیہ بیان ہو چکے گاتو پھرالزام لگانے والے پرتہمت تراثی کی سزا جاری نہیں کی جائے گی )اورعورت پر زنا کی سزا نا فذنہیں کریں گے۔ بشرطیکہ وہ بھی جارمرتبہ یہ کہے کہ شو ہرنے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا اور یا نچویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کا غضب اس پراگراس کاشو ہرالزام زنامیں سچا ہے اور دیکھوا گرخدا تعالیٰ تمہاری پروہ پوشی کر کے تم پرفضل ندفر ما تا (تو کتنا براہوتا اور کیسی تمہاری رسوئی ہوتی ) وارانٹد تعالیٰ تو بہ کا قبول کرنے والا اور دانا ہے (اگر کسی کوسز ادیتو وہ بھی پر تھست قدم ہوگا اور اسی طرح معافی مجھی حکمت ہے خالی نہیں )۔

شخفين وتركيب:....اس سورت كانام"نور" اس وجيب بكراس من لفظانورآ رباب- كسف قسال الله تعالى الله نسود. اس سورت میں عفت اور پا کدامنی نیز پردہ وغیرہ ہے متعلق تفصیلی احکام ہیں۔ای لئے حضرت عمرٌ فرماتے تھے کہ اپنی بچیوں اور عورتو ل کوسورهٔ نوریژ هاؤ به

هذه سورة. هذه کی تقزیرے اس طرف اشاره کرنا ہے کہ بیده مبتداء اور سورة اس کی خبر ہے۔ فرصناها بعض قراءنے فرض کوراء کی تخفیف کے ساتھ پڑھاہے۔جبکہ دوسرے قراءنے راء کوتشدید کے ساتھ پڑھاہے۔ آیت بینت. مراد میں قوانین ۔امام رازی نے لکھا ہے کہاں سورت کی ابتداء میں احکام اور سزاؤں کا تذکرہ ہے اور آخر سورت میں دلائل تو حید کے آتے ہیں۔

المزانية والزاني. زانيكوزاني يرمقدم كيا كيا-بياس كئے كه اگرعورت باشتنائے جبروقبر تيارند بوتوزناوا قع بى نه بوسكے گى۔ فشهادة كيمرفوع مون كي تين وجهيس موسكتي بيل مشهادة مرفوع مورمبتداء مون كي بناء يرعليهم خبرمقدم ومقدر باخبر موخر ے۔تقدیرعبارت، ہوگی۔فشهاد ة احد هم كالنة او و اجبة ..... دوسرى صورت بيے كه بينود خبر ہے مبتدا يحذوف كى ،عبارت ہوگى فالو اجب شهادة احدهم. تيسرى صورت بيہ كه يغل مقدر كا فاعل ہے اور عبارت، ہوگى۔فيكفى شهادة احدهم.

ربط:.....سورۂ نورے پہلے سورۂ مومنون گزری۔جس کی ابتداء میں فلاح یا ب مومنین کی صفات کا تذکرہ تھا۔ان صفات میں

ایک بڑی خولی بیذ کرکی گئی تھی۔و المذین ہم لفرو جھم حافظون کے مومن وہ ہیں جواپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔شرمگاہ کی حفاظت یا بالفاظ دیگرعفت و پا کدامنی مرد اورعورت کا ایک جو ہرخصوص ہے۔جس پر اجتماعی و انفرادی زندگی کا صلاح اور معاشرہ کا سدھارموقو ف ہے۔ قیام عفت میں داخلی و خارجی اسباب مفید وموثر ہیں۔ داخلی اسباب یہی ہیں کہ طبعًا مر داورعورت بدکاری ہے متنفر، حیااورشرافت انسانی کا پیکرہوں اور خارجی اسباب میں مرداورعورت کاعدم اختلاط خصوصاً پردہ کا اہتمام تا آ نکہ عورت اپنی آ واز کا بھی پر دہ کرے۔اس لئے سورۂ مومنون کے بعد سورۂ نورمتصل آئی۔جس میں اختلاط زن ومرد پرمکمل بایندی پر دہ کا تھم،اس کے حدود کا تذكره اورتمام مفيدا حتياطي تدابير كالمعصل بيان ہے۔

تحسی عفیفہ پرالزام زناکس قدر بھیا تک ظلم ہےاور پھررسول اللہ ﷺ کے اہل بیت پر بیقیج الزام،مزاج اور طبیعت کی طغیانی کا بدترين مظاہرہ تھا۔سيدۃ النساءحضرت عائشہرضی اللہ عنہا جن کی نسبت ایک طرف حضرت ابو بکرصدیق جیسے عظیم باپ ہے اور دوسری جانب سردار دو جہاں ﷺ ایسے شوہر نامدار سے ہے اور وہ خودعفت و پاکدامنی کا پیکرمجسم ہیں۔جس کے متعلق کسی دوسرے اقدام کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ منافقین کی دسیسہ کار یوں کاوہ شکار ہو کئیں۔

الى سورة نور مين شان نبوت كوآ شكاراكرتے ہوئے فرمايا كيا تھا۔ لات جسلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كتم رسول كے بلانے كواپيانه مجھوجىياتم ميں ايك دوسرے كو بلاليتاہے۔

ا \_ سبحان الله! النبی الجلیل کے ساتھ گفتگو میں بھی ان کی جلالت شان کو قائم رکھنے کا حکم ہوا۔ پھر ذرا سوچنے کہ بی کے خانوا دہ کے ساتھ وہ نازیباالزام تراشیاں رواہوں گی۔جوایک آ دمی دوسرے آ دمی پربھی نہیں نگاسکتا۔

٣ يسورهَ مومنون ميں دلائل تو حيد كا انبار لگاديا تھا۔ايك مومن ان دلائل يرغور وفكر كے بعد ايك ذات كاسراغ لگائے گا۔اس سراغ ميں كامياني است سورة نورميں جاكر جوگى ۔ جہال ارشاد بوا الله نود السيلوات و الاد ض كدانتدز مين وه آسان كانور ہے ـ كويا كدد لاكل مذکورہ سورہ مومنون معرف (بیجان کرانے والے) تھے اور سورہ نور میں معرف ( یعنی اللہ) کا تذکرہ آ گیا۔

س- قیام عفت ومعاشرہ کی اصلاح کے لئے نکاح بھی بہت ضروری ہے جو قضائے شہوت کا جائز راستہ ہے۔ یہ پچھ مناسب نہ ہوتا کہ صرف عفت ہی پرزوردیتے جلتے اور قیام عفت کے اسباب کا تذکرہ نہ ہوتا۔اس لئے سورۂ نور میں و انسک حبو ا الا یامی کے ساتھ نکاح کا حکم بھی آ گیا۔مرد کی غربت اور نا داری اے نکاح سے روکتی ہے تو اس پر بھی توجہ فر مائی گئی اور ارشاد ہوا کہ غربت کے اندیشہ سے ترک نکاح نہ کرو۔ خدا نعالی غیب سے تمہاری مددفر ما کیں گے۔ پھر بھی بعض وہ بدنصیب ہیں کہ جن کی نا دار نیاں انتہا ء کو پینچی ہو گی 

پھرسورہ نورمیں دلاکل تو حید، اکرام نبوت، نبی کی مخالفت پروعیداورسای طرح کے دوسرے مضامین زیر گفتگو آئے۔انشاءاللہ اس ربط کوا گرسمجھ کرمطابعہ کیا گیا تو دونوں سور تمیں معنوی اتحاد کا مظہر کامل نظر آئیں گی۔

شاك نزول:.....تزندى شريف ميں ہے كەمرىدابن ابوالمرىد نامى ايك سحالى رايت كے اوقات ميں مكەسے ملى فيديوں کوخفیہ طور پرمدینے لے آتے۔ایک رات وہ ای مہم پرروانہ ہوئے اور کے پہنچ کردیوار پھلانگ کرایک باغ میں پہنچے تو وہاں آپ کوعناق نامی ایک بدنام عورنت سے نکراؤ ہو گیا۔ جس سے کمی زندگی میں آپ کے تعلقات رہ چکے تھے۔اس نے حضرت مرثد ہم کو پہچان لیا تو اسے بری خوشی ہوئی اورانہیں اینے گھر شب باشی کی دعوت دی۔ گر حضرت مر ثداً نے یہ کہدکرا نکار فر مادیا کہا ہے عناق! زیاحرام کردیا گیا ہے۔ جب وہ مایوں ہوگئی تو غصہ میں اس نے شور مجا کر آپ کو پکڑوا دینا جا ہے ۔اس کے شور مجانے پرلوگ جاگ گئے اوران کا تعا قب شروع ہوگیا۔حضرت مر ٹدننسی طَرح بھا گئے میں کامیاب ہو گئے اور راستہ میں آپ ایک غار میں جھپ گئے۔ جب وہ لوگ تلاش کر کے مایوس ہو گئے تواپنے گھروں کولوٹ آئے۔ پچھ دیر کے بعد حضرت مرجمہ 'کویقین ہو گیا کہلوگ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ کرسو چکے ہوں گے تو آ پ مجرمکہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہال سے ایک مسلمان قیدی کوہمراہ لے آئے۔ جب حضرت مرعد ؓ مدینے پہنچے تو آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیدوا قعدسنا کرعمّاق ہے نکاح کی اجازت طلب کی ۔ کیونکہ عمّاق کی محبت ان کے دل میں اب بھی موجودتھی ۔ آ تحضور بھیان کی ہے بات من کرخاموش رہے۔حضرت مرتد تا نے دوبارہ آپ بھیا سے اجازت طلب کی۔جس پر ہے آیت نازل ہوئی كه النوانسي لاينكح الا زانية او مشركة النح ، پهرآ تحضور بي في خضرت مرثد الكوناطب كركفر مايا كها برعد النيب تکاح زائی میامشرک ہی کرسکتاتم اس سے نکاح کاارادہ ترک کردو۔

بهآ یات حضرت عائشهٔ کی براُت میں بھی ناطق ہیں۔ کیونکہ نبی معاذ الله زنا کارنبیں ہوسکتا کہاس کا میلان کسی بدکارعورت کی طرف ہو۔اس کئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ نبی سے گھر میں کوئی بد کارعورت نہیں آ سکتی۔

اورآ يتوال فين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الغ كاثان زول بيب كه حضرت باال ابن امية بجهرات سر رنے پر کھیت سے اسپنے کھر پہنچے تو ایک غیر مرد کوا بی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پایا۔اوران کی گفتگو کو بھی خوب اجھی طرح سنا۔ مبیح ہوتے ہی حضرت ہلال آ تحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنادیا۔ تکران کے یاس کوئی شاہد نہیں تھا جو آ تحضور ﷺ پر بہت شاق گزرا۔اس ہے قبل کہ آنحضور ﷺ ہلال بن امیہ "پرحد جاری کریں اوراس کی شہادت کوغیرمعتز کھہرا کمیں۔ حضرت ہلال کینے کیکے کہ یارسول اللہ! میری بات آپ ﷺ کی طبیعت پر بہت گراں گزری لیکن واللہ میں سچا ہوں ۔اس میں کسی قشم کا جھوٹ نہیں ہے۔ گرچونکہ بیکوئی مواہ پیش نہیں کر سکتے تھے تو قریب تھا کہ آنخضرت ﷺ ان پر حد جاری کرنے کا حکم فر ماتے اپنے نہیں وحی اترنی شروع ہوئی۔ نزول وحی کے بعد آنحضور ﷺ نے حضرت ہلال کی طرف دیکے کرفر مایا کہا ہے ہلال! مبارک ہو۔خدا تعالیٰ نے تمہارے کئے نجات کی راہ پیدا فر مادی اور پھر پیھم سنایا۔

﴿ تَشْرِيح ﴾ : الساس سورت كى ابتداء يهال سے كى كئى كه ہم نے اس سورت كونا زل كيا اور إس كے مضامين ومطالب ہم نے مقرر کئے ہیں تو طاہر ہے کہ قرآن تو مکمل خدا تعالیٰ ہی کا نازل کردہ اور اس کے احکام بھی اس کے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ پھریہاں خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کواپنی جانب منسوب کرنا اس سورت اور اس کے احکامات کی اہمیت کو بتلانے کے لئے۔حدیث میں بھی ہے عورتوں کوسورہ نور کی تعلیم دو کیونکہ اس سورت کے مضامین عورتوں کی عفت ہے متعلق ہیں۔

اوراس کے بعد پھرزنا کی سزابیان کی گئی کہزانی اورزانیہ کوسوسوکوڑے مارے جائیں لیکن آنحضور ﷺ نے اس حکم کوغیر شادی شدہ کے لئے مخصوص کردیا کہ اگر کسی عاقل بالغ نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہو ۔لیکن ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تو سوسوکوڑے مارے جا تمیں۔اوراگروہ زانی یازانیہ شادی شدہ ہوتو پھراس کی سزاسنگساری ہوگی۔آ نحضور ﷺ کےاور پھرصحابہ ؓ کے دور میں بھی شادی شدہ کی یمی سزار ہی اور مجتہدین امت کا بھی اس پراجماع ہے۔شریعت اسلامی نے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں جوفرق رکھا، یہاس کی دقت نظری کی علامت ہے۔

آپ خودسو چنے کہ ایک وہ مخص ہے جس کے گھر میں بیوی موجود ہے۔قضائے شہوت کے جائز اور سیجے مواقع حاصل ہیں مگراس

کے باوجود وہ حرامکاری کا مرتکب ہوتا ہے تو بیاس کے حبث باطنی کی علامت ہے اور یہی حال عورت کا ہے تو اس کا بیعل کسی رعایت کا مستحق نہیں۔ای وجہ سے شریعت نے بھی انہیں سنگ مار کر کے مار ڈالنے کا تھم جاری کیااور رہاغیر شادی شدہ مر داور عورت کا معاملہ تو ان کے ساتھ شریعت کچھزمی اختیار کرتی ہے۔وہ اس وجہ ہے کہ جوافی کی امتگیں ہیں اور کوئی جائز موقع قضائے شہوت کا اس کو حاصل نہیں، اب وہ توت مردی ہے مغلوب ہوکر بیرکت کرتا ہے۔ اس طرح کنواری لڑکی بدکاری کرالے تو اس کے اس عذر کی وجہ ہے شریعت نے ان کی سزامیں نرمی برتی ۔ کیونکہ ان کا جرم شاوی شدہ کے مقابلہ میں ہاکا تھا۔

اس کے ساتھ میبھی فرمادیا گیا کہ میسزاشریعت کی مقرر کردہ ہے۔اس میں تخفیف وترحم کاحن کسی کوحاصل نہیں۔ نیز سزااعلانیہ طور پر جمع کثیر میں دی جائے تا کہلوگوں کوعبرت ہواوران کے دلوں میں خوف پیدا ہو۔اس کے ساتھ زانی کی رسوائی بھی ہوگی ۔متوقع ہے کہ اس ہے نوگ رک جائیں گے ۔لیکن اس سزا کا نفاذ اس صورت میں کیا جاسکتا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت ہو۔

ارشاو ہے کہ زانیہ کی طرف وہی متوجہ ہوسکتا ہے جوخو د زانی یامشرک ہو کہ جس کے بزد کیے حلال وحرام کا کوئی سوال ہی نہیں ۔اس طرح زاتی کی طرف وہی رغبت کرسکتی ہے جوخود بدچلن ہو۔ نیزمشر کہاور زانیہ ہے نکاح بھی حرام ہے۔مشر کہ ہے جواز نکاح کی تو کوئی صورت ہے ہی نہیں ہے۔البتہ زانیہ سے قانونی طور پرنکاح تو ہوجائے گائیکن عنداللہ تو بہر حال معصیت ہی ہوگی۔

زانی اور زانید کی سزابیان کرنے کے بعدان لوگوں کا تذکرہ ہے جودوسروں پرتبہت زنالگائیں اورائے ٹابت نہ کرعیس توان کی سزا کیا ہوگی؟ارشاد ہے کہاگرکسی نے یا کدامن مرد یاعورت پرالزام زنالگایالیکن جارگواہ پیش نہ کررکا تو اس کی سز ایہ ہے کہ اے اس کوڑے مارے جائمیں اور ساتھ ہی ہمیشہ کے لئے اس کی گواہی غیرمعتبر قرار دی جائے۔

آ پاندازہ لگائیں کہاسلام نے معاشرہ کی صفائی اور پا کیزگی کائس درجہ اہتمام کیا اور ساتھ ہی مسلم مردوعورت کی عزت کے تحفظ کا کتنا خیال رکھا کہ زنا کے ثبوت کے لئے ایک دونہیں بلکہ چار جار گواہ مقرر کئے اور پھر یہ بھی شرط لگادی کہ گواہ چیتم وید ہوں اور دوسری طرف عدم جوت کی صورت میں تہمت لگانے والوں کے لئے ای کوڑے سزامقرر کی۔

اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر کوئی مردا پنی ہیوی پر بد کاری کا الزام لگائے کیکن اس کے پاس گواہ نہ ہوتو اس سے حلفیہ بیان لیا جائے گا جسے اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔اس کی صورت میہ ہوگی کہ گواہ پیش نہ کرنے کی صورت میں قامنی اس ہے تتم کا مطالبہ کرے گااوروہ جارمر تبہ تھم کھا کریہ کیے گا کہ وہ سچا ہے اور جو بات وہ کہہر ہاہے وہ حق ہے۔اس کی بیرجا رہتم ہی جارگواہوں کے قائم مقام ہو جا ئیں گی اوریا نجویں مرتبہ ہیہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہوتو اس پر خدا کی لعنت ہو۔

شو ہر کے اس بیان حلفی پر بیوی کے او پر حدز نا جاری کر دی جائے گی ۔ کیکن اگر بیوی اس کی تر دید کرے تو وہ بھی اس طرح چار مرتبہ قسم کھا کر کہے گی کہاس کا شوہر جھوٹا ہےاور یا نچویں مرتبہ کہے گی کہا گروہ سچا ہے تو اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو۔عورت کے اس بیان حلفی پروہ حدے تو بچ جائے گی مگراس مرد پرحرام ہوگی۔ قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کرادے گا۔

پھرساری امت کومخاطب بنا کرفر مایا گیا کہ بیہ خدا تعالیٰ کافضل وکرم ہے کہ ایسا جامع قانون عطا فر مادیا۔جس میں ہرایک کی مصلحتوں کی رعایت رکھی گئی ہے۔ورنہ تو شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔

إِنَّ الَّـذِيْنَ جَآءُ وُ بِالْإِفْكِ اَسُوءَ الْكِـذُبِ عَـلى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ رَضِيَ اللَّه تَعَالى عَنُهَا بِقَذُفِهَا عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ مُ حَمَاعَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَتُ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ وَعَبُدُ اللَّهِ ابُنُ اَبَى وَمِسَطَحٌ وَحَمْنَةُ بِنُتُ جَحَشِ **لَا تَحْسَبُوُهُ** أَيُّهَا الْمُومِنُونَ غَيُرَالُعُصَبَةِ ش**َرَّالَّكُمُّ بَلُ هُوَ خَيُرٌلَّكُمُ** يَاجُرُكُمُ الله بِهِ وَيُطْهِرُ بَرَاءَة عَــاثِشَةَ وَمَــنُ حَاءَ مَعَهَا مِنُهُ وَهُوَ صَفُوَانُ فَإِنُّهَا قَالَتُ كُنُتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ بَعُدَ مَا أُنْزِلُ الْحِحَابُ فَفَرَغَ مِنْهَا وَرَجَعَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَهِ وَاذِن بِالرَّحِيُل لَيْلَةً فَمَشِيُتُ وَقَضَيْتُ شَانِيُ وَٱقۡبَـٰلُتُ اِلِّي الرَّحُلِ فَاِذَا عِقُدِى اِنُقَطَعَ هُوَ بِكُسُرِ الْمُهُمَلَةِ الْقَلَادَةُ فَرَجَعُتُ ٱلْتَمِسُهُ وَحَمَلُوا هَوُدَجِي هُوَ مَا يَـرُكَبُ فِيُـهِ عَـلي بَعِيَرَى يَحُسَبُونَنِي فِيهِ وَكَانَتِ النِّسَاءُ خِفَافًا إِنَّمَا يَاكُلُنَ الْعُلُقَةَ هُوَ بِضَمِّ الْمُهُمَلَةَ وَسُنْكُونِ اللَّامِ مِنَ الطُّعَامِ أَيِ الْقَلِيُلِ وَوَجَدُتُ عِقُدِيُ وَجِئْتُ بَعُدَ مَا سَارُوا فَحَلَسُتُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي كُنُتُ فِيُهِ وَظَنَنُتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفُقِدُ وَنَنِي فَيَرُجِعُونَ إِلَىَّ فَغَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنُمُتُ وَكَانَ صَفُوَانُ قَدْ عَرَّسَ مِنُ وَرَاءٍ الْحَيْشِ فَادَّلَجَ هُمَا بِتَشْدِيْدِ الرَّاءِ وَالدَّالِ أَيُ نَزَلَ مِنُ اخِرِ اللَّيْلِ لِلْإِسْتِرَاحَةِ فَسَارَ مِنْهُ فَأَصْبَحَ فِي مَنُزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِمٍ أَيُ شَخْصَةً فَعَرَفَنِي حِيْنَ رَانِي وَكَانَ يَرَانِي قَبُلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظُتُ بِ إِسْتِرُجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيُ أَى قَوُلَةً إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلْيَهِ رَاجِعُونَ فَخَمُّرُتُ وَجُهِيَ بِجِلْبَابِي أَي غَطَّيْتُهُ بِالْمَلَاءَةِ وَاللَّهِ مَا كَلَّمَنِيُ بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعُتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اِسْتِرَجَاعِهِ حِيْنَ ٱنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَوَطَّى عَلَى يَدِهَا فَرَكِبُتُهَا فَانُطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعُدَ مَا نَزَلُوُا مُوْغِرِيْنَ فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ أَيُ مِنُ أَوْغَـرَاكُ وَاقِفِيُنَ فِيُ مَكَانِ وَغُرُفِي شِدَّةَ الْحَرِّ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِيَّ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبُرَهُ مِنْهُمُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبَىّ بُنِ سَلُولِ إِنْتَهٰى قَوُلُهَا رَوَاهُ الشَّيُخَانَ قَالَ تَعَالَى لِكُلِّ الْمُرِئِ مِّنُهُمُ آىُ عَلَيُهِ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ **اَلَاثُمَّ فِيُ ذَلِكَ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبُرَهُ مِنْهُمُ** اَىُ تَحْمِلُ مُعَظَّمَه فَبَدَأُ بِالْحَوْضِ فِيْهِ وَاَشَاعِهِ وَهُوَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبَى لَـهُ عَذَابٌ عَظِيُمٌ ﴿ إِ هُـ وَ النَّارُ فِي الْاحِرَةِ لَوُ لَا هَلَّا إِذْ حِيْنَ سَـمِعُتُـمُوهُ ظَنَّ الْمُؤُمِنُونَ وَالْـمُؤُمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمُ أَى ظَنَّ بَعُضُهُمْ بِبَعْضِ خَيْـرًا وَّقَالُوا هَلَـآ اِفُكْ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ كِذُبُّ بَيْنَ فِيُهِ اِلْتِفَاتُ عَنِ الْخِطَابِ أَيُ ظَنَنُتُمُ أَيُّهَا الْعُصُبَةَ وَقُلْتُمُ لَوَّلَا هَلَّا جَآءُ وُ أَي الْعُصْبَةُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءٌ ۗ شَاهَدُوهُ فَـاِذُلَمُ يَأْتُوا بِالشَّهَدَآءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ آىُ نِي حُكْمِهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿٣﴾ فِيُهِ وَلَوُ لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِي مَا آفَضَتُمُ فِيُهِ آيُّهَا الْعُصَبَةُ آيُ خُضْتُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ ﴾ فِي الْاخِرَةِ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِٱلْسِنَتِكُمُ أَى يَرُوِيَهِ بَعُضُكُمُ عَنُ بَعْضٍ وَحُذِفَ مِنَ

الْفِعُلِ اِحَدَى التَّاتِيُنِ وَاِذُ مَنْصُوْبٌ بِمَسَّكُمُ اَوُ بِأَفَضُتُمُ وَتَنْقُولُونَ بِأَفُو اهِكُمُ مَّا لَيُسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ وَّتَحُسَبُوْنَهُ هَيِّنًا ۚ لَا إِنُّمَ فِيهِ وَّهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيُّمٌ ﴿ إِنَّ فِي الْإِنْمِ وَلَوُلًا هَلَّا إِذُ حِينَ سَمِعُتُمُوهُ قُلُتُمُ مَّايَكُونُ مَايَنَبَغِيُ لَـنَآ اَنُ نَّتَكَلَّمَ بِهِلْذَأْ سُبُحنَكَ هُـوَ لِلتَّعَجُّبِ هُنَا هَلَـا بُهُتَانٌ كِذُبٌ عَظِيُمٌ ﴿١١﴾ يَعِظُكُمُ اللهُ يَنَهَاكُمُ أَنُ تَـعُودُوا لِمِثُلِمَ آبَدًا إِنَّ كُنْتُمُ مُّوُمِنِيُنَ ﴿ إِنَّ كَنْتُمُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْلَتِ ۚ فِي الْآمُرِ وَالنَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَامُرُبِهِ وَيَنُهٰى عَنُهُ حَكِيْمٌ ﴿ ﴿ فِيُهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ اَنُ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ بِاللِّسَانِ فِي الَّذِينَ امَّنُوا بِنِسُبِتَها اللَّهِمُ وَهُمُ الْعُصَبَةُ لَهُمُ عَذَابٌ ٱلِيُمُّ فِي الدُّنْيَا بِالْحَدِّ لِلْقَذُفِ وَٱلْاَحِرَةِ بِالنَّارِ لِحَقِّ اللهِ وَاللهُ يَعُلَمُ اِنْتِفَاءَ هَا عَنْهُمُ هَانَتُمُ أَيُّهَا الْعُصَبَةُ لَاتَعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَنْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ ﴿ وُجُودَهَا فِيَهِمَ وَلَـوُلَا فَـضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ آيُّهَـا إِلْعُصْبَةُ وَرَحْـمَتُهُ وَانَّ اللهَ رَءُ وُفْ رَّحِيْمٌ ﴿ أَنَّ بِكُمْ لَعَاجَلَكُمْ بِالْعُقُوبَةِ

تر جمیہ:.....جن لوگول نے ایک بدترین افتراء پر دازی کی وہمہیں نے ایک گروہ ہے۔ان کے اس اقدام کوایے حق میں مصر نہیں بلکہ مفید ہی سمجھو(ییزنا کا الزام تھا جوالعیاذ باللّٰہ مادر ملت حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہایر چسیا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بدشمتی ہے اس میں مشہورصحا بی شاعراسلام حسان بن ثابت مسطح اورحمنہ بنت جش بعض غلط فہمیوں کی بناء پر رئیس المنافقین ابی ابن سلول کے ہمنو ا ہو گئے ۔حضرت عاکشہؓ خوداس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وہ آنحضور ﷺ کی ہمراہی میں غزوہ بی مصطلق میں تھیں۔اس ے پہلے پردے کا تھم آچکا تھا۔غزوہ سے فراغت کے بعد مدینہ کی طرف واپسی ہوئی اور قافلہ مدینہ سے قریب تر ہو گیا۔ آخرشب میں آ تحضور ﷺ نے کاروان مجامدین کومدینہ کی ست روائگی کا تھم دیا۔حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لئے تشریف لے کئیں۔ واپسی پر دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کم ہے۔ وہ اسے تلاش کرنے کے لئے واپس تمکیں۔اس عرصہ میں قافلہ روانہ ہو گیا۔حضرت عاکشہ ی ہودج کواونٹ پررکھ دیا گیا۔ سوار کرانے والے بیمجھ دہے متھے کہ حضرت عائشہ اس میں ہیں۔ بیز ماند بوی غربت ونا داری کا تھا۔ سیرشکم ہوکر مسی کو کھا نامیسرنہ آتا تھا۔جس کی بناء پرسب لوگ نہایت ہی و بلے پتلے تتھاور حضرت عائشہ ' تو خلقہ پھی نہایت ہی و بلی تپلی تھیں۔ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنی جگہ بیٹھ گئی اور سوچا کہ جب مجھے ہودج میں نہ پائیں گےتو تلاش کرتے ہوئے یہیں آئیں گے۔ جیٹھے بیٹھے

ادھرصفوان جو قافلہ کی روانگی کے بعد اس خیال ہے کہ کسی کی کوئی چیز حجموث نہ گئی ہو۔ میدان دیکھنے بھالنے کی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ مہاجرین کی فرودگاہ کوحسب دستورو کی دہے تھے۔انہوں نے جوایک انسان کوسوتے ہوئے دیکھااور کیونکہ حضرت عائشہ کو پر دہ کے تھم سے پہلے دیکھے بچے تھے اس لئے پہچان کر با آ واز بلندان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جس سے مفرت عائشہ "بیدار ہو کئیں۔خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے فورا جا دراوڑ ھالی اور بحلف کہتی ہیں کہنہ میں ان سے بولی ، نہ وہ مجھ سے بولے مفوان نے اینااونٹ بٹھادیا۔ حضرت عا کنٹہ " اس پرسوار ہو گئیں اور ون جڑھے مجاہدین اور آئنحضور ﷺ کیٹنے گئیں۔بس اتنی می بات تھی جسے داستان بنالیا گیا اور لوگول نے لغویات کہدین کرایٹی عاقبت خوب ہر باد کی ۔سب سے زیادہ مفسدانہ کرداراس میں الی ابن سلول کا تھا۔

اس قصه میں جس نے جتنا گناہ کمایا اور وہ تخص جوسب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہاتھا شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ایہا کیول نہیں ہوا (لیمنی ہوتا بیرچا ہے تھا کہ) جب اس طرح کی باتیں من رہے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ اہل ایمان حسن طن سے کام لیتے اور بر ملا کہددیتے تاکہ میکھی تہمت ہے اور مید کیوں نہیں کیا گیا ( یعنی کرنا جاہئے تھا ) کہاہے اس الزام کے ثبوت میں جار گواہیاں پیش کی جاتیں۔ جب مطلوبہ کواہیاں نہیں ہیں تو پھر یہ الزام دینے والاعنداللہ کھلے جھوٹے ہیں۔ ادریہ تو خدا کافضل ہو گیا اور اس کی رحمت تھی ورنہ جو کچھتم نے کہا سنااس پرشہیں عذاب آخرت کامزہ چکھنا پڑتا ( کیا لغویت ہے ) کہ بلاشخفیل ہا تکتے چلے جارہے ہواور جو کچھ بک رہے ہواس کی حقیقت حال کا تمہیں علم تک نہیں اور پھر میجھ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا میہ پاپ کوئی بڑا یا پنہیں۔ حالانکہ اللہ کے یہاں میہ بہت بڑا پاپ ہےاورتم نے جب اسے سنا تھا تو یہ کیوں نہ کہددیا کہ ہم کیسے ایس بات مندسے نکالیں (جو کہ ہمارے لئے کسی بھی طرح مناسب نہیں )نعوذ باللہ بیتوسخت بہتان ہے۔اللہ تنہیں بخت نفیحت کرتا ہے(اورمنع کرتا ہے ) کے اس تنم کی حرکت بھی مت کرنا۔اگرتم صاحب ا یمان ہوا دراللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے۔خدا تعالیٰ براعلم وحکمت والا ہے (اس کا کوئی فعل غیر حکیمانہ بیس ہوتا )یقینا جو لوگ جاہتے ہیں کہموننین کے درمیان بے حیائی کا چرچار ہےان کے لئے در دیا ک سزاد نیااور آخرت میں بھی ہے( دنیا میں بصورت حد قذ ف اوراً خرت میں جہنم ) اور اللہ تو جانتا ہے اور تم نہیں جانے اور اگریہ بات نہ ہوتی کہتم پر اللہ تعالیٰ کلافضل وکرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ براشفیق ہے، برارجم ہے (توتم بھی عذاب سے نہ بچتے)

شان نزول: ..... بيآيات حضرت عائشه كي برأت ميں نازل ہوئي ہيں۔ جبكه منافقين نے ان پر تبهت زنالگادی اور بھولے بھالے پچھمسلمان بھی اس میں شریک ہوگئے۔قریباً ایک ماہ تک اس طرح کی افواہیں اڑتی رہیں ۔نیکن اس سلسلہ میں خدا تعالیٰ کی خرف ہے کوئی ہدایت یا حضرت عا نَشدٌ کی برأت میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔جس ہے آنحضور ﷺ کوشدید تکلیف پینچی اورحضرت عا نَشدٌ کی طرف سے بدیگمانی برحتی گئی۔ دوسری طرف جب عائشہ اس کو واقعہ تفصیل سے معلوم ہوا تو وہ بہت رنجیدہ ہوئیں اور بہت بڑے صدے میں مبنلا ہو کئیں۔جس پر بیآیات نازل ہوئیں اور حضرت عائشہ ضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براکت کی گئی۔

﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ : . . . . . . . . تخضرت على عادت مباركه هي كه جب بهي آپ الله سفر مين تشريف لي جاتے تو اپن از واح مطہرات کے نام کی قرعداندازی کرتے۔قرعد میں جس کا نام نکلتا ،انہیں آپ ﷺ اپنے ساتھ بفر میں شریک رکھتے۔ ۲ ہجری میں جب آپ ﷺ غزوہ بی مصطلق کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہؓ پ کے ہمراہ تھیں۔واپسی میں ایک جگہ آپ ﷺ نے قیام فرمایا وار آ خرشب میں قافلہ کوروائلی کا تھم دیا۔ وہ لوگ جوحضرت عائشہ سے ہودج کے اٹھانے پر مامور تھے۔انہوں نے بیسمجھ کرحضرت عائشہ ا اس میں موجود ہیں ہودج کواٹھا کراونٹ پررکھ دیا۔انہیں اس کااحساس بھی نہ ہوا کہ ہود ج خالی کیونکہ حضرت عائشہؓ کیک تو کمس تھیں دوسرے نہایت ہلکی پھلگی۔ تو جب آپ کا ہود نے اٹھا کراونٹ پر رکھ دیا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عا کشر جو قضائے حاجت کی غرض ہے جنگل گئی ہوئی تھیں ،ا تفاق سے وہاں آپ کے مکلے کا ہار کھو گیا۔ جسے ڈھونڈنے میں ان کو کافی تاخیر ہوگئی۔ جب آپ واپس آئیں تو و یکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔جس ہے آپ بہت پریشان ہوئیں ۔گمریہ موج کرکہ جب مجھے ہودج میں نہیں یا ئیں محے تو تلاش کرنے کے لئے کسی نہ کسی کواس جگہ ضرور بھیجا جائے گا اور آپ وہیں جا دراوڑ ھا کر بیٹے کئیں۔ بیٹے بیٹے نیند آ گئی۔حضرت صفوان جن کی ڈیوٹی یتھی کہوہ قا فلہ ہے بچھ فاصلہ پر رہیں۔تا کہا گرلوگوں کی کوئی چیز جھوٹ گئی ہویا راستہ میں گرگئی ہوتو وہ اس کی خبر کیری رکھیں۔وہ جب قریب آئے تو کسی کوسوتا ہوا دیکھی کرچونک پڑےاورغورہے دیکھنے پرانہوں نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا۔ کیونکہ پر دہ کاعلم نازل ہونے

ے قبل آپ نے حضرت عائشہ کو و کیچرکھاتھا۔ انہوں نے زورے انسا لیا ہو انسا الیه راجعون پڑھا۔ جس سے حضرت عائشہ کی آ تکھ کل گئی۔آپ فورا آٹھیں اور جا در کپیٹ کر بیٹھ گئیں۔حضرت صفوانؓ نے اپنااونٹ بٹھایا اورحضرت عاکشہ اس پرسوار ہو گئیں اس کے بعد حضرت صفوان ٌ اونٹ کانگیل پکڑ کرروانہ ہو گئے اور بچھ دیر میں قافلہ ہے جا ملے۔ بات صرف اتن تھی ۔ مگر مدینہ جہاں کے منافقین بھی بہت تھے، ان کے بیر دارعبداللہ بن ابی کوایک موقعہ ل گیا۔اس نے اپنی خباشت سے اس میں خوب حاشیہ آرائی کی اور طرح طرح کی باتیں اڑا تھیں۔ بدسمتی ہے چندسا دولوح مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے۔مثلاً حسان ؓ بن ثابت،حضرت مسطمعٌ اور حمنہ ؓ بنت مجش ۔اور وہ بھی ان کے اس پروپیگنڈے میں شریک ہوگئے ۔لیکن عام مسلمانوں کواس ہے شدید ترین تکلیف ہوئی اور بردارنج ہوا۔ آ تحضور کی کوجس قدر تکلیف پینچی ہوگی وہ تو بیان بھی نہیں کی جاسکتی۔ مدینہ کی گلیوں میں اس کے چرہے ہوتے رہے۔ اس دوران ہ آنحضور ﷺ تعقیق آفتیش میں لگےرہے۔ کیکن اس طرح کی کوئی بات ہاتھ نہالگ سکی جس سے بیٹا بت ہوتا کہ واقعتا حضرت عا اَشدٌ ہے اس طرح کا کوئی تعل بدسرز دہوا ہے۔ مگراس کے باووجود حضرت عائشہ ؓ کے بیان کےمطابق آنحضور ﷺان سے کافی کشیدہ رہتے۔ یہاں تک کدایک مہینہ کے بعد قرآن میں ان کی براُت کی تمی اور آنحضور ﷺ اور مومنین کوسلی دی گئی کداس بدنا می کا پچھ خیال نہ سیجئے۔ اس کا پھیلانے والاتو رئیس المنافقین ہے۔اورمسلمانوں میں ہےصرف تین حضرات اپنے بھولے بن کی وجہ ہے اس میں شریک ہوگئے تھے۔جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

جب بیرحاد شہیں آیا تھا آپ ﷺ مفرت عائشہ ﷺ ہے بہت کشیدہ رہتے اور قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ایک دن آپ ﷺ حضرت عائشة کے مکان پرتشریف لے محکے اور انہیں نصیحت کررہے تھے۔ ساتھ ہی حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کررہے تھے اس ووران میں بیآیات نازل ہو تمیں اور آپ ﷺ نے خوشخبری حضرت عائش ہ کوسنا دی۔

حسنِ طن:.....اس کے بعد قر آن نے اپنے ماننے والوں کواس کی تعلیم وی ہے کہ جب بھی مسلمانوں ہے متعلق کوئی روایت معلوم ہوتو پہلے حسن ظن سے کام لینا جا ہے تاوقتیکہ اس کے خلاف کوئی شہادت یا ثبوت نہ مل جائے۔سوچنا جا ہے کہ جب عام مسلمانوں کے متعلق ارشاد ہے تو حضرت صدیقتہ ؓ ہے تو ویسے بھی حسن ظن رکھنا جا ہے تھااوراب جب کے قرآن نے ان کی برأت میں شہادت دے دی پھرتو شک وشبہ کی کوئی مختجائش ہی ہاتی نہیں رہی۔اب حضرت عائشہ ی عصمت میں شک کرنا قرآن میں شک کرنے کے ہم معنی ہوگا۔

فقہاءنے کہاہے کہا گرچہ یہاں امر کاصیغتہیں ہے۔ کیکن ریکلہ تمناامرے بھی زیادہ موکد ہے۔ لہذامومن کے لئے ضروری ہے کہ جب کسی کی برائی ہے اوراس کا کوئی ثبوت یااس پر کوئی معتبر شہادت نہ ہوتو حسن ظن سے کام لیتے ہوئے اس پر یقین نہ کرتا جا ہے۔ اس طرح صوفیائے نے کہاہے کہ خبروں میں احتیاط و تحقیق سے کام لینا جا ہے۔

بھرفر مایا گیا کہا ثبات زنا کے لئے جارچشم دیدگواہوں کا ہونا ضروری ہےتو اگر بیلوگ سیجے ہیں تو پھر جارگواہ کیوں نہیں چیش کرتے۔ ان کا گواہوں کا پیش نہ کرنا خودان کے کا ذب ہونے کی علامت ہے۔اس کے بعدان لوگوں کو جومومن تھے بھین اپنی نادانی وسادگی کی وجہ ے اس فریب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہیں خطاب کیا گیا کہ کسی پاکدامن مومنہ پرتہمت لگاناشد بدترین معصیت ہے۔ چہ جائیکہ زوجہ رسول ﷺ پرزنا کاالزام لگایا۔ یہ خوفناک متم کی معصیت تھی۔اگر خدا تعالیٰ اینے فضل وکرم سے تہبیں تو بہ کی توفیق نہ دیتا اور آخرت میں تمهارے ایمان کی وجہ سے معاف نہ کر دیتا تو سخت ترین عذاب میں جتلا ہوجائے۔

پھر فر مایا گیا کہتم لوگوں نے جس وفت حضرت صدیقہ ہے متعلق بیسنا تھا تو جیرت اس پر ہے کہتمہارے قلوب نے اے قبول کس

طرح کرلیا۔ تامل و تذبذب تو الگ رہا بینتے ہی فورا اسے قبول کرنے ہے انکار کر دینا چاہئے تھا اور خبروار رہونہ ویکھو! اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہونے پائے اور اس قدرتی براُت کے بعد بھی جولوگ اس گندے تذکرے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں وہ در دنا ک عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے۔

بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اگر چہ آ بہت میں اشارہ اسی خاص وا تعدی طرف ہے، کیکن اس آبیت کے مصداق وہ لوگ بھی ہوں کے جومسلمانوں کے کسی بھی معاشرے میں گندی روایتوں کا چرچا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ: '' بندگان خدا کو ایذاء و تکلیف نہ دیا کرواور ان کی پوشیدہ ہاتوں کو شو لنے کی کوشش نہ کرواور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کومعلوم کرنے کی کوشش کرے گااسے خدا تعالی اتنار سواکرے گا کہ اس کے گھر والے بھی اس ہے نفرت کرنے لگیس گے۔''

کرنے کی کوشش کرے گا ہے خدا تعالی اتنار سوا کرے گا کہ اس کے گھر والے بھی اس ہے نفرت کرنے لگیس گے۔'' ﴿ يَاْكُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُو تِ طُرُقِ الشَّيُظٰنِ اَىٰ تَرَبِيْنِهِ وَمَنُ يَتَّبِعُ خُطُو تِ الشَّيُطْنِ فَإِنَّهُ آي الْمُتَّبَعُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ آي الْقَبِيُح وَالْمُنُكَرِّ شَرُعًا بِإِبَّبَاعِهَا وَلَوَكِا فَصُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ مَازَكَى مِنْكُمُ أَيُهَا الْعُصَبَةُ بِمَا قُلُتُمُ مِنَ الْإِفِيكِ مِنْ آحَدٍ آبَدًا أَى مَاصَلَحَ وَطَهَرَمِنُ هٰذَا الذُّنُبِ بِالتَّوْبَةِ مِنُهُ وَاللَّكِنَّ اللَّهَ يُوَكِّي يُطَهِّرُ مَنُ يُشَاءُ مِنَ الذُّنْبِ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِ مِنُهُ وَاللهُ سَمِيعٌ لِمَا قُلْتُمْ عَلِيُّمْ (٣) بِمَا قَـصَدُتُهُ وَكَلا يَأْتَلِ يَحْلِفُ أُولُوا الْفَصُّلِ آَىُ آصَـِجَابُ الْغِنْي مِـنُكُمُ وَالسَّعَةِ آنُ لَا يُتُؤْتُوا أُولِي الْقُرُبِيٰ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيُنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ لَوَلَتُ فِي اَبِيُ بِكُرٍ حَلَفَ إِنْ لَا يُنْفِق عَلَى مُسُطَح وَهُـوَابُـنُ خَـالَتِهِ مِسُكِيُنٌ مُهَاجِرٌ بَدُرِيٌ لِمَا خَاضَ فِي الْإِفْكِ بَعُدَ أَنْ كَانَ يُنُفِقُ عَلَيْهِ وَنَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ اَقُسَـمُوا اَنْ لَا يَتَصَدُّقُوا عَلَى مَنْ تَكُلِّمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْإِفْكِ **وَلْيَحُفُوا وَلْيَصْفَحُوا** عَنْهُمُ فِي ذَلِكَ **اللَّ** تُحِبُّوُنَ أَنُ يَّغُفِرَ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾ لِـلُمُؤْمِنِيُنَ قَالَ اَبُوُ بَكْرِ بَلَى اَنَا أُحِبُ اَنُ يُغُفِرَاللهُ لِيُ وْرَجَعَ اِلَّى مَسُطَح مَاكَانَ يُنْفِقُهُ عَلَيُهِ إِنَّ الَّذِيُنَ يَوُمُونَ بِالزِّنَا الْمُحْصَناتِ الْعَفَائِفَ الْعَلْمِكِ عَنِ الْفَوَاحِسْ بِأَنْ لَايَقَعَ فِي قُلُوبِهِنَّ فِعُلُهَا الْمُؤْمِنْتِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لُعِنُوا فِي اللَّذَيَا وَالْاَحِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٣﴾ يَوُمَ نَاصِبُهُ الْإِسْتِقُرَارُ الَّذِى تَعَلَّقَ بِهِ لَهُمُ تَشْهَدُ بِالْفَوْقَانِيَةِ وَالتَّحْتَانِيَةٍ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنْتَهُمْ وَٱيُسِدِ يُهِمْ وَٱرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ ٣﴾ مِنُ قَوْلِ وَفِعُلِ وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَمْةَ يَوْمَثِذٍ يُّوَقِيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ يُحَازِيُهِمُ حَزَاءَهُ الْوَاحِبُ عَلَيْهِمُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٣﴾ حَيْثُ حَقَّقَ لَهُمْ جَزَاءَهُ الَّذِي كَانُوا يَشُكُونَ فِيُهِ مِنْهُمْ عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ أَبَيّ وَالْمُحَصَنْتُ هُنَا أَزُوَاجُ النَّبِيُّ صَـلَـى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُ فِي قَذُفِهِنَّ تَوْبَةً وَمَنُ ذَكَرَ فِي قَذَفِهِنَّ اَوَّلَ سُورَقِ التَّوبَةِ غَيْرُ هُنَّ ۖ الْمُحْبِيِّتُكُ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنَ الْكَلِمْتِ لِلْخَبِيُثِينَ مِنَ النَّاسِ وَالْخَبِيُّثُونَ مِنَ النَّاسِ لِلْخَبِيثُطْتِ مِمَّاذُكِرَ وَالطَّيّبَاتُ مِمَّا ذُكِرَ لِلطَّيِّبِينَ مِنَ النَّاسِ وَالطَّيِّبُونَ مِنْهُمُ لِلطَّيِّبِاتِ أَمِمَّاذُكِرَ أَي اللَّا ثِقُ بِالْخَبِيُثِ مِثْلُهُ وَبِالطُّيّبِ

الْحَبَّةِ وَقَدِ افْتَحُرَتُ عَائِشَةُ بِٱشْيَاءٍ مِنْهَا آنَّهَا خُلِقَتُ طَيبَّةُ وَوُعِدَتُ مَغُفِرَةٌ وَرِزُقًا كَرِيْمًا

ترجمهه: ..... اے ایمان والوائم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، جو شیطان کی اتباع کرتا ہے تو وہ اس کو ہری ہا توں اورشر عامنع کردہ چیزوں کی راہ پر ڈال دینا ہےاورا گرخدا تعالیٰ کاتم پرنضل اور ثمت نہ ہوتی تو ( تہمت تراش گروہ میں ہے ) مبھی بھی وہ کسی کو یا ک نہ كرتا (اوراس سلسله ميں توبيجى بےسودر ہتا)ليكن بات بيہ ہے كەاللەتغالى جس كوچا ہيں ( توبيقبول كرے گنا ہوں ہے ) ياك كرديں اور الله تغالی سب مجھ سننے والے اور جاننے والے ہیں (آ وربیجی سنو کہ ) مالیدارا در دولت منداس کا عہد نہ کریں کہ دہ رشتہ دارا ورمسکینوں کو یا اللہ کی راہ میں ججرت کرنے والوں کو پچھے نہ دیں گے ( خاص خطاب حضرت ابو بکرصد بق " سے ہے جوحضرت مسطح " کی کفالت فر ماتے تتھے۔ بیان کے خالہ کے لڑکے اور ضرورت مندمہا جرین میں ہے تھے۔لیکن بدسمتی ہے۔حضرت عائشہ پرتہمت تراشی میں شریک ہو گئے تے اور پچھدد دسرے سحابہ " نے بھی صورت حال ہے متاثر ہو کرعہد کیا تھا کہ اس واقعہ میں شریک لوگوں کو مالی امداو ہے محروم کردیں گے ) انہیں معاف کردواوران ہے درگز رکرو۔کیاحمہیں یہ پہندنہیں کہ خدا تعالیٰتم کومعاف فرمائے (اور یقینا یہ پہند ہے تو پھرتم بھی دوسروں کی غلطیوں کومعاف کرو) خدا تعالیٰ بڑے بخشنے والے،رحم کرنے والے ہیں۔ (ان آیات کے نزول پر حضرت ابو بکڑ بول اٹھے کہ میں خدا تعالیٰ ہےا پنی نغزشوں کی معافی جا ہتا ہوں اورمنظم کی بدستور مدد کرنے گئے ) جولوگ یا کدامن اور بھولی بھالی بیبیوں پر درآ نحالیکہ وہ مسلمان ہیں تہمت تراشی کرتے ہیں توان پر دنیا اور آخرت میں لعنت اوران کو بہت بڑے عذاب سے سابقہ پڑے گا۔جس ذن (یسو مسأ منصوب ہےاست قو فعل کی وجہ ہے یعنی بدستوراس عذاب میں مبتلار ہیں گے۔وہ دن ایسا خوفناک ہوگا کہ )ان کے کرتو ت کی شہادت خودان کی زبانیں اور ہاتھ یاؤں دیں کے (اور جب ایساہوگا) تو خدانعالی بھی ان کے کرتوت کا بھر پور بدلہ دے گااور جان لیویں گے کہ الله تعالی حق پسنداورحق کا انکشاف کرنے والے ہیں (یہی وجہ توہے کہ حق میں شک کرنے والے جیسے عبدالله ابن ابی وغیرہ تھے ان کے سا منے حق کھول دیا اور پا کدامن بیبیوں ہے مرادیہاں از واج مطہرات ہیں۔ان آیات میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ حضرت عا کشٹر پر بہتان تراثی کرنے والوں کومعاف کردیا گیا تھا۔ رہاسورہ توبہ میں معافی کا تذکرہ۔ وہ دوسری بیبیوں پرتہمت تراثی کے بارے میں ہے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ " پرتہمت تراشی ایسا بدترین گناہ تھا جس کی معافی نہیں اور طے شدہ بات بیہ ہے کہ ) بدکار عورتیں برے مردوں کے لئے اور برے مرد پا پی عورتوں کے لئے اور پا کیزہ خصلت بیبیاں پا کیزہ صفات مردوں کے لئے اور پا کہازمرد یا کدامن عورتوں کے لئے منتخب کئے میں اپھر آنحضور ﷺ کے نکاح میں کوئی بدکار کیسے آسکتی ہے ) بدر یا کدامن بی بی یعنی عائشاً وریہ یا کمباز مردیعن صفوانؓ ) بالکل بری ہیں۔اس تہمت سے جوان پر باندھی گئی۔ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مغفرت ہے اور عمده رزق ( جنت میں عائشہ صنی اللہ عنہا چند چیز وں پر ہمیشہ فخر فر ماتی تھیں۔ایک پیے کہ میں یاک نہاد ہوں اور پی کہ مجھے معفرت ورزق کریم کاوعدہ کیا گیاہے)

شان نزول:...... یت و لا یسانسل او لسواالفصل منکم المنع حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کے بارے میں نازل ہوئی ہے جبکہ انہوں نے حضرت منطق کاوہ وظیفہ بند کر دیا جووہ حضرت عائشہ پرتہمت لگانے سے پہلے ان کو دیا کرتے تھے۔ تغصیل بہ ہے کہ حضرت عائشۃ پر جب منافقین نے تہمت نگائی تواپنی سادگی وبھولے بن میں حضرت منطح مجھی اس میں شریک

ہوگئے۔جوحضرت صدیق اکبڑے خالہ زاد بھائی تنھاورغیرمہاجر تنھے۔ان کی کفالت حضرت صدیق اکبڑہی کیا کرتے تنھے۔ جب حضرت عائشة کی برأت میں آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بمرصدین ؓ نے شدت نارائسکی میں ان کاوہ وظیفہ بن کر دیا جووہ انہیں دیا كرتے تھے۔اى پرية بت نازل ہوئی۔

﴿ تشريح ﴾: .... ارشاد ہے كدا بے لوگو! شيطان كنقش قدم برمت چلو۔ وہ تو بے حيائى ، بدكارى اور برائى كے رائے بتا تا ہے،اس کئے اس کے وسوسوں سے بیخے کی کوشش کرو۔ پھر کہا گیا کہا گرخدا تعالیٰ کافضل وکرم نہ ہوتو تم میں ہے کوئی بھی شرک و کفر ہے نہیں نج سکتا تھا۔ بیتو اس کا بہت بڑااحسان ہے کہ وہ تہہیں تو بہ کی تو فیق عطا فر ما تا ہےاوراس طرح پرتمہیں پاک وصاف بناویتا ہے۔خدا تعالیٰ جیے جا ہے راہ ہدایت عطا فرمادے اور جسے جا ہے ہلاکت میں مبتلا کردے۔ وہ جانتا ہے کہ کون مستحق ہدایت ہے اور کیے اس کی صلالت وممرابی میں مبتلار ہے دیا جائے۔

بھرحصرت ابوبکر "کوحضرت مسطح" کاوظیفہ شدت نارانسگی میں بند کردینے پرمخاطب بنا کرایک عام بات بیان کی گئی کہتم میں سے جو صاحب مقدرت ہیں اورصدقہ وخیرات کرنے والے ہیں،انہیں اس بات کی تھم نہ کھانا چاہئے کہ وہ اپنے رشتہ داروں ہمسکینوں اور مہاجروں کی کوئی مدد نہ کریں گے۔

مزیدتوجہ دلانے کے لئے فرمایا گیا کہ اگران ہے کوئی قصور ہو گیا ہویاان ہے کوئی تکلیف پینچی تو معاف کر دینا جا ہے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کا لطف وکرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نیکی اور خیر ہی کا تھم دیتا ہے۔ گویا ان آینوں میں بندوں کواس کی تلقین کی گئی کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں کہان کی خطا نمیں اور قصور معاف کر دیئے جا نمیں ای طرح انہیں چاہئے کہ وہ دوسروں کی تقصیروں سے درگز رکریں۔

بدترین جرم: .....ارشاد ہوا کہ جونیک اور پا کدامن مورتوں پرتہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں خدا تعالی کی لعنت کے مستحق ہیں۔ جب عام عورتوں مومنہ پرتہمت لگانے والوں کی بیسزا ہےتو خودسو چنے کہ حضرت عائشہ پرالزام زنالگانے والوں کی کیاسزا ہوسکتی ہے۔ نیز بعض لوگوں کی بیرائے ہے کہ بیآ یت حضرت عائشہ سے متعلق ہے اور عام مومنہ عورتوں کے بارے میں وہ آیت ہے جس میں کہا گیا کہا گرکسی نے پاکدامن عورت برتہمت لگائی اور جارگواہ نہیش کرسکا تو اس پرحدفذ ف جاری کی جائے گی۔لیکن دوسرے مفسرین کی رائے یہی ہے کہ بیا یت عام ہے۔اس میں کوئی محصیص نہیں۔

کا فروں کے سامنے جب ان کی بداعمالیاں پیش کی جائمیں گی تو وہ صاف اٹکار کر جائمیں سے۔اوراپی بے گناہی بیان کرنے قلیس گے۔اس وفت خودان کےاعضاءان کےخلاف شہادت دیں گے۔زبان کہدامھے گی کہاس نے میرے ذریعہ فلاں فلاں کفرقولی کئے ہیں۔ای طرح ہاتھ پیربھی کہنے کئیں کہاس نے میرے ذریعہ فلاں فلاں عملی گناہ کئے ہیں۔اس دن خدا تعالیٰ اس کے کئے ہوئے کا بورا بدلیدیں گے۔اس وقت انہیں احساس ہوجائے گا کہ خدا تعالیٰ صاحب عدل ہیں۔ظلم ہےان کا دور کا بھی واسط نہیں اور پھریدا پی نجات ے بالکل مایوں ہوجا نمیں گے۔

پھرارشاد ہوا کہ آنحضور ﷺ جو پاک وطیب ہیں، میمکن نہیں کہ ان کے نکاح میں کوئی الیی عورت آئے جو بد باطن و بدکر دار ہو خبیثہ عور تیں ضبیث مردول کے لئے ہی لائق ہوسکتی ہیں۔اس لئے فرمایا گیا کہ بیلوگ ان تہتوں سے پاک ہیں جومنافقین واسلام وشمن حضرات لگار ہے ہیں اور ان منافقین کی بدکلامیوں سے جوانبیں اذبیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے وہ ان کے لئے مغفرت اور بلندی در جات

يْ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمُ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا اَىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى · اَهُلِهَا ۚ فَيَـقُولُ الْوَاحِدُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ اَ اَدْخُلُ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيْثٍ **ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ** مِنَ الدُّخُولِ بِغَيْرٍ اِسْتِيٰذَان لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ ٢٢﴾ بِإِدْغَامِ التَّاءِ التَّانِيَةِ فِي الذَّالِ خَيْرِيَتَهُ فَتَعَلَمُونَ بِهِ فَاِنُ لَمُ تَجِدُوا فِيُهَآ اَحَدًا يَاذَنُ لَكُمُ فَلَا تَـدُخُـلُوْهَاحَتَّى يُؤُذَنَ لَكُمُ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ بَعُدَ الْإِسْتِيُذَان ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَيِ الرُّجُوعُ أ**زُكُى** أَى خَيُرٌ **لَكُمُ مِ**نَ الْقُعُودِ عَلَى الْبَابِ **وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ** مِنَ الدُّخُولِ بِإِذُن وَغَيْرِ إِذُن عَلِيُمْ ﴿ ﴾ فَيُحَازِيُكُمُ عَلَيُهِ لَيُسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيُرَ مَسُكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ أَيُ مَنَفَعَةٌ لَّكُمُ ۚ بِـاِسُتِـكُنَان وَغَيُرِهِ كَبُيُوتِ الرُّبُطِ وَالْحَانَاتِ الْمُسُبِلَةِ وَاللّهُ يَعُلَمُ مَا تُبُدُونَ تُظَهِرُونَ وَمَا تَكُتُمُوُنَ (٢٩) تُنخفُونَ فِي دُخُولِ غَيْرِ لِيُوتِكُمُ مِنُ قَصْدِ صَلَاحِ أَوْ غَيْرِهِ وَسَيَاتِي أَنَّهُمُ إِذَا دَخَلُوا لِيُوتِهُمْ يُسَلِّمُونَ عَلَى ٱنْفُسِهِمُ قُلُ لِللمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنُ ٱبْصَارِهِمُ عَمَّا لَايَحِلُّ لَهُمُ نَظُرُهُ وَمِنَ زَائِدَةٌ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمُ عَمَّا لَايَحِلُّ لَهُمْ فِعُلُهُ بِهَا ذَٰلِكَ أَزْكُى أَىٰ خَيْرٌ لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْـرٌ أَبِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣﴾ بِالْابُصَارِ وَالْفُرُوجِ فِيُجَازِيُهِمُ عَلَيْهِ وَقُلُ لِللَّمُؤُمِناتِ يَغُضُضُنَ مِنُ اَبُصَارِهِنَّ عَمَّا لَايَحِلُّ لَهُنَّ نَظَرَهُ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ عَـمَّا لَايَحِلُّ فِعُلُهُ بِهَا وَلَا يُبَدِيُنَ يُظُهِرُنَ زِيُنَتَّهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنُهَا وَهُـوَ الْـوَجُـةُ وَالْكُفَّانِ فَيَجُوزُ نَظُرَهُ لِاجْنَبِي إِنْ لَمْ يَخَفُ فِتُنَةً فِي آحَدٍ الْوَجُهَيُنِ وَالثَّانِي يَحُرِمُ لِانَّهُ مَظَنَّةُ الْفِتُنَةِ وَرَجَّحَ حَسَمًا لِلْبَابِ وَلْيَضُوبُنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أَيُ يُسُتَرُنَ الرُّءُ وُسَ وَالْاعُنَاقَ وَالصُّدُورَ بِالْمَقَانِعِ **وَلَا يُبُدِينَ زِيُنَتَهُنَّ** الْحَفِيَّةَ وَهِيَ مَاعَدَ اللَّوَجُهِ وَالْكُفَّيُنِ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ جَمُعُ بَعُلِ اَىٰ زَوْجِ اَوُابَا لِهِنَّ اَوُابَا ۚ بِهُ عُولَتِهِنَّ أَوُ اَبْنَا لِهِنَّ اَوُ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوُ إِنْجَوَ انِهِنَّ اَوُ ابْهَا أَعُ الْهِنَّ **اَوُبَنِيُ اَخُولِ تِهِنَّ اَوُنِسَائِهِنَّ اَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُنَّ** فَيَحُوزُلَهُمْ نَظُرُهُ اِلَّامَابَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكَبَةِ فَيَحْرِمُ نَـظُرُهُ لِـغَيُـرِالْاَزُوَاجِ وَخَـرَجَ بِينَـائِهِنَّ الْكَافِرَاتِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمْتِ الْكَشُفُ لَهُنَّ وَشَمَلَ مَامَلَكَتْ اَيُمَانُهُنَّ الْعَبِيْدَ أَوِ التَّبِعِينَ فِي فُضُولِ الطَّعَامِ غَيْرِ بِالْحَرِّصِفَةٌ وَالنَّصَبِ اِسْتِثْنَاءٌ أُولِي الْإِرْبَةِ أَصْحَابِ الُحَاجَةِ إِلَى النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ بِأَنْ لَمْ يَنْتَشِرُذِكُرُ كُلِّ أَوِالطِّفُلِ بِمَعْنَى الْأَطُفَالِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظُهَرُوا يَطَّلِعُوا عَلَى عَوُراتِ النِّسَاءِ لِلمَحمَاعِ فَيَحُورُ أَنْ يُبُدِيْنَ لَهُمُ مَاعَدًا مَابَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكَبَةِ وَكَايَضُوبُنَ بِٱرْجُلِهِنَّ لِيُعَلَمَ مَايُخُفِينَ مِنُ زِينَتِهِنَّ مِن حَلَحَالِ يَتَقَعُقَعُ وَتُوبُوا إلَى اللهِ جَمِيعًا أَيَّهَ الْمُؤْمِنُونَ

مِمَّا وَقَعَ لَكُمُ مِنَ النَّظُرِ الْمَمُنُوعِ مِنْهُ وَمِنُ غَيْرِهِ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴿٣﴾ تَنْحُونَ مِنُ ذَلِكَ لِقُبُولِ التَّوْبَةِ مِنْهُ وَفِي الْآيَةِ تَغَلِيْبُ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ وَٱلْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمُ حَمْعُ آيُم وَهِيَ مَنُ لَيُسَ لَهَا زَوْجٌ بِكُرًا كَانَتُ أَوْتَيَبًا وَمَنُ لَيْسَ لَهُ زَوْجَتُهُ وَهذَا فِي الْآحُرَادِ وَالْحَرَائِرِ وَالصَّالِحِيْنَ أَي الْمُؤْمِنِيُنَ مِنُ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يُكُمُ وَعِبَادِ مِنَ جَمُوع عَبُدٍ إِنْ يَّكُونُوا آيِ الْآحرَارِ فُلْقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ بِالتَّزَوُّج مِنْ فَضَلِهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ لِخَلْقِهِ عَلِيْهُ ﴿ ﴿ يَهِمُ وَلْيَسْتَعُفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا أَى مَايَنُكِحُوْلَ بِهِ مِنُ مَهُرٍ وَنَفَقَةٍ مِنَ الزِّنَا حَتَّى يُغُنِيَهُمُ اللهُ يُوَسِّعُ عَلَيُهِمُ مِنُ فَضُلِهٌ فَيَنُكِحُونَ وَالَّذِيْنَ يَبُتَغُونَ الْكِتَابَ بِمَعْنَى الْمُكَاتَبَةِ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ مِنَ الْعَبِيُدِ وَالْإِمَاءِ فَكَاتِبُوُهُمُ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمُ خَيْرٌ أَ آَىُ اَمَانَةً وَقُدُرَةً عَلَى الْكُسُبِ لِادَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَصِيُغَتُهَا مَثُلًا كَاتَبُتُكَ عَلَى ٱلْفَيُنِ فِي شَهْرَيُنِ كُلَّ شَهْرِٱلْفُ فَإِذَا اَدَّيُتَهَا فَأَنُتَ حُرُّ فَيَقُولُ قَبِلُتُ ذَلِكَ وَّاتُوهُمُ اَسُرٌ لِلسَّادَةِ **مِنْ مَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ** إَذَاءِ مَا الْتَزَمُوهُ لَكُمُ وَفِي مَعُنَى اِيْتَاءِ حَطَّ شَيَّءٍ مِمَّا اِلْتَزَمُوهُ وَلَا تُكُوهُوا فَتَلِيتِكُمُ اَى اِمَائِكُمُ عَلَى الْبِغَآءِ آيِ الزِّنَا إِنُ **اَرَدُنَ تَحَصُّنَا** تَـعَفُّـفًا عَنُهُ وَهذِهِ الْإِرَادَةُ مَحَلُّ الْإِكْرَاهِ فَلَا مَفُهُومَ لِلشَّرُطِ لِ**تَبُتَغُوا** بِالْإِكْرَاهِ عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ بَزَلَتُ فِي عَبُدِ اللهِ بُنِ أُبَيّ كَانَ يُكُرِهُ حَوَارِى لَهُ عَلَى الْكَسُبِ بِالزِّنَا وَمَنُ يُكُرِهُهُنَّ فَانَّ اللَّهَ مِنَّ بَعُدِ اِكُرَاهِهِنَّ غَفُورٌ لَهُنَّ رَّحِيُمٌ ﴿ ﴿ وَلَقَدُ اَنُوَلُنَا اِلَيُكُمُ اينتٍ مُّبَيّنْتٍ بِفَتُح الْيَاءِ وَكُسُرِهَا فِى هَذِهِ السُّورَةِ بَيَّنَ فِيُهَا مَاذِ كُرًّا وَبَيِّنَةً وَّمَثَلًا أَى خَبَرًا عَجِيبًا وَهُوَ خَبَرُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوًا مِنْ قَبُلِكُمُ أَيُ مِنْ جِنُسِ اَمُثَالِهِمُ أَيُ اَخْبَارِهِمُ الْعَجِيْبَةِ كَخَبَرِ يُوسُفَ وَمَرْيَمَ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ ﴿ فَي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَاتَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ الخ لَوُلَا إِذْ سَمِعُتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤَمِنُونَ البخ وَلَوُلَا إِذَ سَمِعُتُمُوهُ قُلَتُمُ الخ يَعِظُكُمُ الله آن تَعُوُدُوا الخ وَتَخْصِيُصُهَا بِالْمُتَّقِيُنَ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا

ترجمه. .... اے ایمان والواتم اپنے گھرول کےعلاوہ دوسرے گھروں میں داخل مت ہو۔ جب تک کہ اجازت حاصل نہ کرلو اوران کے رہنے والوں کوسلام نہ کرلو (جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جبتم میں سے کوئی کسی کے گھر پر جائے تو اسے جائے کہ دروازہ پر سے صاحب خانہ کوسلام کر کے اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت لے لے ) تمہارے حق میں یہی بہتر ہے (اس ہے کہتم لوگ بغیراجازت اندرداخل ہو) شاید کہتم لوگ اس کا خیال رکھو (تسذ کسرون اصل میں تنسذ کسرون تھا۔ دوسرے تاکو ذال میں اوغام کردیا گیاہے) پھراگران میں تنہیں کوئی آ ومی ندمعلوم جو (جوتہیں اجازت دے) تو بھی ان میں داخل ندہو جب تک کہتم کواجازت ند مل جائے اوراگرتم ہے کہددیا جائے کدلوث جاؤ تو لوٹ آیا کرو۔ یہی (لوٹ جانا) تمہارے لئے بہتر ہے (اس ہے کہ تم اس کے گھر پر دھرنا وے کر بیٹے جاؤ) اوراللہ تعالی تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے (اوراس پر بھی نظر ہے کہ تم دوسرے کے گھروں میں اجازت سے داخل ہوتے ہو۔ یا بغیرا جازت کے اورای کے مطابق تمہیں بدلہ بھی وے گائ تم پر کوئی گناہ اس میں نہیں ہے کہ تم ان مکانات میں داخل ہوجاؤ جن میں کوئی رہتا نہ ہواوران میں تہرارا کچھ مال ہو ( مثان مسافر خانوں یا عامة الور وواصطبی وغیرہ میں چلتے چاہتے سردی اورگری سے بچنے کے لئے ) اور اللہ جانتا ہے جو پکھ تم خاہر کرتے ہوا و رجو پکھتم چھپاتے ہو (اور وہ اسے بھی جانتا ہے کہ تم دوسروں کے گھروں میں کسی نیک ارادہ ہے واغل ہورہ ہو یا کوئی بدارادہ رکھتے ہو ) آپ ایمان والوں سے کہد دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں (ان چیز وں سے جن کا در کھنا ان کے لئے جائز نہیں ) اورا پئی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں (ان چیز وں سے جس کا ارتکاب جائز نہیں ) اورا پنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں (ان چیز وں سے جس کا ارتکاب جائز نہیں ) اورا پنی شرمگا ہوں کی حفاظتی رہو ہو ہے۔ مثل چرہ اور دونوں ہتھیایاں۔ بشرطیکہ جنسی کے لئے ان کود کی بھنے میں کوئی اندیشہ نہ وادر یہ بھی ہے کہ مطابقا دی کھنے کی ممانعت ہے۔ مثلاً چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں۔ بشرطیکہ جنسی کے لئے ان کود کی بھنے میں کوئی اندیشہ نہ ہوا در یہ بھی ہے کہ مطابقا دی کھنے کی ممانعت ہے۔ کینکہ اجلا وکا امکان بہر حال موجود ہے )۔

اورا پن دو پنے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں (جس سے کہر، گرون اور سینرو غیرہ ڈھکار ہے) اورا پی زینت ( کے مواقع نہ کورہ) کو کی پر ظاہر نہ ہونے دی جگل پنے شوہر پر اورا پنے شوہر کے باپ پر اورا پنے جیٹوں پر اورا پنے شوہر کے بیٹوں پر اورا پنے میٹوں پر اورا پنے شوہر کے بیٹوں پر اورا پنے میٹوں پر اورا پنے ہیٹوں پر اورا پنے کوئی پر دہ نہیں ہے۔ البت ناف اور گھٹوں کے درمیان کی شے سوائے شوہر کے کسی دوسر سے کمیا سنے کھولٹا جا تر نہیں ہے۔ اس طرح دوسر سے ندا ہب کی عورتوں اور غلاموں سے بھی تمام چیز دوں کا پر دہ ہونا چاہئے ) اور ان مردوں پر جو شفی ہوں (اور عورت کی طرف) دوسر سے ندا ہب کی عورتوں اور غلاموں سے بھی تمام چیز دوں کا پر دہ ہونا چاہئے ) اور ان مردوں پر جو شفیل ہوں (اور عورت کی طرف) انہیں ذرا توجہ نہوں گواستشاء ہوگا ) اور ان لڑکوں پر جوابھی عورتوں کی پر دہ کی بات سے واقف نہیں ہوئے ( لیمن جوابھی بالکل بے شعور ہوں۔ امام شافع کی کے نز دیک ایسے بہشعور لڑکوں کے ساسنے ناف اور گھٹنا کے درمیان کی شے کے انکشاف میں بھی کوئی حرج نہیں ) اور عورتیں اپنے پیرز ور سے نہر کھیں کہاں کا زیور تفی معلوم ہوجائے ( مشلا جانجمر وغیرہ کہ جس میں آ داز ہو) اور تم سب اللہ کے ساسنے تو بہر کرو۔ اے ایمان والو! (اگر تمہاری نظر ان ممنوع چیز وں پر پڑگی (مثل کے بیا اگر چیورتیں مراد ہیں )۔

غلام اگر مال کتابت کی ادا کیکی میں جوتم نے ان پرلازم کیا ہے اس سلسلہ میں اگروہ کچھ مالی مرد سے طالب نہ ہوں تو دریغے نہ کرنا جا ہے اور ابتاء کے دوسرے معنی کئے گئے ہیں کہ غلام کی درخواست پر مال کتابت میں سے پھے معاف کردو) اور اپنی باندیوں کومجبور مت کروز تاہر۔ جبكه وه پاكدامن رہنا جا ہيں (اس اراده كى صورت ميں ان كو بدكارى پرمجبوركرنا تو بڑا ہى ياپ ہے۔ درآ نحاليكه ان كو پاك ركھنا مطلقا مطلوب ہے۔خواہ وہ حیابیں یا نہ حیابیں )محض اس کے لئے و نیوی زندگی کا پچھے فائدہ تہمیں حاصل ہوجائے ۔ (بیآ بہت عبداللہ بن ابی سے متعلق نازل ہوئی جواپنی باندی کوزنا کی کمائی پرمجبور کیا کرتاتھا)اور جوکوئی انہیں مجبور کرے گاسواللہ ان کے مجبور کئے جانے کے بعد

اورہم نے تمہارے پاس کھلے کھلے احکام بھیجے ہیں۔ (مبیات کے یا کوئسرہ اور فتے دونوں طرح پڑھا گیاہے)اور جولوگ تم سے پہلے گزرے ہیںان کی حکانیتیں (مثلاً قصہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔اسی طرح ان ہے پہلے قصہ پوسف ومریم وغیرہ )اورخداہے ڈرنے والوں كے لئے تقیحت كى باتيں۔ (مثلًا ايك جُكه لات اخذكم بهما رافة في الدين الله الخ اى طرح دوسرى جگه لولا ادسمعتموه ظن المؤمنون المخ اور يعظكم الله أن تعودوا وغيره اورمتقين كتخصيص اس وجدى كى كديبي ان آيتول يه فاكده المحاسكة بيل.

شخفیق وتر کیب: .....حسی تستسانسوا. اجازت داذن کے معن میں ہے۔طالب اجازت، اجازت ہے لیا دہنی وحشت میں مبتلا ہوتا ہے کہا جازت ملتی ہے پائمیں حصول اجازت اس کی وحشت کے از الدکا موجب ہے۔اس لئے پرلفظ اختیار کیا گیا۔ تسلموا علی اہلھا۔ حدیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہا جازت کے بعد با قاعدہ سلام مسنون بھی ضروری ہےاوریہ بھی دریا فت کرتا کہ کیا میں آ سکتا ہوں۔اپنے ذاتی گھر میں داخل ہونے سے پہلے صراحة "یا اشارة" اجازت طبی بھی ضروری ہے کیونکہ بھی گھر میں غیر عورتیں یا خوداہل خاندایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ بغیرا جازت ان کے پاس جانا مناسب تہیں ہے۔

كبيوت الوبط. بيوت ربط رباط كى جمع ب-وه جكرجهان جانور باند سے جاتے ہيں۔

حامناة. كاتر جمد قاضى بيضاويٌ نے سرائے كيا ہے۔

مسبلة. مسافر جوكهين قيام كااراده كرتامو

یغضوا من ابصارهم. من زائدہ ہے آیت می*ں غض بھر کا تھم دیدہ بازی کے عام مرض کاسد* باب ہے۔ الا ماملی جمع ہے ایم کی فیرشادی شدہ مرد ہو یاعورت۔اولیاءکو حکم دیا گیاہے کہ ان کی شادی کافکروا ہتمام کریں۔ ان ار دن تسحیصنا. بیمطلب نبیس کداگر باندیال نودعفت پسندنه بول تو آنبیس کھلی آزادی دے دی جائے۔ ہرحال بین اس کی احتیاط ضروری ہے۔اس کئے بیشرط اینے مفہوم مخالفت کے ساتھ معتبر نہیں۔

فان الله من بعد اکر اههن. میجمله شرط کی جزاوا قع جور ہاہے۔اس میں شرط کا عائد محذوف ہے۔اصل عبارت غفور لهم ہے۔

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ : . . . . . . وسرے کے گھرول میں داخل ہونے کے شری آ داب کا بیان ہے کہ جب سی کے مکان پر جاؤ تو پہلے صاحب خانہ کوسلام کرکےاندر داخل ہونے کی اجازت طلب کروجیسا کہ بچنج حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ایومویٰ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله عندے ملنے گئے۔ باہر کھڑے ہوکر آپ ؓ نے تین مرتبدا جازت طلب کی ۔ جب اندر سے کو کی جواب نہ ملاتو الیں ہو گئے تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق " نے فر مایا کہ دیکھوعبداللہ ابن قیس آنا جاہتے ہیں۔انہیں بلالو۔ جب باہر دیکھا گیا تو وہ با کیے تھے۔اس کے بعد جب حضرت ابوموی کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندے ملاقات ہوئی تو فاروق اعظم نے دریافت فرمایا

كرآب والبس كيول علي كئ تصري

اس پر حضرت ابوموی رضی الله عند نے وہ حدیث سنائی کہ اگر تین مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جانا چاہئے۔ حضرت ابوموی ایس سے حضرت ابوموی چلا جانا چاہئے ۔ حضرت عمر نے فر مایا کہ اس حدیث پرکوئی شہادت پیش کرو ورنہ تہمیں سزادی جائے گی۔ وہاں سے حضرت ابوموی رضی اللہ عند انسار کے ایک مجمع میں پنچے اور سارا واقعہ بیان کرکے کہا کہ اگرتم میں سے کس نے بید حدیث نی ہوتو میرے ساتھ چل کر شہادت دے و و جس پرائی جمع میں موجود لوگوں نے کہا کہ ہم سب نے آنحضور کھی کی بید حدیث نی ہے اور ان میں سے ایک شخص آپ کے ساتھ جو لیا اور حضرت فاروق اعظم سے سے سامنے جاکر شہادت و بے دئی جس پر حضرت عمر سے افسوس ہوا کہ اب تک مجمد سے محمد اس محمد بھی سے اللہ میں ہوا کہ اب تک مجمد سے کا علم نہیں تھا۔

ای طرح اس حدیث ہے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اجازت مانٹکنے والا در داز ہ کے بالکل سامنے نہ کھڑا ہو بلکہ ادھرادھر ہث کر کھڑا ہوتا کہ گھر کا سامنا نہ ہو۔جس ہے کہ بے پر دگی کا اندیشہ ہو۔

نیز مکان مردانہ ہویاز نانہ، دونوں صورتوں میں اجازت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔البتہ کسی مکان میں سوائے بیوی یا باندی وغیرہ کے کوئی اور نہ ہوجو شرعاً حلال ہے وہ مکان اس سے مشتی سمجھا جائے گا۔اس طرح وہ مردانہ مکان بھی اس سے مشتیٰ ہوگا جہاں آنے جانے پرکوئی یا بندی نہ ہواوراس کی اجازت ہوکہ جو چاہے آجا سکتا ہے۔

نیز خطاب اگر چدمردوں کو کیا گیا۔ گرعورتوں کا بھی بہی تھم ہے۔ پھر فرمایا گیا کداجازت مانگئے میں کوئی ذلت محسوس نہ کرو۔ وہ تو بہت مفاسد کی جڑکاٹ دینے کا ایک ذریعہ ہے جو ہر طرح مفید ہی مفید ہے اوراس طرح اجازت مانگئے پراگر صاحب مکان اجازت نہ دین ہوتے اس پر کس ناگواری کا اظہار بھی نہ کرنا چاہئے۔ اسی طرح پر اگر گھر ہے تین مرتبہ اجازت مانگئے کے باوجود کوئی جواب نہ مغے تو واپس ہوجانا چاہئے ۔ البت اگر اس طرح کے مکانات ہوں جس میں کسی خاص شخص کا قیام نہ ہو بلکہ ایسی تمارت ہو کہ جس میں ہرا کیک و داخلہ کی عام اجازت ہو۔ مثلاً مسافر خانہ بمہمان خانہ ، دکا نیس یا خانقا ہیں وغیرہ تو اس طرح کی ممارتوں میں داخلہ کے وقت اجازت لینے کیکوئی خاص ضرورت نہیں ۔ ۔
کیکوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔

عفت و پاکدامنی:..........مونین اورمومنات کوتکم دیا گیا که دنیامیں پاکیز وزندگی گزارواورجن چیزوں کودیکھناحرام کردیا گیا ہے اس کی طرف نظرا نھا کربھی نہ دیکھو کہاس میں تمہارے لئے بہتری ہے۔ یا درکھنا چاہئے کہاس ممانعت میں ہروہ چیز آجائے گی جو بدکاری اور ناجائز شہوت رانی کے باعث ہوسکتے ہیں۔مثلاً شہوت کے ساتھ کسی اجنبی کودیکھنا، عاشقانہ افسانے اورڈراہے، اسی طرح سینما اور تنہوت آگیز تصویریں وغیرہ۔

ای وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ آنحضور ﷺ نے فر مایا کہ اگرتم چھ چیزوں کی صانت وے دوتو میں تمہارے لئے جنت کا ضامن بنمآ ہوں۔ان چھ چیزوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھواور دوسرے بیٹھی کہ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرواور چونکہ بدکاری وغیرہ کے ارتکاب میں انسان اخفاءاور پروہ کا خاص اہتمام رکھتا ہے۔ای وجہ سے فر مایا گیا کہ تم لاکھ چھپانے کی کوشش کرو، مگر خدا تعالی سے کوئی چیز چھیانہیں سکتے ہو۔وہ تمام چیزوں سے واقف اور خبر دارہے۔

اس کے بعد بعض وہ احکامات بیان کئے گئے جوعورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔فر مایا گیا کہ جس طرح مردوں کو تکم ہے کہ وہ اجنبی عورت کو شہوت کے ساتھ نہ دیکھیں اس طرح عورتوں کو بھی تھم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیجی رکھیں اور اپنے خاوند کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو شہوت کی نظرے نہ دیکھیں۔

حدیث میں بھی ہے کہ آنحضور ﷺ کے پاس حضرت ام سلمہاور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھی تھیں۔اس دوران حضرت ابن مکتوم " تشریف لے آئے۔ آیت بردہ نازل ہو چکی تھی۔ آنحضور ﷺ نے ان سے فرمایا کہ بردہ کرلو۔ جس برانہوں نے کہا يارسول الله ﷺ وه تو نابينا بين نهمين و مکيوسکين گے نه بېچان شميل گے۔ آپﷺ نے فرمايا که پم تو نابينا نهين ہو که انہيں د مکيونه سکوگی؟ لبذاعورتوں کوخودا بی عصمت کی حفاظت کرنی جاہئے اور بدکاری ہے بچنا جائے۔ نیز اینے جسم کامکمل پردہ کرنا جائے اور ہراس چیز کا پر دہ کرنا چاہئے جومردوں کے لئے باعث شوق ورغبت ہو علی ہیں۔ نیز اینے دو پڑ کوایئے سینہ پر کیلئے رہیں اور پر دہ کامکمل اہتمام کریں۔ ہاں ان رشتہ دار دں کے سامنے بچھ ہے پر دگی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔مثلاً شوہر، باپ،خسر، بیٹے اور اسپینے شوہر کے ہیٹوں اور اسپینے بھائیوں۔اسی طرح اسپنے بھانجوں یا بہن کےلڑکوں اورا پی ہم ندہب ٹورتوں اورا پی باندیوں اوران مردوں کے سامنے جوطفیلی ہوں۔ بیتمام رشتہ دارمحرم کہلاتے ہیں۔ یعنی جن ہے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہو۔ان کے سامنے بے پردگی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔

كيّن اس بِفتن دور مين ان ہے بھى احتياط سے كام لينا د اے۔

فر مایا گیا کہ جس طرح محرم رشتہ داروں کے سامنے بے پر دگی ہو عمق ہے۔اسی طرح مسلمان عورتوں کے سامنے بھی بے پر دگی میں کوئی حرج نہیں۔البتہ غیرمسلم عورتوں ہے بھی احتیاط ہونی جاہتے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ غیرمسلم عورتیں اینے شوہروں ہے ان کی خوبصورتی اورحسن کے تذکر ہے کریں۔ بس کی مسلمان عورتوں ہے تو قع نہیں۔ کیونکہ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ جیسا ک بخاری ومسلم کی روایت میں ہے کہ کسی عورت کے لئے بیرجا ئزنہیں کہ وہ اسپنے مردول کےسامنے دوسری عورتوں کے تذکر ہےاس طرح كرے كەجىسے د ہاسے دېكھ ريامو به

اس وجہ ہے عمر فاروق کے حضرت ابوعبید ہ کو خط لکھا کہ ججھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلمان عورتیں غیرمسلم عورتوں کے ساتھ حمام میں جایا کرتی ہیں۔ یکسی طرح بھی جا ئزنہیں ....اس طرح وہ مرد جو گھر میں کام کاج کرتے ہوں اوران کی قوت شہوانیڈتم ہو چکی ہواور جنهیں عورتوں کی طرف التفات نه ہوان کا تھم بھی محرم مردوں جبیبا ہے۔ یعنی ان کے سامنے اظہار زینت میں کوئی حرج نہیں ۔ لیکن اگروہ بدگوہوں اوران سے برائیوں کے تصلینے کا اندیشہ ہوتو ان سے بھی احتیاط ہوئی جا ہے۔

سمویا که اسلام نے ان تمام مواقع ہے روکا ہے جہاں تھی فتنہ کا اندیشہ ہواورعورت کواپی عفت و پا کدامنی کی حفاظت کی تعلیم دی ہے اور اس سلسلہ میں اس درجہ احتیاط ہے کام لیا کہ عورتوں کو اس ہے بھی منع کر دیا کہ اتنی زور ہے۔ اور یاؤں کو زمین پر مار کہ نہ چلیں کہ جس ہےان کے زبورات کی آ واز پیدا ہو۔اور چلنے والے اس کی طرف متوجہ ہوں۔اس وجہت فقہاء نے بیا شغباط کیا ہے کہ ہروہ آ واز اور ہروہ صورت جورغبت اور دل کشی کا سبب ہواور جومر دوں کوعورتوں کی طرف متوجہ کرے۔وہ ساری صور تبس ممنوع ہوں گی۔

آب آپ سوچنے کہ ایک طرف اسلام نے کس قدر پابندیاں عائد کی ہیں اور فتنہ کے تمام راستوں کو کتنی تختی سے بند کیا ہے اور وسری طرف اس مہذب اورتر تی یا فتہ دور میں طرح طرح کےسریلے باہے اور گانے ہی نہیں بلکہ عورتوں اور مردوں کےمشترک ناج اور ڈائس کی کتنی آزادیاں ہیں اور جن کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔

نكاح كى ترغيب: ....ارشاد ہے كہم میں ہے جو بغیر ہو یوں كے ہوں ان كى شادى كراد يا كرو . خواہ وہ غير شادہ شدى ہوں يا وفات اورطلاق وغیرہ کی صورت میں ان کی بیویاں ندرہی ہوں۔ کیونکہ ایس کے معنی میں عورت بلاشو ہریاشو ہر بلاعورت کے فراہ سرے ے ان کی شادی ہی نہ ہوئی ہو۔ یا وفات وطلاق کی وجہ ہے نہ رہی ہو۔جبیبا کہا حادیث میں بھی ارشاد ہے کہتم میں ہے جو نکاح کی قدرت اوروسعت رکھتا ہواہے جاہنے کہ وہ نکاح کر لےاور جھےاس کی قدرت نہ ہواہے روزے رکھنے جا ہمیں تا کہاس ہے توت شہوانی کم ہو۔ بعض کی رائے تو یہ ہے کہ جے نکاح کی قدرت ہوا سے نکاح کر تاواجب ہے۔

پھر فر مایا گیا کہا ہے غلاموں اور باندیوں کی بھی جو نکاح کے لائق ہوں ان کی شادی کرادینی جا ہے۔ مزید فر مایا گیا کہ اگر جدوہ تنگ دست اورغریب ہوں ،ان کی شادی کرادینی چاہئے۔خدا تعالیٰ اینے نصل وکرم سے آئبیں مالدار بنادے گا۔ بیارشادیا تو نکاح و شادی کی طرف رغبت دلانے کے لئے ہے یااس کا مطلب ہے ہے کہ فقروا فااس کو نکاح کے مانع نہ قرار دینا جا ہے۔ کیونکہ میمکن ہے کہ جوسر دست فقیر ہے خدا تعالیٰ آئندہ اس کے فقر کو دور کر ہے اس کی معاشی حالت درست کر دے۔ نکاح اس مشیت میں مانع نہیں۔ کیکن آیت میں کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اہل فقر وافلاس کو نکاح کے بعد یقینا غنا حاصل ہی ہوجائے گا بلکہ مطلب صرف بیہ ہے کہ اگرتمام نموافق حالات میسر ہوں تو محض فقر کو نکاح کا ماتع قرار تہیں دینا چاہئے۔ویسے حدیث میں ہے کہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی خدا تعالی مد دفر ما تا ہےاور جب وہ اس کام کاارادہ کر لیتا ہےتو غیب سے خدا تعالیٰ اس کےانتظامات فرماد ہے ہیں۔ان میں ہےا یک وہ لوگ بھی ہیں جو بدکاری سے بیچنے کے لئے نکاح کاارادہ کرلیس تو ان کے لئے بھی خدا تعالیٰ غیب سے انتظامات فرمادیتا ہے۔اور کہا گیا ہے کہ جو نکاح کی قدرت ندر کھتا ہواور سامان نکاح ہے بالکل محروم ہواہے جاہئے کہ صبر سے کام لے اور عفت و پاکدامنی کی حفاظت کے لئے روزے رکھے۔ تا کہاس ہے شہوت کم ہواور کسی برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ د ہے۔

اس کے بعدان لوگوں کو خطاب ہے جو غلاموں کے مالک ہیں۔ارشاد ہے کہ اگران کے غلام ان ہے اپنی آزادی کے بارے میں کوئی معاملہ کرنا جا ہیں تو انہیں انکارنہیں کرنا جا ہے۔ بیمعاملہ جے اصطلاح شریعت میں مکا تبت کہا جاتا ہے۔ اس کی صورت بدے کہ غلام اینے مالک سے کہے کہ میں کما کرحمہیں اتنا مال ادا کردوں تو میں آ زاد ہوجاؤں گا جسے مالک منظور کرلے تو اب تاوقتیکہ غلام مال کتابت ادا نه کردیاس وقت تک اگر چه ده غلام بی رہے گالیکن تجارت وغیرہ کرنے کا اسے اختیار ہوگا۔اگر وہ اس مقررہ مدت میں متعینه مال ادا کردے تو وہ غلام آ زا دہوجائے گا اورا گرشر ط کو پورانہ کر سکا تو قاضی مکا حبت کو فسخ کرا دے گا۔اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اگرغلام مال کتابت ادا کرے آزاد ہوجانا جا ہے تواس کی اس درخواست کومنظور کر لینا جا ہے۔اکثر علماء کی رائے ہے کہ پیشکم ضروری نہیں ہے بلکہ بطوراتنہا ب کے ہے۔

ای \_ متعلق ایک دوسراارشاد ہے کہ اگر غلام اپنے اس مال کتابت کی ادائیگی میں تم سے امداد کا طالب ہوتو اس ہے بھی اعراض نہ كرنا جائيے ۔اس كى صورت بيہ ہے كه ياتو خداتعالى نے جودولت مهيں عطاكى ہے۔اس ميں سے بچھ غلام كودے ديايا به كه اس مطے شدہ رقم میں ہے کچھ چھوٹ دے دو۔ ریجھی امداد کی ایک صورت ہے اور اس کا دوسرامطلب سے بیان کیا گیا ہے کہ مالک اور دوسرے مسلمان بھی زکو ۃ ہےاں کی امداد کریں تا کہ وہ وفت مقررہ میں مطیشدہ رقم ادا کر کے آ زادی حاصل کر سکے۔

پھرارشاد ہے کہاپی ہاندیوں سے زبردی بدکاریاں نہ کراؤ۔ زمانہ جاہلیت میں بیرواج تھا کہ آتاابی باندیوں سے عصمت فروشی کرا کے رویبے کمایا کرتے تھے۔اگر باندی اٹکارکرتی تو اسے ز دوکوب کیا جاتا تھا تو تھم ہوا کہ باندیوں پریظلم نہ کرو۔اس طرح کی کمائی بالکل حرام ہے۔اس کئے اسے چھوڑ دو۔سورت میں شروع سے بدکرداری کی قباحت اور عفت و یا کدامنی کی تا کید نیز غلاموں اور باندیوں کے نکاح کی تا کیداور باندیوں کی عصمت کے تحفظ کامضمون سب اس سلسلہ کی کڑی ہیں۔

**اَللَّهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضُ** اَىُ مُنَوِّرُ هُمَا بِالشَّمُسِ وَالْقَمَرِ مَثَلُ نُورِهِ اَىُ صِفَتُهُ فِي قَلَبِ الْمُؤْمِن كَمِشَكُوةٍ فِيُهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ هِيَ الْقِنْدِيُلُ وَالْمِصْبَاحُ السِّرَاجُ أي الْفَتِيُلَةُ الْمَوْقُودَةُ وَالْـمِشَكُوةُ الطَّاقَةُ غَيْرُ النَّافِذَةِ أَيِ الْاُنْبُوبَةِ فِي الْقَنْدِيُلِ **الزُّجَاجَةُ كَانَّهَا** وَالنُّوُرُ فِيُهَا كُ**وُكَبٌ دُرِيُّ** اَيُ مَضِيٌّ بِكُسُرِ الدَّالِ وَضَمِّهَا مِنَ الدِّرَءِ بِمَعْنَى الدَّفُع لِدَفُعِهِ الظِّلَامَ وَبِضَمِّهَا وَتَشُدِيُدِ الْيَاءِ مَنُسُوبٌ اِلَى الدُّرِّ اللُّؤُلُوءِ يُّوُقَّكُ الْمِصْبَاحُ بِالْمَاضِيُ وَفِي قِرَاءَ وْ بِمُضَارِعِ أُوفَدُ مَبُنِيًا لِلْمَفُعُولِ بِالتَّحْتَانِيَةِ وَفِي أُخُرى بِالْفَوْقَانِيَةِ أَيِ الزُّحَاجَةِ مِنُ زَيْتِ شَـجَرَةٍ مُّبِرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَشَرُقِيَّةٍ وَّلاغَرُبِيَّةٍ أَبَلْ بَيْنَهُمَا فَلايَتَمَكَّنُ مِنُهَا حَرٌّ وَلَابَرُدُ مُضِرَّيُنِ ي**َكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّئُ وَلَوُ لَمُ تَمُسَسُهُ نَارٌ** لِصَفَاتِهِ نُورٌ بِهِ عَلَى نُورٍ بِالنَّارِ وَنُورُ اللهِ أَىٰ هَـذَاهُ لِـلُمُؤُمِنِ نُورٌ عَلَى نُورِ الْإِيْمَانِ يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ أَىٰ دِيْنِ الْإِسُلَامِ مَـنُ يَّشَاءُ وَيَضُرِبُ يُبَيِّنُ اللَّهُ ٱلْأَمْشَالَ لِلنَّاسِ تَـفَرِيْبًا لِإِفْهَامِهِمُ لِيَعْتَبِرُوا فَيُؤْمِنُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ ﴿ مِنْهُ ضَرُبُ الَامُثَالِ فِى بُيُوْتٍ مُتَعَلِّقٌ بِيُسَبِّحُ الْاتِى أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرُفَعَ تُعُظَمَ وَيُذُكَرَ فِيُهَا السُمُهُ ۚ بِتَوَحِيْدِهِ يُسَبِّحُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسُرِهَا أَيُ يُصَلِّيُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ مَصُدَرٌ بِمَعْنَى الْغَدَوَاتِ أَي الْبَكْرِ وَالْاصَالِ (٣٦) الُعِشَايَا مِنْ بَعُدِ الزُّوَالِ وِجَالٌ فَاعِلٌ يُسَبِّحُ بِكُسُرِالْبَاءِ وَعَلَى فَتُحِهَا نَاثِبُ الْفَاعِلِ لَهُ وَرَجَالٌ فَاعِلٌ فِعُلِ مُقَدَرِ جَوَابُ سُوَالِ مُقَدَّرِكَانَّهُ قِيُلَ مِنُ يُسَبِّحُهُ لَاتُلُهِيُهِمُ تِجَارَةٌ اَىُ شِرَاءٌ وَّلابَيْعٌ عَنُ ذِكْرِاللهِ وَإِقَامٍ الصَّلُوةِ حُـذَنَ هَاءُ إِقَامَةٍ تَخْفِيُفًا وَإِيُتَآءِ النَّرَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ تَضَطَرِبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْاَبْصَارُ ﴿٣٤﴾ مِنَ الْخَوُفِ الْقُلُوبُ بَيُنَ النَّجَاةِ وَالْهِلَاكِ وَالْاَبْصَارُ بَيْنَ نَاحِيتَى الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ هُوَيَوُمُ الْقِيْمَةِ لِيَسْجُزِيَهُمُ اللهُ ٱحُسَنَ مَاعَمِلُوا أَى ثَوَابَهُ وَٱحْسَنَ بِمَعْنَى حَسَنٌ وَيَـزِيُدَهُمُ مِّنُ فَصَلِهُ وَاللهُ يَوُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيُرِحِسَابِ (٣٨) يُقَالُ فَلَانٌ يُنفِقُ بِغَيْرِحِسَابِ أَيْ يُوسِعُ كَانَّهُ لَا يَحُسِبُ مَا يُنفِقُهُ **وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَعُمَالُهُمُ كَسَرَابِ إِقِيْعَةٍ** جَمُعُ قَاعِ اَى فِيهُ فَلَاةٍ وَهُوَشُعَاعٌ يُرىٰ فِيُهَانِصُفُ النَّهَارِ فِيُ شِدَّةِ الْحَرِّ يَشُبَهُ الْمَاءَ الْحَارِى يَحْسَبُهُ يَظُنَّهُ الظَّمُانُ آيِ الْعَطَشَانُ مَآءٌ حَتّى إِذَا جَآءَ هُ لَمْ يَجِدُهُ شَيُتًا مِّـمًّا حَسِبَهُ كَذَٰلِكَ الْكَافِرُ يَحُسِبُ أَنَّ عَمَلَهُ كَصَدَقَةٍ تَنُفَعُهُ حَتَّى إذَا مَاتَ وَقَدَمَ عَلَى رَبِّهِ لَمُ يَجِدُ عَمَلَهُ أَىٰ لَمُ يَنُفَعُهُ **وَّ جَدَ اللهَ عِنُدَ عَ** عِنُدَ عَمَلِهِ **فَوَ فَللُحِسَابَةُ** أَىٰ أَنَّهُ جَازَاهُ عَلَيُهِ فِي الدُّنُيَا وَاللهُ سَرِيْعُ الُحِسَابِ (٣٩) أي الْمَحَازَاةِ أَوُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمُ السَّيَّةُ كَظُلُمْتٍ فِي بَحُرِ لَّجِي عَمِينِ يَعْشُهُ مَوُجٌ مِّنُ فَوُقِهِ أَي الْمَوُجُ مَوُجٌ مِّنُ فَوُقِهِ أَي الْمَوْجُ التَّانِيُ سَحَابٌ أَيْ غَيْمٌ هٰذِهِ ظُلُمْتُ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُضِ ظُلُمَةُ الْبَحْرِ وَظَلُمَةُ الْمَوْجِ الْآوَّلِ وَظُلُمَةُ الْمَوْجِ الثَّانِي وَظُلُمَةُ السَّحَابِ إِذَآ أَخُوَجَ السَّاظِرُ يَدَةَ فِيُ هَذِهِ الظُّلُمْتِ لَمُ يَكُدُ يَرَاهَا ۚ اَىٰ لَمْ يَقُرُّبُ مِنُ رُؤُيَتِهَا وَمَنَ لَّمْ يَجُعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ اَعُ تُورِ ﴿ مَنْ اَىٰ مَنْ لَمُ يَهْدِهِ اللَّهُ لَمُ يَهُتَدِ

ترجمه نسسساللہ ہی آسانوں اور زمین کا نور ہے (جس نے ان دونوں کوسورج اور جاند کے ذریعہ منور کررکھاہے )اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہے اس میں چراغ ہے اور چراغ قندیل میں ہے۔ قندیل کو یا ایک پٹیکدارستار ہے۔ (دری مجمعنی منور۔دال کے کسرہ اورضمہ کے ساتھ ماخوذ ہے درء سے معنی دفع کرنا۔اس وجہ سے کہ بیتار کی کودورکرتا ہے اور دال کے ضمداوریا کی تشدید کے ساتھ ہے۔منسوب الی درموتی کے معنی میں ) چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ایک نہایت مفید درخت زینون سے جونہ پورب رخ ہے اور نہ پچھتم رخ ( بلکہان کے درمیان ہے۔ اس وجہ سے کہاس میں نہ معنررسال سردی پائی جاتی ہے اور نہ گرمی۔ یوقد میں ماضی اور مضارع دونول قرأت میں ۔ یارین کلمفعول ہے۔ نیز یسو قلایا اور تا دونول سے پڑھا گیاہے )اس کا تیل ایساصاف اور سلکنے والا ہے كماييامعلوم بوتاب كدخود بخو وجل الشح كا-اگرچة كات نه بهي حجوت اوراكرة ك بهي نگ كن تو پهرنور بي اور ب اورالله تعالى ا پناس نور ہدایت ( بین و مین اسلام ) کی طرف جے جا ہتا ہے ، ہدایت دے دیتا ہے اور خدا تعالی نوگوں کے لئے بیمثالیس بیان کرتا ہے ( تا کہ جو بات کہنی ہے وہ قریب انفہم ہوجائے اور اس ہے فائدہ اٹھاا کرلوگ ایمان لے آئیں ) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والاہے۔وہ(ہدایت یا فتہ اشخاص)ا ہے گھروں میں (عبادت کرتے ہیں) جن کے متعلق اللّٰدیے تھم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اس میں وہ لوگ صبح وشام اللہ کی یا کی بیان کرتے ہیں۔ (فی بیوٹ میتعلق ہے یسب کے یسب کے ب ا کوفتہ اور کسرہ دونوں طرح پڑھا گیاہے۔ عدو مصدرے معنی میں صبح کی وقت کے اور احسال سے مرادز وال کے بعدے غروب تک کا وقت ہے۔ رجال یسبع کا فاعل ہوگا۔ جنب باء کو کسرہ پڑھاجائے اور اگریسبع کے باکوفتے پڑھاجائے تو نائب فاعل ہوگا۔ اور رجال فاعل ہوجائے گا۔ تعل مقدر کا جوجواب ہوگا سوال مقدر کا۔ مثلاً اگر سوال کیا جائے کہ من یسب حدہ توجواب ہوگار جال ایسے لوگ جنہیں اللہ کی یاد ہے اورنماز پڑھنے نیز ادائیگی زکو ۃ نہ تجارت غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ خرید وفر وخت ۔ وہ ڈرتے رہے ہیں۔ ا بیےون ہے جس میں بہت ہے دل اور بہت ی آئکھیں لٹ جائیں گی (نجات اور ہلاکت کے خوف ہے یعنی قیامت کے دن )ان لوگوں کا انجام بیہ ہوگا کہ اللہ ان کے اعمال کا ان کو بہت ہی اچھا بدلہ دے گا۔ بلکہ اسپے نصل سے ان کواور بھی زیادہ دے گا اور خدا تعالیٰ جے جا ہتا ہے بے شاررزق دیتا ہے اور جولوگ کا فر ہیں ان کے اعمال کی مثال الیج ہے جیسے چنٹیل میدان میں مچمکتی ہوئی ریت (قیسعة جمع ہے قاع کی معنی چیئیل میدان ۔ بعنی ایسا میدان کہ جس میں جیکتے ہوئے ریت ہوں جودو پہر میں سورج کی شعاعوں کے پڑنے سے ایسے معلوم ہوں جیسے یانی ہوکہ ) جسے پیاسا آ دمی دور سے پانی خیال کرتا ہے۔ یبان تک کہ جب اس کے پاس آ پاتوا سے پچھ بھی نہ پایا (اور جو کچھ خیال کررکھا تھاوہ غلط نکلا۔ یبی مثال کا فروں کی ہے جو بیہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کے اعمال ان کو فائدہ پہنچا تھیں گے۔لیکن جب وہ دنیا کو چھوڑتے ہیں اور خدا کی حضور میں حاضر ہوتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اعمال بے کار اور غیر مفید ثابت ہوئے۔ جو چھے تھی تقع نہ پہنچا سکے )اوراس کے باس قضائے الہی کو پایا۔سواللہ نے ان کا حساب پورا چکا دیا (اور دنیا ہی میں اس کے اعمال کابدلہ دے دیا)اللہ بہت ہی جلد حساب کر دیتا ہے۔ یا ( کفار کے اعمال ) جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندر وئی اندھیرے کو اس کوایک بڑی موج نے ڈھانے لیا ہو۔ پھراس موج کے اوپرایک اور موج ہو۔ پھراس کے اوپر بادل ہو۔ غرض اوپر تلے اندھیرے

میں۔(ایک تو گبرے سمندر کی تاریکی ، دوسرے موج اول ، تبسری موج ٹانی اور چوشے بادل کی تاریکی )اگر کوئی اپٹا ہاتھ نکا لے (اس تاریکی میں ) تو اس کے دیکھنے کا کوئی احمال نہیں اور جس کواللہ ہی نور ہدایت نددے اس کے لئے کہیں ہے نور نہیں (یعنی جس کواللہ بدایت ندد به وه بدایت تبیس یا سکتا)۔

تشخفی**ق** وتر کیب:.....الله نو د السلمون. نورکواسم فاعل منوّ رئے معنی میں لیا گیا ہے اس لئے کہ نورایک ایسی کیفیت ہے جس کا بینائی ہے اوراک کیا جاتا ہے۔اس لئے اس کا اطلاق ذات خدا پڑئیں ہوسکتا۔صحت اطلاق کے لئے اسم فاعل کے معنی میں لینا

ك مشكلوة . مصافف محذوف مع عبارت ب كنور مشكوة. مومن ك قلب بين جوعلوم ومعارف بين أنبين كونور مشكلوة ے تنبیدی کئی ہے۔ کویا کہمومن کا سینہ چراغ ہادرعلم ومعرفت اس کی روشی۔

زيتونة. يابي بدل بي يا پهرعطف بيان مبدل منه شجرة بــــ

لانسوقية ولا غربية . لينى ايبانبيل بي كه بهى سورج كى شعاعيس اس يريزتى بول اور بهى نديرتى بول ـ بلكه بميشه اس يرروشى یر تی ہے، جیسا کہ بہاڑی چوٹیاں یا <u>تصل</u>صحرا، جن پرسورج کی کرنیں ہمیشہ چیچی رہتی ہیں۔

فی بیوت. اس میں چھاعراب ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بیصفت ہو مشکواۃ کی اصل عبارت بیہوگی۔ کے مشکوۃ فی بیوت. دوسری صورت رہے کہ ریصفت ہو مسصباح کے لئے۔ تیسری صورت رہے کہ ریصفت ہو، ذجساجہ کے لئے اور چوکھی صورت رہے کہ میتعلق ہوقوفسید کے۔ان صورتوں میں بیوت کے او پر وقف نہیں کیا جائے گا۔ پانچویں صورت رہوگی کہ رہ متعلق ہو محذوف کا۔اصل عبارت بیہو کی سبحوہ فی بیوت اور چھٹی صورت میہو گی کہ یہ یسبح سے متعلق ہو۔اصل عبارت ہوگی۔ یسبح رجال في بيوت. آخر كى دوصورتول ميل في بيوت پرتوقف كياجائ كار

سخافون يوماً تتقلب. باتوريصفت تانى بوگار رجال كے لئے تلهيهم كے مفعول سے حال واقع بوگا اور يوماً مفعول به ہوگا۔ظاہری قول کے مطابق بیظر ف نہیں ہوگا اور تتقلب صفت ہوگی ہو ما کی۔

والمهذيين كفروااتم موصول مبتداء ہے كہ غروا. اس كاصله اعتمالهم مبتداء ثانى كسراب خبر ثانى ـ بيدونوں جمله بهوكر پھر خبر ہیں مبتداءاول کی ۔

و تشریح کی:.....ارشاد ہے کہ اہل آسان اور اہل زمین یعنی جملہ مخلوقات کو خدا تعالیٰ ہی نور ہدایت بخشنے والا ہے اس کے بعد مشل نورہ کی خمیر کا مرجع بعض کے مزویک توخود خدا تعالیٰ ہی ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ کی ہدایت جومون کے قلب میں ہے اس کی مثال میہ ہے اور بعض کے نز دیک اس کا مرجع مومن ہے۔اس صورت میں مطلب میہوگا کہ مومن کے دل کے نور کی مثال مثل طاق کے ہے۔ گویا کے مومن کے دل کی صفائی کو بلوری فانوس سے تشبیہ دی گئی اور اسے قرآن وحدیث سے جو خارجی مد دملتی رہتی ہے اسے زینون کے تیل سے تشبید دی گئی جو کہ صاف وشفاف اور جمکیلا ہوتا ہے۔

روغن زیتون اپنی لطافت وصفائی کے لئے عرب میں مشہور ہے۔ زیتون کے بارے میں جو بیفر مایا گیا کہ بیدنہ پورب رخ ہے نہ پچھم رخ مطلب یہ ہے کہ اس کافیض شرق وغرب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کافیض ہرایک کے لئے مکسال ہے۔ یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اس کارخ نہ شرق کی جانب ہے کہ سورج نکلتے ہی دھوپ پڑنے لگے اور ندرخ مغرب کی جانب

ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس سے سامیہ من جائے۔ بلکہ وسط میں ہے، جس کی وجہ سے صاف دھوب اور کھلی ہوا اسے مگنی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا خیل بھی پاک وصاف اور روشن ہوتا ہے۔

بهر کیف مومن کے ایمان کوزیتون ہے تثبیہ دی کئی جس میں خوداعلی درجہ کے نور کی قابلیت تھی اور اس قدرلطیف گویا بغیر جلائے ردتنی دےاور پھراس کا آگ کی ساتھ اجتماع ہوگیا۔ان کیفیات کے ساتھ کہ چراغ قندیل میں رکھا ہو۔جس ہے روتنی خود بڑھ جاتی ہاور پھروہ ایسے مکان میں رکھا ہوجوا یک طرف ہے بند ہے۔ایسے موقعہ پر شعاعیں ایک جگہ جمع ہوکرروشنی تیز ہوجاتی ہیں۔اور پھر تیل بھی زیتون کا جوروشنی کی زیاد تی میںمشہور ہے۔تو ان وجوہ کی بناء پروشنی اس قدر تیز ہوگئی جیسے بہت سی روشنیاں جمع ہوگئی ہوں ۔اس کو نور علی نور فرمایاگیا۔

تو خدا تعالی نے مومن کے دل کی ہدایت کی مثال نور ہے دے کر گویا بہ بتانا جا ہا کہ مومن کے قلب میں خدا تعالیٰ جب نور بدایت ڈ التا ہے تو دن بدن اس میں قبول حق کی صلاحیت برحتی جاتی ہے اور ہروفت عمل کے لئے تیارر ہتا ہے۔

مومن کے دل کی بدایت کی مثال نور ہے دے کر فرمایا گیا کہ بیرمثالیں اس وجہ سے بیان کی جاتی ہیں تا کہ بات قریب انقہم ہوجائے اورلوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا عیس۔

پھرارشاد ہوا کہ یہ ہدایت یافتہ اشخاص ان گھروں میں عبادت کرتے ہیں جن کے متعلق خدا تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ ان کا دب و احترام کیا جائے اوراس میں خدا تعالیٰ کا نام لیا جائے تو پیرحضرات ان گھروں میں صبح وشام خدا تعالیٰ کی پا کی بیان کرتے ہیں۔اس مبح و شام ہے محاورہ میں دوام مرادلیا جاتا ہے۔ گویا کہ ریہ بمیشہ مبیح دہلیل ہی میں کیےرہے ہیں۔

ان توفع میں دفع کے نفظی معنی توبلند کرنے کے لئے ہیں۔لیکن یہاں مادی بلندی مراد نبیں بلکہ معنوی باندی مراد ہے۔لینی ان

. پھرفر مایا گیا کہان حضرات کونمازاوِرادا نیکی ز کو ۃ ہے نہان کی تجارتیں روکتی ہیں ۔اور نہخرید و وفر وخت بلکہان تمام و نیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ بیا ہے اس فریضہ کی ادا نیکی میں بھی لگے رہتے ہیں۔ بید نیوی معاملات میں پڑے رہنے کے باوجو دفرائض میں غفلت نہیں کرتے اور ندادا نینگی حقوق میں مستی برتنے ہیں ۔ نیز بیکمال خشیت وتقو کی کی وجہ ہے احکام خداوندی کے اتنے یا بند ہوتے ہوئے تھی ہروفت روزِ جزا ہے ڈرتے رہتے ہیں۔جس کے نتیجہ میں خداتعالیٰ احسن الجزاء لیعنی جنت عطافر مائے گا۔اس کے علاوہ خداتعالیٰ ایے فضل وکرم ہے جسے جتنا جا ہے نوازسکتا ہے۔اس کے لئے کوئی حدمقررتہیں۔

مومنین کی مثال بیان کرنے کے بعد کفار کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ان میں دوشمیں ہیں۔ایک شم تو ان کا فروں کی ہے جواپئے اینے ندہب پر قائم رہتے ہوئے اپنے گمان کےمطابق وہ اعمال صالحہ میں لگےر ہےاور ساتھ ہی جزائے آخرت کےامیدوارر ہے۔ان کی مثال تو الی ہے جیسے کسی پیا ہے کو جنگل میں دور ہے ریت کا چیکتا ہوا تو وہ دکھائی دے اور وہ اسے پائی سمجھ میٹھے۔جیسا کہ جنگلوں میں دو پہر کے وقت سورج کی تیز روشنی پڑنے سے ریت اس طرح چمکتی ہے جیسے کہ پائی ہواور شدت پیاس میں جب انسان وہاں تک پہنچنا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں یانی کانام ونشان بھی نہیں تو اس کی حیرت وحسرت کی انتہاء نہیں رہتی ہے۔ای طرح یہ کفار **جوز**ہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ نیک اعمال کئے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ان پر حقیقت حال منکشف ہوگی اور دیکھیں گے کہان کے پاس کوئی مجھی نیکی نہیں توان کی حسرت کی انتهاء ندرے گی۔

اور دوسری مثال ان کافروں کی ہے جوسرے سے لا مذہب اور ملحد تھے اور جنہیں آخرت کا کوئی تضور بھی نہیں تھا۔ان کی غایت

ظلما نیت کی مثال گہرے سمندر کی اندھیریوں جیسی ہے جسے اوپر سے تہد بہتہہ موجوں نے ڈھانپ رکھا ہے اور اوپر سے ابر چھایا ہوا ہو۔ غرضیکہ تاریکی ہی تاریکی ہے۔ایک سمندر کی تاریکی اور پھرسطح سمندر کے اویرموج درموج اور پھراس پر چھائی ہوئی گھٹا کیں۔ تو گویا کہاہیے اعراض اورسرکشی کی وجہ سے ایسی تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی سہارانہیں اورانجام کارید کہ جے خدا تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت نہ دے اے کوئی ہدایت دینے والانہیں اور پھروہ جہالت میں مبتلارہ کر ہلا کت میں پڑ جاتا ہے۔

أَلْـمُ تَوَأَنَّ الله يُسَبِّحُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَمِنَ التَّسَبِيْحِ صَلَوَةٌ وَالطّيرُ جَهُعُ طَائِرٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَلَّفَتٍ حَالٌ بَاسِطَاتُ اَجْنِحَتِهِنَّ كُلُّ قَلْهُ عَلِمَ اللهُ صَلُوتَهُ وَتَسُبِيُحَهُ وَاللهُ عَلِيُمٌ بِمَا يَفُعَلُونَ ﴿ ﴾ فِيُهِ تَغُلِيْبُ الْعَاقِلِ وَلِلَّهِ مُلَكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ خَزَائِنُ الْمَطْرِ وَالرِّزُقِ وَالنَّبَاتِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيُرُ ﴿ ﴾ ٱلْمَرُحَعُ ٱلْمُ تَـرَأَنَّ اللهُ يُزُجِى سَحَابًا يَسُوقُهُ بِرِفَقِ ثَـمَّ يُؤَلِّفُ بَيُنَهُ يَضُمَّ بَعُضَهُ اللي بَعْضِ فَيَحُعَلَ الْقِطَعَ الْمُتَفَرَّقَةَ قِطَعَةٌ وَاحِدَةً ثُمَّ يَحْعَلُهُ رُكَامًا بَعُضَهُ فَوُقَ بَعُضِ فَتَرَى الُوَدُقَ الْمَطُرَ يَخُو بُحُ مِنُ خِلْلِهُ مَخَارِجِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ زَائِدَةٌ جِبَال فِيهَا فِي السَّمَاءِ بَدَلٌ ر بِاعَادَةِ الْحَارِ مِنْ بَوَدٍ أَى بَعُضَةً فَيُصِيبُ بِهِ مَنُ يَشَاءُ وَيَصُرِفُهُ عَمَّنُ يَشَاءُ يَكُادُ يَقُرُبُ سَنَا بَرُقِهِ لَمُعَانُهُ يَلُهُبُ بِٱلْآبُصَارِ ﴿ ﴾ النَّاظِرَةِ لَهُ اَنْ يُخَطَفَهَا يُقَلِّبُ اللهُ الَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ اَى يَاتِى بِكُلِّ مِنْهُمَا بَدُلَ الْاَخَرِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ التَّقُلِيُبِ لَعِبُرَةً دَلَالَةً لِلْأُولِي اللَّابُصَارِ ﴿٣٣﴾ لِأَصْحَابِ الْبَصَائِرِ عَلَى قُدُرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ ذَاكِةٍ أَى حَيُوَانِ مِّنُ مَّآءٍ ۚ أَى نُطُفَةٍ فَسِمِنُهُم مَّنُ يَّمُشِي عَلَى بَطُنِهُ كَالْحَيَّاتِ وَالْهَوَامِ وَمِنْهُمُ مَّنُ يُّمُشِي عَلَى رِجُلَيْنَ كَالْإِنْسَانِ وَالطَّيْرِ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّمُشِي عَلَى اَرُبَعُ كَالَبَهَائِمِ وَالْاَنْعَامِ يَسَخُسُلُقُ اللهُ مَايَشَاءُ ۚ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ (٣٥) لَـ قَدُ اَنُوَ لَنَا اينتٍ مُّبَيّنْتٍ أَى بَيّنَاتٍ هِيَ الْقُرَالُ وَاللّهُ يَهُدِى مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُسْتَقِيبِهِ ﴿ ﴿ أَى دِيْنِ الْإِسُلَامِ وَيَقُولُونَ آيِ الْـمُنَافِقُونَ امَنَّا صَدَّقُنَا بِاللَّهِ بِتَوْحِيُدِهِ وَبِالرَّسُولِ مُحَمَّدٍ وَأَطَعُنَا هُمَا فِيُمَا حَكَمَا بِهِ ثُمَّ يَتُولَّى يُعُرِضُ فَرِيْقٌ مِّنُهُمْ مِّنُ ابَعُدِ ذَلِكَ عَنُهُ وَمَآ اُولَٰذِكَ الْمُعُرِضُونَ بِ الْمُؤَمِنِيُنَ (٣٤) ٱلْـمَـعُهُوُ دِيْنَ الْمُوَافِقُ قُلُوبُهُمُ لِٱلْسِنَتِهِمُ وَإِذَ ادْعُـوْآ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ٱلْـمَبُلِغَ عَنْهُ لِيَحُكُمَ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيُقٌ مِّنُهُمُ مُعُرِضُونَ ﴿٣﴾ عَنِ الْمَحِيءِ اِلَيْهِ وَإِنْ يَكُنُ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُو ٓ آ اِلَيْهِ مُذُعِنِينَ (﴿ إِنَّ مُسْرِعِينَ طَائِعِينَ اَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ كُفَرٌ آمِ ارْتَابُوٓ آ اَى شَكُوا فِي نَبُوَّتِهِ اَمْ يَخَافُونَ اَنُ يَسْحِيُفَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ فِي الْمُحْرَمِ آَى يُظَلِّمُوا فِيهِ لَا بَسَلُ ٱولَـ فِكُ هُمُ الظَّلِمُونَ (٥٠) فَيَ بِالْإِعُرَاضِ عَنُهُ

تر جمہہ: ٠٠٠٠٠٠٠٠ کیا تحقیے معلوم نہیں کہ اللہ کی تنہیج کرتے رہتے ہیں جو کوئی بھی آ سانوں اور زمین میں ہے اور پرند بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں (اورزمین وآسان کے درمیان پر واز کررہے ہیں) ہرایک کواپنی اپنی دعااور شبیج معلوم ہےاور خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بیلوگ کرتے ہیں اوراللہ ہی کی ملک ہیں زمین اور آسان (اس طرح بارشیں اورسبزیوں کا اگا نااوررزق رسانی بھی خدا تعالیٰ ہی کا کام ہے)اوراللہ تعالیٰ بی کی طرف واپس ہے۔ کیا تھے بیلم نہیں کہ اللہ ایک ایک باول کو چلاتار ہتا ہے۔ پھرسب کو باہم ملادیتا ہے (اس طرح چھوٹے چھوٹے نکڑے ہاہم مل کرایک نکڑا بن جاتے ہیں ) پھراس کوتہ۔ بہتہہ کر دیتا ہے۔ پھرتو بارش کو دیکھتا ہے کہاس بادل کے پچ میں نے گلتی ہے اور پھراسی با دل ہے بعنی اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے اولے برسا تا ہے ، پھران کوجس پر جیا ہتا ہے گرا تا ہے اور جس سے حیا ہتا ہے ہٹا دیتا ہے اور اس بادل کی بجل کی چک کی بیرحالت ہے کہ جیسے اس نے اب بینائی لی (اور آ تحصوں کو چکا چوند کر دیتی ہے) ادراللہ تعالیٰ رات کواور دن کوالٹرا باٹٹرار ہتاہے ( یعنی رات کو دن میں تبدیل کرتا رہتاہے ) اس ( الٹ پھیر ) میں اہل دائش کے کے (خدا تعالیٰ کی قدرت پر) بڑا سبق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چلنے والے جانورکو پانی (نطفہ) سے پیدا کیا۔ پھران میں ہے بعض وہ ہیں جواسینے پیٹ کے بل حلتے ہیں۔(مثلاً سانپ اورحشرات الارض وغیرہ) اوران میں سے بعض وہ ہیں جو دو پیروں پر حلتے ہیں (جیسے انسان اور پرندے وغیرہ) اوربعض وہ ہیں جو حیار پیروں ہے جلتے ہیں (جیسے چویائے اور درندے وغیرہ) خدا تعالیٰ جو حیا ہتا ہے بیدا کرتاہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک ہم نے کھے ہوئے نشان (بعنی حق کوسمجھانے کے لئے ولائل مثلاً قر آن ) نازل کے اور اللہ جے جا ہے راہ راست ( میعنی دین اسلام ) کی طرف ہدایت کردیتا ہے اور بید ( منافق ) لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ( کی وحدا نیت)اوررسول ( کی رسا<sup>ر</sup>ت) پرایمان لے آئے اوران کا ( یعنی خدااوررسول کا ) حکم مانا۔ پھران میں کا ایک گروہ اس کے بعدسرتانی کرجاتا ہےاور بیلوگ ہرگز ایمان والے بہیں (اوران کے قلوب ان کے اقوال سے مطابق نہیں )اور جب کیے (مبلغین کے ذریعہ)اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ﷺ ان کے درمیان فیصلہ کردیں توان میں کا ایک گردہ (آنے ہے) پہلو تھی کرتا ہےاوراگران کاحق (کسی کی طرف نکاتا) ہے تو سرتشلیم نمے ہوئے آپ کے پاس چلے آتے ہیں۔کیاان کے دلول میں ( کفر کا ) مرض ہے یا بید ( نبوت کی طرف ہے ) شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو بیا تدبیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پڑھلم نہ کرنے لگیں نہیں بلکہ بہلوگ تو خودہی ظالم ہیں (اعراض کرکے )۔

تحقیق وتر کیب: ...... کیسل قسد عسلسم. ان ضاکے بارے میں متعدد صورتیں ہوسکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ تمام ضائر کیل قد علم کی طرف راجع ہوں۔ یہ صورت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لئے کہ اس میں سب صائر متفق ہوجاتی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جوشمیر لمد میں فی السموات و الارض میں ہے وہ خداکی طرف لوٹتی ہواور صلات و تسبیحہ کی شمیر کیل کی طرف لوٹتی ہواور تیسراا حمّال یہ ہے کہ شمیر لمدہ کی المست کی طرف لوٹتی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یہ وگا کہ ہر چیزاس تبیع کے طور و طربی کو جانتی ہے۔ جس کا اسے تھم کیا گیا ہے۔ علم میں جوشمیر ہے اور صلاته و تسبیحہ میں ان کا مرجع کل ہے۔ خداتعالی نے حیوانات کو بھی تبیع اسی طرح الہام کی ہے جیسا کہ انسانوں کو علوم کا الہام کیا گیا ہے۔

یؤلف بینھم ۔ بینی مختلف اجزاء کوجمع کرتا ہے اور اجزاء کے متعدد ہونے کی بناء پر بین کا استعمال سیجے ہے۔ مختلف بادل کے نکڑے ایک نکڑے کے حکم میں ہیں اور اگر سعاب سعابیة کی جمع ہے تو بات صاف ہے۔ کوئی چیز مقدر نہیں مانتا پڑے گی۔ وینؤل من السماء من جبال . السماء سے بدل بعض واقع ہور ہاہے۔اس صورت میں من زائدہ ہے اور رابطہ دونوں کے درمیان

فيها إلى المكان م كه جارم حرور يعنى من جبال ميلي جارم حرور يعنى من المسماء كابدل موراس ميس من ابتدائيه موكار من بود. مصنف نے اس کے بعد بعضه نکال کرمن کے بعیضیہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ آسان میں موجود برفانی پہاڑوں سے پچھ حصدا تارتا ہے۔ بعض مفسرین نے من کوبیانیے بھی بنایا ہے اور من ٹانیہ کوزائد وقرار دیا ہے۔اس صورت میں ترجمہ بیہ ہوگا کہ آسان سے برف کے تو دے اتارتے ہیں۔

﴿ تشريح ﴾ : المناد ہے كہ تمام انسان، جنات، فرشتے ،حيوان اور پرندے يہاں تك كه جمادات بھى خدا تعالى كى تبيج میں مشغول ہیں۔جوجوشیج ان کے مناسب تھیں وہ انہیں سکھا دیں اور ان کی عمادت کے جدا گانہ طریقے مقرر فر مادیئے۔ عبدیت کے بیان کے موقعہ پر پرندوں کاخصوصیت کے ساتھ ذکر ممکن ہے۔اس مصلحت کی بنیاد پر کہ جا ہلی تو موں میں پرندہ پرستی سب سے زیادہ کھیلتی رہی ہے اور باز ،طوطے، ٹیل کنٹھ اور ندمعلوم کتنے پرندے یو ہے جا تھے ہیں۔

خداتعالیٰ پرکوئی کام تحفی ہیں۔وہ ہر چیز کا جائے والا ہے۔ابیذ اان لوگوں کو جود لالتوں کے باد جودا بمان ہے اعراض وا نکار میں لگے ہوئے ہیں ان کووہ وفت مناسب پرسزاوے کررہے گا۔ حاتم ومتصرف اور تمام کا ئنات کے مالک صرف خدا تعالیٰ ہی ہیں اور قیامت کے دن سب کوانبیں کی طرف لوٹنا ہے۔اس وفت خدا تعالیٰ کی ملکیت اور حاکمیت بیایی آتھے وں ہے و کمچہ لیس کے۔

یہ بادل جوشروع میں دھوئیں کی شکل میں ہوتے ہیں ، پھروہ سب مل کرا یک جسم بن جاتے ہیں اورا یک دوسرے پرجم جاتے ہیں۔ پھران ہے بارشیں برسی ہیں۔جس کے نتیجہ میں زمین قابل کاشت ہوجاتی ہے اورای بال سے او لے بھی برساتے ہیں ۔تو ایک مناسب وقت برمناسب موسم پرابرکو بیدا کرنا مناسب بلندی پر لے جانا۔ ہوا میں ان کے مناسب تغیر پیدا کرنا اور ابر کے منتشر کا و ل کو یکجا جمع کر کے ان کو کھنگھورگھٹا کی شکل میں تبدیل کردینا اور پھرا یک مناسب مقدار میں بارشیں برسانا۔ بیسب کام اس صانع مطلق کے ہیں۔ فرض ریر کہ خدا تعالی اپنی مشیت تکوین کے ریجیب وغریب مناظر ہروقت دکھا تار ہتا ہے۔ حمراے دیکھنے کے لئے بصیرت وبصارت ہے بر بورآ تکھیں ہونی جاہنیں۔

اور پھرای بادل سے خدا تعالیٰ او لے بھی برسا تا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی مشیت کے مطابق جان و مال کونقصان پہنچا دیتا ہے اور شے حیا ہتا ہے اس کے جان و مال کواس کی نتا ہی وہر با دی سے محفوظ کر دیتا ہے۔

پھر بچل کی چیک کی قوت کے بارے میں ارشاد ہے کہ اس کی جیک اتنی تیز ہے کہ جیسے آتھوں کی روشنی کھودے گی۔ون اوررات کا سرف بھی اس کے تبصنہ میں ہے۔ بھی رات کو بڑی اور دن کوچھوٹا اور بھی دن کو بڑا اور رات کوچھوٹی کر دیتا ہے۔اس طرح دن ختم کر کے ت اور رات کی تاریکی ہے مبح کا نور پھیلا دیتا ہے۔ بیسب کے سب خدا تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔جس میں صاحب عقل و مش کے لئے بہت ی دلیلیں موجود ہیں۔

بھرخداتعالیٰ اپی قدرت کاملہ کامزید بیان فرماتے ہیں کہ اس نے طرح طرح کی مخلوق ہیدا فرمادی ۔بعض وہ ہیں جو پیٹ کے مل لنے والے ہیں۔ جیسے سانپ اور دیگر حشرات الارض اور بعض وہ ہیں جو دو ہیروں پر چکنے والے ہیں جیسے انسان اور پرندے وغیرہ۔اس ِ ح بعض ایسے جانور بیدا کئے جو چار پیروں پر چلنے والے ہیں جیسے حیوان اور چو پائے وغیرہ۔خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔وہ ہر ر پر قادر ہے جس طرح کا جا ہے جانور پیدافر مادے۔

یہ پراز حکمت احکام اور بیرواضح مثالیں خدا تعالیٰ نے اس لئے بیان فرمائی ہیں۔تا کہ صاحب عقل اور حق کے متلاثی اس سے راہ ت پرآعیں۔

اس کے بعد منافقین کے احوال بیان کئے جاتے ہیں کہ بدلوگ زبان سے تو ایمان اوراطاعت کا اقر ارکرتے ہیں۔لیکن دل میں اس کےخلاف بات ہوتی ہےاوران کاعمل ان کےقول کےخلاف ہوتا ہے۔انہیں جب ان کے جھگڑوں اور قضیوں کے فیصلہ کے لئے آ تحضور ﷺ کی خدمت میں بلایا جاتا ہے۔تو بیلوگ ہیں مجھ کر کہ وہاں تو فیصلہ تمام ترحق وانصاف کے مطابق ہوگا۔اس وجہ ہے وہاں جانے میں ٹال مٹول کرتے ہیں اور اگرخور ان کاحق کسی کے ذمہ نکلتا ہے اور بیمظلوم ہوتے ہیں تو پھریہ بے تکلف وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مگر چونکہ ریخود ظالم ہوتے ہیں اس لئے ان مقد مات کوآ محضور ﷺ کی عدالت میں لانے سے پہلو بچاتے ہیں۔لہذاان کا ایمان سے كوئى واسطة بيس بلكه بيه كفر ميس مبتلا بين \_

إنَّــمَـا كَـانَ قَوْلَ الْمُؤُمِنِيُنَ إِذَا دُعُوُ آ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ آىُ بـالْقَوْل اللَّائِق بهمُ أَنُ يَّـقُـوُلُوا سَمِعْنَا وَاطَعُنَا ۚ بِالْإِجَابَةِ وَاُولَئِكَ حِيْنَةِ إِ هُـمُ الْمُفَلِحُونَ (١٥) النَّاحُون وَمَنُ يُطِع اللهَ وَرَسُولَةُ وَيَخُشَى اللهُ يَحَافَهُ وَيَتَّقُهِ بِسُكُون الْهَاءِ وَكَسُرِهَا بِأَنْ يُطِيعُهُ فَأُولَئِكُ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿ ١٥٠ بِالْجَنَّةِ وَٱقَسَسُمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ٱيُمَانِهِمُ غَايَتُهَا لَئِنَ آمَرُتَهُمُ بِالْحِهَادِ لَيَخُرُجُنَّ قُلُ لَهُمُ لَأَتُقُسِمُو ۖ طَاعَةٌ مَّعُرُوفَةٌ لِلنَّبِيّ خَيُرٌ مِنُ قَسَمِكُمُ الَّذِي لَا تَصُدُقُونَ فِيُهِ إِنَّ اللهَ خَبِيُسرٌ ا بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿٣٥٠ مِنُ طَاعَتِكُمُ بِالْقَوُلِ وَمُخَالِفَتِكُمُ بِالْفِعُلِ قُلُ اَطِيعُوا اللهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا عَنُ طَاعَتِهِ بِحَذُفِ إخدى التَّائيُن خِطَابٌ لَهُمُ فَبِإِنَّـمَا عَلَيُهِ مَاحُمِّلَ مِنَ التَّبُلِيُغَ وَعَـلَيْكُمُ مَّا حُمِّلُتُمُ مُ مِنُ طَاعَتِهِ وَإِذْ تُطِيُعُوهُ تَهُ تَدُواً وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّالْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ ٥٠﴾ آي التَّبِلْيُغُ الْبَيِّنُ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ امَنُو مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسُتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْآرُضِ بَدُلًا عَنِ الْكُفَّارِ كَمَا اسْتَخُلَفَ بِالْبِنَ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ الَّذِيْنَ مِنَّ قَبُلِهِمْ مِنُ بَنِي اِسْرَائِيلَ بَدُلًا عَنِ الْجَبَابِرَةِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمُ وَهُوَ الْإِسُلَامُ بِـاَنُ يُنظُهِرُهُ عَلَى جَمِيُعِ الْآدُيَانِ وَيُوَسِّعُ لَهُمُ فِي الْبِلَادِ فَيَمُلِكُوُهَا وَلَيْبَ بِالتَّخْفِيُفِ وَالتَّشُدِيْدِ **مِّنُ بَعُدِ خَوُفِهِمُ** مِنَ الْكُفَّارِ أَ**مُنَا** ۚ وَقَدُ ٱنْحَزَاللَّهُ وَعُدَهُ لَهُمُ بِمَا ذَكَرَهُ وَٱنْتُح عَلَيُهِمْ بِقَوُلِهِ يَعُبُدُونَنِي لَايُشُرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ هُوَ مُسَتَانِفٌ فِي حُكْمِ التَّعُلِيُلِ وَمَنُ كَفَرَ بَعُدَ ذَٰلِكُ الْإِنْعَامِ مِنْهُمْ بِهِ فَأُولِيْكَ هُمُ الْفُلِيقُونَ (٥٥) وَأَوَّلُ مُنْ كَفَرَبِهِ قَتْلَةُ عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَصَارُوا يَقُتَلِوُ بَعُدَ أَنْ كَانُوْا إِجُوَانًا وَٱقِيْسُمُ وَا الْسَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَٱطِيْعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥﴾ ا رِجَاءِ الرَّحُمَةِ كَلا تَحْسَبَنَّ بِـالْـفَـوُقَانِيَةِ وَالتَّحْتَانِيَةِ وَالْفَاعِلُ الرَّسُولُ ا**لَّـذِيْنَ كَفَرُوا مَعْجِزِيْنَ** لَنَا الْ عَجُ الْارُضُ بِأَدُ يَفُوتُونَا وَمَأُواهُمُ مَرُحِعُهُمُ النَّارُ وَلَبِئُسَ الْمَصِيرُ (عَمَى ٱلْمَرْجِعُ هِيَ ترجمه: .....مسلمانوں كا قول توبيہ كه جب وہ بلائے جاتے ہيں (سمى مقدمه ميں) الله اوراس كےرسول كى طرف تاكه ان کے درمیان فیصلہ کردیں تووہ کہدا تھتے ہیں کہ ہم نے س لیااور (اس کو) مان لیا تواہیے ہی لوگ فلاح یاب ہیں اور جوکوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا اور اللہ ہے ڈرے گا اور اس کی نافر مانی سے بیجے گا توبس ایسے ہی لوگ بامرا دہوں گے۔ (یتقد میں ہا کا کسرہ اور سکون دونوں قر اُت ہیں ) اور میلوگ بڑے زور ہے اللہ کی تشمیں کھاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں تھم دیں (جہاد کا ) تو ہم ابھی نکل بڑیں۔ آپ کہتے کہ بس سمیں نہ کھاؤے تمہاری فرمانبرداری کی حقیقت معلوم ہے (اس کے تمہاراا ظہار فرمانبرداری نہ کرنازیادہ بہتر ہے اس سے كة مقتمين كھاؤ ۔اورائے بوراندكرو) خدا تعالى تمہارے اعمال كى بورى خبرر كھتا ہے (كهتم قولاً تو اظہار وفاُ دارى كرتے ہواورعملاً اس كے خلاف معاملہ ہوتا ہے ) آپ کہدو بیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھراگر روگر دانی کروگے (اطاعت سے تسو لمو اصل میں تنسو لو ا تھاایک تا کوحذف کردیا گیاہے۔خطاب ان منافقین ہے ہے) توسمجھلوکہ رسول کے ذمہ ای قدرہ ( یعنی تبلیغ ) جس کا باران پررکھا گیا ہے اور تہارے ذمہ وہ ہے جس کاتم پر بارر کھا گیا ہے ( یعنی اطاعت ) اورا گرتم نے ان کی اطاعت کرلی تو راہ پر جالگو گے اور رسول کے ذمہ تو صاف پہنچا دینا ہے(اورتبلیغ کردینا)تم میں ہے جولوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان ہے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ( کفار کے بجائے ) انہیں زمین میں حکومت عطا کرے گا۔ جیسا کہ ان ہے پہلے لوگوں کو ( یعنی ظالم قوموں کے بجائے بنی اسرائیل کو ) حکومت دے چکا ہےاور جس دین کوان کے لئے پسند کیا ہےان کوان کے واسطے قوت دیےگا (وہ دین ، دین اسلام ہے۔اس کی قوت کی صورت میہوگی کہاہے دوسرے ادبیان پرغلبہ عطافر مائے گااور تمام ممالک میں اسے پھیلا دے گا۔جس کے نتیجہ میں بیممالک ان کے زیرا فترارآ جائمیں کے )اوران کے خوف کے بعداس کوامن میں تبدیل کردے گا۔بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں اور کسی کومیراشریک نہ بنا کیں (بیر جمیلہ متانفہ ہےاور گویا کہ ماقبل کے لئے علت ہے)اور جو شخص اس (انعام واکرام) کے بعد بھی کفرکرے گا سوایسے ہی لوگ تو نافر مان ہیں (اس وعدہ کے باوجودسب سے پہلےاس کی خلاف ورزی کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمانؓ پر چڑھائی کی اور پھراس کے بعد برا درکشی کا سلسله شروع ہوگیا )اورنماز کی پابندی رکھو۔ زکو ۃ دیتے رہواور رسول کی اطاعت کرتے رہوتا کہتم پر رحمت ( کامل ) کی جائے۔جولوگ کا فرہیں ان کے متعلق میرخیال نہ کرنا کہ وہ زمین میں ہمیں ہرادیں گے (یسحسبن میں یسا اور تسا وونوں قر اُت ہیں۔اور یحسبن کے فاعل آ تحضور ﷺ ہیں )اوران کا ٹھکانددوز خے اوروہ بہت ہی براٹھکاند ہے۔

ستحقیق ونز کیب: ......انسه کان قول. عام رائی بیه که قبول کان کی خبر ہونے کی بناء پر منصوب ہے اور اس کا اسم ان مصدر بیاور اس کے مابعدوالی عبارت ہے۔ بعض مفسرین قبول کومرفوع بھی پڑھتے ہیں۔ اس صورت میں بیاسم ہوگا اور ان مصدر بیہ کے مابعدوالی عبارت اس کی خبر۔

يتقه. ها كاسكون اورقاف مكسوره بره ها كيا ب\_ اكثر قراء دونو ل كوكمسور برا حتى بير \_

جهد ایسهانهم. جهدمفعول مطلق بونے کی بناء پرمنصوب ہے۔ یہ بھی بوسکتا ہے کہ مصدریت کی بناء پرمنصوب ہو۔اصل عبارت اقسم باللّه جهدالیمین جهدا ہو فعل یعنی جهد حذف کردیا گیا اور مصدر کومقدر کردیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ حال ہو۔اصل عبارت ہے مجتهدین فی ایمانهم.

طاعة معروفة اس كے بعد مصنف في خير من قسمكم كاعبارت مقدر مان كراشاره كيا ہے كہ يہ مبتداء موصوف ہے۔ جس كى خبر محذوف ہے اور يہ ملى امكان ہے كہ اصل عبارت بيہ وامر كم ماى الذى يطلب منكم طاعة معروفة . لينى جم تم ہے جو

جیز جاہتے ہیں وہ متعارف طاعت ہے۔

منکم. اس میں من تبعیف ہے جواہیے مجرور کے ساتھال کرصلہ ہے المذین کا۔

لایسسر کون ہی شیاء جملہ متانفہ ہے اور اس میں چنداعرانی صورتیں ہیں کہ بیسوال تقدر کا جواب ہویا مبتداء مقدر کی خبر ہو۔ وعدالله کے مفعول سے حال واقع ہور ہاہے۔لیست حلف بھی کے مفعول سے حال واقع ہور ہاہے یا ای کے فاعل سے لیبدل بھیم ک مفعول سے حال واقع ہور ہا ہویا پھرای کے فاعل ہے۔

لایسحسین بحسین اور تحسین دونول ہو سکتاہے۔دونول میں رسول فاعل ہوگا اور السذیس کفرو ۱ اور اس کا مابعداس کا مفعول۔

ارشاد ہے کہ خدااوراس کے رسول کی ابتاع کرو۔ اگرتم نے اس سے روگردانی کی تو اس کا وبال تمہار سے سروں پر ہے۔ کیونکہ نبی کے ذمہ تو صرف پیغام خداوندی کونوگوں تک پہنچاد بنا تھا۔ سووہ تبلغ کے فرائض کو پوری طرح اداکر پچے۔ اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کا م ہے۔ اور ام ہونی اطاعت رسول میں ہے کیونکہ صراط مستقیم کا داعی وہی ہے اور احکام خداوندی ومرضیات اللی کے علم کا بندوں کے پاس سوائے وساطت رسول کے اور کوئی راستہ نہیں۔ رسول کا کام تو صرف بندوں تک پہنچادینا تھا۔ زیروی کسی کو مدایت بیر جبور کرنا اس کا کام نہیں۔

پھرآنحضور ﷺ کوخطاب ہے کہآ پ کی امت کوحکومت وسلطنت عطا کی جائے گی۔ممالک پران کا قبضہ ہوگا۔آج یہ کفار سے لرزاں وتر سال ہیں۔آ کندہ کل میں حکومت ان کی ہوگی۔ بیاطمینان وسکون کی زندگی گزاریں گے۔جیسا کہ ان سے پہلے جالوت اور دوسری ظالم قوموں کے مقابل میں طالوت کوحکومت ملی اور اس طرح سرکش و نافر مان قوم ممالقہ کے مقابلہ میں ہو اسرائیل کوحکومت دی گئی۔

ارشاد ہے کہ جوقوم بھی ایمان ومقتضیات ایمان پڑ مل کرے گا سے خدا تعالی ایسے بی غلبہ عطافر ماتے ہیں۔ یہ پیشین گوئی سی حکم اور درست ہوکررہی کہ خیبر، جزیرہ عرب اور یمن وغیرہ تو خود آنحضور کے دور میں ہی فتح ہو چکے تھے اور آپ کے بعد بھی فتو حات کا یہ سلسلہ جاری رہا اور شام ، مصر، انڈلس ، قبرص اور یہاں تک کہ چین تک یہ فتو حات حاصل ہوئیں اور اقصائے مشرق سے انتہائے مغرب تک بید ین پیل گیا۔ اس آیت کی وضاحت کے وقت اس کا زمانہ نزول ذہن میں ضرور ہے۔ جبکہ مسلمان تمام تر حالت مغلوبیت میں سے ۔ آنحضور کی گئی کہ کہ جب کی جارہی تھی۔ مسلمان ہروقت خائف و پریشان رہتے تھے۔ اس وقت یہ حکومت ارضی کی پیشین گوئی صحیح۔ آنحضور کی گئی تک بیٹین گوئی سے۔

ٹابت ہوئی اور فتو حات کا بیسلسلہ قائم ہوا۔لیکن اس حکومت وسلطنت کے حصول کے لئے شرط بیٹھی کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اورنسی گواس کا شریک نه کفهرا نمیں۔

اور جب تک بیه بات رہی اس وفت تک مسلمانوں کا غلبہ واقتدار قائم رہااوران کی ملطنتیں قائم رہیں اور جوں جوں ایمان کمزور ہوتا گیا بید نیوی سلطنت اور شان وشوکت بھی جاتی رہی۔اورآج مسلمانوں کی بدحالی دیستی کی یہی وجہ ہے۔اسی کوفر مایا گیا کہاس وعدۂ حکومت ارضی کے بوراہونے کے باوجود جوکوئی کفر کرے گاوہ نا فر مان دسر کش ہوگا اورایسے لوگوں سے حکومت ارضی کا کوئی وعدہ ہیں۔ اس مضمون کی تا کید کے لئے مزید ارشاد ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو۔غریوں اورمسکینوں کی خبر گیری رکھواورا پنے مال میں سے ان فقراء کے لئے بھی خدا کے نام پر کچھ نکالواور ہر چیز میں خدااور خدا کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہی طریقہ خدا کی رحمت کے حاصل کرنے کا ہے۔

آ تحضور ﷺ من ما یا گیا که آپ بیر گمان ندکرین که آپ کو جمثلانے والے یا آپ کونه مانے والے ہم پر غالب آجا کمیں گے یا ادھرا دھر بھاگ کر ہمارے عذاب اور ہماری گرفت ہے نج جائیں گے۔ہم نے ان کا ٹھکا نہ جہنم مقرر کردیا ہے اور یہ بہت ہی برا

يْنَايُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا لِيَسْتَأُذِنُكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتُ آيُمَانُكُمُ مِنَ الْعَبِيُدِ وَالْإِمَاءِ وَالَّذِيْنَ لَمُ يَبُلُغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ مِنَ الْاحْرَارِ وَعَرَفُوا اَمُرَ النِّسَاءِ ثَلْثَ مَرَّاتٍ ۚ فِى ثَلْثَةِ اَوُقَاتٍ مِنَ قَبُلِ صَلْوةِ الْفَجْرِ وَجِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمُ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ أَى وَقُتِ الظُّهُرِ وَمِنَ ابَعُدِ صَلَوةِ الْعِشَآءُ ثَلَثُ عَوْراتٍ لَّكُمُ بِالرَّفُع خَبَرُ مُبُتَدَأً مُقَدَّرٍ بَعُدَةً مُضَافَ وَقَامَ المُضَافُ اِلَيْهِ مَقَامَهُ أَيُ هِي اَوُقَاتٌ وَبِالنَّصَبِ بِتَقُدِيرِ اَوُقَاتٍ مَنْصُوبًا بَدُلًا مِنُ مَّحَلِ مَاقَبُلَهُ قَامَ الْمُضَافُ اِلَّهِ مَقَامَهُ وَهِيَ لِإِلْقَاءِ الثِّيَابِ فِيُهَا تُبُدُو فِيهَا الْعَوُرَأَبُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ أَي الْمَمَالِيُكِ وَالصَّبْيَانِ جُنَاحٌ فِي الدُّخُولِ عَلَيْكُمْ بِغَيْرِ اِسْتِيُذَانِ بَعْدَهُنَّ أَي بَعُدَ الاوُقَاتِ الثَّلْثَةِ هُمُ طُوَّافُونَ عَلَيْكُمُ لِلْحِدْمَةِ بَعْضُكُمْ طَائِفٌ عَلَى بَعْضِ وَالْحُمُلَةُ مُؤَكِّدَةٌ لِمَا قَبُلَهَا كَذَٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ ۚ آيِ الْآخَكَامَ وَاللهُ عَلِيُمٌ بِـأُمُورِ خَلَقِهِ حَكِيبُهُ (٥٨) بِـمَـادَبَّـرَهُ لَهُـمُ وَايَةُ الْإِسُتِيُـذَانِ قِيُلَ مَنْسُونَحَةٌ وَقِيُلَ لَا وَلَكِنُ تَهَاوَنُ النَّاسُ فِي تَرُكِ الْإِسْتِيُذَانِ وَإِذَا بَلَغَ الْاطَفَالُ مِنْكُمُ أَيُّهَا الْاحْرَارُ الْـحُلُمَ فَلْيَسْتَأُذِ نُوا فِي جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ كَـمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ أَي الْآحُرَارُ الْكِبَارُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ ايَاتِهُ وَاللهُ عَلِيُمْ حَكِيْمُ وَهِ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ قَعَدُنَ عَنِ الْحَيُضِ وَالْوَلَدِ لِكِبَرِهِنَّ النُّـتِي لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا لِذَٰلِكَ فَلَيْسَ عَلَيُهِنَّ جُنَاحٌ أَنُ يَّضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ مِنَ الْحَلْبَابِ وَالرِّدَاءِ وَالْقِنَاعِ فَوُقَ الْحِمَارِ غَيُّـرَ مُتَبَرِّ جُتٍّ مُظُهِرَاتٍ بِزِيُنَةٍ خَفِيَّةٍ كَـقَلَادَةٍ وَسَوَارٍ وَخَلُخَالٍ وَأَنُ يُسْتَعُفِفُنَ بِأَنُ لَا يَضَعُنَهَا خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ لِقَوُلَكُمُ عَلِيُمْ (٦٠)

بِمَا فِيُ قُلُوٰبِكُمُ لَيُسَ عَلَى الْآئِهُمٰي حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْآعُوَجِ حَرَجٌ وَّلَاعَلَى الْمَرِيُضِ حَرَجٌ فِي مَـوَاكِلَةِ مُقَابِلِيُهِم وَّلاَ حَرَجَ عَـلَـى ٱنْفُسِكُمُ أَنُ تَأْكُلُوا مِنْ ابْيُوتِكُمُ أَى بُيُوتِ أَولَادِكُمُ أَوْبُيُوتِ ابَّآئِكُمُ اَوْبُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمُ اَوْبُيُوْتِ اِخُوَانِكُمُ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوْ تِكُمُ اَوْبُيُوْتِ اَعُمَامِكُمُ اَوْبُيُوْتِ عَمْ يَكُمُ أَوْبُيُوتِ آخُو الِكُمُ أَوْبُيُوتِ لِحَلْتِكُمُ أَوْمَا مَلَكُتُمُ مَّفَاتِحَةً أَى حَزَنْتُمُوهُ لِغَيْرِكُمُ اَوُ صَدِيُقِكُمْ وَهُوَ مَنُ صَدَّ قَكُمْ فِي مَوَدَّتِهِ الْمَعْنَى يَجُوزُ الْآكُلُ مِنْ بُيُوتِ مَنُ ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرُوا اَيُ إِذَا عَلِمَ رِضَاءَ هُمُ بِهِ لَيُسَ عَلَيُكُمْ جُنَاحٌ أَنُ تَأْكُلُوا جَمِيُعًا مُجْتَمِعِيْنَ أَوُ أَشُتَاتًا مُتَفَرِّقِيُنَ جَمْعُ شَتِّ نَـزَلَ فِيُمَنُ تَحُرِجُ أَنْ يَّاكُلَ وَحُدَهُ وَإِذَا لَمْ يَجِدُ مَنْ يُواكِلُهُ يَتُرُكُ الْآكُلَ فَإِذَا ذَخَلُتُمْ بُيُوتًا لَكُمْ لَا أَهُلَ فِيُهَا فَسَلِّمُو اعَلَى اَنُفُسِكُمُ اَيُ قُولُوا اَلسَّلامُ عَلَيُنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّ الْمَلاَ ثِكَةَ تَرُدُّ عَـلَيُكُمُ وَإِنْ كَانَ بِهَا آهُلٌ فَسَلِّمُوا عَلَيُهِمُ تَحِيَّةً مَصُدَرُ حَيّ مِّنُ عِنْدِ اللهِ مُـ بُرَكَةً طَيّبَةً مُثَابٌ عَلَيْهَا يَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللاياتِ آئ يُفَصِّلُ لَكُمُ مَعَالِمَ دِيْنَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ ﴿ ﴿ لَكَى تَفُهَمُوا ذَلِكَ إنَّــمَـا الْمُؤُمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ آيِ الرَّسُولِ عَلَى آمُرِجَامِع كَخُطُبَةِ الُحُمُعَةِ لَّمُ يَذُهَبُوا لِعُرُوضِ عُذُرِ لَهُمُ حَتَّى يَسُتَاذِنُوهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَادِنُونَاكَ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهُ فَاذَا اسْتَأَذَ نُولَكَ لِبَعْضِ شَانِهِمُ آمَرِهِمِ فَأَذَنُ لِمَنَ شِئْتَ مِنْهُمُ بِالْإِنْصِرَافِ وَاسْتَغُفِرُلَهُمُ اللهُ ۖ أِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣﴾ لَاتَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَآء بَعُضِكُمْ بَعُضًا ۚ بِأَنْ تَـقُولُوا يَامُحَمَّدُ بَلُ قَوُلُوا يَانَبِيَّ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ فِي لِيُنٍ وَتَوَاضُعِ وَحَفُضِ صَوُبٍ قَدُ يَعُلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمُ لِوَاذًا ۚ أَيْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي الْخُطَبَةِ مِنُ غَيْرِ اِسْتِينَذَان خُمفُيَةً مُسُتَتِسرِيُسَ بِشَمَيْءٍ وَقَدُ لِلتَّحْقِبُقِ فَلْيَـحُـذُرِ الَّـذِيُسَ يُخَالِفُونَ عَنُ اَمُوهِ أَي اللهِ وَرَسُولِهِ أَنُ تُصِيْبَهُمُ فِتُنَةٌ بَلَاءٌ أَوْيُصِيْبَهُمُ عَذَابٌ ٱلِيُمُ ﴿ ١٣﴾ فِي الْاحِرَةِ ٱلْآاِنَّ لِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ مِلُكًا وَخَلُقًا وَءَبِيُدًا قَلُ يَعُلَمُ مَا أَنْتُمُ آيُّهَا الْمُكَلِّفُونَ عَلَيْهٌ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالنِّفَاقِ وَ يَعُلَمُ يَوُمَ يُرُجَعُونَ **اِلَيُهِ** فِيُهِ اِلْتِفَاتُ عَنِ الْحِطَابِ أَيُ مَتَى يَكُونُ فَيُنَبِّئُهُمُ فِيَهِ بِمَاعَمِلُوا مِنَ الْحِيْرِ وَالشَّرِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ع مِنُ اَعُمَالِهِمُ وَغَيْرِهَا عَلِيْمٌ ﴿ مَا اللَّهِمُ المَّهِ ﴾

.....اے ایمان والو! تمہارے مملوکوں کواورتم میں جولڑ کے حد بلوغ کوئییں پہنچے ہیں (کیکن عورتوں ہے دلچیسی لینے لگے

میں اور ان کے مسائل سے واقف ہو چکے ہیں )ان کوتم سے تین وقتوں میں اجازت لینا جائے۔ایک نماز صبح سے پہلے ، دوسرے دوپہر کو جب اپنے کپڑے کوا تارد یا کرتے ہواور تیسرے نمازعشاء کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردہ کے ہیں (ٹلٹ مرفوع ہے مبتداء مقدر کی خبرہونے کی بناء پراس مبتداء کے بعدا یک مضاف ہے۔مضاف الیہ بعنی شیلٹ ۔اس مقدرمضاف کے قائم مقام کیا گیا۔عبارت اس طرح ہے۔ ھی او قات ثلث عور ۃ یاثلث منصوب ہے اورلفظ اوقات مقدر ہے جو کنلا منسوب ہے بدل ہونے کی بناء پرمضاف الیہ قائم مقام مضاف ب-ابعبارت يون موكى - تلك الاوقات الثلثة لالقاء الثياب فيها من الجسد ال اوقات كروانة تم ير کوئی الزام ہےاور نہان (مملوکوں) پر (بغیر جازت کے داخل ہونے پر )وہ (ان تینوں اوقات کے علاوہ ) مکثر ت آتے جاتے رہتے میں۔کوئی کسی کے پاس (خدمت کے لئے )ای طرح برخدا تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف میان کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ جانے والا ب(الوكول كے اموركو) حكمت والا ب(اورائي اس حكمت كے مطابق لوگول كوية تدبير بتائي ـ بيآيت جس ميں بغيرا جازت ك دا خلہ کوممنوع قرار دیا عمیا ہے۔بعضوں کی رائے ہے کہ بیمنسوخ ہو چکی ہے اور بعض بیہ کہتے ہیں کہ بیتکم ابھی باتی ہے۔لیکن خودلو کوں ئے اجازت لینے میں سستی کررکھی ہے )اور جب تم میں کے لڑ کے بلوغ کو پہنچ جائیں توانہیں بھی (تمام اوقات میں )اجازت لینی جا ہئے۔ جیہا کہ ان سے اسکلے لوگ ( یعنی وہ لوگ جو ہالغ میں )اجازت لیتے ہیں۔ای طرح اللہ تم ہے احکام صاف میان کرتے ہیں اور الله تعالى جاننے والا ، حكمت والا ہے اور برى بوڑھياں (جنہيں حيض كا آنابند ہو كيا اور پيدائش اولا د كاسلسله رك چكاہے) جن كونكاح کی امید نه رہی ہو، ان کواس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے (مثلاً پردہ ، جادراد رسر پرڈ النے والا رو مال) اتار رکھیں۔ بشرطیکہ زینت کودکھلانے والیاں ندہوں۔اوراگر (اس اجازت کے باوجوداس ہے بھی )احتیاط رکھیں تو ان کے حق میں اور بہتر ہے اور الله تعالى (سب كچھ) سنتااور (سب كچھ) جانتا ہے۔ نداند ھے آ دمى كے لئے كچھ مضائقہ ہے اور ناتنزے آ دمى كے لئے كچھ مضائقه، ادرند بار کے لئے پچھمضا نقداورندخودتمہارے لئے اس میں پچھمضا نقد کہتم اسپے گھروں سے (بعنی اپنی اولا دے گھرون سے ) کھانا کھالو۔ یااپنے باپ کے گھرے یاا بنی مال کے گھرہے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یاا بنی بہنوں کے گھروں سے یاا پنے چچاؤں کے گھروں ت یاا پی چوپھیوں کے گھروں سے یااپنے ماموؤں کے گھروں سے یاا بی خالاؤں کے گھروں سے یاان گھروں سے جن کی تخیال تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں ہے (مطلوب بیہے کہ ان ندکورہ گھروں ہے بغیران کی اجازت کے ان کی عدم موجود گی میں بھی کھا کیتے ہو۔ کیونکہ ان گھروں میں عموماً اجازت حاصل ہی ہوتی ہے )تم پر (اس میں بھی ) کوئی الزام نہیں کہ سب ل کرکھاؤیا الگ الگ کھاؤ (انشنسانیا جمع ہے نسب کی۔ بیآ بیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جوتنہا کھانے میں دشواری محسوں کرتے تتصاور جب تک کوئی دوسراساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو کھانا جیموڑ دیتے ) پھر جب گھروں میں داخل ہونے لگوتو اپنے لوگوں کوسلام کرلیا کرو( دوسراتر جمد جب گھر میں واخل ہونے لگواوروہاں کوئی موجود نہ ہوتو اپنے او پرسلام کرلیا کرواور کہوکہ المسلام علینا وعلني عبادالله الصالحين. اورا كركم مين كوئي موجود موتوانبين سلام كرليا كرو) جوكه دعا كے طور برب اور خدا تعالى كي طرف ب مقرر ہےاور برکت والی عمدہ چیز ہے۔اللہ تعالیٰ تم ہے کھول کرای طرح احکام بیان کرتا ہے تا کہتم مجھو۔پس مسلمان تو وہی ہیں جواللہ اوراس کے رسول پرایمان رکھتے ہیں اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے مجمع کیا گیا ہے (جیسے خطبہ جمعہ وغیرہ کے لئے )اورا تفا قاوماں ہے جانے کی ضرورت بڑتی ہے تو جب تک اجازت نہیں لے لیتے نہیں جاتے۔ بے شک جولوگ آپ ے (ایسے موقعہ پر)اجازت لیتے ہیں تو وہی لوگ ہیں جواللہ اوراس کے رسول پرایمان رکھتے ہیں۔ تو جب (اہل ایمان) ایسے مواقع پر ا پنے کسی کام کے لئے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں ہے جس کے لئے جا ہیں اجازت دے دیا کریں اور آپ ان کے لئے اللہ

ے مغفرت کی دعا بھی سیجے۔ بے شک اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔

تم لوگ رسول کے بلانے کواپیامت مجھوجیساتم میں ایک دوسرے کو بلالیتا ہے (اور نبی کو جب شہیں مخاطب کرنا ہوتو یا محمر'' ﷺ'' کہہ کر آ واز نہ دو۔ بلکہادب واحترام کے ساتھ یا نبی اللّٰہ پایارسول اللّٰہ وغیرہ جیسے الْفاظ کے ساتھ نرمی ہے آ واز دو۔اللّٰہ ان لوگوں کو جا نتا ہے جو د دسرول کی آ زمیں ہوکرتم میں ہے (مجلس نبوی ﷺ ہے ) کھسک جاتے ہیں (اس طرح خطبہ جمعہ وغیرہ کے درمیان بغیر کسی اجازت کے چھپ چھپا کر چلے جاتے ہیں )ان تو گول کو جواللہ کے علم کی مخالفت کررہے ہیں۔اس بات سے ڈرہا جا ہے کہ کہیں ان پر ( دنیا ہی میں ) کوئی آفت نازل ہوجائے یا آئبیں کوئی درونا ک عذاب آ پکڑے۔ یا در کھو کہ اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسانوں اور زمین میں ہے۔اللہ تعالیٰ اس حالت کوجھی جانتا ہے جس پرتم اب ہو (لیعنی ایمان یا نفاق پر )اوراللہ تعالیٰ اس دن کوجھی جانتا ہے جس میں سب اس کے پاس نوٹائے جائیں گے۔ پھروہ ان سب کوجنلا دے گاجو کچھانہوں نے (اچھایابرا) کیا تھااور اللہ تعالیٰ سب مجھ جانتا ہے۔

تشخفیق وتر کیب:.....شلت مه وات. ثلث منصوب بربناءظرف ہے۔عبارت ہے۔ شلت او قات ریجی ممکن ہے کہ منعوب مصدریت کی بناء پر ہو۔اب عبارت ہوگی۔ شلت استیا ذانات ، ثلث عورات لکم . پنجر مقدر ہے عشاء پروقف کرنا موكااورا كرنلث كومنصوب يرهيس تو چرلكم يروقف كرناموكار

بدلا من محل. ليحي من قبل صلوة الفجر عرب بدل واقع بور بالبي اورايك صورت بير كم هي الاوقات الثلثة مبتدا بو اورتبدوافيها العورات اكك كم خبرر

غیسر متبسر لجست مزینهٔ اس میں با تعدیدی ہے۔ای وجہ سے متعدی کے ساتھ تفسیری گئی۔لازم کی متعدی کے ساتھ تفسیرا کثرو بیشتر کردی جاتی ہے۔ زینہ تبوج کےمفعول میں داخل نہیں جیسا کہ بعضوں کو وہم ہوگیا۔اس لئے با کومفعول پرزا کد ماننا غلظ ہے۔ بیسوت ا**و لاد کسم اینی اولا دیے گھر مراد ہیں۔ کیونکہ اولا داوران کے اموال عرفاُ وشرعاً باپ ہی کی ملکیت سمجھے جاتے ہیں ورنہ** ظاہر ہے کہذاتی گھر مراد لینے میں کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ انسان کوایئے گھر کھانے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا اور بیجی ممکن ہے کہ اعز ہو ا قارب کے گھروں کوذاتی گھر کا درجہ دیا گیا ہو۔

لواذاً ممكن ہے كہ يەمصدر ہونے كى بناء پرمنصوب ہواوراصل عبارت يوں ہو۔ يتسسللون منكم تسلكاً ويلا بذون لواذا. اور دوسراامكان بديب كه مصدر قائم مقام حال بيعن جمعن ملابلذين.

﴾ : .....اس سورت کے شروع میں اجنبیوں وغیرہ سے متعلق حکم آچکا ہے۔اب ریحکم اینے قریبی رشتہ داروں ، نوکروں اور نابالغ لڑکوں ہے متعلق ہے، جنہیں گھروں میں بار بارآنے جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے لئے سابقہ تھم کی پید یا بندی دشوار تھی۔اس وجہ ہےان کے لئے الگ ہے تھم نازل ہور ہاہے۔

ارشاد ہے کہ تین وقنوں میں نو کروں اور نابالغ بچوں کو بھی اجازت مانگنی جا ہئے۔ صبح کی نماز سے پیلے، دوپہر میں اورعشاء کی نماز کے بعد۔ کیونکہ یہ تینوں وقت عام طور پرتخلیہ واستراحت کے ہوتے ہیں۔لیکن فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ان تینوں وقتوں کی تخصیص نہیں ہے بلکہ جہاں جیسی ضرورت ہوگی اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا۔ ہاں ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقتوں میں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ورنہ دشواری ہوجائے گی۔البتہ اگر بچہ جوان ; وجائے تو پھرانہیں ان تمین وقتوں کے علاوہ دوسرےاوقات میں بھی اجازت لے

کرہی آنا چاہیے۔جبیما کماس سے پہلے تھکم آچکا ہے اوروہ مورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہوں اوران کی طرف اب کوئی رغبت باقی ندرہی ہواور ان کی ہے پردگی سے سی فتنہ کا حمّال نہ ہوتو پھرانہیں اجازت ہے کہ وہ پر دہ کا زیادہ اہتمام نہ کریں لیکن اظہارزینت مقصود نہ ہو۔ویسے اگریہ بوڑھی عور تیں بھی احتیاط ہی کام لیں توبیان کے لئے بہتر ہے۔

ایک خاص حکم: ..... جاہلیت عرب میں دستوریتھا کہ جو تحض کسی کے یہاں جاتا تو بے تکلف اس کے یہاں کی چیزیں کھانا پینا شروع كرديتا - بلكهاس مين نوبت ظلم تك بيني يكي تقى - جس سے گھروالے پر بيثان ہوجاتے - جب آيت لات اكلوا اموالكم بينكم ب الب اطل نازل ہوئی تومتی مسلمان ضرورت ہے زیادہ احتیاط کرنے لگے اور ان جگہوں میں بھی کھانے پینے ہے پر ہیز کرنے لگے جہاں رضا بیٹین طور پرمعلوم تھی۔اوراپنے ساتھ اندھے لِنگڑ ہے اورمعذوروں وغیر ؛ کالے جانا تو بالکل ہی ختم ہو گیا۔اس شدت احتیاط کو توڑنے اور اعتدال قائم کرنے کے لئے بیآ یت نازل ہوئی۔

مطلب میہ ہے کہان مذکورہ گھروں میں خود کھالینے یا معذورین کو کھلا دینے میں جب کہ صاحب خانہ کی رضا کا یقین ہوتو کوئی مضا کفتہیں۔گھرول کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا کہا سے لڑکوں کے گھروں میں ،اپنے باپاور ماں کے گھروں میں ، بھائی اور بہنوں کے گھروں میں ، چیا، ماموں ، پھوپھی ،خالہ کے گھروں میں ،ای طرح اپنے دوستوں کے گھروں میں اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اغلبًا ان جگہوں پر رضا حاصل ہی ہوتی ہے۔البتہ اگر کہیں عدم رضا ہوتو فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ان جگہوں پر میتکم باتی نہیں رہے گا۔

اس طرح ان گھروں کے علاوہ بھی کہیں رضا حاصل ہوتو وہاں بھی بیتھم ٹابت ہوجائے گا۔غرض بیر کہاس تھم کا مدارصا حب خاند کی رضا دعدم رضاہے۔البتۃ اجازت کے لئے بیضروری نہیں کہ ہمیشہ صریحی ہو۔ بلکتھمنی وعرفی اجازت بھی اجازت ہی ہے۔

بعض صحابه کرام " کوفر طاتقوی میں اپنے متعلق بیرخیال ہوگیا کہ ساتھ ساتھ کھرانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ کھا جاؤں اور ساتھیوں کی حن تلفی ہو۔اس تنگی اور دشواری کو دور کرنے کے لئے ارشاد ہوا کہ اس طرح کے دقیق احتمالات قابل اعتنائبیں \_ یعنی صرف اس وسوے کی بناء پر کہبیں میں زیادہ نہ کھالوں ساتھ کھانا جھوڑ دیا جائے۔ بیکوئی بات نبیں۔البت اگر کسی کے ساتھ کھانے پر کھروالے كى رضانه بوتواس صورت ميں اجتناب كرنا جا ہے۔

فر مایا گیا کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہوسلام کرلیا کرو۔ بی*خیرو برکت* کی چیز ہے۔ای طرح بعضوں نے بیمطلب بیان کیا ہے کہ جبتم ان مذکورہ گھروں میں داخل ہواور وہال کوئی موجود نہ ہوتو پھربھی سلام کرلیا کرو۔جس کے الفاظ یہ ہول۔السسلام عسلینا وعلى عبادالله الصالحين. كيونكدانسانول كي عدم موجودگي مين فرشة اس كا جواب دياكرت بين ـ

بارگاه رسالت:.....منافقین کوتو آنحضور ﷺ کی مجلس میں حاضری ہی بارگز رتی تھی اوراگر آبھی جاتے تو موقعہ پاکر چیکے ہے کھسک جانے ۔ان کے مقابل میں مومنین کا بیمعاملہ تھا کہ اگرانہیں جانے کی کوئی ضرورت بھی پیش آ جاتی تو بغیرا جازت کے مجلس ے ندا نصتے۔ بلکہ پہلے آنحصور ﷺے اجازت طلب کرتے اور جب اجازت لل جاتی تو جاتے تھے۔

ای کی تعلیم قرآن نے ان کو دی بھی کہ مسلمانوں کو جائے کہ جب رسول ﷺ کسی کام کے لئے انہیں جمع کریں اور درمیان میں کسی ضرورت کی وجہ سے جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اجازت لے کر وہاں ہے اٹھنا جا ہے اورخصوصاً ایسے وقت میں جبکہ کسی ضروری امرے لئے جلس ہورہی ہو۔مثلا نماز جمعہ،نمازعیدیا اس طرح کی کوئی مجلس شوری ہواور دوسری تعلیم آنحضور ﷺ کو دی گئی کہ اگر ان مسلمانوں میں ہے کوئی اینے کسی ضروری کام کے لئے آپ سے اجازت طلب کر لے تو آپ ﷺ ان میں سے جے جاہیں اجازت وے دیا کریں اور جس کا جانا آپ مناسب نہ مجھیں ،اسے روک لیا کریں۔

پھرارشاد ہوا کہ نبی کا ادب واحترام رکھواور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کوآ واز دیتے ہو۔اس طرح آنحضور ﷺ کو بھی صرف یا محمد کهه کرنه پکارو - بلکه کمال ادب واحتر ام کے ساتھ یا نبی الله ..... یا ..... یارسول الله کهه کرآ واز دواور دوسرا مطلب بیه ہے که رسول ﷺ جبتم کو بلائیں تو ان کے ساتھ میرمعاملہ نہ ہونا چاہئے کہ جی چاہا آ گئے اور جی چاہا تو نہ آئے بلکہ رسول کا بلانا ایک حاکمانہ حیثیت رکھتا ہے۔جس پر لبیک کہنا واجب ہے۔فقہاء نے کہا ہے کہ یہی تھم امام کا ہے کہا گروہ بلائے تو جانا واجب ہےاور بغیرا جازت وہاں سے آنا نا جائز ہے اور یہی مطلب ماقبل کے مضمون کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے۔

بعدى آيت ميں انہيں منافقين كے لئے وعيد آئى ہے جو بغيرا جازت كے جھپ چھپا كرمجلس سے چلے جاتے تھے كہيں ان يردنيا ہی میں کوئی آفت نہ آجائے یا پھر آخرت میں کسی دردناک عذاب میں جتلا کردیئے جائیں۔

اب اینے اختیار واقتد ارکا تزکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہے کہوہ ذات جوز مین وآسان کی مالک ہے وہ بند ڈس کے تمام احوال سے واقف ہے۔اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔وہ بندوں کے تمام اعمال وعقا ئد کوخوب جانتا ہے اور جب بیرخدا تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائمیں گے توانہیں اپنے کئے ہوئے کی سزامل جائے گی۔

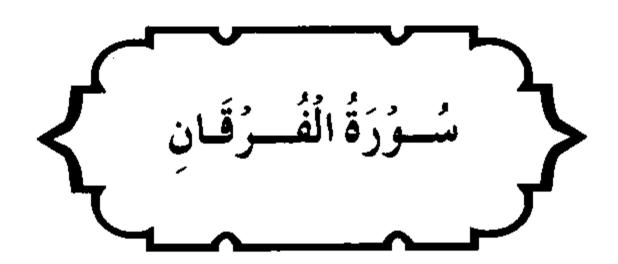

سُورَةُ الْفُرُقَانِ مَكِّيَّةٌ اِلْاَوَالَّذِيُنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ اِللَّهِ اللهَ الْحَرَ اِللَّى رَحِيُمًا فَمَدَنِيٌّ وَهُوَ سَبُعٌ وَسَبُعُونَ ايَةً

بسُسِمِ اللهِ السَّرِّحُمِنِ الرَّحِيْمِ 6 تَبُوُكُ تَعَالَى الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ الْفُرُانَ لِاَنَّهُ فَرَّقَ بَيُنَ الْحَقِ وَالْبَاطِل عَلَى عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ لِيَكُونَ لِلْعَلْمِينَ آي الْإِنْسِ وَالْحِنِّ دُوْنَ الْمَلْفِكَةَ نَذِيْرًا ﴿ مُخَوِّفًا مِنُ عَذَابِ اللهِ إِلَّـذِى لَـهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيُكُ فِي الْمُلَكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ مِنُ شَانِهِ أَنْ يُخَلَقَ فَقَدَّرَةُ تَقُدِ يُرَّا ﴿ ﴾ سَوَّاهُ تَسُويَةً وَاتَّخَذُوا أَى الْكُفَّارُ مِنْ دُونِهَ آيِ اللهِ آئُ غَيْرِهِ اللَّهَ مِيَ الْاَصْنَامُ لَا يَخُلُقُونَ شَيْفًا وَّهُمُ يُخُلَقُونَ وَكَا يَمُلِكُونَ لِلْنُفُسِهِمُ ضَرًّا أَى دَفُعَهُ وَلَا نَفُعًا أَى حَرَّهُ وَلَا يَـمُـلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوةً أَى إِمَاتَةً لِاحَدِوَاحْيَاءً لِاَحَدِ وَّلَانُشُورًا ﴿ ﴿ اَىٰ بَعَثَا لِلْاَمُوَاتِ وَقَالَ الَّـذِينَ كَفَرُوآ إِنْ هَٰذَآ اَىٰ مَا الْقُرَالُ الْآلِفُكُ كِذُبِ إِفْتَرْمُهُ مُحَمَّدٌ وَأَعَالَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اخَرُونَ ۚ وَهُمْ مِنَ آهُلِ الْكِتَابِ قَالَ تَعَالَى فَقَدُ جَآءُ وَا ظُلُمًا وَّزُورًا ﴿ أَنَّ كُفُرًا وَكِذَبًا أَى بِهِمَا وَقَالُوآ آيُضًا هُوَ ٱسَاطِيْرُ ٱلْاوَّلِيْنَ ٱكَاذِيْبُهُمُ حَمْعُ ٱسْطُورَةٍ بالضَّمّ اكْتَتَبَهَا اِنْتَسَخَهَامِنُ ذَلِكَ الْقَوْمِ بِغَيْرِهِ فَهِيَ تُمُلَّى تُقُرَّأُ عَلَيْهِ لِيَحْفَظُهَا بُكُرَةً وَّاصِيُّلا (٥) غُدُوةً وَعَشِيًّا قَالَ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمُ قُلُ أَنُولَهُ الَّذِي يَعُلَمُ السِّرُّ الْغَيْبَ فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضُ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا لِلْمُؤْمِنِيُنَ رَّحِيُمُلا) بِهِمُ وَقَالُوُا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطُّعَامَ وَيَمُشِي فِي الْإَسُوَاقِ لَوُلَا مَلَّ أَنْزِلَ اِلَّهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا ﴿ لَهُ يُصَدِّقُهُ أَوْ يُلُقَّى اِلَيْهِ كَنُزٌ مِنَ السَّمَاءِ يُنَفِقُهُ وَلَايَحْتَاجُ إِلَى الْمَشْي فِي الْاسُوَاقِ لِطَلَبِ الْمَعَاشِ اَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ بُسُتَانٌ يَّأْكُلُ مِنْهَا أَيُ مِنُ نَمَارِهَا

فَيَكُتَهٰىٰ بِهَا وَفُي قِرَاءَ ةِ تَاكُلُ بِالنُّونِ أَيُ نَحُلُ فَيَكُونُ لَهُ مَزِيَّةٌ عَلَيْنَا بِهَا وَقَالَ الظَّلِمُونَ أَي الْكَافِرُونَ لِلُمُؤُمِنِينَ إِنَّ مَا تَتَّبِعُونَ اِلَّارَجُلَا مُّسَحُورًا ﴿ ﴿ مَحْدُوعًا مَغُلُوبًا عَلَى عَقُلِهِ قَالَ تَعَالَى أَنْظُرُ كَيُفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ بِالْمَسُحُورِ وَالْمُحْتَاجِ إِلَى مَا يُنْفِقُهُ وَإِلَى مَلَكٍ يَقُومُ مَعَهُ بِالْآمَرِ فَضَلُوا بِذَلِكَ فِي عَنِ الْهُدَى فَلَا يَسْتَطِيُعُونَ سَبِيلًا ﴿ فَهُ طَرِيُقًا إِلَيْهِ تَبُولَكَ تَكَاثَرَ خَيْرًا اللَّذِي إِنَّ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنُ ذَٰلِكَ الَّذِي قَالُوا مِنَ الْكُنْزِوَ البُسُتَانَ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهارُ ۚ اَى فِي الدُّنْهَا لِآنَهُ شَاءَ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا فِي الْاخِرَةِ ۚ وَيَجْعَلُ بَالْحَرُم لَّلَكَ قُصُورًا﴿﴿ إِلَّهُ اَيُضًا وَفِي قِرَاءَ ةِ بِالرَّفُعِ اِسْتِيُنَافًا ۖ بَلُ كَلَّهُوُا بِالسَّاعَةِ ۖ الْقِيَامَةِ وَاَعْتَـدُ نَا لِمَنْ كَلَّابَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ اللَّ اَلَهُ مُسُعِرَةً اَى مُشْتَدَّةً إِذَا رَ أَتُهُمُ مِنْ مَّكَانَ بَعِيُدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظُا غِلْيَانًا كَالْغَضْبَانِ إِذَا غَلَا صَدُرُهُ مِنَ الْغَضَبِ وَّزَفِيْرُ الزَّالِ صَوْتًا شَدِيُدًا أَوُسِمَا عُ التَّغَيُّظِ رُؤُيْتُهُ وَعِلْمُهُ ۖ وَإِذَآ ٱلْكُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيْقًا بِالتَّشَدِيْدِ وَالتَّخفِيُفِ بِأَنْ يُضِيُقَ عَلَيُهِمُ وَمِنْهَا حَالٌ مِنُ مَكَانًا لِآنَّهُ فِي الْاصُلِ صِفَةٌ لَهُ مُّقَرَّ نِيُنَ مُصَفَّدِيُنَ قَدُ قَرَنَتُ اَيُدِيَهُمُ اللي اَعْنَاقِهِمْ فِي الْاَغَلَالِ وَالتَّشُدِيُدِ لِلتَّكْثِيرِ **دَعَوُا هُنَالِلَثَ ثُبُورًا ﴿ ﴿ ﴾** هِلَاكُا فَيُقَالُ لَهُمْ لَا تَ**دُعُوا الْيَوُمَ** تُبُورًا وَّاحِدًا وَّادُعُوا ثُبُورًا كَثِيُرًا﴿ ﴿ لِعَذَابِكُمُ قُلُ اَذَٰلِكَ الْمَذَكُورُ مِنَ الْوَعِيْدِ وَصِفَةِ النَّارِ خَيْرٌ اَمُ جَنَّهُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ هَا الْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمْ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى جَزَآءٌ ثَوَابًا وَمَصِيرًا (هَ مَرُجِعًا لَهُمْ فِيُهَا مَايَشَاءُ وُنَ خُلِدِيُنَ حَالٌ لَازِمَةٌ كَانَ وَعُدُهُمُ مَاذُكِرَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مَّسُنُولُلا (١٦) فَيَسُالُهُ مَنُ وَعَـدَبِهِ رَبُّنَا وَاتِنَا مَاوَعَدُتَنَا عَلَى رُسُلِكَ أَوُ يَسُأَلُهُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ رَبُّنَا وَادْخِلُهُمُ جَنَّاتٍ عَدُنِ ِ الَّتِيُ وَعَدُ تَّهُمُ **وَيَوُمَ يَحُشُرُهُمُ** بِالنَّوُن وَالتَّحْتَانِيَةِ **وَمَايَعُبُدُونَ مِنْ دُون الله**ِ أَى غَيْرِهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَعِيُسْنِي وَعُزَيْرٌ وَالْحِنِّ فَيَقُولُ تَعَالَى بِالتَّحْتَانِيَةِ وَالنُّونِ وَالْمَعْبُودِيْنِ اِثْبَاتًا لِلُحُجَّةِ عَلَى الْعَابِدِيْنَ ءَ أَنْتُمُ بتَحْقِيُق الْهَمُزَتَيُن وَإِبُدَالِ الثَّانِيَةِ أَلِفًا وَتَسُهِيُلِهَا وَإِدْجَالِ الِّفِ بَيُنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْانحرىٰ وَتَرُكُهُ أَضَلَلْتُمُ عِبَادِي هَوُلَآءِ اَوْقَعْتُمُ وَهُمْ فِي الضَّلَالِ بِامْرِكُمُ إِيَّاهُمْ بِعِبَادَتِكُمُ اَمُ هُمُ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿عَ﴾ طَرِيُقَ الْحَقِّ بِأَنْفُسِهِمْ قَالُوا سُبُحْنَكَ تَنْزِيُهَا لَكَ عَمَّا لَا يَلِيُقُ بِكَ مَاكَانَ يَنْبُغِي يَسْتَقِيُمُ لَنَآ أَنُ نُتَّخِذَ مِنُ **دُونِكَ** اَى غَيْرِكَ **مِنَ اَوْلِيَمَا**ءَ مَفُعُولٌ اَوَّلٌ وَمِنُ زَائِدَةٌ لِتَاكِيُدِ النَّفُي وَمَا قَبُلَهُ الثَّانِي فَكَيُفَ نَامُرُ بِعِبَادَ تِنَا وَلَكِنُ مَّتَّعْتَهُمُ وَابَّاءَهُمُ مِنُ قَبُلِهِمُ بِاطَالَةِ الْعُمُرِوَسَعَةِ الرِّزَقِ حَتَّى نَسُوا اللِّكُو تَرَكُوا الْمَوْعِظَة وَالْإِيْمَانَ بِالْقُرَانِ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (١٨) هَلَكَيْ قَالَ تَعَالَى فَقَدُ كَذَّبُوكُمُ أَى كَذَّبَ الْمَعْبُودُونَ بِمَا

ترجمہ: ..... بڑی عالیشان ہے وہ ذات جس نے یہ فیصلہ کیا کہ کتاب (لیعنی قرآن) اپنے بندۂ خاص (آنحضور ﷺ) پر اتارى تاكه وه سارے دنیا جہان والوں كے لئے (باشٹنا وفرشته ) وُ رائے والا ہو (خدا تعالیٰ كے عذاب ہے۔قرآن كے لئے فرقان كا لفظاس وجدے مستعمل ہے کدرجن وباطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے )ایس ذات کہ آسان وزبین اس کی ملک میں اوراس نے سی کواین اولا د قرار نہیں دیا اور نہ اس کا کوئی حکومت میں شریک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا اور (مشرکوں نے )اللہ کےعلاوہ ( دیگرا ہیے ) خدا قرار دے رکھے ہیں جو کسی چیز کے خالتی نہیں ( بلکہ ) خود ہی مخلوق ہیں اور خود اپنے لئے نہ تحمسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہمسی نفع کا اور نہمس کی موت کا اختیار رکھتے ہیں ، نہمس کی زندگی کا اور نہمس کے دو ہارہ اٹھانے کا ( لیعنی ندتویکسی کو مارنا جا ہیں تو مار سکتے ہیں اور ندمردوں کوزندہ کر سکتے ہیں اور ندمر نے کے بعد حیات ثانی دینے کا اختیار ر کھتے ہیں ) اور جولوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیر( قرآن) نرا جھوٹ ہے جس کواس مخص (یعنی محمہ ﷺ) نے گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگ (یعنی اہل كتاب) نے اس میں ان كی مدوكی ہے( اس كے جواب میں خدا تعالیٰ نے فر مایا كه ) بیلوگ بڑے ظلم اور جھوٹ كے مرتکب ہوئے اور بیہ لوگ کہتے ہیں کہ بیر( قرآن) تواگلوں کی بے سند ہاتیں ہیں (اسساطیر جمع سے اسسطور ہ کی) جن کواس مخص نے تکھوالیا ہے پھروہی اس ( محض ) کومنے شام پڑھ کرسنا تاہے (خدانعالی نے اس کار دکرتے ہوئے فرمایا کہ ) آپ کہدد بیجئے کہ اس کواس ذات نے اتاراہے جس كوآ سانوں اورز مين كے ہرراز كى خبر ہے۔ بے شك وہ برا امغفرت والا ہے (موشین كے ساتھ )اور برارحمت والا ہے (موشین كے ساتھ )اور بیلوگ کہتے ہیں کہ کیسا ہے بیرسول، جو کہ کھانا کھاتا ہےاور (ہماری طرح) بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کرڈراتا یا اس کے پاس کوئی خزانہ غیب سے آپڑتا (تا کہ اسے کسب معاش کے لئے بازار وغیرہ جانانہ بڑتا)یااس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے پیکھاتا پیتا (اورجواس کے لئے کفایت کرتا)اورا کی قر اُت میں بجائے یا کل ك ناكل جمع متكلم كاصيغه ب مطلب بيب كداس كے ياس باغ موتاتو بم اس كا كاتے بينے اور بيد بمارى او يران كى فضيلت كاايك ذر بعیہ ہوتا) اور (ایمانداروں ہے) یہ ظالم کہتے ہیں کہتم لوگ تو بس ایک سحرز دہ مخف کی بیروی کررہے ہو (جس کی عقل سلب ہو پچکی ہے)اللہ نے فرمایا و کیمھے تو بیلوگ آپ کے لئے کیسی مجیب عجیب ہا تنمیں بیان کرتے ہیں ( کہ بیسحرز دہ اور غریب ہیں یا یہ کہ کوئی فرشتہ ان کے شریک کار ہوتا جا ہے تھا) سووہ بالکل ممراہ ہو گئے۔ پھروہ بالکل راہ نہ یا سکے۔وہ ذات بڑی عالیشان ہے۔اگروہ جا ہے تو آپ کو اس (باغ اور فزانه) سے بھی بہتر چیز دے دے ( یعنی بہت ہے ) باغات کدان کے بنچ نبریں بہتی ہوں اور آپ کو ( بہت ہے ) محل دے دے۔اصل میہ ہے کہ بیلوگ قیامت کے منکر ہیں اور ہم نے اس کے لئے جو قیامت کو جمٹلائے ، دوزخ تیار کرر تھی ہے۔وہ ان کو

کیکن آپ نے توان کواوران کے بڑوں کوخوب آسودہ کیا (طول عمراور کثرت رزق دے کر) یہاں تک کہ بیآپ کی یا دہی کو بھلا بیٹھے اور پیلوگ خود ہی برباد ہوکررہے (اس وقت خدا تعالی ان عابدین سے کہا کہ تمہارے معبود دں ہی نے ) تمہاری ہاتوں کو جھٹلا دیا۔ سواب نہتو تم خود (عذاب کو) ٹال سکتے ہواور نہتہ ہیں مدد ہی پہنچ سکتی ہے اور جوتم میں سے ظلم کرے گا اپنے او پر (شدت کرکے )ا ہے ہم بڑا عذاب چکھا کمیں شے۔

اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیٹیسر ہیں ہیں سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازروں میں چلتے پھرتے تھے (آپ بھی انہیں کی طرح ہیں۔ نیز آپ سے پہلے ان انہیاء پر بھی ای شم کے اعتر اضات کئے گئے ) اور ہم نے تم میں سے ایک کو دوسر سے لئے آز مائش بنایا ہے (مثلًا امیر کوفریب کے ساتھ ، تندرست کو بیار کے ساتھ اور شریف کورذیل کے ساتھ ۔ بچنا نچھ بیددوسر سے طبقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اول کی طرح نہیں ) تواب بھی صبر کرو ہے ؟ (اس آز مائش پر جس کا تذکرہ ہوا یہ استفہام معنی میں امر کے ہے کہ مبر کرنا چاہئے ) اور آپ کا پر وردگار ہزاد کیھنے والا ہے (کہون صبر کرنا ہے اور کون جزع فزع کرنا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔

تحقیق وتر کیب: .....جود. بیرهاصل معنی کابیان ہے۔ نفع وضرر میں مضاف کی تقدیر نبیس نفع ونقصان ملک کی ضروریات میں سے ہیں۔اس لئے بھی مضاف مقدر ماننے کی ضرورت ہوگی۔

ظلماً. منصوب ہے نیزع الخافض اور جمل میں ہے کہ ظلماً جاء و اسے منصوب ہے۔ کیونکہ یہ متعدی استعال ہوتا ہے۔ قال الظالمون. ضمیر کے بجائے اسم ظاہر استعال کیا گیا۔ تا کہ معلوم ہو کہ ان کے ظلم کی انتہاء ہوئی۔ النسی و عسدها المستقون. قاضی بیضاری نے لکھا ہے کہ موصول کی جانب راجع ضمیر محذوف ہے اور خطیب کی عبارت یہ ہے کہ و عدها اللّٰہ تعالیٰ نہم اس صورت میں موصول کی جانب لوٹے والی و عدها میں ہاخمیر مونیث ہے۔ عانتهم. وونول بمزول کے درمیان الف کا استعال وزک استعال ہوسکتا ہے اور یہمی ہوسکتا ہے کہ دوسرے ہمز ہ کوالف سے بدل دیا جائے اور الف کومسہلہ کے درمیان داخل کر کے دوسرے کوترک کرویا جائے۔

من اولیاء بیمفعول اول ہے تنہ حدو اکا من زائدہ بنی کی تاکید کے لئے استعال کیا گیا ہے۔اس سے پہلے یعنی من دونک مفعول ٹائی تھا۔

بودا. بانو کی جمع ہوسکتی ہے جیسے عائز کی جمع عوف اور بیبورا مصدر بھی ہوسکتا ہے۔ بوراسے ماخوذ ہوگا جس کے معنی ہلاکت کے ہیں۔مصدر ہونے کی صورت میں مذکر ومونث مفرد و تثنیہ وجمع برابر ہوں گے۔

ربط:........سورهٔ فرقان سے پہلےسورۂ نورگزری ہے۔جس میں خانوادۂ رسول ﷺ کی تقتریس حضرت عاکثیرضی اللہ تعالیٰ عنها کے تقدی کانفصیلی تذکرہ اورمنافین کی چیرہ دستیوں کا بیان تھا۔ مگران کور باطنوں کے لئے اہلبیت کی عظمت کا بیان کیاکشفی بخش ہوتا جب کهان کوخود نبوت، نبی اور کتاب منزل کے بارے میں شکوک وشبہات تنے۔ بنیاد کی مضبوطی واستحکام کے بغیراس پر کھڑی ممارت ہروفت خطرہ میں ہے۔اس کیے طبعی طور پر بنیاد کی استواری پہلی ضرورت ہے۔اس کئے سورۃ الفرقان میں آئبیں اشکالات واعتراضات اور شکوک وشبهات کا جواب ہے جو نبوت کے سلسلہ میں تھے۔ جہالت پیشہ افرد انبیا علیهم الصلوة والسلام کو مافوق الفطرت صفات و خصوصیات ہے آ راستہ و مکھنا جا ہے تھے۔ان کی نظروں میں انہا وکی بشریت،اکل وشرب،ضروریات زندگی کی سمیل کے لئے خرید و فروخت حيرت آنگيزهمي ـ

اس کے جواب میں فرمایا کمیا کہ انبیاء بشر ہیں اور تمام بشری منرور تمیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔بشریت ان کے لئے عیب نہیں بلکہ ہنر ہےاور بہت ی مصالح کی بناء پران کابشر ہی ہونا صروری ہے۔

قرآن مجید کے بارے میں ان کا خیال خام بیر تھا کہ بیرایک کتاب ہے جے محد ( ﷺ) دوسروں کی مدو سے تنصیف کرد ہے ہیں ۔سورہ فرقان میں اس مہمل شبہ کا بھی جواب دیا گیا۔مزید ہی جی بتایا یا کہ ان کو چند ہی چیزوں میں شبہیں بلکہ حقائق کاکل دفتر ان کے نزد يك مشكوك ومشتبه بهياس كئے اس سورت ميں زيادہ تررخ ان وابي شبهات كے از الدى طرف بى رہا۔اس طرح بيرسورت سورة النور كالتمته وتكمله كهلان كيستحق ب.

﴿ تَشْرَتُ ﴾: مُنْسَنَاه بِ كه خداتعالى بى كى ذات ہے جس نے اس قرآن كوآنخضور ﷺ برا تارا۔ يہاں لفظ نول لايا كيا ہے۔جس سے بارباراور بکٹرت اترنے کے معنی مغہوم ہیں۔جبکہدوسری آسانی کتب کے لئے لفظ اندول استعال کیا گیا ہے۔وجہ یہ ب کة ترآن کے علاورہ اور بقیبہ کتب پوری کی پوری ایک مرتبہ نازل ہوتی تھیں اور قرآن کریم تھوڑ اتھوڑ احسب ضرورت اتر تار ہا۔ بھی سپھی آ بیتی، بھی پچھسورتیں اتر کئیں۔ بھی کوئی احکام نازل ہو مھئے۔ جیسی ضرورت ہے اس کےمطابق ہدایت ملتی اوراس میں ایک حکمت بیہ بھی ہوستی ہے کہ لوگول کواس برعمل کرنا دشوار نہو۔

اس سورت میں ہے کہ کا فرول کا آیک اعتراض بیمی ہے کہ بیقر آن بورا کا بوراا کیک بار کیوں ٹازل ندہوگیا۔ جواب یمی دیا عمیا کہ بتدریج اس وجہ سے نازل ہوا کہ اس پڑ**عل کرن**ا دشوار نہ ہو۔ اگر سارے کے سارے ایک ہی بار نازل ہوجاتے تو طبیعت کھبرا جاتی ۔ نیز قرآن کے لئے فرقان کا لفظ استعال کیا مجیا۔ اس وجہ سے کہ بیٹق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اور اس کتاب کے نازل كرنے كامطلب بير بتايا كميا كماس سے آپ تو يف وتر بيب كا كام لے سيس \_

عسالسمیس کے لفظ سے اس طرف اشارہ کردیا گیا کہ اسلام ایک عالمکیر خدمب ہے۔ اس کی مخاطب ساری دنیا ہے۔ کوئی 🚬

مخصوص قوم یا جماعت نہیں۔ بھرآ گے چل کرشرک کی تر دید کردی گئی کہ نہ تو خدا کے اولا دیے جیسا کہ عیسا ئیوں نے سمجھ لیا اور نہاس کا کوئی اورشر یک ہے۔جیسا کہ کا فروں کاعقیدہ ہے اور کا نئات میں جو چیز بھی ہور ہی ہے وہ سب مشیت اللی کے مطابق ہے۔اس کے ساتھ مشرکین کی جہالت کا بیان ہے کہالیں قاورمطلق خدا کے ساتھ ایک الین مخلوق کوشر یک کررہے ہیں جو بےبس ہیں کہ کسی چیز کی تخلیق پر قدرت نہیں رکھتے ، بلکہ وہ خود بھی خدا کے بنائے ہوئے ہیں اوراس کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔انہیں تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ کوئی نقصان خودا پنے ہے دورکرسکیں یا کوئی نفع اپنے لئے حاصل کرسکیں۔ چہ جائیکہ دوسر دں کووہ نفع ونقصان پہنچاسکیں۔ نیز وہ تواپی موت دزیست کا بھی اختیارنبیں رکھتے۔ پھر دوسروں کی کیا جان لے سکتے ہیں یاکسی کو کیا زندگی دے سکتے ہیں۔حقیقت تو یہ ہے کہان چیزوں کا اختیار صرف خداہی کو ہے وہی مارسکتا ہے۔ وہی جلاسکتا ہے اور پھروہی قیامت کے دن تمام مخلوق کواز سرنوزندہ کرے گا۔

مشرکین کی ایک جہالت جوخدا تعالیٰ کی ذات ہے متعلق تھی اس کی تر وید کر دی گئی۔اب ان کی ووسری جہالت کا تذکرہ ہے جو آ تحضور ﷺ ہے متعلق ہے۔ بیمشر کمین کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے۔ وہ تو خودمحمر (ﷺ) نے اوروں کی مدد سے گھڑ لیا ہے۔ بیالزام آج بھی یہود یوں اور عیسائیوں کی طرف سے لگائے جاتے ہیں۔

اس کی تر دید میں ارشاد ہے کہ بیان کاظلم اورسراسر جموٹ ہے۔حقیقت اور اصلیت سے اس کا دور کا بھی واسط تہیں۔ ثبوت و تحقیق سے قطعاً عاری سالوگ الزام تولگاتے ہیں ۔لیکن ثبوت ان کے پاس ادنیٰ سابھی موجودنہیں ۔ارشاد ہے کہ قرآن کی سچائی کی خبریں خدا تعالیٰ کی طرف ہے دی ہوئی ہیں جو عالم الغیب ہے۔جس ہے کوئی چیز پوشید ونہیں۔اس کے بعداین غفاریت اور رحم وکرم کابیان ہے کہ خدا تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے۔اوریہی وجہ ہے کہ وہ ان بے ہودہ گوئیوں پر بھی فورا گردنت نہیں کرتا۔ بلکہ انہیں ملت دیتا ہے اوراگر بیا بنی اس ندموم حرکت ہے باز آ جائیں اورتو بہکرلیں تو وہ انہیں معاف بھی کردے گا۔

اب مشرکین رسالت کے انکار کی جووجہ بیان کرتے تھے اس کامختصر تذکرہ اور پھرتر دید آئی۔ کہا گیا کہ ان مشرکین کی حماقت کا کیاعلاج کیا جائے جورسالت کے انکار کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہرسول تو ہم لوگوں کی طرح پر ہی کھا تا پیتا ہے اور بازاروں میں لین دین کے لئے بھی آتا ہے۔ آخر کیون؟ نبی کوان چیزوں ہے کیا واسطد۔ نیز ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں جوان کے دعوے کی تقسدیق کرتااورلوگوں کواس کے دین کی طرف بلاتا۔ نیز خدا تعالیٰ اے کوئی خزانہ یا باغ وغیرہ دے دیتا تا کہ بیمعاشی اعتبارے بے فکر ہوتا۔خود بھی آ رام سے زندگی بسر کرتا اورلوگوں کود ہے دلا کراپنے ساتھ لگا تا۔

خودتوبیے بنیاداعتراضات کرتے ہی تھے بلکے سلمانوں کوبھی بہکاتے اوران کا نداق اڑاتے تھے کہ جب اس میں کوئی خدائی یا ملکوتی قوت موجود ہی نہیں اور پھراس پر ہیہ مامورمن اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کامطلب بیہ ہے کہ اس کی عقل میں فتور ہے اور بیہ مجنون پاسحرز دہ ہےاورتم لوگ اس کے چکر میں آ گئے ہو۔اس پر قران مجید میں آنحضور ﷺ کونخاطب کر کے کہا گیا کہ دیے کھتے بیلوگ آپ کی نبوت کے انکار میں کس حد تک پہنچے گئے ہیں اور اسے نہ مان کرکیسی کیسی لغواور بےسرویا با توں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کوشاعر، کبھی ساحر ،بھی بحرز دہ ،بھی مجنون اور بھی کذاب کہتے ہیں ۔خودان کی باتوں میں تصناد ہے ،کسی چیز پر تھہراؤ اوراطمینان تو ہے ہی نہیں ۔ کہا گیا کہ ویسے اگر خدا تعالی جا ہتا اور اس ای مشیت ہوتی تو وہ اپنے رسول کواس سے بہت بڑھ کر اور اس ہے بھی زیادہ ویتا جس کار کفارمطالبہ کرتے ہیں۔خداتعالی کے لئے توب بہت آسان کام تھا۔جیسا کہ آپ سے پہلے بعض انبیاء کواس قدرویا جاچکا ہے كەان كة كادنيا كى حكومتىل بھى جي تھيں۔جيسے حضرت داؤ دوسليمان عليهاالسلام وغيره كور بلكة حقيقت توبيہ كه خود آنحضور عَيَا يُكِيكُونِهِي خداتعالیٰ کی طرف سے یہ پیشکش کی جا چکی ہے کہ اگر آپ جا ہیں تو زمین کے خزانے اوراس قدرد نیا کا مالک بنادیا جائے کہ اس سے کسی کو مجھی اتنا نہ ملا ہواور ساتھ ہی آ پ کی آخرت کی تعتیں بھی باتی رہیں گی۔ کیکن آپ نے خود ہی اسے پیندنہیں کیااور جواب ویا کہ مجھے تو آ خرت ہیں جاہئے۔ دنیا کی دولت اور حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ..... پھرارشاد ہوا کہ بیلوگ جو واہی مطالبات پیش کررہے ہین تو اس كا مطلب ميمبين كمانبيس حق كي تلاش وطلب ہے اور دوران محقيق ميجو شكوك چيش آھئے بلكدا ہے تكبر ، ضداور عناد كي وجہ ہے شكوك و شبهات پیش کرتے ہیں۔ بالفرض اگران کے شبہات دور بھی کردیئے جائیں تو پھر بھی بیا یمان نہیں لائیں گے۔ممکن ہے کہ اپنی خباشت کی بناء پر کچھ اور شکوک نکال لیں اور بدلوگ تو قیامت کے بھی منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آئے گی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لئے ہم نے ور دناک عذاب تیار کرر کھے ہیں اور دوزخ ان بدبختوں کو دیکھے کراس قدر غضبنا ک ہوگی کہ بید دور ہی ہے اس کا جوش دخروش من لیس گے۔ اس دفتت ان کے اوسان خطا اور ہوش وحواس ختم ہوجا تمیں مے اور بیہ بد بخت و بدنصیب دوزخی جودوزخ کی نا قابل بر داشت ہولنا کیوں ے مجراکر پکاراٹھیں کے کدکائل ہمیں موت بی آ جاتی ۔اس وقت انہیں جواب دیا جائے گا کدایک موت لیسی ،اب تو تمہاری قسمت میں موت ہی موت ہے۔اس سے بل ان لوگول کا بیان تھا جوائی سرکشی و نا دانی کی وجہ سے جہنم کے ستحق ہوں مے۔ اِب اس کے بعد ارشاد ہے کہ آئیں ان در دنا ک عذابوں کی اطلاع دے کر پوچھنے کہ بیا چھے ہیں یاوہ جو دنیا میں گنا ہوں ہے بچنے رہے اور جن کے دلوں میں خوف خدا تھا۔جس کی جز انہیں یہ ہطے گی کہ وہ جنت میں بھیج دیئے جائیں گے۔ جہاں ہرتئم کی ابدی اور لاز ول نعتیں انہیں میسر ہوں حی-ان سے کہتے کہ انہیں اب بھی سوچنے بچھنے کی مہلت ہے۔ بیخودغور وخوض کر کے بیہ فیصلہ کریں کدایک طرف دوزخ کی بینا قابل برداشت مصبتیں ہیں جو کفروا نکار کی سزا ہےاور دوسری طرف جنت اوراس کی بے شار راحتیں ہیں جواطاعت وفر مانبر داری کرنے والوں کے لئے ہیں۔ جہال عمدہ قشم کے کھانے ، بہترین لباس ، عالیشان محلات ، بن سنوری ہوئی حوریں اور نامعلوم کیسی کیسی تعتیں ہوں گی کہ جس کا انسان نصور بھی نہیں کرسکتا۔ گریہ سب سے سب انہیں کولمیں گے جوصاحب ایمان ہوں مے۔انہیں سے خدا تعالیٰ نے ان نعتوں کا وعدہ کررکھاہے جو یقیناً ہوکرر ہےگا۔جس کاعدم ایفاء ناممکن ہے۔خودمومن کوبھی توجہ دلا دی گئی کہتم سے جووعدہ کیا گیا ہے اس کی طرف خدا تعالیٰ کوتوجہ دلا و اوراس کے ایفاء کا مطالبہ کرو۔ بلکہ قیامت کے دن فرشتے بھی مومن سے کئے گئے وعدہ کے پورا کرنے کا مطالبہ کریں مے۔بہرکیف خدا تعالیٰ مومن سے جو جنت اوراس کی راحتوں کا دعدہ کئے ہوئے ہے وہ پورا ہوکررہے گا۔

دوسرے معبودوں کا بھی بہی جواب ہوگا اور کہیں گے کہ ہمارہ لئے یہ کی قدر مناسب تھا کہ آپ کوچھوڑ کرانہیں اپنی عبادت کا تھم دیتے ۔ ٹیرٹو خود گراہ ہوئے ہیں اور ان کی گمرائی کا سبب یہ ہے کہ آئیں طویل عمریں اور انچھی غذا کمیں میسر آ کمیں جواسباب شکر نے اور جس کا متفضی بیرتھا کہ منعم کا شکر اور اس کی عبادت وطاعت میں لگ جاتے ۔ گمران بد بختوں نے اس کے برتکس راستہ اختیار کیا اور بدمستی میں بڑھتے صلے۔ یہاں تک کہ آ ہے آ ہے کو تباہی وہر بادی میں ڈال لیا۔

اس کے بعد خداتعالی ان مشرکین سے فرمائیں سے کہلویہ تہارے معبود بھی تمہاری کندیب کردہ ہیں۔ جے تم نے اپناسمجھ

کر بوجا تھااور جن کی پرستشتم نے اس خیال ہی کی تھی کہ ہے تہیں غدا کامقرب بنادیں گے۔ گھریہ تو اظہار بیزاری کررہے ہیں ۔لہذااب تمبارے چھٹکارے کی کوئی صورت باقی نبیس رہی اور نہ کوئی تمہارا مدد گار ہوگا جو یہاں تمہارے کام آسکے گا۔ خدا کے ساتھ شرک کرنے والول کے لئے ایسائی سخت عذاب ہے۔

كافرجوبياعتراض كياكرتے تنف كه ني كوكھانے يہنے سے كياواسطداس كاجواب دياجار ماہے كه بشريت اوررسالت ميں كوئي تفنا ذہیں اوران سے پہلے سارے پینمبر بھی انسانی ضرور تیں رکھتے تھے۔ کھانا پیناان کے ساتھ بھی تھا۔ای طرح کسب معاش اور دوسری ضرور بات ان ہے بھی وابستہ تھیں۔اس لئے یہ کوئی اعتراض نہیں اور نہ یہ کوئی نئی بات ہے۔البتہ خدا تعالیٰ انہیں پا کیزہ اوصاف وعمدہ خصاک اس طرح معجز ےعنایت فرماتے ہیں جس کی بناء پرصاحب عقل مجبور ہوجا تاہے کہ وہ ان کی نبوت کوشلیم کرے۔

اورہم توتم میں ہےا یک کی دوسرے سے آ ز مائش کرلیا کرتے ہیں۔ تا کہفر ما نبر داراور نافر مان کا پینہ چل جائے۔ چنانچے انبیاء " کوبھی ایسے حالات میں رکھا کہ جن سے امت کی پوری آ زمائش ہوجائے کہ کون ان کی صفات بشری پر نظرر کھتے ہوئے تکذیب کررہاہے اورکون ان کے کمالات نبوت کی تصدی کرتا ہے۔اور ساتھ ہی لوگوں کے حالات کو بھی خدا تعالیٰ و کیھر ہاہے۔ تا کدان کے اعمال کے مطابق ألبيس جز ااورسزادي جائه والله اعلم مالصواب.

﴿ الحمد لله كي باره تمبر ١٨ كي تفسير تمام موكى ﴾



.

## فهرست پاره ﴿وقال الذين

| صفحتبر      | عنوانات                                 | مغنبر        | عنوانات                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| rr2         | عدية الكينزواقية                        | 4.64         | ترجمه<br>تعرب <sub>ع</sub>                                                |
| rra         | عبرت انگیز داقعه<br>ترجمه<br>تشریخ      | 14.4         | •                                                                         |
| rr9         | رب<br>الانتخاب<br>الانتخاب              | r.2          | اعتراض ادراس كاجواب                                                       |
| rai         | ترج<br>ترجمہ                            |              | ترجمه<br>تشریح                                                            |
| rar         | تربعه<br>تشریخ                          | 9" +         | , ,                                                                       |
| ror         | ا تکارقر آن<br>ا                        | <b>1</b> -14 | پیمبر <u>ہے</u> استہزاء<br>                                               |
| ror         | ایک غلط <sup>نب</sup> ی اوراس کی تر دید | Mir          | ترجمه<br>  مراد                                                           |
| roo         | شيطاني الهام<br>شيطاني الهام            | mile.        | ا تشریخ<br>مصال به                                                        |
|             |                                         | ۳۱۵          | مصلحت اور دلیل قدر ب.<br>-                                                |
| 702         | سورة النمل                              | <b>11</b> /2 | ا ترجمه<br>ا در در                                                        |
| ۳۵۸         | <i>ר</i> . בה                           | riA          | ا تشریح<br>پریون تا می خصلت                                               |
| 770         | ربيط                                    | 1719         | مكارم اخلاق اور پا كيزه خصلتيس                                            |
| <b>74.</b>  | خداکی دین                               | mri          | سورة الشعراء                                                              |
| 770         |                                         | rrr          | Fir                                                                       |
| 779         | تشريح                                   | ٣12          | ا تشریح                                                                   |
| <b>72</b> 7 | ترجمه<br>تشریح                          | P74          | مكالميه مرسىٰ اور فرعون                                                   |
| 720         | تشريح                                   | <b>PPP</b> • | مکالمه مرسیٰ اور فرعون<br>معرکهٔ حق و باطل جق کا غلبه اور باطل کی سرنگونی |
|             |                                         | rrr          |                                                                           |
|             |                                         | ۳۳۳          | شرجمه<br>تشریخ<br>تشریخ<br>تشریخ                                          |
|             |                                         | ۲۳۹          | ترجمه                                                                     |
|             |                                         | <b>r</b> r2  |                                                                           |
| :           |                                         | mra          | خشوع وخصوع اور به تاب د عاتمین<br>ا کرام مومنین                           |
| . !         |                                         | TTA          | ا کرا مہومٹین                                                             |
|             |                                         | m/r•         | .a.2                                                                      |
|             |                                         | ۲۳۲          | تشريح                                                                     |
|             |                                         | Parlock.     | 22.7                                                                      |
|             |                                         | P/TY         | تشريح                                                                     |
| <u> </u>    |                                         | L            | <u></u>                                                                   |



وَقَالَ الَّذِيْنَ لَايَرُجُونَ لِقَاءَ نَا لَايَحَافُونَ الْبَعْثَ لَوُلَا هَلَّا أُنُولَ عَلَيْنَا الْمَلَئِكَةُ فَكَانُوا رُسُلًا إِلَيْنَا **اَوُنَوٰى رَبَّنَا ۚ فَيُخِرُنَا بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ تَعَالَى لَقَدِ اسْتَكْبَرُوُا** تَكَبَّرُوُا فِي شَان ٱنْفُسِهِمُ وَعَتَوُا طَغَوُا مُحَتُوًّا كَبِيُرًا اللهِ بِطَلَبِهِمُ رَوَّيِهُ اللهِ فِي الدُّنْيَا وَعَنَوْا بِالْوَاوِعَلَى أَصُلِهِ بِحِلَافِ عُتِيّ بِالْإِبْدَالِ فِي مَرْيَمَ يَوُمَ يَرَوُنَ الْمَلَكَنَّكَةَ فِي جُمْلَةِ الْحَلا ثِقِ هُوَ يَوْمُ الْقِينَةِ وَنُصَبُهُ بِأَذُكُرُ مُقَدَّرًا لَابُشُراى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجُرِمِيْنَ أَيِ الْكَافِرِيْنَ بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَهُمُ الْبُشْرِيْ بِالْجَنَّةِ وَيَسَقُّولُونَ حِجُرًا مَّحُجُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْبُشْرِيْ بِالْجَنَّةِ وَيَسَقُّولُونَ حِجُرًا مَّحُجُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَادَتِهِمُ فِي الدُّنُيَا إِذَا نَزَلَتُ بِهِمُ شِدَّةٌ أَيُ عَوُذًا مَعَاذًا يَسْتَعِيْذُوْنَ مِنَ الْمَلَا بُكَةِ قَالَ تَعَالَى وَقَدِ مُنَآ عُمِدُنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ مِنَ الْحَيْرِ كَصَدَقَةٍ وَصِلَةِ رَحْمٍ وَقِرْى ضَيْفٍ وَاغَاثَةِ مَلْهُوفٍ فِي الدُّنْيَا فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنْتُورًا ﴿ ٣٣﴾ هُومَايَرِي فِي الْكُوي الَّتِي عَلَيْهَا الشَّمُسُ كَالُغُبَارِ الْمُفْرَقِ أَي مِثْلُهُ فِي عَدَمٍ السُّفُعِ بِهِ إِذْ لَاثَوَابَ فِيُهِ لِعَدُمِ شَرُطِهِ وَيُحَازُونَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا ٱصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوُمَثِلٍ يَوُمَ الْقِينَمَةِ خَيْرٌ مُّسُتَقَرُّا مِنَ الْكَافِرِيُنَ فِي الدُّنُيَا وَّاَحُسَنُ مَقِيُلا ﴿ ٣٠﴾ مِنْهُمْ أَيُ مَوُضَعَ قَائِلَةٍ فِيُهَا وَهِيَ الْإِسْتِرَاحَةَ نِصُفَ النَّهَارِ فِي الْحَرِّ وَأَحِذَ مِنُ ذَلِكَ إِنْقِضَاءُ الْحِسَابِ فِي نِصْفِ نَهَارٍ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيْثٍ وَيَوُمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ أَى كُلُّ سَمَاءٍ بِالْغَمَامِ أَىٰ مَعَهُ وَهُوَغَيْمٌ أَبْيَطُ وَنُوِّلَ الْمَلْئِكَةُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ تَنْزِيُلُا ﴿ ١٨ هُو يَوُمُ الْقِيَمَةِ وَنَصَبُهُ بِأَذُكُرُ مُقَدَّرًا وَفِي قِرَاءَةِ بِتَشْدِيْدِ شِيُنِ تَشَقَّقُ بِإِدْعَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْاَصُـلِ فِيُهَا وَفِي أُخُرَى نُنْزِلُ بِنُونَيُنِ الثَّانِيَةِ سَاكِنَةً وَضَعِ اللَّامِ وَنَصَبِ المَلَا لَكَةُ اَلْمُلَكُ يَوْمَثِذِ وِالْحَقُّ لِلرَّحُمْنِ ۚ لَايُشُرِكُهُ فِيْهِ اَحَدٌ وَكَانَ الْيَوْمُ يَوُمًا عَلَى الْكُفِرِيْنَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾ بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِيُنَ وَيَوُمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ الْمُشْرِكُ عُقْبَةُ بُنُ آبِي مُعِيْطٍ كَانَ نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ ثُمَّ رَحِغُ رِضَاءً لِٱبَيِّ بُنِ خَلْفٍ

عَلَى يَدَيُهِ نَدُمًا وَتَحُسُّرًا فِي يَوُمِ الْقِيْمَةِ يَقُولُ يَا لِلتَّنْبِيُهِ لَيُتَنِى اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ سَبِيُّلا ﴿ يَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْهُدَى يُؤْيُلَتُنِي آلِفُهُ عِوَضٌ عَنُ يَاءِ الْإِضَافَةِ أَيُ وَيُلَتِيُ وَمَعُنَاهُ هَلَكَتِي لَيُتَنِي لَمُ التَّخِذُ فُلانًا أَى أَبَيًّا خَلِيُلا ﴿ ﴾ لَقَدُ أَضَلَنِي عَنِ الذِّكُو آي الْقُرُانِ بَعْدَ إِذُ جَآءٌ نِي طُ بِأَن رَدَّ نِي عَنِ الْإِيْمَانِ بِهِ قَالَ تَعَالَى وَكَانَ الشَّيُطُنُ لِللِّلُسَانِ الْكَافِرِ خَذُولًا﴿٣٩﴾ بِـاَنْ يَتُـرَكَهُ وَيَتَبَرَّءَ مِنْهُ عَنْدَ الْبَلَاءَ وَقَالَ الرَّسُوُلُ مُحَمَّدٌ يَرُبِّ إِنَّ قَوْمِي قُرَيْشًا اتَّـخَذُوُا هَٰذَا الْقُرُانَ مَهُجُورًا ﴿ ﴿ وَ مَتْرُوكُ ا قَالَ نَعَالَى وَكَذَٰلِكَ كَمَا جَعَلُنَا لَكَ عَدُوًّا مِنُ مُشُرِكِيُ قَوْمِكَ جَعَلُنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ قَبُلَكَ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجُرِمِيْنَ \* الْمُشُرِكِيُنَ فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرُوا وَكُفِي بِرَبِّكَ هَادِيًا لَكَ وَنَصِيْرُ الإس) نَاصِرًا لَكَ عَلَى أغذ الِكَ وَقَالَ الُّـذِيْنَ كَفَرُوا لَوُلَا هَلَّا نُـزِّلَ عَـلَيْهِ الْقُرُانُ جُمُلَةً وَّاحِدَةً "كَالنَّـوَرَاةِ وَالْإِنْحِيْلِ وَالزَّبُورِ قَالَ تَعَالَى نَرَلْنَاهُ كَلْلِكَ أَى مُتَفَرِّقًا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكَ نُقَوِّى قَلْبَكَ وَرَثَّلْنُهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٠﴾ أَى اتَيْنَا بِهِ شَيْئًا بَعُدَ شَىٰءٍ بِتَمَهِّلِ وَتُؤَدَّةٍ لِيَتَيَسَّرَ فَهُمُهُ وَحِفُظُهُ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَّلِ فِي اَبَطَالِ اَمْرِكَ اِلَّا جِئُنْكَ بِالْحَقِّ الدَّافِع لَهُ وَأَحْسَنَ تَفُسِيُرًا ﴿ ﴿ ﴾ بَيَانًا هُمُ ٱلَّذِينَ يُحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمُ أَي يُسَاتُونَ إلى جَهَنَّمَ أ ا ﴾ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا هُوَ حَهَنَّمُ وَّاضَلَّ سَبِيًّا ﴿ ﴿ الْحَطَاءُ طَرِيْقًا مِنْ غَيْرِهُمْ وَهُوَ كُفُرُهُمْ

ترجمه ...... وه لوگ جو هارے پاس آنے کی امید تہیں رکھتے (بعثت بعدالموت کا اندیشہ نہونے کی دجہ ہے )وہ کہتے ہیں کہ ہارے پاس فر نتنے کیوں نہیں آتے۔ یا ہم اپنے بروردگار کود مکی ہی لیتے (تا کہ وہ خود اس کی اطلاع دے دیتے کہ محد خدا کے رسول ہیں۔ارشاد ہوکہ ) بیلوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت براسمجھ رہے ہیں۔اور بیلوگ حدسے بہت دورنکل محیح ہیں ( دنیا میں خدا تعالی کی رویت کا مطالبہ کر کے۔عتو ، و او کے ساتھ اپنے اصل پر ہے۔ بخلاف عنی کے سورہ مریم میں کہ وہ بدل دیا گیا ) جس روز یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے ( دیگرمخلو قات کے ساتھ قیامت کے دن ) اس روز مجرموں کے لئے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی ( بخلاف مومنین کے کہ آئبیں جنت کی خوشی ہوگی) اور بیر ( کفار ) کہیں گے کہ پناہ پناہ ( جبیہا کدان کی و نیا میں عادت تھی کہ انہیں جب کوئی تکلیف چینجی تو فرشتوں سے بناہ ما نگتے۔ارشاد باری ہے کہ ) ہم ان کے کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے جو بیر کر چکے ہیں (دنیا میں مثلا صدقہ ، صلہ رحمی مہمان نوازی ،مظلوم کی دادری اور دیگر اعمال خیر ) سوان کواپیا برکار کردیں سے جیسے پریشان غبار (جیسا کہ روشندان ہے جب سورج کی شعاع پڑتی ہے تو اس ہے منتشر گرو وغبار کی ایک کلیرنظر آتی ہے۔اس تمثیل ہے مقصد کفار کے اعمال کو ایمان کی عدم موجود گی میں غیر نفع بخش بتانا ہے )البتہ اہل جنت اس روز قیام گاہ (بعنی دنیا) میں بھی اچھے رہیں گے ( کفار ہے )اور آ رام گاہ( لیعنی جنت) میں بھی اچھےرہیں گے( ان کفار ہے۔مسقیلا ؑ ہےمراد جنت میں قیلولہ کرنے کی جگہ۔قیلولہ دو پہریں آ رام کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی ہے لوگوں نے بیا خذ کیا ہے کہ حساب و کتاب دو پہر تک ختم ہوجائے گااوراس ہے فراغت کے بعد مومنین کو قیلولہ کوموقع مل جائے گا۔ حدیث سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے ) اور جس روز آسان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے (آسان سےزمین یر) بمشرت اتارے جائیں گے (اوروہ قیامت کاون ہوگا۔ یسوم کونصب اس وجہ سے کہ اس سے پہلے اذکسو

مقدر ہےاورایک قرائت میں تنشقق کے شین کوتشدید ہے اورایک قرائت میں نسنزل میں دونون ہیں۔ دوسرا نون ساکن اورل کوضمہ اور مسلانک قلے ہے۔ اکوفتھ ہے )اس روز حقیقی حکومت خدائے رحمٰن ہی کی ہوگی (اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہوگا )اوروہ ون کا فروں پر بہت سخت ہوگا جس روز ظالم اپناہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا (جیسے عقبہ ابن معیط وغیرہ جو کہ ایمان لیے آنے کے بعد ابی بن خلف کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مرتد ہوگیا۔ وہ حسرت وندامت ہے کہاگا) کاش میں رسول ﷺ کے ساتھ (دین کی ) راہ پرلگ جاتا- ہائے میری شامت! کاش میں نے قلال تحص کودوست ند بنایا ہوتا۔ (بسوید اسا میں الف یداء اضافی کے بدلہ میں ہے۔اصل عبارت ہے ویسلتی معنی ہلاکت کے ہیں۔ بقینا اس مبخت نے مجھ کونصیحت آئے بیچھے بہکا دیا (اور مرتد بنا دیا۔ارشاد باری ہوا) شیطان تو انسان کو (عین وقت پر)امداد کرنے سے جواب دے ہی دیتا ہے (اورابتلاء و پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے )اوراس دن رسول کہیں گے اے میرے پروردگارمیری اس قوم ( قریش ) نے اس قر آ ن کو بالکل نظرانداز کررکھا تھا (ارشاد ہوا )اور ہم اس طرح ( جس طرح یہ لوگ آ پ سے عداوت رکھتے ہیں ) ہر نبی کے دشمن مجرم لوگوں میں سے بناتے رہتے ہیں ( تو جس طرح ان لوگوں نے صبر کیا، آ پ بھی تسبر سے کام لیجئے )اور ہدایت کرنے کواور (وثمنول کے مقابل میں ) مدوکرنے کوآپ کا رب کافی ہے۔اور کافریہ کہتے ہیں کہان ( پیغمبر ) پرقر آن ایک بارگی بورا کیولنبیس نازل کردیا گیا ( جیسا که توریت وز بوراورانجیل نازل ہوا۔ارشاد خداوندی ہوکہ )اس طرح تدریجا ہم نے اس لئے نازل کیا کہ ہم اس کے ذریعہ سے آپ کے دل کوتوی رکھیں۔اور ہم نے اسے تھبر کھرا تارا ہے۔ (وقاً فو قاً تا کہاس کا یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہوجائے) اور بیلوگ (آپ کی باتوں کو غلط ٹابت کرنے کے لئے) کیا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں۔ گرہم اس کا ٹھیک اور نہایت واضح جواب آپ کوعنایت کردیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جواپیے چہروں کے بل جہنم کی طرف لے جائے جانبیں گے۔ بیلوگ جگہ کے لحاظ ہے بدرتین اورطریقہ میں بھی بہت گمراہ ہیں ۔( دوسروں ہےاہیے کفر کے سبب )۔

متحقیق ویر کیب:.....عندوا عندوا کبیدا. عنوا. یهان این اصل پر ہے۔جس میں کوئی تباریلی نہوئی اور سورہ مریم میں فواصل کی رعایت کی بناء پر بجائے عنو ا کے عنبی استعال ہوا ہے۔

هجرا مهجورا. معنی میں استعاذہ کے ہے۔مهجوراً بطورتا کیرایے ہی استعال ہوا۔جیسے حرام محرم میں محرم حوام کی تاکیدکے لئے استعمال ہوا۔ هجو کے معنی روک دینا۔ جس وفت کوئی کامیاب ہیں ہوتا تؤ عرب هجر ا مجهور استعمال کرتے ہیں۔مخاطب نا کامی کوسمجھ لیتا ہے۔ دوسرے معنی اس کے استعاذ ہ کے بھی آتے ہیں اور بیہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قسرى ضيف. مهمان نوازى اوراگر قباف كاكسره هومع الف مكسوره ياقباف كافتح مع الف ممدوده تو بھى بيلفظ اسى معنى ميں استعال ہوتا ہے۔

یوم یسرون السملائکة . لیخی وه فرشتے جوعذاب پرمسلط کئے گئے ہیں۔لابشسرای یـومـئذ. بیحال ہے ملائکہ سے عبارت اس طرح ہے کہ فرشتے ان کود کھے کر کہیں گے لاہشری لھم ۔ اس کے لئے کوئی خوشخری نہیں ہے۔

تشقق السماء بالغمام. با اس ميس تين معنى كے لئے ہوسكتى ہے۔ ياتويه ماسبيت كے لئے ياحال كے لئے۔ يا پھرمعنى عن کے لیعنی عن الغمام عبارت ہوگی۔جیما کہ یہوم تشقق الارض عنهم میں عنهم سےمرادوہی لوگ ہیں جن سے زمین ہٹالی جائے گی۔

الملك يؤمئذ الملك مبتداء باوريومئذ ظرف باسمبتداء كالحق الى مبتداء كاصفت باورالوحلن اسمبتداء کی خبرے۔ تفی بربات میں باء زائدہ ہے۔ ﴿ تشریک ﴾ : اسسان کے عالم انکار نبوت کے لئے ایک بہانہ یہ بھی بناتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کوکئی رسول ہی بھیجنا تھا تو کسی فرشتہ کو کیوں نہیں بھیجا اور چونکہ یہ شرکییں دیوی دیوتا کے قائل شھے تو اپنی اس عادت کے مطابق کہتے کہ اگر یہ رسول اپنی دعوے نبوت میں سپے ہیں تو ان کے عاتمہ کوئی آسانی دیوتا یعنی فرشتے کیوں نہیں بھیج جو ان کے دعویٰ کی تصدیق کرتے ۔ یا اس ہے آگے کی بات یہ ہے کہ خدانے خودکو کیوں نہیں دکھا دیا تا کہ ہم براہ راست اس کی زبان سے اس کے دعویٰ کی تصدیق من لیتے اور ہمارے دلوں میں کوئی شک دشیہ باتی نہ در ہتا۔ ان کا یہ قول صرف کبروغر وراور عناو وسرش کی وجہ سے تھا۔ ورندایمان لانے کی نبیت نہیں تھی ۔ جب بھی انہیں ایمان کی تو فیق نصیب نہ ہوتی ۔ کے سامنے کردیتے ، جب بھی انہیں ایمان کی تو فیق نصیب نہ ہوتی ۔

ان کا یہ مطالبہ و پسے بھی پورانہیں کیا جاسکتا تھا۔ کیونکہ کا فروں کا کفروعدم ایمان ندرویت باری کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ملائکہ رحمت ان سے دوچار ہوسکتے تھے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ جب بھی کا فروں کا فرشتوں سے سامنا ہوگا تو وہ عذاب ہی کے فرشتے ہوں گے۔ وہ وفت کا فروں کی مسرت وخوثی کانہیں بلکہ انہائی مصیبت کا وفت ہوگا۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ (جوخوشجریاں مومنوں کے واسطے ہیں ان سے تم محروم ہو۔ بیتر جمہ اس وقت ہوگا جب ھجو اُ مجھو د اُ فرشتوں کا قول مانا جائے۔ اور دوسرا قول یہ کہ میہ مقولہ اس وقت کا فروں کا ہوگا وہ فرشتوں کو د کھے کر کہیں گے کہ خدا کرے تم ہم سے آٹ میں رہو۔ تہمیں ہمارے پاس آنا نہ سے کہ میہ مقولہ اس وقت کا فروں کا ہوگا وہ فرشتوں کو د کھے کر کہیں گے کہ خدا کرے تم ہم سے آٹ میں رہو۔ تہمیں ہمارے پاس آنا نہ سے ۔ میہ ھجو د اُ میہ جو د اُ ایک محاورہ ہے جو جا ہلیت میں جب کسی کوکوئی ابتلاء پیش آتا یا کوئی اسے دشمن کود کھتا اور یہ خیال ہوتا کہ وہ اس میں جب کسی کوکوئی ابتلاء پیش آتا یا کوئی اسے دشمن کود کھتا اور یہ خیال ہوتا کہ وہ اس پر جملہ کرے گا تو اس وقت ہے جملہ کہتا۔

پھرارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اس وقت کا فروں کواپنے جن جن اعمال پرغرور ہوگا وہ سب کے سب اکارت ہوجا نمیں گے اور میہ جنہیں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے ہوئے تھے قیامت کے دن آنہیں بے مصرف کر کے دکھا دیا جائے گا۔جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ کا فرول کے اعمال کی مثال را کھجیسی ہے جسے تیز ہوا اڑا دے۔ان کے مقابل میں اہل ایمان کے ساتھ میں معاملہ ہوگا کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں عیش وعشرت کے ساتھ ہوں گے۔

سعیدابن جبیر ؓ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آ دھے دن میں بندوں کے حساب و کتاب سے فارغ ہوجا کیں گےاور جنتیوں کے دوپہر کے سونے کاوفت جنت میں ہوگااور جہنمیوں کا جہنم میں ۔

قیامت کے دن جب پہلی مرتبہ صور پھوٹکا جائے گا تو آسان اور زمین بھٹ پڑیں گے اور پوری کا نئات تناہ و برباد ہوجائے کی۔اس کے بعد پھر دوبارہ صور پھوٹکا جائے گا۔جس کے نتیجہ میں زمین وآسان ازسرنو درست ہوجا کیں گے۔ پھر زمین پر ملائکہ کا نزول ہوگا۔حساب و کتاب شروع ہوجائے گا۔ خدا تعالیٰ کی ایک تجلی خاص اس حساب و کتاب کے لئے ہوگی۔ جس کے اردگر دملائکہ کا ہجوم ہوگا۔

یہاں تنشیق المسماء سے مراد آسان کا پھٹا بطور تخ یب اور فنا کے نہیں ہے کیونکہ وہ تو نفح اول کے وقت ہو چکا ہوگا۔ یباں آسان کا پھٹنا بطور کھلنے کے ہوگا۔ گویا کہ اب بی آسان وزبین ازسرنو دوبارہ وجود میں آئیں گے جو کہ نفخ ثانیہ کے وقت، ہوگا۔اس دن بادشا ہت صرف خدا ہی کے لئے ہوگی۔کسی اور کو دخل وتصرف کی قطعاً گنجائش نہ ہوگی۔وہ دن کا فروں پر بہت گراں گزرے گا۔ لیکن مومنین کو قطعاً گھبراہٹ یا پر بیٹانی نہ ہوگی۔

ارشاد ہے کہ جوکوئی پینمبرعلیہالسلام کے طریقہ ہے اعراض کرےگا ،اس کے لائے ہوئے دین ہے روگر دانی کرے گاوہ اس

دن بہت نادم ہو*ن گے اور حسر*ت وافسو*س کے ساتھ* اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے اور آ ہ وزاری کرتے ہوئے کہدرہے ہوں گے کہ کاش ہم نی ﷺ کی راہ چھوڑ کر دوسرے رائے اختیار نہ کرتے۔

ارشاد ہے کہ شیطان انسان کورسوا کرنے والا ہے اور وہ اسے ناحق کی طرف بااتا ہے۔ حالانکہ قیامت کے دن زبانی ہمدر دی بھی نصیب نہ ہوگی۔ دنیا میں ہرطرح کی ممراہی کسی نہ کسی انسان ہی کے ذریعہ آتی ہے اور شیطان جب بھی آتا ہے تو کسی دوست و آشنا کے قالب میں آتا ہے۔ای سے فقہاء نے یہ بات نکالی ہے کہ صحبت بدکا ترک واجب ہے۔

حضرت تفانوی علیه الرحمة نے فرمایا ہے کہ آیت میں اشرار کی صحبت سے بیچنے کی تعلیم ہے اور شریرا سے کہتے ہیں جوذ کر الہی ہے بعید ہونے کا سبب بن جائے۔

و قیامت کے دن سردار دوجہاں ﷺ جناب باری میں اپنی است کی شکایت کریں گے کہ بیقوم جومیری مخاطب بنائی گئی تھی اس کا قرآن کو ماننااوراس پڑمل کرنا تو در کنار ہا۔انہوں نے تو قران کو قابل التفات بھی نہ تمجھا۔ بلکہ بیددوسروں کوبھی اس کے سننے ہے روکتے۔جبیبا کہ کفار کا بیمقولہ خودقر آن میں نقل کیا گیا کہ لاتسبہ عبو اللہٰذاالقر اُن و الغو افیہ. لینی اس قرآن کونہ سنواوراس کے

آ پے غور کریں کہ آنحضور ﷺ کواپی مظلومیت کی شکایت نہ ہوگی۔ ندآ پ طائف کے باشندوں کی شکایت کریں گے اور نہ کفار مکہ کے مظالم کا شکوہ فرمائیں گے بلکہ اگر شکایت ہوگی تو قرآن مجید کے چھوڑنے کی اوراس کی طرف ہے بے توجہی کی۔

جواب میں ارشاد ہوا کہاہے نبی ﷺ جس طرح آپ کی قوم میں قرآن کونظرا نداز کردینے والے لوگ ہیں۔ای طرح مچھل امتوں میں بھی ایسے افراد تھے جوخود بھی کفر کرتے اور دوسرِوں کو بھی اپنے کفر میں شریک کرتے اور گمراہی پھیلانے کی فکر میں لگے رہتے۔ نیز ناحق شناس تو ہرز ماند میں اپنے وقت کے تیٹیمبر کے دشمن رہے ہیں ۔لہذا کفر پسندعناصر جوآپ ہے بھی عداوت رکھتے ہیں ، آ پ اس کا کوئی عم نہ سیجئے۔خدا تعالیٰ ان میں ہے جسے جیا ہے گا ہدایت عطا فرمائے گا اور وہ اوگ جوراہ راست پر ندآئ تمیں کے ان مجرموں اور سرکشوں سے جب مقابلہ کی ضرورت ہوگی تو منجانب اللہ آپ ﷺ کی مدد بھی ہوتی رہے گی۔اس لئے آپ بے فکرر ہیں۔

**اعتراص اوراس کا جواب:.....**کا فروں کا ایک اعتراض بیجمی تھا کہ جس طرح توریت ،انجیل ، زیوروغیرہ پوری کی پوری ا یک مرتبه پیغمبرول پر نازل ہوتی رہیں ،ای طرح بیقر آن بھی ایک دفعہ ہی آنحضور پھٹٹے پر نازل کیوں نہیں ہوا۔اگریہ خدا کا کلام ہوتا تو رفتہ رفتہ کیوں نازل ہوتا۔ بیتو (نعوذ باللہ)ائبیں کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ سوچ سوچ کرحسب ضرورت تصغیف کرتے رہتے ہیں۔

خدا تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ واقعۃ بیقر آن متفرق طور پر رفتہ رفتہ نازل ہوا۔جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی۔جو واقعات ہوتے رہےای کےمطابق احکام نازل ہوتے رہے۔لیکن اس تدریجی نزول میں ایک بڑی مصلحت پیھی کہرسول کی تفویت قلب رہے۔ نیز اس پڑمل کرنا کوئی مشکل ودشوار نہ ہو یہ

پھر فر مایا گیا کہ ہم ان کے اعتراضات کا تیجے سیجے اور تسلی بخش جواب دیں گے جو قطعی بھی ہو گااور قریب الفہم بھی ۔اس کے بعد ارشاد ہوا کہ بیدہ ہلوگ ہیں جومنہ کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ بیر برے ٹھکانے اور گمراہ طریقے والے ہیں۔جگہ ہے مرادجہتم اور طریقہ ہے مردمسلک اور ندہب ہے۔

ا کے تخص نے آنحضور ﷺ ہے دریافت کیا کہ کا فرجہتم میں منہ کے بل کس طرح لے جائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے انہیں پیر کے بل چلایا ہے وہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔اس ہے یہ بات بھی صاف ہوگئی کہ قادرمطلق اس پر پوری طرح قادر ہے کہ جس عضواور جس قوت سے جو کام جس وقت جا ہے لے لے۔

وَلَـقَدُ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتابَ التَّوْرَةَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ آخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا ﴿ أَنَّ مُعِينًا فَقُلْنَا اذْ هَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِايلِينَا "أي الْقِبُطِ فِرْعُونَ وَقَوْمَهُ فَذَهْبَا اِلَّهِمُ بِالرِّسَالَةِ فَكَذَّبُوهُمَا فَدَهَّرُ نَهُمُ تَدُمِيْرًا ﴿ أَمْ الْكُنَّاهُمُ اِهُلَاكًا وَ اذْكُرْ قَوْمَ نَوُح لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ بِتَكِذيبِهِمُ نُوحًا لِطُولِ لُبَيْهِ فِيهِمُ فَنَكَانَـهُ رُسُلٌ اَوُلِانَ تَكُذِيْبَهُ تَكُذِيْبٌ لِبَاقِي الرُّسُلِ لِإِشْتِرَاكِهِمُ فِي الْمَحِيءِ بِالتَّوْحِيُدِ أَغَرَقَنْهُمُ حَوَابُ لَمَّا وَجَعَلُنْهُمُ لِلنَّاسِ بَعُدَهُمُ ايَةً عِبْرَةً وَأَعْتَدُنَا فِي الْاحِرَةِ لِلظَّلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اللِّيمًا ﴿ يُكُّ مُـوُلِمًا سِوٰى مَايَحُلُ بِهِمُ فِي الدُّنُيَا وَّ اذْكُرْ عَادًا قَوْمَ هُوْدٍ وَّقُمُوُدَاْ قَوْمَ صَالِحٍ وَأَصْحُبَ الرَّسِّ اِسُمُ بِئَرٍ وَنَبِيُّهُمُ قِيُلَ شُعَيُبٌ وَقِيْلَ غَيْرُهُ كَانُوا قُعُودًا حَوُلَهَا فَانُهَارَتُ بِهِمُ وَبِمَنَازِلِهُم وَقُرُونًا ۖ ٱقْوَامًا بَيُنَ ذَٰلِكَ كَثِيرٌ الإِمِهِ أَيُ بَيْنَ عَادٍ وَأَصُحْبِ الرَّسِّ وَكُلًّا ضَرَبُنَا لَهُ الْاَمْثَالَ فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمُ فَلَمْ نُهُلِكُهُمُ إِلَّا بَعْدَ الْإِنْذَارِ وَكُلَّا تَتَبَيُّرُنَا تَتَبِيُرًا ﴿٣٩﴾ آهُـلَكُنَا إِهْلَاكُا بِتَكْذِيبِهِمُ آنُبِيَاءَ هُمُ وَلَقُدُ أَتَوُا مَرُّوْا آئ كُفَّارُمَكَة عَلَى الْقَرُيَةِ الَّتِي أُمُطِرَتُ مَطَرَ السَّوْءِ "مَصْدَرُ سَاءَ آيُ بِالْحِجَارَةِ وَهِيَ عُظَمٰي قُريٰ قَـوُم لُـوْطٍ فَاهُلكَ اللهُ اَهُلَهَا لِفِعُلِهِمُ ٱلْفَاحِشَةَ أَ**فَـلَمُ يَكُونُوُا يَرَوُنَهَا ۚ فِي** سَفَرِهِمُ إِلَى الشَّامِ فَيَعُتَبِرُوٰ لَ وَالْإِسَتِـفُهَامُ لِلتَّقُرِيُرِ بَـلُ كَانُوا لَايَرُجُونَ يَخَافُونَ نُشُورًا ﴿ ﴿ إِلَىٰ مَا فَلَا يَؤْمُنُونَ وَإِذَا رَأَوُ لَتُ اِنْ مَا يُّتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوا اللَّمَهُزُوًّا بِهِ يَقُوٰلُونَ أَهْلَا الَّذِي بَعَتَ اللهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّ فِي دَعَوَاهُ مُحْتَقِرِيُنَ لَهُ عَنِ الرِّسَالَةِ إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ التَّقِيلَةِ وَإِسْمُهَا مَحُذُونَ آيُ إِنَّهُ كَادَ لَيُضِلَّنَا يُصَرِّفُنَا عَنُ الِهَتِنَا لَوُلَآانُ صَبَرُنَا عَلَيُهَا ﴿ لَصَرَّفُنَا عَنَهَا قَالَ تَعَالَى وَسَوُفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوُنَ الْعَذَابَ عَيَانُا فِي الْاخِرَةِ مَنُ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿ ٣٣﴾ أَخْظَأُ طَرِيُقًا أَهُمُ أَمِ الْمُؤْمِنُوٰنَ أَرَايُتَ أَخْبِرُنِي مَنِ اتَّخَذَ اللهَهُ هَ**وْمَهُ** أَيُ مُهُوِيَّةٌ قَدَمُ الْمَفُعُولَ الثَّانِيُ لِانَّهُ آهَمُ وَجُمُلَةُ مَنِ اتَّخَذَ مَفْعُولٌ آوَلٌ لِرَايُتَ وَالثَّانِي آفَانُتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ حَافِظًا تَحْمِظُهُ عَنِ اتِّبَاعِ هَوَاهٌ لَا أَمُ تَسْخُسُبُ أَنَّ أَكُثَرَهُمُ يَسُمَعُونَ سِمَاعَ تَفَهُّم أَوْ يَعُقِلُونَ طَمَا ا تَقُولُ لَهُمُ إِن مَا هُمُ إِلَّا كَالُانُعَامِ بَلُ هُمُ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿ مَهُ اَخْطَأً طَرِينَقًا مِنْهَا لِانَّهَا تَنْقَادُ لِمَنْ يَتَعَهَّدُهَا وَهُم لا يَطِيعُونَ مَولاَهُمُ الْمُنْعِمَ عَلَيُهِم

تر جمہ: ..... اور ہم نے موک کو کتاب ( یعنی توریت ) دی تھی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی کو معین بنادیا تھا۔ پھر ہم نے کہا کے دونوں آ دمی ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جشلایا ہے ( یعنی فرعون اوراس کی قوم۔ ہاری تعالیٰ کے حکم پر ۔ دونوں ان کے پاس پیغام خداوندی کے کر گئے۔ مگرانہوں نے ان دونوں کو تھٹالا یا۔ سوہم نے انہیں بالک ہی ہلاک کردیااور (یاد سیجئے ) قوم نوح " كو .....كه جب انهول نے پیغمبرول كوجھٹلا يا (كلذ بسوا السرمسل. يهال جمع كاصيغه استعال كيا گيا ہے۔حالانكه پیغمبرصرف ا یک بعنی حضرت نوح علیه السلام تنصقوان کے دوجواب ہیں۔ایک توبیہ کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں اتنی مدت تک رہے کہ تھو یا کئی رسولوں کے قائم مقام ہو گئے ۔ دوسرا جواب میہ کہ ان کا حجثلا یا گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی بوری جماعت کو حجثلا نا ہوا۔ کیونکہ مقصد ہر نبی کا ایک ہوتا ہے۔ یعنی تو حید کی دعوت دینا۔اس وجہ ہے د سل جمع کا صیغہ لایا گیا ) ہم نے ان کو ( طوفان ہے )غرق کر دیا اور ہم نے ان (کے واقعہ) کوئوگوں کے لئے ایک نشان عبرت بنادیا۔ (اغیر قنا جواب ہے لسما کذبو اکا)اور ہم نے ان ظالموں کے لئے ایک در دناک عذاب تیار کرر کھاہے (جود نیاوی عذاب کے علاوہ ہوگا )اور (یادیجیئے ) ہم نے اس طرح عاد (بعنی قوم ہوڈ )اور ثمود (بعنی قوم صالح )اوراصحاب الرس كو (بدايك قوم تقى جس كے نبي حضرت شعيب عليه السلام تنے اور بعضوں نے كہا ہے كه ان كے علاوہ كو كى اورنبی تھے)اوران کے درمیان میں بہت می امتوں کو ہلاک کردیا۔اورہم نے (اہم مذکورہ میں سے) ہرایک (کی ہدایت) کے لئے عجیب عجیب مضامین بیان کئے (ان لوگول کے اتمام جحت کے لئے اور (جب ندمانے تو) ہرایک کوہم نے بالکل ہی ہر باوکر دیا (انبیاء کی تكذيب كى سزاميں )اوريد (كفارمكه )اس بتى پرئے گزررہ ہيں جس پر پھر برى طرح برسائے گئے تھے (مطو السوء ميں سوء مصدر ہے ساء کامعنی پھر برسانا۔ بیپھروں کی بارش قوم لوط کے ایک بزے گاؤں پر ہوئی تھی۔جس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ نے پوری آ بادی کو ہلاک کر کے رکھ دیا تھااا وربیمز آتھی ان کے برے اعمال کی ) سوکیا بیلوگ اے و کیھتے نہیں رہتے ( جب بیاملک شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ پس انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی حاہئے۔ یہاں استفہام تقریر کے لئے ہے ) بات یہ ہے کہ بیلوگ مرکر دو ہارہ زندہ ہونے کا خیال ہی نہیں رکھتے ( گویا کہ آخرت کے منکر ہیں اس وجہ سے بیلوگ ان چیز دل سے ڈرتے نہیں اور نہ ایمان لاتے ہیں)اور جب بیلوگ آپ کود کیھتے ہیں تو بس آپ سے تمسخر کرنے گلتے ہیں (اور نداق بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ) کیا یہی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے رسول بنا کربھیجا ہے(اور پھرحقارت کے ساتھ کہتے ہیں کہ )اس شخص نے تو ہم کو ہمارے معبود وں ہے ہٹا ہی ویا ہوتا اگر ہم ان پر (مضبوطی ہے ) قائم ندر ہے (ان کا د میں ان مخف من التقیلہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے جوان ہے ۔ ان کے نداق کے جواب میں ارشاد باری ہے کہ) عنقریب بیہ جان لیں گے جب عذاب دیکھے لیس گے کہ کون مخص راہ ہے ہٹا ہوا تھا (بیالوگ یا مومنین؟ اے پیغمبرآپ نے اس کی بھی حالت دیکھی ہے جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنار کھاہے (مفعول ٹانی کواس کی اہمیت کی بنا پر مقدم کردیا گیا ہے اور جملہ من اتنحذ. رایت کا مقعول اول ہے۔ اور مفعول ٹانی افانت تکون ہے) سوکیا آ ہے اس کے ذمہ دار رہ کتے ہیں ( کہانہیں ان کی خواہشات نفسانی ہے بازر کھ کیس نہیں ایبانہیں آپ کر سکتے ) یا آپ بیخیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سبجھتے ہیں ( جو پچھ آپ ان سے کہتے ہیں )نہیں بہتو محض چو یا یوں کی طرح ہیں۔ بلکدان ہے بھی زیادہ بے راہ ہیں (اس لئے کہ بيتوان كى اتباع كرتے ہيں جوان ہے كسى چيز كاوعدہ كر ليتے ہيں نہ كدا ہے منعم حقيقى كى۔

شخفیق وتر کیب:......کلاً صربنا میں کلامنصوب ہے فعل محذوف کی بناء پر فعل محذوف حوف ہے۔معن یہ ہیں کہ ہم نے سمجھانے بجھانے کی لا کھ کوششیں کیں گروہ راہ راست پرنہیں آئے۔پھر ہم نے بھی انہیں تو ڑپھوڑ کرر کھ دیا۔

مطوا لسوء. مفعول ثانى باصل عبارت بينب كه امطوت الفوم مطو السوء يعني توم پربدترين بارش برى .

من اطسل سبیلاً. من استفهامیه مبتداء ہے اطسل اس کی خبر ہے۔ سبیلا تمیز ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔ پھر یہ جملہ محلًا منصوب ہے یعلمون کے دومفعول کے قائم مقام ہونے کی بناء پر۔

من اتسحد الهده هواه. يهال مفعول ثاني كومقدم كيا كيا-ايك تركيب مين تقديم ونا خيرنبين به- كيونكم معرف موني

میں دونوں برابر ہیں۔ابوسعود نے کیجا ہے کہ السہ اتبحدٰ کامفعول ثانی ہے جسے مفعول پر ہر بنائے اہتمام مقدم کر دیا گیا۔مطلب یہ ہے کداپنی خواہشات کواپناامام بنالیااور قطعی دلائل بھی نظرا نداز کر دیئے۔

الا هزواً . بيمصد ہے معنى ميں مفعول كے اوراس كامتعلق محذوف ہے۔

﴿ تشریح ﴾: .... ان آیات میں خدا تعالی مشرکین اور آنحضور ﷺ کے مخالفین کواپنے عذاب سے ڈرار ہے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے جن لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی اوران کی مخالفت کی ،انہیں تناہ و ہر باد کر دیا گیا۔ چنانچے تو م فرعون کی غرقا بی مشہور واقعہ ہے۔حضرت موی علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کوان کے طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔لیکن انہوں نے ان کے ساتھ برا معاملہ کیا۔ جس کے نتیجہ میں ہلاک کردئے گئے ۔قوم نوح " کودیکھو۔انہوں نے بھی نبی کو جھٹلایا۔جس کی مجہ ہے جس نہس کردئے گئے ۔اس طرح قوم عاد وخموداصحاب الرس وغیرہ بھی اسی جرم میں ہلاک کئے گئے ۔قوم نوح کے ساتھ رسے ل کاصیغہ لایا گیا۔حالا نکہ ان میں حضرت نوح عليهالسلام كوبهيجا كيا تفايه

تواس کا ایک جواب یہ ہے کہ کیونکہ حضرت نوح اسابی قوم کے درمیان بہت مجمی مدت تک قیام پزیر ہے اس لئے انہیں گویا که کمی رسول کے قائم مقام تصور کیا گیا اور جمع کا صیغه استعمال ہوا۔

دوسرا جواب سی ایک نبی کوجھٹلانا گویا تمام انبیاء کی تکذیب کے ہم معنی ہے۔اس دجہ سے جمع لایا گیا۔ یا پیھی ممکن ہے کہ بیہ لوگ سلسلہ نبوت ہی کے منظر ہوں۔ جبیبا کہا مام رازیؓ اور بعض دوسرے مفسرینؓ کی رائے ہے اور اصحاب رس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔لیکن محققین کی شخفین کے مطابقِ ایک شہریمامہ کے علاقہ میں تھااور یہاں قوم شود کا کوئی قبیلہ آباد تھا۔ بہر کیف اور بھی بہت ی امتیں آئیں جواس جرم میں ہلاک کردی گئیں اور ہم نے ان سب کے سامنے دلیلیں پیش کردی تھیں معجزے دکھا دیئے تھے ،گر اس کے باوجود بھی جب بیلوگ ایمان نہ لائے تو ہلاک کروئے گئے۔

بھرارشاد ہوا کہ بیمنگرین شام کے علاقہ ہے گزرتے رہتے ہیں جہاں قوم لوط دغیرہ کی بستیوں کا حال اپنی آ تکھوں ہے ویکھتے ہیں، جن پرآ سان سے پھر برسائے گئے۔جس کے نتیجہ میں ساری آبادی ہلاک ہوکررہ گئی اور ان کی بستیاں کھنڈر و ویران بن تشکیں۔ گویا کہ خدائی قانون سے بغاوت وسرکشی کرنے والی قوموں کی عبر تناک سزائیں اور بربادیاں ان کے علم میں ہیں اوران کے کھنڈرات اور مٹے ہوئے آٹاران کی نظروں کے سامنے ہیں۔گراس کے باوجود بیلوگ عبرت حاصل نہیں کرتے اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ آئہیں اس کا یقتین ہی نہیں کھمل کی جز ااورسز الملنے والی ہے۔

پیمبر سے استہزاء: ..... یکفارآ مخضور ﷺ کا نداق اڑاتے اور عیب جوئی کرتے۔استہزاء کہتے کہ اگر رسالت کوئی چیز ہے تورسول کسی بڑے اورمعزز شخص کوہونا چاہئے تھانہ کہ ایک معمولی آ دمی کو۔ اور پیے کہ وہ تو اچھا ہوا کہ ہم استقامت کے ساتھ اپنے قدیم طرز پر جے رہے، ورنداس نے تو ہمیں بہکانے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔اوراس محض میں اس غضب کی جادو بیانی ہے کہ اس سنے اکھاڑ ہی دیا ہوتا۔ جواب ملا کہ انہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا کہ گمراہی میں مبتلا کون سنے؟ عذاب کو دیکھتے ہی ان کی آ منگھیں کھل جا نیں گی ۔

کہا گیا ان کی گمراہی کی بنیا دکوئی واقعی اور حقیقی شکوک وشبہات تو ہے نہیں۔ بیتو محض خواہش برستی پر مبتلا ہیں اور آ ب ان پر مسلط کر کے تو بھیج نہیں گئے ہیں۔ پھر آ بان کی راہ روی پر کیوں تم کرتے ہیں۔ پھران کی بے حسی کو چو پایوں سے تشبیہ دی گئی اور کہا گیا کہ چو پائے تو مکلّف بھی نبیں ہیں اور بید مکلّف ہوتے ہوئے چو پایوں ہے بھی بدترین ہیں۔ولائل ومعجزات کے بعد بھی ندحق بات سنتے ہیں اور نہم سے کام لیتے ہیں۔ ندخدا کی وحدانیت اور ندرسول ﷺ

**اَلَمُ تَوَ تَنُظُرَ اِلَى فِعُلِ رَبِّلَثَ كَيُفَ مَدَّ الظِّلَّ مِنُ وَقُتِ الْإِسْفَادِ اِلَى وَقُتِ طُلُوع الشَّمُس وَلَوُ شَاءَ** لَجَعَلَهُ سَاكِنًا عَمُ قِيمًا لَايَزُولُ بِطُلُوع الشَّمُسِ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ أَي الظِّلَّ ذَلِيُّلا إِنَّ فَلَوُلَا الشَّمُسُ مَاعُرِفَ الظِّلُّ ثُمَّ قَبُضَنُّهُ آيِ الظِّلُّ الْمَمُدُودَ إِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيُّوا ﴿٣٨﴾ خَفِيًّا بِطُلُوع الشَّمُسِ وَهُوَ الَّـذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيُلَ لِبَاسًا سَاتِرًا كَالِّلِبَاسِ وَّالْـنَّوْمَ سُبَاتًا رَاحَةً لِلْابُـدَانِ بِقَطَع الْآغُمَالِ وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴿٣٤﴾ مَنْشُورًا فِيُهِ لِإبْتَغَاءِ الرِّزُقِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الَّذِي ۖ أَرُسَلَ الرِّيئَحَ وَفِي قِرَاءَ ةٍ اَلرِّيُحَ **بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحُمَتِهُ ۚ** اَىٰ مَتَـفَرِقَةً قُدَّامَ الْمَطُرِ وَفِى قِرَاءَ وِ بِسُكُون الشِّينِ تَخَفِيْفًا وَفِى قِرَاءَ وِ بِسُكُونِهَا وَفَتُسحِ النُّون مَصُدَرٌ وَفِي أُحُرى بِسُكُونِهَا وَضَمَّ الْمُوَحَّدَةِ بَدُلَ النُّون اَى مُبَشِّرَاتِ وَمُفُردٌ اِلْاوُلْى نَشُوْرَ كَرَسُولِ وَالْآخِيرَةُ بَشِيرٌ وَأَنُولُنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ طَهُوُرُا ﴿ ﴿ مُطَهِّرٌ لِلنُحَى بَهِ بَلُدَةً هَّيْتًا بِالتَّخَفِيُفِ يَسُتَوِيُ فِيُهِ الْمُذَكِّرُ وَالْمُؤَنَّتُ ذَكَرَهُ بِاعْتِبَارِ الْمَكَانِ **وَنُسُقِيَهُ** أَي الْمَاءِ مِهَا خَلَقُنَآ اَنَعَامًا اِبِلَاوَبَقَرًا وَغَنَمًا وَاَنَاسِيَ كَثِيْرًا ﴿٣٩﴾ حَـمُعُ اِنْسَان وَاصُلُهُ اَنَاسِيُنُ فَٱبُدِ لَتِ النُّوُنُ يَاءُ وَأَدُ غِمَتُ فِيُهَا الْيَاءُ أَوْ جَمُعُ إِنْسِي وَلَقَدُ صَرَّفُنْهُ آيِ الْمَاءَ بَيْنَهُمُ لِيَذَّكُرُو ٱ أَصُلُهُ يَتَذَكَّرُوا أَدُ غِمَتِ التَّاءِ فِي الذَّالِ وَفِي قِرَاءَ ۚ ۚ إِلِيَذَّكُرُوا بِسُكُون الذَّالِ وَضَمِّ الْكَافِ أَى نِعَمُهَ اللَّهِ بِهِ فَاكِنَى اَكُفُرُ النَّاسِ اِلْاَكُفُورُ الرَّهُ ﴾ جُـحُودً الِلنِّعُمَةِ حَيْثُ قَالُوا مُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَلَوْشِئْكُا لَبَعَثْنَا فِي كُلَّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿أَهَۗ يُخَوِّفُ أَهُلَهَا وَلَكِنُ بَعَثُنَاكَ إِلَى أَهُلِ الْقُرِيٰ كُلَّهَا نَذِيْرًا لِيَعْظَمَ أَجُرُكَ فَلَا تُطِع الْكُفِريُنَ فِي هَوَاهُمُ وَجَاهِدُ هُمْ بِهِ آيِ الْقُرُانَ جِهَادُ اكْبِيُرُا﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحُرَيْنِ آرُسَلَهُمَا مُتَحَاوِزَيْنِ هُلَاا عَذُبٌ فَرَاتٌ شَدِيُدُ الْعَذُ وُبَةِ وَهَلَا مِلُحٌ أَجَاجٌ \* شَدِيَدُ الْمُلُوِّحَةِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخًا حَاجِزًا لَايَخُتَلِطُ أَحُدُ هُمَا بِالْاخَرِ وَجِجُوًا مُّحُجُورًا ﴿ ٥٣﴾ أَيُ سَتُرًا مَمُنُوعًا بِهِ اِخْتِلَا طُهُمَا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشِّرًا مِنَ الْمَنِيِّ إِنْسَانًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا ذَا نَسَبٍ وَّصِهُرًا ۚ بِأَنْ يَتَزَوَّ جَ ذَكَرًا كَانَ أَوُ أُنْثَى طَلَبًا لِلتَّنَاسُلِ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيُرًا (٥٣) قَـادِرًا عَـلى مَا يَشَاءُ وَيَعُبُدُونَ أَيِ الْكُفَّارُ مِنُ دُون اللهِ مَالَا يَنْفَعُهُمْ بِعِبَادَتِهِ وَلَا يَضُرُّهُمُ \* بِشَرْكِهَا وَهُوَ الْاَصْنَامُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيُرًا (٥٥) مَعِينًا لِلشَّيْطَان بِطَاعَتِهِ وَمَآ اَرُسَلُنْكَ إِلَّا مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ وَّنَلِيرُ الرِّهِ ﴾ مُحَوِفًا مِنَ النَّارِ قُلُ مَآ اَسْتُلُكُمُ

عَلَيْهِ أَىٰ عَلَى تَبَلِيغَ مَا أُرُسِلُتُ بِهِ مِنْ آجُوِإِلَّا لَكِنْ مَنْ شَآءَ أَنْ يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيَّلا ﴿ عَدُ ﴿ طَرِيعًا بِإِنْفَاقِ مَالِ فِي مَرْضَاتِهِ تَعَالَى فَلا أَمُنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لايَمُوثُ وَسَبِّحُ مُتلَبِّسًا بِحَمُدِه " أَىٰ قُـلُ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَكَفْي بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيُوا ﴿ أَهُ أَن عَالِمُا تَعَلَّقَ بِهِ بِذُنُوبِ هُوَ دِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْلاَرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنُ آيَّامِ الدُّنُيَا أَي فِي قَدْرِهَا لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ شَمُسٌ وَلَوُ شَاءَ لَخَلَقَهُنَّ فِي لَمُحَةٍ وَالْعَدُولُ عَنُهُ لِتَعْلِيْمِ خَلَقِهِ التَّثَبُّتُ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَوْشُ ۚ هُـوَ فِـى اللُّغَةِ سَرِيُرِالْمَلِكِ ٱلرَّحُمِنُ بَـدَلٌ مِـنُ ضَمِيْرِ اِسْتَوَىٰ اَى اِسْتِوَاءً يَلِيُقُ بِهِ فَحَسُنُلَ ايُّهَا الْآنْسَانُ بِهِ بِالرَّحُمْنِ خَبِيُرًا﴿وَهَ لِمُخْبِرُكَ بِصِفَاتِهِ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ لِكُفَّارِ مَكَّةَ السُجُدُوا لِلرَّحُمْنَ قَالُوا وَمَا الرَّحُمٰنُ ۚ اَنُسُجُدُ لِمَا تَأْمُرْنَا بِالْفَوْقَانِيَةِ وَالتَّحْتَانِيَةِ وَالامِرُ مُحَمَّدُ وَلَانَعَرِفُهُ لَا وَزَادَ هُمُ الَيْ هَذَا الْقَوُلَ لَهُمْ نُفُورًا ﴿ وَاللَّهِ عَنِ الْإِيْمَانِ

مرجمه: .....كيا تونے اپنے پروردگار (كے كام) پر نظر مبيں كى كه اس نے سامية كو كيونكر بھيلا ديا اور اگر وہ جا ہتا تو اس كو ايك حالت پر تھبرایا ہوار کھتا (اوربیر سابیطلوع آفاب کے نتیجہ میں غائب نہ ہوا کرتا) پھر ہم نے آفناب کواس (سابیکی درازی اور کمی) پر ا یک علامت مقرر کر دیا۔ (پس اگرید آفتاب نہ ہوتا تو سامید کی معرفت مشکل ہوتی ) بھر ہم نے اس (سامید کی درازی ) کواپنی طرف آ ہتہ آ ہتہ سمیٹ لیا (سورج کوروش کرکے)اور وہی تو ہے جس نے تمہاری لئے رات کو پردہ کی چیز اور نیندکو ( کام کاج کا سلسلہ منقطع کرا کے ) آ رام کی چیز بنادیا اور دن کو گویا جی اٹھنے کا وقت بنادیا ( تا کہ حصول معاش کرسکو ) اور وہی ہے جواپنی بارش رحمت ہے يهلي بواؤل كونفيج ديةا ہے كدوه (بارش كى اميدلاكر) خوش كرديتى بين (الوياح ايك قرأت ميں المويى ہے۔بىشوا ميں ايك قرأت باء اور شین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ دوسری قراکت شین کے سکون کے ساتھ ہے اور ایک قراکت شین کے سکون اور نون کے فتہ کا ہے۔ بعنی نشسر أے )اور ہم آسان سے یانی برساتے ہیں ،خوب یاک وصاف کرنے والاتا کداس کے ذریعہ ہم مردہ بستی میں جان ڈ ال دیں (یہاں بیاعتراض واقع ہوتا ہے کہ بلدہ جو کہ موصوف ہے تو صفت میتا کو بھی مؤنث لانا جا ہے تھا۔اس کا جواب دیا گیا کہ اس میں مذکر ومؤ نث دونوں برابر ہیں اور میت کو مذکر باعتبار ہللہ تھے مکا نیت کے استعمال کیا گیا ) اورا پی مخلوقات میں سے بہت مویشیوں اور بہت سے انسانوں کوسیراب کردیں۔

(انساسی جمع ہے انسان کی اصل ان کی انساسین ہے۔نون کویا سے بدل دیا گیا وراس کو پہلے یا میں مرحم کردیا گیا) اور ہم بانی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرد ہے ہیں۔

ليذكروا كاصل يتذكروا بهتا كوذال مين ادغام كرديا كيااورا كيقرأت مين ليذكرواذال كيسكون اور كاف كضمه حے ساتھ ہے) سو( جاہئے تھا کہ اس نعمت کاحق اوا کرتے ۔نیکن ) اکثر لوگ ناشکر گزار ہوئے بغیرنہیں رہے (اس نعمت کا انکار كركے اور كہتے ہيں كہ بارش مجھتركى وجہ ہے ہوئى) اگر ہم چاہتے تو آپ كے علاوہ برنستى ميں ايك ايك ڈرانے والاجھيج ديتے (تا کہ وہ وہاں کے باشندوں کو ڈرائے۔ نیکن ہم نے آپ ہی کوساری بہتی والوں کے لئے بھیجا۔ تا کہ آپ کے اجر میں اضافہ

کردیں) سوآپ کا فروں کا کہانہ مانیئے اور ( قرآن کے ذریعہ ہے ) ان کا مقابلہ زور وشور ہے بیجئے اور وہی اللہ ہے جس نے دو دریاؤں کوملایا (اور دونوں کوایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بہایا) جن میں ایک (کا پانی) شیریں بسکین بخش ہے۔اورایک (کا پانی) کھارا اور تکنج ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان (اپنی قدرت ہے) ایک حجاب اور ایک مانع قوی رکھ دیاہے (جس ہے کہ وہ ایک ساتھ چلنے کے باوجودایک دوسرے ہے ملتے نہیں )اور وہ وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا (بیعنی انسان منی ہے جو کہ خود یانی ہی ہے ) پھراسے خاندان والا اورسسرال والا بنایا (اس طرح پر کہمرد ہو یاعورت وہ ایک دوسرے ہے افزائش نسل کے لئے شادیاں کرتے ہیں)اور آپ کا پروردگار بڑا قدرت والا ہے(وہ ہرچیز پر قادر ہے)اور (اس کے باوجودیہ شرک)اللہ کے مقابلہ میں انکی عبارت کرتے ہیں جوانہیں نہ نفع پہنچاسکیں (عبادت کرنے پر)اور نہانہیں نقصان پہنچاسکیں (ترک عبادت پر)اور کا فرتو ا پنے پروردگار کا مخالف ہی ہے (اور شیطان کامعین ویددگار بنا ہوا ہے بنوں کی پرستش کر کے ) اور ہم نے تو آ پ کوصرف اس لئے بھیجا ہے( کہ اہل ایمان کو جنت کی) خوشخبری سنا تمیں اور ( کافروں کوجہنم ہے) ڈرا کمیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم ہےاس ( تبلیغ ) پر کوئی معاوضہ تو مانگتانہیں۔ ہاں (بیالبتہ چاہتا ہوں کہ) جو کوئی چاہے اپنے پروردگار تک راستہ اختیار کرلے (انفاق فی سبیل اللہ کر کے )اور آپ بھروسہاس زندگی پرر کھئے جسے بھی موت نہیں اوراس کی شبیع وتحمید میں گئےر ہے اوراینے بندول کے گنا ہول ہے خوب خبر دارہے (بلدنو ب متعلق ہے حبیراً کے )وہ وہی ہے جس نے آسان وزمین اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے اسے پیدا کر دیا۔ چید دنوں میں (بیعنی چیدروز کی مقدار میں پیدا کر دیا۔ بیہ جواب ہے اس اعتراض کا کہ دن اور رائے کا تو اس وقت وجو دہی نہیں تھا۔ پھر میہ چھے دن کس طرح کہددیا گیا؟ اور اگر خدا تعالیٰ جا ہتا تو ان چیز وں کو ایک کمحہ میں پیدا کرسکتا تھا۔ مگر اس تر تیب ہے مقصد مخلوق کو تدریج کی تعلیم دیناہے) پھروہ تخت (شاہی) پر قائم ہو گیا۔ وہی ہے خدائے رحمٰن سو (اے انسان ) اس کی شان کسی جاننے والے سے بوچھنا جاہئے (جواس کی صفات ہے داقف ہے) اور جب ان ( کفار مکہ ) سے کہا جاتا ہے کہ خدائے رحمٰن کو سجدہ کرونو کتے ہیں کہ رحمٰن ہے کیا چیز؟ کیا ہم اسے بحدہ کرنے لگیں گے جس کے لئے تم ہمیں تھم دو گے (اے محمد ﷺ حالانکہ ہم اسے جانتے مجھی نہیں۔ تامو . تا اور یا دونول کے ساتھ پڑھا گیاہے ) اور انہیں اور زیادہ نفرت ہوگئی ہے (ایمان سے )۔

تشخفیق وترکیب: ......السم نسر السی ربائ. خداتعالی نے اپنی وحدانیت پران آیات میں محسوسات سے پانچے دلائل قائم کئے ہیں۔ پہلی دلیل تو یہی کہ سایہ کو گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ کہ رات کوتمہارے لئے ایک تاریک پر دہ بنادیا۔ تیسری دلیل یہ کہ باران رحمت سے پہلے خوشگوار ہوائیں چلاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ پیٹھا اور شور پانی ایک دوسرے سے قریب چلتے ہیں۔ پھرایک دوسرے پراٹر انداز نہیں اور پانچویں یہ کہ ایک قطرہ سے تخلیق انسان کی۔ان دلائل پراگر کوئی خور کرے گا تو اسے خدا تعالیٰ کی وحدت اور کمال قدرت واضح طور پر معلوم ہو جائے گی۔

انساسی کثیراً. بیاصل میں اناسین تھا۔جیہا کہ سواجین. سیبویہ کی پہی تحقیق ہےاورای کوران قرار دیا گیا ہے۔فرا اسے انسسی کی جمع بتاتے ہیں۔اگر چیفراً کے ند مہب پر بعض اشکالات ہیں۔ کیونکہ انسسی کی جمع اناسبی نہیں آتی۔ استجدوا لیلسر حملین. السر حمن مرفوع ہالیذی خلق مبتداء کی خبرہونے کی بناء پریا مبتدا محذوف ہے۔ بینی هو الرحمن اور بیجی ہوسکتا ہے کہ بیرل ہواس خمیر سے جو استورے میں ہاورا گراہے مبتداء بنالیس توفسئل به خبیر آپوراجملہ اس کی خبر ہوجائے گا۔

فسئل به خبیراً . بیصلہ ہے جبیراکہ سئل سائل بعذاب واقع صلہ ہے یاصلصرف خبیر ہے یا حبیر سل کا مفعول بہے۔

ر خسلسن. خدا تعالیٰ کاوہ نام ہے جس کا سابقہ آسانی کتابوں میں بھی تذکرہ آچکاہے۔ای وجہ نے مایا گیا۔اس رحمٰن کے بارے میں ان لوگوں سے بوجھئے جو سابقہ آسانی کتاب کاعلم رکھتے ہیں۔

پھرارشاد ہے کہ اس نے رات کوتمہارے لئے لباس بنایا ادر حقیقت میہ ہے کہ رات کی تاریکی میں انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کسی کو پچھ پیتے نہیں چلتا۔ یہاں بھی خدا تعالیٰ کی تو حید و مکتائی کا بیان ہے کہ اس نے بغیر کسی کی شرکت کے کسی خاص مقصد و مصلحت کے لئے دن اور رات بنائے اور پھراسی نے نبیند کوراحت وسکون کا ذریعہ بنادیا۔ دن بھر کے کام کاج سے جو تھکن ہوگئ تھی وہ اس آ رام سے ختم ہوجاتی ہے اور نبیند کا باعث تفریح و تازگی ہونا خودا کی طبی حقیقت ہے۔ اس کو کہا گیا کہ اس نے اپنی رحمت سے دن اور رات مقرر کئے تا کہ سکون وراحت بھی حاصل کرلواور پھردن کے اوقات میں فکر معاش میں لگ سکو۔

خدا تعالیٰ کی ایک تیسری قدرت به بیان کی گئی ہے کہ وہ بارش سے پہلے بارش کی خوشخری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ان ہواؤں میں بھی بہت سے خواص ہیں۔ بعض بادلوں کو منتشر کردیتی ہیں۔ بعض انہیں اٹھاتی ہیں۔ بعض انہیں سے چلی ہیں اور بعض بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں اور پھر آسان سے پاک وصاف پانی برساتے ہیں۔ پھر فر مایا گیا کہ اس پانی سے ہم بخرا ورغیر آبادز مین کو زندہ کردیتے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں وہ لہلہانے گئی ہے اور تروتان ہوجاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پانی انسانوں اور حیوانوں کے پینے میں بھی کام آتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میری بیقد رہ بھی دیکھوکہ گھٹاز وروں کی آئی ہے گر بارش نہیں برتی ۔ خدا تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے اور جہاں چاہتا ہے نہیں برساتا۔ بیسارے تھرفات اور پھر انسانوں کے درمیان پانی کی حسب مصلحت تقسیم کسی قادر مطلق ہی کی موسکتی ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ان دلائل وشواہد کود کھے کرخدا تعالیٰ پرایمان لاتے اور اس کی ان نعمتوں کاحق ادا کرتے لیکن، مطلق ہی کی موسکتی ہے بروی ناشکری تو کفروشرک ہے۔

مصلحت اور دلیل قدرت: ....... پھرارشاد ہوا کہ اگر میں جاہتا تو ہر ہرستی میں ایک نبی بھیج دیتا اور تنہا آپ پراتنا بار نہ ڈالٹا۔ لیکن ہماری مشیت اس کی مقتصنی نہیں۔ہم تو دنیا کی اصلاح کا کام آپ ہی کے ذریعہ جا ہے ہیں۔

اس کے بعدفر مایا گیا کہ کافرتو بیرچاہتے ہیں کہ ان کی آزادی میں کوئی فرق ندآنے پائے اور آپ کے انتخاص کام میں ست پڑجا کیں تو کہیں آپ کھیان کے کہنے میں ندآ جا کیں۔ بلک آپ کھی قرآن کے بیان کئے ہوئے دلائل کے ساتھ اپنی تبلیغ کاسلسلہ جاری رکھیں۔

نیز یہ بھی خدا تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے ایک ہی ساتھ میٹھا اور کھارا پانی جاری کرویا۔ دونوں ایک ساتھ چلنے کے باوجود ایک دوسرے سے مطبقے نہیں۔ حالانکہ اوپر سے دونوں کی سطح ایک معلوم ہوتی ہے۔ لیکن قدرت الہی نے اس میں ایک ایسی حد فاصل رکھی ہے کہ ایک جانب سے پانی جائے توشیریں ہے اور دوسری جانب سے لیا جائے تو تلخ۔

حضرت مولا ناشبیراحمرعتانی کے حاشیہ ترجمۃ القرآن کے بیان کردہ تنصیلات کے مطابق دودریاؤں کے درمیان اس اختلاط کا مشاہرہ متعدد مقامات پر کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً ہندوستان کے مشرقی سرحد پر اراکان اور جا نگام کے درمیان ، ای طرح ضلع باریبال موجودہ بنگلہ دیش میں بھی دوندیاں ایک دوسرے سے متصل اس قتم کی بیان کی تئی ہیں۔

اس کا دوسرامطلب میکھی ہوسکتا ہے کہ دنیا میں پانی کے دو ذخیرے ہیں۔ایک سندری پانی جو کہ کھارااور بدمزہ ہوتا ہے، دوسرا پانی جو دریا جسیل ، چشموں اور کنوؤں وغیرہ میں ملتا ہے۔ جو کہ شیریں اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ تو دونوں پانی ایک قسم کے ہونے کے باوجودالگ الگ خصوصیات پر قائم رہتے ہیں۔

نیزای قادر مطلق نے انسان کوائی معمولی نطفہ سے پیدا کیا اور پھر پچھنبی رشتہ دار پیدا کردیے اور پچھسرالی رشتہ دار اوراس کی قدرتیں میں عقد دمنا کست کے نتیجہ میں دور دراز کے دوخاندانوں کے درمیان تعلقات قائم کردیئے۔ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اوراس کی قدرتیں سب کے سامنے ہیں۔ گراس کے باوجود میہ شرکین بت پرتی میں لگے ہوئے ہیں جوانہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان ۔ان شرکین کو تو خدا اوراس کے رسول سے پچھوشنی ہے۔ اس لئے آپ ان کا فکر کیوں کرتے ہیں اوران کے ایمان و ہدایت کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ بھی کا کا کام تو صرف اطاعت گراروں کو جنت کی خوشخری دینا اور نافر مانوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ ویسے آپ بھی لوگوں سے کہد دیجئے کہ میں ابنی تبلیخ اوراپنے وعظ کاتم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں ، بلکہ میرام قصدتو صرف اتنا ہے کہ تم میں سے جوکوئی راہ راست پرآنا چاہا سے تیجی راستے کی رہنمائی کردوں۔

اس کے بعد آنحضور ﷺ کو تخاطب کیا گیا کہ آپ ﷺ تمام کا موں میں خدا تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے جوجی وقیوم ہے اور تمام چیز وں کا مالک ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں میں اس کی طرف رجوع کیجئے۔ وہی ناصر و مددگار ہے اور اپنے بندوں کے تمام اعمال سے واقف ہے۔ وہ خود ہی جب مناسب سمجھے گا ان مخالفین کو پوری سزادے دے گا۔ خدا تعالیٰ تمام چیز وں کا مالک ہے۔ وہی ہر جاندار کا روزی رسال ہے۔ اس نے اپنی قدرت ہے آسان و زمین جیسی عظیم مخلوق کو صرف چھ دن میں بیدا کر دیا اور بھر تخت حکومت برخود تخت نشین ہوگیا۔

ارشاد ہوا کہ خدانتعالیٰ کی قذرت اوراس کی شان وشوکت توان لوگوں ہے معلوم کی جائے جواس کی حقیقت ہے واقف ہیں۔ یہ کفارو مشرکین خدانتعالیٰ کی رحمت کی کیا قدر جانیں۔ان مشرکین نے تواہی دیوی دیوتاؤں کو ہوا بنار کھا ہے۔ان کا کام توان سے ڈرنا اورخوف کھانا ہے۔صفت رحمانیت کا مظہر ہونا ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔اس وجہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کوتو ہم بھی معبود کی حیثیت سے جانے میں۔لیکن میرخمٰن کیا بلا ہے۔کیا میکوئی دوسرا خدا ہے۔ بہر کیف میر شرکیین بجائے اسلام سے قریب ہونے کے اور دور ہوتے جلے گئے۔

قَـالَ تَـغالَى تَبِلَ لَكَ تَـعُظَمَ اللَّهِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا اِتُـنَـيُ عَشْـرَالْحَمَل وَالثَّوُرَ وَالْجَوُزَاءَ وَالسَّـرُطـانَ وَالْاسْـدَ وَالسُّنبُـلَةَ وَالْـمِيُـزَانَ وَالْـعَفْرَبَ وَالْقَوْسَ وَالْجَدِيُّ وَالدَّلُوَ وَالْحُوتَ وَهِيَ مَنَازِلَ الْكُوَاكِبُ السَّبُعَةِ السَّيَّارَةِ الْمَرِيْخَ وَلَهُ الْحَمَلُ وَالْعَقْرَبُ وَالزُّهُرَةُ وَلَهَا الثَّوْرُ وَالْمِيْزَانُ وَعَطَارِدُ وَلَهُ السحوزاء والسُّنُبُلَةَ وَالْقَمَرُ وَلَهُ السَّرْطَانُ وَالشَّمُسُ وَلَهُ الْإَسْدُ وَالْمُشْتَرِيُ وَلَهُ القَوْسُ وَالْحُوْتُ وَرُحْلٌ وَلَهُ الْحَدُيُ وَالدَّلُوُ وَّجَعَلَ فِيُهَا آيُضًا سِراجًا هُوَالشَّمُسُ وَّقَمَرًا مُّنِيُرًا ﴿ اللَّهِ وَفِي قِرَاءَةِ مُسُرِّحًا بِالْجَمْعِ أَىٰ نَيْسَرَاتٍ وَخُـصَّ الْقَمَرُمِنْهَا بِالذِّكْرِ لِنَوْعِ فَضِيلَةٍ **وَهُـوَ الَّذِيُ جَعَلَ الْيُلَ وَالنَّهَارَ خِلُفَةً** أَيْ يَخْلِفُ كُلَّ مِنْهُمَا الْاخَرَ لِلْمَنُ اَرَادَ اَنُ يَلَاكُرَ بِالتَّشُدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ كَمَا تَقَدَّمَ مَافَاتَهُ فِي اَحَدِهِمَا مِنُ خَيْرِفَيَفُعْلُهُ فِي الْآخَرَ أَوُارَادَ شُكُورًا ﴿٣﴾ أَيْ شُكُرً النِعُمَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ فِيهمَا وَعِبَادُ الرَّحُمَٰنِ مُبُتَدَأً وَمَا بَعَدَةً صِفَاتٌ لَهُ اِلَى أُولَٰءِكَ يُحُزَوُنَ غَيُرَ الْمُعْتَرِضِ فِيُهِ ا**لَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرُض هَوُنَا** أَيُّ بِسَكِيُنَةٍ وَتُوَاضُع وَّالِذَ ا خَاطَبَهُمُ الْجُهِلُونَ بِمَايَكُرَهُوْنَهُ قَالُوا سَلْمًا ﴿٣٠﴾ أَيْ قَوْلًا يَسُلِمُونَ فِيُه مِنَ الْإِثْم وَ الَّذِينَ يَبِيُتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا خَمْعُ سَاجِدٍ وَّقِيَامًا ﴿ ١٠ ﴿ بِمَعْنَى فَائِمِينَ أَيْ يُصَلُّونَ بِاللَّيُلِ وَالَّذِينَ يَـقُولُون رَبَّنَا اصُـرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ ثَهَ إِنَّ الرِّمَا إِنَّهَا سَآءُ تُ بِمُسَتْ مُستَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٢٦﴾ هِي أَيُ مَوْضَعُ اسْتِقْرَارِ وَإِقَامَةٍ وَالَّـذِينَ إِذَا أَنُفَقُوا عَلَى عَيَالِهِمْ لَمُ يُسُرفُوُا وَلَمُ يَقُتُرُوُا بِفَتُحِ اَوَّلِهِ وَضَمِّهِ اَىٰ يَضِيْقُوا وَكَانَ اِنْفَاقُهُمْ بَيُنَ ذَٰلِكَ الْإِسُرَافِ وَالْاَقْتَار قَوَامًا ﴿ ٢٧﴾ وَسُطًا وَالْـذِيُـنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ اللهِ الْحَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ۚ فَتُلَهَا إِلَّابِالُحَقِّ وَلَايَزُنُونَ ء وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ ۚ أَيْ وَاحِدًا مِنَ الثَّلْثَةِ يَـلُقَ أَثَامًا ﴿ أَهُ ۚ أَيُ عُقُوبَةً يُضْعَفُ وَفِي قِرَاءَةٍ يُضَعَّفُ بِالتَّشُدِيْدِ لَـهُ الْعَذَابُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ وَيَخُلُدُ فِيُهِ بِحَرُم الْفِعْلَيْنِ بَدُلاً وَبِرَفْعِهِما اِسْتِيْنَافًا مُهَانَا ﴿ وَهُ ۚ حَالٌ اِلَّا مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مِنْهُمُ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّناتِهِمُ ٱلْمَذْكُورَةَ حَسَنْتٍ ﴿ فِي الاحِرَةِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيُمًا ﴿ ١٠﴾ أَيُ لَـمُ يَزَلُ مُتَّصِفًا بذلِكَ وَمَنُ تَابَ مِنُ ذُنُوبِهِ غَيْرَ مَنُ ذُكِرَ وَعَسِمَلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ﴿ اللهِ اَيُهِ اللهِ رُجُوْعًا فِيُجَازِيُهِ خَيُرًا **وَالَّذِيْنَ لَايَشُهَدُونَ الزُّورَ لا** أَى الْكِذُبَ وَالْبَاطِلَ **وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو** مِنَ الْكَلَام الِْقَبِيْحِ وَغَيْرِهِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿ ٢٤﴾ مُعْرِضِيْنَ عَنُهُ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرُوا وُعِظُوا بِايلتِ رَبِّهِمُ أَي الْقُرَانِ لَمُ يَخِرُّوُا يَسْقُطُوُا عَلَيُهَا صُمَّا وَعُمُيَالْا ﴿٣٥﴾ بَلْ خَرُّوُا سَامِعِيْنَ نَاظِرِيْنَ مُنْتَفِعِيْنَ وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

هَبُ لَنَا مِنُ أَزُوَاجِنَا وَذُرِّيْتِنَا بِالْجَمْعَ وَالْآفُرَادِ قُرَّةَ أَعْيُنِ لَنَا بِأَنْ نَرَاهُمُ مُطِيْعِينَ لَكَ وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِيُنَ إِمَامًا ﴿ ٢٠﴾ فِي الْخِيْرِ أُولَٰثِلَكَ يُجُزَوُنَ الْغُرُفَةَ الدَّرَجَةَ فِي الْجَنَّةِ بِمَا صَبَرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَيُسَلَقُونَ بِالتَّشَدِيْدِ وَالتَّخْفِيُفِ مَعَ فَتُحِ الْيَاءِ فِيُهَا فِي الْغُرُفَةِ تَحِيَّةً وَّسَلَّمًا ﴿ ذُكْمَ مِنُ الْمَلْئِكَةِ خُلِدِيُنَ فِيُهَا " حَسُنَتُ مُسُتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٢٦﴾ مَـوُضَعُ إِقَامَةٍ لَهُمْ وَأُولَئِكَ وَمَا بَعُدَهُ خَبَر عِبَادُ الرَّحُمَٰنِ ٱلْمُبَتَداءِ قُلُ يَا مُحَمَّدُ لِاَهُلِ مَكَّةَ مَا نَافِيَةٌ يَعُبَوُّا يَكُتَرِثُ بِكُمُ رَبِّي لَوُلادُعَادُّ كُمُ ۚ إِيَّاهُ ِفي الشَّدَائِدِ فَيَكُشِفُهَا فَقَدُ أَى فَكَيُفَ يَعْبَوُ بِكُمْ وَقَدُ كَذَّبُتُمُ الرَّسُولَ وَالْقُرَانَ فَسَوُفَ يَكُونُ الْعَذَابُ لِزَامًا ﴿ عَلَى مَا عَالَهُ عَلَى الْعَدَابُ لِزَامًا ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَدَابُ لِزَامًا ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَدَابُ لِزَامًا ﴿ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ مُلَازِمًا لَكُمُ فِي الْاخِرَٰةِ بَعُدَ مَايَحُلُّ بِكُمُ فِي الدُّنُيَا فَقُتِلَ مِنْهُمْ يَوُمَ بَدْرِ سَبُعُونَ وَجَوَابُ لَوُلَادَلَّ عَلَيْهِ مَاقَبُلُهَا

تر جمیہ: ..... (ارشاد باری تعالی )بڑا عالی شان ہے وہ جس نے آسان میں بڑے بڑے ستارے بنائے (جن کی تعداد بارہ ہے اور وہ بیر ہیں حمل ، تور ، جوزا ، سرطان ، اسد ، سنبلہ ، میزان ،عقرب ،قوس ، جدی ، دلو ،حوت اور بیہ بارہ ستارے گویا کہ قیام گاہ ہیں۔ ساتوں سیارہ ستاروں کے اوروہ اس طرح پر کہ مریخ کا قیام گادخمل اورعقرب ہے۔ زہرہ کا قیام گاہ تو رومیزان ہے۔عطار د کا قیام گاہ جوزاءاورسنبلہ ہے،قمر کا قیام گاہ سرطان ہے۔شمس کا قیام گاہ اسد ،مشتری کا قیام گاہ قوس وحوت ہےاورزحل کا قیام گاہ جدی اور دلو ہے ) اوراس (آسان) میں ایک چراغ (لیعنی سورج) اورنو رائی جاند بناویا (مسر اجساً ایک قر اُت میں مسر جساً ہے۔ جمع کے معنی میں یعنی روش سیار ہے اور جاند کا تذکرہ خاص طور پر اس لئے کیا گیا کہ وہ زیادہ روش ہے ) اور وہ و بی تو ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کے بیچھے آنے جانے والا بنادیا (اس طرح پر کہ دن ختم ہوتے ہی رات اور رات ختم ہوتے ہی ون آ جاتا ہے۔ بیسارے ولائل)اس مخص کے لئے ہیں جو سمجھنا جا ہے یاشکرا دا کرنا جا ہے (یسذ کو میں دوقر اُت ہے۔ایک قر اُت میں ذال اور کاف مشدد ہے اور دوسری قر اُت میں ذال اور کاف بغیر تشدید کے۔اس صورت میں ذال ساکن ہوگا ور کاف کوضمہ ہوگا ) اور خدائے رحمن کے خاص بندےوہ ہیں جوز مین پرفروتن کے ساتھ جکتے ہیں۔(عبادالو حلن مبتداء ہےاوراس کے بعد کی آیتیں او لئک یجزون تک اس كى صفت بين ـ درميان مين جمله معترضه مثلًا أن عهذا بها كان غراها أورومن يفعل ذلك يلق اثاهاً وغيره أس يت منتى بين ) اور جب ان ہے جہالت والےلوگ ( ناپیندیدہ ) ہا تیں کرتے ہیں تو وہ رفع شرکی بات سکتے ہیں اور جورا توں کواپنے پروردگار کے ساہنے بحدہ و قیام (بعنی نماز) میں گلے رہتے ہیں اور وہ جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگارہم ہے جہنم کے عذاب کو دور رکھیو۔ بےشک اس کاعذاب یوری تباہی ہےاور بے شبک وہ ( جہنم )براٹھکا نہاور برامقام ہےاور وہ لوگ جب ( اپنے اہل وعیال پر ) خرچ کرنے لگتے ہیں تو ندفضول خرجی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اوران کا خرج کرنااس ( افراط وتفریط ) کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص ( کے قبل کرنے ) کو اللہ تعالیٰ نے حرام فر مایا ہے اس کوقتل نہیں کرتے۔ ہاں مگرحق پر۔ اوروہ زنانہیں کرتے اور جو تحض (ان تینوں میں ہے کوئی ) کام کرے گا تو اس کوسز اسے سابقہ پڑے گا قیامت کے دن اس کاعذاب بڑھتا جاہے گااور وہ اس مداب میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل وخوار : وکرر ہے گا۔

يضعف ايك قرأت مين غين كتشديد كے ساتھ ہے۔ يضعف اور ينحلدون دونوں کو جزم پڑھيں تو بدل واقع ہوگا۔ يلق سے اور ا گران دونوں کور فغ پڑھیں تو جملہ مستانقہ ہوگا) تگر ہاں (ان میں سے) جوتو بہ کرلے ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالی ا پسے لوگوں کوان کے ( گذشتہ ) گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فر مائے گا اور اللہ تعالیٰ تو بڑامغفرت والا ، بڑا رحمت والا ہے۔ ( یعنی وہ تو

متصف ہی ہے صفت رحمت ومغفرت کے ساتھ ) اور جو کوئی توبہ کرتاہے (اس کے علاوہ دوسرے گنا ہوں سے بھی ) اور نیک کام کرتا ہے تو وو ( بھی عذاب ہے بیجار ہے گا کیونکہ وہ ) اللہ تعالیٰ کی طرف خاص رجوع کررہا ہے۔اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ بے ہودہ با توں میں شامل نہیں ہوتے اور جب وہ لغومشغلوں ( یعنی جہاں بیہودہ باتیں وغیرہ ہورہی ہول۔اس) کے پاس ہے گز رتے ہیں تو شرافت کے ساتھ (اس سے منہ موڑ ہے ہوئے ) گزر جاتے ہیں اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے یر در دگار کی آیت ( یعنی قر آن ) کے ذریعی توبیان پراندھے، بہر ہے ہو کرنہیں گرتے ( بلکہ بیاس کی اطاعت کرتے ہیں اوراس ہے نفع ا ٹھانے کی کوشش کرہتے ہیں ) اور بیدوہ لوگ ہیں جود عا کرتے رہتے ہیں کداے ہمارے پروردگارہم کو ہماری ہیو یوں اور ہماری اولا د کی طرف ہے آئھوں کی ٹھنڈک (لیعنی راحت)عطافر ہا (اس طرح پر کہ بیآ پ کے اطاعت گز اراورفر ما نبر دار ہوں۔ ذریتنا میں جمع اور واحد دونوں قر اُت ہیں ) اور ہم کو پر ہیز گاروں کا سردار بنادے۔ایسےلوگوں کو بالا خانے ملیں گے ( جو جنت کا ایک درجہ ہے ) بیب (اطاعت یر) ٹابت قدم رہنے کے اوران کواس ( جنت کے بالا خانے ) میں ( فرشتوں کی جانب ہے ) دعاوسلام ملے گا۔

(یلقو ن میں تشدید و تخفیف دونوں قر اُت ہیں۔ شخفیف کی صورت میں یا کوفتہ ہوگا )اس میں وہ ہمیشہ رمیں گے۔ کیاا حجما ہے وہ ٹھکا نہ اور مقام (جوان كے مقام كے لئے تجويز كيا كيا ہے۔عباد السوحمن مبتداء ہاور اولئك اوراس كے بعدى آيتي اس كي خبرين ) آ ب ﷺ (اے محمد ﷺ کفار مکہ ہے ) کہد د بیجئے کہ میرا پرورد گارتمباری پرواہ ذرا بھی نہیں کرے گا اگرتم عبادت نہ کرو کے۔ (اوراگر عبادت كروكية وه تمباري پريشانيون كودوركرديع گا) سوتم (كس طرح لا برواه و بے فكر بو حالانكه ) خوب حبثلا يحكه (رسول اور قرآن کو) سوعنقریب (به تکذیب) و بال بن کررہے گی ( آخرت میں جب کہ دنیامیں بھی سزامل گنی جیسا کہ جنگ بدر میں یہ لوگ مارے كئے ـ لولاكا جواباس سے يہلے كاجملہ يعنى ما يعبؤ بكم ہے)

تحقیق وتر کیب:.....فی السماء بروجاً. بروج برج کی جمع ہے۔بلندمقام اورکل کو کہتے ہیں۔ یہ برج سات ستاروں ك لنے بطور كل ميں -اس كئے البيس بروج كہا كيا -

حلفة. رات اورون میں ان احوال كوكروش وية رہتے ہیں جوان كے مناسب ہے۔ بياصل میں ذو المحلفة تحا۔ کیفیت حالت کے نمایاں کرنے کے لئے ہے۔جیبا کہ جسسلسہ نشست کی کیفیت کو بیان کرتا ہے اوراگر قاموں کی اس تشریح کو سامنے رکھا جائے کہ بینخلنہ کے معنی میں ہے تو پھرکسی مضاف کی تقدیر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور حسلفہ کومفر داس کئے استعمال کیا کہمصدر کے وزن پر ہے۔

سجداً. بيحال إاورلوبهم سجداً كمتعلق بــ

ساء ت . بیمعنی میں احزنت کے ہوسکتا ہے . اس صورت میں بیمفعول کا صیغہ ہوگا اور ترجمہ ہوگا کہ جہنم جہنمیوں کے لئے . موجب رنج ہوگی۔

فیہ مھاناً. بخلد اور بضعف دونوں تجزوم ہیں اور بدل واقع ہور ہے ہیں بلقی سے۔ لزاهاً. بيمصدرلازم بيكن يبال اسم فاعل كمعني مين بيد

﴾ : .....ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت و کیھو کہ اس نے آسان میں برج بنائے۔ برج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں اوراس میں ایک چراغ تیعنی سورج بنایا اور جاند بنایا جومنوراور روشن ہے اور دن رات کوایک دوسرے کے پیچھے آئے جانے والا بنایا۔ لیعنی دن جاتا ہے تو رات آئی ہے اور رات جائی ہے تو دن آتا ہے۔ جانداور سورج کا اپنے مقررہ وفت پر طلوع ہوتا (اس طرح کہ نہ سورج جا تدہے آ گے بڑھ سکے اور نہ رات دن سے سبقت کر سکے۔ان سب کا ایک نظام کے ماتحت ہوتا ہے سب کا سب اس خالق کی قدرت ہے اور اس کی صفت یکنائی پر ایک دلیل ہے۔ سمجھنے والوں کے لئے ہی استدلال کا کام وے سکتی ہے اورشکرا داکرنے والوں کی نظر میں انعامات ہیں۔

مكارم اخلاق اور ياكيزه حصلتين:.....اس كے بعد خدا تعالی كے مطبع و فرما نبر دار بندوں كے اوصاف بيان كئے جاتے میں کہ بیلوگ بجائے فخر وغرور کو جو جا ہلیت اور جاہل قو موں کا شعار ہے۔ وہ زمین پرسکون اور وقار کے ساتھ تواضع اور فروتنی اختیار کرکے چلتے پھرتے ہیں۔ گراس کا بیمطلب نہیں کہ بیاروں اور کمزوروں جیسی حیال چلی جائے۔ بلکہا ہے تو سلف صالحین نے مکروہ قرار دیا ہے اور حضرت فاروق اعظم سے جیسا کہا یک نوجوان کو دیکھا کہ وہ آ ہتہ آ ہیتہ چل رہا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیاتم بیار ہو۔اس نے کہا نہیں ۔آپ نے فرمایا کہ پھر بیر کیا جال ہے۔ خبر دارآ ئندہ اس طرح بھی نہ چلنا ورنہ کوڑے لیس گے۔

توا پی چال میں عاجزی اور فروتنی اختیار کرنے کامطلب سے کہ پروقار اور شریفانہ جال ہوئی چاہئے۔ چیانچیرا یک حدیث میں ہے کہ جب نماز کے لئے آؤنو دوڑ وہیں بلکہ وقار کے ساتھ آؤجو حصہ جماعت کے ساتھ مل جائے ادا کرلواور جنتنی رکعتیں فوت ہوجا تیں اے بعد میں پوری کرلو۔

عبادالموحلمن میں بندوں کی اضافت د حسن کی جانب ان کے اظہارفضیلت کے لئے ہے۔ودنہ تو سارے ہی انسان خدا کے بندے ہیں۔ نیز ان حضرات کا جب جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہےاور وہ لغوو بے ہود ہ باتیں کرتے ہیں تو جواب میں ریھی جہالت پر تہیں اِتر آتے بلکہ درگز رہے کام لیتے ہیں۔ یعنی بدلوگ نہ صرف اپنے معالات میں متواضع ہیں بلکہ دوسروں کے مقابلیہ کے وقت بھی ضبط و کل سے کام کیتے ہیں اور خود کسی برزیادتی کرنا تو دور کی بات ، اگر دوسرے ان برزیادتی کرنے لکیس جب بھی مصنعل ہوکر آ مادہ جنگ جمیں ہوجاتے بلکہ صبرے کام لیتے ہیں۔ سلاماً کے معنی خیر کے ہیں اورار دومحاورے میں بیا یسے ہی موقع پرآتا ہے جہاں بات کو مختم کرنااور درگز کرنامقصود ہو۔

ان كالكيك وصف بيرجى ہے كدان كى راتيس خدا تعالى كى عبادت اوراس كى اطاعت ميں بسر ہوتى ہيں۔ يسى غلط كام ميں ان کے اوقات ضائع مہیں ہوتے۔اس درجہ طاعت وعبادت کے باوجودان کی خشیت قلب کی کیفیت بیرہتی ہے کہ ہروقت اس کی د عاکرتے رہتے ہیں کہ خدایا جہنم ہے دور رکھیو۔ وہ تو بہت ہی براٹھ کا نہ ہے۔

ان کا ایک وصف میجھی ہے کہ وہ خرج واخراجات میں اعتدال ومیانہ روی ہے کام لیتے ہیں۔ نہتو اسراف ہی کرتے ہیں اور نہ مجل ۔ یعنی ندتو اینے ضروری اخراجات اور طاعت وعبادت کے موقعہ پرخرچ کرنے میں کوتا ہی کرتے ہیں اور ندافیراط سے کام لے کرکسی غلط مصرف میں خرج کرتے اور غیر ضروری کاموں میں لٹاتے ہیں۔حدیث میں ہے کہ جوافراط وتفریط سے بچتا ہے وہ بھی فقیرومختاج مہیں ہوتا۔ خدا کے اٹنی برگزیدہ بندوں کے اوصاف چل رہے ہیں۔ان کے اندر بیجھی وصف ہے کہ اپنی توجید میں شرک کا کوئی شائبہ بھی نہیں آنے دیتے اور نہ بجز اس صورت کے کہ کسی کے لآ کے جواز پر کوئی شرعی سندمل جائے۔ان کا دامن مل وخوزیزی ہے پاک و صاف رہتا ہے۔ اس وصف کی قدر آپ کے اس وقت ہوگی جب آپ کے پیش نظر بیجھی رہے کہ اہل عرب اسلام ہے مبل زمانہ جا ہلیت میں قل وخونریزی میں کس قدر ہے باک تھے۔ بات بات پر تلوارین نکل آئیں اور گردنیں کٹ جاتی تھیں۔ حدیث کی مشہور کتاب بخاری ومسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آنخصور پھڑیا ہے دریا فت کیا کہ

سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ شرک کرتا۔ حالا نکہ اس نے سب کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا اس سے کم۔ ا ب نے فر مایا۔تمہاراا پنی اولا دکواس خوف سے مارڈ النا کہتم اے کہاں ہے کھلا وَ گے۔عبداللّٰہ ابن مسعود رضی اللّٰہ نے یو چھااس کے عد؟ آپ نے جواب دیا تمہاراایے پڑوس کی عورت سے زنا کرنا۔ آپ کھٹے نے ججہ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ پڑوس کی عورت ے زنا کرنا دس عورتوں ہے زنا کرنے ہے بھی بدتر ہے۔

تگراس سے بیہ نہ بمجھ لینا جاہتے کہ پڑوس کے علاوہ دوسری عورتوں سے زنا کرنا ملکے درجہ کا گناہ ہے۔ نہیں ۔ چونکہ پڑوس کی عورت کے ساتھ بمقابلہ دوسریعورتوں کے زنا کے امکانات زیاوہ ہیں۔ کیونکہ وہ قریب رہتی ہے۔اس وجہ ہے آپ نے بتا کیداس سے روک دیا اوراس کے بارے میں شخت سے بخت وعید کا ذکر فرمایا۔

ارشاد ہوا کہ جوان مذکورہ اعمال یعنی شرک مملّ ، زنا وغیرہ کو کرے گا آئہیں سخت سے بخت عذاب دیا جائے گا۔ ویسے یہاں عذاب کے ساتھ زیادتی عذاب و دوام عذاب کی قیدوں سے مقصود سکفار ومشرکین ہی معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ گنا ہگارمومن پراگر عذاب ہوگا بھی تواصلاح نظیبر کی غرض ہے ہوگا۔ تگراس سزاہے وہ بچ جائیں گے جو دنیا ہی میں اس ہے تو بہ کرلیں ۔ یعنی جو تحص اپنے کفرکوا سلام ہے بدل دےاورا پیزنسق کوطاعت ہے تو خدا تعالیٰ اپیزنصل وکرم ہے ان کی تو بہ کوقبول کرلیں گے۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کی تو بہمی قبول ہوگی۔ویسے سورؤنساء میں جوآیا ہے کہ و من یقتل مومناً متعمدا المح تووہ مطلق ہے،اس دجیہ ہے کہا ہےان قاتکوں پرمحمول کی جائے کی جواپنے اس فعل ہےتو بہ نہ کریں اور بیرآیت ان قاتکوں کے بارے میں ہے جوتو بہ کرلیں لیجی حدیثوں ہے بھی قاتل کی تو بہ کا قبول ہونا ٹاہت ہے۔

ان کے اوصاف میں ایک وصف ریجی ہے کہ وہ لا یعنی مشاغل میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ وہ بے ہود گیوں ہے نظریں نیجی کئے ہوئے کزرجاتے ہیں۔زود کے معنی جھوٹ کے ہیں اوریشھ بدون الزود کے معنی لئے گئے ہیں ناجائز بجمع میں حاضری۔اس کے تحت ملے تھلے، ناچ رنگ کی تحفلیں جھیٹر وسینماوغیرہ داخل ہیں۔مطلب بیہ ہے کہ لغواور باطل کاموں سے پر ہیز کرتے ہیں۔ بری محفلوں میں نشست و برخاست نہیں رکھتے۔ زور کے دوسرے معنی جھوٹی گواہی دینے کے بھی کئے گئے ہیں۔اس صورت میں مطلب ہوگا جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ابن عبال " ہے مروی ہے کہ اس ہے مراد مجلس زورہے جس میں اللہ ورسول ہے متعلق باتیں گھڑ گھڑ کربیان کی جاتی ہیں۔

امام رازیؓ نے بیان کیا ہے کہ بیسب معنی ورست ہو سکتے ہیں ، گرزور کا استعال جھوٹ کے معنی میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ان کے بہت ہےادصاف میں ہےایک وصف بیہ ہے کہ قرآن کی آیتیں س کران کے دل دہل جاتے ہیں اور قرآن کے حقائق ومعارف کی طرف ے اندھے بہرے ہیں ہوجاتی ہیں بلکے عقل وقہم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور عمیل احکام میں لگ جاتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرتے اورا پی اصلاح کرتے ہیں بخلاف کفار کے کہان پر کلام الہی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نداپنی سرکشی وطغیانی ہے باز آتے ہیں۔ ان اوصاف کو بیان کرنے کے بعداب ان کی ایک دعانقل کی جاتی ہے کہوہ خدا تعانی ہے دعا کرتے ہیں کہان کے کھر والےاوران کے بیوی بیچ بھی انہیں کی طرح خدا تعالیٰ کی فر ما نبر دار واطاعت گز اراورموحد ہوں تا کہانہیں دیکھی کران کا دل تھنڈار ہے

اور آخرت میں بھی انہیں انچھی حالت میں و کیچ کرخوش ہوں۔ نیز ان کی بیہ دعا بھی تھی کہ انہیں تقویٰ میں اس درجہ کمال حاصل ہو کہ دوسرے اہل تقویٰ بھی ان ہے ہدایت یا ئیں۔اس ہے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کا خود دیندار ہونا کافی نہیں۔ بلکہ اپنے گھر والوں کی دینداری کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔

اب آخر میں ان کے اوصاف اور ان کی وعابیان کرنے کے بعد ان کے اجر کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہے کہ آئییں جنت ملے گی۔ وہاں ان کی عزت ہوگی۔ان کے ساتھ ادب واحتر ام کا معاملہ ہوگا۔فرشتے بھی تعظیماً وتکریماً ان پرسلام جیجیں گے اوران کی سلامتی کی دعا کریں گے او ربیسب کچھیان کے ساتھ اس وجہ ہے ہوگا کہ بیدین پر ثابت قدم رہے اور ججوم مشکلات میں صبر واستقامت سے کام لیا۔ بیدوہاں ہمیشہ رہیں گے۔ندازخودنکلیں گےاورندنکا لیے جانمیں گےاورندان کی تعمتوں وراحتوں میں کوئی فرق آئے گا۔وہ جگہ بڑی سہانی اورخوش منظر ہوگی۔

اب آخر میں ایک تنبیہ ہے۔ ارشاد ہے کہ خدا تعالی نے مخلوق کواپنی مہلیل کے لئے پیدا کیا ہے۔ اگرمخلوق نے اس فریضہ کوانجام نہیں دیا تو خدا تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر ومنزلت نہیں ہے۔اس میں ان لوگوں کاردبھی آ گیا جومحض تبرکات یاکسی بزرگ کے ساتھ انتساب کو مقبولیت کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔مشرکین کو خطاب کیا گیا کہتم نے احکام النہیے کو جیٹا ایا تو یہ نہ مجھو کہ بس معاملہ ختم ہو گیا مہیں بلکہ اس کا وبال تمہار ہے مرہے ، دنیا اور آخرت میں تم تباہ و ہر باد ہو گے۔عذاب البی سے چھٹکاراممکن تہیں۔



سُوُرَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ اِلَّاوَالشُّعَرَآءُ اِلى اخِرِهَا فَمَدَنِيٌّ وَهِيَ مِائَتَانِ وَسَبُعٌ وَعِشُرُونَ ايَةً

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طَسَتَمْ ﴿ اللَّهُ اَعُلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ تِلُكُ آىُ هَذِهِ الْآيَاتُ اللَّهُ الْكِتَبِ الْقُرُانِ الْإضَافَةُ بِمَعْنَى مِنَ الْمُبِينِ ﴿ ﴾ ٱلْمُظْهِرُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ لَعَلَّكَ يَامُحَمَّدُ بَاخِعٌ نَفُسَكَ قَاتِلُهَا غَمَّا مِنُ اَحُلِ أَنُ لَّآيَكُونُوا أَىٰ اَهُلَ مَكَّةَ مُـؤُمِنِيُنَ ﴿ فَلَعَلَّ هِـنَـا لِلْإِشْـفَـاقِ آئَى اَشْـفَـقَ عَلَيْهَا بِتَخْفِيُفِ هَذَا الْغَيِّمِ إِنْ نَّشَأُنُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ ايَةً فَظَلَّتُ بِمَعْنَى الْمُضَارِعِ آئُ تَدُومُ أَعُنَاقُهُم لَهَا لَحضِعِيْنَ ﴿ ﴿ ﴾ فُيُـؤُمِنُونَ وَلَمَّا وُصِفَتِ الْاَعْنَاقُ بِالْخُضُوعِ الَّذِي هُوَلِارُبَابِهَا جُمِعَتِ الصِّفَةُ مِنْهُ جَمَعَ الْعُقَلَاءِ وَمَايَأْتِيهِمُ مِّنَ ذِكُرٍ قُرُانِ مِّنَ الرَّحُمٰنِ مُحُدَثٍ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إِلَّاكَانُوا عَنُهُ مُعْرِضِينَ ﴿ وَ﴾ فَقَدُ كَذَّبُوا بِه فَسَيَأْتِيهِمُ ٱنْكِلُوا عَوَاقِبُ مَاكَانُوا بِهِ يَسُتَهْزِءُ وُنَ ﴿ ﴾ آوَلَمُ يَرَوُا يَنْظُرُوا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمُ ٱنْبُتُنَا فِيُهَا. اَىُ كَثِيْرًا مِنُ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ (٤) نَوْعِ حَسَنٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً \* دَلَالَةً عَلَى كَمَالِ قُدُرَتِهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّؤُمِنِيُنَ ﴿ ﴿ ﴾ فِي عَلَمِ اللهِ وَكَانَ قَالَ سِيْبَوَيُهِ زَائِدَةٌ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ ذُوْ الْعِزَّةِ يَنْتَقِمُ مِنَ الْكَافِرِيْنَ الرَّحِيُمُ ﴿ فَهُ مُؤْمِنِيْنَ وَ اذْ كُرُ يَامُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ إِذْ نَادَى رَبُّكُ مُؤْسَى لَيُلَةٌ رَاى فَح النَّارَ وَالشَّجَرَةَ أَنْ أَيُ بِأَنْ اثُتِ الْقُومَ الظُّلِمِينَ ﴿ أَنَّهُ رَسُولًا قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴿ مَعَهُ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْكُفْرِ بِ اللهِ وَبَنِيُ اِسْرَاءِ يُلَ بِاِسْتِعْبَادِهِمُ أَلَا الْهَمُزَةُ لِلْاِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيُ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ فَيُوجِدُونَهُ قَالَ مُوْسَى رَبِّ اِنِّيْ أَخَافُ أَنُ يُكَذِّبُوُنِ ﴿ مُ يَضِيُقُ صَدُرِى مِنْ تَكَذِيْبِهِمْ لِيَ وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي بِأَدَاءِ

الرّسَالَةِ لِلْعُقْدَةِ الَّتِي فِيْهِ فَأَرْسِلُ إِلَى أَخِي هُرُونَ ﴿ ٣﴾ مَعِيَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنُكُ بِقَتْلِي القِبطِيُّ مِنْهُمُ فَـاَخَافُ اَنُ يَّقُتُلُون ﴿ أَهِ ۚ قَالَ تَـعَالَى كَلَا ۚ اَى لَايَقْتُلُونَكَ فَاذُ هَبَا اَى اَنْـتَ وَاحُـوُكَ فَفِيهِ تَغُلِيبُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّيْنَآ إِنَّا مَعَكُمُ مُستَمِعُونَ ﴿ هَ ﴾ مَاتَقُولُونَ وَمَا يُقَالُ لَكُمْ اَحُرِيًا مَحُرَىٰ الْحَمَاعَةِ فَأْتِيَا فِرُعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا آَى كُلًّا مِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّهِ اِلْيَكَ آنُ آَى بِآنَ آرُسِلُ مَعَنَا إِلَى السَّامِ بَنِيَّ اِسُرَآء يُلَ ﴿ عَهُ فَاتَيَاهُ فَقَالَالَهُ مَاذُكِرَ قَالَ فِرُعَوُلُ لِمُوسْى أَلَمُ نُوبَكَ فِينَا فِي مَنَازِلِنَا وَلِيُدًا صَغِيرًا قَرِيْبًا مِنَ الْوَلَادَةِ بَعُدَ فِطَامِهِ وَكَبِثُتَ فِيُنَا مِنُ عُمُوكَ سِنِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ ثَلَا ثِيْنَ سَنَةً يَلْبَسُ مِنُ مَلَابِسِ فِرُعَوُنَ وَيَرُكَبُ مِنْ مَرَاكِبِهِ وَكَاذَ يُسَمَّى إِبُنُهُ وَفَعَلُتَ فَعُلَتَكَ الْتِي فَعَلْتَ هِيَ قَتُلَهُ الْقِبُطيَّ وَٱنْتَ مِنَ الْكُفِرِيُنَ ﴿ ١٩﴾ الْحَاجِدِيُنَ لِنُعِمَتِي عَلَيُكَ بِالتَّرُبِيَةِ وَعَدُمِ الْإِسْتِعْبَادِ قَالَ مُوسْى فَعَلْتُهَآ إِذًا أَي حِيْنَئِذٍ وَّأَنَا مِنَ الصَّالِّيُنَ ﴿ مَ ﴾ عَـمًا اتَانِيَ الله بَعُدَ هَا مِنَ الْعِلْمِ وَالرِّسَالَةِ فَـفَـرَرُتُ مِنْكُمُ لَمَّا حِفْتُكُمُ فَوَهَبَ لِيي رَبِّي حُكُمًا عِلْمًا وَّجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِيُنَ ﴿﴿ وَتِلْكَ نِعُمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَيَّ اصُلُهُ نَمُنَّ بِهَا أَنُ عَبَّدُتَّ بَنِيَّ اِسُوَآءِ يُلَ ﴿ مُهُ ﴾ بَيَانًا لِيَلُكَ النِّعُمَةِ أَيُ أَتَّحَذُ تَهُمُ عَبِيُدٌ ا وَلَمْ تَسْتَعُبدُ نِي لِاَنْعُمَةِ لَكَ بذلِكَ لِظُلُمِكَ بِ إِسْتِعْبَ ادِهِمْ وَقَدَّرَ بَعُضُهُمْ أَوَّلَ الْكَلَامِ هَمُزَةُ اِسْتِفُهَامِ لِلْإِنْكَارِ قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُؤسِّى وَحَارَبُ الُعلَمِينَ ﴿ ٢٣﴾ آلَذِي قُلُتَ إِنَّكَ رَسُولُهُ أَي أَيُّ شَيُّ هُوَ وَلَمَّا لَمُ يَكُنُ سَبِيلُ لِلَحَلَقِ إِلَى مَعُرِفَةِ حَقِيُقَتَهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا يَعُرِفُوْنَهُ بِصَفَاتِهِ أَجَابَ مُوسْني عَلَيُهِ الصَّلوةُ وَالسَّلاَمُ بِيَعُضِهَا قَالَ رَبُّ السَّمُواتِ هَ ٱلْآرُض وَمَا بَيُنَهُمَا ۗ أَيُ خَالِقُ ذَلِكَ إِنْ كُنْتُمُ مُّوُقِنِيُنَ ﴿ ٣﴾ بَانَّهُ تَعَالَى خَالِقُهُ فَامِنُوا بِهِ وَحُدَهُ قَالَ فِرُعَوُكُ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنُ اَشُرَافِ قَوْمِهِ ٱلاتَسْتَمِعُونَ ﴿ ٢٥﴾ جَوَابَهُ الَّذِي لَمُ يُطَابِقِ السَّوَالَ قَالَ مُوسَى رَبُّكُمُ وَرَبُّ ابْأَ عَكِمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٧﴾ وَهـذَا وَإِنْ كَانَ دَاحِلًا فِيُـمَا قَبُلَـهُ يَخِيُظُ فِرُعَوُنُ وَلِذَلِكَ قَـالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرُسِلَ اِلَيُكُمُ لَمَجُنُونٌ ﴿ عَهِ قَالَ مُوسَى رَبُّ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ وَمَا بَيُنَهُمَا ۚ إِنْ كُنْتُمُ تَعُقِلُونَ ﴿ إِنَّهُ كَذَٰلِكَ فَامِنُوا بِهِ وَحُدَهُ قَالَ فِرُعَوَنُ لِمُوسَى لَئِن اتَّخَذُتَ اللَّهَا غَيْرِي لَاجُعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسُجُونِيُنَ ﴿٣٩﴾ كَانَ سِخْنُهُ شَدِيُدًا يُحْبِسُ الشَّخُصَ فِي مَكَان تَحْتَ الْاَرْضِ وَحُدَةً لَايَبُصُرُ وُلَا يَسْمَعُ فِيْهِ آحَدًا قَالَ لَهُ مُوْسْنِي **اَوَلَوُ** اَيْ اَتَفْعَلُ دْلِكَ وَلُو جِ**نْتُلَكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنِ** ﴿ أَيْ بُرْهَانِ بَيْنِ عَلَى رِسَالَتِي **قَال** فِرْعَوْدُ لَهُ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ إِنْ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ مَ مَ عَظِيمَةٌ وَأَنَوَعَ

يَدَهُ اَخْرَجَهَا مِنْ حِيبِهِ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ ذَاتَ شُعَاعٍ لِلنَّظِرِيْنَ ﴿ ﴿ ثُلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَدَمَةِ سُخُ قَالَ فِرُعَوْنُ لِللَّمَلَا حَوُلَهُ إِنَّ هَلَا لَسْحِرٌ عَلِيُمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ فَائِقٌ فِي عِلْمِ السِّحُرِ يُسْرِيدُ أَنُ يُخُوجَكُمُ مِّنُ اَرُضِكُمْ بِسِحُرِهِ فَهَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ ١٠٥ قَالُوا اَرُجِهُ وَاخَاهُ آجِرُ اَمْرَهُمَا وَابُعَتُ فِي الْمَدَائِنِ طِشِويُنَ ﴿٣٠﴾ جَامِعِينَ يَـاتُـوُ لِثَ بِـكُلِّ سَحَّارِ عَلِيُمٍ ﴿٣٤﴾ يَـفُضُـلُ مُـؤُسْى فِيُ عِلْمِ السِّحُرِ فَـجُمِعَ السَّحَسرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوُم مَّعُلُوم ﴿ إِنَّ وَهُسوَ وَقُتَ الصَّحِي مِنْ يَوُم الزِّيْنَةِ وَّقِيلً لِلنَّاسِ هَلُ ٱنْتُمُ مُجتَمِعُونَ ﴿إِلَّهُ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْعَلِبِينَ ﴿ ١٠ الْإِسْتِفُهَامِ لِلْحَبَّ عَلَى الْإِجْتَمِاعَ وَالتَّرَجِّي عَلَى تَقُدِيْرِ غَلْبَتِهِمُ لِيَسْتَمِرُّوا عَلَى دِيْنِهِمْ فَلَا يَتَّبِعُوا مُؤسَى فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُو الفِرْعَوْنَ أَئِنَّ بِتَحَقِيَتِ الْهَـمُزَتَيُـنِ وَتَسُهِيُلِ الثَّانِيَةِ وَإِدْخَالِ آلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجُهَيْنِ لَـنَا لَاجُوًا إِنْ كُنَّا نَحُنُ الَعْلِبِيُنَ ﴿ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ إِذًا حِينَئِذٍ لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مَ أُوسَى بَعُدَ مَاقَالُوالَهُ إِمَّا اَنْ تُلْقِى وَاِشًا أَنْ نَكُوْنَ نَحُنُ الْمُلْقِيُنَ **اَلْقُوا مَآ اَنْتُمُ مُّلْقُونَ ﴿﴿﴿ فَالْاَمْرُ مِنْهُ لِلْاِذَن** بِتَقُدِيْمِ اِلْقَائِهِمُ تَوَسُّلَابِهِ اِلْي اِظُهَارِ الْحَقِّ فَـاَلْقُوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرُعَوْنَ اِنَّا لَنَحُنُ الْغَلِبُونَ ﴿ ﴿ وَالْقَلَى مُوسَلَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلُقَفُ بِحَذُفِ إِحُدَى التَّاتَيُنِ مِنَ الْاَصُلِ تَبْتَلِعُ مَايَافِكُونَ ( اللَّهُ يَعُويهُهُمُ فَيَتَخَيَّلُونَ حِبَالَهُمُ وَعَصِيَّهُمُ أَنَّهَا حَيَّاتٌ تَسُعَى فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجِدِينَ ﴿ إِلَى قَالُواۤ الْمَنَّا بِرَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ يَهِ ﴾ رَبِّ مُوسلى وَهُرُونَ ﴿ هِ ﴾ لِعِلْمِهِمُ بِأَنَّ مَاشَاهَدُوهُ مِنَ الْعَصَالَايَتَاتَى بِالسِّحُرِ قَالَ فِرُعَوُثُهَ الْمَنْتُمُ بِشَحْقِيْتِ الْهَمُزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ التَّانِيَةِ اَلِفًا لَهُ لِمُوسَى قَبُلَ اَنُ اذَنَ إِنَّا لَكُمُ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحُوَ ۚ فَعَلَّمَكُمُ شَيُعًامِنُهُ وَغَلَبَكُمُ بِاحَرَ فَلَسَوُفَ تَعُلَمُونَ ۚ مَايَنَالُكُمُ مِنِّي لَا قَطِّعَنَّ آيُدِيَكُمُ وَارُجُلَكُمْ مِّنُ خِلَافٍ اَىُ يَـذَكُـلِّ وَاحِدٍ ٱلْيُمُنَى وَرِجُلَهُ الْيُسَرِىٰ وَّلَا ُوصَـلِبَنَكُمْ اَجُمَعِيْنَ﴿أَمُّمُۥ قَالُوُا َ**لاضَيُرَ ۚ** لَاضَرَرَعَلَيْنَا فِي ذَٰلِكَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا بَعُدَ مَوُتِنَا بِأَيِّ وَجُهِ كَانَ مُنْقَلِبُونَ ﴿ فَهُ رَاحِعُونَ فِي الْاحِزَةِ إِنَّا نَطُمَعُ نَرُجُو اَنُ يَغُفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطْيِئْنَا اَنُ اَيُ بِاَنَ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤمِنِينَ ﴿ أَنَ فِي رَمَانِنَا

تر جمیہ:......ظسیم (خداتعالیٰ اس کی مراد کو جانتا ہے ) پی(مضامین جوآپ برنازل ہوتے ہیں ) کتاب واضح (لیعنی قرآن كريم) كي آيتي بي - شايدكرآب (اح محد الله ان (كفار كمد) كي ايمان ندلاني بر (رنج كرتي كرتي ) ابي جان درير (لعل مضمون شفقت کاظہار کے لئے ہے۔شفقۃ آنحضور ﷺ و پیمشورہ دیا کہ آپ کفار کی روش پرخود کوغم مفرط میں نہ ڈالئے )ہم اگر جا ہیں تو ان برآ سان ہے کوئی ایسا نشان اتار دیں کہ ان کی گرونیں اس کے آ گے بالکل جھک جائیں (اور و دایمان لے آئیں اور

کیونکہ خضوع انسانوں کی صفت ہے اور آیت میں اسے گرون کی صفت بنا دیا گیا۔اس لئے جمع میں اہل عقل کی رعایت کی گنی ) اوران کے باس کوئی بھی تاز دفہمائش خدائے رمن کی طرف ہے ایس نہیں آتی کہ یاس سے بے رخی ندکرتے ہوں۔ چنانچہ بہ جھٹلا کررہے ہیں۔ پس عنقریب ان کواس کی حقیقت معلوم ہوجائے گی جس کے ساتھ ریہ استہزاء کررہے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین کونہیں ویکھا کہ ہم نے اس میں کس قدرعمہ وعمہ وقتم کی بوٹیاں اگائی ہیں۔ بے شک اس میں (تو حیداور خدا تعالیٰ کے کمال قدرت کی ) بزی نشانی ہے۔ لیکن (خدانغالی کومعلوم ہے کہ )ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے (سیبویہ نے کہا ہے کہ کسان اکشو ھے میں کان زائد ہے )اور بلاشبة بكايروردگار براغالب ب(ان كفارے انقام لےكررے كا)اور برارجيم ب(موسين كے حق ميس)اور (اے محمد ﷺ ا بنی قوم ہے اس قصد کا ذکر بیجئے۔ جب آ ہے ہے برور دگار نے ( آ گ تلاش کرنے والی رات میں )مویٰ کو یکارا کہتم ( بحثیت -رسول)ان ظالم لوگوں بعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ (جوفرعون کے ساتھ لگ کراور خدا کے ساتھ کفر کر کے اور بنی اسرائیل پر جر کر کے اینے نفس برظلم کررہے ہیں ) کیا بیلوگ نہیں ڈرتے۔ (خدا تعالیٰ سے اوراس کی وحدانیت کوتنلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے عرض کیا (مویٰ علیہ السلام نے ) اے میرے پروردگار مجھے بس اس کا اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا دل ( ان کی تکذیب کی وجہ ہے ) تنگ ہونے لگتا ہےاور میری زبان (ادائیگی رسالت میں )اچھی طرح نہیں چلتی (اس لکنت کی وجہ ہے جومیری زبان میں ہے )اس کئے (میرے بھائی) ہارون علیہالسلام کے پاس وحی بھیج و بیجئے ( تا کہوہ میرے لئے مددگار ٹابت ہوں )اورمیرے ذہبان لوگوں کا ا یک جرم بھی ہے( قبطی کے مارڈ النے کا ) سومجھ کواندیشہ ہے کہ مجھے تل ہی کرڈ الیس گے۔ارشاد ہوا کہ ہر گزنہیں ( قبل کر سکتے ) تم دونوں ( یعنی تم اور تمہارے بھائی ) ہمارے احکام لے کر جاؤ ( بیہاں بجائے عاضر کے جمع کا صیغہ استعال کیا گیاہے ) ہم خود تمہارے ساتھ ہنتے رہیں گے (کہتم کیا کہتے ہواوراس کا جواب حمہیں کیا دیا جاتا ہے۔صرف دو کے لئے جمع کا صیغہ تعظیماً لایا گیا ہے ) سوتم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہوکہ ہم پروردگار عالم کے رسول بیں (تمہارے پاس بھیجے گئے بیں) تاکہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ (شام) جانے ذے۔(انہوں نے حسب تھم یہ بات فرعون کو پہنچادی۔جس پر فرعون نے حضرت موی علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم نے حمہیں بچین میں (اینے گھر میں) پرورش نہیں کیا تھا؟ (یہاں بچین سے مرادشیر خوار کی کے بعد کا دور)۔

اورتم اپنی اس عمر میں برسوں ہم لوگوں میں رہائے (تقریباً تمیں سال رہاور وہی معیار زندگی رہا جوفرعون کا تھا اور اس انداز میں رہ جیسے فرعون کی اولاد ہو) اور تم نے وہ حرکت بھی تو کی جو کی تھی (یعنی قبطی کو آل کیا تھا) اور تم بڑے تاشکرے ہو (میری نعمت کے بھی مشر اور گئے۔ جو ہم نے زمانہ تربیت میں تبہارے ساتھ کی تھی اور شل اپنے بینے کے بنا کر رکھا تھا۔ سموی علیہ انسلام نے جواب دیا کہ واقعی میں وہ حرکت کر جیھا تھا اور جھے ہا وانستہ ملطی ہوگئ تھی۔ پھر جب جھے ڈرلگا تو میں تبہارے بیبال سے مفرور ہوگیا۔ پھر میرے رب نے میں وہ حرکت کر جیھا تھا اور جھے پنیبروں میں شامل کر دیا اور یہی وہ احسان ہے جس کا بارتو بھی پر رکھ رہا ہے (اصل میں عبارت تسمن بھا تھا۔ باحر ف جرکو صدف کی امرائیلیوں کو خلام بنا تا اور جھے آز او ہے کہتے نے بی امرائیلیوں کو خلام بنا تا اور جھے آز او جھوڑ دینا۔ یہم رے لئے کوئی انعام بنا رکھا ہے۔ اگر چہتم نے میرے ساتھ یہ معالمہ نہیں کیا۔ لیکن ان بی امرائیلیوں کو خلام بنا تا اور جھے آز او جھوڑ دینا۔ یہم رے لئے کوئی انعام نہیں ہے اور بعض لوگوں نے تلک ہے پہلے ہمز واستقبام انکاری کو محذوف مانا ہے۔

فرعون نے (حضرت موی ملیدالسلام ہے) کہا کہ اچھا پر وردگار عالم کیا چیز ہے (بعثی تم جو کچھ کہتے ہو کہ تم خدا کے رسول ہوتو بہتلاؤ کہ آخر وہ خدا کیا چیز ہے؟ اور بید کہ اب تک لوگوں کو اس کی حقیقت کی معرفت کیوں نہ ہوئی۔ جبکہ صرف اس کی صفات کی لوگوں کو اطلاع ہے۔ اس کے جواب میں موی علیہ السلام نے ) کہا کہ وہ پر وردگار ہے آسانوں اور زمین کا اور جو پچھان کے درمیان ہے ان سب کا۔ اگرتم کو یقین حاصل کرنا ہوکہ (ان چیز وں کا خالق خدا ہے تو صرف خدا پر ایمان لاؤ۔ جس پر فرعون نے ) ایپ اردگر دوانوں (معزز ترین قوم) سے کہا کہ تم لوگ بچھ سنتے ہوکہ (سوال بچھ جواب بچھ موی علیہ السلام نے ) فرمایا کہ وہ پر دردگار ہے تہارا اور تہارے پہلے بزرگول کا (اگر میہ جواب حضرت موی کے پہلے جواب یعنی خدا پر دردگار ہے آسان اور زمین اور جو پچھان کے درمیان ہے اس میں آپ کا تھا۔ مگر موی علیہ السلام کے اس جملہ نے فرعون کے غیظ وغضب کو بڑھا دیا اور اس نے ) کہا کہ یہ تمہارا رسول جو تہاری طرف رسول ہوگر آیا ہے می تو مجنون ہے۔

(حضرت مویٰ علیہ السلام نے ) فرمایا کہ وہ پروردگار ہے مشرق ومغرب کا اور جو پچھان کے درمیان ہے اس کا بھی۔اگرتم عقل ہے کام لو ( توالیها ہی پاؤے اور حمہیں خدا کی وحدانیت پرایمان لے آتا جاہئے۔جس پر فرعون نے موی علیہ السلام ہے ) کہا کہ اگرتم نے میرے سواادر کوئی معبود تجویز کیا تو میں تنہمیں قید میں ڈال دوں گا۔ ( فرعون کا قید خانہ بڑا ہی خطرنا ک تھا۔ وہ قیدی کوزیرز مین کسی کمرہ میں تنہا بند کردیتا۔ جہاں وہ نہ کسی کود مکھ سکتے اور نہ کسی طرح کی آ واز ان کے کا نوں میں پہنچ پاتی ۔مویٰ علیه السلام نے فرعون ہے ) کہا کہ اگر میں کوئی صرتے دلیل (اپنی رسالت پر ) چیش کردوں تو؟ ( کیا پھر بھی نہیں یانے گا۔ فرعون نے ) کہا کہ اچھا تو وہ دلیل پیش کرو (اگرتم ہے ہو۔ پھر (مویٰ علیہ السلام نے) اپنی لاتھی ڈال دی تووہ یک بیک نمایاں اڑد بابن گیااور اپناہاتھ ( گریبان ہے ) نکالاتو وہ کی بیک دیکھنے والوں کی نظر میں بہت ہی چیکدار ہوگیا (جس پر فرعون نے) اپنے اہل در بار سے جواس کے آس پاس موجود تھے کہا کہ میہ بڑا جادوگر ہے۔ بیرچا ہتا ہے کتمہیں تمہارے ملکوں ہےا ہے جادو کے زور سے نکال دے۔سواب کیا کہتے ہو؟ درباریوں نے کہا آ پ اے اوراس کے بھائی کو پچھ مہلت و بیجئے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیئے کہ وہ ماہرفن جاد وگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں (جوحضرت مویٰ علیہ انسلام ہے سحر کا زیادہ جاننے والا ہو ) چنانچہ جاد وگر ایک معین دن کے خاص وقت پر جمع کرلئے گئے۔ (اوروہ عید کے دن چاشت کا وفت تھا) لوگوں سے کہددیا گیا کہ جمع ہوجاؤ تا کہ جادوگرا گرغالب ہوجا ئیں تو ہم انہیں کی راہ پر رہیں۔ (ھل انتم مجتمعون میں استفہام دراصل لوگوں کومتعینہ جگہ پرجمع ہوئے کے لئے اکسانا اور برا پیختہ کرنا ہے۔ اس طرح لعلنا نتبع المستحوة میں ان جادوگروں کی اتباع مقصور نہیں ہے۔ بلکہ ان کی کامیا بی کی صورت میں حضرت موی علیہ السلام کی اتباع سے چھٹکارہ اورائے دین پر جمار ہنامراد ہے۔ای کو کنایۃ ساحرول کی اتباع ہے تجبیر کردیا ) پھر جب جادوگر آئے تو فرعون ہے بولے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہم کوکوئی بڑاانعام ملے گا؟ (اٹن میں ایک قرائت دونوں ہمزہ کے باتی رکھنے کا اور ایک قرائت ہمزہ کوحذف کردیئے کا ہے۔ فرعون نے ) کہا کہضر وراوراس صورت میں تم ہمار ہے مقرب لوگوں میں شار ہوجاؤ سے ہمویٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا (جب كەانبون نے موئ عليه السلام سے سوال كيا كەبم پہلے ۋاليس ياتم پہلے ۋالوگے ) كەتم كوجو پچھۇ النا ہوۋالو (امر كاصيغه يہاں تھم کے لئے نہیں بلکہان لوگوں کواپنی کارروائی کوابتداء دکھانے کی اجازت کے لئے تا کہا ظہار حق ہوسکے )۔

سوانہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے گئے کہ فرعون کے اقبال کی تتم یقینا ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھرمویٰ نے اپنا عصا ڈالا۔ سووہ ان کے بنائے ہوئے گور کھ دھندے کو نظنے لگا (جوانہوں نے فریب کاری اور ملمع سازی کر کے اپنے لاٹھیوں اور سیوں کو زندہ سانبول کی صورت میں وکھایا تھا) سو (یہ دیکھ کر) جادوگر ہجدہ میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے پروردگار عالم پر جو موں اور ہارون کا بھی رہب ہے (غالبًا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جادگروں نے جو حضرت مویٰ علیہ السلام کے مجزے کو دیکھا تو آئیس یقین موں اور ہی کہ ہود کے در بعد ممکن نہیں۔ فرعون ) کہنے لگا کہ تم مویٰ پڑایمان لے آئے بغیر اس کے کہ میں تنہیں اجازت دوں۔ غرور ہی تہیں جادو کے ذریعے میں جادو سکھایا ہے (اس نے تنہیں جادو کے پچھ جھے سکھائے اور بعض داؤ چھیائے رکھے تھے خرور ہی تھا۔

جس کے ذریعہ اب اس نے تمہیں مغلوب کیا ) اچھا تو تمہیں ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ ( دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں ) میں تمہار ہےا کیے طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف نے پاؤں کا ٹوں گا اورتم سب کوسو لی پر چڑھاؤں گا۔ جادوگروں نے کہا سیجھ حرج نہیں (تم جس طرح جا ہوہمیں مارڈ الو۔مرنے کے بعد )ہم اپنے پروردگار کے پاس جائیبٹجیں گے۔ہم امید کرتے ہیں کہ جهارا پروردگار ہماری خطاؤں کومعاف کرے۔اس لئے کہ (اپنے دور میں) ہم سب سے پہلے ایمان نے آئے۔

تحقیق وتر کیب:.....ان نشا ننزل. میں ان حروف شرط ہے اور نشافعل شرط <sub>–</sub> ننزل جواب شرط ۔

فيظينت اعناقهم. ماضي كامضارع يركلمه فا كے ساتھ مرتب ہونا با قاعدہ عربی سجیح نہیں۔اِس لئے ماضی كومضارع كے معنی میں لیناضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شارح نے ظلت کے بعد جمعنی المصنارع کے الفاظ بڑھا ویئے۔

لھا خاصعین. خضوع کوگردنوں کی صفت قرار دے دیا گیا۔ حالانکہ میگر دن والوں کی صفت ہے۔ اس وجہ ہے خاصعین کی جمع اہل عقل کی جمع کی طرح لائی گئی۔ خاصعین میں دواعراب ہیں۔ایک توبیر کہ اعضافھہ کومبتداء بنادیا جائے اور خاصعین اس کی خبر لیکن میاشکال باقی رہتا ہے کہ غیرا ال عقل کوجمع عقلا ء کی طرح کیسے لائی گئی۔اس کا جواب میددیا گیا کہ اعسناق ہے مرادگر دن والے بیں۔ دوسری صورت بی بھی ہوسکتی ہے کہ مضاف محذوف ہواور اصل عبارت بیہ و فسطل اصحاب الاعناق. تیسری صورت جب عقلاء کی طرف مضاف کردیا گیا تو اس نے عقلاء ہی کا حکم لے لیا۔ چوتھی صورت بیکہ اعسنساف سے مرادعضو ( گردن ) مراد ہی نہیں۔ بلکہ گردن والے مراد ہیں۔ وغیرہ نحوی تر کیب کے اعتبار ہے۔ دوسری صورت بیجی ممکن ہے کہ بیمنصوب ہر بناء حال ہوا در ذوالحال اعناقهم كالخمير

ا ذنه ادی د بلک. یہاں پر بیمراز نہیں کہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت میں سنایا جائے جبکہ خدا تعالیٰ نے ان کوندا دی تھی بلکه مراونزول قرآن کے وقت میں سنا نا ہے۔

ان عبیدت. نحوی ترکیب چند ممکن بیں۔(۱) محلا مرفوع تسلک کا عطف بیان ہونے کی وجہ ہے۔(۲) محلاً منصوب مفعول لہ ہونے کی بناء پر۔(۳) نعمہ سے بدل۔(۴) تسمنھا میں جو ھا ہے!س سے بدل۔(۵) مجرورایک باء جارہ مقدرہ کی بناء پراصل میں عبارت ہے بان عبدت ، (۲) ھی مبتداء محذوف کی خبر۔(۷) ساتواں قول منصوب ہے اعنی منصوب کامفعول

ماانت ملقون. بایک اشکال کا جواب ہے کہ حضرت موئی علیه السلام نے سحرجیسی باطل چیز کی نمائش اور تقذیم کا تھم کیسے دے دیا۔ جواب بیہ ہے کہ بیدعارضی نمائش اظہار حق کی تمہید بنتی۔ اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطلان کے اس مظاہرہ کوخواہی نخواہی برداشت کیا۔

فاذا هي تلقف. تلقف اصل مين تلقف تها - پهرايے مشد داور مخفف هر دوطرح يره سكتے بيں -

ر بط .....سورہ فرقان کے خاتمہ پران ہندوں کی پچھ خصوصیات اورصفات زیر بحث تھیں ۔ جوعبدیت کے پیکر ،تواضع اور فروتی کے سرایا ،قلب ور ماغ کے متواضع ،حلم وتحل کے جسمے ،حسن کر داروحسن اقوال کے بلندروشن مینارے تھے۔سورہُ شعراء کے آغاز میں ای کے بالمقابل ایک سرکش، جابر و قاہراور کبروغرور میں مبتلا نا پاک ترین انسان کے احوال کاعبرت انگیز مرقع پیش نظر ہے۔ یہ جابر و قاہر فرعون تھا۔جس کی اصلاح وہدایت کے لئے ایک برگزیدہ پیغیبر (موسیٰ علیہالسلام ) روانہ کئے گئے تھے۔ آ نحضور ﷺ کو میجمی بتایا گیا که بدنصیب اورمتنکبرین کی ہدایت جب وہ مقدر نه ہوتوان کا زیاہ پیجیھا کرنا خود کونعب اور زحمت میں ڈالنا ہے جس سے تبلیغ اورخو دامور دین میں تو سط واعتدال کی تعلیم ملتی ہے۔ پھر د لائل تو حید کے بیان میں دونوں سورتیں متحد ہیں۔

﴿ تشريح ﴾: السلم كبعض مفسرين في مطلب بيان كئة بين مثلاً مشهور تفسير تعبير بيريس ب كه طاع اشاره ہے طرب قلوب عارفین کی طرف اور میں سے سرور حبین کی جانب اور ہ سے مناجات مریدین کی طرف اور دوسرا قول روح المعانی کا ہے کہ طاذ وی الطّول کامخفف ہےاور میں قندوس کا اور م رحمٰن کا لیکن بات یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے سیحے معنی تو خدا تعالیٰ ہی

ارشاد ہوا کہ بیقرآن کی آیتیں ہیں جو بالکل صاف، واضح اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ پھر آ تخضرت ﷺ كوسمجها يا كياكه ان لوگول كے ايمان نه لانے پراس قدرتم وتاسف بيكار ہے۔ ہمارا كام تو اثبات بن كے ساتھ سرف تصحیح دلائل کا نازل کردینا ہے۔اب ایمان لا نا نہ لا تا ان لوگوں کے اختیار میں ہے۔کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے پیچھے آپ ﷺ ا پی جان کھودیں۔ یہاں آنحضور ﷺ کی عمنواری اور دلسوزی کا ایک نقشہ بیان کیا گیا جو آپ ﷺ کومنکرین اور کا فروں کے لئے تھا۔ صاحب روح المعانی نے آیت ہے دو باتیں اخذ کی ہیں۔ایک تو پی کہ آنحضور ﷺ پی امت پر کمال شفقت رکھتے تھے۔ دوسرے مید کہ کا فرکی ایمان پرحرص علم از لی کے منافی مہیں ہے۔

ارشاد ہوا کداگر مشیت خداوندی میہوتی کے سب ایمان لے آئیں تو غیب سے کوئی نہ کوئی ایسانشان دکھایا جاتا اور الیم دلیل پیش کردی جاتی سکے جس کے بعدر دووتامل کی مخبائش ہی باتی بندرہتی۔ بلکہ سب کے سب ایمان لانے پر مجبور ہوجاتے۔ كيكن اس صورت ميں بيام ابتلاء باتى تہيں رہتا۔ حالانكە يہاں تومقصود ہى انسان كى قوت اختيار كاامتحان ہے اور يہى ويھنا ہے كەكون س حد تک اپنی اختیار کو سیح مصرف میں استعمال کرتا ہے۔ فر مایا گیا کہ جب بھی کوئی آسانی کتاب نازل ہوئی تو بہت ہے لوگوں نے اس پیغام جن اور لانے والے پیغمبر پرحق کی تکذیب کی اور اس سے اعراض کیا۔ یہاں ان کے جرم کے تینوں مرتبے بیان کردیئے گئے۔ پہلے اعراض، پھر تکذیب اور استہزاء جو تکذیب کا آخری ورجہ ہے ۔ تو جس طرح چپلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کیا۔ ای طرح نبی آخرالزمان کی بھی ان کی قوم نے تکذیب کی۔انہیں بھی عنقریب اس کابدلدل جائے گا اورانہیں معلوم ہوجائے گا کہ بیکس ممرای میں مبتلا ہتھے.

اس کے بعدایٰ شان وشوکت اور کمال قدرت بیان فرماتے ہیں کہ جس کے کلام کواور جس کے قاصد کوتم حجنالارہے ہواور جس کاتم نداق اڑار ہے ہواس کی قدرتوں اور کمال صناعی کا بیرعالم ہے کہ اس نے زمینیں بنائیں اور اس میں جاندار و بے جان چیزیں پیدا کیں اور پھر تھیتوں میں پھل پھول، باغ و بہارسب اس کی کرشمہ قندرت کا بتیجہ ہیں۔اس میں اس کےعلاوہ خدائے تعالیٰ کی قندرت کی اور بھی بےشارنشانیاں ہیں۔مگراس کے باوجود بہت ہےلوگ ایمان نہیں لاتے۔ بلکہ اعراض اور سرکشی میں ملکے ہوئے ہیں۔غدا تعالی ہر چیز پر غالب ہے۔اس کے سامنے ساری مخلوق عاجز ہے۔صفت عزیز کا تفاضا تو بیتھا کہ وہ سب پر غالب ہے لہذا ان مجرموں کو بلاک کرڈ التا ۔ مگرساتھ ہی وہ رحیم بھی ہے اوراس کی رحمت ہرایک کے لئے عام ہے۔ اس وجہ سے باوجود انتقام پر کمال قدرت ہوتے ? ہے بھی ان مجرموں کومہلت دے رکھی ہے تا کہ وہ اپنے برے اعمال ہے باز آ جا کیں ۔ لیکن اس کے باوجود اگریپر راہ راست پرنہیں آتے تو پھرائہیں محق سے پکڑ لیتا ہے۔ مکالمہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون: ............ خدائے تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کوطور پہاڑ پر تھم دیا تھا۔ اسے بیان فرمارہے ہیں کہ ہم نے تہ ہیں برگزیدہ رسول بنادیا اور فرعون او راس کی قوم کی طرف بھیجا۔ جوظلم پر کمر بستہ تھے اور انہیں خدائے تعالیٰ کا ڈروخوف نام کا بھی باقی نہیں رہاتھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے تھیل تھم میں کیا عذر ہوسکتا ہے۔ گریہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں وہ میری تکذیب نہ کردیں۔ جس سے مجھے تکلیف پہنچے گی۔ نیز میری زبان میں لکنت بھی ہے۔

روایات میں ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام جب تین چارسال کے سے تو ایک جاتما ہواا نگارہ آپ نے اپنی زبان پررکھالیا تھا۔ اس سے زبان میں لکنت بیدا ہوگئ تھی۔ اس کے بارے میں حضرت موکی علیہ السلام فر مارہے ہیں کہ میری زبان میں لکنت ہونے کی وجہ سے مفہوم کو سیح انداز میں اداکر نے پر قادر نہیں ہوں اور اس لئے تبلیغ کے فرائض انجام دینے میں دشواری پیش آئے گی لہذا آپ ہارون کو بھی شریک نبوت کرد ہے ۔ حضرت ہارون علیہ السلام پر کسی قبطی وغیرہ کے تل کا بھی الزام نہیں ہاور مجھ پرایک قبطی کو مارڈالنے کا الزام ہیں ہے اور مجھ پرایک قبطی کو مارڈالنے کا الزام ہے۔ اس لئے میں نے مصر چھوڑا تھا۔ اب جاتے ہوئے ڈرلگتا ہے کہ نہیں وہ بدلہ نہ لیں۔

ارشاد ہوا کہ بے خوف وخطر ہوکرتم فرعون کے باس جاؤ۔کسی بات کا کھٹکا ندرکھو۔ہم تمہارے بھائی ہارون سے کو بھی تمہارا ساتھی بنادیتے ہیں۔ وہ لوگ تمہیں کوئی ایڈ انہیں پہنچا سکیس گے۔تم میری آبتیں لے کر جاؤ۔ میں تمہاری ان کی سب کی ہاتیں سنتا رہوں گا۔میری حفاظت اورمیری نصرت و تائید تمہارے ساتھ رہے گی۔تسکین تشفی کا بداعلی مقام ہے۔ بندہ کو جب پروردگار عالم کی معیت پریفین ہوجائے تواس سے بڑھ کراطمینان اور کیا ہوسکتا ہے۔

چنانچہ بیہ دونوں خدائے تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس پہنچ اور کہا کہ ہم پرورگار عالم کے فرستادہ ہیں۔تم ان بی اسرائیل کو ہمارے ساتھ ان کے وطن ملک شام جانے دو۔وہ خدا کے مومن بندے ہیں۔تم نے انہیں غلام بنا رکھا ہے اورتم ان کے ساتھ ذلت آ میرمعاملہ کرتے ہو۔اب انہیں آزاد کردو۔

فرعون نے حضرت موئی علیہ السلام کے اس پیغام کو تقارت کے ساتھ سنا اور بگڑ کر کہنے لگا کہ کیاتم وہی نہیں ہے جسے ہم نے
پرورش کیا۔ مدتوں تمہاری خبر گیری کی اور اس احسان کا بدلہ تم نے بید یا کہ ہم میں سے ایک شخص کو مار ڈوالا ہے تو بڑے ناشکرے اور
احسان فراموش ہو۔ قصر فرعونی میں قیام کے متعلق یہود کی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا قیام اٹھارہ
سال کی عمر تک رہا۔ دوسری روایت تمیں سال تک کی ہے اور ایک روایت جالیس سال تک کی ہے۔

بہرکیف موٹی علیہ السلام نے فرعون کو جواب میں کہا کہ بیسب ہا تیں نبوت سے پہلے کی ہیں اور نا دانسۃ طریقہ پر مجھ سے وہ غلطی سرزد ہوگئ تھی اور پھرتمہارے ڈرسے میں نے فرار اختیار کیا تھا۔ لیکن اب بحثیت رسول خدا تعالیٰ نے مجھے تمہارے ہاں بھیجا ہے۔ اس غلطی سے جد جو مجھ سے غیراراز دی طور پر سرز دموگی اور جس کے نتیجہ میں ، میں فرار ہوگیا تھا۔ بیضدائے تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے میری وہ خطا معاف فر مادی۔ پھر حضرت موٹی علیہ السلام فرعون کے احسان جتلانے کا جواب دیتے ہیں کہ مجھے کرم ہے کہ اس نے میری وہ خطا معاف فر مادی۔ پھر حضرت موٹی علیہ السلام فرعون کے احسان جتلانے کا جواب دیتے ہیں کہ مجھے پر درش کرنے کا جوتو احسان جتلاتا ہے تو اس کی حقیقت بھی بہی ہے کہ تیرے ہی ظلم کی وجہ سے مجھے دریا میں بہا دیا گیا اور پھر تو نے لا دارث سمجھ کر مجھے نکلوادیا اور میری پر ورش کی۔ اگر بنی اسرائیل کے بچوں پر تمہارا میظم نہ ہوتا تو نہ مجھے دریا میں ڈالا جاتا اور نہ تیرے یہاں پر ورش ہوتی ۔ اوراگر بالفرض تو نے مجھ پراحسان بھی کیا تو مجھ پراحسان کرنے سے کیا ہوتا ہے جبکہتم دوسری طرف میری تو م

فرعون جومبتلائے شرک تھااور عقیدہ تو حید سے نا آشنا تھا۔ مصری عقیدہ کے اعتبار سے سورج سب سے بڑا دیوتا تھااور پھراس کے بعد خود فرعون ۔ اور یہی فرعون نے اپنی رعایا کو ہتلار کھا تھا کہ سب سے بڑا خدامیں ہی ہوں۔ میر سے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جب موئ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پروردگار عالم کارسول ہوں تو جبرت کے ساتھ فرعون نے کہا کہ بیدب انعالمین کیا چیز ہے؟ یہ کساانو کھا نفظ ہے۔ یہ عالمگیر دبوبیت کا تخیل بی اس کے دماغ سے باہر تھا۔ وہ ہرایک کا الگ الگ دیوی دیوتا تو مان لیتے ۔لیکن اس حقیقت کو کہ ساری مخلوق کا ایک الگ فدا ہے اسے مانے کے لئے تیار نہ تھے۔

فرعون کے اس سوال پر کہ رب العالمین کون ہے؟ حضرت موئی علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ آسان وزمین اور جو پھھان کے درمیان ہے سب کا خالق و مالک ہے۔ موئی علیہ السلام اپنے جواب میں خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت پرسب سے زیادہ زور دے رہے ہیں۔ بعنی کوئی بھی چیز خدا تعالیٰ کی صفت خالقیت وربوبیت سے باہر نہیں۔ نیز مصریوں کے عقیدہ کے مطابق آسان ، زمین اور فضائے درمیانی۔ تینوں کے خداالگ الگ تھے۔ حضرت موئیٰ علیہ السلام کے جواب سے اس کی بھی تروید آگئی۔

موی علیہ السلام کا جواب من کر فرعون اپنے اہل دربار سے کہنے لگا۔ جوسب عقیدہ تو حید کے بالکل نا آشناہ نامانوس سے کہ دیکھوتو سمی شخص کیسی ہے برکی عجیب دغریب با تیں اڑا رہا ہے اور بیر میر سسوا کسی اور کو خداما نتا ہے۔ حضرت مولی علیہ السلام فرعون کے اس طرز سے گھبرائے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے وجود پر اور دلائل بیان کرنے سگے اور ساتھ ہی ان کے جواب سے مصریوں کے دوسر سے عقید سے کی بھی تر دید ہوتی گئی۔ مثلاً مصریوں نے انسانی آبادی کو شلف بکڑیوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور سب کے دیوی و بیتا الگ الگ تھے۔ نیز ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ خود مردہ اسلاف ہی معبود بت کے مقام پر پہنچ جاتے تھے۔ حضرت مولی علیہ السلام نے فرعون کے جواب پرلوث کر فرمایا کہ دہ پروردگار ہے تمہارا اور تمہار سے اگلوں بزرگوں کا بھی ۔ نیز اگر آئی تم لوگ فرعون کو خدا مانتے ہوتو سوچوتو سے جواب پرلوث کر فرمایا کہ دہ پروردگار ہے تمہارا اور تمہار سے اگلوں بزرگوں کا بھی ۔ نیز اگر آئی تم لوگ فرعون کو خدا مانتے ہوتو سوچوتو سے پہلے بھی تو آسان وزمین کا وجود تھا تو آخر اس کا موجد کون ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ تھی خدا کوئی اور ہے۔ وہی میرا خدا ہے اور سارے جہان کا۔ اس کا میں بھیجا ہوا ہوں۔

فرعون حضرت موی علیہ السلام کے ان ولائل کوئ کر کہنے لگا کہ چھوڑ وہھی یہ تو کوئی پاگل آ دمی معلوم ہوتا ہے۔ جب ہی تو الی بہلی بہلی با تیں کررہا ہے۔حضرت موی علیہ السلام نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فر مایا کہ جومشرق ومغرب کا پروردگار ہے وہی میرار ب ہے۔اسی کے تھم سے سورج ، چاند ،ستار کے طلوع اور غروب ہوتے ہیں ۔سورج کو دیوتا ماننے والے اور اس کی پرستش کرنے والوں کے سامنے خدا کومشرق ومغرب کا رب اور مالک کی حیثیت سے پیش کرنا کمال بلاغت ہے۔

جب فرعون کو یہ اندیشہ ہوا کہ اس ہے بحث مباحث کرنامضر ہوگا اور کہیں اس کے دلائل سے بیلوگ متاثر نہ ہوں۔ تو اس بحث مباحثہ کوچھوڑ کر اس نے اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنا چاہا اور کہنے لگا کہ اے مویٰ اگرتم نے میرے سواکسی اور کو معبود بنایا تو پھر تہہیں جیل میں ڈال دول گا۔ اس زمانے کے جیل اپنی شدا کدومضائب میں مشہور تھے۔

 طرح چیکتا ہوا نکلا۔فرعون کی تقدیر میں چونکہ ایمان نہیں تھا۔ایسے واضح معجز ہے دیکھے کربھی اپنی ضد پر قائم رہااورا ہے درباریوں ہے کہنے لگا کہ بیتو کوئی بہت بڑا جادوگر ہےاورٹن کا ماہرمعلوم ہوتا ہے۔ پھراپنی قوم ہے کہنے لگا کہ بیتو ایسے ایسے شعبدے دکھا کرلوگوں کو ا پی طرف متوجہ کر لے گا اور جب بچھلوگ اس کے سراتھ لگ لیں گے تو پھر یہ بغاوت کرے گا اور تہہیں مغلوب کر کے ملک کواییخے تسلط میں کرلے گا اور حکومت کرے گا۔لہذا ابھی ہے اس کے فتنوں کا مقابلہ کرنا جا ہے ۔

یہ پر جوش تقریر کرے اس نے ان لوگوں ہے کہا کہ بتاؤ اس سلسلہ میں تمہاری کیارائے ہے؟ وہ بولے کہ پہلے تو انہیں سیجھ مہلت دیجئے ۔ شاید باز آ جائیں ۔ ورنہ تو پھران کے مقابلہ کے لئے جادوگروں کوجمع کیا جائے تا کہ وہ مقابلہ کر کے ان کے زور کو تو ڑیں۔سے۔ ر مبالغہ کاصیغہ ہے۔سے احبیر کا اور علیم بھی اسی صفت سحر کو بڑھانے کے لئے لایا گیا ہے۔مطلب یہ ہے کہ ما ہرفن جاد وکروں کو جمع کیا جائے جوان کا ڈٹ کرمقابلہ کر شکیں۔

معرکہ حق و باطل ،حق کا غلبہ اور باطل کی سرنگونی:.....ان اوگوں سے مشورہ سے مطابق ماہرفن جادوگروں کوجمع کیا گیا اوران کے سامنے تمام صورت حال رکھ دی گئی۔ مقابلہ کا وفت اور مقام طے ہو گیا۔ اوراس کے بعد حکومت کی طرف سے عام منادی کرادی گئی کہلوگ اپنی نظروں ہے اس مقابلہ کو دیکھے لیس۔ ماہرین فن کے کمالات کا مشاہرہ کریں اور مشاہرہ کے بعد اپنے اس دین فرعونی کی صدافت پرجم جائیں۔فرعون نے جم کریہ بات اس وجہ ہے کبی کراسے یقین تھا کہ اس کے جادوگروں کی پارٹی کامیاب ہوکررے گی۔

جب بہ جادوکر دربار میں حاضر ہوئے تو ان لوگوں نے فرعون سے یہ یقین دہائی حاصل کرنی جاہی کہ جب ہم کامیاب ہوجائیں گےتو ہمیں انعام واکرام ہے نوازا جائے گا۔اس پر فرعون نے کہا کہ نہ صرف انعام دیا جائے گا بلکتہ ہیں ہم اپنے مقرب لوگوں میں شامل کرلیں گےاور ہرطرح ہے تھہیں نوازا جائے گااورتمہاری حوصلہافزائی کی جائے گی۔

اس کے بعد وہ خوشی خوشی متعینہ میدان میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر حضرت موی علیہ السلام سے دریا فت کیا کہ پہلے تم اپنا کارنا مہ دکھاؤگے یا ہم دکھا نیں۔حضرت موکی علیہالسلام نے جواب دیا کنہیں پہلےتم ہی ابتداءکرو۔اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ کیا آ پسحر کی اجازت دے رہے ہیں جو کہ بدترین معصیت ہے۔

صاحب روح المعانی ﷺ نے اس کا جواب دیا کہ مقصود بحر کا ردتھا۔لیکن وہ ردخود موقوف تھا۔ان کے اظہار سحر پر۔اس کی مثال الیں ہے کہ جیسی کسی زندیق ہے کہا جائے کہ اپنے دعویٰ پر دلیل دواور مقصوداس دلیل کا ابطال ہو ..... نیز امام رازیؒ نے لکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جوشکوک وشبہات تھے اسے مٹانے کے لئے صرف یہی صورت باقی رہ گئی تھی تو اس وجہ سے سحر کی ا جازت جائز ہوگئی تھی۔ مویٰ علیہالسلام کا جواب پاتے ہی انہوں نے اپنی حیشریاں اور رسیاں میدان میں ڈال دیں اور کہنے گئے فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی شکل اختیار کر کئیں اور پورے میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آنے نگے۔حضرت موی علیہ السلام نے ان کا جواب اسی انداز میں دینا جا ہا جس طرح انہوں نے کرتب دکھائے تتھے اور ان کے ہاتھ میں جولکڑی تھی اسے میدان میں ڈال دیا۔ان کی لکڑی ایک بڑے سانپ کی شکل اختیار کر گئی اوران جادوگروں کے مصنوعی سانپوں کونگلنا شروع کردیا۔ ماہرین فن بیدد مکھ کرسمجھ گئے کہ بیکوئی جاد وگرمہیں ہے۔اگر جاد وگر ہوتا تو ہمارے مقابل میں بھی کامیاب نہیں ہوسکتا تھا۔موکی علیہالسلام کے معجزے ہے متاثر اوراس کے سامنے بےبس ہوکریہ تو اسی وقت وہیں خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گر

گئے اورای مجمع میں اسپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔

فرعون اپنی آنتھوں سے اتنا ہو انتقلاب دیکھ دہاتھا۔ گراس کے باو جود اسے ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ اب بھی اپنی طاقت اور قوت کے در بعی تی کوشش کی اور ان جادوگروں کو نی طب کرے کہنے گا۔ بال جھے سارے مروفریب کاعلم ہوگیا ہے۔ بیموی تمہارا استاد ہے اور اسے تم نے پہلے بھی دیا اور بظاہرتم مقابلہ کے لئے آئے تھے لیکن طے شدہ پروگرام کے تحت تم خود ہار گئے اور اس کی بات مان گیا۔ اس میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اور بغیر جھے سے بوجھے تم نے موی کی بات مان لی۔ اس بغاوت و سرکشی کا مزہ تمہیں بہت جلد چکھا دیا جائے گا۔ تم میں سے ہرا یک کے ہاتھ پاؤں الئے جانب سے کاٹ دوں گا۔ نیمی وایاں پر اور بایاں ہاتھ اور دایاں ہیر۔ اور پھرتم سب کوسولی کے تخت پر چڑ ھا دوں گا۔ تم میں سے ایک بھی اس مزاسے نہیں نے سے کا فرعون نے بیساری تقریراس دجہ سے کی کہ حاضرین پر ان کے ہار مان لینے کا برا اثر نہ پڑے اور اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ہے سب کے سب ایمان نہ لے آئے میں۔

سین جادوگروں کا جواب بھی سننے کے قابل تھا۔انہوں نے متفقہ طور پر جواب دیا۔اس میں کوئی حرج نہیں۔تم ہے جو پچھ ہوسے کرلو۔ہمیں اس کی مطلق پر واہ نہیں۔ہمیں تو خدا کی طرف لوٹ کر جابنا ہے جو حقیقی ، دائی ، امن و عافیت اور راحت کا ٹھکانہ ہے۔ ہماری تو اب صرف ایک ہیں آرزو ہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے پچھلے گنا ہوں پر ہماری پکڑنہ کرے۔ای وجہ ہم سب سے پہلے ایمان سے آئے سبحان اللہ ان میں اللہ ان کے صبر اور ایمان پر استفامت کا کیا کہنا کہ فرعون جیسا ظالم و جا بر حکمر ان سامنے ڈرادھ کار ہا ہے اور سینڈرو بے خوف ہوکراس کی منشاء کے خلاف جواب دے رہے ہیں۔وجہ اس کی بہی تھی کہ کفران کے دلوں سے دور ، و چکا تھا اور اس کا یقین ہوگیا تھا کہ خدائے تعالیٰ کے مقابلہ میں ان مادی اور عارضی طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نیز ان کے دلوں میں بیا بیت جم گئی تھی کہ موئی علیہ السلام کے پاس خداکا و یا ہوا مجز ہ ہے۔ یہ کوئی جا دونہیں ہے۔اسی وجہ سے انہوں نے اسی وقت بلاکسی تا خیر کرتیا۔

اَلُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى بَعَدَ سِنِيْنَ إِقَامَهَا بَيْنَهُمْ يَدُعُوهُمْ بِآيَاتِ اللهِ إِلَى الْحَقِ فَلَمُ يَزِيدُوا إِلَّا عُتُوا اَنُ اَسُو عِبَادِئَ بَنِى اِسْرَائِيلَ وَفِى قِرَاءَ وَ يِكْسُو النُّوُنِ وَوَصُلِ هُمُزَةِ اَسُو مِنُ سِرَى لَغَةُ فِى اَسْرى اَى سِرُبِهِمْ لَيُلا عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَدُينَةً وَإِنْنَنَا عَشَرَةَ اللهِ قَرْيَةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَ وَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْيَظُنَا وَإِنَّا لَكَمَا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْيَظُنَا وَإِنَّا لَكَعَوْدَةُ مِنْ مِصْرَ لِيَلَحَقُوا مُوسَى وَقُومَةً فِي قِنْ جَنْتِ بِسَاتِيْنِ كَانَتُ عَلَى حَالِي عَلَى اللهُ اللهُ

النِّيُلِ وَعُيُونِ ﴿ كُنَّ ۚ إِنَّهِ الجَارِيَّةِ فِي الدُّورِ مِنَ النِّيلِ وَكُنُوزٍ أَمُوالِ ظَاهِرَةٍ منَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَسُمِّيَتُ كُنُوزًا لِانَّهُ لَمْ يُعُطَ حَقُّ اللَّهِ بَعَالَى مِنْهَا وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿ أَهُۥ﴾ مَجُلِسٍ حَسَنٍ لِلْاَمَرَاءِ وَالْوُزَرَاءِ يَحِفُّهُ ٱتَّبَاعُهُمْ كَذَٰلِكَ اللَّهِ الْحَرَاجِنَا كَمَا وَصَفُنَا وَأَوْرَثُنَهَا بَنِي ٓ اِسْرَائِيلَ ﴿وَدُنَّ بَعُدَ اِغْرَاقِ فِرُعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَاتَّبَعُوهُمُ لَحِقُوٰهُمُ مُشُوِقِيُنَ ﴿ ١٠﴾ وَقُتَ شُرُونِ الشَّمُسِ فَلَمَّا تَوَآءَ الْجَمُعٰنِ أَى رَاى كُلِّ مِنْهُمَا الْاخَرَ قَالَ آصُـحُبُ مُوسَلَى إِنَّا لَمُدُرَّكُونَ ﴿ إِنَّهُ يُدُرِكُنَاجَمُعُ فِرُعُونَ وَلَاطَاقَةَ لَنَابِهِ قَالَ مُوسَى كَلاَّتْ آى لَنَ يُدُرِكُونَا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي بِنَصْرِهِ سَيَهُدِيُنِ ﴿ ١٢﴾ طَرِيُقَ النَّجَاةِ قَالَ تَعَالَى فَأُو حَيُنَآ اللَّي مُوسَلَى أَن اضُرِبُ بِعَصَاكَ الْبَحُرَ \* فَضَرَبَهُ فَانُفَلَقَ إِنْشَقَّ إِنْشَقَّ إِنْشَقَّ إِنْشَقَ الْنَيْ عَشَرَ فِرَقًا فَكَانَ كُلُّ فِرُقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ ثَهُ ﴾ ٱلْحَبَلِ الطَّـخَجَ بَيْنَهُمَا مَسَالِكٌ سَلَكُوهَا لَمْ يَبُتَلُ مِنْهَا سُرُجُ الرَّاكِبِ وَلَالِبُدُهُ وَاَزُلَهُمَا قَرَّبُنَا ثَمَّ هُنَالِكَ اللاخرين ﴿ أَنَّهُ فِرُعَـوُنَ وَقَـوُمَـهُ حَتَّى سَلَكُوا مَسَالِكُهُمُ وَٱلْـجَيْـنَا مُوسلى وَمَنُ مَّعَهُ آجَـمَعِينَ ﴿ أَنَّهُ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْبَحْرِ عَلَى هَيُئَتِهِ الْمَذُكُورَةِ ثُمَّ أَغُوقُنَا الْأَخَرِيْنَ ﴿٢٣﴾ فِرُعَوُنَ وَقَوْمَهُ بِاطْبَاقِ الْبَحْرِ عَلَيْهِمُ لَمَّا تَمَّ دُخُولُهُمُ الْبَحْرَ وَخُرُوجُ بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ مِنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ أَيُ إِغْرَاقِ فِرُعَوْنَ وَقَوْمِهِ لَا يَكُ عِبْرَةً لِمَنْ. بَعْدَهُمُ وَهَاكَانَ آكُتُوهُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿٤٢﴾ بِاللهِ لَمُ يُؤْمِنُ مِنْهُمْ غَيْرَاسِيَةٍ اِمُرَأَةِ فِرُعَوُدَ وَ حِزُقِيُلَ مُومِنُ الِ فِرُعَوُنَ وَمَرُيَمُ بِنُتُ نَامُوُصِي ٱلَّتِي ذَلَّتُ عَلَى عِظَامٍ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيُزُ فَانْتَقَمَ عِيْ مِنَ الْكَافِرِيْنَ بِإِغْرَاقِهِمُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٦﴾ بِالْمُؤْمِنِيْنَ فَٱنْحَاهُمُ مِنَ الْغَرُقِ

ترجمه: .....ادرہم نےمویٰ کووجی جیجی (چندسال ان لوگوں کے درمیان قیام کر لینے اور یدد مکھ لینے کے بعد کہ بیلوگ مویٰ کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے سرکٹی و نافر ماتی میں اور بڑھتے جارہے ہیں ) کہ شباشب میرےان بندوں ( بنواسرائیل ) کو لے کر نکل جاؤ (ان اسر میں دوسری قراکت نون کے کسرہ اور اسر کے ہمزہ کوحذف کردینے کا ہے۔ مسری یسوی سےمطلب وہی ہے کہ را توں رات انہیں سمندر کی طرف لے کرنگل جاؤ) تم لوگوں کا ( فرعون کی طرف ) پیچھا بھی کیا جائے گا ( اورسمندر کے قریب فرعون اوراس کالشکرشہیں آئیھی بکڑے گا۔لیکن ہم حمہیں بیالیں گےاوران گوغرق کردیں گے ) فرعون نے شہروں میں جاسوں دوڑاد پئے ( جب اے اسرائیلیوں کے بھاگ جانے کاعلم ہوااوران جاسوسوں کے ذریعہ یہ کہلا بھیجا ) کہ بیلوگ ایک جھوٹی می جماعت ہیں ( کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد چھواا کھستر ہزارتھی۔ جب کہ فرعون کےلشکر کا اگلا دستہ ہی سات لا کھ پرمشمل تھا۔ جملہ فوج تو بہت زیادہ تھی۔ تو فرعون کے نشکر کی تعداد کے مقابل میں انہیں **فسلیسل**ون کہا گیا )انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے اور ہم سب کوان سے خطرہ ہے (حندون کے معنی چوکنااور بیدارہونے کے ہیں۔مطلب یہ کہ ہم ان سے غافل نہیں ہیں اور ایک قر اُت میں حسافرون الف کے ساتھ ہے۔اس صورت میں معنی مستعد ہونے کے ہیں۔ارشاد خداد ندی ہے کہ ) پھر ہم نے (فرعون اوراس کے نشکر کو) نکال باہر کیا۔

باغوں سے (جو دریائے نیل کے دونوں جانب تھے )اور چشموں سے (جونیل کے قریب تھے )اور خزانوں سے (لیعنی ہے وال کردیاان کے ظاہری اموال ،سونا، جاندی وغیرہ ہے) اورعمہ ہ مکانات ہے (جہاں امراء ووزراء کی مجلسیں گئی تھیں) یونہی ہوا (جس طرح ہم نے بیان کیا اور فرعون اور اس کی قوم کے ڈو سبنے کے بعد ) اور ان کا مالک بنی اسرائیل کو ہنا دیا۔

غرض سورج نکلنے پرانہوں نے ان کو پیچھے سے جالیا۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کودیکھا تو مویٰ کے ہمراہی گھبرا کر بول اٹھے کہ ہم تو بس بکڑے گئے (اب ہمارے لئے کوئی راہ فرار نہیں ہے) فر مایا (مویٰ نے ) کہ ہرگز نہیں ( پکڑے جائیں گے ) کیونکہ میرے ہمراہ پروردگار( کی مدد) ہے۔وہ مجھے ابھی راہ (نجات) بنادےگا۔ پھرہم نے مویٰ کووحی جیجی کہ اینے عصاء کو دریا پر مارو (چنانچدانہوں نے اس پرعصا ماراجس ہے) وہ دریا بھٹ گیا (بارہ حصوں میں )اور ہر حصدا تنابزاتھا کہ جیسے بڑی پہاڑی (جن کے درمیان راستے ہیں جس سے بیلوگ چل کر جاتے ہیں مگر چلنے والوں کے قدم تر بھی نہیں ہوئے ) اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس مقام کے قریب پہنچادیا (بیعنی فرعون اوراس کے کشکر کو کہ وہ بھی اس راستہ پر چل پڑے ) اور ہم نے مویٰ اور ان کے ساتھ والوں کو بچالیا۔ (اس دریا ہے بحفاظت گزارکر) پھر دوسرے فریق کوغرق کردیا (لیعنی فرعون اوراس کے نشکر کو دریا میں آپس میں ملا کر جب تمام فرعون دریا میں داخل ہو گئے اور ادھر بنی اسرائیل دریا عبور کر چکے تھے ) بے شک ( فرعون کی اس غرق آبی کے ) واقعہ میں بڑی عبرت ب(بعدوالول کے لئے) اس کے باوجودان میں سے اکثر ایمان لانے والے ندیتے (سوافرعون کی بیوی آسیداوراس کی اولا دمیں ہے جزقیل کے ) آپ کا پروردگار بڑا توت والا ہے ( کفارے ان کوغرق کر کے انتقام لے لیا) اور بڑارحمت والا ہے ( کہ مومنین کوڑو ہے ہے بیجالیا)۔

تحقیق وتر کیب:....اسر بعبادی. سری یسری سے ماخوذ ہے جومعیٰ میں اسریٰ کے ہے۔

يسلسجون. لام كاكسره اورمخفف استعال ب\_ولموج مصدر يعني واغل بهونا ـ انسجيفكم و اغرقتهم. وونو ل على مرفوع استعال ہوئے ہیں۔عطف ہے یلجون پر کیکن جواب امر ہونے کی بناء پر منصوب بھی پڑھ کیتے ہیں۔ خندون. قاموس میں ہے کہ اس کے معنی احتیاط کرنے کے آتے ہیں۔اس لئے رجل حاذر کے معنی مختاط و پر ہیز گار ہیں۔

﴾ : ...... جب حضرت مویٰ علیہ السلام کوتبلیغ کرتے ہوئے ایک عرصہ گزرگیا بھین فرعون کی سرکشی و نا فر مانی میں کوئی فرق نہیں آیا اور فرعون کی طرف سے اسرائیلیوں کوستانے کا سلسلہ جاری رہا تو اب اس کے سوا کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی کہ ان پر عذاب آجائے۔ چنانچے حضرت موی علیہ السلام کو تھم خداوندی ہیلا کہ را توں رات اپنی توم بنی اسرائیل کو لے کرنگل جاؤ۔اگر چے فرعون تمباراز بردست تعاقب كرے گاليكن ڈرنے كى كوئى بات نبيس ہے۔

چنانچە حضرت موی علیه السلام خدا تعالی کی ہدایت کے مطابق ہواسرائیل کو لے کرروانہ ہو گئے ۔ صبح کے وفت جب فرعون کو معلوم ہوا کہ بنواسرائیل رات میں فرار ہوگئے ہیں تو سنائے میں آ گیا اور غصے کی وجہ سے سرخ ہوگیا۔ای وفت اپنے کشکر کوجمع کرنے لگا۔ان سب کوجمع کر کے ان سے کہنے لگا کہ بیہ بنواسرا کیل کا حجھوٹا سا گروہ ۔ ہے،جس سے ہروقت ہمیں کوفت ہوتی رہی ہے اوران سے اندیشہ رہتا ہے کہ نامعلوم کیا کر بیٹھیں ۔لبذا امن عامہ کی خاطر فورا ان کا قلع قمع کردینا جا ہے۔ بیابیا بی ہے جیسا کہ آج بھی حکومت ک طرف سے اس متم کے اعلانات آتے رہتے ہیں کہ تھی بھرلوگ ہمارے خلاف شورش بھیلار ہے ہیں اور قانون شکنی کرتے رہتے میں۔لبذاامن عامہ کی خاطران کو بادینا جا ہے اورا گر لحبذرون کے بجائے حسافدون الف کے ساتھ پڑھیں تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ فرعون نے اپنی فوجوں کوغیرت دالاتے ہوئے کہا کہ بیہ بنواسرائیل تومٹھی بھر ہیں اور ہم ان کے مقالبے میں کثیراور ہتھیار بند ہیں ۔نہذاابانہیںان کی سرکشی کامزہ چکھاویٹا جا ہے اور راستہ میں گھیر کر گاجرمونی کی طرح کاٹ کرر کھودینا جا ہے ۔نیکن خدا تعالیٰ کو پچھاور ہی منظور تھا۔وہ بجائے بنواسرائیل کونتاہ کرنے کے خود بربا دہوئے۔

ارشاد خداوندی ہے کہ بیانی طاقت اور کٹرت کے بل ہوتے پر ہنواسرائیل کے تعاقب میں انہیں نیست و نابود کر دینے کے ارادہ سے نکلےاور ہم نے اس طرح انہیں ان کے باغات، چشموں ، نہروں ،خز انوں اور بارونق مکانات سے نکال باہر کیا اورانہیں غرق کر کے ان چیز وں کے مالک ہنواسرائیل کو بنادیا اورانہیں تخت و تاج اورسلطنت وحکومت عطا فر مائی ۔ چنانچہ بچھ عرصہ کے بعد فلسطین میں اسرائیلیوں کی حکومت قائم ہوگئی اور داؤ دعلیہ السلام کی با دشاہت رہی۔ نیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں تو مصر کا علاقہ بھی دارالسلطنت میں شامل ہوگیا اور برمیاہ نبی کے زمانہ حکومت میں مصراز سرنو یہودیوں کا وطن بن گیا۔ یہ ایک جملہ معتر ضہ تھا۔ اب پھر اصل قصہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ فرعون اپنے لشکر اور مصرو بیروان مصر کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کربی اسرائیل کوہس نہیں کردیئے کے ارادے سے نکل پڑا۔ان کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔گر قر آن نے ان کی کوئی تعداد بیان نہیں فر مائی ہے۔اس کئے کوئی سیجے تعداد بیان نہیں کی جاسکتی۔طلوع آفاب کے وقت بیان کے پاس پہنچ گیا۔انہیں دیکھ کربنی اسرائیل گھبرا اٹھے اور بے ساختہ بول پڑے کہا ہے موسیٰ بتلاؤاب ہم کیا کریں۔ہم تو کپڑ لئے گئے۔ کیونکہ آ گے بحرقلزم ہےاور پیچھے فرعون کی فوج تو ظاہر ہے ان لوگوں کا اپنے مقابل میں با قاعد دشاہی نوج کو دیکھ کر گھبرا جانا ایک طبعی امرتھا لیکن حضرت موی علیہ السلام کو وعد دنصرت الٰہی پر پورا تھروسەتھا۔وہ پیغیبرانہوقار کےساتھ بولے گھبراؤ مت ایسا ہرگزنہیں ہوگا۔میرے پروردگارنے میراکہیں ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔وہ کوئی نجات کاراستہ مجھے دکھا کررہے گا۔اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہاے مویٰ اس دریا پراینی لکڑی مارو۔حضرت مویٰ علیہ السلام کا بحکم خدالکڑی مارنا تھا کہ دریا بھٹ گیاا دراس میں ہے بارہ راستے نکل گئے۔ بیاس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی بارہ ہی تتے اور ہر حصدا تنابر اتھا جیسے کوئی بہاڑی ہو۔خدا تعالیٰ تو موی علیہ السلام کی ککڑی کی ضرب کے بغیر بھی دریا میں سے راستہ نکال دینے پر قا درتھا مگراس وا۔ طہ کے اختیار کرنے ہے حضرت مویٰ علیہ انسا! م کی عظمت کا بھی اظہار ہو گیا۔ دریا میں راستہ نکلتے ہی بنوا سرائیل کا ہر قبیلہ ایک ایک راستے سے دریاعبور کرنے نگا اور جب حضرت مویٰ بنواسرائیل کولے کر دریاسے نکل گئے تو فرعونی جو کہ ان کے تعاقب میں آ رہے تھےوہ بھی سمندر میں راستہ و کیھ کراہے یار کرنے لگے تو خدا تعالیٰ کے حکم ہے سمندر کا یانی جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا اور سارے کے سارے قبطی ڈبودیئے گئے اوران کا کبروغر وردھرا کا دھرارہ گیا۔

ارشاد ہے کہ اس واقعہ میں لوگوں کے لئے بہت بڑی عبرت ہے۔لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک اللّٰد تعالیٰ بڑا توت والا ہے اور بڑا رحمت والا ہے۔صفت عزیز کے نقاضہ سے وہ جب اور جسے چاہے سزا دے دے اور صفت رحیم کے تقاضہ ہے فورا گرفت میں نہیں لیتا بلکہ موقع اور ڈھیل دیتار ہتا ہے۔

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ آىُ كُفًّا رَمَكَةَ نَبَا حَبَرَ إِبْرَاهِينَهُ وَاللَّهُ وَيُبَدَلُ مِنْهُ إِذْ قَالَ لِلَّابِيِّهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ وْ - عَهُ قَالُوالْمَ عَلَيْهِمُ آىُ كُفًّا رَمَّكُ فَهُ إِنْهُ إِنَّا اللَّهُ الْمُ الْمُ نَعُبُدُ أَصُنَامًا صَرَّحُوا بِالْفِعُل لِيَعْطِفُوا عَلَيهِ فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِيْنَ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللّ الُجَوَابِ اِفْتِحَارًا بِهِ قَالَ هَلُ يَسُمَعُونَكُمُ اِذَ حِيْنَ تَذَعُونَ ﴿ أَيْ اِللَّهِ اَوْ يَنفَعُونَكُمُ اِنْ عَبَدُتُّمُوهُمُ اَوْ يَضُرُّوُنَ ﴿٣٤﴾ كُمُ إِنْ لَمُ تَعُبُدُوهُمُ قَالُوا بَلُ وَجَدُنَا آبَاءَ نَا كَذَٰلِكَ يَفُعَلُونَ ﴿٣٤﴾ أَي مِثْلَ فِعُلِنَا قَالَ ٱفَرَءَيْتُمُ مَّاكُنْتُمُ تَعُبُدُونَ ﴿ مُكِنَ ٱنْتُمْ وَالْبَاؤُكُمُ الْاقْدَمُونَ ﴿ مَا فَإِنَّهُمُ عَدُو لِكِي لَا اَعْبُدُهُمُ اللَّالْكِنُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ لِي مَا لِنِّي اَعُبُدُهُ الَّـذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهُدِيُنِ ﴿ لَمْ ۚ اللَّهِ الذِّينِ وَالَّذِي هُـوَ يُطُعِمُنِي وَيَسُقِيُنِ ﴿ أَكَ ﴾ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَيَشُفِيُنِ ﴿ مَهُ وَالَّذِي يُمِينُنِي ثُمَّ يُحُييُنِ ﴿ اللَّهِ وَالَّذِي الْحُوا أَنُ يَنْغُفِرَ لِي خَطِيَّنَتِي يَوُمَ الدِّيْنِ ﴿٨٠﴾ أَيِ الْجَزَاءَ رَبِّ هَبُ لِي حُكُمًا عِلْمًا وَأَلْحِقُنِي بِالصَّلِحِيُنَ ﴿ مُهُمْ أَيِ النَّبِيِّينَ وَاجْعَلُ لِّي لِسَانَ صِدُقَ ثَنَاءً حَسَنًا فِي ٱلْأَخِرِيُنَ ﴿مُمْ الَّذِينَ يَاتُونَ بَعُدِى اِلْي يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَاجْعَلْنِي مِنُ وَرَثَةٍ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿ لَا إِنَّهِ أَىٰ مِمَّنَ يُعْطَاهَا وَاغْفِرُ لَا بِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالَيْنَ ﴿ أُمَّ ﴾ بِـاَنُ تَتُـوُبَ عَـلَيُهِ فَغَفَرَلَهُ وَهَذَا قَبُلَ اَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ كَمَا ذُكِرَ فِي سُورَةِ بَرَاءَ وِ وَلَا تُخُوزِنِيُ تُفُضَحُنِيُ يَوُمَ يُبُعَثُونَ ﴿ لَكُم ﴾ أي النَّاسُ قَالَ تَعَالَى فِيُهِ يَوُمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونَ ﴿ لَهُم ﴾ اَحَدًا إلَّا لْكِنُ مَنُ آتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيُمِ ﴿ مُهُ مِنَ الشِّرُكَ وَالنِّفَاقِ وَهُوَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنُفَعُهُ ذَلِكَ وَأَزُلِفَتِ الُجَنَّةُ قُرِّبَتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ أَهُ ۚ فَيَرَوُنَهَا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ أَظُهِرَتُ لِلْغُوِينَ ﴿ أَهُ الْكَافِرِينَ وَقِيْلَ لَهُمُ أَيْنَمَا كُنتُمُ تَعُبُدُونَ ﴿ ﴿ وَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴿ أَيْ غَيْرِهِ مِنَ الْاَصْنَامِ هَلُ يَنْصُرُونَكُمُ بِدَفْعِ الْعَذَابِ عَنُكُمُ اَوْيَنُتَصِرُونَ﴿ ﴿ وَهِ بِدَفَعِهِ عَنُ اَنْفُسِهِمُ لَا فَكُبُكِبُوا الْقُوا فِيْهَا هُمُ وَالْغَاوُنَ ﴿ مُو وَجُنُوكُ اِبُلِيُسَ آتَبَاعُهُ وَمَنُ اَطَاعَهُ مِنَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ اَجْمَعُونَ ﴿ هَوَ قَالُوا اَي الْغَاوَٰنَ وَهُمْ فِبُهَا يَخُتَصِمُونَ ﴿ ٩٩٠ مَعَ مَعُبُودِيْهِمْ تَاللهِ إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ التَّقِيلَةِ وَإِسُمُهَا مَحُذُونَ آيَ أَنَّهُ كُنَّا لَفِي ضَلَل مُّبِينَ ﴿ عَهِ بَيْنِ إِذَ حَيْثُ نُسَوِّيكُمُ بِرَبُ الْعَلَمِينَ ﴿ ١٨﴾ فِي الْعِبَادَةِ وَمَا آضَلَّنَا عَنِ الْهُدَى إِلَّا الْمُجُرِمُونَ ﴿ ١٩٩ أَى الشَّيَاطِينُ أَوُ أَوَّلُونَ الَّذِيْنَ اِقْتَدِيْنَا بِهِمُ فَمَا لَنَا مِنُ شُفِعِيْنَ ﴿ إِلَّهُ ۚ كَمَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمَلَا ثِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمِ ﴿ ١٠﴾ أَى يَهِمُّهُ آمَرُنَا فَلَوُ أَنَّ لَنَا كُرَّةً رَجُعَةً إِلَى الدُّنْيَا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ ١٠﴾ لَوْهِنَا لِلتَّمَيِّي وَنَكُولُ حَوَابُهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَذُ كُورِ مِنْ قِصَّةَ إِبْرَاهِيُمْ وَقَوْمَهُ لَايَةً ۚ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّؤُمِنِيُنَ ﴿ ١٠٠٣

## مَعَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ عَلَيْهُ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ ﴿

تر جمیہ: .....اورآپان ( کفار مکہ ) کے سامنے اہراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان سیجئے جب کہ انہوں نے اپنے والداورا پی قوم ے کہا کہتم کس چیز کی عبادت کرتے ہو (افق ال لابیسہ بدل واقع ہور ہاہے (ابراہیم سے )انہوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں(اور مزید فخرأ یہ بھی کہا کہ)ہم انہیں پر جے رہتے ہیں۔ (قبالسوا نعبدا صناحاً میں صرف اصناحاً کہدوینا کافی تھا۔ کیکن اصناماً سے پہلے نعبد نعل بھی لایا گیا۔ تا کہ فته طل کااس پرعطف ہوسکے ابراہیم " نے ) فرمایا کہ بیتمہاری سنتے ہیں۔ جبتم انہیں یکارتے ہو۔ یا بیٹم کو پچھنفع پہنچا سکتے ہیں (جبتم ان کی عبادت کرتے ہو ) یاتم کوضرر پہنچا سکتے ہیں۔(اگرتم ان کی عباوت نہ کرو )ان لوگوں نے کہا(اس طرح کی کوئی بات تونہیں) بلکہ ہم نے اپنے بروں کواپیا کرتے ہوئے پایا ہے( جس طرح ہم کررہے ہیں ابراہیم ' نے) فرمایا بھلاتم نے ان کی (اصلی حالت کو) دیکھا بھی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہوئم خود اور تمہارے پرانے بڑے بھی۔ بیتو میری نظر میں باعث ضرر ہیں (اسی وجہ ہے میں انہیں نہیں ہو جتا) گھر ہاں پروردگار عالم (جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ ہے ) جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ پھر وہی میری راہنمائی کرتا ہے (وین فطرت کی طرف) اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور بلاتا ہے اور جب میں بیار پڑتا ہوں تو مجھے شفادیتا ہے۔ وہی مجھے موت وے گا۔ پھر مجھے زندہ کرے گا اور وہی ہے جس سے میں امیدر کھتا ہوں کہ وہ میری غلط کاری کو قیامت کے دن معاف کردے گا۔اے میرے رب مجھ کو حکمت (یعنی علم) عطافر مااور مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل فر مااور میرا ذکر (خیر) آئندہ آنے والوں میں (قیامت تک) جاری رکھ اور مجھے جنت نعیم کے متحقول میں سے کردے اور میرے باپ کی مغفرت کر دیجئے کہ وہ گمراہوں میں ہے ہے ( حضرت ابراہیم کی بیدعااس وفت تھی جب کہ بیہ بات منکشف نہیں ہوئی تھی کہ وہ بھی خدا تعالی کے نافر مانوں میں سے ہے۔جیسا سورہ براکت میں ذکر آیا ہے ) اور مجھے رسوانہ کرنا اس دن جب سب لوگ اٹھائے جا کیں گے (اس کے جواب میں ارشاد ہے کہ )اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولا دے گر ہاں ( اس کی نجات ہوگ ) جواللہ کے پایس ( شرک و کفر ہے ) پاک دل لے کرآئے (اور وہ مومن کا دل ہی ہوسکتا ہے اور اس دن ) جنت متقبوں کے نز دیک کردی جائے گی اور گمراہوں (بعنی کافروں) کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی اور ان ہے کہا جائے گا کہ اب وہ (بت وغیرہ) کہاں گئے جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا۔ کیا وہ تمہارا ساتھ دے بکتے ہیں؟ (اور تمہیں عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں ) یاوہ اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں (اس عذاب ہے نہیں۔ابیا ہرگزنہیں ہوسکتا) پھروہ اور گمراہ لوگ اورا بلیس کالشکر (انسانوں اور جنوں میں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی ہوگی) سب کے سب اس دوزخ میں اوند ھے منہ ڈال دیئے جائیں گے۔دوزخ میں (یہ کفار) باہم جھگڑتے ہوئے (اینے معبودول ہے) کہیں گے کہ بخدا بے شک ہم صریح گمراہی میں تھے جبکہ تم کو (عبات میں )رب العالمین کے برابر کرتے تھے (ان کھنا میں ان مخففہ من الثقیلہ اوراس کا اسم محذوف ہے) اور ہم کوتو بس ان بڑے مجرموں (شیاطین اوران لوگوں نے جن کی ہم نے اقتداء کی انہوں ) نے گمراہ کیا۔سواب کوئی ہماراسفار ٹی نہیں ( جیسا کہ موشین کے لئے فر شتے ،انبیاءاورخود دوسرے موشین ہیں )اور نہ کوئی مخلص دوست بی ہے کہ (دلسوزی ہی کرلے ) سوکاش جمیں و نیامیں پھر جانے کا موقع ملتا تو ہم مومن ہوجاتے (فسلو ان لنا میں لو تمنی کے لئے ہے اوراس کا جواب بیآنے والی آیت ہے) بے شک اس (واقعہ ابراہیم اوران کی قوم) میں ایک بڑی عبرت ہے (اس کے باوجود) ان مشركين ميں ہے اكثر ايمان مبيں لائے اور بے شك آپ كاير وردگار برا قدرت والا اور برا ارحمت والا ہے۔

شخفیق وتر کیب:.....د تسده نیستاذ تسدعسون. منصوب ہےا ہے ماقبل سے اس کے ماقبل و مابعد دو ماضی کے صینے ہیں۔ معنی میں اگر چہ لفظامتنقبل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اذا، اذا کے معنی میں ہے۔ لیکن زخشریؒ کی رائی ہے کہاذ سے حال ماضی کی حکایت مقصود ہے۔ زخشری کی تحقیق کے مطابق تبکیت (خاموش کرنا) کامفہوم خوب واضح ہوگا۔

افسر ابنیم میں ف عاطفہ ہے اورعطف ایک محذوف پر ہور ہاہے۔مطلب یہ ہے کہ کیاتم ان کی عبادت کی لغویت پرمطلع ہوئے کہ وہ نہ نفع پہنچا سکیس اور نہ نقصان ۔

الارب العالمين. الاستثنى منقطع باوربعضون كي خيال مين استثناء متعل \_

البذی محیلقنی. بیمنصوب بھی ہوسکتا ہے رب البعالمین کی صفت ہونے کی بناء پریابدل اورعطف بیان ہونے کی وجہ سے اعنی مقدر مان لیس تو جب بھی بیمنصوب ہوگا اورا گراسے مرفوع قرار دیا جائے تو بیا یک مبتدا ،محذ وف کاخبر ہوگا۔

فھو بھدین محلا مرفوع ہے مبتداء ہونے کی بناء پر

یوم لاہنفع. بیخدانعالی اور حضرت ابرائیم دونوں کا قول ہوسکتا ہے۔اگر مقولہ ابرائیم ہے تو یوم یبعثون ہے بدل واقع ہوگا۔ ان سکنا عام طور پراگر چہ بیکہا جاتا ہے کہ اس ان کا اسم محذوف ہے۔لیکن ایک قول بیھی ہے کہ بیدان مہملہ ہے۔ان کے اسم اور خبر کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ لام موجود ہے۔

لو ان لنا \_لموتمنائے لئے ہے اور نکون اس کا جواب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لو شرطیہ ہے اور اس کا جواب محذوف ہے اور نکون کا عطف کر قریر ہور ہاہے۔ عبارت ہوگی لو ان لنا کر قفنکون من المؤمنین لرجعنا عما کنا علیہ او خلصنا من العذاب\_

قوم کا میہ جواب من کر ابراہیم ظلیل اللہ نے ان کے معبودان باطل سے اظہاری بیزاری کرتے ہوئے میڈر مایا کہ میتمہارے معبود میرے معاون و مددگارتو کیا ہوتے میتو اور دشمن ہیں۔ انہی کے ذریعہ گراہی پھیل رہی ہے اور میتابی و بربادی کے باعث ہیں۔ س لئے تو میں اس رب العالمین کا پرستار ہوں جس کی ذات تمام کمالات کی جامع ہے۔ وہی خالق ہے۔ وہی ہادی ہے اوراس کے ہاتھ میں پوری کا نئات کانظم وانظام ہے۔ مینیں کہ پیدا کرنے والاکوئی دوسرا دیوتا اور نظم وانظام اور ہدایت کا دیوتا کوئی اور ہو۔ اس طرح کے کھانا اور پانی بھی وہی خدائے واحد ویتا ہے۔ ایسانہیں کہ زراعت کا دیوتا کوئی اور ہے اور بارش کا دیوتا کوئی اور ۔ جبیسا کہ شرک اور ہائی تو موں نے ہرکام کے لئے علیحدہ دیوی دیوتا کوشلیم کر رکھا ہے۔ اس طرح صحت و شفا بھی اس خدائے برتر کے ہاتھ میں ہائی تو موں نے ہرکام کے لئے علیحدہ دیوی دیوتا کوشلیم کر رکھا ہے۔ اس طرح صحت و شفا بھی اس خدائے برتر کے ہاتھ میں

ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال ادب ویکھئے کہ بیاری کی نسبت تو اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت خدا تعالی کی طرف ۔ بیا تہمیں کہ وہی مجھے بیارڈ التا ہے اور وہی شفادیتا ہے۔ بلکہ بیکہا کہ جب میں بیار پڑتا ہوں تو وہی شفاء دیتا ہے۔اور وہی موت وفنا طاری کرنے والا ہےاور وہی جزا دسزاکے لئے دوبارہ زندہ کرنے والا ہےاور پھرمغفرت ونجات ی امیدیں بھی اسی خدائے واحد کی ذات ے ہیں۔ابراہیم خلیل اللہ اپنی گفتگو میں کس درجہاد ب واحتر ام کو کوظ رکھتے ہیں۔ ہربری چیز کواپی جانب منسوب کرتے ہیں اورا کچی چیز کوخدائے تعالیٰ کی طرف۔ای طرح اپنے لئے معطنیت (غلط کاری) کوشلیم کرتے ہیں اور پھراپی مغفوریت کوجزم کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ بلکہ خدا تعالیٰ ہے امیدوتو قع وابستہ کرتے ہیں۔اس کا نام رعایت ادب اور ادائے حق عبدیت ہے۔

خشوع وخضوع اور بیتاب وعائیں:....هدانغالی کے کمالات بیان کرنے کے بعداللہ تعالیٰ ہے وعا کرتے ہیں کہ یاالہی مجھے حکمت عطافر مااور نیک لوگوں میں شامل رکھ۔ یہاں سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمت تو آپ کو پہلے سے حاصل تھی۔ پھراس دعا کا کیا مطلب؟ تو کبا گیا ہے کہ اس سے مرادعلم وعقل میں مزید حصول کمال کی خواہش ہے۔ و السحیقنی بالصالحین سے مرادیہاں عالی مرتبت انبیاء ہیں۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ میراذ کرخیر میرے بعد بھی لوگوں میں جاری رکھیوتا کہ وہ لوگ میرے طریقتہ پرچلیس اور میرے کئے اضافہ اجر وثواب کا باعث ہوں۔خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ آج بھی مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو درود میں آ تحضور ﷺ کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم " بربھی سلام بھیجتا ہے بلکہ ہر ند ہب کے لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے تعلق رکھتے ہیں۔ فقہاء نے اس آیت ہے بیہ بات نکالی ہے کہ انسان کا اپنے ذکر خیر کو پیند کرنا اور اس کی تمنا کرنا عام حالات میں ندموم و معیوب نہیں ۔سلسلہ دعامجھی جاری ہے۔انہیں میں ہےایک دعامیجھی تھی کہ دنیا میں ذکر خیر باقی رکھنے کےساتھوآ خرت میں بھی جنت کا مستحق بناد بیجئے اوراےاللّٰہ میرے گمراہ باپ کوبھی معاف فرماد ہیئے۔ کافر باپ کے لئے آپ کا استغفار کرنا اس وقت تھا جب کہ اس کا وتمن خدا ہوتا آپ پر داضح نبیں ہوا۔لیکن جب وتمن خدا ہوتا ظاہر ہوگیا تو آپ نے اس سے براُت اورا ظہار بیزاری فرمایا۔جیسا کہ سورہ تو بدمیں اس کی تصریح کی گئی ہے۔

اورا كركسان من السضالين ميں محمان كا ترجمهُ 'تھا'' كے بجائے'' ہے' كيا جائے تو پھركوئى اشكال باقى نہيں رہتا۔اس صورت میں گویا کہ بیدوعا مرنے کے بعد کی نہیں بلکہ آ ذر کی زندگی ہی میں تھی اور زندگی میں ایمان ہے آنے کا امکان تھا تو دعا کا حاصل یہ ہوگا کہ اے اللہ اسے ایمان کی توقیق عطا فر ما اور کفر کے زمانہ کی خطائمیں معاف فرماد ہے۔ آپ کی ایک دعا پیھی کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن کی رسوائی ہے بچالینا۔جس دن کہ نہ مال کام آئے گا نداولا د۔البتہ اے کوئی کھٹکانہیں ہوگا جو خدا کے یاس یاک و صاف دل لے کرہ کے گا۔ ایسا دل جو کفروشرک اور فاسد عقیدوں سے پاک ہوگا۔

سو چنے تو سہی کہ ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغیبر بھی یہی دعا کررہے ہیں کہ اے پرورد گار قیامت کی رسوائی ہے بچالیہ اُ تو پھر عام لوگوں كائميا حال ہوگا۔

ا کرام مومن: . ......ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جنت اپنی تمام آ رائش وزیبائش کے ساتھ متقین کوقریب نظم سے گی۔ جسے د کیچکروومسر ورومحفوظ موں گے۔ بیمومنین ومتنقین کا ایک اکرام ہوگا۔ کہ بجائے انہیں جنت کی طرف جائے کے الٹی جنت ہی خودان کی طرف بڑھآئے گی۔ ای طرح دوزخ کو مجرموں سے قریب لے آئیں گے۔ تاکدداخل ہونے سے پہلے ہی خوف کی وجہ سے لرزائیس گے۔ پھر
ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے وہ معبودان باطل کہاں گئے۔ جن کی تم خدا کے علاوہ پرسٹش کیا کرتے ہے۔ وہ نہ تمہاری مدد کرکے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں اور نہ بدلہ ہی لے سکتے ہیں۔ وہ تمہاری تو کیا مدد کریں گے۔ ان کی بہلی و بے چارگی کا تو بیعالم ہے کہ خود اپنے کو بچانے پر بھی قادر نہیں۔ پھر یہ بت اور بت پرست اور ابلیس کا سارالشکر جواس کی اجباع کرنے والے تھے، سب کواوند سے منہ دوز خ میں گرادیا جائے گا۔ وہاں پہنچ کر آپس میں جھڑیں گے۔ ایک دوسر کو الزام دیں گے اور بالآخرا پی گراہی کا اعتراف کریں گے اور یہ شرکین اوران کے بچاری اپنے دیوی، دیوتاؤں سے کہیں گے کہ واقعی ہم سے بڑی بخت غلطی ہوئی کہ ہم نے تم کو رب العالمین کے برابر کردیا اور تمہاری عبادت کرتے رہے۔ افسوس ہمیں اس غلط اور بری راہ پر ان شیطانوں نے لگائے رکھا اور اب نہ کوئی بت ہیں۔ سے کام دیتا ہواں نہ دکو پہنچتا ہے بلکہ وہ خود ہی دوز خ میں جل رہے ہیں۔

وہ آئیں میں پوچھیں گے کہ کیا کوئی شفیع ہے جو ہماری شفاعت کرے یا تم از کم اس آڑے وقت میں کوئی دوست ہے جو تدردی ہی کا اظہار کرے۔ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ 'ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹائے جائیں۔اگرایسا ہوجائے تو ہم وہاں ہے اب پکے ورسیچے مومن بن کرآئیں گے۔

' ارشاد ہے کہاس قصہ ابراہیم میں لوگوں کے لئے عبرت ہے۔ نگراس کے باوجودلوگ ایمان نہیں لاتے اور خفلت بس پڑے ہوئے ہیں۔ بےشک خدا تعالیٰ بڑا قا دروغالب اور بڑارحمت والا ہے۔

كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوْحِ بِالْمُوسِلِينَ ﴿ ﴿ أَهِ كَذِيهِ عِمْ لَهُ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَجِيءِ بِالتَّوْجَيْدِ اَوْ لِآنَهُ لِطُولِ لَبَيْهِ عَلَيْهِ مَ كَانَّهُ وَسَالًا وَتَنْسِتُ قَوْمُ مِنْ الْحَوْمُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ وَتَذْكِيرُهُ بِاعْتِبَارِ لَفُظِهِ اِذُ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نَسَبًا نُوحٌ لَا تَتَقُونَ ﴿ أَنَهُ اللّهَ وَالْمِيعُونِ ﴿ أَنَهُ عَلَيْهِ عَلَى تَبَلِيغِهِ مِنْ اَجُوعَ إِنْ مَا اَجُوىَ اَيْ تَوالِيهُ لِللّهُ وَطَاعِتِهِ وَمَا اللّهَ وَاطِيعُونِ ﴿ أَنِهُ كَلَيْهِ عَلَى تَبَلِيغِهِ مِنْ اَجُوعَ إِنْ مَا اَجُوىَ اَيْ تَوالِيهُ اللّهُ وَالْمِينَ ﴿ أَنَهُ عَلَيْهِ عَلَى تَبَلِيغِهِ عِنْ اَجُوعَ إِنْ مَا اَجُوىَ اَيْ تَوالِيهُ اللّهُ وَاللّهُ وَطَاعِتِهِ وَمَا اللّهَ وَاطِيعُونِ ﴿ أَنَهُ كَرَّرَهُ تَاكِيدًا قَالُواۤ اللّهُ وَالْمِيعُونِ ﴿ أَنَهُ كَرَّرَهُ تَاكِيدًا قَالُواۤ اللّهُ وَالْمَعُلَى اللّهُ وَالْمَعْلَى وَمِي اللّهُ عَلَى وَمِي اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمَعْلَى وَمِي اللّهُ عَلَى وَمَا اللّهُ وَالْمُعُونِ ﴿ أَنْهُ كَرُونَ وَاللّهُ السّلَمُلَةُ كَالِحَاكَةِ وَالْاَسَاكِفَةِ قَالَ وَمَا اللّهُ وَالْمُولُونَ ﴿ أَنَهُ السّلَمُلَةُ كَالْحَاكَةِ وَالْاَسَاكِفَةِ قَالَ وَمَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى وَالْمُولُونَ ﴿ أَنَا لَكُولُونَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ عَلَيْ وَمَا اللّهُ الْمُولُونَ ﴿ أَنَا لَكُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ ا

وَالْحَيُوَانَ وَالطَّيْرِ ثُمَّ اَغُرَقُنَا بَعُدُ آيُ بَعُدَ أَنْجَائِهِمُ الْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ الكُثَرُهُمُ مُّوَمِنِينَ ﴿ ١١﴾ وَإِنَّ رَبَّاتُ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيمُ ﴿ ١٣٠﴾ كَذَّبَتُ عَادُ وِ الْمُرُسَلِينَ ﴿ ١٣٠﴾ إِذُ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمُ هُوُدٌ اَلَا تَتَّقُونَ ﴿ أَنَّ ۗ إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ إِنَّ فَاتَّـقُوا اللهَ وَاطِيعُونِ ﴿ ٢٦﴾ وَمَا اَسُـئَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ اَجُرٍ ۚ إِنْ مَا اَجُرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ عَالَى اَتَبُنُونَ بِكُلِّ رِيْعِ مَكَانِ مُرْتَفَع ايَةً بِنَاءً عَلَمًا لِلْمَارَّةِ تَعُبَثُونَ ﴿ إِلَى إِلَى اللَّهِ بِمَنْ يَـمُرُّبِكُمْ وَتَسْخَرُونَ مِنْهُمْ وَالْحُمُلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ تَبُنُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لِلْمَاءِ تَحُتَ الْإِرْضِ لَعَلَّكُمْ كَانَّكُمْ تَخُلُدُونَ ﴿ إِنَّهَ الْاَتَمُونُونَ وَإِذَا بَطَشُتُمُ بِضَرُبٍ أَوُ قَتُلٍ بَطَشُتُمُ جَبَّارِيُنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَيُرِ رَأَفَةٍ فَاتَّقُوا اللهَ فِي ذَلِكَ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَنَّ فِي مَا آمَرُتُكُمُ بِهِ وَاتَّقُوا الَّذِئَ آمَدَّكُمُ انْعَمَ عَلَيْكُمُ بِـمَا تَعُلَمُونَ﴿ ﴿ أَهُ ۚ آَكُمُ بِٱنْعَامٍ وَّبَنِينَ ﴿ آلَ ۖ وَجَنَّتٍ بِسَاتِينٍ وَّعُيُوُنِ ﴿ سُمَّى ۚ اَنُهَارِ الِّمِي ۗ **اَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيُمٍ ﴿ مَنَ اللَّهُ لَيَا وَالْاخِرَةِ اِنْ عَصَيْتُمُولِ**ي قَالُوُا سَوَآءٌ عَلَيْنَا مُسُتَوٍ عِنْدَنَا أَوَ عَظْتَ أَمُ لَمُ تَكُنُ مِّنَ الْوَاعِظِيُنَ ﴿ الْ اَصُلَا أَى لَانَرُعَوِى لِمَعْظِكَ إِنْ مَا هَلَاَ الَّذِي خَوَّفْتَنَا بِهِ إِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيُنَ ﴿ يُسَلَىٰ اَكُ إِخْتَلاقُهُمُ وَكِذَبُهُمُ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِضَمِّ الْحَاءِ وَاللَّامِ أَيُ مَاهٰذَا الَّذِي نَحُنُ عَلَيُهِ مِنَ أَنْ لَا بَعْتَ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيُنَ أَيُ طَبِيْعَتُهُمْ وَعَادَتُهُمْ وَهَا نَحُنُ ِ **سُ**عَدِّبِيُنَ ﴿ ٢٣٠﴾ فَكَذَّبُوهُ بِالْعَذَابِ فَاهْلَكُنْهُمْ فِي الدُّنْيَا بِالرِّيُحِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً وَمَا كَان اَكْثَرُهُمْ اللهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ ١٩ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ ١٠ اللَّهِ عِيمُ ﴿ ١٠ اللَّهُ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلِي عَلَا عَلِي عَلَا عَلِي عَلَا عَلِي عَلَا عَلِي عَلِي عَلَا عَلِي عَلِي عَلَا عَلَا عَلِي عَلَا عَلَا عَا

ترجمه: .....نوح عليه السلام كي قوم نے پيغمبرول كوجھٹلا يا (يہال جمع كا صيغه ہے۔اس وجه سے كەسى ايك نبى كا حجھٹلا نا گويا كه تمام انبیاء کی تکذیب کرنا ہے۔ کیونکہ ہرایک کا مقصدایک ہوتا ہے۔ یعنی دعوت تو حیدیا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے درمیان اتناطویل وقت گزارا کهانبول نے کئی انبیاء کا دور دیکھا ہو۔اس وجہ سے جمع کاصیغہ لایا گیا اور قوم کومؤنث استعال کرنا باعتبار معنی کے ہے۔ اگر چہ باعتبار لفظ کے بیر ندکر ہے) جب کہ ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ کیاتم (اللہ ہے) ڈرتے نہیں؟ میں ہوں تمہارا راستباز پیغمبر (بھیجا گیا ہوں اس چیز کی تبکیغ کے لئے جو مجھے عطا کی گئی ہے ) سوتم اللہ ہے ڈرواورمیرا کہا مانو (جو کچھ میں حمہیں حکم دوں۔خدا تعالیٰ کی تو حیداوراس کی اطاعت کے بارے میں )اور میں تم ہےاس (تبلیغ) پر کوئی صانبیں مانگتا۔میراصلہ تو بس یر در د گارعالم کے ذمہ ہے۔ سو (میری اس نیک نیتی کا تفاضا بھی یہی ہے کہ )اللہ ہے ڈروا درمیر اکہنا مانو ( اس جملہ کوتا کید کے لئے مکرر لایا گیاہے) وہ لوگ ہولے تو کیا ہم تمہیں مانے لگیں درآ نحالیکہ تمہارے پیرور ذیل (اور بہت اقوام جیسے نور باف او جونة ساز وغیرہ) ى ہیں۔ (واتبعک ایک قرأت ہواتباعک ہے جمع ہے تابع کی اور ترکیب میں مبتداء واقع ہے نوح علیہ السلام نے ) فرمایا کہ ان کے (پیشداور ) کام سے مجھے کیا بحث۔ان ہے حساب کتاب لیٹا تو بس میرے پروردگار ہی کا کام ہے۔ ( وہی انہیں جزاوسزاوے گا) كاش تم اے بچھتے (اور جانبے جوتم نے انہیں عیب لگایا) اور میں ایمان والوں كو (اپنے پاس سے) دوركرنے والانہیں۔ میں تو بس ايك صاف صاف ذرانے والا ہوں۔ وہ كہنے لگے كدائے وح اگرتم (اس كہنے سننے سے) بازند آئے تو ضرور سنگ اركر دیئے جاؤ گے۔ ( پھرول سے مار مارکر ہلاک کردیا جائے گایا سب وشتم کر کے پریشان کردیا جائے گا۔نوح نے ) وعاکی کہ اے میرے پروردگار، میری قوم مجھے جھٹلارہی ہے۔ سوآپ ہی میرے اور ان کے درمیان کھلا ہوا فیصلہ فرماد بیجئے اور مجھے اور میرے ساتھ جوایمان والے ہیں انہیں نجات دیجئے (ارشاد ہوا) چنانچہ ہم نے (ان کی دعا قبول کی اور )انہیں اور جوان کے ساتھ (انسانوں ،حیوانوں اور یرندوں ہے ) بھری ہوئی ہوئی تشتی میں تھے،سب کونجات دی۔ پھراس کے بعد ( قوم کے ) باتی لوگوں کوغرق کردیا۔اس واقعہ میں بھی بزی عبرت ہے اور (اس کے باوجود )ان میں ہے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بے شک آپ کارب بڑا قومت والا ، بڑی رحمت والا ہے۔ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو حجٹلایا۔ جبکدان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیاتم (اللہ سے) ڈرتے نہیں؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔سواللہ سے ڈرواورمیری اطاعت کرواور میں تم ہے اس (تبلیغ) پر کوئی صلیبیں مانگتا۔میرا صلہ تو بس پروردگار عالم کے ہی ذمہ ہے۔تو کیاتم ایک یادگار (کےطور پر ممارت) ہراونچے مقام پر بناتے ہو (اور وہاں سے ہرگز رنے وانوں کا نداق بناتے اور فضول كارروائى كرتے ہو\_ يہ جمله حال واقع مور ما ب تسنون كي خمير سے )اور (زمين سے نيچ يانى كے لئے ) بزے بزے بند بناتے مو جیے ( دنیا میں ) تم کو ہمیشدر ہنا ہے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہوتو بالکل جابر وظالم بن کر دارو کیرکرتے ہو (بغیرکسی نرمی کے ) سواللہ ے ڈرواور میرا کہا مانو (جو کچھ میں تم ہے کہتا ہوں)اوراس ہے ڈروجس نے تمہاری مددان چیزوں سے کی جنہیں تم جانتے ہو (بینی) تمہاری مدد کی مویشیوں، بیٹوں، باغوں اورچشموں ہے، مجھے اندیشہ ہے تمہارے لئے بڑے بخت دن کے عذاب کا ( دنیا اور آخرت میں اگرتم اپنی معصیت ونا فر مانی سے بازند آئے ) وہ لوگ ہولے کہ ہمارے لئے برابر ہے خواہ تم نصیحت کروخواہ تم ناصح ند بنو (اس سے ہارےاندرکوئی فرق نہیں آ ہے گا) یہ (تمہارا ڈرانا دھمکانا) توبس الگےلوگوں کی ایک عادت ہے۔ (خلق الاولین کا ترجمہ ایک توبیہ ہے کہا مکلے لوگوں کی من گھڑت اور جھونی باتیں ہیں اور اگر خدا اور لام کوشمہ پڑھیں تو ترجمہ ہوگا کہ بیا گلوں کی ایک عادت ہے )اور ہم کو برگز عذاب نہ ہوگا۔غرض ان لوگول نے (حضرت ہوڈکواور دوسرا قول بیہ ہے کہ عذاب کو) جھٹلایا تو ہم نے ان کو ( دنیا میں آندھی کے عذاب سے ) ہلاک کردیا۔اس واقعہ میں بھی عبرت ہے۔لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے اور آپ کا پروردگار بے شک بڑا قوت والا، بڑار حمت والا ہے۔

شخفیق وتر کیب:.....و ما علمی . بظاہر بیر مااستفہامیہ ہے۔مرفوع میں بنا مبتداہےاور علمی اس کی خبراور ہوسکتا ہے کہ مانا فیہ ہواور ہامتعلق علمی کے ہو۔اس صورت میں خبر مقدر ماننا پڑے گی۔

وما انا بطارد. بیناوی میں ہے کہ ما انا بطارد المؤمنین تروید ہاوران کاس قول کی کہ آپ بھٹھا ہے پاس سے ان حقیر سلمانوں کو ہٹاو بیجے ۔ کیونکہ بی ہمارے واسطے ایمان لانے سے مانع ہیں۔ اس صورت میں ان انا الا نذیر مبین علت موگا۔ مطلب ریہ ہے کہ میں نذیر ہوں۔ میرے پاس ہوشم کے آدمیوں کا اجتماع ہوگا۔ اس لئے میں کسی کو آنے سے روک نہیں سکما۔ محکا۔ محذبت عاد، مونث استعمال ہوا ہے۔ چونکہ مراد قبیلہ ہے اور قبیلہ مونث ہے۔

ایہ بناء. صاحب جلالین ؓ نے علماً نکال کراس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں موضوف مقدر ہے۔ اس طرح علماً تیوں کا مفعول ہے۔ مطلب بیہوگا کہتم عمارتیں بناتے ہو جوگز رنے والے مسافروں کے لئے علامت ہوتی ہیں۔ تنخذون مصانع. مصنع کی جمع مراد ہے۔ حوض، تالاب اور پانی کے ذخیرے جووہ جمع کرتے۔ امد کم مانعام، ہوسکتا ہے کہ ثانی جملہ اولی کی تفسیر ہو۔ اور بیر جمی ممکن ہے کہ انعام بھا تعلمون سے بدل ہو۔ لیکن اکثر بدل کی ترکیب کے مقابلہ میں اسے مکر رقر اردیتے ہیں۔

سواءعلینا. خبرمقدم ہے اوراس کے بعدمفرد کی تاویل میں ہوگا۔مراد ہے کہ الموعظ و عدمہ مستو . اس میں ہمز ہمفہوم مسادات کی وضاحت کے لئے۔مرادیہ ہے کہ تھیجت کرویا نہ کرو، ہمارے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔

الاخسلىق الاوليين. مختلف اعراب كى بناء پرتر جمه من گھڑت بھى ہوسكتا ہے۔ یعنی تمہارى باتیں اگلوں کے گھڑے ہوئے افسانے اور تراشیدہ خیالات ہیں۔

بالربع. برفائي ہوائيں اورسر دجھو سکے۔ برفانی ہواؤں کا پیطوفان سردی کے اختیام پر ہواتھا۔

﴾ تشریح ﴾ .....نمین پر جب بت پرسی شروع ہوئی اوراوگ غلط راستوں پر چلنے لگے تو خدا تعالیٰ نے اولوالعزم پیغمبروں کا سلسلہ شردع کیااورسب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ جنہوں نے آ کرلوگوں کوخدا کے عذاب سے ڈرایا ورانہیں راہ راست پرلانے کی کوشش کی۔آپ نے قوم ہے فرمایا کہ میں دیانت وامانت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا پیغام بلائم و کاست تم کو پہنچا تا ہوں۔ مجھ پر اورمیرے لائے ہوئے پیغام پراعتا دکرواور خدا تعالیٰ ہے ڈرواور میرا کہنا مانو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم ہے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ بھی حہیں مانگتا۔میرےاس تبلیغ کااجروثواب تو میراپروردگارہی مجھ کوعنایت فرمائے گا۔ایسے بےغرض اور بےلوث آ دی کی بات مانواور سیجھ عقا 'کد کے قائل ہوجاؤ ۔لیکن حضرت نوح علیہالسلام کی یہ تقریر سننے کے بعد بھی وہ اسپنے کرتوت سے باز نہ آئے۔ ہت پریتی کوجپیوڑنے کے لئے آ مادہ نہ ہوئے بلکہ الٹا حضرت نوح علیہ السلام کوجھوٹا کہا اور ان کے ایذاءر سانی کے دریے ہو گئے۔ای کوقر آن نے کہا کہ قوم نوح نے پیغمبروں کی تکذیب کی۔مرسلین یہاں جمع اس وجہ ہے کہ کسی ایک پیغمبر کی تکذیب سارے سلسلہ نبوت کی تکذیب کے ہم معنی ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد کسی خاص پیغمبر کی شخصی تکذیب نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ بیتور سالت ہی کے منکر ہوتے ہیں۔

قوم نوح" نے اپنے پیمبر کی باتوں کا جواب اس انداز میں دیا کہ پیھوڑے ہے رذیل اور پنچ قوم کےلوگ اپنی نمود کے لئے تیرے ساتھ ہوگئے تو اس سے کیا ہوتا ہے اور ہمارا شرف وامتیاز اس کی کب اجازت دے سکتا ہے کہ ہم ان رذیلوں کے دوش بدوش تمہاری مجلسوں میں بیٹھا کریں۔لہذا پہلے آئبیں اپنے پاس سے مثاؤ۔ پھردیکھا جائے گا۔

یہ بات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ پیٹمبروں اور داعیان حق پرشروع شروع میں ایمان لانے والے آوران کی دعوت کو قبول کرنے والے زیادہ ترغریب اورعوام ہی ہوا کرتے تھے۔

چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی شروع میں ایمان دالے یہی عوام تھے جنہیں ان بد بختوں نے ر ذیل اور پیچ قوم سے خطاب کیا ہے۔ان کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھےان کے پیشوں کے اعلیٰ واد نیٰ ہونے سے کیا بحث۔ نیز ان کا ایمان دل ہے ہے یا صرف زبائی ہے۔اس کی بھی میرےاویر کوئی ذمہ داری نہیں۔اس کا صلہ اور حساب تو خدا تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔میرا کام بلغے ہے۔ دلوں کوشولنا اوران کا احتساب میرا کام نہیں۔بہرحال ان غریب مومنین کوتمہیں خوش کرنے کی خاطراہیے پاس سے دھکے دیناممکن ہمیں اور تمہاری اس غلط خواہش کو پورا کرنا میرے اختیار ہے باہر ہے۔جس برقوم نے کہ کہ بس اپنی نصیحت بند کرواور اگرتم اپنی اس حرکت سے بازند آئے تو سنگ ارکر دیئے جاؤگے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے ان باتوں ہے تنگ آ کرخدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیئے اور عرض کیا کہ میرے اور ان

کے درمیان مملی فیصلہ فرماد یجئے اور ان کے راہ راست برآنے کی کوئی توقع باتی نہیں رہی۔ میں عاجز ہو چکا ہوں۔ میزی مدد فر مائیے.....اور میرے ساتھیوں کو بھی بیجا کیجئے ۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فر مائی اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین کے کشتی میں سوار ہوجانے کے بعد آسان و زمین میں ہے ایک طوفان امنڈ آیا اور روئے زمین کے کفار ومشر کین کا قلع قمع کر دیا گیا۔ اس واقعہ میں لوگوں کے لئے بے پناہ عبرت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس میں شبنہیں کہ خدا تعالی بہت قادر مہربان ہے۔

تو م نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہودعلیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ا پی قوم عاد کو جو ملک یمن میں احقاف نامی جگہ کے رہنے والے تنے۔اپنی اپنی اطاعت اور خدا کی وحدا نیت کی دعوت دی۔ سمجھانے بجھانے کی کوشش کی اور خدا کے عذاب سے ڈرایا اور ساتھ ہی اپنی بےغرضی ، نیک نیتی بھی ظاہر فر مادی اور ایپنے اخلاص کا یقین دلایا۔ جس طرح كمحضرت نوح عليه السلام نے كيا تھا۔ مگر ان سارى كوششوں كا قوم پركوئى اثر نہيں ہوا اور حصرت ہود عليه السلام كوجھٹلاتے رہے۔ گراس کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی کوششیں جاری رکھیں ۔قوم عاد کا ایک خاص مشغلہ ریتھا کہ او نچے او نچے مقامات پر بلاضرورت بطور یا دگار کے عالیشان مکانات اور مینارے بناتے اوراس میں بڑی بڑی کاریگریاں دکھاتے اوراس طرح اسپے مال و دولت کو بریارضا نُع کرتے۔اس ہے بھی حضرت ہو دعلیہ السلام رو کنے کی کوشش کرتے۔ کیونکہ اس ہے دین و دنیا کا نہ کو کی فائدہ ان کے پیش نظر ہوتا اور نہ واقعتاً یہ کوئی مفید کام تھا۔انہیں سمجھاتے ہوئے کہتے کہتم جویہ عالیشان مکانات بناتے ہو۔اس ہے کیا فائدہ۔ کیاتم نے بیسوچ رکھا ہے کہ مہیں ہمیشداس دنیا میں رہنا ہے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے۔خود بیددنیا بھی ختم ہونے والی ہے۔اورتم خود بھی فنا ہو جاؤ گے۔ نیزتم نے جوخدا کی مخلوق برظلم وستم کر کے اور کمزوروں کو تنگ کر کے انہیں پر بیثان کررکھا ہے۔اینے اس ظلم وستم اور کبر دغرور ہے بازآ جاؤاورمیری بات مانو ۔ پھرانہیں وہ نعتیں یاو دلائیں جوخدا تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھیں ۔ان ہے کہا گیا کہ تمہیں جواپنی کثرت تعدادا پنے ملک کے باغات اور چشمول اور اپنے مال و دولت پرناز ہے۔ بیسب چھاسی خدائے واحد کے دیئے ہوئے ہیں ۔ تو کیااس منعم تقیقی کاتمہارے ذمہ کوئی حق نہیں ہے جمہیں تو اور زیادہ تو حید کا قائل ہونا چاہیے تھا۔لیکن اگرتمہاری سرکشی و نا فر مانی ختم نہیں ہوئی تو مجھےاندیشہ ہے کہ پہلی قوموں کی طرح کہیں تم بھی کسی آفت میں گرفتار نہ ہوجاؤ۔

حضرِت ہودعلیہ السلام کے ان موثر بیانات اور تقریروں ہے قوم نے کوئی اثر نہیں لیا اور کہنے سکے کہ تمہارایہ جادوہم پرچل نہیں سکتا اور تمہاری تعیمتیں برکار ہیں۔اس متسم کے وعظ وتصیحت تو پرانے زمانے کے لوگ ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔مگراس کی کوئی حقیقت نہیں ۔ تواس ہے ہم کوکیااندیشہ ہوسکتا ہے اور ندان عذاب کی دھمکیوں کا ہمیں کوئی خوف اور دوسری قرائت ہے حلق الاولین . خا اور لام کے ضمہ کے ساتھ اس صورت میں مطلب بیہوگا کہ ہم جس طریقہ پر ہیں وہی ہمارے آباء واجداد کا طریقہ تھا۔ہم تو اس پراپی زندگی گزاردیں گےاور بیسب بریکاراورلغوبا تیں ہیں کہ ہم پھرزندہ کئے جائیں مےاورہمیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔تو َبالآخران کی اس تکذیب ونافر مانی کی وجدے زبردست اور تیز آندھیوں کے ذریعہ انہیں تباہ وہر باد کرویا گیا۔

اس واقعہ میں لوگوں کے لئے سامان عبرت ہے کہ کس طرح ان کے مال و دولت دھرے کے دھرے رہ گئے اور کوئی چیز کام نہیں آئی ۔ مگراس کے باوجودلوگ ایمان نہیں لاتے۔

كَذَّبَتُ ثُمُودُ الْمُرُسَلِيُنَ ﴿ أَهُ أَلَ لَهُمْ اَخُوهُمُ صَلِحٌ ٱلَّا تَتَّقُونَ ﴿ أَبُّ إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ . اَمِيُنَ ﴿ ﴿ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُون ﴿ أَسُ وَمَا آسُنَكُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ اَجُرِ ۚ إِنَّ مَا اَجُرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ١٨ ﴾ اَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَهُنَآ مِنَ الْحَيْرِ الْمِنِينَ ﴿ ١٨ ﴾ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونِ ﴿ ١٨ ﴾ وَّزُرُوع وَّنَحُلِ طَلَعُهَا هَضِيُمٌ ﴿ ١٨٨ ﴾ لَطِيُفٌ لَيَنٌ وَتَنُحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِيُنَ ﴿ ١٩٨ ﴾ بَطِرِيُنَ وَفِي قِرَاءَ ةٍ فَارِهِيْنَ حَاذِقِينَ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُون ﴿ قُلُ مَا امْرُكُمْ بِهِ وَلَا تُسطِيعُواۤ اَمُرَ الْمُسُرفِينَ ﴿ اللهُ الَّذِينَ يُفَسِدُونَ فِي الْأَرُضِ بِالْمَعَاصِيُ وَلَا يُنصُلِحُونَ ﴿ ١٥٢﴾ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالُو آ إِنَّمَآ أَنُبَ مِنَ الْمُسَحَرِيُنَ ﴿ ٣٥٠ اللَّذِيْنَ سُحِرُوا كَثِيْرًا حَتَّى غَلَبَ عَلَى عَقَلِهِمُ مَآ أَنْتَ اَيُضًا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَأْ فَأُتِ بِايَةٍ إِنْ كُنُتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ ﴿ مِنَ اللَّهِ فِي رِسَالَتِكَ قَالَ هَاذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرُبٌ نَصِيْبٌ مِنَ الْمَاءِ وَّلَكُمُ شِرُبُ يَوُم مَّعُلُومٍ ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُورَ ۚ فَيَانُحُذَكُمُ عَذَابُ يَوُمٍ عَظِيْمٍ ﴿ ١٥١﴾ بِعَظَمِ الْعَذَابِ فَعَقَرُوهَا أَىٰ عَقَرَهَا بَعْضُهُمُ بِرِضَاهُمُ فَا**َصُبَحُوا نَلِامِيُنَ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَقُرِهَا فَا خَلَهُمُ الْعَذَابُ ۖ** ٱلْمَوْعُودُبِهِ فَهَلَكُوا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً ﴿ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ ٥٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ وع الرَّحِيمُ ﴿ وَهُ ﴾ كَذَّبَتُ قَوْمُ لَوُطِ رِالْمُرُسَلِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ اَخُوهُمُ لُوطٌ اَلَا تَتَّقُونَ ﴿ ١٣ اِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ اَمِيُنٌ ﴿ أَبُهُ ﴾ فَاتَّقُوا اللهَ وَاطِيُعُون ﴿ أَيْهِ ﴾ وَمَـآ اَسُــنَلُكُمْ عَلَيُهِ مِنُ اَجُرِ عَ إِنْ مَا اَجُرِى إِلَّاعَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ٣٦٨ أَتَأْتُونَ الذُّكُرَ انَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ ٥٥ ﴿ النَّاسُ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ رَبُّكُمُ مِنُ أَزُوَ اجِكُمُ ۚ أَيُ ٱقْبَالِهِنَّ بَلَ أَنْتُمُ قَوْمٌ عَلُونَ ﴿٢١﴾ مُتَحَاوِزُونَ الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ قَالُوا لَشِنُ لَمُ تَنْتَهِ يِلْلُوطُ عَنْ إِنْكَارِكَ عَلَيْنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخُوَجِيُنَ ﴿ ١٦٥﴾ مِنْ بَلَدَتِنَا قَالَ لُوطٌ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيُنَ ﴿ ١٦٨﴾ الْمُبُغِضِيُنَ رَبِّ نَـجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعُمَلُوُنَ ﴿ ١٦٩﴾ أَيْ مِنُ عَذَابِهِ فَنَجَّيُنُهُ وَ أَهُلَهُ أَجُمَعِيُنَ ﴿ أَنَّ ﴾ إِلَّا عَجُوزًا إِمْرَأْتَهُ فِي الْغَبِرِيُنَ ﴿ أَنَّ ﴾ ٱلْبَاقِيُنَ اهْلَكُنَاهَا ثُمَّ دَمَّوْنَا الْأَخَرِيُنَ ﴿ آيَ ﴾ اَهُلَكُنَاهُمُ وَا**مُطَرُنَا عَلَيْهِمُ مَّطَرًا** آجِجَارَةً مِنُ جُمُلَةِ الْإِهْلَاكِ فَسَاءَ مَ**طُرُ الْمُنَذَرِينَ ﴿ عَالَ مُ**طَرَّهُمُ إِنَّ عَ فِي ذَلِكَ لَايَةً \* وَمَاكَانَ أَكُثَرُهُمُ مُؤُمِنِينَ ﴿ مِن وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيمُ (مُّ)

ترجمه: .....قوم ثمود نے پیغبروں کو جمثلایا۔ جبکہ ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کیاتم (اللہ ہے) ڈرتے نہیں۔ میں تمہارا امانت بیار پینمبر ہوں۔ سوتم اللہ ہے ڈرواور میری اطاعت کرواور میں تم ہے اس پر کوئی صلامیں ما نگتا۔ بس میرا صلہ تو پروردگار

عالم کے ذمہ ہے۔ کیا تہمیں انہیں چیزوں میں بے فکری ہے رہنے دیا جائے گا جو یہاں (ونیا میں) موجود ہیں۔ یعنی باغوں میں، چشموں میں اور کھیتوں اور خوب گند ھے ہوئے مجھے والے مجوروں میں؟ اور تم پہاڑوں کو تاثیر تاثی کراتراتے (اور نخر کرتے) ہوئے مکان بناتے ہو (اور ایک قر اُت میں فو ھین کے بجانے فیار ھین ہے۔ جس کے معنی ہیں ماہراندانداز) سواللہ ہے ڈر واور میرا کہنا مانو (جو بچھ میں تم ہے کہتا ہوں) اور صدود ہے نکل جانے والوں کا کہانہ مانو جو ملک میں فساد کرتے رہتے ہیں اور (خدا تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اختیار کرکے اپنی اصلاح نہیں کرتے ان لوگوں نے کہا کہتم پرتو کی نے بخت جادو کردیا ہے (جس کی وجہ ہے تہماری عقل مغلوب ہوکر روگئی ہے) تم ہمارے ہی جیسے ایک آ دی ہو سوکوئی مجروبیش کرو۔ اگر تم (دعویٰ رسالت میں) ہچ ہو۔ (صالح علیہ السلام) نے فرمایا کہ بدا کی اون نے بیانی ہیں گئی ہے کہا کہ باری اس کی ہو اور ایک مقردون میں تہماری ۔ اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ نہا گئی ہو ہے دن کا عذا ب آ کی برانہوں نے اس کی کوئیس کا نے ڈالیس (یہاں بیا شکال ہے کہ کا شخ ہاتھ نہ نہ نہیں ایک بڑے تھی کرجم لاکر منسوب سب کی طرف کردیا۔ اس کا جواب یہ کہ یہ کراروائی سب کی مرضی ہے گئی تھی۔ اس وجہ سے جس کی صفحہ ہو صاحب جالے لین نے عقو ھا بعضہ ہو صاحب جانا جا ہا ہے ) پھر (اس پر) پچھتا ہے۔ پھران کو عذا ب ختی کا صیفہ لایا گیا۔ اس کوصاحب جالے لین نے عقو ھا بعضہ ہو صاحب جانا جا ہا ہے ) پھر (اس پر) پچھتا ہے۔ پھران کو عذا ب ختی کر دوردگار بڑا تو ت والا ، ہڑ کی رحمت ہو اور (اس کے باوجود) ان میں ہے آگر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آ ہو کہ کہا تھی ہوردگار بڑا تو ت والا ، ہڑ کی رحمت والا ہے۔

قوم اوط علیہ السلام نے پیغیبروں کو جھٹلا یا۔ جبکہ ان سے ان کے بھائی اوط علیہ السلام نے کہا کہتم (اللہ سے) ڈر تے نہیں۔ میں تمہارا امانت دار پیغیبر بوں۔ سواللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرواور میں تم ہے اس پرکوئی صانبیں چاہتا۔ میر اصلہ تو بس پروردگار عالم کے ذمہ ہے تمام دنیا جہان والوں میں سے تم (بیر کت کرتے ہوکہ) لڑکوں سے فتل بدکرتے ہوا در تمہارے پروردگار نے تمہارے لئے جو بیبیاں بیدا کی ہیں آئیس چھوڑے رہے ہو۔ بات بیہ کہتم حدے گزرجانے والے لوگ ہو(نہ حلال کا خیال نہ حرام کا) وہ لوگ کہنے بیبیاں بیدا کی ہیں آئیس چھوڑے دیے ہو۔ بات بیہ کہتم حدے گزرجانے والے لوگ بو (نہ حلال کا خیال نہ حرام کا) وہ لوگ کہنے گئے اے لوط! اگرتم (ہمارے کہنے سننے سے) بازئیس آؤگہ تو تم ضرور (بستی سے) نکال دیئے جاؤگے۔ (لوط علیہ السلام نے) کہا۔ میں تمہارے اس کام سے خون نفرت رکھتا ہوں۔

(لوط عليه السلام نے دعائی که) اے ميرے پرورگار! مجھے اور ميرے متعلقين کواس کام (کے دبال) ہے نجات دے جويہ کرتے ہيں۔
سوہم نے ان کواوران کے متعلقین کونجات دی۔ بجزا یک بردھیا کے کہوہ (عذاب کے اندر) رہنے والوں میں رہ گئ (اور حضرت لوط عليه السلام کی بیوی و فبلہ تھی) پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کردیا اور ہم نے ان پرایک خاص قتم کا (بعنی پھروں کا) مینہ برسایا۔ سوکیسا برامینہ تھا جوان لوگوں پر برسا۔ جن کو (عذاب اللی ہے) ڈرایا گیا تھا۔ بے شک اس (واقعہ) میں بھی بڑی عبرت ہے اور (باوجوداس کے ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا پروردگار بڑا توت والا ، بڑارتم والا ہے۔

معتقیق وتر کیب:....فیما ههنا. مرادد نیاوی نعتین بین-

امنين. تتركون عال واقع بورباب اورفى جنت فيما الههناكي تفيرب.

نسخسل، اسم جمع ہے۔اس کا واحد نسخسلة ہے۔اسم جمع مذکر اور مونث دونو ں طرح استعال ہوتا ہے۔البیتہ خیل مونث ہی سنتعمل ہے۔

لا تسطیعو ا امو المهسوفین. مراد ہے مسرفین کی اطاعت نہ کرو۔مسرفین سے مراد عام مشرکین بھی ہوسکتے ہیں اور وہ مرکش بھی جنہوں نے اونٹنی کی کونچیس کا ٹی تھیں۔ من القالين. بيابك محذوف جوفال باس بي متعنق باور پھر بير محذوف خبر بان كى اور من القالين صفت باور كلامية متعلق بخبر محذوف كي دارا كرمن القالين كوان كى خبر بنايا جائے توق الين لعملكم ميں ممل كرے گا۔ اس صورت ميں صلاموصول بر مقدم ہوجائے گا۔ الف لام كى موجودگى ميں جس كا جواب ہے قالين باب صور سے مستعمل ہے۔ بغض شديد كے معنى ميں استعال ہوتا ہے۔

نہیں، یہ ہرگزممکن نہیں۔افسوس ہے کہتم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی قدرنہیں کرتے اور بلاوجہ اپناسر مابیان مکانات کے نقش ونگار میں صرف کرر ہے ہو۔ جس ہے کوئی نفع ہونے والانہیں۔ بلکہ اس کا و بال تمبار ہے او پر پڑ کرر ہے گا۔لہذا تمہیں خداے ڈرنا چاہئے اور اپنے منعم حقیقی فرما نیر داری اوراطاعت میں لگ جانا چاہئے۔قانون خداوندی کونہ ماننے اوراس پڑمل نہ کرنے کا متیجہ و نیا میں جمیشہ خرابیوں کی صورت میں ظاہر ہواہے۔

عوام کومخاطب بنا کرکہا گیا کہتم ان مفسد دں اور شیطانوں کے پیچھے چل کراوران کی اتباع کر کے اپنے آپ کو تباہ و بر باد نہ کرو۔ بیتو زمین میں خرابی پھیلا رہے ہیں اورخو دہمی گناہ اورنسق و فجور میں لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کوبھی اس کی طرف بلار ہے ہیں۔اصلاح کرنے اور نیک وضیح مشورہ دینے کی کوشش نہیں کرتے۔

اس کا جواب قوم نے اس انداز میں دیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کوسحرز دہ قرار دیا اور کہنے سکے کہتم پرتو کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے العیاذ باللہ تمہاری عقل ماری گئی ہے اور تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو۔ ہم میں اور تم میں فرق کیا۔ اور اگر اپنے قول کے مطابق نبی ہواور ہم ہے کسی بھی اعتبار سے ممتاز ہوتو اپنے ضدا ہے کہدکر کوئی ایسام عجزہ دکھاؤ جسے ہم بھی شلیم کرلیں اور پھرخود ہی فرمائش کی کہ اچھا پھرکی اس چٹان سے جو ہمارے سامنے ہے اس خصوصیت کی اونٹی نکال دو۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ہم نے تمہارا یہ مطالبہ پوراکردیا اور خدا تعالی میرے ہاتھوں پر تمہیں یہ مجزہ و کھاد ہے، پھر تو تمہیں میرکی نبوت کے مانے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ سب نے وعدہ وعید کئے کہیں۔ اس کے بعد انکار کی کوئی وجہ باتی نہیں دھی ۔

چنانجے حضرت صالح علیہ السلام نے دعاکی اور خدا تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے بیتیج میں بیم عجزہ دکھلا دیا اور اس وقت وہ

چٹان پھٹی اوران کی فرمائش کےمطابق انہی خصوصیات کی حامل ایک اومنی نکل آئی ۔گھراس کے باوجودا کٹرمنکر ہی رہے۔وہ اومنی یونہی ءَ زاد پھرتی اور جس جنگل میں یہ جرنے جاتی یا جس تالا ب پریہ یانی پینے جاتی ،تمام جانورا سے دیکھ کربھاگ پڑتے۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ ایک دن یہ اونمنی اس جگہ پانی ہے اور دوسرے دن دوسروں کے جانور پانی پیا کریں اور حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کومتنبہ كرديا كداب بارى مقرر كردى كئى ہے۔اس كے بعد كوئى اس اؤلمنى كے ساتھ برا معاملہ نہ كرے ورنہ بدترين عذاب آئے گا۔ پجھے دن تو بیاس ہدایت پر ممل کرتے رہے لیکن ان کی فطر تیں خراب تھیں۔ بیاکب تک اس سے باز رہتے۔ بالآخر بدسمتی ہے ان میں ہے کسی نے اوٹمنی کے پچھلے یاوک کی رگ کاٹ ڈالی جس کے نتیجہ میں ساراخون بہہ گیا اوروہ اوٹمنی مرکنی۔

اس کے بعد بیر بہت نادم ہوئے اور شرمندہ ہو گئے ۔ گمریہ بچھتاناان کے لئے بے کارتھا۔ کیونکہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھااور کھرا میک وھما کہ ہوا جس ہے سب ہلاک کردیتے گئے۔اس واقعہ میں لوگوں نے لئے بے پناہ عبرت کے سامان ہیں۔گرنسی کی بدبختی و بدنعیبی کا کیاعلاج کہان عبرت آمیز واقعات کو دیکھنے اور سننے کے باوجودایمان ندلائے۔

عبرت أنكيز وافعه: ..... حضرت صالح عليه السلام كے بعد مضرت لوط عليه السلام كا قصه بيان كيا جار ہا ہے۔ آپ نے بھي د دسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو دعوت رین دی ۔گرمچہلی قوموں کی طرح انہوں نے بھی تکذیب کی اوراپنے آپ کو

اس سورۃ میں مختلف انبیاء " کی دعوت میں بار بارایک ہی طرح کے جملے کی تکراراس وجہ ہے کہان کی تبلیغ اور طرز تبلیغ ایک ہی تھی۔ ہرایک خدا تعالیٰ کی وحدا نیت اوراپنی رسالت کی لوگوں کو دعوت دینے کے لئے تشریف لائے تھے۔حضرت لوط علیہ السلام نے ا پی قوم کوسمجھاتے ہوئے کہا کہتمہاری فطرتیں مجرمانہ ہیں۔کیا دنیا میںصرف مرد ہی تمہاری شہوت رانی کے لئے رہ گئے ہیں؟تم اپنی ہو یوں سے خواہش پوری کیوں نہیں کرتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ای مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔ تم لڑکوں سے بدفعلی نہ کیا کرو۔ بیخلاف فطرت کام کر کے تم حدودانسا نیت ہے بھی نکل چکے ہو۔

اس کا جواب قوم نے بید دیا کہ اے لوظ! بیہ وعظ ونفیحت جھوڑ دو ادر اگر آئندہ تم نے جمیں پریشان کیا تو ہم تمہیں جلا وطن کردیں گے۔لوط علیہالسلام نے فرمایا۔ میں تمہاری اس حرکت ہےنفرت اورا ظہار بیزاری کرتا ہوں ۔ نیز میں تمہاری ان دھمکیوں ہے مرعوب ہوکرا پنا وعظ ونصیحت بندنہیں کرسکتا۔ بھرآ پ نے خدا تعالیٰ ہے ان کے لئے بدد عا فر مائی اور اپنے گھرانہ ومتعلقین کے لئے نحات طلب کی ۔

چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ مومنین کوساتھ لے کراس بستی ہے نکل گئے۔آپ کا اس بستی ہے تکلنا تھا کہ قوم پر پنھروں کی بارش ہوئی اورسب کے سب بلاک کردیئے گئے۔ان ہلاک ہونے والول میں آ پ کی بیوی وابلہ بھی تھی جو توم کے ساتھ ملی ہوئی تھی اوران کے فعل ہے خوش تھی۔ارشاد ہوا کہ ان عبرت انگیز واقعات کے بعد بھی لوگ ایمان جیس لاتے اور راہ ہدایت اختیار جیس کرتے۔

كَذَّبَ أَصْحُبُ لْكَيْكُةِ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِحَذُفِ الْهَمُزَةِ وَالْقَاءِ حَرُكَتِهَا عَلَى اللَّمِ وَفَتُحُ الْهَاءِ هِيَ غَيْضَةُ شَجَرٍ قُرُبَ مَذَيَنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ لَمُ يَقُلُ اَخُوهُمْ لِاَنَّهُ لَمُ يَكُنُ مِنْهُمْ الْأ تَتَّقُوُنَ ﴿ يَكُ ﴾ إِنِّى لَكُمُ رَسُولٌ آمِيُنَ ﴿ مُنَ ۖ فَاتَقُوا اللهَ وَاطِيُعُون ﴿ وَمَا آسُئَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ اَجُرِ ۗ إِنْ مَا أَجُوِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ١٨٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ آتِمُوهُ وَلَاتَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ ١٨٠٠ اللَّهُ اللّ اَلنَّاقِصِيْنَ وَزِنُـوُا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ أَنْهَ﴾ اَلْمِيَزَانِ السَّوِيِّ وَلَا تَبُخَسُوا النَّاسَ اَشُيَاءَ هُمُ لاَ تَنْقُصُوْهُمُ مِنْ حَقِّهِمُ شَيْئًا وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرُضِ مُفْسِدِيُنَ﴿٣٨٠ بِالْقَتُلِ وَغَيْرِهِ مِنُ عِثِي بِكُسُرِ الْمُثَلَّثَةِ أَفْسَدَ وَمُفْسِدِيُنَ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِمَعْنَى عَامِلِهَا تَعُتَوُا **وَاتَّـقُوا الَّـذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ** الْخَلِيُفَةَ الْلَوَّ لِيُنَ ﴿ مُهُمَ ۚ قَالُو ٓ ا إِنَّـ مَا آنُتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيُنَ ﴿ مِهَ ۖ وَمَاۤ ٱنُتَ إِلَّابَشَرٌ مِّثُلُنَا وَإِنْ مُحَفَّفَةٌ مِنَ التَّقِيلَةِ وَاسُمُهَا مَحُذُوفَ أَى إِنَّهُ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ أَنَّهُ فَاسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا بِسُكُونِ السِّينِ وَفَتُحِهَا قِطْعَةً مِّنَ السَّمَآءِ إِنْ كُنُتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ مُهِ إِمَالَتِكَ قَالَ رَبِّي آعُلَمُ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿ ١٨٨﴾ فَيُحَازِيُكُمْ بِهِ فَكَذَّبُوهُ فَاخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ هِيَ سَحَابَةٌ اَظَلَّتُهُمُ بَعُدَ حَرِّشَدِيْدٍ اَصَابَهُمْ فَامُ طَرَتُ عَلَيْهِمُ نَارًا فَأَحْتَرَقُوا إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوُمٍ عَظِيْمٍ ﴿ ١٨١﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً ﴿ وَمَاكَانَ عُ أَكُثَرُهُمُ مُوْمِنِينَ﴿ ١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ مُ أَمْنُولُوا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُعُلِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُنَ

ترجمه: .....اصحاب الایکه نے پیغیبرول کو جھٹلایا ( دوسری قر اُت ) میں ایکہ کے ہمزہ کو حذف کرکے اس کا اعراب لام کو دیتے ہیں اور ہا کے فتحہ کے ساتھ بھی ہے اور بیدین کے قریب درختوں کا ایک جھنڈ ہے ) جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم (الله ہے) ڈرتے نہیں (دوسرے انہیاء کی طرح یہاں احسو ہے شعیب نہیں کہا بلکہ صرف شعیب کہا۔ وہ اس وجہ سے کہ حضرت شعیب ان کے قبیلہ اور خاندان میں ہے نہیں تھے ) میں تمہاراامانت دار پیغمبر ہوں۔ سوتم اللہ سے ڈرواور میرا کہامانو اور میں تم ہے اس پر کوئی صلنہیں جا ہتا۔میرا صلاتو بس بروردگار عالم کے ذمہ ہے۔تم لوگ پورا تا پا کردا درنقصان پہنچانے والے نہ بنوادر پھیج تر از و سے تو لا کر داورلوگوں کاان کی چیز وں میں نقصان نہ کیا کر واور ( قتل وغارت گری کے ذریعہ ) ملک میں فسادات مت مجایا کر و (عشسی عیس كر وكراته افسد كمعنى ميں مفسدين حال مؤكده ب\_جس مين عامل تعدو اكامعنى ب) اوراس خداسة روجس نے حمہیں اور آگلی مخلوق کو بیدا کیا۔ وہ لو کہنے لگے کہ بس تم پرتو نسی نے بڑا جاد و کر دیا ہے اور تم تو ہماری طرح بحض ایک معمولی آ دمی ہوا ورہم توتم کوجھوٹے لوگوں میں ہے خیال کرتے ہیں۔اجھا نؤتم ہم پرآ سان ہے کوئی ٹکڑالا کر گراؤ۔اگرتم (اپنی رسانت میں) سیج ہو۔ (كىسفا مىس كوساكن اورفته دونول طرح يرها كياب\_جس كمعنى مكراك بين اوران نسطنك مين ان مخففه من الثقيله ب اوراس کااسم اند محذوف ہے۔ شعیب علیہ السلام نے ) کہا کہ میرار وردگار بی خوب جانتا ہے جوتم کرتے رہتے ہو (اوراس پرجزاوسزا بھی وہی دے گا) پھران لوگوں نے انہیں جھٹلا یا۔ سوانہیں بکڑ لیا سائبان والے دن کے عذاب نے (ہوایہ کہ شدیدترین گرمی تھے بعد

باول آیا جوسائبان کی طرح ان پرسامی آن ہوگیا۔ جب سب کے سب اس سامیہ کے نیچ جمع ہو گئے تو پھران پر آ گ کی بارش ہوئی۔ جس کے نتیجہ میں سب جل کررا کھ ہو گئے۔ بے شک وہ بڑے تخت عذاب کا دن تھا۔ یقینا اس دا قعہ میں بھی لوگوں کے لئے عبرت ہے۔ مگراس کے باوجودا کٹرلوگ ایمان نبیس لاتے اور آپ کا پروردگار بڑا قوت والا ، بر ارحم والا ہے۔

﴾ تشریح ﴾ : ..... حضرت شعیب علیه السلام کواس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو مدین کے رہنے والے تھے۔ یہاں ای قوم مدین کواصحاب الا بکه کهه کر خطاب کیا گیا۔ ایکہ ایک درخت تھا جسے یہ نوگ یو جتے تھے۔ اس کی طرف نسبت کر کے انہیں اصحاب الا یکه کہا گیا۔ اور اس وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کوا حدو ہم سے تعبیر نہیں فرمایا۔ جب کہ آ ب سے پہلے سارے انبیاءکو الحسوههم سے تعبیر کیا گیا۔ درآ نحالیکه حضرت شعیب علیه السلام بھی ای قوم سے تعلق رکھتے ہتھے تکر چونکہ انبیاء کی اخوت قومی وسبی بنیادول پربن تھی جب کہ یہاں اصحاب الا یکہ کرند ہی نسبت سے قوم کا ذکر کیا گیا۔لہذا حضرت شعیب علیہ السلام کواحب وہ مہ فرمانا ان کے شایان شان مہیں تھا۔ اگر چہ بعض مفسرین اورخود صاحب جلالین نے بیربیان کیا ہے کہ چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم على بيس ركمة تهاس وجها حوهم بيس كما كيار

لیکن ابن کثیر کی شختیق یبی ہے کہ آپ کا تعلق ای قوم ہے تھا گر چونکہ قوم کا تذکرہ ایک ندہبی نسبت ہے کیا گیا۔لہذااب احسوهم كهناحفرت شعيب عليه السلام كى شان كے خلاف تھا۔ غرضيكه بيقوم مدين اوراصحاب الا يكه ايك ہى قوم ہے۔جس كى طرف شعیب علیه السلام کونبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔

آب نے سابقدانبیاء کی طرح توم کو دعوت تو حید دیتے ہوئے بیفر مایا کہ معاملات میں خیانت و بے انصافی نہ کرو۔جس طرح کینے کے وقت پورانا پ تول کر لیتے ہو،ای طرح دیتے وقت بھی پوراپوراناپ کردو۔اس کے حق میں پچھ کمی نہ کرو۔تراز واورتو لنے کے بانٹ بھی بیچے رکھا کرو۔ڈنٹری مارنے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے باز آ جاؤ۔ان ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرکو کی زراعت پیشہ و تجارت پیشہ تو متھی۔اور تجارتی ہداخلاتی و ہددیانتی میں مبتلاتھی۔ای کودور کرنے کی انہیں تعلیم دی جارہی ہے۔حضرت شعیب علیہ السلام مزید فرمارہے ہیں کہ ملک میں لوٹ مار، غارت گری اور ڈا کے مت ڈالواورلوگوں کو ڈرا دھمکا کران کے حقوق ضائع مت کرو۔اس **خدا** کے عذاب سے ڈرو۔جس نے تمہیں اور تمام الکی مخلوق کو پیدا کیا۔

اس پرآپ کوقوم نے وہی جواب دیا جو قوم خمود نے اینے نبی کودیا تھا کہ تجھ پرتو کسی نے جاد و کردیا ہے جس سے تہاری عقل ماری کئی ہے۔ (العیاذ باللہ) اورتم تو ہم ہی جیسے ایک انسان ہو۔ بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہتم نبوت کے دعوے اور عذاب وغیرہ کی دھمکیوں میں جھوٹے ہو۔اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔اورا گرتم اپنے دعوے میں سیچے ہوتو ہم پر باول یا آسان کا کوئی فکرا گرا کر ہلاک کیول نبیں کردیتے۔

آ پ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کوتمہارے اعمال بخو بی معلوم ہیں اور وہی جانتا ہے کہ کس جرم پر کوئسی اور کتنی سزا دین جا ہے۔ سزادینامیرا کام نہیں۔میراجو کام تھاوہ میں نے انجام دے دیا۔اہتم جانواور خدا جائے۔ بجیب اتفاق ہے کہ جس تشم کاعذاب میے مانگ رہے تھے ای قسم کا عذاب ان برآ کررہا۔ عذاب آنے سے پہلے ایک سامینمودار ہوااور اس سے پہلے شدید گری محسوس ہوئی ۔ کسی جگہ سامیا کا نام ونشان نہیں تھا۔لوگ بے قرار ہوا تھے اور اس شدت کی گرمی ہے تڑینے لگے تھے۔اجا نک ایک سیاہ بادل کوآتا ہوا دیکھے کر مھنڈی ہوا کے شوق میں لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ان کا اس ابر کے نیچے جمع ہونا تھا کہ اس میں ہے آ گ برسنا شروع ہوئی اور زمین کوایک بھونچال آیا۔جس ہے ایک دھا کہ ہوا اورسب کے سب وہیں جل کر تباہ ہو گئے۔ وہ ابرسائبان کی طرح ان برسایا گئن ہوگئ تھی۔اس وجہ ہے اسے سائبان والے عذاب سے تعبیر کیا گیا۔فر مایا گیا کہ ان واقعات میں لوگوں کے لئے تتنی عبرت ہے مگر پھر بھی

وَإِنَّهُ آيِ الْقُرَّانُ لَتَسُويُلُ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ ١٩٣﴾ نَـزَلَ بِـهِ الرُّو حُ الْآمِينُ ﴿ ١٩٣﴾ حِبُرِيْلَ عَـلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِ رِيُنَ ﴿ مُهُ إِنْ بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينٍ ﴿ مُهِ إِنَّهِ بَيْنٍ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِتَشْدِيْدِ نَزَّلَ وَنَصَبِ الرُّؤ حِ وَ الْفَاعِلُ اللَّهُ وَإِنَّهُ أَىٰ ذِكْرِ الْقُرَانِ الْمُنَزَّلِ عَلَى مُحَمَّدٍ لَفِي زُبُرٍ كُتُبِ الْآوَلِيُنَ ﴿١٩٦﴾ كَالتَّوَرْةِ وَالْإِنْحِيْلِ **اَوُلَمُ يَكُنُ لَهُمُ** لِكُفَّارِ مَكَّةَ ايَةً عَلَى ذَلِكَ **اَنُ يَعُلَمَهُ عُلَمَاؤُا بَنِيَ اِسُرَ آئِيُلَ ﴿ عُنَهُ ۚ كَعَبُدِ اَللَّهِ ابْنِ سَلَامٍ** وَاصُحَابِهِ مِمِّنُ امَنُوا فَالِنَّهُمُ يُخْبِرُوُنَ بِذَلِكَ وَيَكُنُ بِالتَّحْتَانَيةِ وَنَصَبَ ايَةً وَبِالْفَوُ قَانِيَةِ وَرَفْع ايَةً **وَلَوْنَزَّلْنَهُ** عَلَى بَعُضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿ ٨٩﴾ جَمْعُ اَعُجَمَ فَقَرَاهُ عَلَيْهِمُ اَى كُفَّارِمَكَّةَ مَّاكَانُو ابِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ ٩٩﴾ اَنفَةٌ مِنْ آنبَاعِهِ **كَذَٰلِكَ** أَيُ مِثُلَ اِدُخَالِنَا التَّكَذِيُبَ بِهِ بِقِرَاءَةِ الْآعُجَمِ **سَلَكُنْهُ** اَدْخَلْنَا التَّكَذِيْبَ بِهِ فِي قُلُوبِ الْمُجُرِمِينَ ﴿ شَهُ اَىٰ كُفَّارِمَكَةَ بِقِرَاءَ وَ النَّبِيِّ لَايُؤُمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْآلِيُمَ ﴿ أَمَّهُ فَيَأْتِيَهُمُ بَغْتَةً وَّهُمُ لَايَشُعُرُونَ ﴿ مُرْا ﴿ فَيَقُولُوا هَلُ نَحْنُ مُنْظُرُونَ ﴿ مَنْ اللَّهُ مَ لَاقَالُو امَتَى هذا الْعَذَابِ قَالَ تَعَالَى أَفَيِعَذَ ابِنَا يَسْتَعُجِلُونَ ﴿ مِنْ ۖ أَفَرَ كَيْتَ ٱخْبِرُنِي إِنْ مَّتَعُنهُمُ سِنِينَ ﴿ ذُمْ ﴾ ثُمَّ جــآءَ هُمُ مَّاكَانُوُا يُوْعَدُونَ ﴿ بَأَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَآ اِسْتِفُهَامِيَةٌ بِمَعْنَى أَيُّ شَيِّ أَغُنى عَنْهُمُ مَّاكَانُوُا يُمَتَّعُونَ ﴿ مُنَّامِهِ فِي دَفُعِ الْعَذَابُ أَوْ تَخُفِيُفِهِ أَى لَمُ يُغُنِ وَمَآ أَهُ لَكُنَا مِنُ قَرُيَةٍ الْآلَهَا مُنُذِرُونَ ﴿ مُمَّا رْسُلٌ تُنْذِرُ أَعْلَهَا فِكُرى لِمُ عِظَةً لَهُمُ وَمَا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فِي إِهْلَاكِهِمُ بَعُدَ اِنُذَ ارِهِمُ وَنَزَلَ رَدُّ الِقَوُلِ الْمُشْرِكِيْنَ وَمَا تَنَوَّلْتُ بِهِ بِالْقُرُانِ الشَّيْطِينُ ﴿ أَنَ اللَّيْطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي يَصَلَحُ لَهُمُ اَلْ يَنْزِلُوا بِهِ وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمُعِ لِكَلَامِ الْمَلَا ئِكَةِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ اللَّهُ مُحُدُوبُونَ بِالشَّهُبِ فَلَا تَــُدُعُ مَـعَ اللهِ اللهِ الْهَـا اخَـرَ فَتَـكُـوُنَ مِنَ الْمُعَدِّبِيْنَ ﴿ ٣٣٠ اِزُ فَعَلَتَ ذَلِكَ الذِّي دَعَوُكَ اللِّهِ وَٱنْذِرُ عَشِيُرَتَكَ ٱلْاَقْرَبِيْنَ ﴿ ٣٨٠ وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ وَقَدْ ٱنْذَرُهُمْ حِهَارًا رَوَاهُ الْبُحَارِي وَمُسُلِمٌ مُ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ أَبْنَ جَانِبَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكُ مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ ﴿ مُهُ الْمُوَجِدِيْنَ فَانَ عَصَوُكُ أَيْ عَشِيْرَتُكَ فَقُلُ لَهُمْ إِنِّي بَرِئُ ؟ مِمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ ٣٣٠﴾ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ وَتَوَكَّلُ بِالْوَاوِ وَالْفَاءِ عَلَى

الُعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿ كُنَّهُ اللهِ أَى فَوِّضُ إِلَيْهِ جَمِيْعَ أَمُورِكَ اللَّذِي يَزْملَكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ أَنَّهُ إِلَّى الصَّلُوةِ وَتَقَلَّبَكَ فِي أَرْكَانِ الصَّلُوةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَرَاكِعًا وَسَاجِدٍ فِي السِّجِدِينَ ﴿٣٩﴾ أي المُصَلِّينَ إنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وْ ١٨٠ هَلُ أُنَبِّنُكُمُ اَى كُفَّارَ مَكَّةَ عَلْى مَنُ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ (١٣٠) بِحَذُفِ اِحْدَى التَّانَيِنِ مِنَ الْاصُلِ تَعنَزُّلُ عَلَى كُلِّ اَفَّا لَثِ كَذَّابِ اَثِيبِ ﴿ ٣٣٠﴾ فَاحِرٍ مِثُلَ مُسَيُلَمِةٍ وَغَيُرِهِ مِنَ الْكُهَنَةِ يُلْقُونَ آيِ الِشَّيَاطِينُ السَّمُعَ آيُ مَاسَمِعُوهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلَى الْكُهَنَةِ وَٱكْشَرُهُمُ كَلْإِبُونَ ﴿ ٣٣﴾ يَضُمُّوُنَ اِلَى الْمَسُمُوع كِذُبًا كَثِيرًا وَكَانَ هٰذَا قَبُلَ اَنُ حُجِبَتِ الشَّيَاطِيُنُ عَنِ السَّمَاءِ وَالشَّعَرَ آءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُنَ ﴿ ٣٣٠﴾ قِي شِعْرِهِمْ فَيَقُولُونَ بِهِ يَرُوَوُنَ عَنَهُمْ فَهُمْ مَذْمُومُونَ ٱلْمُ تَوَ تَعُلَمَ ٱنَّهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ مِنُ اَوْدِيَةِ الْكَلَامِ وَفُنُونِهِ يَهِيمُونَ ﴿ شَهُ اللَّهِ يَـمُضُونَ فَيُحَاوِزُونَ الْحَدِّ مَدُحًا وَهِحَاءٌ وَاَنَّهُمُ يَقُولُونَ فَعَلْنَا مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ mُمْ اَىٰ يَكُذِبُونَ اِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنَ الشَّعَرَاءِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا أَىٰ لَمُ يَشُغَلُهُمُ الشِّعُرُ عَنِ الذِّكْرِ وْالْتَصَرُوا بِهَ حُوهِمُ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُوَاطْ بِهَ حُوالُكُفَّارِ لَهُمُ فِي جُمُلَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيُسُوا مَذُ مُؤمِيْنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْحَهُرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوُلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ فَمَنِ اَعُتَدَىٰ عَلَيُكُمُ فَاعُتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثُلِ مَااعْتَدَىٰ عَلَيُكُمْ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنَ اتَّ الشُّعَرَاءِ وَغَيُرِهِمُ أَيُّ مُنُقَلَبٍ مَرُجَعٍ يَّنُقَلِبُونَ فِي ﴿ يَرُجِعُونَ بَعُدَ الْمَوْتِ

ترجمہ:.....اور بے شک ہے( قرآن) بروردگار عالم كا اتارا ہوا ہے۔اسے روح الامين (جبرئيل عليه السلام) نے آپ كے قلب برصاف عربی زبان میں اتاراتا کہ آپ ڈرانے والوں میں ہے ہول (ایک قرائت میں نسیزل تشدید کے ساتھ ہے اور دوح کو نصب اور فاعل اللہ ہے )اور بےشک اس ( قران ) کا ذکر پہلی امتوں کی کتابوں ( مثلاً توریت والجیل وغیرہ ) میں ہے۔کیاان ( کفار مکہ ) کے لئے بیہ بات دلیل نہیں کہ اس (پیشین گوئی ) کوعلائے بنی اسرائیل (جیسے عبداللہ ابن سلام اوران کے اصحاب جن پرائہیں اعتماد ہےوہ) جانتے ہیں(اوراس کے متعلق)انہیں اطلاع بھی دیتے رہتے ہیں لیکن یساء کے ساتھ اور تساء کے ساتھ دونو ل طرح ہے۔ای طرح آیة کورفع اورنصب دونوں طرح پڑھا گیا ہے)اگر ہم اس ( قرآن) کوکسی مجمی پرنازل کرتے۔ پھروہ ان ( کفار مکہ ) کے سامنے اسے پڑھ بھی ویتا۔ جب بھی بیلوگ اسے (عناو کی وجہ ہے ) نہ ماننے (جس طرح ہم نے ان کے دلوں میں انکارڈ ال رکھی ہے۔ اجمی کی قرائت کی صورت میں ) ہم نے اس طرح اس ( انکار اور ایمان نہ لانے ) کوان فرمانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ میہ لوگ اس ( قرآن ) پرامیمان ندلا نمیں گے جب تک که درد ناک عذاب ندد مکیے لیس گے۔ جواحیا تک ان کے سامنے آ کھڑا ہوگا اوران کو خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر (اس وقت ) کہیں گے کہ کیاا ہے ہمیں مہلت مل عکتی ہے ( تا کہ ہم ایمان لے آئمیں۔ کہا جائے گا ہرگز نہیں -اور میہ لوگ یو چھتے میں کہ کب آئے گاوہ عذاب ،ارشاد ہے کہ ) پیلوگ ہمار ہے عذاب ( کوئ کراس ) کی کیا جلدی جاہتے ہیں۔ ذرا ہلاؤ تم ا اً رہم ان کو چندسال تک عیش میں رہنے دیں۔ کچرجس (عذاب) کا ان ہے دعد ہے دوآ جائے تو ان کا نیش ان کے کیا کام آسکتا ہے(عذاب کورو کنے یااس کو ہلکا کرنے میں۔مسااغنی میں مسااستفہامیہ عنی میں ای شبیء کے ہے) اور ہم نے جتنی ہمی بستیاں بلاک کیں سب میں نصیحت کے واسطے ڈرانے والے (پیغمبر) آ چکے (جنہوں نے دہاں کے باشندوں کو خدا کے عذاب ہے ڈرایا)اور ہم کوئی ظلم کرنے والے تو تھے ہیں ( کہ بل از وقت بغیر کسی تخویف کے آہیں ہلاک کرویتے۔ آ گے کی آیت ان مشرکین کے ردمیں ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ بیقر آن (العیاذ باللہ) شیطان کی جانب ہے ہے)اوراس (قرآن) کو شیطان لے کرنہیں آئے اور نہ وواس قابل اور ندان کے بس کی بات۔ وہ تو (وحی آسانی کے ) سننے ہے محروم کئے جانچکے ہیں (اور اگر وہ سننے کی کوشش کریں تو ان پر آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں ) آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کومت بیاریئے ورنہ (اگر آپ نے ایسا کیا تو ) آپ کوبھی سز اہونے لگے گی۔اورا پنے کنبہ کےعزیزوں میں ( مثلاً بنو ہاشم و بنومطلب وغیرہ کو ) ڈراتے رہے اور جومسلمانوں میں داخل ہوکر آپ کی راہ پر چلے تو آپ ان کے ساتھ (مشفقانہ ) فروتی ہے پیش آ ہیئے اور اگر بیلوگ آپ کا کہا نہ ما نیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تہارے اعمال ہے (جوتم غیراللّٰد کی پرستش کرتے ہواس ہے) بیزار ہوں اور آپ خدائے قادر ورحیم پرتو کل رکھئے (اور اپنے سارے امور اس کے سپر د كرديجة ـ وتوكل اورفتوكل دونول قرأت بير)جوآب كوجب آپ (نمازك لئے) كھڑے بوتے بيں اورنمازيوں كے ساتھ ( قیام وقعوداوررکوع وجود میں ) آپ کی نشست و برخاست کود مجھار ہتا ہے۔ بے شک وہ خوب سننے والا ،خوب جاننے والا ہے۔ (اے کفار مکہ) کیامیں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس براتر اکرتے ہیں۔(تنول اصل میں تتنول تھاایک تا ،کوحذف کردیا گیا)وہ اترتے میں ہرجھوٹے گنامگار (مثلاً مسلیمہ اور دوسرے کا ہنوں) پر لا ڈالتے ہیں (بیشیاطین) سی ہوئی بات (جو کچھ وہ فرشتوں سے من لیتے ہیں )اوران میں ہے اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں ( کیونکہ بیشیاطین فرشتوں ہے تی ہوئی باتوں میں اپنی طرف ہے اضافے کر کے کا ہنوں تک پہنچاتے ہیں اور بیاس وقت کی بات ہے جبکہ شیاطین کوآسان پرآنے جانے کی یابندی عائد ہیں ہوئی تھی )اور شاعروں کی پیروی تو بے راہ لوگ کرتے ہیں ( پیکفار بھی شاعروں کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھراس کونقل کرتے ہیں ۔لہذاان شاعروں کی ندمت کی گئی جو بےسرویا با تیں کرتے ہیں ) کیاتنہیں معلوم نہیں کہ وہ (شاعر )لوگ تو (خیالی مضامین کے ) ہرمیدان میں جیران پھرا کرتے ہیں (اورکسی کی تعریف یا تنقیص میں حدہے آ گے گز رجاتے ہیں )اوروہ با تیں کہتے ہیں جووہ کرتے نہیں ہیں۔البتہ جو (شعراء)لوگ ایمان نے ہے اورا چھے کام کئے اورانہوں نے (اپنے اشعار میں) کثرت ہے اللہ کا ذکر کیا اور بدلہ لیا ( کفار کی جوکر کے ) بعد اس کے کہ ان پرظلم ہو چکا( کفار کی جانب ہے ہجو کے نتیجہ میں جوان کی اور جملہ مونین کی ، کی گئی تو اس صورت میں یہ برے نہیں کہلائیں کے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ کو پسندنہیں کسی کی بری بات کوطا ہر کرنا۔ مگرجس برظلم ہوچکا ہواور دوسری جگہ فر مایا گیا کہ جس نے تم پر زیاد تی کی تو تم اس سے بدلہ لے سکتے برابراسرابر )اورعنقریب ان شعراء وغیرہ شعراء) کومعلوم ہوجائے گا جنہوں نے ظلم کررکھا ہے کہ (مرنے کے بعد) کیسی جگدان کولوٹ کرجانا ہے۔

ستحقیق وتر کیب:.....نزل به. ایک قرائت میں نزل تنزیل سے استعال ہوا ہے۔

روح. نزل کامقعول بہے۔

أیة. بیدیکن مقدم کی خبر ہے اور اگر آیت کومرفوع پڑھ لیاجائے تو پھریکن کا اسم ہوگا اور لمھم خبر۔ان یعلمه اس کے اسم سے بدل ہے اور لھم اس صورت میں حال ہوگا۔

الا عجمین، اعجم کی جمع ہے۔اگر فرکر ہوتوافعل کے وزن پراور مونث کی صورت میں فعلاء کے وزن پراستعال ہے۔لیکن جمع بالیاء والنون کی شرائط میں ہے کہ وصف نہ ہو۔اس کا جواب ہے کہ بیا عجمی کی جمع ہے۔جس میں یاءنسبی تھی جسے تخفیفا صذف کر دیا گیا۔ ما کانوا به مؤمنین. آنفه مجرد کامصدر ہے۔ تا گواری واستزکاف کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ ما کانوا مومنین میں مامصدریه استنفهامیداورموصوله نتیوں ہوسکتا ہے۔ترجمہ بیہ ہے کہ طویل عشرت انہیں خدا کےعذاب ہے بیجانہیں سکتی۔

افسوایت. اگرچه بیداخبسونبی کے معنی میں ہوتو بیمتعدی بددومفعول ہوگا۔ جس میں ہے ایک مفعول مفرد ہوگااور دوسراجملہ استفهاميه الهوايت اورجهاء ههم مهامحهانو يوعدون مين تنازع ہے كەكۈن اس كواپنامعمول نبنائے \_اگر ثاني كوممل دے ديا جائے تو ما کانو ۱ فاعل ہونے کی بناء پر محلا مرفوع ہوگا اور جملہ استفہامیہ مفعول ثانی بن جائے گا۔ لیکن اس ما کواگرنا فیہ بنالیا جائے تو مفعول ثانی جمله استفهاميتبين موكايه

الا لها مندون. به بوراجملة ربيك صفت بن سكتاب اورحال بهى \_ زخشرى نے لكھاہے كه الا كے بعدو اؤ ضرور ہونا عاہے۔جواب بیہ کہ چونکہ جملہ صفت ہے قربیک اس لئے وافر کا ترک ہی بہتر ہے۔

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾: .... اس صورت كابتداء مين قرآن كريم كا ذكرآيا ہا اوراس كى تكذيب پر ڈرايا دھمكايا گيا تھا۔ درميان میں ان مکذبین کے بچھ واقعات بیان ہوئے اوراب پھرائ قرآن کانفصیلی ذکر ہے۔ فرمایا گیا کہ قرآن وہ مبارک کتاب ہے کہ جے کسی مخلوق نے نہیں بلکہ خود رب العالمین نے اتارا ہے اور روح الامین حضرت جبرئیل علیہ السلام جیسے زبر دست محافظ اور امانتذار فرشتے نے انہیں پہنچایا ہے۔جن کے لائے ہوئے پیغام پرکسی غلطی یاتحریف کا امکان نہیں۔اور پھر آپ کے یاک وصاف قلب پرا تاری گنی اوروہ بھی نہایت تصبیح ، واضح اور شکفنه عربی زبان میں۔ تا که آپ اپنی قوم کوخدا کے عذاب ہے ڈرائیں۔ قر آن کے مخاطب اول چونکه عرب تنے اس وجہ سے اسے عربی زبان میں نازل کیا گیا تا کہ ہر مخص اے پڑھ سکے اور اس کے مضامین سمجھ سکے اور کسی کا کوئی عذر باتی ندر ہے۔ اس آیت سے بعض مفسرین نے میرمطلب نکالا ہے کہ صرف مضامین قرآن آپ کے قلب برا تاردیئے مجئے اور آپ نے

اسے اپنے الفاظ میں ادا کردیا۔ حالانکہ بیچیج نہیں۔ بلکہ الفاظ ومعانی سب بذریعہ وحی آپ کے قلب میں القا کئے گئے۔ نیز قر آن کے عر بی زبان ہونے پر جو بار بارز ور دیا گیا ہے۔اس سے فقہاء نے بینتیجہ نکالا ہے کہ غیر عربی قرآن لیعنی قرآن کے ترجے پر حکم قرآن کا نہیں لگایا جاسکتا ہےاوراس کے لانے والے کی چیٹین کوئی انبیاء سابقین برابر کرتے چلے آئے ہیں۔

دومرا مطلب ریھی بیان کیا گیا ہے کہاس قر آن کے بیشتر مضامین سابقہ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔اس آیت ہے بعض مفسرين مثلاً حصاص اورصاحب مدارك وغيره نے بھى بياستدلال كيا ہے كه چونكە قر آن كا" ذبسر الاولميىن" ميں ہونافر مايا گيا ہے۔ حالانکہ سابقہ کتابوں میں قرآن بجنسہ عربی زبانی میں نہیں۔اس لئے قرآن کا اطلاق غیر عربی قرآن پر بھی ہوسکتا ہے۔ائی استدلال ہے کام لیتے ہوئے امام ابوصنیفہ ؓنے نماز میں قرآن کے فاری ترجے کوخود قرآن کے قائم مقام کردیا اوراس کی اجازت دے دی ،مگر بھر بعد میں امام اعظم نے اسپنے اس قول سے رجوع فر مالیا تھا۔

ا ٹکار قر آ ن:..... پھرارشااد ہوا کہا گریہ کفار ضداور ہٹ دھرمی ہے کام نہ لیس تو قر آ ن کی حقانیت پر کیا یہی دلیل کم ہے کہ خود بنی اسرائیل کے ملا ، جانتے ہیں کہ ریہ وہی کتاب ہے۔ اور پیغمبر ہے جس کی اطلاع سابقہ آسانی کتابوں میں دی گئی تھی اوروہ اسے مات بھی ہیں اوران علاء میں ہے بعض جوحق کو ہیں وہ اس کالوگوں کے سامنے اعلانیہ اظہار بھی سرے ہیں۔ بھرفر مایا گیا کہآ ہے تو فصحاء عرب میں ہے ہیں ممکن ہے مشرکین مکہ بات بنانے کو ریکہیں کہ قرآن خود آپ کی اپنی تصنیف

ہےاور وہ اسے ماننے کے لئے آ مادہ ندہوں ۔لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور بدبختی کا توبیہ عالم ہے کہ اگر بیقر آن کوکسی غیر تصبح عرب یا عجمی انسان پراتاردیتے جوعر بی ہے بالکل نا آشنا ہوتا اوراس کا ایک حرف بھی بولنے پر قادر ند ہوتا پھرتو قر آن کے ہمارا کلام ہونے میں کوئی شک نہ ہوگا مگر بیاس وفت بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے ایمان نہ لاتے۔

جب انسان گناہوں کا خوگر ہوجاتا ہےاور نافر مانی اور سرکشی میں نگار ہتا ہےتو خدا تعالیٰ بھی اپنی عادت کے مطابق ڈھیل دیتا ر جتا ہے۔اس کوفر مایا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنی ضداور جٹ دھرمی پرشدت کے ساتھ قائم ہیں اور جب تک بیعذاب اپنی آ تھوں ہے دیکھ نہ لیں گے اس وفت تک ایمان نہ لائیں مے اور جب عذاب کو آتا ہوا دیکھے لیس گے اس وقت یہ پیغمبراوراس کی لائی ہوئی کتاب کی صدافت کا اقرار کریں گے۔ گراس وقت کا اقراراور شلیم کرنا ہے سود ہوگا۔اس ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔عذاب کے آجانے کے بعد یہ کہیں گے کہ کیا اب ہمیں سیجے مہلت مل سکتی ہے۔ تا کہ ہم تو بہ کرلیں اور نیک بن جا کمیں ۔گھز وہ وفت ندمہلت ملنے کا ہوگا اور نہ قبول

ان کی برجحتی کا حال رہے کہ عذاب کی وعیدیں من کر کہتے ہیں کہ اگر بیاطلاع سیجے ہے اور اس کی کوئی حقیقت ہے تو عذاب آ خرکیوں نہیں آ جا تا۔ارشاد ہوا کہ اگر بالفرض ہم انہیں کچھ مہلت دے بھی دیں اورعذاب کچھ دنوں کے لئے روک دیں تواس سے کیا فائدہ۔ بیسالہاسال کی ڈھیل اورمہلت بھی جوانبیس دی گئ تھی اس وقت کچھکام ندآئے گی جب ان پرعذاب آتا ہی ہے اوران کا ایمان نہ لا نا بھی طے ہے۔ تو پھراس عارضی مہلت اور التواء ہے کوئی ان کی جان تو نہ چکے جائے گی؟ اور اس وقت نہ ان کا مال و دولت اور نہ عزت ومرتبهائبیں کوئی فائدہ پہنچا سکے گا۔

پھر فرمایا گیا کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ انبیاء کو جھینے ہے پہلے سی امت کو ہلاک کردیا گیا ہو۔عذاب بھینے ہے پہلے انہیں کافی مہلت دی گئی اور راہ راست ہر لانے کے لئے انبیاء بھیج گئے تا کہلوگ خفلت میں ندر ہیں۔لیکن جب یہ سی طرح نہ مانے اور اپنی حرکتوں ہے باز نہآئے بلکہ اکٹی انبیاء کی تکذیب وتفحیک میں لگ گئے تو پھرانہیں ہلاک کردیا گیا۔

ا یک غلط بھی اور اس کی تر دید:.....ابتداء سورت میں قرآن کا تذکرہ تھا اور درمیان میں مکہ میں قران کے کچھا حوال بیان فر ما کر پھراسی موضوع کو دہرا رہے ہیں۔ارشا دہوا کہ ریے کماب خدا تعالیٰ کے یہاں سے جبرئیل امین لے کر آئے۔ ریکوئی شیاطین کے ذر لیے نہیں بھیجی گئی ہے۔اس وجہ ہے اس میں تمسی تحریف یاردوبدل کا امکان نہیں ہے اور شیاطین تو اس عظیم ومتبرک امانت کو اٹھانے کے اہل اور لائق بھی نہیں چہ جائیکہ وہ اپنی طرف ہے ایسی کوئی کتاب پیش کرشیس۔جبیبا کہ شرکین کا خیال تھا کہ شیاطین آ کریہ قرآ ن آ تحضور ﷺ وسکھا جاتے ہیں (العیاذ باللہ) اس کوفر مایا گیا کہ شیاطین کا کام تو بہکانا اور ممراہ کرنا ہے نہ کہ راہ راست پر لانا۔ نیزشیاطین تو تمام ترظلمت وصلالت جيںاورقر آن از اول تا آخرنور ہدايت \_اور پھر شيطانوں ميں اتني قوت وقدرت ہی کہاں کہوہ وحی الہی کو گھڑ سليں يا ا پی طرف ہے اس میں کچھا جزاء شامل کرعکیں۔ کیونکہ نزول قرآن کے زمانہ میں اس کی حفاظت کے لئے تمام آسانوں پر بخت پہرے لگادیئے گئے تھے۔جس کی وجہ سے شیطان اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتے تھے۔اوراگریداوپر چڑھنے کی کوشش بھی کرتے تو ان پراوپر ہے آگ برسائی جاتی ۔لہذاایک حرف بھی من لیناان کے لئے ممکن ندتھا۔ جباسے واضح کردیا عمیا کے بیقر آن منجانب املدنازل شدہ ایک متبرک کتاب ہے۔شیطان کااس میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں تو ارشاد ہوا کہ اب اس بڑمل کرو۔اس کی اصل تعلیم وحدا نہیت کاسبق دینا اور کفرو شرک ہےرو کنا ہے۔لہذاان چیزوں ہے بازآ جاؤاورخدا کےعلاوہ اور کسی کوعبادت میں شریک نہ کرو۔جوبھی خدا کے ساتھ کسی اور کوشریک کرے گا وہ ضرور مسحق سزا ہوگا۔ یہاں اگر چہ خطاب آنحضور ﷺ کو کیا گیا تمر مراد کوئی اور ہیں۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنحضور ﷺ کو مخاطب بنانالوگوں کوڈرانے اوراس کی اہمیت کوظا ہر کرنے کے لئے ہے در نہ ظاہر ہے کہ پیٹیبرے شرک س طرح ممکن ہے۔

پھر فر مایا گیا کہ دومروں سے پہلے اپنے عزیز وا قارب کو تنبیہ سیجئے اورانہیں سمجھائے کہایمان کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی تہیں ہے۔قریبی عزیر دل کا ذکر خاص طور پر اس وجہ سے کیا گیا تا کہ انہیں بھی معلوم ہو چائے کہ پیغمبروں کی اتباع کے بغیر نجات ممکن مہیں ہے۔صرف رشتہ داری قیامت کے دن میچھ کام نہ دے گی۔ چنانچیآ پ نے اس کی تعمیل کی اوراییے رشتہ داروں کو جمع کر کے اس بات کی تبلیغ فرمائی ۔جس کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔

آ ب نے اپنی صاحبز ادی اور پھوچھی کو مخاطب بنا کر فرمایا کہ اے فاطمہ بنت محمد کھے اور اے صفیہ بنت عبد المطلب میرے پاس جو پچھ مال ہواس میں سےتم جتنا جا ہو دینے کے لئے تیار ہوں۔لیکن یہ خوب انچھی طرح سن لو کہ خدا کے یہاں میں پچھ کا منہیں آ سکتا ہوں۔ای طرح ایک جگہ آ پ نے فر مایا کہا ہے فاطمہ بنت محمد (ﷺ)اپنے کو دوزخ سے بیالو مشم ہے خدا کے یہاں کسی چیز کا میں مالکے مہیں ہوں۔البتہ تمہاری قرابت داری ہے جس کے دنیوی حقوق اداکرنے کے لئے میں ہرطرح تیار ہوں۔

اس کے بعد علم ملا کہا ہے موحدین اور پنے مبعثین کے ساتھ خواہ وہ اپنے ہوں یا پرائے ،لیکن ایمان لا چکے ہوں تو ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ سیجئے اور فروتنی عاجزی کے ساتھ ملئے جو خدا کے حکم کی نافر مانی کرے اور مخالف تو حید وسنت ہوتو اس ہے بے تعلق رہے اوران سے اظہار بیزاری کردیجئے۔ بینافر مانی کرنے والے کوئی ہوں اور تعداد میں کتنے ہی ہوں وہ آپ کا پچھییں بگاڑ سکتے۔ صرف خدا تعالی پر بھروسہ رکھئے۔ وہی حافظ و ناصر ہےاوراس کی نظرعنایت ہروقت آپ ﷺ پر ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں کوخوب سننے والا اور آپ کے حالات سے الحجی طرح واقف ہے۔ نیز آپ ﷺ کے دشمنوں کی دشمنی بھی اس کے سامنے ہے۔

شيطاني البام: ....مشركين كهاكرت من كم كالايا موابيقرة ن حق نبيل بداسياس في ياتو خود كفر لياب يا شیاطین اس کے پاس اس قرآنی کولاتے ہیں۔ قرآن مجیدان کواس شبه کا جواب دے رہاہے اور خودمشر کین کومخاطب بنا کر فرمایا گیا کہ آوکتہ میں بتائیں کہ شیطانی الہام کس متم کے لوگوں پر ہوتا ہے۔ بیانہام جھوٹے ، بدکر داراور بدکاروں پر ہوتا ہے جوشیطان کے مبعین میں اوراس کی مرضی پر چلتے ہیں نہ کہاس یا کیزہ اور فرشتہ صفت انسان پر جس کا صدق وامانت اوریا کہازی وخدا ترسی سب کومعلوم ہے۔ نیز قرآئی تعلیمات تو شیطانی خواہشات کے قطعاً خلاف ہیں۔

اور رہجھی سب کومعلوم ہے کہ شیطان ہے تعلق رکھنے والے اور اس کے قیض یا فتہ کس سیرت اور کس اخلاق کے ہوتے ہیں۔ پھر کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا یا کیزہ اور لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا وہ قر آن لاسکتا ہے۔ان کا کام تو غلط راستہ دکھانا ہے نہ راہ است پرلگانا۔ فرمایا گیا کہ غیبی امور ہے متعلق ایک آ دھ بات کی بھنک ان شیاطین کے کانوں میں پڑ جاتی ہے تو وہ اسے لے بھا گتے ب-اور پھراس میں اپنی طرف ہے جھوٹ سیج ملا کرانسانوں تک پہنچاد ہے ہیں اور بیھی اس وقت تھا جب کے انہیں آسان پرآنے جانے لی اجازت بھی اور جب نزول قر آن کے وقت اس پر بھی پابندی لگادی گئی تو اس کا بھی امکان باقی ندر ہاتو ان کی وحی کی پیرحقیقت ہے۔ خلاف انبیاء کی وحی کے کہ اس میں ایک حرف مجھوٹ کانہیں ہوسکتا۔اسی کوفر مایا گیا کہ پیمشر کیین سب ہے سب جھوٹے ہیں۔ اکشر هم کاذبون میں ہے اکثر مرادکل لیا گیا ہے اورز مخشری نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان میں ہے اکثر خود دعویٰ ہانت میں جھوٹے ہیں۔مشرکین آنحضور ﷺ کو بھی کا بن کہتے اور بھی شاعر بتاتے۔

فر مایا گیا کہ شاعری کی باتیں تو محض خیالی ہوتی ہیں۔حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور بیتو محض ایک تفریح طبع کا ذ ربعہ ہوتا ہے۔اس ہے کوئی ہدایت یا بنہیں ہوتا۔ حالانکہ قران کی حقیقت تو یہ ہے کہاسی کومن کر ہزاروں انسان نیک و پر ہیز گار بن گئے۔شاعروں کی پشت پناہی اوراس کی اتباع تو او ہاش اور وہ لوگ کرتے ہیں جوخود بھٹکے ہوئے ہوں۔شاعروں کوممل کی زندگی ہے کوئی تعلق نہیں ہوا۔ بس زبانی باتیں کرتے ہیں اورعمل سے بالکل کورے۔ان کا قول پچھے ہوتا ہے اورعمل پچھے۔ نیز شعراء خالی مضامین میں تکریں ماریتے پھرتے ہیں۔

جھوٹ، مبائغہ آمیزی صبح شام کا مشغلہ۔ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آسان پر پہنچاد ہے ہیں اور کسی ندمت و برائی پر آتے میں تو دنیا کے سارے عیوب اس میں جمع کردیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر کواس طرز زندگی سے کیا واسطہ اور لگاؤ ہوسکتا ہے۔ اس کو فرمایا گیا کہ و مساعلمنا الشعو و ما بنبغی له کهم نے نہ توانبیں شعر سکھایا اور نہ بی ان کے لئے مناسب تھا۔ آپ کھی توحس عمل کے پیکر تھے۔آپ ﷺ کے اعمال اقوال کے عین مطابق مینیں کہ کہتے بچھاور کرتے بچھ تھے اور آپ ﷺ کی جو بات ہوتی وہ نہایت ججی تلی اور حقیقت سے قریب ہوتی ۔ پھر آ پ ان کوشاعراور قر آن کوایک شاعرانہ کلام کہنا کس طرح سیحے ہوسکتا ہے۔

اسلام نہ عام شاعری کو پسند کرتا ہے اور نہ شاعروں کی مجھے ہمت افزائی کرنا جا ہتا ہے۔لیکن اس عام شاعری ہے وہ شاعری یقیناً مشتنیٰ ہوگی جس میں حقائق وصدافت ہے کام لیا گیا ہواور وہ اشعار جواسلام کی حمایت اور اللہ تعالیٰ کی حمد میں کیے محتے ہوں گے اور جس ہے کسی نیکی اور بھانی کی ترغیب ہوتی ہو۔اس طرح وہ اشعار جو کفر کی ندمت اور گنا ہوں کی برائی میں کیے گئے ہوں۔اس طرح کے اشعار مذموم اور غیر پسندیدہ نہیں کیے جاسکتے۔

اب آخر میں ارشاوہوا کہ بینظالم جوآ تحضور ﷺ کوشاعر و کامن قرار دے کران کی تکذیب کررہے ہیں اور جوخدااور اس کے رسول کے حقوق تلف کررہے ہیں ،انہیں بہت جلد اس کا انجام معلوم ہوجائے گا اور پہتہ چل جائے گا کہ جہاں وہ لوٹ کر جانے والے بیں وہ کتنی تکلیف دہ اور بری جگہ ہے۔ والله اعلم بالصواب

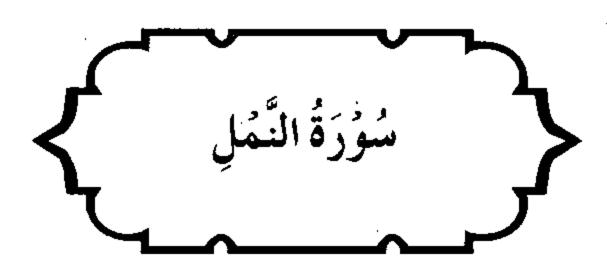

سُورَةُ النَّمُلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلْتٌ أَوُ اَرُبَعٌ اَوُ خَمْسٌ وَّتَسِعُولَ ايَةً

بسبم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

طَسَ الله اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ تِلُكَ هَذِهِ الْآيَاتَ النَّ الْقُرُانِ اَى آيَاتٌ مِنَهُ وَكِتْبِ مُّبِينِ (أَهُ مُظْهِرُ الُحَقِّ الْبَاطِلَ عَطُفٌ بِزِيَادَةِ صِفَةٍ هُوَ هُدًى أَى هَادٍ مِنَ الضَّلَالَةِ وَّبُشُرِى لِلْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ ﴾ ٱلْمُصَدِّقِيُنَ بِهِ بِالْجَنَّةِ الَّذِيُنَ يُقِيُمُونَ الصَّلُوةَ يَاتُون بِهَا عَلَى وَجُهِهَا وَيُؤْتُونَ يُعُطُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُ يُوْقِنُوْنَ﴿٣﴾ يَـعُلَمُونَهَا بِالْإِسْتِدُلَالِ وَأُعِيْدَهُمُ لِمَا فُصِّلَ بَيُّنَهُ وَبَيْنَ الْخَبَرِ إِنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيَّنْالَهُمُ أَعُمَالَهُمُ الْقَبِيُحَةَ بِتَرُكِيُبِ الشَّهُوَةِ حَتَّى رَاوُهَا حَسَنَةٌ فَهُمُ يَعُمَهُونَ﴿ ﴾ يَتَحَيَّرُونَ فِيهَا لِقُبُحِهَا عَنُدَنَا أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمُ سُوَّءُ الْعَذَابِ اَشَدُّهُ فِي الدُّنْيَا الْقَتُلُ وَالْاسُرُ وَهُمْ فِي الْاخِرَةِ هُمُ الْآخُسَرُونَ (٥) لِـمَصِيْرِهِمُ إِلَى النَّارِ الْمُؤَّبَّدَةِ عَلَيُهِمُ وَإِنَّاكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَتُلَقَّى الْقُرُانَ آَى يُلَقِى عَلَيُكَ بِشِدَّةِ مِنُ لَّذُنُ مِنَ عِنْدِ حَكِيْمٍ عَلِيْمِ (١) فِي ذَلِكَ أَذَكُرُ إِذْ قَالَ مُوسَى لِاَهْلِهُ زَوْجَتِهِ عِنْدَ مَسِيُرِهِ مِنُ مَدْيَنَ اِلَّى مِصُرَ اِنِّيكَ ٱلْسُتُ ٱبْصَرُتُ مِنُ بَعَيدٍ فَارُّا ۚ سَاتِيكُمُ مِّنُهَا بِخَبَرِ عَنُ حَالِ الطَّرِيُقِ وَكَانَ قَدُ ضَلَهًا أَوُ الِّيكُمُ بِشِهَابٍ قَبَسٍ بِالْإضَافَةِ لِلُبَيَانِ وَتَرُكِهَا أَى شُعُلَةَ نَارٍ فِيُ رَاسٍ فَتِيُلَةِ اَوُعُو**دٍ لَّعَلَّكُمُ تَصُطَلُونَ (٤)** وَالطَّاءُ بَدَلٌ مِنُ تَاءِ الْإِفْتِعَالِ مِنُ صَلِى بِالنَّارِ بِكُسُرِ اللَّامِ وَفَتُحِهَا تَسُتَدُفِئُونَ مِنَ الْبَرُدِ فَلَمَّا جَمَّاءَ هَا نُودِيَ أَنْ أَيُ بِأَنْ بُورٍ لَكَ أَي بَارَكَ الله مَنُ فِي النَّارِ آئ مُوسٰى وَمَنُ حَوْلَهَا ﴿ آيِ الْمَلْئِكَةُ آوِ الْعَكْسُ وَبَارَكَ يَتَعَدِّى بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرُفِ وَيُقَدَّرُ بَعُدُ فِي مَكَانِ وَسُبُحْنَ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴿ ﴾ مِنُ جُمُلَةِ مَانُوُدِيَ وَمَعْنَاهُ تَنْزِيُهُ اللَّهِ مِنَ السُّوءِ يِلْمُوسَى إِنَّهُ آيِ الشَّالُ

اَنَااللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٩) وَالْقِ عَصَاكُ ۚ فَالْقَاهَا فَلَمَّا رَاهَا تَهْتَزُ تَنَحَرَكَ كَانَّهَا جَآنٌ حَيَّةٌ خَفِيْفَةٌ وَّلَيْ مُدُبِرًا وَّلَمُ يُعَقِّبُ \* يَرُجِعُ قَالَ تَعَالَى يَلْمُوسَى لَا تَخَفُ اللهُ مِنْهَا اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى عِنْدِي الْمُرُسَلُونَ ﴿ أَنَّهُ مِنْ حَيَّةٍ وَغَيْرِهَا اللَّا لَكِنُ مَنُ ظَلَمَ نَفُسَهُ ثُمَّ بَدَّلَ حُسُنًا أَتَاهُ بَعُدَ سُوَّءٍ آىُ تَابَ فَانِينُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ﴿﴾ ٱقْبَلُ التَّوْبَةَ وَٱغْفِرُلَهُ وَٱدْخِلُ يَدَلَكَ فِي جَيْبِكَ طَوْقِ الْقَمِيْضِ تَخُرُجُ خِلَافَ لَوْنِهَا مِنَ الْأَدُمَةِ بَيُسِضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَاءٍ فَلَا بَرُصِ لَهَا شُعَاعٌ يَغْشِي الْبَصَرَ ايَةً فِي تِسُعِ ايلتٍ مُرُسَلًا بِهَا اللِّي فِرُعَوُنَ وَقُومِهُ اِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ تُهُمُ اينتنا مُبُصِرَةً أَي مُضِيئَةً وَاضِحَةً قَـالُوُا هٰلَـا سِحُرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ ﴾ بَيّنٌ ظَاهِرٌ وَجَحَدُوا بِهَا أَىٰ لَمْ يَقِرُوا وَ قَدِ اسْتَيُقَنّتُهَا **اَنُفُسُهُمُ** اَىُ تَيَعَّنُوا اَنَّهَا مِنُ عِنَدِ اللَّهِ ظُلُمًا وَّعُلُوَّا " تَكَبُّرًا عَنِ الْإِيْمَانِ بِمَاجَاءَ بِهِ مُؤْسَى رَاجِعٌ إِلَى كُ الْحُدُدِ فَانْظُرُ يَامُحَمَّدُ كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ أَنِّ الَّتِي عَلِمْتَهَا مِنُ إِهُ الْكِهِمُ

ترجمہ: .....طـــــس (خدانعائی جانتاہے اس کی مراد) ہے آیتی ہیں قر آن اور ایک واضح کتاب کی (جو کہ حق وباطل کے ورمیان فرق کرنے والی ہے۔ قرآن کا عطف محتب مبین کے اوپر صفت کی زیادتی کی وجہ سے کیا گیا۔ بیا یک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال میہ ہے کہ قرآن اور کتاب دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ پھراس عطف کی کیا ضرورت تھی تو اس کا جواب ہے کہ اگر چہ یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ مگر جب معطوف علیہ سے معطوف میں زیادہ صفت پائے جاتے ہوں اور اس سے معطوف علیہ کی وضاحت ہوتی ہوتو اس صورت میں عطف مفید ہوتا ہے ) ہے آپتیں ایمان والوں کے لئے موجب ہدایت و بشارت ہیں (خوشخری ہے ہے کہ یہ جنت کی تقىديق كرنے والى بيں ) اور ميخو خرى ان كے لئے ہے جونماز يابندى سے پڑھتے رہتے بيں اورز كو ة ديتے رہتے بيں اور آخرت بر پورایقین رکھتے ہیں (اور دلاکل کے ساتھ اس کاعلم رکھتے ہیں۔ ضمیر ہم دومر تبدلانے کی مجد لکھتے ہیں کہ ہم مبتداءاوراس کی خبر ہو قنون کے درمیان بالآ خرۃ کافصل آ گیا تھا۔اس وجہ سے پھروو ہارہ فرمایا گیاہہ بوقنون )اور جولوگ آ خرت پر ایمان نبیس رکھتے۔ہم نے ان کے اعمال (بد)ان کی نظر میں خوشنما بنار کھے ہیں ( وہ معاصی اورشہوت دنیا میں مبتلا ہیں اور اے بہت اچھاسمجھ رہے ہیں ) سووہ بھنگتے پھرتے ہیں (اوران کا بیہ بھٹکنا ہماری نظروں میں ہے بوجہ معاصی کی قباحت کے ورنہ تو ان کی نظروں میں تو بیا ایک پہندیدہ چیز ہے۔اس وجہ سے اس کا اس طرف خیال بھی نہیں جاتا ہے) یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے سخت عذاب ہے ( و نیامیں بصورت قلّ اور قید)اورآ خرت میں تو وہ بڑا سخت نقصان اٹھانے والے ہیں (بوجہ جہنم میں ڈالتے جانے کے ہمیشہ کے لئے )اورآ پ کو (اےمحم ﷺ) یقینا قرآن دیا جار ہاہے (جس بیں آپ کو پچھ دشواری محسوس ہوگی کیکن میہ ) ایک بڑے حکمت والے بڑے علم والے کی طرف ہے ہے (وہ قصبہ یاد سیجئے) جب مویٰ نے (مدین ہے مصر کی جانب سفر کے دوران) اپنے گھر والوں (یعنی بیوی) سے کہا میں نے ( دور ہے ) آ گ دیکھی ہے(اورہم جوراستہ بھول گئے ہیں تو راستہ کی سیح تفصیلات کی ) میں ابھی وہاں ہے کوئی خبر لے کرآتا ہوں یا تمہارے پاس آ گ کا شعلہ لکڑی وغیرہ میں لگا ہوالا تا ہوں (شھاب کی اضافت قبس کی جانب اس کی مزید تشریح کے لئے ہے اور بعضوں نے اس اضافت کی کوئی چیزمحسوس نہیں کی وہ اس وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قبسس پانشھاب ہے واقع ہور ہاہے یااس کی صفت ہے کہ ایس

آ گ جولکڑی وغیرہ میں کی ہوئی ہو ) تا کہتم تاپ سکو (تسصطلون کی طاء تاء افتعال سے بدلی ہوئی ہے اور بیرما خوذ صلی بالنار سے ہے۔اس کے مصدر میں لام کے کسرہ اور فتحہ دونوں طرح کی قر اُت ہے۔معنی ہے سردی سے بیچنے کے لئے تا پنا ) بھر جب وہ اس (آ گ) کے پاس پینچے تو انہیں آ واز دی گئی کہ برکت ہوان پر جوآ گ کے اندر ہیں (یعنی موٹ) اور اس پر بھی جواس کے پاس ہیں (لینی فرشتے یا اس کا الٹالیعی من فی النار سے مراد فرشتے اور من حولها سے مرادموی ہیں اور لفظ ماد ک، بیمتعدی عفد اور متعدی بالحرف بھی ہے ۔ لیعنی اس کا صلہ فی علی اور لام وغیرہ بھی آتا ہے اور اس کے بغیر بھی استعمال ہے اور فی کے بعد لفظ سکان مقدر مانا کیا ہے۔عبارت اس طرح ہوگی۔بسور ک من فی مکان المنار اور پاک ہے اللہ پروردگارعالم (برنقص سے)اےمویٰ بر(جوكلام كرر ہاہے) ميں الله ہوں بڑا غلبہ والا ، بڑا حكمت والا اورتم اپناعصا ڈال دو (حكم ملتے ہی۔انہوں نے اپنی لائھی زمین پر ڈال دی) پھر جب انہوں نے اے دیکھا کہ وہ حرکت کررہاہے جیے (ایک چھوٹا) سانپ ہوتو پیٹے پھیر کر بھاگے اور پیچیے مڑکر بھی نہ دیکھا (ارشاد ہوا کہ) اے موکیٰ (اس سے) ڈرومبیں۔ ہارے حضور میں پیٹمبر (سانپ وغیرہ سے) نہیں ڈرائر تے۔ ہاں البتہ جس سے کوئی قصور ہوجائے۔ پھر برائی کے بعد بجائے اس کے نیک کام کرے (لیٹن تو بہ کرلے) تو میں بڑامغفرت والا ،رحمت والا ہوں (توبہ قبول کرے معاف کر دیتا ہوں )اورتم اپنا ہاتھ اسپے گریبان کے اندر لے جاؤتو وہ بلاکسی عیب (بعنی بغیر کسی مرض برص وغیرہ ) کے سفید ہوکر نکے گا (جس میں اس قدر چیک ہوگی کہ آ تھوں کو چکا چوند کردے گی۔ بینومعجزات میں سے میں (جوحضرت موی علیہ السلام کو ) فرعون اوراس کی قوم کے مقابل میں ( دے کر بھیجا گیا ) بے شک وہ لوگ حدے گز رجانے والے ہیں۔

غرض ان لوگوں کے پاس جب ہمارے مجمزات مینیج جونہایت واضح ہتھے تو وہ بو لے بیتو محض کھلا ہوا جاد و ہے۔اورظلم وتکمبر کی راہ ہے ان معجزات کے بالکل محکر ہو گئے۔ درآ نحالیکدان کے دلول نے اس کا یقین کرلیا تھا (کدید منجانب اللہ ہے) سو (اے محمد ﷺ) ویکھئے کیساانجام ہوان مفسدوں کا ( جبیبا کہ آپ کوان کی ہلاکت کا حال معلوم ہو چکا ہے )۔

تتحقیق وتر کیب:....هم یوفنون. ہم مبتداء ہے یوفنون این کی خبر۔بالا محوة متعلق ہے کیو کے خبراور مبتداء میں فصل ہونے کی بناء پرمبتدا وکا تکرار کیا گیا۔زخشریؓ نے لکھا ہے کہ تکرار ضمیر تخصیص و تاکید کے لئے ہے ور نے میر ثانی خودا خضار کا فائدہ دےرہی تھی۔واو عاطفہ اور حالیہ دونوں طرح ہوسکتا ہے۔

هم الاحسرون. افعل تفضيل کے لئے اور بتانا بہ ہے کہ کفار کاخسران آخرت میں اور بھی بڑھ گیا اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ احسب واقعل کے وزن پرمبالغہ کے لئے مضمون شرکت کی اوا پیٹی کے لئے نبیں۔ کیونکہ آخرت میں مومن کسی بھی خسران میں مبتلانه ہوگا۔

بشهاب قبس، کوفی کیونکهاس کوبدل قراردیتے ہیں۔اس لئے ترک اضافت کرتے ہیں۔

نو دی. کیونکہ بیفعال کے قائم مقام ہے۔اس کئے چندصورتیں ہول گی۔اول بیک ضمیر حضرت موی علیہ السلام کی جانب راجح ہے۔اس صورت میں ان مفسرہ للمصارع ہوگا جو ماقبل کے قول کی تفییر کرتا ہے۔ ٹانی بید ان ناصب مضارع ہوگا۔ تیسرے ان مخففه ہاور ممیرشان اس کا سم ہاور ہور ک خبر۔

بعضوں نے پچھکلام حذف مانا ہے۔عبارت یوں ہوگی۔ ادخل بدلت ندخل و اخرجها تخرج۔ · کیف کان. کیف خرمقدم ہے۔عاقبہ اس کااسم اور پوراجملکل نصب میں ہے۔

رابط : سسسسکفار کمداور مشرکین عرب قرآن مجید کوالی شعری مجموعه قرار دیتے تھے۔ خدا تعالی نے اس سلسلہ میں حقیقت پر سے نقاب کشائی کرتے ہوئے فرمایا کہ خیالات اور افکار کا فیضان شیطان کی جانب سے بھی ہوتا ہے اور پاک رحمٰن کی طرف ہے بھی۔ شیطان کا دیا ہوا فکر اور خیل ، خیالات کی وادیوں میں بھکنا، ہے ممل زندگی ، غیر مہذب خیالات کی اشاعت وغیرہ ہے اور رحمانی افکار پاکیزہ ، صاف تھرے ، ممل کی دعوت دینے والے اور عمل پر ابھار نے والے ہوتے ہیں۔ سورہ شعراء کے خاتمہ پر شاعروں کی فکری ماخذ کی نشاندہ کرنے کے بعد سورہ نمل کے آغاز میں اندائ لشلقی المقر ان مین لمدن حکیم علیم (اور آپ کو یقینا قرآن ویا جارہا ہے۔ ایک بڑے مکمت والے ، بڑے علم والے کی طرف سے ) فرماکر آنحضور بھی کے شتہ ورفتہ ماخذ کی تعیین کی ہے اور تو حید جارہ اس نازندگی کو سامنے لایا گیا ہے۔ جارہ کی باہمی تفریق ہی معرفت ہے اور نظر ات کا ادراک بتاکر کا فروں کی اس زندگی کو سامنے لایا گیا ہے۔ جس میں ندا ہے درب حقیق کی معرفت ہے اور نظر آخرت کا اندیشہ کو یاان کی زندگی جانوروں سے بھی گئی گزری جو کہ ہے۔ اس طرح ان دونوں سورتوں میں معنوی ارتباط واضح طور پر موجود ہے۔

خداکا وین: ..... کراپی اہلیکوساتھ لے کرمدین سے مصری طرف روانہ ہوئے تو کوہ طور کے قریب سے گزرتے ہوئے جب آپ مصرکا
رخصت لے کراپی اہلیکوساتھ لے کرمدین سے مصری طرف روانہ ہوئے تو کوہ طور کے قریب سے گزرتے ہوئے جب آپ مصرکا
راستہ بھول گئے ،سردی کا موسم اورا ندھیری رات تھی تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہتم یہیں تھہرو، جھے ایک جگہ آگ کا شعلہ دکھائی
د در رہا ہے ۔ بیس اس روثنی کے پاس جاتا ہوں ۔ اگر کوئی وہاں موجود ہوا تو اس سے راستہ معلوم کرتا ہوں ورنہ کم از کم وہاں سے تا ہو کے لئے کچھ آگ لیتا آؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پنچ تو معاملہ ہی مجیب و یکھا۔ وہ و نیا کی آگنہیں بلکہ نورانی آگ ہے ۔
حضرت موئی سخت متعجب تھے اوران کی مجھ میں کوئی بات نہیں آر بی تھی کہ آخر بیمعاملہ کیا ہے؟ اچا تک آواز آئی کہ آگ میں جو بخلی معرب موئی مبارک ہے اوراس کے دائرہ میں یا اس کے آس پاس جو ہستیاں ہیں مثلاً فرشتے یا خود حضرت موئی علیہ السلام وہ سب بھی مقدس ہیں۔ یہ کلام غالبًا حضرت موئی علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔

اس کے بعد نور اس خیال ہے کہیں کو کی اس بخلی کو جوبشکل آگ محدودتھی اسے خدا نہ سمجھ لے نو فر مایا گیا کہ خدا تعالیٰ ک ذات مکان ،جسم ،صورت اور رنگ وغیرہ سے پاک ہے۔اس لئے بشکل آگ اس کی جنل کے بیمعن نہیں کہ معاذ اللہ اس کی ذات آگ

میں حلول کر آئی ہے۔ پھر حضرت مویٰ علیہ السلام ہے کہا گیا کہ اس وقت تم سے کلام کرنے والا میں ہوں ، جوسب پر غانب ہے اور ساری چیزیں اس کے ماتحت اور اس کے زیر تھم ہیں۔موئی علیہ السلام کوتھم دیا گیا کہ اے موٹی اپنی لکڑی زمین پر ڈال دواور پھراپی آ تکھونِ سے خدانعالیٰ کی قدرت د کھےلو یہ تھم ملتے ہی مویٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی زمین پرڈال دی اور اسی وفت وہ ایک سانپ کی فشکل اختیار کرگئی۔اے چاتا پھرتا دیکھ کرموی علیہالسلام خوفز دہ ہو گئے اوراس تیزی کے ساتھ بھاگے کہ پیچھے مڑ کربھی نہیں ویکھا۔ یہ خوف، خوف طبعی تھا۔ جونبوت کے منافی نہیں ہے۔ پھرخدا تعالیٰ نے آ واز دی کہاہے مویٰ! ڈرونہیں۔ میں تہہیں اپنا برگزیدہ رسول بنانا جا ہتا ہوں۔اس مقام پر پہنچ کرکسی مخلوق یا سانپ وغیرہ ہے ڈرٹا کیامعنی رکھتا ہے۔خدا کےحضور میں تو خوف واندیشہ صرف اسے ہوتا جا ہے جو کوئی علظی کر کے آیا ہو۔ درآ ں حالیکہ اس کے بارے میں بھی ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ وہ دل ہے تو بہ کر لے اور برائیوں کے بدلہ نیکیاں کرنے گئے تو خدا تعالی اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیں گے۔

توایک معجز ہ تو حضرت مویٰ علیہ السلام کولکڑی کے سانپ بنانے کا ملا اور دوسرامعجز ہیددیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کرنگائیں گےتو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ بیدونو ں معجز ےان نومعجزات میں ہے ہیں جوحضرت موٹی علیہ السلام كوسلے تصاور جن كي تفصيل آيت و لقد اتينا تسمع ايات بينات الح مين ذكر كي كئ ہے۔

جب بیرواضح اورصری معجزات فرعونیول کود کھلائے گئی تواپنی آئٹھول ہے اے دیکھے لینے کے باوجوداس میں تاویلات کرنے شروع کردیں اور کہنے ملکے کہا ہے حقانیت سے کیا واسطہ بیتوسب جادو کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت موکی علیہ انسلام برحق ہیں اور یہ مجزات منجانب اللہ ہیں۔ میہ جادواور نظر بندی نہیں ہے۔ گمر بھر بھی صرف اپنی ضداور نفسانیت کی وجہ ہے اپنے ضمیر کے خلاف انکار کرتے رہے۔جس کا متیجہ کیا لکلا۔ چندروز کے بعدمعلوم ہو گیا کہان مفسدین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب کےسب غرقاب کئے گئے اور آخرت میں شدیدترین عذاب کے منتحق ہوئے۔حضرت مویٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کو سنانے سے مقصد آتخضرت ﷺ کےمنکرین کو تنبیہ کرنا ہے کہتم بھی اپنی حرکتوں ہے باز آجاؤ ورندای طرح نتاہ و ہر باد کر دیئے جاؤ گے۔

وَلَقَدُ اتَيُنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمِنَ اِبُنَةً عِلُمًا ۚ بِالْفَضَاءِ بَيُنَ النَّاسِ وَمَنْطِقَ الطَّيْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَالَا شُكْرًا لِلَّهِ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا بِالنَّبُوَّا وَتَسُخِيرِ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِيُنِ عَلَى كَثِيرٍ مِّنُ عِبَادِهِ الْمُؤُمِنِيُنَ ﴿ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمِنُ دَاوُدَ النُّبُوَّةَ وَالْعِلْمَ وَقَـالَ يَآيُّهَا النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ أَى فَهُمُ اَصُوَاتِهِ وَٱ**وُتِيْنَا مِنُ كُلِّ شَيُءٍ \*** يُوْتَاهُ الْانْبِيَاءُ وَالْمُلُوكُ إِنَّ هَلَا الْمُؤْتَى لَهُوَ الْفَصْلُ الْمُبِينُ (١٦) اَلْبَيّنُ الطَّاهِرُ وَحُشِرَ جُمِعَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فِي مَسِيرِلَهُ فَهُمُ يُوزَعُونَ (٤٠) يُحْمَعُونَ ثُمَّ يُسَاقُونَ حَتَّى إِذَآ أَتَوُا عَلَى وَادِ النَّمُلِ هُوَ بِالطَّائِفِ اَوْبِالشَّامِ نَمُلَةٌ صِغَارٌ اَوْكِبِار قَالَتُ نَمُلَةٌ مَلُكَةُ النَّمُلِ وَقَدُرَاتُ جُنُدَ سُلَيْمَانَ يُنَآيُهَا النَّمُلُ ادْخُلُو امَسْكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَّكُمُ يُكْسِرَنَّكُمُ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ ۚ وَهُمُ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ ٨﴾ بِهِلَا كِكُمُ نَزَلَ النَّمُلُ مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ فِي الْحِطَابِ بِخِطَابِهِمُ فَتَبَسَّمَ سُلَيْمَانُ اِبْتِدَاءً ضَاحِنكًا اِنْتِهَاءً مِنْ قَوْلِهَا وَقَـدُ سَـمِعَهُ مِنْ ثَلثَةِ آمْيَالِ حَمَلَتُهُ الرِّيْحُ اِلَيْهِ فَحَبِسَ

جُنُدَةً حِينَ اَشُرَفَ عَلَى وَادِيُهِمُ حَتَّى دَخَلُوا بُيُوتَهُمُ وَكَانَ جُنُدُةً رُكْبَانًا وَمَشَاةً فِي هَذَا الْمَسُيرِ وَقَالَ رَبِّ اَوُرْعُنِيُّ اللِّهُ مُنِى اَنُ اَشُكُرَ نِعُمَتُكَ الَّتِيُّ اَنُعَمُتَ بِهَا عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَانُ اَعُمَلَ صَالِحًا تَرُضُهُ وَاَدُخِلُنِي بِرَحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴿١٥) الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوُلِيَاءِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ لِيَرَى الْهُدُ هُـدَ الَّذِي يَرَى الْمَاءَ تَحْتَ الْارْضِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ بِنَقُرِهِ فِيُهَا فَتَسْتَخْرِجُهُ الشَّيْطِينُ لِإحْتِيَاجِ سُلَيْمَانَ اِلَيْهِ لِلصَّلُوةِ فَلَمْ يَرَهُ فَقَالَ مَالِيَ لَآ اَرَى الْهُدُهُلَ ۚ اَى اَعْرَضَ لِيُ مَا مَنَعَنِي مِنُ رُوَّيَتِهِ اَمُ كَانَ مِنَ الْغَالِبِينَ (م) فَلَمُ ارَهُ لِغَيُبَتِهِ فَلَمَّا تَحَقَّقَهَا قَالَ لَاعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا أَى تَعُذِيْبًا شَدِيُدًا بِنَتُفِ رِيُشِهِ وَذَنْبِهِ وَرِمَيُهِ فِي الشَّمُسِ فَلَا يَمُتَنِعُ مِنَ الْهَوَامِ أَوُلاَ الْهُ بَحَنَّةَ بِقَطَع حُلْقُومِهِ أَوُلَيَاتِيَنِي بِنُوَا مُشَدَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ أَوْ مَفْتُوحَةٍ يَلِيُهَا نُونَ مَكُسُورَةً بِسُلُطنِ مُّبِينِ (n) بُرُهَانِ بَيِّنِ ظَاهِرٍ عَلَى عُذُرِهِ فَمَكَتَ بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتُحِهَا غَيُو بَعِيدٍ أَيُ يَسِيُرًا مِنَ الزَّمَانِ وَحَضَرَ لِسُلَيُمَانُ مُتَوَاضِعًا بِرَفُع رَاسِهِ وَإِرْحَاءِ ذَنُبِهِ وَجَنَاحَيُهِ فَعَفَاعَنُهُ وَ سَأَلَهُ عَمَّا لَقِيَ فِي غَيْبَتِهِ فَقَالَ آحَطُتُ بِمَالَمُ تُحِطُ بِهِ أَي إِطَّلَعُتُ بِمَالَمُ تَطَّلِعُ عَلَيُهِ وَجِئْتُكُ مِنْ سَبَإِ ۚ بالصَّرُفِ وَتَرُكِهِ قَبِيْلَةٌ بِالْيَمُنِ سُمِّيَتُ بِإِسُمِ جَدِّلَهُمُ بِاعْتِبَارِهِ صُرِفَ بِنَبَإِ بِخَبَرِ يَّقِيُنِ﴿٣﴾ إِنِّــيُ وَجَدُتُ امُوَاَةً تَمُلِكُهُمُ أَيْ هِـىَ مَلُكَةٌ لَهُمُ اِسُمُهَا بِلُقِيُسٌ وَأُوتِيَتُ مِنُ كُلَّ شَيْءٍ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُلُوكُ مِنَ الْالَّةِ وَ الْعُدَّةِ وَلَهَا عَرُشْ سَرِيْرٌ عَظِيْمٌ (٣٠) طُولُهُ تَمَانُونَ ذِرَاعًا وَعَرُضُهُ اَرُبَعُونَ ذِرَاعًـا وَإِرْبِـفَـاعُـهُ ثَـلْتُونَ ذِرُاعًا مَضُرُوبٌ مِنَ الدُّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُكَلِّلٌ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ الْاحْمَرِ وَالزَّبَرُجَدِ الْانْحَضَرِو الزَّمَرُّدِ وَقَوَائِمُهُ مِنَ الْيَاقُوتِ الْاحْمَرِ وَالزَّبَرُجَدِ الْانْحَضَرِ وَالزَّمَرُّدِ عَلَيْهِ سَبُعَةُ بُيُوْتٍ عَلَى كُلِّ بَيْتِ بَابُ مُغُلَقٌ وَجَدُتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسُجُدُونَ لِلشَّمُس مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشّيطُنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمُ عَنِ السَّبِيُلِ طَرِيْتِ الْحَقِّ فَهُمُ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ ﴿ إِلَّا يَسُحُدُو الِلّهِ اَى اَن يَسُجُدُوالَهُ فَزِيُدَتُ لَاوَأُدُغِمَ فِيُهَا نُوُنُ اَنْ كَمَا فِي قَوُلِهِ تَعَالَى لَئِلَّا يَعُلَمَ اَهُلُ الْكِتْبِ وَالْجُمُلَةِ فِي مَوْضِع مَـفُعُولِ يَهُتَدُونَ بِاسُقَاطِ اِلَى ا**لَّذِي يُخُرِجُ الْخَبُ**ءَ مَصُـدَرٌ بِمَعُنَى الْمَحُبُوءِ مِنَ الْمَطُرِ وَالنَّبَاتِ فِي السَّمَواتِ وَالْارُضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ فِى تُلُوبِهِمْ وَمَا تُعْلِنُونَ﴿٣﴾ بِٱلْسِنَتِهِمُ اللهُ كَآاِلُهَ اللَّهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ (٢٦) اِسْتِيْنَاتْ جُمُلَةُ نَنَاءٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى عَرُشِ الرَّحَانِ فِي مُقَابِلَةِ عَرُشِ بِلُقِيْسَ وَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ عَظِيْمٌ قَالَ سُلَيْمَانُ لِلْهُدُهُدِ سَنَنُظُرُ أَصَدَقُتَ فِيُمَا آخُبَرُ تَنَابِهِ أَمُ كُنتَ مِنَ الْكَذِبِينَ (ع) أَى مِن هــذَا النَّوْع فَهُوَ ٱبَلَغُ مِنُ أَمُ كَذَبُتَ فِيُهِ ثُمَّ دَلَّهُمُ عَلَى الْمَاءِ فَاسْتُحُرِجَ وَٱرْتَوُوُ اوَتَوَضَّأُ وُا وَصَلُّوا ثُمَّ كَتَبَ

سُلَيُمَانُ كِتَابًا صُورَتُهُ مِنُ عَبُدِاللَّهِ سُلَيُمَانَ بُنِ دَاؤَدَ إلى بِلَقِيُسَ مَلَكَةِ سَبَابِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اَلسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتبَّعَ الْهُدي أَمَّا بَعُدُ فَلَا تَعُلُوا عَلَى وَاثُتُونِي مُسْلِمِيْنَ ثُمَّ طَبَعَهُ بِالْمِسُكِ وَخَتَمَهُ بِخَاتِمِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْهُدُهُدِ اِذُهَبُ بِكِتَابِي هَاذًا فَالْقِهُ اِلَيْهِمُ آيُ بِلُقِيُسِ وَقَوْمِهَا ثُمَّ تَوَلَّ اِنُصَرِفُ عَنْهُمُ وَقِف قَرِيْبًا مِنْهُمُ فَانُظُرُ مَاذًا يَرُجِعُونَ ﴿٣﴾ يَرُدُّونَ مِنَ الْـجَـوَابِ فَاحَذَهُ وَآتَاهَا وَحَوُلَهَا جُنْدُ هَا فَٱلْقَاهُ فِي جحُرِهَا فَلَمَّا رَأَتُهُ إِرُتَعَدَتُ وَخَضَعَتُ خَوُفًا ثُمَّ قَالَتُ لِاَشُرَافِ قَوْمِهَا لَيَاتُهَاالُمَلَوَّابِنَحْقِيَقِ الْهَمُزَتَيُنِ وَتَسَهِيُلِ الثَّانِيَةِ بِقَلْبِهَا وَاوَّامَكُسُورَةً إِنِّيَ ٱلْقِيَ إِلَىَّ كِتَبْ كَرِيُمْ ﴿ ٢٩﴾ مَخْتُومٌ إِنَّهُ مِنُ سُلَيُمِنَ وَإِنَّهُ آئ مَضْمُونَهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ ﴿ ۖ اللَّا تَعُلُوا عَلَى وَٱلْتُونِي مُسْلِمِيْنَ ﴿ ﴿ وَال **اَفَتَوُنِيُ** بِتَحْقِيْقِ الْهَمُزَتَيُنِ وَتَسُهِيُلِ الثَّانِيَةِ بِقَلْبِهَا وَاوًا أَىُ اَشِيْرُوا عَلَىَّ فِي **َامُرِى عَاكُنْتُ قَاطِعَةً اَمُوًا** قَاضِيَةً حَتَّى تَشُهَدُونِ ﴿ ٣٠﴾ تَحَضُرُونَ قَالُوا نَحُنُ أُولُواقُوَّةٍ وَّاولُوابَاسٍ شَدِيُدٍ ۗ أَى اَصُحَابُ شِدَّةٍ فِي الْحَرُبِ وَّالْاَمُرُ اِلْيُلْتِ فَانْظُرِى مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ﴿ ٣٠﴾ نُطِعُكِ قَالَتُ اِنَّ الْمُلُولُ كَ اِذَا دَخَلُوًا قَـرُيَةُ أَفُسَدُوُهَا بِالتَّخْرِيْبِ وَجَـعَـلُوُآ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِ لَقَ<sup>ّع</sup>َ وَكَـذَٰلِكَ يَفُعَلُونَ ﴿٣٣﴾ أَيُ سُرُسِلُوا الْكِتَابِ وَإِنِّي مُرُسِلَةٌ اِلَّيْهِمُ بِهَدِيَّةٍ فَنْظِرَةٌ بُمَ يَرُجِعُ الْمُرُسَلُونَ ﴿٣٥﴾ مِنْ قُبُولِ الْهَدِيَةِ اَوُرَدِّهَا اِنْ كَانَ مَلِكًا قَبِلَهَا أَوُ نَبِيًّالَمُ يَقُبَلُهَا فَأَرُسَلَتُ خَدَمًا ذُكُورًا أَوُ إِنَانًا ٱلْفًا بِالسُّوِيَّةِ وَخَمُسَمِاثِةٍ لَبَنَةً مِنَ الذَّهَبِ وَتَاجًا مُكَلَّلًا بِالْحَوَاهِرِ وَمُسُكًاوَعَنُبَرٌ اَوُغَيْرِ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ بِكِتَابِ فَاسُرَعَ الْهُدُهُدُ اِلَّى سُلَيْمَانَ يُخْبُرِهُ الُحَبَرَ فَأَمَرَانَ تَضُرِبَ لَبَنَاتِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ تَبُسُطَ مِنْ مَوْضِعِهِ اِلِّي تَسُعَةَ فَرَاسِخَ مَيُدَانًا وَأَنْ يَبُنُوا حَـوُكَـةٌ حَائِطًا مُشَرَّفًا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَأَنْ يَوُتَى بِأَحُسَنِ دَوَابِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَعَ اَوُلَادِ الْحِنِّ عَنُ يَمِيُنِ الْمَيُدَان وَشِمَالِهِ فَلَمَّا جَآءَ الرَّسُولُ بِالْهَدُيّةِ وَمَعَهُ ٱتْبَاعُهُ سُلَيُمْنَ قَالَ سُلَيُمَانُ أَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالِ لَ فَمَآ التلاِثَ اللهُ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْمُلُكِ خَيْرٌ مِسمَّآ النَّكُمُ عَمِنَ الدُّنَيَا بَـلُ أَنْتُمُ بِهَدِيَّتِكُمُ تَفُرَحُونَ ﴿٣٦﴾ لِفَحُرِكُمُ بِزَخَارِفِ الدُّنَيَا اِرْجِعُ اِلَيْهِمُ بِمَا اَتَيْتَ بِهِ مِنَ الْهَدَيَةِ ۖ فَلَنَا تِيَنَّهُمُ بِجُنُودٍ لِلْرَقْبَلَ لَاطَاقَةَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُخُوجَنَّهُمُ مِّنُهَآ مِنُ بَلَدِهُم سَبَا سُمِّيَتُ بِإِسُمِ آبِيُ قَبِيُلَتِهِمُ ٱ**ذِلَّةً وَّهُمُ صَغِرُونَ ﴿٢٠﴾** آيُ إِنْ لَمُ يَىاتُونِنَى مُسُلِمِيْنَ فَلَمَّا رَجَعَ اِلَيُهَا الرَّسُولُ بِالْهَدُيَةِ جَعَلَتُ سَرِيْرَهَا دَاخِلَ سَبُعَةِ اَبُوَابِ دَاخِلَ قَصْرِهَا وَقَصُرِهَا دَاخِلَ سَبُعَةِ قُصُورٍ وَاَغُلَقَتِ الْابُوابَ وَجَعَلَتُ عَلَيُهَا سَرِيْرَهَا حَرَسًا وَتَحَقَزَتُ لِلْمَسِيْرِ اِلِّي سُلَيُ مَانَ لِتَنْظُرَمَا يَامُرُهَابِهِ فَارْتَحَلَتُ فِي إِثْنَى عَشَرَ الَّفِ قَيْلٍ مَعَ كُلٍّ قَيْلٍ الْوُفْ كَثِيرَةٌ إلى اَنْ قَرُبَتُ مِنْهُ

عَلَى فَرُسَحَ شَعُرِبِهَا قَالَ يُأَيُّهَا الْمَلَوُّا آيُّكُمُ فِي الْهَمْزَنَيْنِ مَاتَقَدَّمَ يَاتِيُنِي بِعَرُشِهَا قَبُلَ اَنُ يَّأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ١٨٨ أَىٰ مُنْقَادِيْنَ طَائِعِينَ فَلِي اَخُذُهُ قَبُلَ ذَلِكَ لَا بَعُدَهُ قَالَ عِفْرِيُتٌ مِّنَ الْجِنَ ' هُوَ الْقَوِيُ الشَّدِيْدُ أَنَا ال**ِيُكُ بِهِ قَبُلَ أَنُ تَقُومُ مِنُ مَّقَامِكَ** ۚ أَلَّذِى تَحُلِسُ فِيُهِ لِلُقَضَاءِ وَهُوَ مِنَ الْغَدَاةِ اللّ نِصُفِ النَّهَارِ وَاِنِّـيُ عَلَيْهِ لَقُويُّ أَيُ عَـلى حَمُلِهِ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ أَيُ عَـلى مَـافِيْهِ مِنَ الْحَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ أُرِيُدُ اَسُرَعَ مِنَ ذَلِكَ **قَـالَ الَّذِي عِنُدَهُ عِلُمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ** الْـمُنْزَلِ وَهُوَ اصِفُ بُنُ بَرُحِيَا كَانَ صَدِيْقًا يَعْلَمُ اِسُمَ اللَّهِ الْآعُظَمِ الَّذِي اِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ أَنَا الْتِ**يُلَّ بِهِ قَبُلَ أَنُ يَّرُتَدُّ اِلْيُكَ طُرُفُكَ** ۖ إِذَا نَظَرُتَ بِهِ إِلَى شِيءٍ مَا قَالَ لَهُ ٱنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ رَدَّ بِطَرُفِهِ فَوَجَدَهُ مَوْضُوعًا بَيْنَ يَذَيْهِ فَفِي نَظُرِهِ اِلَى السَّمَاءِ دَعَا اصِفٌ بِالْإِسُمِ الْاعُظَمِ اَلْ يَاتِيَ اللَّهُ بِهِ فَحَصَلَ بِالْ جَراى تَحُتَ الْاَرْضِ حَتَّى اَرُتَفَعَ عِنْدَ كُرُسِيّ سُلَيُمَانَ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا أَى سَاكِنًا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا آيِ الْإِنْيَالُ لِي بِهِ مِنُ فَصُلِ رَبِّي لِيَبُلُونِنِيْ لِيَخْتَبِرَنِيُ ءَ أَشَكُرُ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيُنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسُهِيُلِهَا وَإِدُ خَالَ اَلِفٍ بَيُنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاَخُرَى وَتَرُكِهِ أَمُ **اَكُفُرُ ۚ النِّعُمَةَ وَمَنُ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ** اَىٰ لِاَجَلِهَا لِاَلَّ ثَوَابَ شُكْرَهُ لَهُ وَمَنُ كَفَرَ النِّعُمَةَ فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ عَنُ شُكْرِهِ كَرِيُهُ إِسَهُ بِالْإِفْضَالِ عَلَى مَنْ يَكُفُرُهَا قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَـرُشَهَا أَىٰ غَيَـرُوهُ اللي حَـالِ تُـنُكِرُهُ اِذَا رَآتُهُ نَـنُظُو أَتَهُتَدِئُ اللَّي مَـعُرِفَتِهِ أَمَ تَـكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهُتَدُو نَوْسَ اللَّى مَعُرِفَةِ مَا تَغَيَّرَعَلَيُهِمُ قَصَدَ بِلْلِكَ اِخْتِبَارَ عَقُلِهَا لَمَّا قِيُلَ لَهُ أَنَّ فِيهِ شَيئًا فَغَيَّرُوهُ بِزِيَادَةٍ أَوُ نَقْصِ أَوْغَيْرِ ذَٰلِكَ فَلَمَّا جَآءَ تُ قِيْلَ لَهَا **اَهْكَذَا عَرُشُكِ** ۚ أَىُ اَمِثُلُ هٰذَا عَرُشُكِ قَالَتُ كَانَّهُ هُوَ <sup>ع</sup> آي فَعَرَفَتُهُ وَشَبَّهَتُ عَلَيُهِمُ كَمَا شَبَّهُوَا عَلَيُهَا إِذُ لَمُ يَقُلُ اَهْذَا عَرُشُكِ وَ لَوُقِيُلَ هَذَا قَالَتُ نَعَمُ قَالَ سُلَيْمَاكُ لَمَّا رَاى لَهَا مَعُرِفَةً وَعِلُمًا وَأُوتِينَنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٣﴾ وَصَدَّهَا عَنُ عِبَادَةِ اللَّهِ مَـاكَانَتُ تَعْبُدُ مِنُ دُونِ اللهِ ﴿ آَىٰ غَيْرَهُ إِنَّهَـا كَـانَتُ مِنْ قَوْمٍ كَلْفِرِيُنَ ﴿ ٣﴾ قِيلً لَهَا آيَضًا اذْخُلِى الصَّرُحَ \* هُوَ سَطُحٌ مِنُ زُجَاجِ آبُيَضَ شَفَّافٍ تَحُتَهُ مَاءٌ جَارٍ فِيُهِ سَمَكٌ اِصْطَنَعَهُ سُلَيُمَاكُ لَمَّا قِيُلَ لَهُ اِنَّ سَاقَيُهَا وَرِجْلَيُهَا كَقَدَمَى حِمَارٍ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً مِنُ الْمَاءِ وَكَشَفَتُ عَنُ سَاقَيُهَا ﴿ لِتَخُوضُهُ وَكَانَ سُلَيْمَانُ عَلَى سَرِيُرِهِ فِى صَدُرِ الصَّرَ فَرَاى سَافَيُهَا وَقَدَ مَيُهَا حِسَانًا قَالَ لَهَا إِنَّهُ صَرُحٌ مُّمَرَّ دُ وَكَانَ سُلَيْمَانُ عَلَى سَرِيُرِهِ فِى صَدُرِ الصَّرَ فَرَاى سَافَيُهَا وَقَدَ مَيُهَا حِسَانًا قَالَ لَهَا إِنَّهُ صَرُحٌ مُّمَرًّ دُ وَمُمَلَّسٌ مِّنُ قَوَارِيُرَ اللهُ يَعِبَادَةِ غَيْرِكَ وَ مَمَلَّسٌ مِّنُ قَوَارِيُرَ اللهُ يَعِبَادَةِ غَيْرِكَ وَ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ وَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ شَ اللهُ وَارَادَ تَزَوَّ حَهَا فَكُرِهَا شَعْرَ سَافَيُهَا فَعَمِلَتُ لَهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ وَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ شَ اللهُ وَارَادَ تَزَوَّ حَهَا فَكُرِهَا شَعْرَ سَافَيُهَا فَعَمِلَتُ لَهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَارَادَ تَزَوَّ حَهَا فَكُرِهَا شَعْرَ سَافَيُهَا فَعَمِلَتُ لَهُ اللهُ ال الشَّيَاطِيُنُ النَّوْرَةَ فَازَالَتُهُ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا وَاَجَبَّهَا وَاَقَرَّهَا عَلَى مُلْكِهَا وَكَانَ يَزُورُهَا كُلَّ شَهُرٍ مَرَّةً وَيُقِيُمُ عِنُدَهَا تَللَّهَ آيَّامٍ وَإِنْفَصَى مُلُكِهَا بِإِنْقَضَاءِ مُلُكِ سُلَيْمَانَ رُوِى آنَّهُ مَلَكَ وَهُوَابُنُ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً وَمَاتَ وَهُوَابُنُ ثَلاتُ وَخَمْسِينَ سَنَةً فَسُبُحَانَ مَنُ لَاإِنْقِضَاءَ لِدَ وَامِ مُلُكِهِ

ترجمہ: .....اورہم نے داؤ داور (ان کے بیٹے)سلیمان کو (ایک خاص)علم (اصول حکمرانی اور پرندوں کی زبان دانی وغیرہ سے متعلق ) عطافر مایا اور بیددونوں (خدا تعالی کاشکر بیادا کرتے ہوئے ) کہنے لگے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لئے ہے۔جس نے ہمیں ( نبوت اور جن وانس اور شیاطین کومنخر کر کے )اینے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیایت دی اور داؤ د کے جانشین (اس علم اور نبوت کے ) سلیمان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو! ہم کو پر ندوں کی بولی سیجھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم کو ہرتشم کی چیزیں (جو ا نبیاءاور با دشاہوں کومکتی ہیں )عطاہوئی ہیں۔ بے شک بہتو خدا تعالیٰ کا کھلا ہوافضل ہے اورسلیمان کے لئے ان کانشکر جمع کیا گیا (ایک سفرمیں جس میں ) جن بھی (تھے )اورانسان ویرندہے بھی اورانہیں (صف بندی کے لئے ) روکا جاتا تھا (اورسب کوا کٹھا کر کے جب صف بندی ہوجاتی تو پھر چلنے کا تھکم دیا جاتا) یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب وہ چیونٹی کے میدان میں پنچے (بیدوادی طائف باشام میں تھی) توایک چیونٹی نے (جوان سب چیونٹیوں کی سردارتھی سلیمان کے تشکر کو آتا دیکھ کر) کہا کہا ہے چیونٹیو!اینے سوراخوں میں جا گھسو، کہیں سلیمان " اوران کالشکرتمہیں روند نہ ڈالیں اورانہیں (تمہارے پس جانے کی) خبر بھی نہ ہو۔سوسلیمان "اس کی بات ہے مسکراتے ہوئے بنس پڑے (ان کی بات آپ نے تین میل پہلے س لی تھی جے ہوائے آپ تک پہنچا دیا تھا۔ میس کرآپ نے اپنی فوجوں کو جب وہ اس دادی میں پنیچے روک دیا۔ یہاں تک کہ وہ اینے اپنے سوراخوں میریکھس گئیں۔ آپ کے اس سفر میں پیدل اور گھڑ سوار دونول طرح کی فوجیں تھیں ) اور کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھ کواس پر بھی مداومت دیجئے ) کہ میں نیک کام کروں۔جس سے آ پخوش ہوں اور مجھ کواپنی رحمت سے اسپنے نیک بندوں (یعنی انبیاءاوراولیاء) میں داخل رکھئے اورانہوں نے پرندوں کی حاضری بی (تا کہ ہد ہدکے بارے میں پنتہ چل سکے کہ وہ موجود ہے یانہیں) جو کر زمین کے بیٹیے یانی تلاش کرتا اورایٹی چونچے ہے اس کی نشاند ہی کردیتا تھا کہ فلاں جگہ یانی موجود ہے۔ جب نشاندہی مکمل ہوجاتی تو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی نماز دغیرہ کی ضرورت کے لئے ز مین کے بنچے سے پانی نکا لتے۔ حاضری لینے پر جب ہر مدنظر نہیں آیا تو سلیمان علیدالسلام فر مانے لگے کہ بد کیا بات ہے کہ میں مد مدکو نہیں ویکھتا۔ کیاوہ غیرحاضر ہے۔ (جس کی وجہ سے نظرنہیں آر ہاہے۔ جب بیمعلوم ہوا کہ وہ واقعی غیرحاضر ہے تو آپ نے فرمایا کہ ) ہیں اسے سخت سزا دوں گا ( اور بیکروں گا کہاس کے پر وغیرہ اکھڑوا کرسورج کی روشنی میں پھینکوا دوں گا۔اس طرح وہ چو پایوں ہے ا ہے آپ کوئبیں بچا سکے گا) یا (اس کا گلا کاٹ کر) اس کو ذرج کرڈ الوں گا۔ یا وہ (غیرحاضری کا) کوئی صاف عذر میرے سامنے پیش كرے - (ليساتيني - ميں نون مشدده مكسوره ہے - اوراكي قرأت كے مطابق نون مفتوحه اوراس كے بعد ايك نون مكسوره) سوتھوڑى ہی دہر میں وہ (سلیمان علیہالسلام کے دربار میں متواضعانہ اپنی سرکواٹھائے ہوئے اورا بینے پراور دم کو بینچے گراتے ہوئے ) آ گیا (اس پر سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف فرمادیا اور اس سے غیوبت کی وجہ دریا فت فرمائی ) تو کہنے لگا کہ میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جوآپ کومعلوم نہیں (اس کا اجمانی بیان یہ ہے ) کہ میں آپ کے پاس قبیلہ سباکی ایک شختیقی خبر لایا ہوں۔ (سبامنصرف اورغیر منصرف دونول طرح ہے۔ یہ بمن میں ایک قبیلہ ہے جس کا نام اس کے قبیلہ کے جدامجد کے نام پررکھا گیا ہے ) میں نے ایک عورت کود مجھا۔ وہ ان لوگول برحکومت کررہی ہے۔ ( یعنی وہ ان کی ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے ) اور اس کو ( سلطنت کے لواز مات میں سے ) ہرسامان ميسر باوراس كے پاس ايك براتخت ہے (جس كاطول اى گر اور چوڑائى جاليس گر اور اس كى اونچائى تميں گر ہے۔ اس برسونے اور
جا ندى كالمع ہا اور قيمتى موتى يا قوت اور زمرو ہے جڑا ہوا ہا اور اس كے پائے بھى يا قوت اور زمرو كے ہيں۔ اس كے او پر سات گھر
ہيں اور جر گھر كا دروازہ بند ہے ) ہيں نے اسے اس كى قوم كود يكھا كہ وہ اللہ كوچھوڑ كرآ قاب كى بچ جاكر تے ہيں اور شيطان نے ان كے
انمال ان كى نظر ميں خوشما كرر كھے ہيں اور ان كوراہ تق ہ روك ركھا ہے۔ چنا نچہوہ دراہ ہدا ہے پر تبييں چلتے اور اس خدا كو تجدہ نہيں
کرتے جوآ سان اور زمين كى بچشيدہ چيزوں كو با جر لاتا ہے۔ (خباء مصدر ہے بمنى هدخوء كاور الا بسسجدوا بيں اصل عبارت
ہوں ہوا ہے اور الا بسبحدوا، لا زاكد ہے اور ان كون كواس ميں مغم كرديا گيا ہے۔ جبيا كہ خدات الى كے قول لمند لا يعلم اھل المكتاب
ميں ہوا ہے اور بيہ جملہ مفعول كى جگہ ميں واقع ہے ) اور جو كچھ بچشيدہ ركھتے ہو (اپنے داوں ميں ) اور جو كچھ فا ہر كرتے ہو (اپنی دانوں ميں ) اور جو سي خطا ہم كرتے ہو (اپنی دانوں ميں ) اور جو سي خطا ہم كرتے ہو (اپنی اور وہ عرش ظلم كاما لك ہے۔ يہ جملہ متا تھ ہے۔ يفشل تعرف نيف اور بيشيس كے تحت ميں مثابل ميں عرش رحمٰن كا تذكرہ ہے۔ درآ لى حاليکہ رحمٰن اور بھيس كے تحت ميں فرق عظيم ہے ) كہا (سلمان عليہ السلام نے بد ہد ہد ہوں بين ہيں ہے ہوئي نكالا گيا اور اوگ اس ہيں ہوا۔ الكے اذبين ) ۔ بيزيادہ بليغ ہم ام الحق ہوئي اور الم كے بد سير اب السلام نے بد ہد ہد ہوئي كي نتا ندى كي تو پائى كي نتا ندى كي تو پائى كي نتا ندى كي تو پائى تارہ بھا۔ جو شوكيا۔ پھر نماز بر ھى گئ ہوئ ہيں۔ اس كے بعد سليمان عليہ السلام نے ايک ميتا نہ بياتی كي تو بياتى نوان مياتات ہے۔ ام كے بدسليمان عليہ السلام نے ايک ميتا ہو التا ہم كے اس سے بر اس كے بدسليمان عليہ السلام نے ايک مين ان ندى كون يون اس كے بدسليمان عليہ السلام نے ايک ميتا ہو ہوئوں بين ہوں نوال اس كے بدسليمان عليہ السلام نے ايک مين ميتا ہم الكھا۔ اسلام بيات ہو اللہ عرف نوان ميتا ہم الكھا۔ اسلام نے ايک ميتا ہم الكھا۔ اسلام کے اسلام کے اسلام کو ايک الكھا۔ اسلام کو ايک ميتا ہم الكھا کے اسلام کو اللے کی ميتا ہم کا کو ال

من عبىدالله سليمان بن داؤد الى بلقيس ملكة سبا . بسم الله الرحمْن الرحيم. السلام على من اتبع الهدئ اما بعد. فلا تعلوا على وأتونى مسلمين.

سلیمان" نے فوراً تھم دیا کہ سونے اور جاندی کی اینٹیں تیار کی جائمیں اورانہیں میدان میں نومیل تک پھیلا دیا جائے اور سونے اور جا ندی کا ایک محل فورا تیار کیا جائے اور برو بحر کے عمدہ ترین جانور جنات کے ساتھ میدان کے دا کیں با کیں جانب کھڑے کردیے جائیں) سوجب وہ اپنجی (تحفہ وغیرہ لے کر) سلیمان کے پاس پہنچا۔ تو آپ نے کہا کہ کیاتم لوگ میری مدد مال ہے کرنا جا ہے ہو۔ سو الله نے جو کچھ مجھ کو (نبوت اور سلطنت ) دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تم کو (اسباب دنیا) دیا ہے۔ ہال تم ہی اپنے ہریہ پراتراتے ہوگے۔(ونیاوی مال اور دولت پرفخر ہونے کی وجہ سے )تم (ان ہدایا کے لوکر) لوٹ جاؤ۔ان لوگوں کے پاس ہم الیی فوج بھیجیں گے کہان لوگوں سےان کا ذرابھی مقابلہ نہ ہوسکے گا ادرہم ان کو دہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ ماتحت ہوجا کمیں کے۔(اگر وہ ایمان نہ لائے تو جب بیرقاصد لوٹ کر بلقیس کے پہنچا اور سارا قصہ سنایا تو اس نے اپنے شاہی تخت کو ایک کمرہ میں بند كيا-جس ميں جانے كے لئے سات دروازے پاركرنے پڑتے تھے اور وہ كمرہ سات محلوں كے درميان ميں تھا تو ان تمام درواز وں كو بند کر کے اس پر حفاظت کے لئے پہرہ بٹھا دیا۔اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی طرف روا تھی کا پر وگرام بنایا۔ بیدد سکھنے کے لئے کہ وہ کیا کتے ہیں۔)

سلیمان علیہ انسلام نے کہا کہ اے در بار ہوا تم میں سے کون ایسا ہے جواس ( بلقیس ) کا تخت میرے پاس لے آئے۔اس سے بل کہ وہ لوگ مطیع ہوکر جا منر ہوں ( کیونکہ اسلام ہے قبل تو اس کالینا میرے لئے جائز ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ حربی ہیں اور بعداسلام لینا جائز نہیں ) ایک قوی بیکل جن بوالا۔ اے میں آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ قبل اس کے کہ آپ اینے اجلاس ہے اٹھیں (جہاں آپ فیصلوں کے لئے تشریف رکھتے ہیں اور جوسلسلہ جاشت کے وقت سے سورج ڈھلنے تک جاری رہتاہے) اور (اگر چہ وہ بہت بھاری ہے گمر) میں اس (کے لانے) پر قدرت رکھتا ہوں۔ (اوراگر چہدہ بڑا قیمتی ، جواہرات سے مرضع ہے تمر) امانت دار بھی ہوں۔ (اس پرسلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے بھی جلدی جا ہتا ہوں۔ تو جسے کتاب کاعلم حاصل تھا (اور وہ آصف بن برخیا تھا جسے اسم اعظم معلوم تھا جس کے ذریعہ دعا تمیں قبول ہوتی ہیں )اس نے کہا کہ میں اسے تیرے پاس لے آؤں گاقبل اس کے کہ تیری پلک جھیے۔ (آصف نے سلیمان سے کہا کہ آ ہے آ سان کی طرف و کھتے۔ جب سلیمان نے آسان سے نظر بٹاکرینچے دیکھا تواس تخت کو ا پے سامنے پایا۔ کو یا اس دوران جب سلیمان کی نظر آسان کی جانب تھی۔ آصف نے دعا کی۔جس کے بیتیج میں خدا تعالیٰ نے اسے يبال پنجاديا) پھر جب سليمان نے اے اے اپنياس ركھا ہوا ديكھا تو بولے۔ يبھى ميرے يروردگاركا ايك فضل ہے تاكميرى آ زمائش کرے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری (اس کے نعمت کیء السسے میں چند قراً تیں ہیں۔ دونوں ہمزہ کے باقی رکھنے کا ، دوسرے ہمزہ کوالف سے بدل دینے کا)اور جوکوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے شکر کرتا ہے (اس وجہ سے کہ اس شکر کا ثواب ای کوماتا ہے) اور جوکوئی (نعمتوں پر) ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگارغن ہے، کریم ہے (یہی وجہ ہے کہ ناشکری کے باوجودا ہے نواز تا

اس کے بعد سلیمان نے تھم ویا کہ اس کے لئے اس کے تخت کی صورت برل دو (تا کہ وہ اسے دیکی کر پیجان ندسکے )ہم دیکھیں کہ اس کا پتہ لگ جاتا ہے یا وہ انہی لوگوں میں ہے ہے۔جنہیں (ایسی باتوں کا) پتہ نہیں لگتا (اورمقصداس میں نتیس پیدا کردینے یااس میں پچھ اضافہ کر کے اس کی صورت بدل و بنے ہے بلقیس کی عقل کی آ زمائش کرنی تھی۔ کیونکہ اس کی عقل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سی فتر ہے) خبر جب وہ آئی تو (اس سے) کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا بی ہے وہ بولی کہ ہاں ہے تو ایسا بی ( کویا کہ وہ پیچان کی کیکن اس نے بھی انہیں شبداور چکر میں ڈال دیا۔جیسا کہ انہوں نے اہلے کدا عرضات کا سوال کر کے انہیں شبہ میں ڈالنے کی کوشش کی

تھی)اور ہم کواس واقعہ سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تحقیق ہو چکی ہےاور ہم مطبع ہو چکے ہیں اوراس کو (ایمان لانے سے )غیراللہ کی عبادت نے روک رکھاتھا (اس وجہ ہے کہ ) وہ کا فرقوم تھی۔اس ہے کہا گیا کہ کل میں داخل ہو (جسے اس طرح بنایا گیا تھا کہاس کی سطح صاف وشفاف شعشے کی تھی اور نیچے یانی کی لہریں تھیں جس میں محیلیاں بھی نظر آتی تھیں ) تو جب اس نے دیکھا تواسے یانی سے بھرا ہواسمجھااور(اس کے اندر مجھنے کے لئے ) اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔(سلیمان علیہالسلام جو کہل کے چی میں تخت تشین تھے۔اس کے بیراور پنڈلیاں دیکھے کیں اور اسی وفت انہوں نے ) فر مایا کہ بیتو ایک محل ہے جوشیشوں سے بنایا گیا ہے (اور پھر آپ نے اسے دعوت اسلام پیش کی تو) وہ کہنے لگیں کہ اے میرے ہر ورد**گ**ار میں نے (اب تک) اپنے او پرطلم کیا تھا (کہ شرک میں مبتلاتھی)اور اب میں سلیمان کے ساتھ موکر اللہ پروردگار عالم پرایمان لے آئی (اور بعد میں سلیمان علیہ انسلام نے اس کی ساتھ شاوی کا ارادہ کیا۔ کین اس کی پنڈلیوں کے بال انہیں ما کوار معلوم ہوئے کو ان کے تھم پر جنات نے ہڑتال تلاش کی جس سے ان کے بال صاف کئے گئے۔ پھرآ پ نے اس سے شادی فرمانی اوراس طرح اِس کا ملک بھی آپ کے زیر حکومت آگیا۔ وہاں آپ ہرمہینداس کے ملک تشریف لے جاتے اور دونتین دن وہاں مقیم رہتے۔سلیمانؑ کی سلطنت ختم ہونے کے ساتھ اس کی حکومت بھی ختم ہوگئی۔ ا یک روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت ملی تو آپ تیرہ سال کے تتھاور جب آپ کی وفات ہوئی تو ترین سال کے تھے۔ پس پاک ہےوہ ذات جس کی بادشاہت بھی ختم نہ ہوگی۔

تشخفي**ن** وتركيب:.....منطق السطيس. بيضاويٌ نے لكھا ہے كه اصطلاح ميں منطق ان الفاظ كو كہتے ہيں جو مافی الضمير ك ادا لیگی کریں۔خواہ و مانی الضمیر مفر دہو یا مرکب اور بھی منطق واطلاق صورت تشبیہ پر ہوتا ہے۔

حتى اذا اتوا. يوزعون حتى كى مغياب \_مطلب بيهوگاكه وه أيك دوسرے كے ساتھ چلتے رہے ـ يهال تك كه أيك وادی میں داخل ہو گئے اور ہوسکتا ہے کہ حتی کی غایت محذوف ہو۔

یا ایھا النمل. علاء بلاغت کہتے ہیں کہ پیول بلاغت کی متعدد وجوہ پرمشمل ہے۔مثلاً اس میں نداہے "ای" کالفظ ہے تنبید کے لئے "ھا" ہے۔نمل کا اسم موجود ہے۔اد بحلو اصیغدامرموجود ہے۔سلیمان علیدالسلام کے نام کی صراحت ہے وغیرہ۔ من سبال بيهن كالك قبيله ب-اگراميمنصرف يزهيس تواس كئه كه بدايك مخص كانام بجواس قبيله كامورث اعلى تقا اور غیر منصرف بڑھنے کی وجہ قبیلہ کا نام ہے۔اس میں دوسبب،ایک معرفداور دوسراتا نبیث ہے۔

واويت من كل شيء. بيجمله تسملكهم بربهي معطوف بوسكتا بــ ياوركهنا جائخ كه ماضي كامضارع پرعطف جائز ہے۔ کیونکہ مضارع ماضی ہی کے معنی میں ہے اور ہوسکتا ہے کہ تعملکھم سے حال ہو۔

الایسے بدوا ، مشدد ہے مطلب ہے کہ اس طرز عبادت نے آئیس راہ حق سے روک دیا ہے۔جس کی وجہ سے وہ خدائے واحد کے سامنے تجدہ ریز نہ ہوسکے۔اس صورت میں جارومجرور دونو ل محذوف ہیں اور نسون کو لام میں مدعم کردیا گیااور ''لا'' زائد بھی ہوسکتا ہے۔اس صورت میں معنی ہوں گے کہ معبود برحق تک انہیں رسائی نہیں ہوتی ۔ان دونوں دتر کیب میں سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ ہاں ز جاج کی تحقیق پراگرتشد بد کی صورت ہے تو سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا

ماذا يسر جمعون. انظر ،كواگرغوروڤكر كے معنى ميں لياجائے۔تو مااستفهاميه ہوگا اور تقدير عبارت اى مشسىء يسر جعون ہوگی۔اورہوسکتاہے کہ ہما" مبتداء ہو، ذا، الذی کے معنی میں اور "بر جعون" صلی عبارت ہوگی۔ای بیشیءِ الذی بر جعون. پھر یه موصول،ها استفهامیه کی خبر ہوگا۔ الا تبعلوا على. ان مفسره اور "لا" ليلنهي ہے۔مطلب ہے كہابيا كبركامظاہرہ نەكرو-جبيبا كەمتىكبرين كرتے ہيں اور ان مصدر میہ بنانے کی صورت میں ناصبه للفعل ہوگا۔بعض دوسری ترا کیب نحوی یہاں ذکر ہوئیں جوشروع ہے معلوم ہوسکتی ہیں۔ حتى تشهدون. يه حتى عيم معوب ہاورا ظهار نصب نون كوحذف كركے كها كيا ہے۔ ماذا تامرین. بیتامرین کامفعول ٹانی ہے۔جبکہ پہلامفعول محذوف ہے۔عبارت تھی تامر میتا۔ فناظرة. عطف ہے موسلة پراور بما كاتعلق يوجع سے ہے معنی ہے كہ بم فرستادہ كے لوٹنے كا انتظار كريں گے كہ وہ

مستقرآ ، استقرار کی تفسر سکون ہے کی ملحوظ رہے کہ میافعال عامہ ہے نہیں کہ جس کا حذف کرنا واجب ہے۔ اهكذا عوشك. اس مين بمزه استفهام كے لئے ہاورهامرف تنبيه كاف حرف جرجار مجرور خبر مقدم اور عونشات مبتداء مؤخر

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . . . يهال سے خدا تعالى ان نعمتوں كا تذكره فرمار ہے ہيں جوآپ نے حضرت سليمان عليه السلام اور داؤ دعليه السلام کوعطا فرمائی تھی۔حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت واؤ دعلیہ السلام کے صاحبز ادے ہیں ۔ان وونوں کوخدا تعالیٰ نے بے شارنعتوں سےنوازا تھا۔ساتھ ہی انہیں ان نعتوں پرشکر میر کی بھی تو نیق عطا فر مائی تھی جوخودا یک نعت ہے۔ آپ نے تحدیث نعت کرتے ہوئے فرمایا کہ فسضلے سا عبلسی سحثیہ رے گویا آپ کوافضلیت کل مونیین پڑہیں بلکہ اکثر مونیین پر دی گئی تھی۔فضیلت کلی تو صرف آنحضور ﷺ کوحاصل ہوئی۔ یہاں ایک بات بیجی معلوم ہوئی کہ اظہار فضیلت ہرحال میں ندموم نہیں بلکہ صرف اس صورت میں ممنوع ہے جبکہ کبر دغرور پیش نظر ہو۔

فرمایا گیا ہے کہ داؤ دعلیہ السلام کی اولا دمیں ہے ان کے مجمع جائشین حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے جنہیں خدا تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوںعطا فرمائی تھی اور حدتو ہیہ ہے کہ ہوا اور پرندوں تک کوآپ کے لئے مسخر کردیا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اے لوگو! مجھے خدا تعالیٰ نے پرندوں کی زبان اوران کی بولی بھی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور حکومت وسلطنت ہے متعلق جن چیزوں کی بھی ضرورت ہو عتی تھی ،سب کچھودی گئی ہیں اور بیصرف خدا تعالیٰ کے فضل وکرم کا نتیجہ ہے۔

جہاں تک پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا سوال ہے تو اس سے انکارنہیں کیا جا سکتا ہے کہاس وجہ سے پرندے جو بولتے ہیں تو اس میں بھی افہام ڈھنہیم سہرحال پایا جا تا ہے۔خودقر آن نے اطلاع دی تھی کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی شبیج وٹہلیل میںمصروف ہے۔مگرتم اسے سمجھہ نہیں پاتے ہواور پرندے بھی خدا تعالیٰ کی تخمید میں لگے ہوئے ہیں۔احادیث سے بھی حیوانات بلکہ جمادات تک کا کلام کرنا ٹابت ہے اوراب تو خود بورپ مجھی اپنی تحقیقات کے نتیجہ میں اسٹے شلیم کرنے پرمجبور ہے اوربطور معجز ہ کے خدا تعالی کسی نبی کو پرندوں کی بولیوں کو سبحضے کی صلاحیت عطا فرد ہےتو ہے کوئی حیرت آنگیز ہات تہیں ہے۔

سلیمان علیہ السلام جب تہیں روانہ ہوتے تو جنات ، انسان اور برندے نتیوں قسم کےلشکروں میں ہے حسب ضرورت آپ اپنے ساتھ لے جاتے اور ان میں ایک نظم و صبط بھی قائم رکھا جاتا۔اییانہیں کہ پیچھے کی جماعت آ گےنگل جائے بلکہ جس تر تیب ہے صف بندی کی جاتی اس کے وہ پابندر ہتے ۔ تو ایک مرتبہ آپ انہیں ساتھ لے کر آپ کسی ایسی جگہ ہے گز رر ہے تھے ک کہ جہاں بکٹرت چیونٹیاں آبادتھیں تو جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کےلشکر کو آتا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے یا ان میں ہے کسی ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں ہے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو۔ کہیں لاعلمی میں سلیمان علیہ السلام کا لشكرتههيں روند نه ڈ الے۔ و هم الایشعرون سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان سے ارادۃ توظام ممکن ہیں ہے۔ البتہ بے خبری اور العلمی میں کہیں ان سے یہ زیادتی نہ ہوجائے۔ یہ ن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکراہٹ بلکہ بنی آگی اور چیوٹی کی بولی سمجھ لینے پر آپ اس قدر خوش اور مسرور ہوئے کہ فوراً مصروف شکر ہوگئے اور فر مایا کہہ اے اللہ! میں آپ کی ان نعمتوں کا کس طرح شکریہ ادا کروں۔ لہذ آپ سے یہی التجا اور درخواست ہے کہ مجھے ہمیشہ زبان وعمل سے شاکر بناد تیجئے اور عمل مقبول عنایت فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل رکھتے۔ پرندوں کی بولی کاعلم تو آپ کوتھا ہی۔ اس قصہ سے معلوم ہوا کہ پرندوں کے علاوہ درندے و حیونات کی بولیوں کاعلم بھی آپ کو صاصل تھا۔ مفسرین کی رائے ہے کہ بیوادی جہاں بیوا قعہ بیش آپا ملک شامل میں ہے۔

علاء حیوانات کی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ چیونٹی نہایت ذبین جانور ہے اور انسانوں کی طرح ان کے بھی خاندان و قبائل ہوتے ہیں۔ ماہرین فن کے بیان کے مطابق چیونٹ کی زندگی تنظیم اور تقسیم کار کے انتبار سے بہت کامل و مکمل ہے۔ رنظام حکومت میں بھی بیانیانوں سے بہت مشابہ ہے۔ چیونٹ کے متعلق ریبھی کہا جاتا ہے کہ جب اے سی خطرہ کا احساس ہوتا ہے تو پہلے ایک چیونٹ باہر نکلتی ہے اور پھروہ اپنی قوم کو اطلاعات بہم پہنچاتی ہے۔ اس سے متعلق اور بھی بہت ہی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ مگر تفصیلات بیان کرنے کا رہے موقعہ نہیں ہے اور نہاس کی گئی ایش ہے۔

برندوں سے سلیمان علیہ السلام مختلف کام لیا کرتے تھے۔مثلاً گرمیوں میں بدیر ندے آپ کے سرول پر سامیہ کر لیتے تھے یا ضرورت کے وقت یانی وغیرہ کی تلاش بھی انہی پرندول ہے کراتے۔اس طرح نامہ بری کا کام بھی آپ انہی ہے لیتے۔کس ضرورت کی خاطر آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا تو اس میں ہد مدنظر نہیں آیا۔اس پر آپ نے فرمایا کہ آج ہد مدنظر نہیں آیا ہے۔کیا پرندوں کے جھنڈ کی وجہ سے وہ مجھ کونظر نہیں آرہاہے یا واقعہ وہ غیر حاضر ہے اورا گروہ فی الواقع غیر حاضر ہے تو اسے سخت سزاروں گا۔اس کے بال ویرنوچ کر پچنیک دوں گا تا کہ درندےاہے صاف کردیں یاذ بح کرڈالوں گا۔ الابیکہوہ اپنی غیر حاضری پرکوئی معقول عذر پیش کردے تو سزا سے پچ سکتا ہے ممکن ہے ہدیدی اس وقت کوئی خاص ضرورت پیش آئی ہو۔ کیونکہ ہر ہدھے متعلق پیمشہورہے کہا سے زمین کے بیچے پانی کاادراک ہوجاتا ہے کہاس جگہ بانی ہے یانہیں اوراگر ہے تو کتنی گہرائی میں ۔اس کی نشاندہی پر حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو تھکم دیتے کے زمین کھود کریانی نکالیں اور پھراس ہے لوگ سیراب ہوتے تھے۔شایدائی ضرورت کی خاطر آپ کواس کی علاش ہو۔ یا بیحاسری محض انتظام کی خاطر لی گئی اور فوج سے غیرحاضری خودا یک جرم ہے۔اس وجہ سے آپ نے بیسزا مقرر کی ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب مدید داپس آیا تو اس نے اپنی غیرحاضری کاعذر چیش کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی نافر مانی کی وجہ ہے غیرحاضر نہیں تھا بلکہ میری غیرحاضری حکومت ہی کی خاطرتھی۔اور میں ایک ایسی خبر لے کرآیا ہوں جس کی آپ کوخبر بھی نہیں ہے۔ میں ملک سبا ہے آ رہا ہوں۔ وہاں بلقیس نامی ایک عورت بادشاہت کرتی ہے۔وہ وہاں کی ملکہ ہے۔اسے حکومت وسلطنت کے کئے جن چیزوں کی ضرورت ہوسکتی ہے وہ سب کثرت کے ساتھ حاصل ہے۔ مال و دولت ،افواج و اسلحہ اورحسن و جمال بھی میسر ہے اور اس کا تخت جسامت میں بھی بڑا ہےاور مرضع بیش قیمت بھی ہے۔ بیقوم سورج پرست ہےاوران میں ایک بھی ندا کی پہنٹش کرنے والانہیں ہے اور شوینان نے ان مشر کا ندرسوم وروائ وہی ان کی نظروں میں خوشنما بنارکھا ہے اورائیں گمراہی میں مبتلا کررکھا ہے کدراہ راست پر آنے کی نہیں و بیق نہیں : و تی ہے سیحیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ سرف خدا کو سجدہ کے لائق مانا جائے ۔ ندسورج ، جانداورستارے کو ۔ سجدہ صرف ای خدا کو کرنا جائے جو پوشیدہ چیزوں کو آسان اور زمین ہے نکالتار ہتا ہے۔مثلاً آسان سے یانی اور زمین سے نباتات وغیرہ اور جو ہر مخفی اور ظاہر کام کو جانتا ہے اور ہر چیز کائلم رکھتا ہے۔ وہی معبود برحق ہے اور عرش مخطیم کا رب وہی ہے جس کے آئے بلقیس کے تحت کی کیا

حیثیت ہے۔امام رازیؒ نے کہا کہ بلقیس کے تخت کو جوعظیم کہا گیا وہ دوسرے بادشاہوں کے تخت کے مقالبے میں کہا گیا اور خدا تعالیٰ کے عرش عظیم کوتمام مخلوقات کے مقابلہ کہا گیا ہے۔

بدمد کی لائی ہوئی خبر سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام اس کی تحقیقات میں لگ گئے اور فرمایا کہ ابھی تمہاراامتحان ہوجا تا ہے کہ تم جے ہو یا جھوٹے اور آ بے نے ایک خط لکھ کر مدمد کو دیا کہ اسے بلقیس کے پاس پہنچادے اور اس کا جواب لے کر آ ۔ ساتھ ہی اسے میہ بھی مدایت کردی کہ خط دے کر ذراً دورہٹ کردیکھنا کہ وہ آپس میں کیا باتنیں سکرتے ہیں۔ برندوں کے ذریعے خطوط رسانی کا ذریعہ کوئی نیانہیں بلکہ بہت پراٹا ہے۔بہر کیف ہدہداس خط کو لے کر گیا اور بلقیس کےخلوت خانہ میں ایک طاق میں اس کے سامنے رکھ دیا۔ بلقیس کواس ہے بخت جیرت ہوئی اور پچھ خوف وڈ رہمی محسوں کیا۔ پھراس خط کو پڑھنے کے بعداس نے اپنے مشیروں اور وزراء کو جمع کیا اور خط کے مضمون اور تمام صورت حال ہے باخبر کیا اور کہا کہ بیخط سلیمان علیہ السلام کا ہے اور اس میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ خط کامضمون بیتھا کہ میر ہےسا منے تکبرا درسرتش ہے کام نہ لواور خبریت اس میں ہے کہاسلام قبول کرلو۔اورمطیع وفر مانبر دار

بن کرمیرے پاس چلے آؤ۔

بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط انہیں سنانے کے بعدان ہے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ مہیں تو معلوم ہے کہ میں تنہا تحسی معاملہ کا فیصلہ نبیں کرتی ہوں تا وقت کیکہ تم لوگوں ہے مشورہ نبیں کرلیتی ہوں ۔لہذا اس معاملہ میں بھی تم سےمشورہ جا ہتی ہوں کہ بتاؤ کیا جواب دیا جائے اور کیا کارروائی کی جائے ۔اس پرسب نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ ہماری جنگی طافت کسی ہے کم نہیں ہی اور سامان حرب کی بھی کوئی کی تہیں ہے۔ آپ کا حکم ہوتو ہم سلیمان ہے جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں۔اب آ گے آپ کا جو حکم ہوہم اس ک اطاعت وتابعداری کریں گے۔ان کیے جواب ہےاندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ کے بھی خواہشمند ننھے۔لیکن بلقیس چونکہ مجھداراور عاقبت اندیش تھی وہ جنگ کومناسب نہیں جمعتی تھی۔ کیونکہ جنگ کے خوفناک نتائج اس کے سامنے بتھے اور اس کی تناہی و ہربادی ہے خوب واقف تھی۔اس وجہ ہے اس نے اپنے شیروں ہے کہا کہا کہ بادشاہوں کا بہ قاعدہ ہے کہ وہ جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اسے برباد کردیتے ہیں اور وہاں کے ذی عزت لوگوں کو ذکیل کر دیتے ہیں۔اس وجہ سے سردست نو میں صلح و دوسی کی کوشش کرتی ہوں اور مجھ مدید وغیرہ کسی کے ذریعہ جنیجتی ہوں۔اس کا جواب آنے پر پھر پچھ سوچا جائے گا۔

یہودی روایات ہےمعلوم ہوتا ہے کہ زروجواہر کے علاوہ ملکہ نے چھ ہزارہم عمراورہم لباس لڑکے اورلڑ کیاں بطور غلام اور یا تدی کے روانہ کئے کیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے ان تحقوں وتنحا نف کی طرف کوئی توجہ بیس کی اور فر مایا کہ میں نے تواسلام کی دعوت دی تھی۔اس مال و دولت ہے جمعیں لیالینا ہے اور کیا یہ جمعیں مانی رشوت دے کرائے ساتھ کرنا جاہتی ہے تو خدا کاشکر ہے کہ اس نے مجھے ال و دولت اور طافت وقوت خو بعطا فر مائی ہے۔ وہ بلتیس ہے نہیں زیاد ہ ہے۔ پھر آپ نے قاصدوں ہے فرمایا کہ بیہ میدیئے۔ انہیں اپس کر دواوران ہے کہہ دو کہ وہ مقابلہ کے لئے تیار ہوجا نمیں یعنقریب میں فوٹ کشی کرکےان ہے دینوں اور الا مذہبوں کا صفایا کرڈ الوں گااوران کی میشنان ویٹوکت سب ختم ہوجائے گی اوراسیری و ناامی کی زندگی بسر کرنی پڑے گ

جب قاصد والیس پڑنیا اور سلیمان علیدا اسلام کے دربار کے حالات بتائے اور ان کا پیغام سنایا تو اسے سلیم ان علیہ السلام کی نبوت کا یقین آ گیا اورآ پ کے در ہارمیں حاضری کا اس نے اراد و کیا۔ ملک کے انتظامات کسی کے سپر دکر کے اپنے میش قیمت تخت کو سات محلوں کے اندرمقفل کردیا اواس برمحافظ ونگران مقرر کردیئے۔اس کی اطلاع وتی الٰہی یا جنات دنیم و کے ذریعی کسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوگئی۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہو چکی تو آپ نے اپنے دربار میں موجود جن واٹس سے فرمایا کہتم میں ہے کوئی ہے کہ اس کے تخت کواس کے پہنچنے سے پہلے بہال اٹھالائے۔ بین کرایک طاقنورسرکش جن بولا کہ آپ مجھے تھم دیں تو میں آپ کے دربار برخواست کرنے سے پہلے اسے یہاں لا دیتا ہوں۔

روایت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ آ ہے صبح ہے دو پہر تک دربار میں تشریف رکھا کرتے تھے۔اس جن نے مزید کہا کہ میں اسے اٹھانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور ساتھ ہی امانتدار بھی ہوں۔لہذااس میں کچھخر دبرد کرنے کا امکان بھی نہیں ہے۔جس پرحضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ اس ہے بھی پہلے وہ میرے پاس پہنچ جائے ۔معلوم ہوتا ہے کہ اس ہے مقصد حضرت سلیمان کااینے معجز ہے اور طاقت بلقیس کو دکھانا تھا کہ وہ تخت اس نے سات محلوں میں مقفل کر کے اور اس برمحافظ ونگران متعین کر کے آئی کھی وہ اس کے آنے سے پہلے در بارسلیمانی میں موجود ہے۔

بہر کیف حضرت سلیمان علیہ السلام کے عجلت کا مطالبہ س کرایک شخص نے کہا جے علم کتاب حاصل تھا کہ میں اسے بلک جھیکنے سے بھی پہلے لا دوں گا۔ یہ کہنے والا کون تھا۔اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں ۔ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ تھے۔ دوسرا قول میہ ہے کہ کہنے والے آصف بن برخیا تھے جووز ریسلطنت تھے اور اکثر مفسرین کی لیمی رائے ہے۔ بہر حال یہی ہوا کہ آپ نے اپنی نظراو پر کواٹھائی اور پھرینچے دیکھانتو وہ تخت بلقیس موجود تھا۔ ذراسی ویر میں یمن ہے بیت المقدس میں وہ تخت پہنچ گیا۔جس پرآپ نے فرمایا کہ بیصرف میرے پروردگار کاقضل ہےاوروہ مجھے آ زمانا حیاہتا ہے کہ میں اس پر اس کاشکرادا کرتا ہوں پانہیں اور جوخدا تعالیٰ کاشکرادا کرتا ہے وہ اپنا ہی نفع کرتا ہے اور جوناشکری کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان ۔خدا تعالیٰ کو کسی کے شکر کرنے سے ندنفع ہوتا ہےاور نہ کسی کی ناشکری ہے کوئی نقصان ۔خدا تعالیٰ تو بندوں کی بندگی ہے بے نیاز ہے۔

اس تخت کے آجانے پرسلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کیچھ تغیر و تبدل کر کے اس کی صورت کو بدل دیا جائے تا کہ بلقیس کی عقلندی اور ذہانت کا امتحان لیا جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یانہیں؟ جب وہ در بارسلیمانی میں حاضر ہوئی تو اس ہے وریافت کیا گیا کہ کیا یہ تیرا ہی تخت ہے؟ اس نے بڑی عقلمندی ہے جواب دیا کہ بالکل اسی جیسا ہے۔ ندسرے ہےا نکار ہی کیا اور نہ ا قرار، بلکہ درمیانی صورت اختیار کی اور کہا کہ اس کی مثل یا اسی جیسا ہے۔اور پھراس نے کہا کہ ہم لوگ تو اس معجز ہ کو دیکھنے سے پہلے ہی ایمان لا بچکے ہیں اور آپ کے مطیع وفر مانبردار ہو بچکے ہیں۔فرمایا گیا کہالیی ذہیں اورصا حب قہم ملکہ کواس کی بت پرستی اور کفرنے خدا تعالیٰ کی عبادت اور وحدا نبیت ہے رو کے رکھا۔

سلیمان علیہالسلام کو جب بلقیس کے آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے جنوں وغیرہ کی مدد سے ایک محل ہوایا تھا جو کہ شفاف شیشے کا تھااور اس کے بنیجے یانی ہے بھرا ہوا حوض اس کمال صناعی سے بنایا گیا تھا کہ آنے والا شبہ میں پڑجا تا کہوہ فرش پر چل رہا ہے یا اس حوض کوعبور کرنا ہے۔ چنانچہ جب بلقیس کو تحل میں داخل ہونے کے لئے کہا گیا تو اس نے بھی یانی کے حوض کو و مکھ کرا سے یا کیجے او پر کوا ٹھا لئے تا کہ بھیگنے نہ پائیں اوراس طرح اس کی پنڈلیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کونظر آسٹنیں۔

اس ونت آپ نے فر مایا کہ مہیں غلط نہی ہوئی۔ یہ شخصے کا فرش ہے۔ پائنچہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ۔بعض لوگوں کا قول ہے کے سلیمان علیہ السلام اس سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر آپ کواطلاع ہوئی کہ اس کی پنڈلیوں میں پچھ عیب ہے۔ اس کود کیھنے کے لئے آ پ نے بیصنعت اختیار کی اور دوسرا قول وہی ہے کہ اس سے مقصد صرف اپنی حکومت اور سلطنت کا زور دکھا کراس کے کبروغرور کوختم کرنا تھا۔ گراسرائیلی رویاات اوربعض اسلامی روایت ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بلقیس بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کےعقد میں ہ گئے تھیں۔ اگر چیقر آن واحادیث میں اس کی کوئی وضاحت یا ثبوت نہیں ہے۔

ملكه بلقيس آپ كى نبوت كى تو پہلے ہى قائل ہو چكى تھى ۔اب جبكه دنيوى سلطنت اوراس كى عظمت وشوكت ديكھي تو اور بھى متاثر ہوئی اور یقین آ گیا کہ آپ واقعی خدا تعالی کے سے رسول ہیں اور اس وفت اپنے شرک وکفر سے تو بہ کر کے مسلمان ہوگئی اور خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں لگ گئی۔

وَلَقَدُ أَرُسَلُنَآ اِلَى ثَمُودَ آخَاهُمُ مِنَ القُبِيُلَةِ صُلِحًا أَن آىُ بِأَنُ اعْبُدُوا اللهُ َوَجِّدُوهُ فَاذَا هُمُ فَريُقُن يَخُتَصِمُوُنَ ﴿ ١٥ ﴾ فِي الدِّيُنِ فَرِيُقٌ مُؤُمِنُونَ مِنُ حِيْنَ إِرْسَالِهِ اللَّهِمُ وَفَرِيُقٌ كَافِرُونَ قَالَ لِلْمُكَذِّبِيُنَ يِلْقُومٍ لِمَ تُسْتَعُجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ ؟ أَيُ بِالْعَذَابِ قَبُلَ الرَّحُمَةِ حَيْثُ قُلْتُمُ إِنْ كَانَ مَا أَتَيْتَنَا بِهِ حَقًّافَاتِنَا بِالْعَذَابِ لَوُلَا هَلَّا تَسْتَغُفِورُونَ اللهُ مِنَ الشِّرُكِ لَـعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ ﴿٣٦﴾ فَلَا تُعَذَّبُونَ قَالُوا اطَّيُّرُنَا أَصُلُهُ تَطَيَّرُنَا أُدُغِمَتِ التَّاءِ فِي الطَّاءِ وَأَجُتُلِبَتُ هَمَزَةٌ وَصُلِ أَي تَشَاءَ مُنَا بِكَ وَبِمَنُ مَّعَكُ ۖ آي السُمُ وُمِنِينَ حَيْثُ قُحِطُوا الْمَطَرَ وَجَاعُوا قَالَ ظَيْرُكُمُ شُوْمُكُمُ عِنْدَ اللهِ آتَاكُمُ بِه بَلُ ٱنْتُمْ قَوْمٌ تُفُتَنُوُنَ (٤٣) تُنحُتَبَرُونَ بِالْحَيْرِ وَالشَّرِّ وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ مَدِيْنَةِ ثَمُودَ تِسُعَةُ رَهُطٍ أَي رِجَالِ يُّفَسِدُونَ فِي الْآرُضِ بِـالْمَعَاصِيُ مِنُهَا قَرَضَهُمُ اَلدَّنَانِيُرَوَالدُّ رَاهِمَ وَلَا يُصُلِحُونَ ﴿٣﴾ بِالطَّاعَةِ قَالُوُا آىُ قَالَ بَعُضُهُمُ لِبَعُضِ تَ**قَاسَمُوُا** آىُ آحُلِفُوا **بِاللهِ لَنَبَيَّتَنَّهُ** بِالنُّون وَالتَّاءِ وَضَمِّ التَّاءِ الثَّانِيَةِ **وَاَهْلَهُ** آىُ مَنُ امَنَ بِهِ أَىٰ نَقُتُلُهُمُ لَيُلّا ثُمَّ لَنَقُولُنَّ بِالنُّورِ وَالتَّاءِ وَضَمِّ اللَّامِ الثَّانِيَةِ لِوَلِيَّهِ أَىٰ وَلِيَّ دَمِهِ مَاشَهِدُنَا جَضَرُنَا مَهُلِكُ أَهُلِهِ بِضَمَّ الْحِيْمِ وَفَتُحِهَا أَى إِهُلَاكُهُمُ أَوْهِلَاكُهُمْ فَلَا نَدُرِى مَنُ قَتَلَهُ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ ﴿٣٠﴾ وَمَكُرُوا فِيُ ذَٰلِكَ مَكُوا وَّمَكُونَا مَكُوا اَيْ جَازَيُنَاهُمُ بِتَعْجِيُلِ عُقُوبَتِهِمُ وَّهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ﴿٠٥﴾ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكُرِهِمُ ۗ أَنَّادَ مَّرُنْهُمُ آهُلَكُنَا هُمُ وَقَوْمَهُمُ آجُمَعِيُنَ ﴿١٥﴾ بِصَيُحَةِ حِبُرِيُلَ اَوُبِرَمِيُ الْمَلَا ثِكَةِ بِحِحَارَةٍ يَرَوُنَهَا وَلَايَرَوُنَهُمُ فَ**تِسْلُكَ بُيُوْتُهُمُ خَاوِيَةً** اَخَالِيَةً وَنَصَبُهُ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلَ فِيُهَا مَعُنَى الْإِشَارَةِ بِمَا ظَلَمُوا ﴿ بِظُلْمِهِمُ آَى كُفُرِهِمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لَعِبُرَةً لِّقُومٍ يَّعُلَمُونَ (٥٢) قُدُرَتَنَا فَيَتَّعِظُونَ وَأَنْسَجَيُّنَا الَّذِينَ امَّنُوا بِـصَالِح وَهُمُ اَرْبَعَهُ الَافِ وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٣) الشِّرُكَ وَلُوطًا مَنُـصُوبٌ بِأُذُكُرُ مُقَدَّرًا قَبُلَهُ وَيُبُدَلُ مِنْهُ اِذْ قَـالَ لِـقَوْمِةٍ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ آي اللَّواطَةَ وَ ٱلْتُهُ تُبُصِرُونَ ﴿٥٣﴾ يَبُصُرُ بَعُضُكُمُ بَعُضًا إِنْهِمَاكًا فِي الْمَعُصِيَةِ ٱلْنِثُكُمُ بِتَحْقِيُقِ الْهَمُزَتَيُنِ وَتَسُهِيُل الثَّانِيَةِ وَادُخَالِ اَلِفٍ بَيُنَهُمَا عَلَى الْوَجُهَيُنِ لَتَـاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنُ دُون النِّسَاءِ \* بَلُ اَنْتُمُ قَوُمٌ تَجُهَلُوُنَ (٥٥) عَاتِبَةُ فِعُلِكُمُ فَسَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوْ آ أَخُرِجُو آ الَ لُؤطِ آى آهَلَهُ مِنْ قَرُيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُو نَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِنْ اَدْبَارِ الرِّجَالِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ ۚ قَدَّرُنهَا جَعَلْناهَا بِتَقُدِيْرِنَا مِنَ الْعَلِيرِيُنَ ﴿ ١٥٤ ۚ الْبَاقِيْنَ فِي الْعَذَابِ وَٱمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ هُوَحِجَارَةُ السِّجِيُلِ اَهُلَكَتُهُمُ سَيُّ فَسَاءَ بِئُسَ مَطُورُ المُنُذَرِيْنَ ﴿ مُنْ الْعَذَابِ مَطْرُهُمُ قُلِ يَامُحَمَّدُ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى هِلَاكِ كُفَّارِ الْاَمَمِ الُحَالِيَةِ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴿ هُمُ ۖ أَاللَّهُ بِتَحْقِيَقِ الْهَمُزَتَيُنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسُهِيُلِهَا وَاِدُخَـالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاخُرَى تَرُكُهُ خَيْرٌ لِمَنْ يَعُبُدُهُ ۚ **اَمَّا يُشُرِكُونَ** ﴿وَ۞ بِـالْيَاءِ وَالنَّاءِ اَيُ اَهْلِ مَكَّةَ بِهِ الْالِهَةَ خَيْرٌ لِعَابِدِيْهَا

تر جمیہ: .....اور ہم نے قوم شمود کے باس ان کے ہمائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہتم اللہ کی عبادت کرو۔سوان میں دوفریق ہو گئے جو ( دین کے بارے میں ) باہم جھٹڑنے لگے۔ (مشرین سے صالح علیہ السلام نے کہا) کہ اے میری قوم والواتم لوگ نیکی کے بجائے عذاب کو کیوں جلدی مانگ رہے ہو (میرے بارے میں بیکہہ کرکہ اگرتم سیچے ہوتو ہمارے انکار پرعذاب کیوں نہیں آجاتا) تم لوگ الله کے سامنے ( کفرے )معافی کیول نہیں جاہتے۔جس ہے توقع ہوکہتم پررحم کیا جائے (ادر عذاب ہے محفوظ ہوجاؤ) وہ لوگ کہنے کگے کہ ہم توخمہیں اور تمہار ہے ساتھیوں کو منحوں مجھ رہے ہیں ( کہتمہاری وجہ سے بارشیں رک ٹنئیں اور لوگ بھو کے مرنے لگے۔ اطیر نا اصل میں تطیر نا تھا۔ تا کوطا میں ادغام کردیا گیا اور اس ہے پہلے ہمزہ وصل لے آیا گیا تا کہ تلفظ میں آسانی ہو۔ کیونکہ طامہ غم كا تلفظ مشكل ہوجا تا۔صالح عليه السلام نے كہا كەتمبارى نحوست كاسبب تو الله كے علم ميں ہے۔ البية تم ہى وہ لوگ ہو كہ عذاب ميں مبتلا ہوگےاورشہر( ثمو ) میں نوشخص تھے جوملک میں فساد کیا کرتے تھےاوراصلاح نہ کرتے تھے۔انہوں نے آپس میں کہا کہ سب خدا کی شم کھاؤ۔ ہم شب کے وقت صالح اوران کے متعلقین (مومنین) کو جاماریں گے۔

(لنبیتنه اور لتبیتنه نون اور تاء دونول کے ساتھ پڑھا گیاہے) پھران کے وارث سے کہددیں گے کہم ان کے متعلقین کے مارے جانے کے وقت موجود بھی نہ متھ (اس وجہ سے جمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے) اور ہم بالکل سیجے ہیں (لمنقبولن اور لمنقبولن دونوں قر اُت ہیں اور مصلک اہلہ، میں میم کوضمہ اور فتھ بھی پڑھا گیا ہے ) اورایک حال وہ چلےاورایک حال ہم چلے( کہان کی حال ک سز ابطور عذاب کے ہم نے دی)اور ہماری حال کی انہیں خبر بھی نہ ہوئی ۔ سود کیھئے کہان کی حال کا کیاانجام ہوا۔ ہم نے ان کی قوم اور ان سب کو ہلاک کرڈالا (جرئیل علیہ السلام کی چنگھاڑیا فرشتوں کی سنگساری کے ذریعہ اور بیان فرشتوں کو دیکھ بھی نہ سکے ) سویہ ان کے گھر ہیں جو وریان پڑے ہیں ،ان کے گفر کے باعث۔

(خالیة منصوب بربناءحال ہےاوراس میں عامل تلک اسم اشارہ کامعنی ہے) بلاشبداس واقع میں بڑی عبرت ہے۔ان لوگوں کے لئے جوصا حب علم ہیں(اور ہماری قدرتوں سے واقف ہیں۔انہیں اس سے نصیحت حاصل کرنی جا ہے اور ہم نے نجات دی ان لوگول کو جوایمان لائے (صالح علیہ السلام پراوروہ چار ہزار کے قریب تھے) اور جو بچتے تھے (شرک سے) اور لوط علیہ السلام جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فر مایا کہ کیاتم بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ درآ نحالیکہ تم تمجھدار ہو(اور جانتے ہو کہ یفعل معصیت ہے لیوط فا منصوب ہے۔اس وجہ سے کداس سے پہلے اذکر مقدر ہےاور اذ قبال ليقو مد اس سے بدل واقع ہور ہا ہے) کياتم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہوعورتوں کو چھوڑ کر۔ مگراس سلسلہ میں تم جہالت کررہے ہو (اوراس کے انجام سے عافل ہو۔انسنکی میں دونوں ہمزہ کے

با تی رکھنے یا ایک ہمز ہ کوحذف کردینا دونوں قر اُت ہیں۔ مگر دونوں صورتوں میں المف باتی رہے گا۔

سوان کی قوم کوئی جواب نہ دے گئے۔ بجز اس کے کہ آپس میں میہ کہنے سلے کہ لوط علیہ السلام کے لوگوں کوتم بستی سے نکال دو ( کیونکہ ) یہ لوگ بڑے میاک وصاف بنتے ہیں۔سوہم نے لوط علیدالسلام اوران کے متعلقین کونجات دی۔ بجز لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔انہیں ہم نے (عذاب میں مبتلا) رہ جانے والوں میں تجویز کر رکھا تھا اور ہم نے ان کے اوپر ایک نئی طرح کا مینہ برسادیا (اور پھروہ پقروں کی بارش تھی۔جس نے ان اوگوں کو بلاک کردیا) ہو جولوگ ڈرائے جانچکے تتے ان کے لئے بیند کیسا برا ہوا۔ اور آپ (اے محمد ﷺ! ان منکرین کی ہلاکت ) پر کہدد بیجئے کہ ہرتعریف اللہ ہی کے لئے اوراس کے ان بندوں پرسلام ہوجنہیں اس نے منتخب کیا۔ آیا اللہ بہتر ہے یاوه جنہیں بید (اس کا) شریک کرتے ہیں۔

(، المله میں دونوں ہمزہ کا باقی رکھنا اور دوسرے ہمزہ کو الف سے بدل دینا اور دونوں ہمزہ کی درمیان الف کا لانا بیسب صورتیں ہیں ای طرح پیشر محون میں یا اور قا دونوں قراکت ہیں )۔

شخفی**ق وتر کیب:......تسعة رهط. اکثرنحویول کا کهنا** ہے که عدد کی تمیز من کے زریعه مجرور ہوتی ہے۔جیسا که ادبعة من المسطيس ، صاحب جالين "في رجال كي تقدير سے ايك اشكال كے جواب كى جانب توجه دلائى ہے۔ اشكال بدہ كه رهسط جمع مجرور ہے۔ پھراس کی تمیزمفرو کیسے استعمال ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ میلفظ مفرد ہے اور معنی جمع۔

> انا دموناهم. انا كالهمزه استينا فيدب كوليين السيطنخ الهمزه براسطة بيل اس صورت مين كان كااسم موكار عاقبة. صاحب جلالين بتانا جائي جي كه تجعلون كامفعول محذوف ہے۔

فما کان جواب قومه. خبرمقدم ہے۔

الله حير. اصل مينء الله حير تفارجمزه اولى استفهامياوردوسراجمزه وسلى بـبـجمزهٔ اولى توخفيفاً مدكرماته يرهاجاتا بـــ

کھ کشریکے ﴾:.....حضرت صالح علیه السلام جب اپنی قوم ثمود کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے اور انہوں نے قوم کوخدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو بجائے اس کے کہ بیسب کے سب دعوت تو حید پر متفق ہوجاتے۔ان میں دوفریق بن گئے۔ایک جماعت مومنین کی اور دوسرا گروہ کا فروں کا جو کہ ان ہے جھٹڑنے لگے اور کہنے لگے کہتم اگر سیجے پیغمبر ہوتو عذاب لا کر دکھاؤ۔جس پر آپ نے ا بی توم سے فرمایا کہ مہیں کیا ہوگیا ہے کہ بجائے رحمت طلب کرنے کے عذاب ما تگ رہے ہو۔ خدا تعالیٰ ہے تو بہواستغفار کرو۔ شاید وہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جمیں تو یقین ہے کہ ہماری تمام مصیبتوں کا سببتم اور تمہارے مبعین ہین۔ جب سے تم نے اس نے ندہب کی تبلیغ شروع کی ہے قوم میں ایک انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے فر مایا که تمهارےا عمال خدا کواچھی طرح معلوم ہیں اور ساری نحوست تمہارے انہی اعمال بدے نتیجہ میں ہے اور ابھی کیا ہے جمہیں تو اس کفر کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔

ارشاد ہے کہ قوم شمود کے شہر میں نوشخص انتہائی فسادی تھے۔جن کی طبیعت میں خیرتھی ہی نہیں۔انہوں نے جمع ہوکر آپس میں مشورہ کیا کہ آج رات کوصالح علیہ السلام اوران کے گھر والوں کو آل کرڈ الو۔ان کے درمیان عبد و پیان مکمل ہو گیا اور آل کا پورامنصوبہ تیار ہو گیااور بیکہ اگر یو چھ کچھ کی نوبت آئے توان کے متعلقین سے کہدو کہ میں کیا خبر ہمیں تواس کی اطلاع بھی نہیں لیکن خدا تعالی نے ان کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا اور قبل اس کے کہ میرکوئی اقتدام کریں۔خدا تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔اس کوفر مایا گیا کہ انہوں نے ایک جال چکی تھرہم نے انہیں ان کی جالبازی کا مزہ چکھادیا اورانہیں اس کاعلم بھی نہ ہوسکا۔

ارشاد ہوا کہان کے بارونق شہراوران کی بستیاں ان کے ظلم کی وجہ ہے ویران پڑی ہیں اور بیہ ہلاک کردیئے گئے۔اس ہلاکت و بربادی میں خداتعالیٰ کی قدرت و حکمت اور انبیاء علیہ السلام کی صدافت کے بے شارنشاناں ہیں اور اس سے لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے مومنین اور خدا تعالیٰ ہے ڈرنے والوں کوصاف بچالیا۔عذاب ہے بھی اور کفار کی سازش فل ہے بھی۔

توم ثمود کے بعد قصہ لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کاسمجھانے کی کوشش کی کہتم جو یہ بے ہودہ فعل یعنی اغلام بازی کرتے ہواس کی قباحت کس سے پوشیدہ نہیں بہلوگ عورتوں کوچھوڑ کرمردوں سے اپنی خواہشات نفسانی بورا کرتے تھے اس پر فرمایا کہ اپنی اس جہالت ہے باز آ جاؤاور کیاتم اننے گئے گزرے ہوئے ہو کہ اگر شرعی یا کیزگی کا خیال نہیں توطیعی طہارت بھی تم سے جاتی رہی ہے۔اس کا جواب قوم نے بیدیا کہ جب لوظ اوران کے متعلقین تمہارے اس فعل ہے بیزار ہیں اور تمہاری ان سے نہیں بنتی ہے تو ہمیشہ کے لئے اس جھکڑے کو ختم کر دواوراوط علیہ السلام کو شہر سے نکال دو۔ جب کا فروں نے اس کا پختہ ارا دہ کرلیا اوراس سلسلہ میں ایک پروگرام بنالیا تو خدانعالیٰ نے انہیں قبل اس کے کہوہ اینے پروگرام کومملی جامہ پہنا سکیں ہلاک کر دیا اور حضرت لوط علیہ السلام ادر ان کے مبعین کوان کی سازش اور اپنے عذاب ہے بھی محفوظ رکھا۔ البیتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ ہلاک کر دی گئی۔ کیونکہ وہ ان کی معاون ومد دگارتھی اوران کی بداعمالیوں کو بسند کرتی تھی۔

عذاب اس انداز پر آیا کہان پر بچفروں کی بارش کی گئی۔جس کے نتیجہ میں سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ان کی سرکشی اوراس کی سزابیان کرنے کے بعد آنحضور ﷺ کو علم ہور ہاہے کہ خدا تعالی کی حمد اور اس کی تعریف بیان سیجئے اور کہئے کہ ساری تعریفوں کا مستحق صرف خدا تعالیٰ ہی ہے۔اسی نے اپنے بندوں کو بے شار تعتیں عطا فرمائیں اور وہی عالی صفات ہے اور ساتھ ہی آ پ ﷺ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پرسلام بھیجیں اور خدا تعالیٰ ان چیزوں سے جے مشرکین اس کا شریک تھہراتے ہیں،سب سے پاک اور بری ہے۔ والثّداعكم بالصواب\_

﴿ الحمد للدكه بإره نمبر ١٩ كي تفسير تمام مو كي ﴾

## 

## فهرست بإره ﴿ امن خلق ﴾

| <u> </u> |                                                               |                 |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| متفحيمبر | عنوانات                                                       | صفحةبر          | عنوانات                                                                               |
| 710      | حضرت جز قبل کی بروقت مدد                                      | ras             | رابط وشان نزول                                                                        |
| ۴۲۰      | خدمت خلق، ترقی کازینه                                         | <b>710</b>      | کا ئنات کا پیداواری نظام دلیل وحدا نیت ہے                                             |
| mmi      | جفترت موی کی شادی                                             | PAY             | مصیبت زدوں کی فریا دری<br>- سراقعہ علیہ                                               |
| 774      | معجزات انبیاءاختیاری نہیں ہوتے ،اسلئے وہ خاف رہتے ہیں         | <b>FA1</b>      | قیامت کی تعیین علم غیب میں داخل ہے                                                    |
| 742      | ا هث دهرمی کی وجه<br>ا                                        |                 | ا نکار قیامت کے باب میں درجہ بدرجہ مشکرین کی ترقی<br>دی ہیں ہیں سے مقامی              |
| ۲۲۸      | ً فرعون کے تمسخر کا انجام<br>ا                                |                 | المنكرين آخرت كيمختلف طبقات<br>مناز مدار                                              |
| MEN      | لظائف سلوک<br>بی سر سر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بی | <u>۱۳۹۱</u>     | ا نطأ نف سلوک<br>معملی عیم ما منه                                                     |
| [***]    | مشروعیت جہاد کے بعد آسانی عذاب موقوف<br>کسب کردا ہے ۔         | ı               | پرانے انسانے ناساز گارجالات ہے مسلح کوئٹگ دل نہیں<br>میروں میروں                      |
| 144      | کسی بات کومعلوم کرنے کے جپار طریقے<br>مات کا تات ہوں اور ہے   | M97             | ا ہونا جائے<br>فیصلہ کن شخصیت سب سے فائق ہونی جائے                                    |
| ٣٣٢      | واقعات کی ترتیب بدلنے کا نکته                                 | l               | میعلمہ ن مصیت سب سے فاق ہون جا ہے<br>مردوں کا سنٹایا ندسننا                           |
| 777      | کفارے شبہات کے جوابات<br>مصر مرس کی میں ونہیں                 | 797<br>79A      | مرنے کے بعد دو ہارہ زندہ ہونا عقلاممکن ہے                                             |
| mmr      | ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے<br>شان نزول                     | ' ''\<br>  1299 | سرے سے بعدروہ رور معروہ عمل من ہے<br>صور قیامت اور اس کا اثر                          |
| 777      | سان برون<br>تدبیر نقد برکونبیس بدل سمتی                       | raa             | دوآینوں میں تعارض کا شبہ                                                              |
| 744      | نيم بير صدير وين بدل ي<br>شيخ اكبر كانكته                     | L               | لطا نَفْ سلوک                                                                         |
| <u></u>  | ابل کتاب کود وسرے ثواب کا مطلب                                |                 | و القصوم                                                                              |
| MEN      | حب جاه ،حب مال                                                | (**1            | سورة القصص                                                                            |
| ስ የሌ     | انسان کوتو تمسی کی صلاحیت مدایت کاعلم بھی نہیں چہ جائیکہ      |                 | فرعون کاخواب اوراس کی تعبیر                                                           |
| MEN      | بدایت کا اختیار<br>م                                          | 17•2            | فرعون کی بدتد بیری پرقدرت ہنس رہی ہوگی<br>چوں سال علامیت کیا ہے تاہم کا ہے تاہم کا ہا |
| 771      | ا بوطالب كا إيمان                                             |                 | حصرت موی کی اعلیٰ پرورش کیلئے وشمن کی گود منتخب کی گئی                                |
| MMA      | موانعات ایمان اوران کااز اله                                  | <b>۲۰</b> ۸     | حصرت موسیٰ کی والدہ اور بہن کی دائشمندی                                               |
| man      | شِيان نزول                                                    |                 | دودھ پلانے کی اُجرت<br>حصرت میں کی ماہریت                                             |
| rra      | · * * - /·                                                    | -               | حضرت موی کا واقعهٔ نغزش<br>واقعات معیت اورعصمت انبیاء                                 |
| ۵۳۳      | قیامت میں تو حید کی طرح رسالت کا بھی سال ہوگا                 | W. W.           | والعات معيت اور مسمت البياء مجريين كون يقطي                                           |
| دده      | عیا ندسورج بڑے دیوتانہیں ہیں۔،ان سے بھی او پرایک              | הוע<br>הוע      | بر بان ون مصر<br>دوسرے دن کا ہنگامہ                                                   |
| مرس      | بالا دست طا <b>فت ہے</b>                                      | ۵۱۳ ا           | ٠ د د مر عدد ن نام ما مه                                                              |
|          | <u> </u>                                                      | 1               |                                                                                       |

| منختبر       | منوانات                                                                                                      | مغينبر                                | عنوانات                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 44           | خلالم کی رسی دراز نہیں ہوتی صرف ڈھیل دی جاتی ہے                                                              | الدائد با                             | بادیوں کی تمرا ہی                                    |
| ስነት<br>ሁ     | دنیا کی کامیا بی اور نا کامی آخرت کے مقابلہ میں آئے ہے                                                       | rai                                   | مسی تو م کی بر ہادی تو م فروش افراد کی ہرولت ہوتی ہے |
| WYW.         | اطاعت والدين كي حدود                                                                                         | രി                                    | ایک اخلاق سوز ،رسواکن مجنونذی اسکیم                  |
| arn          | ضعیف القلوب یا منافقین کی حالت                                                                               | മാ                                    | <br>قاردن کاخزانهاوراس کی تنجیال                     |
| arn          | عقيدة كفاركا بطلاان                                                                                          | ന്മി                                  | مال ودولت کا نشه سانپ کے کا نے کے نشہ سے کم نہیں     |
| arn          | ازالهُ تعارض                                                                                                 | ന്മി                                  | تمارون کا جلوس اورعر و ج وز وال کی کہانی             |
| arn          | لطا أغب سلوك                                                                                                 | rar                                   | و نیا دارول اور دیندارول میں نظر وفکر کا فرق         |
| r2 r         | نگ آ مه بجنگ آ مه                                                                                            | ಗ್ರಾಗ                                 | شان نزول                                             |
| 72 M         | اسباب میں تا میرفی الجمله ہوتی ہے                                                                            | గాదిద                                 | معتزله کارو                                          |
| ۳ <u>۷</u> ۳ | مشہور حخصیتوں کی یا د گارصورت یا مورت                                                                        | רביז                                  | تارك الدنياا ورمتر وك الدنيا كافرق                   |
| ~LS          | بیک کرشمیه در کار                                                                                            | רמיז                                  | احچماانقلاب                                          |
| 74 D         | ُ لطا نَف سلوک<br>                                                                                           | רמיז                                  | نبوت مسی نہیں ہوتی بلکہ وہبی ہوتی ہے                 |
| ام∠م         | قوم نوط کی تباہی                                                                                             | · 602                                 | سورة العنكبوت                                        |
| 6.V          | ر ہیں ہوں<br>عروج وزوال کی کہائی<br>خداجا ہے تو مکڑی ہے بھی کام لے سکنا ہے نہ جا ہے تو پہاڑ<br>بھی بیکار ہے۔ | m4+                                   | رین بریک<br>شان نزول                                 |
|              | خداجا ہے قومزی ہے بھی کام لے سکتا ہے نہ چاہے تو پہاڑ<br>سے                                                   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | سمان رون<br>ایک شیدکاازاله                           |
| [ MA+ ]      | میمی بیکار ہے۔<br>میمی بیکار ہے۔                                                                             | P744                                  | مبید سببه مراجه<br>ایک نا در علمی تحقیق              |
|              |                                                                                                              |                                       | و در و در و                                          |
|              |                                                                                                              |                                       |                                                      |
|              |                                                                                                              |                                       |                                                      |
|              |                                                                                                              |                                       |                                                      |
|              |                                                                                                              |                                       |                                                      |
|              |                                                                                                              |                                       |                                                      |
| 1            |                                                                                                              |                                       |                                                      |
|              |                                                                                                              |                                       | ,                                                    |
|              |                                                                                                              |                                       |                                                      |
|              |                                                                                                              |                                       |                                                      |
|              |                                                                                                              |                                       |                                                      |
|              |                                                                                                              |                                       |                                                      |
|              |                                                                                                              |                                       |                                                      |
| L            |                                                                                                              | <u></u>                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |

|   |  | - |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   | • |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
| - |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |



اَصَّنُ حَـلَقَ السَّمُواتِ وَالْارُضَ وَاَنُوَلَ لَكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءٌ ۚ فَانُبَّتُنَا فِيُهِ اِلْتِفَاتُ مِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى التَّكَلُم بِهِ حَدَآئِقَ حَمْعُ حَدِيُقَةٍ وَهُوَ الْبُسُتَانُ الْمُحَوَّطُ ذَاتَ بَهْجَةٍ عَصْنِ مَّاكَانَ لَكُمْ أَنُ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ﴿ لِعَدُمِ قُدُرَتِكُمُ عَلَيْهِ ءَ اللَّهُ بِتَحْقِينُقِ الْهَـمُزَتَيْنِ وَتَسُهِيُلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ الْفِرِبَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجَهَيْنِ فِي مَوَاضِعِهِ السَّبُعَةِ مَعَ اللهِ ﴿ إِعَانَةُ عَلَى ذَلِكَ أَيُ لَيْسَ مَعَهُ اِللهٌ بَسلُ هُمُ قَوْمٌ يَعُدِلُونَ ﴿ ٢٠﴾ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ غَيْرَهُ أَمَّنُ جَعَلَ الْآرُضَ قَرَارًا لَاتَمِيْـدُ بِآهُلِهَا وَّجَعَلَ خِلْلَهَآ فِيُـمَا بَيُنَهَا أَنُهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ حِبَالًا ٱثْبَتَ بِهَا الْآرُضَ وَجَعَلَ بَيُنَ الْبَحْرَيُن حَاجِزًا ﴿ بَيُنَ الْعَذَابِ وَٱلمِلْحَ لَا يَخْتَلِطُ أَحَدُ هُمَا بِالْاخْرِ ءَ اِللَّهُ مَّعَ اللهِ \* لَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ تَوْجِيُدَهُ أَمَّنُ يُجِيبُ الْمُضَطَرَّ الْمَكُرُوبَ الَّذِى مَسَّةُ الضُّرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ عَنُهُ وَعَنُ غَيْرِهِ وَيَجْعَلُكُمُ خُلَفًا ۚ الْآرُضِ \* َ الْإِضَافَةُ بِمَعْنَى فِي اَى يَخُلِفُ كُلُّ قَرُن اَلْقَرُن الَّذِي قَبُلَهُ ءَ **اللهِ مَعَ اللهِ قَلِيَّلا مَّاتَذَكَرُونَ (٣٣)** تَتَّعِظُونَ بِ الْـهَـوُقَـانِيَةِ وَالتَّحْتَانِيَةِ وَفِيُهِ اِدُغَامُ التَّاءِ فِي الذَّالِ وَمَا زَائِدَةٌ لِتَقُلِيُلِ الْقَلِيُلِ أَ**مَّنُ يَهُدِيُكُمُ** يُرُشِدُكُمُ الِّي مَقَاصِدِكُمُ فِي ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِالنَّهُوْمِ لَيُلاَ وَبِعَلَامَاتِ الْاَرْضِ نَهَارًا وَمَنْ يُرُسِلُ الرِّياحَ بُشُرًا ۚ بَيْنَ يَدَى رَحُمَتِهِ \* أَى قُدَّامَ الْمَطْرِ ءَ اللهُ مَّعَ اللهِ \* تَعْلَى اللهُ عَمَّا يُشُوكُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ بِهِ غَيْرَهُ أَمَّنُ يَّبُدَءُ الْخَلْقَ فِي الْاَرْحَامِ مِنُ نُطُفَةٍ ثُمَّ يُعِيدُهُ بَعُدَ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِالْإِعَادَةِ لقِيَامِ الْبَرَاهِيُنَ عَلَيْهَا وَهَنُ يَرُزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ بِالْمَطُرِ وَٱلْأَرْضِ ۚ بِالنَّبَاتِ ءَ اِللَّهِ مَّعَ اللهِ ۚ أَى لَايَفَعَلُ شَيْئًا مِمَّاذُكِرَ اِلَّا الله وَلَا اِللَّهُ مَعَهُ قُلُ يَامُحَمَّدُ هَاتُوُا بُرُهَانَكُمُ حُجَّتَكُمُ اِنُ كُنْتُمُ صَادِقِيُنَ ﴿٣٣ إِنَّ مَعِيَ اِلْهَا فَعَلَ شَيْنًا

مُمَّا ذُكرَ وَسانُوٰهُ عَنِ وَقُتِ قِيَامِ السَّاعَةِ فَنَزَل قُلُ لاَّ يَغُلَمُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْارُض مِنَ الْمَلئكَة وَالنَّاسِ الْغَيْبَ أَيْ مَاغَابِ عَنْهُمُ إِلَّا لَكِنَّ اللهُ "يَعْلَمُهُ وَمَايَشُغُرُونَ أَيْ الْكُفَّارُ كَغَيْرِهُمْ أَيَّانَ وَقَتُ يُبُعَثُونَ \* دالِه بَلِ بِمَعْنَى هَلُ الْخُرَكَ بِوَزُنِ أَكْرَمَ فِي قِرَاءَةٍ وَفِي أَخْرَىٰ ادَّارَكَ بِتَشْدِيُدِ الدَّالِ وَأَصْلُهُ تَـــَارَكَ أَبُـدِ لَــتِ التَّـاءُ دَالاً وَأُدْغِــمْـتُ فِي الدَّالِ وَاجْتُلِبَتُ هَمْزَةُ الْوَصُلِ أَيُ بَلَغَ وَلَجِق أَوْتَتَابَعَ وَتَلاَحَقَ عِلْمُهُمْ فِي الْاخِرَةِ اللَّهِ أَيُ بِهَا حَتَّى سَالُوا عَنُ وَقُتِ مَجِيئِهَا لَيُسَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ بَلُ هُمُ فِي شَاتِ اللَّهُ يُّ مِنْهَا بَلُ هُمُ مِنْهَا عَمُوُنَ ﴿٢٣﴾ مِنْ عَمَى الْقَلَبُ وَهُوَابُلَغُ مِمَّا قَبُلَهُ وَالْاصْلُ عَمِيُونَ اسْتُثَقَلَتِ الطَّمَّةُ عَلَى الْيَاءِ فَنُقِلتُ إِلَى الْمِيْمِ بَعْدَ حَذُفِ كَسُرِهَا

ترجمه ..... يا وه ذات جس نے آسانوں اور زمين كو پيدا كيا ادر تمهارے لئے آسان سے بائی برسايا۔ پھر جم نے اگائے (لفظ انبتنا میں نائب سیغہ سے متکلم کی طرف صفت النفات ہے) یانی کے ذریعہ باغ (لفظ حدانق حدیقة کی جمع ہے۔ جس کے معنی جار دیواری والے محفوظ باغ کے بیں ) رونق دار (خوبصورت) تم سے توممکن نہ تھا کہتم ان کے در نہوں کوا گاسکو (اس پرتمہاری قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ) کیااور بھی خدا ہے (لفظء السه یہاں سات جگه آیا ہے۔ان سب میں دوہمزہ کی تحقیق کے ساتھ اور ووسری جمزہ کی شہیل کرتے ہوئے نیز ان وونوں صورتوں میں دونوں جمزہ کے درمیان الف بڑھا کر جاروں طریقہ سے پڑھا گیاہے) اللہ کے ساتھ (اس کام پراس کی مدو کے لئے؟ بعنی ہرگز اللہ کے ساتھ دوسرا خدانبیں ہے) مگر ہاں بیلوگ اللہ کے ہرا ہر تھیں اتے ہیں (اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کوشر یک کرتے ہیں )یا وہ ذات جس نے زمین کوقر ارگاہ بنایا ( کہاہے رہنے والول کے ساتھ ذکہ گاتی نبیں ہے )اور بنا نمیں ان زمینوں کے درمیان ( پیچ میں ) ندیاں اور زمین کی خاطر بوجھل پہاڑ بنائے ( جن ہے زمین کو تھے ایا )اور در یون کے دیمیان حد فاصل بنائی (جوش<sub>یری</sub>ں اورشوریانیوں کوایک دومرے سے ملخ نبیس دیق) کیااللہ کے ماتھ اور بھی خدا ہے؟ تگر باں ان میں ہے اکثر تو (اس کی توحید کو ) سجھتے بھی نہیں۔ یا وہ ذات جو بے قرار کی فریاد سنتی ہے ( کہ جو تکلیف کے مارے بے چین ہو ) جب وواس کو بکارتا ہے اور وہ مصیبت دور کردیتا ہے ( بکارنے والے سے بھی اور دوسروں سے بھی ) اور تمہیں ومين مين ساحب تنه ف بناتات وحلفاء الارض مين اضافت بواسطه في هر اليني بريجيلا قرن يميلي قران كا قائم مقام هي - كيا الله ب باتم و ربعی خدا ب بنم اوً بست بی کم غور کرتے ہو ( کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اکثر قراء کے نز دیک لفظ تعد محسرون تا ك ساته إن المرقاري في الما يديا كم ساته أي ب بالقظ اصل من تعذكوون تقارقا كو ذال من ادعام كرويا باورافظ ا را ندے یہ آئٹیٹ کی زیزونی سے لئے اپیا گیا ہے ) یا وہ زات جوشہیں راستہ بھاتی ہے( تمہاری منزل تقصوه کی طرف رہنمانی کرتی ہے ) جمعنی اور بڑی ہے اندایہ بیوں میں (راہت موستاروں کے ذراجداور دن میں زمین کے نشانات کے ذرابعہ ) اور جو ہواؤل کو ہارش ے بینے ( رخت سے زبال مراد بارش ہے ) بھیجنا ہے خوش کروسینے کے لئے کیا اللہ کے ساتھ اور خداہے؟ اللہ برتر ہے ان کے ش ہے( :ودور وں واس و شرکی تھیراتے ہیں ) یاوہ ذہباول ہارمخلوق کو پیدا کرتی ہے۔ (نطفہ کورحم میں ڈال کر ) پھراہے دوہارہ پیدا ے کی مرنے کے بعد را کرچہ بیاس کا اقرار نہ کریں ۔ گلراس پر دلائل موجود ہیں ) اور جو تنہیں رزق دیتا ہے آ سان ہے (بارش ے: رہید ) اور زمین ہے(اگاکر ) کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی خدا ہے؟ یعنی ندکورہ بالا چیز وں میں ہے کوئی ایک چیز بھی اللہ کے سوا

کوئی دوسرانبیں بنا سکتااوراللہ کے سواکوئی دوسرا خدانبیں ہے ) آپ (اے محمد ﷺ!) کہتے اپنی دلیل (ججت) پیش کرو۔اگرتم سے ہو (اس بارے میں کدمیرے ساتھ اور خداہے جس نے مذکورہ چیزوں بین سے کچھ بھی بنایا ہوا ورچونکہ کفار مکہنے قیامت کا وقت یو حیھا تھا۔اس لئے آگلی آیت نازل ہوئی ) آپ کہہ دیجئے آ سانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے (وہ خواہ فرشتے ہوں یا انسان ) کوئی بھی غیب( نگاہوں ہے اوجھل چیز ) کرنبیں جانتا۔ بجز ( سوائے )القد کے ( وہ جانتا ہے اور یہ کفاروغیرہ )نہیں جانتے کہ کب( کس وقت ) دوبار داٹھائے جائمیں گے۔ بات یہ ہے (بسل مجمعنی ہل ہے) نیست و نابود ہوگیا ہے (لفظا در ک بروزن انکوم ہے۔ ابوعمرو کی قر اُت میں اور ووسروں کے قر اُت میں اور ک ہے۔ دال مشدو کے ساتھ۔ اصل میں تدار ک تھا۔ تاکو دال ہے بدل کر دال کا دال میں ادغام کردیا اور ہمزہ وصل حذف کردیا ہے۔ بعنی اتنا ہزھ گیا اورمسلسل ہوگیا ) ان کاعلم آخرت کے متعلق ( حتیٰ کہ قیامت آ نے کا وقت یو حصنے کی نوبت آ گئی۔ واقعہ انیانہیں ہے۔ بلکہ ان کا تبجھ کم نہیں ہے ) بلکہ بیاس کی طرف سے شک میں ہیں۔ بلکہ اس کی طرف ہے اندھے ہے ہوئے ہیں۔لفظ عسمون، عمی القلب سے ماخوذ ہے۔دوسرا جملہ پہلے جملہ سے بڑھ کر ہے۔عسمون ورانسل عمیون تھا۔ یا پر شمہ دشوار ہونے کی وجہ سے ماقبل میم کودے ویا۔میم کا حذف کرکے )۔

العن خبراورام متعليمي بوسلما يرين عبارت اسطرح بوكى الاصنام حيسرام الذي حلق السلوات النع قريته كيهوت ٠ ـ ـ تَ حَدْف کَ تَنْجَانَش ہے۔البتہ اس ہے پہلی آ بہت السلّه خیر اما بیشر کون میں سوال اجمالی کے وقت تو لفظ اللّه کو مقدم ذکر کیا گیا بناور ''امن حلق المخ'' میں تقصیلی سوال کے موقع پر ذکراصنام کومقدم اوراللہ کے ذکر کومؤخر کیا گیا اور مکتداس میں بیہ ہے کیفصیلی سوال میں اوصاف کا انتحضار چونکہ مقصود ہے۔ اس لیئے مناسب سمجھا گیا کہ اولا ذہن ایک چیز سے فارغ ہوجائے۔ پھر پوری توجہ موصوف بالكمالات كى طرف بوسك كى يعنى بتول كاذكر جوتك اجمالى سوال مين مؤخرة ياب بسوال تفصيلي مين است مقدم كرديا كمياب-تاكدذ بن فارغ ہوکر بالکلیہ ذکراللّٰہ کی طرف متوجہ ہوجائے جومتصف بالکمالات ہے۔ اگر تفصیلی سوال میں ذکر اللّٰہ کومقدم کردیا جاتا تو بتوں کا ذکر اجمالي سوال كي طرف تفصيلي سوال مين بهي مؤخر موجاتنا اور ذبهن فارغ نه موتا اور ام منقطعه كي صورت مين بيتو جيدكي جائے كى كه اجمالي سوال معة بن چونك تفصيلي سوال كي طرف تتقل هو كيا باس لئة الهن محلق الخ فرياديا كيا بيارس صورت بين من مبتداء هو كاوار اس کی خبر مائے بعد محذوف ہوگی یعنی خبر پھر اما یشر سکون اس پر معطوف ہوجائے گا۔تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔آاللذی حلق وفعل كذا وكذا خيرا ام المذى يشركون خير الىطرح اگلےالفاظ ميں بھى تۇجيىك جائےگى۔

فیسه الشفیات. فعل انبات کواللہ کے ساتھ مخصوص کرنے میں اس کلمہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیکھوہم نے ایک ہی پائی ے رنگ برنگ کے درخت اور کھیتیاں پیدا کر دیں ،جن کے ذائقے بھی مختلف اور تا ثیرات بھی مختلف ہیں۔

ذلك . ندكوره تخلیق كی طرف اشاره ب\_اوره اله مین استنهام انكاری كی طرف مفسرٌ علام نے اشاره كرديا ہے۔ یعد لون. پیلفظ عدول بمعنی تجاوز ہے بھی ہوسکتا ہے۔ بعنی اللہ کوچیوڑ کر غیراللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اورعدل کے معنی برابری کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کو ذکر کے برابر قرار دیتے ہیں۔

امس جعل الارض بيجمله اورا گلے تينوں جملے امن خلق النجے ہے بدل ہو سكتے ہيں ليكن ببتريد ہے كه ہرجمله كو پہلے جملہ سے اضراب پرمخمول کیا جائے اور اس طرح مختلف جہات ہے ایک تبکیٹ سے دوسری جبکیت کی طرف منتقل ہو جائے۔ بیصورت الزام حجت کے لئے زیادہموثر :وگی۔ لاتسمید. اس میں زمین کی ذاتی حرکت وسکون سے بحث نہیں ہے جوفلاسفہ قدیم وجدید کے درمیان بحث طلب مسئلہ ہے۔ کیونکہ قرآن کا میموضوع نہیں ہے بلکہ حرکت عرضی مراد ہے۔جس کے معنی ڈ گمگانے کے ہیں۔لیعنی زمین ، پانی اور ہوا کی حرکت ے ڈگرگاتی نہیں ہے مضبوط بہاڑوں کی میخوں نے جمادیا ہے۔مجال نہیں کہ ذرابھی ڈانو ڈول ہوسکے۔

خلالها. اگر جعل بمعنی خلق ہے تو بیاس کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ اور اگر جعل بمعنی صبر متعدی بدو مفعول ہےتو بیمفعول ثانی کی جگہ ہوجائے گا۔

رواسي. جمع راسية كى جمعنى مضبوط.

اذا دعاه. اس میں اشارہ ہے کہ مضطری اجابت اس کی دعا پر موقوف ہے۔حالت اضطرار میں بھی ترک دعا کی بجائے دعا ہی موثر ہوگی۔

لتقليل القليل. يعنى بالكلينفي مراد بــ

لیفیام البراهین. کیعنی ابتداء خلق کے جب بیمعترف ہیں تواعادہ برنسبت ایجاد کے آسان ہے۔اس کااعتراف بھی ضرور ہونا جا ہے۔ کو یا ابتدا مخلیق اعادہ تخلیق کی واضح دلیل ہے۔ دراصل بعثت وقیام کا اثبات تین مقد مات پرموقوف ہےاوروہ تینوں طاہرو باہر ہیں۔پس اٹابت قیامت بھی ہدیہی ہے اور وہ مقد مات حسب بیان قاصی بیضاوی ّ یہ ہیں:

اله مور حقيقي لعن حق تعالى كاعالم مونايه

۲ ...اس کا قاور ہونا ۔

س\_متاثر یعنی ماده میں قابلیت کاعلیٰ حالبهموجود رہنا۔

الله كا عالم و قاور ہونا تو ان آيات سے ظاہر ہے۔اسى طرح مادہ كائنات ميں وجود عدم كى قابليت كابدستور ر بنا بھى واضح ہے۔ پھر قیامت میں عالم کا دوبارہ پیدا ہونا کیوں قابل تامل بنا ہوا ہے۔

بسر هانکم. میں اللہ کے مستحق عبادت ہونے پرتو فرکورہ دلائل قائم ہیں۔اب شرک کے ثبوت وصحت پرنہیں دلائل پیش کرنے جاہیں۔

ان معى . بي بطور حكايت بي ورندمعه بوتا جا بيخ تفاأورجلالين كيعض شخول مين معه الله بير ساس صورت مين توجيد کی حاجت ہی تہیں رہتی ۔

من في السلوات. اس مين دوتركيبين بوسكتي بين \_ يعلم كافاعل من جواور في المسموات و الارض جن \_ مراد بقول شارح انسان اور فرشیتے ہیں۔فاعل کی صفت ہے اور السغیب مفعول بہہے اور السلہ مبتداء ہے۔جس کی خبر کی طرح شارح نے بعلمه نکال کراشارہ کیا ہےاور"الا" کی تنسیر"لکن" ہے کر کے استناء منقطع ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسری ترکیب یہ ہوسکتی ہے کہ من مفعول ہونے کی وجہ سے کل نصب میں ہوا اور لفظ المنعیب اس سے بدل ہو۔ اور بسعلم کا فاعل السلّه ہو۔ تقذیر عبارت اس طرح بموكر قبل لايبعلم الاشياء التي تحدث في السلموات والارض الغائبة عنا الاالله تعالى \_الإيهال استثنام مصل کے لئے نہیں ہوسکتا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کامنجملہ کا تنات ہونا لازم آئے گا اورمحتاج مکان مانتا پڑے گا جو بظاہر ہے کہ بچے نہیں ہے۔ البتة تاويل كرتي بوئ التناء متعل بهي بتايا جاسكتا - جيروبلدة ليس بها انيس. الا اليعا فيرو الااليعيس بي يعافير و یسعیں کوانیس میں داخل کرایا گیا ہے۔اور بقول ملامہ زخشر یٌ مبدل مندا گر مرفوع ہوتو بی تمیم کے لغت پرمشتی منقطع بھی بطور

بدل کے مرفوع ہوتا ہے۔

آبان جمعنی منسی ہے۔مفسرعلامؓ نے دفت کے ساتھ تفسیر کی ہے۔ گروہ یہاں کے خمی استفہام کے مناسب نہیں رہے گی اور متی کے ساتھ تفسیر مناسب نہیں رہے گی اور متی کے ساتھ تفسیر مناسب ہے۔لفظ ایان مرکب ہے۔ای اور آن سے اصل عبارت اس طرح تھی۔ای وقت ان یبعثون۔ بسل جمعنی ہل کے ساتھ اور حضرت اور الی بن کوبٹی قرائت ام تداد اے علیہ م اس معنی پر والانت کردہی ہے۔

ای بلغ مفسرعلام نے چونکہ دوقراء تیں ذکر فرمائی ہیں۔ایک ادرک دوسرے ادارک اس لئے لفظ بلغ پہلی قراءت کے معنی کی طرف مشیر ہے۔ چنا نچہ ادرک عمل میں ایک الفظ بیا ہے۔ معنی کی طرف مشیر ہے۔ چنا نچہ ادرک عمل میں بولتے ہیں۔ بمعنی بسلغه و ادر سکه اور لفظ تسابع و تلاحق سے دوسری قراءت کے معنی کی طرف اشار و ہے۔ چنا نچہ تدارک بنو فلاں بولا جاتا ہے۔ یعنی بلاکت میں لگا تارنگ گئے۔

علمهم فی الا حوہ اس میں دوتو جیہات ہوسکتی ہیں۔ایک کی طرف مفسر علام نے ای بھا کہ کراشارہ کیا ہے۔ یہ ایہ ایک ہے جیسے علمی بزید کذا کہا جائے۔اس صورت میں استفہام انکاری ہوگا۔جس کی طرف لیسس الا مو کذلک سے مفسر نے اشارہ فرمایا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ فسسے کو اپنے معنی پر رکھا جائے اور لفظ الدرک اگر چہ لفظ مانسی ہے۔ گرمعنی مستقبل ہوگا۔ قیامت کے لفینی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے اتب امر الله فرمایا گیا ہے۔ پہلی تو جیہ بر فی کا تعلق علم سے اور دوسری صورت میں فی کا ادرک سے ہوگا۔ یعنی علم قیامت کے اسباب کامل و مستحکم ہیں اور آئیس حاصل بھی ہونے کے گر پھر بھی یہ شکوک و جہالت میں گرفتار ہیں۔ بعد حذف کے سرھا، اور ضمہ کے بعد یا بھی ساکن ہونے کی وجہ ہے گر چر بھی یہ شکوک و جہالت میں گرفتار ہیں۔ بعد حذف کے سرھا، اور ضمہ کے بعد یا بھی ساکن ہونے کی وجہ ہے گر جائے گی۔

ربط وشان نزول: ......شروع صورت سے یہاں تک رسالت سے متعلق بحث تھی۔ اب آیت سابقہ قبل المحد المخ سے ایک موثر اور بلیغ خطبہ کے بعد آیات' امن حلق' 'سے بحث تو حید کا آغاز ہے۔ ان پانچے آیات میں پانچ قسم کی دلییں پیش فرمائی گئی ہیں۔ چونکہ بہتر ائی کا انحصار عقلی ہونے کی وجہ سے کفار کے نز دیک بھی اللہ بی کے لئے تھا اور اس سے خداکی میکائی کا لزوم قضیہ عقلیہ ہے۔ اس لئے مقد مات کے بدیبی ہونے کی وجہ سے اگر چہ یہ بیان اجمالا بھی کافی تھا۔ گرزیا دہ اہتمام کرتے ہوئے بطور تبرع ۔ تفصیل بیان فرمائی جار ہی ہے۔

و تشری کی تشری کی بیات کا پیداواری نظام دلیل و حدانیت ہے: ....... تو حید پر زوراورشرک کی تمام صورتوں کی تر دید کرتے ہوئے پہلی آیت میں فرمایا جارہا ہے کہ وہی کا نات کا پیدا کرنے والا ، پانی برسانے والا ، نبا تات اگانے والا ہے۔ نہ کوئی میگھ دیوتا اور بارش کا خدا ہے اور نہ زمین کی زراعت و پیداوار اور باخوں کے بہار کی دیوی ہے۔ بیسب کام صرف اللہ کے بیں۔ انسان خوب خور کر کے دیکھے کہ کاشت کاری یا باغبانی کے عظیم الثان نظام کے سی جزمیں بھی اس کو پچھ وسترس حاصل ہے۔ وہ زمین میں پیداوار کی صلاحیت وال سکتا ہے؟ مٹن میں نبا باغبانی کے عظیم الثان نظام کے سی جزمیں بھی باس کو بات ہے؟ مناسب وقت اور مناسب جگہ بارش لانا کیا اس کے افتیار میں بہنچا تا کیا اس کی قدرت نہیں ہے؟ الحاصل کھا د، سورج ، پانی میں پیدا واری صلاحیت اور تا شیر رکھ دینا اور اسے ایک مناسب حد تک بروے کار لانا کیا غریب انسان کے قبضہ میں ہے؟ اپس جب اس نبا تاتی نظام کی کوئی تی کڑی کہ مناسب حد تک بروے کار لانا کیا غریب انسان کے قبضہ میں ہے؟ اپس جب اس نبا تاتی نظام کی کوئی تی کڑی بھی انسان کے افتیار میں نہیں ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی اس کی شریک خدائیت ہے؟ اند ھے، بہرے بہم مادہ میں بھی انسان کے افتیار میں نہیں ہو چھر اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی اس کی شریک خدائیت ہے؟ اند ھے، بہرے بہم مادہ میں بھی انسان کے افتیار میں نہیں ہو چھر اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی اس کی شریک خدائیت ہے؟ اند ھے، بہرے بہم مادہ میں

تو یہ سارے کر شے نہیں ہو کتے۔ پھر بیتو حید حق کے ڈگر ہے برکشتگی اور بے راہ روی کیسی؟ اِفسوس کہ کلد انی ہوں یا مصری ، ہندی ہوں یا سندھی ،ایرانی ہوں یا بیونانی ،ترکی ہوں یا ساسانی اپنے عروج وتندن اور کمال تہذیب کے دور میں بھی اس موفی سی بات کو نہ سمجه سيك ـ اكثرهم لا يعلمون.

مصیبت زوول کی فریا درس:.....الله کی صفات خالقیت وربوبیت کے بعد آیت امن یسجیب المضطر الخ میں اس کی صفت د ادری اور فریا درسی کو یاو دلایا جار ہا ہے۔البتہ پہلی آیات میں عام مشرکین کو خطاب تھا اور اس آیت میں خاص طور ہے سیحوں اور روح پر ستوں کی طرف روئے بخن ہے کہ بتلا ؤاس کے سوا کون مصطر کی پکارسنتا ہے؟ کیکن آیت کا بیدمنشانہیں ہے۔ کہ الله جمیشه اور ہر فریا دمنظور کر لیتا ہے۔ بلکہ مقصد رہے کہ جب بھی فریا دری ہوتی ہے اس کی طرف سے ہوتی ہے کوئی دوسرانہیں۔جودعا سنے اور مصیبت دور کرے ۔ طالب علماندز بان میں کہنا جا ہے بیقضید دائی نہیں بلکہ مطلقہ ہے۔ رہایہ کہ کون سی دعا قبول کی جائے اور کب منظور کی جائے۔ بیالٹدگی مصالح اور حکمت پر موقوف ہے۔اس کئے اب کوئی اشکال نہیں رہا۔

قیامت کی تعیین علم غیب میں داخل ہے:...... اور کفار مکہ عقیدہ قیامت کے غلط ہونے کی ایک وجہ چونکہ یہ بھی بتلاتے تھے۔ کہ یو چھنے پربھی اس کو ہتلا یانبیں جاتا۔ جس ہے معلوم ہوا کہ قیامت نبیں ہوگی ۔ گویا قیامت کے متعین نہ کرنے کو قیامت نہ ہونے کی دلیل بنارہے ہیں۔اس لئے اس مضمون کوعلم غیب کے اللہ کے ساتھ خاص ہونے سے شروع کرتے ہوئے قبل لا بعلم الخ فرمایا جار ہا ہے۔جس کا حاصل بیہ ہے کہ کفار کا بیاستدلال ہی غلط ہے۔کہ قیامت کی تعیین کسی کومعلوم نہیں کہ ٹھیک ٹھیک ناپ تول کرکوئی وقت متعین کر سکے یہ تو اس سے یہ مجھ لینا کہ پھر قیامت کا وقوع ہی نہیں ہوگا کیونکہ قیامت ہی کی کیا تخصیص ہے ۔اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کا پہلے سے نیا تلاعلم کسی کونہیں ویا گیا۔ گلروہ پھروا قع ہوتی ہیں ۔اللّٰہ کوتو بے بتلائے پہلے ہےسب پچھ معلوم ہے۔ مسی اورکو ہے بتلائے کیچھیجھی معلوم نہیں ہے۔ پھر کیا ان سب چیز وں کا انکار کر دیا جا تا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کا معلوم نہ ہونا اس کے نہ ہویئے کوسٹلزم نہیں ۔ بلکہ بات سے ہے کہ بعض چیزِ وال کا چھپانا اور پوشیدہ رکھنا ہی اللہ کومنظور اور اس کی مصلحت ہوتا ہے۔ پس قیامت کی تعیین بھی انہی مخفی امور میں سے ہے۔ اسی لئے کسی کواس کاعلم نہیں دیا گیا۔گراس سے فی نفسہا قیامت کی نفی کیسے لازم آ گئی۔

ا نکار قیامت کے باب میں درجہ بدرجہ منکرین کی ترقی:.....اور خبر دوسروں کوصرف تعیین قیامت کاعلم نہیں ۔گر ان کفار کوتو اس سے بڑھ کرنفس قیامت کاعلم ہی ہیں ہے۔ بیتو سرے سے اس کے ہی منظر ہیں۔ جو ظاہر ہے پہلے سے بڑھ کر ہی ہے اور قابل مذمت بھی ۔ کیونکہ معاد جسمانی کا ماننا واجب ہے اور واجب جیموڑ دینا مدموم ہوتا ہے۔ بلکہ کفاراس ہے بھی آ گے قیامت کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کالاعلمی ہے بڑھ کر ہونا اس معنی کوظا ہر کرتا ہے کہ لاعلمی خالی الذہن کو بھی شامل ہوتی ہے۔ کیکن شک میں التفات ذہن کے باوجود پھرعدم تصدیق ہوتی ہے۔اس لئے یہ حالت پہلے سے بھی بدتر ہے۔ بلکہاس سے بڑھ کر قیامت کے باب میں بیاوگ بالکل اندھے ہے ہوئے ہیں۔جس طرح ایک اندھے کو جب راہ ہی نظرتہیں آتی تو منزل پر رسائی کہاں۔اس طرح ضد وعناد کی وجہ ہے جب انہیں سیجے ولائل ہی نظرنہیں آتے اور ندان میں تامل دید برکرتے ہیں ۔نو تصدیق آخرت کی منزل تک کامیانی کیسی؟ پس بہ حالت شکی حالت ہے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ گرفتار شک بعض دفعہ دلائل میں نظر کرنے سے رفع شک کرلیتا ہے۔ کیکن جونظر ہی کھو ہیٹھا ہو و مقصود سے ہمکنار کیسے ہوسکتا ہے۔ غرض کہ ایسان یبعثون سے بڑھ کرندارک علم کا درجہ ہے اوراس سے بڑھ کرشک کا اوراس سے بڑھ کرانمیٰ (اندھےین) کا آخری درجہ ہے۔ بس آیت میں بیا نقالات ترقی کے لئے ہیں اور تی کے اگلے مرتبہ میں بچھلے مرتبہ کی نفی تہیں ہوئی۔ کہ تعارض کا شبہ ہو۔ بلکہ اصل چیز کے ساتھ زائد کا اثبات ہوتا ہے۔اس طرح آخری درجہ میں پہلے سب درجات برقر ارر ہیتے ہیں اور چونکہ ہر پہلا درجه به نسبت بعد کے درجہ کے لا بیشب ط مشنسی کے مرتبہ میں بلحاظ مفہوم عام ہوتا ہے اس لئے اجتماع میں کوئی اشکال نہیں اور ان میں عموم وخصوص بھی ظاہر ہے۔

منكرين آخرت كے مختلف طبقات كوخطاب: .....دراصل منكرين آخرت كے كى طبقے ہيں ۔جن كى نفسات كى ان آیات میں الگ الگ تشریح کردی گئی۔ایک طبقہ وہ ہے۔جن کاسطحی اور حسی علم آخرت کے سجھنے سے عاری ہے۔ بیہ طبقہ اپنی لاعلمی پر قانع ہو کر بینے رہا۔ بل ادر اے علمهم میں ان کی نشاندہی کی گئی۔ دوسراطبقہ بے خبری کے مرحلے سے آ گے قدم بردھے کراس عقیدے پر جرح قدح کرنے پرتل جاتا ہے اور شک واریتا ہے وادیوں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ بل هم فی مشلٹ کامصداق یمی گروہ ہے۔ تبسراطبقہ وہ ہے کہتمام دلائل وشواہدے یکسرآ تھے موند لیتا ہے۔ان کی راہ پرآنے سے قطعاً مایوی ہے۔ بیلوگ بسل ہسم منھا عمون کامصداق ہیں۔عقیدہ آخرت کی اہمیت کے پیش نظراور خالفین کے شدومد کی وجہ سے خاص طور پراس کا ذکر کیا گیا ہے۔

لطأ تُف سلوك: ..... امن خلق المسموات النع معلوم مواكه كائنات كامطالعه أكر في نفسه مقصود موتووه مانع اورمنا في تو حیدوایمان ہے۔جیسا کہ سائنس دانوں اور مادہ پرستوں میں عام طور ہے اس کا مشاہرہ ہے ۔لیکن جب وصول الی الحق کا ذریعہ ہو تونه صرف بدكه منافی توحیز بین بلكه ذكر فكرى بے رجیها كه آیت ان فسی خلق السموات النع میں تدبر وتفكر كودانشوروں كاشيوه

وَقَـالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوُا اَيَضًا فِي اِنْكَارِ الْبَعُثِ ءَ اِذَا كُنَّا تُواْ بَا وَّالْبَآوُنَا اَئِنَّالِمُخُوَجُونَ ﴿٢٠﴾ اَيْ مِنُ الْقُبُورِ لَـقَـدُ وَعِـدُنَـا هَـٰذَا نَحُنُ وَابَّآؤُنَا مِنْ قَبُلُ ۗ إِنْ مَا هَـٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيُرُ الْاَوَّلِيُنَ ﴿١٨﴾ حَمُعُ أُسْطُورَ وَ بِالطَّمِّ أَى مَاسُطِرَمِنَ الْكِذُرِبِ قُلُ سِيْرُوا فِي الْآرُضِ فَانْتَظُرُوا كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْـمُجُرِمِينَ﴿١٩﴾ بِإِنْكَارِهِمُ وَهِيَ هِلَاكُهُمُ بِالْعَذَابِ وَلَاتَـحُزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَاتَكُنُ فِي ضَيْقِ مِمَّايَمُكُرُونَ ﴿ ٤٠﴾ تَسَلِيَةٌ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىٰ لَا تَهْتَمَ بِمَكْرِهِمُ عَلَيْكَ فَإِنَّانَاصِرُكَ عَلَيْهِمُ وَيَـقُولُونَ مَتَّى هَلَمَا الْوَعُدُ بِالْعَذَابِ إِنْ كُنْتُمُ صَلِدِقِيْنَ ﴿ لَهِ فِيهِ قُلُ عَسْمَى أَنُ يَكُونَ رَدِفَ قَرُبَ لَكُمُ بَعُضُ الَّذِي تَسْتَعُجِلُونَ ﴿٢٥﴾ فَحَصَلَ لَهُمُ ٱلْقَتْلُ بِبَدْرٍ وَبَاقِي الْعَذَابِ يَاتِيُهِمُ بَعُدَ الْمَوْتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوفَضُل عِلَى النَّاسِ وَمِنْهُ تَاخِيْرُ الْعَذَابِ عَنِ الْكُفَّارِ وَلْكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشُكُرُونَ ﴿٢٦﴾ فَ الْكُفَّارُ لَايَشُكُرُونَ تَاحِيْرُ الْعَذَابِ لِإِنْكَارِهِمُ وَقُوْعَهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَاتُكِنَّ صُدُورُهُمُ تَحُفِيهِ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴿ مِهِ بِٱلْسِنَتِهِمُ وَمَامِنُ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْارُضِ التَّاءُ لِلمُبَالَغَةِ أَي شَيَّةٌ فِي غَايَةٍ

الْحِفَاءِ عَلَى النَّاسِ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِينِ ﴿٥٤﴾ بَيِّنِ هُـوَ اللَّـوُحُ الْمَحُفُوظُ وَمَكْنُونٌ عِلْمُهُ تَعَالَى وَمِنْهُ تَعُذِيُبُ الْكُفَّارِ إِنَّ هَٰذَا الْقُرُانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي ٓ اِسُرَ آئِيُلَ الْمَوْجُوْدِيُنَ فِي زَمَنِ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكُشَرَ الَّـذِي هُمُ فِيُهِ يَخُتَلِفُونَ ﴿٢٤﴾ اَيُ بِبَيَـان مَـاذُكِرَ عَـلي وَجُهِهِ الرَّافِع لِلْإِجْتِلَافِ بَيْنَهُمُ لَـوُاخَـذُ ُوابِهِ وَاسْلَمُوا وَإِنَّـهُ لَهُدًى مِنَ الضَّلاَلَةِ وَّرَحُــمَةٌ لِّـلُمُؤُمِنِيُنَ ﴿ ٢٥٤ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضِيُ بَيْنَهُمُ كَغَيْرِهِمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِحُكْمِهِ ۚ أَيُ عَذَٰلِهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ الْعَلِيمُ ﴿ مُ ﴾ بِمَا يَحُكُمُ بِهِ فَلَا يُمْكِنُ اَحَدًا مُخَالِفَتُهُ كَمَا خَالَفَ الْكُفَّارُ فِي الدُّنْيَا اَنْبِيَاءَ **هَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ "** ثِقُ بِهِ اِنَّلَا عَلَى الُحَقّ الْمُبيُن ﴿ ٤٤﴾ أي الدِّيُنِ الْبَيّنِ فَالُعَاقِبَةُ لَكَ بِالنَّصْرِ عَلَى الْكُفَّارِ ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمُ اَمُثَالًا بِالْمَوْتَى وَالصُّمِّ وَالْعَمٰى فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُسُمِعُ الْمَوْتِلَى وَلَاتُسُمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءُ إِذَا بِنَحْقِيْقِ الْهَمُزَنِّينِ وَتَسُهِيُـلِ الثَّانِيَةِ بَيُنَهَا وَبَيُنَ الْيَاءِ **وَلُوا مُدْبِرِيُنَ ﴿٨٠﴾ وَمَآ اَنْتَ بِهلاِي الْعُمُي عَنُ ضَلَالَتِهِمُ ۖ إِنْ مَا** تُسْمِعُ سِمَاعَ إِفَهَام وَفَبُولِ إِلَّا مَنُ يُؤَمِنُ بِأَيْتِنَا الْقُرُانِ فَهُمُ مُسُلِمُونَ ﴿٨١﴾ مُخْلِصُونَ بِتَوْجِيْدِ اللَّهِ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوُلُ عَلَيْهِمُ حَقَّ الْعَذَابُ أَنْ يُنْزِلَ بِهِمُ فِي جُمُلَةِ الْكُفَّارِ أَخُرَجُنَا لَهُمْ ذَآبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ لا أَيُ تَكَلَّمَ الْمَوْجُودِيُنِ حِينَ خُرُوجِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ تَقُولُ لَهُمْ مِنُ جُمُلَةِ كَلَامِهَا نَائِبَةً عَنَّا أَنَّ يَ النَّاسَ آى كُفًّارُ مَكَّةَ وَفِي قِرَاءَةٍ فَتُحِ هَمُزَةٍ إِنَّ بِتَقُدِيْرِ الْبَاءِ بَعْدَ تُكَلِّمُهُمُ كَانُوُا بِايلِينَا لَا يُوقِنُونَ ﴿مُهُ أَىُ لَايُـؤُمِنُـوُكَ بِالْقُرُانِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْعِقَابِ وُبِحُرُو جِهَا يَنْقَطِعُ الْامْرُ بِالْمَعْرُو فِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنكَرِ وَ لَايُؤْمِنُ كَافِرٌكَمَا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى اِلَّى نُوحِ آنَّةً لَنُ يُؤمِنَ مِنُ قَوْمِكَ اِلَّا مَنُ قَدُ امَنَ ترجمہ:.....اوربیکافر(انکار قیامت کرتے ہوئے بیکھی) کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا خاک ہو گئے تو کیا ہم نکالے جائیں گے ( قبروں سے )اس کا وعدہ تو ہم سے اور ہارے باپ دادوں سے پہلے سے ہوتا جا آیا ہے۔ بیتو بس بے سند باتیں ہیں جواگلوں نے نقل ہوتی جلی آ رہی ہیں (اساطیر،لفظ اسطور و بالضم کی جمع ہے جھوٹی لکھی ہوئی با تیں ) آپ کیئے تم زمین پر چل کر دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیا ہواہے؟ (اپنے انکار کی وجہ سے عذاب میں تباہ و برباد ہوئے )اور آپ ان پڑتم نہ سیجئے اور جو پچھے بیسازشیں ر ، ہے ہیں ان میں تنگ نہ ہو ہے ( اس میں آنخضرت ﷺ کوتسلی دی جارہی ہے کہ آپ ان کی حیالوں سے پریشان نہ ہو ہے کیونکہ ہماری مدور ہے کے شامل حال ہے )اور یہ بوچھتے ہیں کہ بیدوعدہ (عذاب کا ) کب بورا ہوگا؟اگرتم سیچے ہو(اس بارے میں ) آپ کہہ و یجئے جس مذاب کی تم جلدی مجارہے ہو عجب نہیں کہ اس کا کچھ حصہ تمہارے پاس ( قریب ) بی آ گیا ہو ( چنانچہ غزن و بدر میں بہت ے مارے گئے اور بقید عذاب موت کے بعد مجمکتنا ہوگا )اور آپ کا پروردگارلوگول پر برز افضل رکھنے والا ہے ( کفارکوسیر دست عذا ب نہ دینا بھی نفغل ہی کا ایک حصہ ہے )لیکن اکثر آ ومی شکر ادانہیں کرتے ( چنانچہ بیہ کفار بھی عذاب کے ملتوی ہونے پرشکر گزارنہیں

ہوتے۔ کیونکہ بیسرے سے عذاب ہی کے منکر ہیں )اور بلاشبہ آپ کا پروردگارخوب جانتا ہے جو کچھان کے سینوں میں چھیا ہوا ہے اور جو کچھ بیر(اپی زبانوں ہے) طاہر کرتے ہیں اور آسان وزمین میں کو کی ایس مخفی چیز نبیس ہے(لفظ غیانیة میں تساء مبالغہ کے لئے ہے یعنی پوشیدہ چیز )جولوح محفوظ میں درج ندمو (لفظ مبین جمعنی ہین ہے۔ سکتاب مبین سے مرادلوح محفوظ ہے یاعلم اللی جوسر بست ر ہتا ہے عذاب کفار بھی ای میں واقل ہے) بے شک بیقر آن بنی اسرائیل پر (جو آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں ہیں) بہت می ان باتوں کو ظاہر کردیتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں (ایسے انداز ہے بیان کردیتا ہے کہا گر اس کو قبول کرلیں اور مان لیس تو سارا اختلاف دور ہوجائے )اور یقینا قرآن ایمان دارول کے لئے (گمرای ہے )ہدایت اور (عذاب ہے ) رحمت ہے۔ بالیقین آپ کا یروردگاران میں (اور دوسروں میں قیامت کے روز) اپنے تھم (انصاف) ہے فیصلہ فرمادے گا اور وہ زبر دست علم والا ہے (فیصلہ ہے پورے طور پر واقف لہ لہذا کوئی اس کا خلاف نہیں کر سکے گا۔ جیسا کہ کفار دنیا میں انبیاء کا خلاف کرتے رہتے ہیں ) سوآ پ اللہ پر مجروسہ(اعتماد)رکھئے۔ یقینا آ ب صریح من پر ہیں (دین واضح پراس لئے آخر کار کفار پر فتح آ پ کی ہوگی۔ پھرآ کے کفار کی مثال مردول، بہرول، اندھول سے دیتے ہوئے ارشاد ہے) آپ مردول کونبیں سناسکتے اور ندبہرول کواپی پیکار سناسکتے ہیں۔ جب کہ (لفظ ءاذا دونوں ہمزہ کی تحقیق کے ساتھ اور دوسری ہمزہ کو پہلی ہمزہ اور یاء کے درمیان تسہیل کرتے ہوئے پڑھا گیا ہے ) وہ چینے پھیر کر چل دیں ۔اور ندآ پ اندھوں کوان کی گمرای ہے راستہ دکھلانے والے ہیں ۔آپ (سمجھانے اور قبولیت کا سنانا ) انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات (قرآن) پریفینن رکھتے ہیں پھروہی مانتے ہیں (اللّد کی توحید میں مخلص ہیں ) اور جب وعدہ ان پریورا ہونے کو ہوگا(عذاب کاحق تو بیہ ہے کہ مجملہ کفار کے ان پر بھی واقع ہوجاتا) تو ہم ان کے لئے زمین ہے ایک جانور نکالیں سے جوان ہے با تیں کرے گا (عرب کےموجود ہ لوگوں پراٹ کا ظہور ہوتا اور وہ ہماری نیابت کرتے ہوئے ان سے کہتا ) کہ بیلوگ ( کفار مکہ اور ایک قراءت میں ان فتح ہمزہ کے ساتھ ہے لفظ **نے ل**مھیم کے بعد بتقد پر ہا ) ہاری آیتوں پریقین نہیں لاتے تھے (بعنی قرآن پرایمان نہیں رکھتے تتھے۔جس میں قیامت،حساب ،عذاب کا ذکر ہے ۔اس جانور وکے ظہور کے بعدامر بالمعروف نہیں عن المنکر موقوف ہوجائے گا اورکوئی کا فرایمان نہیں لائے گا۔جیسا کہ آیت انبہ لمن یسومن من قوملت الا من قد اُمن المنح ہیں حضرت نوح علیہ السلام كوبذر بعدوجي پيش كوئي فرمادي گئي تھي)\_

تحقیق وتر کیب:.....اذا. همزه کامدخول مقدر ب جوهمال ب اذا کا۔اورلفظ آباؤنما سکان کے اسم یعنی شمیر پر معطوف ہاور قصل بالخمر کی وجہ سے ریحطف جائز ہے اور انسنا لممحوجون بیلفظ تاکید کے لئے ہے اور لفظ اذا میں عامل نہیں ہے۔ کیونکہ ہمزہ استفہام اور ان اور لام ابتداء ،ان کا مابعد ماقبل میں عمل نہیں کرتا اور یہاں یہ نتیوں مواقع موجود ہیں۔ ہمزہ کا تکرارتا کیدے لئے ہے۔ سیسسوو۱. بیامرتهدیدی ہے گویااشارہ اس طرف ہے کہ بیابے سابقہ خیالات سے رجوع نہیں کریں محےاس لئے ان پر سابقەلوگوں كى طرح عذاب ہى نازل ہوكرر ہےگا۔

لا تسبحسزن. عم ما فات كو كهتم بين أورخوف وانديشه فردا كو كهتم بين \_ان دنو ل لفظون مين دونول سے آتخ ضرت عليه كو مطمئن فرمایا گیاہے۔

صيق. اس ميں فتح ضاداور كسرضا دے ساتھ دونوں قراء تيں متواتر ہيں اور دونوں ابن كثير كى ہيں۔ عسیٰ۔ قاضی کی رائے ہے کہ الفاظ عسیٰ، لعل، سوف وعدوں کے سلسلہ میں شاہانہ طرز خطاب ہے۔ بروں کا امید ولا دینا بھی دوسروں کے بیٹنی وعدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔اس طرز خطاب میں وقار وخمکنت اورخودا عمّادی کی بھی جھاک ہے۔

ددف اس میں تین ترکیبیں ہو تحق ہیں۔

ا۔سب سے بہتر یہ ہے کہ بقول ابن عباسؓ یہ لفظ متعدی باللام فعل کے معنی کو تضمن ہے۔ جیسے و نسا ۔ قوب اور لفظ بعض المذی اس کا فاعل ہو۔

۲-دوسری صورت به به کهاس کامفعول محذوف مواور لام علة کامانا جائے ۔ تقدیر عبارت اس طرح مورد دف السعلق لا جلکم ولشر مکم.

سے تیسری صورت بیہ ہے کہ لام مفعول پر تاکید کے لئے زیادہ ہے۔ عام طور پراس کا استعمال بغیر صلہ ولام کے آتا ہے۔ د دفعہ، اردفعہ معنی تبعیدہ، اتبعیدہ بعض تحویوں کی رائے ہے کہ اس پرلام بوقت اضافت لایا جاتا ہے اور بعض کی رائے میں بیزور کلام کے لئے لایا گیا ہے۔ بعن ''قریب ہی آلگا۔'' گیا ہے۔ بعن ''قریب ہی آلگا۔''

ومها یعلنون. لینن ان کاحال مخنی ہونے کی وجہ سے عذاب سے نہیں نے کہ وقت موعود کا انتظار ہے۔ اور مهاتکن ومها یعلنون سے مراد پیغیبر کی عداوت بھی ہوسکتی ہے۔ جس پرضرور بیہزایاب ہول گے اور ایک قراءت تسکن بھی ہے۔ سحن نت الشئی و اکننته ہولتے ہیں بمعنی چھیانا۔

غسائبة بیصفت کاصیغہ ہے۔ مگر بغیر نقل الی الاسمیت کے اسمیت کے معنی میں ہے اور یہ تسلمباافہ کے لئے ہوگی۔ جیسے روایۃ بمعنی کثیر المعلم۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں قاعاقبۃ اور عافیۃ کی طرح نقل من الوصفیت الی الاسمیت کے لئے ہواکت ہے۔ کہ اس میں قاعاقبۃ اور عافیۃ کی طرح نقل من الوصفیت الی الاسمیت کے لئے ہواور بقول علامہ زخشری فی و بیجہ نظیجہ ، رمیہ کی طرح اساء غیر صفات میں سے ہوسکتا ہے۔ پہلی صورت میں اس کا اجراء موصوف مذکر کے لئے بھی ہوسکتا ہے بخلاف دوسری صورت کے۔

و مسکنون. اس میں واؤ بمغنی او ہے۔اس دوسری صورت میں علم الٰہی پر کتاب کا اطلاق بطوراستعارہ تصریحیہ کے ہے۔ گویا وہ دفتر الٰہی ہے جس میں حوادث وواقعات کا اندراج ہے۔

يعتلفون. جيے حضرت سيخ كے متعلق اہل كتاب ميں شديدا ختلا فات تباغض كے درجه ميں ہيں۔

ای عدله. اس میں مفسرٌ علام اس شبه کا از الدکرنا چاہتے ہیں کہ قضا اور تھم دونوں کے ایک ہی معنی آتے ہیں۔ پس یہ عبارت یقضی بقضی ہے گئر مفسر علام نے تھم بمعنی یقضی بقضی الفاظ ہے۔ گرمفسر علام نے تھم بمعنی عدل کہ کراس کا از الدکر دیا اور یا ملابستہ کے لئے ہے۔ ای متلبسیا یالعدل .

انك على الحق. معلوم ہوا كہ جو تخص برسر حق ہوو ہى مستحق نصرت اللي ہوتا ہے۔

لا تسمع الموتیٰ بعض حضرات نے اس سے ساع موتی کی نفی پراستدلال کیا ہے۔ لیکن قائلین ساع کا کہنا ہے کہ بہت سے نصوص وروایات سے اس کا اثبات ہوتا ہے اوراس آیت میں ساع کی نفی ہے۔ یعنی جس طرح آپ مردوں کونہیں سنا سکتے۔ اس طرح ان کفارکوآپ ہدایت نہیں وے سکتے ۔ لیکن اس سے ساع یعنی خودان کے سننے کی نفی نہیں ہوتی اور بعض حضرات نے اس میں سکوت کو بہتر قرار دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض عالی لوگ اولیاء اللہ کے متعلق طرح طرح کے عقائد و خیالات میں مبتلا ہو کر ان سے استمد اداور استغاثہ کر کے شرکیہ انعال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کا لحاظ بھی ضروری ہے۔

دفسع السقول. اس سے مراد بعض علامات قیامت ہیں اور بعض نے کفار پرغضب الہی مرادلیا ہے۔ قادہؓ کی رائے یہی ہے۔ اور مجاہدٌ قول سے مراد انھے لایسو منون لیتے ہیں۔اور ابن عمرٌ ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ترک امر بالمعروف اور نہی عن اُمنکر پرالٹد کی نارائٹنگی مراد ہے۔اورابن مسعود قرماتے ہیں کہ اس ہے مرادعلاء کی وفات بنلم کا اور قرآن کا اٹھ جانا ہے۔ میں ہے کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ وقع آیا ہے وہ عذاب وشدائد ہی کے موقعہ پرآیا ہے۔اذا وقع کے معنی قریب آپنچنے کے ہیں۔ جیسے اذابلغن اجلهن میں قرب مدت کے معنی لئے ہیں۔

دابة . یہ می مجملہ علامات قیامت ہے۔ اس کی تفصیل معالم المتنویل میں ہے۔ تاہم مختلف جانوروں ہے اس کوتشبید دی گئی ہاوراس کومختلف الخلقت بتایا گیا ہے۔ صفا پہاڑ پریہ چڑھے گا اور ایک رات جب کہ لوگ مزولفہ میں ہوں گے نکلے گا اور بعض نے مقام ججراور بعض نے طائف ہے نکلنا بتلایا ہے۔ اس کے ساتھ عصائے موی اور سلیمانی انگشتری ہوگی ۔ ووکس کے بھی ہاتھ نہیں آئے مقام جو کا دوروایت کے آئے گا ۔ مؤمن کے ماتھے پرعصائے موی ہے سفیدنشان لگائے گا اور کافر کے منداور ناک پرسیاہ داغ لگائے گا اور روایت کے مطابق تین بار خروج ہوگا۔

متکلم السوجودین. بقول مقاتل می بات کرے گا اور الله کی طرف سے کلام کی حکایت کرے گا۔ اس جانور کا نام جساسہ ہوگا۔ وجال کی خبروں کی جاسوی کی وجہ ہے اس کی لمبائی سانھ ہاتھ اور اس کے چار ہاتھ باؤن۔ روال۔ پر، ہازو، داڑھی ہوگی۔ مومن کی بیشانی پراس کے عصا کا نشان لگانے سے افظ مو من انت یا فلاں من اهل المجنة اور انگشتری کے نشان سے کا فرکی پیشانی پر سیاف و انت یا فلاں من اهل النار لکھ دیا جائے گا۔ البته علامات قیامت کے ظہور کی تر تیب کیا ہوگی؟ اس کا فیصلہ نمایت مشکل ہے۔

ان الناس. کوفیوں کے نزدیک ان مفتوح ہے باسبیہ یا تعدید کی تقدیر کے ساتھ اور باقی حضرات کے نزدیک ان مکسور ہوگا استینا ف کی دجہ ہے۔

والنهى عن المنكر ، جلالين ك بعض شخول مين اسك بعدو لا يسقى نائب و لا تانب بهى ك يعنى كولَى توبدوانا بت كرنے والا باتى نبين رہے گا ..... لا يؤمن ..... يعنى لا يقبل ايمانه -

ربط آبات: الله الله الله الكه الكارقيامت برملامت كى تئتى - آيت وقدال الدنين النع مين ان كاايك اورا نكارتقال كر كي جواب ديا جار بإ بهاور چونكه قيامت عقلاً ممكن اور نقلاً مسلم به به جس كي خبر پيله دى جا چكى بهاور خبرول كي سيائي كامدار خبرد بينه والياقر آن كريم به اس كي سيائي برمواكرتا به اور خبر و بينه والا قر آن كريم به اس كي صدافت اورا عباز كا القو ان المنع مين اس كي صدافت اورا عباز كا ايك خاص طور سے بيان به بي مجمعي كفار كے انكار براصرار سے آئے ضرت الله كالم موسكتا به -

اس کے آیت ان ربائ النے سے آپ کی سلی کا سامان ہے۔ آخر میں آیت اذا وقع القول سے علامات قیامت کا ذکر ہے۔

ناساز گار حالات ہے مصلح کو تنگ ول نہیں ہونا چاہئے: ...... خافین کی معاند انہ مسلسل سرگرمیوں سے آخضرت بھی کے قلب پردوی اثر پڑ بحتے تھے۔ایک انہائی شفقت ہاں کی حالت پرآپ کا کر ہناآ یہ لا تدخون الخ میں ای کا ازالہ ہے۔دوسرے اس فکر میں گھانا کہ نہیں ان کی مخالفا ندروش کے تیجہ میں اسلامی رفتارترتی ندرک جائے۔آ یہ ولا تدکن فسی طبیق الخ میں اس کا سد باب کیا جار ہاہے۔ پھیلے انہاء پر بھی بیا حوال بیت بھی ہیں۔ لا یہ کرون کا حاصل بیہ ہے کہ اللہ کی مہلت کو نئیس اس کا سد باب کیا جار ہاہے۔ پھیلے انہاء پر بھی بیا حوال بیت بھی ہیں۔ لا یہ بھی مصلحت سے تاخیر عذا ہے کو بیانہ بھی سرائی ہیں مصلحت سے تاخیر عذا ہے کہ بیا اور اور درسی کی کوشش کرتے۔ مگر الٹا اس کا نداق اڑا نے لگے۔ کسی مصلحت سے تاخیر عذا ہے کو بین اور ابی نہیں ہوگ ۔ کیونکہ بدا ممالیاں ایک طرف تو سزا کا سب ہیں اور دوسری طرف سے ساری بدکر داریاں وفتر الہی میں محفوظ بھی ہیں اور پھی سزا کمیں برزخ میں واقع ہوجا کمیں گی ۔ جو قریب ہی ہیں اور باقی سزا کمیں ڈی جا کمیں دی جا کمیں گی ۔ ہر چیز کا علم براہ بیں اور پھی سزا کمیں دی جا کمیں گی ۔ ہر چیز کا علم براہ بیں اور بھی میں دی جا کمیں گی ۔ ہر چیز کا علم براہ بیست اگر چہ تن تعالی کو ہے مگر ظاہری طور پر بھی باضا بط ساری باتیں دفتر آئی میں محفوظ ہیں۔

ین ختلفون . نیخی قر آن نے اہل کتاب پر بہت سے وہ حقائق روشن کر دینے ہیں۔ جن میں وہ غلط فہمیوں کا شکار تھے اپنے صحا اُف میں دانستہ نا دانستہ بہت کچھ کتر بیونت کر بیکے تھے۔قر آن نے بچے تلے فیصلے ساور کئے اور جن حقائق کو وہ بھلا بچکے تھے انہیں پھر سے روشن کر دیا ہے۔

اصل کلام چونکہ قیامت کی صحت اور قرآن کی صدافت میں ہورہا ہے۔ اس لئے بیعبارت النص ہوئی۔ گراس سے صدق رسالت بھی ہورہا ہے۔ اس لئے اس میں بیآ بت اشارۃ النص ہوئی۔ نیز اہل کتاب کے اختلافی امور قرآنی فیصلوں سے کم سے دتب تو لفظ اسکٹو اپنے معنی پر ہے۔ ورنہ بمعنی کثیر لیا جائے گا۔

آیت" ان ربک" میں قیامت کے روز عملی نصلے مراد ہیں۔ ورنہ تقلی نقلی فیصلے تو دنیا میں بھی شریعت نے فرمادیتے ہیں۔ مقصود دراصل آپ کی کہا ہے۔ اس طرح آیت انگ لا تسسم میں آپ کی تسلی مدنظر ہے کہ کفار مردوں ، اندھوں ، بہروں کی طرح ہیں۔ ان سے فہم و ہدایت کی توقع برکار ہے اور جب توقع ہی نہ ہوگی ۔ تو آپ کورنج وکلفت بھی نہ ہوگی ۔ کیونکہ تکلیف ہوا کرتی

ہے خلاف تو قع ہونے ہے۔

مردول کا سننایا نہ سننا! سننایا نہ سننا: سے مردول کے سننے نہ سننے کے متعلق علاء دوخیال کے ہوگئے۔ بعض علاء کی رائے ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اور بعض کی رائے ہے کہ وہ مطلقاً نہیں سنتے جوعلاء مردول کے نہ سننے کے قائل ہیں وہ اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اگر چہ آیت میں مردول سے مراد تشہیماً کفار ہیں۔ گرتشیہائی وقت صحیح ہو کتی ہے جب کہ مردے نہ سنتے ہوں۔ جوعلاء مردول کا سننامانے ہیں۔ وہ ان احادیث کو استدلال میں پیش کرتے ہیں جن سے مردول کا سننا ٹابت ہوتا ہے آگر چی تربی جگہ ہے ہیں۔

اب ایک طرف تو آیت وحدیث میں تعارض ہور ہاہے۔ یعنی آیت سے بظاہرا نکاراور حدیث سے ثبوت ہور ہاہے۔ادھر کفار کا بالکل نہ سننا بھی مشاہدہ کے خلاف ہے۔ جس سے بظاہر دوسری جماعت کا استدلال کمزورنظر آتا ہے۔اس لئے بہتریہ ہے کہ اس کی تین طرح توجیہ کی جائے۔

ا۔ایک بیک آیت میں مطلقاً سننے کا افکار مقصود نہیں۔ بلکہ خاص قتم کے یعنی نفع بخش سننے کا افکار کرنا ہے۔ یعنی جس طرح مردوں کو نفیحت کرنا بیکار ہے۔اس طرح کفار کو نفیحت بے فائدہ ہے۔اس صورت میں آیت وحدیث میں تعارض بھی نہیں رہتا۔اور کفار کے متعلق بیا شکال بھی نہیں رہتا کہ مطلقا ان کے سننے ہے افکار خلاف مشاہدہ ہے۔قرآن شریف پڑھنے سے یا اور کسی طرح مردوں کو تو اب ختم تو اب سے فائدہ ہونا بیدوسری بات ہے۔ ہاں تو مقصود بیہ کہ وعظ وقیمت مردوں کے لئے کارگرنہیں۔ کیونکہ مل کا موقع اب ختم ہو چکا ہے۔ کو یا ایک خاص قتم کے نفع کی فئی کرتا ہے۔

۲۔ بعض نے بیتاویں کی ہے کہ آیت میں اساع یغنی سنانے کی نفی کرتا ہے۔ سننے کی نفی کرنانہیں ہے۔ یعنی کفار اور مردوں دونوں کو سنا دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے اختیار میں ہے۔اس کا حاصل بھی وہی نکلتا ہے کہ ایبا سنا دینا جومفید ہو ہمارے بس میں ہے۔

"-اوربعض نے بیتو جیدگی ہے کہ مردے کے نہ سننے سے مراداس کا بدن ہے کہ وہ نہیں سنتا۔لیکن اس سے روح کا نہ سننا لازم نہیں آتا۔اس طرح بھی آیت وحدیث میں تطبیق ہو گئی ہے۔علامات قیامت کے سلسلہ میں جس دابہ کا ذکراس آیت میں ہے اس کا اصل نام حدیث میں 'جساسہ'' ہے۔ جو مختلف الخلقت ہوگا اور مسن الارض کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش عام طریقہ سے نہیں ہوگ ۔ بلکہ اچا تک اس کا ظہور ہوجائے گا۔ بجر کے حوالہ سے ایک قول سے کہ دابہ یہاں بطور اسم جنس کے ہے۔ ہر ہر شہر سے ایک قول ہے کہ دابہ یہاں بطور اسم جنس کے ہے۔ ہر ہر شہر سے ایک جانور برآ مد ہوگا۔

امام رازیؒ کی رائے ہے کہ آیت اس کی تفصیلات سے خاموش ہے۔روایت صححہ سے جو بات ثابت ہوگی وہ قابل تسلیم ہے ور نہ لاکن رو ہے۔ قیامت کی بہت می علامات ہیں۔ اس کا ظہور سب سے آخر میں ہوگا۔ اس لئے بی علامت سب سے زیادہ عجیب وغریب ہوگا۔ گرجس طرح بہت می ایجا وات پہلے عجیب معلوم ہوا کرتی ہیں مگرنا قابل انکار۔اسی طرح قیامت کے قریب عجائب اور غرائب کو سمجھنا چاہئے۔ اس وقت کفار کی تقد بی چونکہ اضطراری ہوگی اس لئے معترضیں ہوگی۔البتہ ظہور سے پہلے اگر تقعد میں کر لیتے تو وہ اختیاری اور معتربوگی۔

لطا نفسسلوک: .....قل سیروا المن سے معلوم ہوا کہ دنیا کی سیاحت اگر کسی دین غرض سے اور عبرت وموعظت کے لئے ہوتو وہ بھی عبادت ہے۔ درند دنیاوی اغراض کے لئے یا محض تفریحی مشغلہ کے طور برگھومنا پھرنا معرفت وطریقت نہیں ہے۔ آیت

و لا تحزن المنع ہے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق میں مشغولیت خواہ اصلاح وارشاد ہی کے لئے ہواس میں بھی اعتدال ہونا جا ہے۔ فتو سحل عبلسی المللہ میں توکل کی علت آنخضرت پھنٹے کا برسر حق ہونا بتلایا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ حق پر ہونے کی خاصیت ہی قوت قلب ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ پینمت اہل باطل کو حاصل نہیں ہوتی۔ ترین ان سے معادل کے مصلوم میں کی جہ سے انداز میں معادم میں ایک جہ انداز میں نواز کی اور جو میں ترکسی غور میں شخص

آیت انک تسمع المخ سے معلوم ہوا کہ جب انبیاء سے سنانے اور تقع پہنچانے کی تفی کی جارہی ہے تو کسی غریب شخ کے بس میں ہدایت کا کسی کے دل میں اتار دینا کہاں ہے؟

وَاذْكُرُ يَوُمَ نَحُشُرُمِنَ كُلِّ أُمَّةٍ فَوُجًا حَمَاعَةً مِّمَّنُ يُكَذِّبُ بِالنِّتِنَا وَهُمُ رُ وُسَاؤُهُمُ ٱلْمَتُبُوعُونَ فَهُمْ يَوُزَعُونَ ﴿ ٨٣﴾ أَيْ يَجُمَعُونَ بِرَدِّ الحِرِهِمُ إِلَى أَوَّلِهِمُ ثُمَّ يُسَاقُونَ حَتَّى إِذَاجَاءُ وُ مَكَانَ الْحِسَابِ قَالَ تَعَالَى لَهُمُ أَكَذُّبُتُمُ آنَبِيَائِي بِالْيِتِي وَلَمُ تُحِيطُوا مِنْ جِهَةِ تَكْذِيبِهِمُ بِهَا عِلْمًا أَمَّا فِيُهِ إِدْغَامُ أَمُ فِي مَا ٱلْإِسْتِفَهَامِيَةِ ۚ فَمَا مُوْصُولُ آئِ مَا الَّذِى كُنتُمُ تَعُمَلُونَ ﴿ ١٨٨ مِهُ مِمَّا ٱمرُتُمُ وَوَقَعَ الْقَولُ حَقَّ الْعَذَابُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظُلَمُوا أَىٰ اَشُرَكُوا فَهُمُ لَايَنُطِقُولَ ﴿ ٥٨﴾ إِذْ لَاحُجَّةَ لَهُمُ اَلَمْ يَرَوُا اَنَّاجَعَلْنَا خَلَقُنَا الَّيْلَ لِيَسُكُنُوا فِيْهِ كَغَيُرِهِمْ وَالنَّهَارَ مُبُصِرًا \* بِمَعْنَى يَبْصُرُ فِيْهِ لِيَتَصَرَّفُوا فِيُهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ دَلَالَاتٍ عَلَى قُدُرَتِهِ تَعَالَى لِّقَوُمٍ يُّوُمِنُونَ﴿٨٧﴾ خُصُّوابِالذِّ كُرِ لِإِنْتِفَاعِهِمْ بِهَا فِي الْإِيْمَان بِحِلَافِ الْكَافِرِيُنَ وَيَوُمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ اللَّقَرُنِ النَّفَحَةُ الْأُولَى مِنَ السَّرَافِيُلَ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمواتِ وَمَنُ فِي الْآرُضِ اَى حَافُوا ٱلْحَوُفِ الْمُفْضِيُ اِلَى الْمَوُتِ كَمَا فِي ايَةٍ أُخْرَىٰ فَصَعِقَ وَالتَّعْبِيُرُ فِيُهِ بِالْمَاضِيُ لِتَحَقَّقِ وَقُوْعِهِ إِلَّا **هَنُ شَلَاءَ اللَّهُ ۗ** أَى جِبُرَيْيُلُ وَمِيُكَايِّيْلُ وَإِسُرَافِيُلُ وَعِزْرَائِيُلُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنُهُمَا هُمُ الشَّهَدَاءُ إِذُهُمْ أَحْيَاءٌ عِنُدَ زَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ وَكُلُّ يَنُويُنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيُهِ أَيْ كُلُّهُمْ بَعُدَ اِحْيَاتِهِمْ يَوُمَ الْقِينَمَةِ **اَتُوهُ** بِصِينَغَةِ الْفِعُلِ وَإِسْمِ الْفَاعِلِ ﴿ خِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْمُعَالِينِ الْمَاضِي لِتَحَقَّقِ وُقُوعِهِ وَتَرَى الْحِبَالَ تَبُصُرُهَا وَقُتَ النَّفُحَةِ تَحْسَبُهَا تَظُنُّهَا جَامِدَةً وَاقِفَةً مَكَانِهَا لِعَظْمِهَا وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴿ ٱلْمَطُرِ إِذَا ضَرَبَتُهُ الرِّيُحُ أَى تَسِيرُ مَيْرَهُ حَتَّى تَقَعَ عَلَى الْارُضِ فَتَسُتَوِى بِهَا مَبُتُوثَةً ثُمَّ تَصِيرُ كَالْجِهُن ثُمَّ تَصِيْرُ هَبَاءٌ مَنْثُورًا صِّنُعَ اللهِ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْيُون الْجُمُلَةِ قَبُلَهُ أُضِيُفَ اللهِ فَاعِلِهِ بَعُدَ حَدُفِ عَامِلهِ أَىُ صَنَعَ اللَّهُ ﴿ لِكَ صَنُعًا الَّذِي ٓ اَتُقَنَ اَحُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ \* صَنَعَهُ إِنَّهُ خَبِيُرٌ كِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ ٨٨﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ أَيُ اَعُدَاؤُهُ مِنَ الْمَعُصِيَةِ وَأَوْلِيَاؤُهُ مِنَ الطَّاعَةِ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ أَيُ لَا اِللَّهِ إِلَّاللَّهُ يَوُمَ الْقِينَمَةِ فَلَهُ خَيْرٌ تُوَّابٌ مِّنُهَا ۚ أَيُ بِسَبَبِهَا وَلَيْسَ لِلتَّفُضِيلِ إِذَ لَا فِعُلَ خَيْرٌ مِنُهَا وَفِي ايَةٍ أُخُرِي

عَشُرُ اَمُثَالِهَا وَهُمْ اَي الْحَاؤُلَ بِهَا مِّنُ فَزَع يَوُمَئِذٍ بِالْإِضَافَةِ وَكُسُرِالْمِيْمِ وَبِفَتُحِهَا وَفَزُعٌ مُنَوَّنَا وَفَتُحِ الْمِيُم امِنُونَ﴿ ١٩٨﴾ وَمَنُ جَمَاءَ بِالسَّيِّئَةِ آيِ الشِّرُكِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّارِ \* بِأَنْ وُلِّيتُهَا وَذُكِرَتِ ِالْـوُجُـوُهُ لِاَنَّهَا مَوْضَعُ الشَّرُفِ مِنَ الْحَوَاسِ فَغَيْرُهَامِنُ بَابِ اَوُلْى وَيُقَالُ لَهُمُ تَبُكِيْتًا هَلَ اَيُ مَا تُجْزَوُنَ إِلَّا جَزَاءً مَاكُنُتُمُ تَعُمَلُونَ﴿ ﴿ ﴾ مِنَ الشِّرُكِ وَالْمَعَاصِيُ قُلْ لَهُمُ إِنَّمَآ أُمِرُتُ أَنُ أَعُبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلُدَةِ أَىٰ مَكَّةَ **الَّذِي حَرَّمَهَا** أَيْ جَعَلَهَا حَرَمُنا امِنًا لَايُسُفَكُ فِيُهَا دَمُ اِنْسَانِ وَلَا يُظُلَمُ فِيُهَا أَحَدٌ وَلَا يُصَادُ صَبُدُهَا وَلَا يُمخَتَلَى خَلَاهَا وَدْلِكَ مِنَ النِّعَمِ عَلَى قُرَيُشِ اَهُلِهَا فِي رَفُعِ اللَّهِ عَنُ بَلَدِ هِم الْعَذَابَ وَالْفِتَنَ الشَّائِعَةَ فِيُ جَمِيُع بِلَادِ الْعَرَبِ وَلَهُ تَعَالَى كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَهُوَ رَبُّهُ وَخَالِقُهُ وَمَالِكُهُ وَّأُمِرُكُ أَنُ ٱكُونَ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ ﴿ أَهُ ۚ لِلَّهِ بِتَوْحِيُدِهِ وَأَنْ أَتُلُوا الْقُرُانَ ۚ عَلَيْكُمُ تِلاَوَةِ الدَّعُوةِ الْكِيمَانِ فَمَنِ اهْتَلُى لَهُ فَإِنُّهَا يَهُنَّدِي لِنَفْسِهِ \* أَيُ لِآجَلِهَا لِآنٌ ثَوَابَ اِهُتَدائِهِ لَهُ وَهَنُ ضَلَّ عَنِ الْإِيْمَانِ وَأَخْطَأُ طَرِيُقَ الْهُدىٰ فَقُلُ لَهُ إِنَّهُمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيُنَ ﴿٩٠﴾ ٱلْـمُخَوِّفِيُنَ فَلَيْسَ عَلَى إِلَّا التَّبَلِيُغُ وَهذا قَبُلَ الْاكْمُرِ بِالْقِتَالِ وَقُلِ الْمَحَـمُـدُ لِللَّهِ سَيُرِيُكُمُ ايلتِهِ فَتَعُرِفُونَهَا ﴿ فَارَاهُـمُ اللَّهُ يَوْمَ بَدُرِ اَلْقَتُهَ وَالسَّبَى وَضَرب الْمَلَاثِكَة وَجُـوُهَهُمُ وَادُ بَارَهُمُ وَعَدَّلَهُمُ اللهُ إِلَى النَّارِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا: تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ بِالْيَاءِ وَالْتَّاءِ وَإِنَّمَا لَيَّ يُمُهِلُهُمُ لِوَقَتِهِمُ

تر جمہ ...... اور (یاو سیجے ) جس دن ہرامت میں ہے ایک گروہ (جماعت) ان کا جمع کریں گے ..... جو ہماری آ یوں کو جملا یا کرتے ہے (یعنی سروار، پیشوا) پھران کوصف بستہ گھڑا کردیا جائے گا۔ (یعنی آ خروالے اولی والے کی طرف لوٹا کرا کھا کیا جائے گا۔ پھرانہیں ہٹکایا جائے گا) یہاں تک کہ جب سب حاضر ہوجا ہیں گے۔ (حساب کتاب کی جگہ ) تو اللہ تعالی (ان ہے) ارشاو فرما کمیں گے کہ کیاتم نے (میر ہی پیغیروں کو) میری آ یوں کے ساتھ جھٹلایا تھا حالانکہ (بلحاظ تکنہ یب بک ) تم ان کواپ احاظ علی میں بھی نہیں لائے تھے۔ بلکہ اور کیا کیا (لفظ احما میں لفظ ام منا استقبابیہ میں ادغام ہوگیا ہا جاور ذا موصول ہے بمعنی المالمذی کام کرتے رہے (جن کا تنہیں تھم دیا گیا تھا) اور وعدہ (عذاب) ان پر پورا ہوگیا۔ اس وجہ ہے کہ انہوں نے زیادتیاں کی تھیں (شرک کیا تھا) سووہ لوگ بات بھی نہ کر سیکی طرح) آ رام کر سیس جو شنہیں ہوگی کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں گام کاح کے نے رات بنائی (پیدا کی ) تا کہ بیلوگ (اور فوگوں کی طرح) آ رام کرسیس اور دن بنایا تا کہ لوگ دیکھیں بھائیں (لعنی کام کاح کے نظام کیا) بلا شبراس میں بری دلیلیں ہیں (الدکی قدرت کی نشانیاں ) ان لوگوں کے لئے جو ایمان کی وجہ ہیں (ایمانہ ارول) کی کہ تن شعب سیس سے کو الدا کیا ) بلا شبراسور پھونکا جائے گا (حضرت اسرافیل پہلاصور پھونکا جائے گا (کہ مارے ڈر کے دم نظام کی حیف ہوگا جسے گا ورجس دن صور پھونکا جائے گا ہو جسے دوسری آ یت قصعی ان خ میں ہوں میں ہیں سب کانپ آتھیں گے (کہ مارے ڈر کے دم نظام کے کہ میں ہوگا جسے دوسری آ یت قصعی ان خ میں ہوں میں جی سب کانپ آتھیں ہونے کی وجہ ہے ) ہواں کے کہ می کو جس کے دوسری آ یت قصعی ان خ میں ہواں میں کے صیف ہوگا جسے دوسری آ یت قصعی ان خ میں ہواں میں کے صیف ہوگا جائے گا ہوں کیا جس کی وجو سے کا اور جس کی وجو سے کہ اس کے کہ می کو جس کے دوسری آ یت قطعی الغیا تھی کے دوسری آ یت قدیم کی وجو ہے کا اس دور میں کے دوسری آ یت قدیم کیاں کے کہ می کو حس کے دوسری کیا تو کیا تھوں کے دوسری کے دوسری کیا تھوں کیا تھوں کے دوسری کیا تھوں کیا تھوں کے دوسری کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی کیا تھوں کیا تھوں کو کھوں کیا تھوں کیا کہ کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی تو کیا تھوں کو کو کی تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی کو کیا تھوں کیا تھوں

خدا چاہے ( یعنی جرائیل، میکائل، اسرافئل اورعز رائیل علیہم السلام۔ اور حضرت این عباسؓ ہے منقول ہے کہ شہدا ءمراد ہیں جواللہ کے یہاں زندہ ہیں اور انہیں وہاں رزق دیا جاتا ہے ) اور سب کے سب (لفظ کے لیر تنوین مضاف الیہ کے بدلہ میں ہے ای کے لمھے. قیامت میں دوبارہ زندہ ہوکر ) ای کے سامنے حاضر رہیں گے۔

(لفظ السسسوہ حزہ اور حفص کے نز دیک صیغہ ماضی کے ساتھ اور باقی قراء کے نز دیک اسم فاعل کے ساتھ منقول ہے ) دیے جھکے (عاجزانه صیغه ماضی کے ساتھ لفظ انسے وہ کولانا اس کے بقینی الوقوع ہونے کو ظاہر کرنا ہے )اور تو پہاڑوں کو دیکھ رہاہے (صور پھو تکتے وفت دیکھے گا)اوران کی نسبت گمان (خیال) کررہا ہے کہ بیجنبش نہ کریں گے (اپنے بڑے ہیں کہ ہل نہ تمیں گے ) حالانکہوہ بادلوں کی طرح اڑتے اڑتے بھریں گے(بارش کی طرح جو ہوا ؤں کی وجہ ہے بھوار بن کراڑتی پھرے ۔حتیٰ کہزیین پرگر کراس میں رل مل جائے پہلے بھری رہے پھروھنی ہوئی روئی کی طرح ہوجائی پھر ہوا میں اڑجائے ) یہ کاریگری اللہ ہی کی ہے (صنع الله مصدر ہے پہلے مضمون جمله کی تاکید کے لئے ہے۔ عامل کے حذف کرنے کے بعد فاعل کی طرف مضاف ہے اصل عبارت اس طرح ہوگی صف الله ذلك صنعاً ) جس نے ہر چيز كومضبوط (پائيدار) بناركھا ہے (ایجاد كيا ہے) يقيني بات ہے كداللہ تعالى كوتمهار سب كامول کی بوری طرح خبر ہے (مصعبلون ۔ابوعمروابن کثیرابو بکر کی قرائت میں جمع غائب کے صیغہ ہے یہ کے ساتھ ہے اور ہاتی قراء کے نز دیک صیغہ جمع حاضر یعنی تا سے ساتھ ہے یعنی مخالفین کی نافر مانی اور تابعداروں کی فر ما نبر داری سب سے واقف ہے ) جو کوئی نیکی ( کلمہ تو حید قیامت کے روز )لائے گا سواس کواس کے سبب اجر ( نواب ) ملے گا ( بینی نیکی کی وجہ سے نواب ملے گا۔لفظ مسن یہاں تفصیل کے لئے نہیں ہے کیونکہ کوئی چیز کلمہ تو حید ہے بڑھ کرنہیں ہے اور دوسری آیت میں اجردس گنا بتلایا گیا ہے ) اور وہ (نیکی لانے والے لوگ )اس روز کی بڑی گھبراہ ہے۔ ان میں رہیں گے (لفظ فسزع اضافت کے ساتھ اور یسو مسذ فتح میم کے ساتھ بھی ہے)اور جوخص بدی (شرک)لائے گا تو وہ لوگ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیئے جا کیں گے (انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا اور چہرہ کا ذکراس لئے کیا کہ حواس میں بیسب سے اشرف ہے پس دوسرے اعضاء بدرجہ اولی جہنم میں جھو نکے جائیں گے اور انہیں ڈانٹ ڈ بٹ کر کہا جائے گا ) تمہیں سزا انہی کرتو تول کی مل رہی ہے جوتم (شرک ومعاصی ) کیا کرتے تھے مجھےتو یہی تھم ملاہے کہ میں اس شہر ( مکد ) کے مالک کی عباوت کیا کروں جس نے اس کومحتر م بنایا ہے ( بینی مکہ کوحرم مامون بنایا ہے جس میں نہ کسی کی خونر یزی کی ۔ اجازت ہےاور ندکسی برظلم کرنے کی ۔ نہ وہاں شکار کی اجازت ہےاور نہ گھاس ا کھاڑنے کی اور بیانل مکہ قریش پراللہ کی نعتیں ہیں کہ ان کے شہرے عذاب اور فتنوں کواٹھالیا ہے جوتمام بلادعرب میں تھیلے ہوئے ہیں )اور بیسب چیزیں اسی کی ہیں (وہی رب اور خالق و ما لک ہے ) اور بیجھے تھم ملا ہے کہ میں فرما نبردار ہوں (اللہ کی توحید بجالا کر ) اور بیبھی کہ میں قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤں۔(متہبیں دعوت ایمان دیتے ہوئے تلاوت کروں) سوجو مخص راہ پر آئے گا ( یعنی ایپنے فائدہ کے لئے کیونکہ )اس کی راہ یا بی کا ثواب خودای کو ہوگا اور جو مخص گمراہ رہے گا (بچلے گا،طریقہ ہدایت ہے بہکے گا ) تو آپ (ای ہے ) کہدد بیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے دالے پیغمبروں میں ہے ہوں (مجھ پر بجر تبلیغ کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بیہ جواب جہاد کے تھم ہے پہلے کا ہے )اور آپ کہہ دیجئے کہ سب خوبیاں محض اللہ ہی کے لئے ہیں وہ تنہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھلائے گا (چنانچے غزوۂ بدر میں انہیں قبل وقید کی صورت میں اللہ نے دکھلا دیا ہےاورفرشتوں نے ان کے چبروں اور کمروں پر مارا ہےاورجلد ہی اللہ انہیں جہنم رسید کرے گا ) اور آپ کا پر در دگاران کاموں سے بے خبر نہیں جوتم کررہے ہو (لفظ یعلمون کی قراءت ادرابوعمر و کے نز دیک یا کے ساتھ اور دوسری قراءت کے ساتھ ہے۔)

تحقیق وتر کیب:....من کل امة. اس مین من تبعیضیه ب.

ممن یکذب اس میں من بیانیہ ہے فوج کابیان ہاورلفظ املة مومن و کافرسب کوشامل ہے۔

مسكسد بيسن ، عام لفظ ہے جس ميں عوام وخواص سب آجاتے ہيں۔اس لئے رؤسا كے ساتھ مفسرٌ علام كا خاص كرنا بهتر معلوم نہيں ہوتا۔

ولم تسحيط وا. اس من واؤحاليد بي عطف كي بيد وسرى صورت من تقدير عبارت اس طرح بوكى ـ اجمعتم بين التكذيب بها وعدم القاء الاذهان لتحققها.

احسا ذا . مفسرؓ نے اشارہ کیا ہے کہ مااستفہامیہ مبتداء ہے اور ذاموصول اس کی خبر ہے اور صلہ بعد میں ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ الشدعی الذی کنتم تعملونہ اور ام منقطعہ بمعنی بل بھی ہوسکتا ہے۔

و قع ، علم اللّی کے اعتبار سے اگر چہ ماضی ، حال ، استقبال برابر ہیں ۔ لیکن ماضی کے صیغہ میں بینٹی ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جعلنا اللیل ، اس میں حذف ہے ای مسطلماً ، اب مبصوا کا مقابلہ ہوگیا۔ اس طرح المنھار مبصوا میں بھی جذف ہے۔ ای لیتحو کو افیہ ، اب یسکنو افیہ کا مقابلہ ہوگیا۔ بیصنعت احتباک ہے۔

ینفخ ، پہلانفخہ مراد ہے جیسے نفخہ صعق اور نفحہ فزع بھی کہا گیا ہے۔اس میں سب چیزیں فناہو جا کیں گ اور دوسر نے بھی میں پھر سب چیزیں دوبارہ زندہ ہو جا نیں گی۔ان دونوں کے درمیان چالیس سال کافصل ہوگا اور بعض نے ان دونوں سے پہلے ایک اور نفخہ المز لمز لمہ مانا ہے۔جس میں سارے عالم کا نپ اٹھے گا۔صورکو یمنی افت میں بوق اور ہندی میں نرسنگھا کہا جاتا ہے۔

فنزع. انبیاءاور شہداء جواپی قبروں میں زندہ ہیں ان پر ایک طرح کی شش طاری ہوجائے گی۔ من شاء اللہ یعنی چاروں فرشتوں کو بھی موت یاغش پہلے نفخہ کے وقت نہیں ہوگی بلکہ اس کے بعد دوسرے نفخہ سے پہلے ہوگی۔ بیاشتنا ،مفرغ ہے۔

السطو الماعلی قاری فرماتے ہیں کہ حاب کی تغییر مطر کے ساتھ کرنا مناسب نہیں۔ عقل وُقل اس کے موافق نہیں ہے۔
بعض سائنسی مزاج رکھنے والے حصرات نے تمر مراکسحاب سے زمین کی حرکت پر استدلال کیا ہے اور آیت کا یہ مفہوم بتلایا ہے کہ پہاڑ
اگر چہ بظاہر جے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت وہ بادلوں کی طرح تیزی سے رواں دواں ہیں۔ یہ مفہوم سیاق آیت کے بالکل خلاف ہے اور تمرکوا ستقبال کے بجائے حال کے ساتھ دخاص کرنا ہے۔

بالحسنة ابومعشر اورابرائیم تو حسنه کی تغییر کلم طیب کے ساتھ حلفیہ کرتے تھے اور بعض نے مطلقا نیک ہے معنی لئے ہیں۔
مسند ایعنی آخرت میں جو پچھ بھی تواب اور نعتیں ہوں گی وہ سب کلمہ تو حیدی بدولت ہوں گی۔ بینیں کہ وہ اس کلمہ افضل ہوں گی اور بعض نے اس کا مصداق رضوان اللہ کہا ہے۔ جس کی نسبت دوسری آیت میں ورضوان من المللہ انکبو فرمایا گیا ہے اور محمد بن کعب اور عبد الرحمٰن نے فسلہ حیو منها کا بیمطلب بیان کیا ہے کہ ایک نیک کے تواب کا دس گنا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک کے مقابلہ میں وس گنا وہ نا ہوتا ہے۔ فرض سے کہ حسسنہ سے مراوا گر کلمہ تو حید ہوتو پھر خیسر تفضیل کے لئے نہیں ہوگا بلکہ من سبیہ ہوگا۔ البت حسنہ سے مراوا گر کلمہ تو حید کے علاوہ نیکیاں ہوں تو پھر پیضیل کے لئے ہوسکتا ہے۔

فزع يومند منسرعلام في تين مشهورقر أتول كي طرف اشاره كياب منسرى عبارت مين والوجمعن اوب-

فسزع بسومنیذ. پہلے فزع سے مرادصور کی وہشت ہے اور اس سے مرادعذاب الٰہی ہے۔اس لئے ان دونوں معنی کے اعتبار ے پہلے معنی کے شبوت اور دوسرے کی فعی میں کوئی منافات نہیں ہے۔

بالسينة. اس ـےشرک مراد لينے پر جملہ ف کبت وجو ههم ميں بھی قرينہ ہے۔اورابن عباسٌ ہے حاکم " نے حسنة کی تفسير كلمه طيبه سے اور سيئه كي تفسير شرك تقل كى ہے۔

حومها. حرم بنانے کی نسبت اللہ کی طرف تھم کے لحاظ سے ہے اور حدیث ان ابراہیم حرم مکۃ میں حضرت، ابراہیم کی طرف نسبت بلحاظ اظهارهم کے ہے۔

طراحبار ہے ہے۔ خلاھا. تر گھاس کوخلااور سوکھی گھاس کوحشیش کہا جاتا ہے۔

اتلوا. مفسرعلام منے بہنیت تبلیغ وعوت تلاوت مراد لی ہے۔ لیکن تد بروتفکر کے لئے تلاوت کا جاری رکھنا بھی مراد ہوسکتا ہے۔ فقل له. مفسر یا نے له سے اشاره کردیا که من صل کے جواب میں ربط محذوف ہے اور بیاس سے بہتر ہے کہ بعض لوگوں نے جواب کو محذوف مان کر تقدیر عبارت اس طرح بتلائی ہے۔فو بال امرہ علیہ. توحید،رسالت،بعثت کے تین حقائق میں ہے اول مير لفظ قل مقدر بــــاى قل انما صرحت باتى دونول مين تدكور بــــينى قل انما انا من المعنذرين اور قل الحمد للله.

ربط آيات:....... يت اذا وقع المقول مين بهي آيت قبل لايتعلم المنح كي طرح قيامت كاذكر بي يهلي علامات قیامت کاذکر کیا۔ پھر یسوم نسحنسر المنح میں حشر کاواقع ہونا بتلایا گیا۔پھرآ بت السم یسرو المنح میں امکان بعث کی دلیل ہے۔پھر آیت یوم ینفخ میں قیامت کے پچھوا قعات کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت من جاء بالحسنة النع میں جزاوسزا کابیان ہے۔ای طرح ابتدا ،سورت ميں نبوت وتو حيداورمعا د كابيان تفا\_آيت اللها اموت المنح ميں انہي تين مضامين كا اجمالاً ذ كرفر مايا جار ہا ہے ـ

﴿ تشرت ﴾ : ..... تيت فهم يوزعون ميں قيامت كے بجوم كوبيان كيا جار ہا ہے كہلوگوں كى اتنى كثرت ہوگى كہ چلنے كے وفت الگوں کوروکا جائے گا تا کہ بچھلے بھی ان کے ساتھ آملیں اور آ گے بیچھے ہوکر نہ چلیں بلکہ استھے ہوکر سب ساتھ چلیں۔

تيتولم تحيطوا كامطلب بيب كرآيات سنة بى أيك دم جمثا دية بي اورفكروتد برنبيس كرت احسا ذاكنتم تعملون میں بدینلانا ہے کہ تکذیب کےعلاوہ اور بہت ہے کام کئے جیسے انبیاءکوستانا اوراعمال اوراعتقادات کفریداختیار کرنا۔

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا عقلاً ممکن ہے:..... تیت السم بسروا میں بعث کے امکان کابیان ہے۔جس کا حاصل یہ ہے کہ روزانہ سونے جا گئے میں بعث کا نقشہ سامنے ہوجا تاہے۔ کیونکہ موت نام ہے بدن ہے روح کے تعلق کاختم ہوجانا۔ چنانچہ نیند میں بھی ایک درجہ میں تعلق ختم ہوجا تا ہے۔اس طرح دوبارہ زندگی اس پہلے تعلق کے دوبارہ قائم ہونے کا نام ہےاور جا گئے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ پس ان دونوں حالتوں میں پوری طرح مما ثلت پائی گئی اوران سے ایک نظیر یعنی سونے جا گئے ہے اللّٰہ کی قدرت کا تماشہ روزانہ دیکھنے میں آتار ہتا ہے اور ریعلق کسی اور علت کامختاج نہیں بلکہ اللہ کی ذات اس کی مقتضی ہے۔

ادھر محل قدرت کاممتنع ہوناکسی دلیل ہے ثابت نہیں بلکہ اس کا امکان بدیمی ہے اور اس کی نظیر یعنی خواب و بیداری کا بدیمی ہونا،اس کی بداہت کواور بھی واضح کردیتا ہے۔اس ہے دوسری نظیر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی ممکن ہو گیا اور بیتقلی دلیل اگر چےسب کے لئے عام ہے۔ گرنفع خاص خاص لوگ ہی اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ بیلوگ نظر وفکر کرتے ہیں جو نتیجہ نکالنے کے لئے ضروری ے اور عوام بعنی تقاراس سے محروم ۔ اس لئے نتیجہ بعنی نفع سے بھی محروم ہیں۔

صور قیا مت اوراس کا اثر: ...... اورحشر جودوسرا تخد ہاں ہے پہلے ایک مرتبہ اورصور پھونکا جائے گا اس ہے سب گھرا ا انھیں گے اور پھر مرجا کیں اور جو پہلے مرچکے تھے ان کی رومیں ہے ،وش ہوجا کیں گی۔ البتہ حدیث مرفوع کے مطابق چارول مشہور فرشتے اور حاملان عرش اس موت اور گھبرا ہث ہے محفوظ رہیں گے۔ پھر حسب بیان در منشور ان کی وفات بھی بغیر فخد کے اثر کے ہوجائے گی اور جانداروں کی طرح ہے جان چیزوں میں بھی اس پہلے فخد کا اثر ہوگا۔

و تسری المسجبال المنے میں اس کا بیان ہے کہ بادلوں کی طرح ملکے تھیلکے ہوکراڑے پھریں گے۔ پھر آیت صنع اللّٰہ میں اس شبہ کا جواب ہے کہ بہاڑوں جیسی تھوں اور وزنی چیز کو ڈھل ڈھلا اور ہاکا بھاکا کس طرح کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ ہم جسٹے ہی تو پہاڑوں کو مضبوط بنایا ہے۔ ورندابتداء میں تو کوئی چیز بھی موجود نہتی۔ چہ جائیکہ مضبوط ۔ اس نے ناپید کو پیدا کیا اور کمزور کو تو کی بنایا۔ پس وہ النابھی کرسکتا ہے۔ کیونکہ موصوف اور صفات دونوں اس کے بس میں ہیں۔ اس کی ذاتی قدرت مقدورات کے ساتھ کیسال ہے۔ بالحضوص متماثل اور متشابہ چیزوں کا تماثل تو اور بھی واضح ہے۔

حاصل یہ ہے کہ پہاڑوں کو نہ صرف یہ کہ موجود کیا بلکہ کمزور ہے مضبوط بنایا۔ اسی طرح پہاڑوں ہے بڑھ کرزمین وآسان جیسی عظیم مخلوق میں بھی ہمارے جاری کروہ تغیرات ہوں گے۔ و حسلت الارض و المجبال فد کتا دسمة و احدة. پہلے نفخه کے بعد پھردوسرانفخه ہوگا۔ جس کے اثر سے رومیں ہوش میں آ کر بدن سے متعلق ہوجا کیں گی اور حشر برپاہوجائے گا۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی جس میں قانون مجازات جاری کیا جائے گا۔ من جاء بالحسنة المخ.

صور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ اس میں اختلاف ہے۔ آیات سے اس کا متعدد ہونا تو معلوم ہوتا ہے گرکسی خاص تعداد کی صراحت نہیں ہے۔ تعداد کا صراحت نہیں ہے۔ تعداد کا کم از کم اور بقینی درجہ چونکہ دو ہے اور وہ تمام واقعات جونتی سے متعلق منقول ہیں دونتخوں میں پورے ہو سکتے ہیں۔ اس لئے دو نتخے مان لینا کافی ہوگا۔ تین چار نتنجے مانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نہ عقلاً نہ نقلا۔

ووآیتوں میں تعارض کا شہر: البتداس مقام پرایک اشکال ہے کہ آیت فضرع من فسی المسمول النے سے پہلے تخد ہے سب کا متاثر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہم من فیزع بومند المنون ہے معلوم ہور ہاہے کہ مومن اس سے محفوظ رہیں گے۔ اس طرح دونوں ہا توں میں تعارض ہوگیا۔ جواب یہ ہے کہ چونکہ دونوں کا وقت اوران کی حقیقت اوراثر ات الگ الگ ہیں اس لئے کوئی تعارض نہیں ہوتا۔ کیونکہ پہلا فزع نتی ہوگا۔ جس سے سب متاثر ہوں گے اور دوسر افزع دوسر نے تخد کے دفت ہوگا۔ جس سے سب متاثر ہوں گے اور دوسر افزع دوسر نے تخد کے دفت ہوگا۔ جس سے مومن محفوظ رہیں گے۔ نیز پہلے فزع کی حقیقت طبعی دہشت اور ہول دلی ہے اور اس کا اثر موت ہے۔ لیکن دوسر نے فزع کی حقیقت طبعی دہشت اور ہول دلی ہے اور اس کا اثر موت ہے۔ لیکن دوسر نے فزع کی حقیقت دائی عذاب کا ڈر ہے۔

آیت و تسوی السجب ال المنع سے معلوم ہوا کہ پہاڑوں کو بادلوں کی طرح اڑے اڑے اڑے پھر نا انقان سنعت کے خلاف نہیں ہے کہ ہونکہ انقان سنعت کے خلاف نہیں ہے کہ ونکہ انقان کے معنی مید ہیں کہ ہر چیز کو حکمت کے مطابق بنایا جائے ۔ بس ہر چیز کی مضبوطی اس کے منا مسلحت ہوتو تھوں انہیں جمانا ہوتو جے رہیں اور جب حکمت کا نقاضہ ان کے ختم کردینے کا ہوتو ختم ہوجا میں گے۔ جب ٹھوس رکھنا مصلحت ہوتو تھوں

ر ہیں اور جب تخلخل تقاضائے حکمت ہوتو تخلخل قبول کرلے۔ یہی کمال کاریگری ہے۔

من جاء بالحسنة. ایک طرف تواعتقادیات میں توحیدورسالت بھی ہے۔ جس کا بہتر ہونا ظاہر ہے اور ہر جزامیں کھانے ینے کی چیزیں بھی ہیں۔جس کی لذت سے عبادات کا افضل ہونا ظاہر ہے۔لیکن اس کے باوجود جزا کو اطاعت ہے افضل فر مایا ۔ سیاہے؟ مگر کہا جائے گا کہ جزاء بالذات، طاعت ہے افضل نہیں۔ بلکہ اس لئے ہے کہ وہ عطائے حق ہے اور طاعت بندہ کا فعل ہے اورعطائے حق بندہ کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ پس نعمتوں کی لذتوں سے تو عبادت و طاعت افضل ہے اور عبادت و طاعت سے عطائے حق افضل ہے۔انسما احسرت السنح ہے واضح ہے کہ تکلیفات شرعیہ سے انبیا علیہم السلام بھی مشتنیٰ نہیں ۔ پس اولیاءاللہ کوکس طرح شرعی طاعت ہے سبکدوش سمجھا جا سکتا ہے۔

آيت قبل الحمد المخ معلوم مواكه فيوض وبركات كوايئ مجامده وعمل كى طرف منسوب بيس كرنا جائ بلداس توفق الہی اور بخشائش خداوندی سمجھنا جا ہے۔

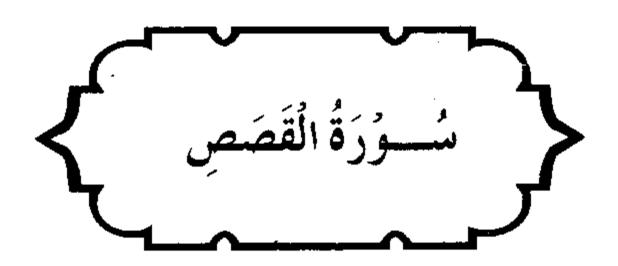

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِيَّةٌ إِلَّا إِنَّ الَّذِي فَرَضَ اَلَايَةُ نَزَلَتُ بِالْحُحُفَةِ وَإِلَّا الَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ إِلَى نَبْتَغِ الْجَاهِلِيُنَ وَهِيَ سَبُعٌ أَوْ ثَمَانٌ وَ ثَمَانُونَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ،

الْمُرُسَلِيْنَ ﴿ ٤﴾ فَارُضَعَتْهُ ثَلْثَةَ اَشُهُرِ لَايَبُكِي وَخَافَتُ عَلَيْهِ فَوَضَعَتُهُ فِي التَّابُوُتِ مَطُلى بِالقَارِ مِنُ دَاخِل مُمهِ دِلَهُ فِيُهِ وَاَغُلَقَتُهُ وَٱلْقَتُهُ فِي بَحُرِالنِّيُلِ لَيُلاّ فَعَالْتَقَطَّهُ بِالتَّابُوٰتِ صَبِيُحَةَ اللَّيُلِ الْ اَعُوَالُ فِرُعَوُنَ فَـوَضَـعُوْهُ بَيُنَ يَدَيُهِ وَفَتَحَ وَاخُرَجَ مُوسَى مِنُهُ وَهُوَ يَمُصُّ مِنُ اِبْهَامِهِ لَبَنًا لِيَ**كُونَ لَهُمُ** أَى فِي عَاقِبَةِ الْامُرِ عَدُوًّا يَنقُتُلُ رِجَالَهُمُ وَّحَزَنًا ۚ يَسُتَعُبُدُ نِسَاءُ هُـمُ وَفِي قِرَاءَ ۚ وَبِضَمِّ الْحَاءِ وَشُكُون الزَّايِ لْغَتَان فِي الْمَصُدَرِ وَهُوَ هِنَا بِمَعُنَى اِسُمِ الْفَاعِلِ مِنُ حَزَنَةً كَاحُزَنَهُ إِنَّ فِرْعَوُنَ وَهَامَنَ وَزِيْزَةً وَجُنُودَهُمَا كَانُوُا خُطِئِيُنَ ﴿ ﴾ مِنَ الْحَطِيْتَةِ أَىٰ عَاصِينَ فَعُوقِبُوا عَلَى يَدِهِ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرُعَوْنَ وَقَدُهَمَّ مَعَ أَعُوانِهِ بِقَتْلِهِ هُوَ قُرَّتُ عَيْنِ لِيُ وَلَكَ ﴿ لَا تَـقُتُـلُو هُ ﴿ عَسْمَى أَنُ يَنُفَعَنَآ أَوُ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا فَ اَطَاعُوهَا وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ﴿ ﴿ ۗ ﴾ بِعَاقِبَةِ اَمْرِهِمُ مَعَهُ وَٱصۡبَحَ فُوَّادُ أُمَّ مُوسَى لَمَّا عَلِمَتُ بِالْتِقَاطِهِ فَرْغَاطُ مِمَّا سِوَاهُ إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ التَّقِيلَةِ وَإِسْمُهَا مَحُذُونٌ أَيُ أَنَّهَا كَادَتُ لَتُهُدِى بِهِ أَيْ بِأَنَّهُ ابُنُهَا لَـوُلَا أَنُ رَّبَطُنَآ عَلَى قَلْبِهَا بِالصَّبْرِ أَيُ سَكَنَّاهُ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ ﴿ ﴾ ٱلْمُصَدِّقِيْنَ بِوَعُدِ اللَّهُ وَجَوَابُ لَوُلَادَلَّ عَلَيُهِ مَاقَبُلُهَا وَقَالَتُ لِلْخُتِهِ مَرُيَمَ **قُصِيُهِ ۚ** اِتَّبِعِيُ ٱثْرَهُ حَتَّى تَعُلَمِي خَبَرَهُ **فَبَصُرَتُ بِهِ** اَيُ اَبُصَرَتُهُ **عَنُ جُنُبٍ** مِنُ مَكَان بَعِيُدٍ اِخُتِلاَسًا وَّهُمْ لَايَشْعُرُونَ﴿ ﴾ أَنَّهَا أَخْتُهُ وَآنَّهَا تَرُقُبُهُ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبُلُ أَيْ قَبُلَ رَدِّهِ إِلَى أُمِّهِ آيُ مَنَعُنَاهُ مِنُ قَبُولِ ثَدُي مُرْضِعَةٍ غَيُر أُمَّهِ فَلَمُ يَقُبَلُ ثَدَىَ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَرَاضِعَ الْمُحْضَرَةِ فَقَالَتُ أَخْتُهُ هَلُ اَدُلَّكُمْ عَلَى اَهُلِ بَيْتٍ لَمَّارَأَتْ حَنُوَّهُمُ عَلَيْهِ يَّكُفُلُونَهُ لَكُمْ بِالْإِرْضَاعِ وَغَيْرِهِ وَهُمْ لَهُ لْنَصِحُونَ﴿٣﴾ وَفُسِّرَتُ ضَمِيُرُ لَهُ بِالْمَلِكِ جَوَابًا لَهُمُ فَأَجِيْبَتُ فَجَاءَ تُ بِأُمِّهِ فَقَبِلَ ثَدُيَهَا وَاَجَابَتُهُمُ عَنُ قُبُولَةً بِأَنَّهَا طَيِّبَةُ الرِّيُحِ طَيِّبَةٌ اللَّبَنِ فَأَذِلَ لَهَا بِإِرْضَاعِه فِي بَيُتِهَا فَرَجَعَتُ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى **فَرَدَ دُنْهُ اِلْي** أُمِّهِ كَىٰ تَقَوَّعَيْنُهَا بِلِقَائِهِ وَكَاتَحُوَّنَ حِيْنَئِذٍ وَلِتَعُلَمَ أَنَّ وَعُدَ اللهِ بِرَدِّهِ اِلَيْهَا حَقٌّ وَّلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ آئ اللَّمُ النَّاسِ لاَ يَعُلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ بِهِـذَا الْـوَعُـدِ وَلَا بِأَنَّ هَذِهِ أَخْتُهُ وَهَذِهِ أُمُّهُ فَمَكَّتَ عِنْدَهَا اِلَى أَنْ فَطِمَتُهُ وَأَجُرَى عَـلَيْهَـا أُجُـرَتَهَـا لِـكُلِ يَوُم دِيْنَارٌ وَانَعَذَ تُهَا لِانَّهَا مَالٌ حَرُبِيّ فَاتَتُ بِهِ فَرُعَوُكَ فَتَرَبّي عَنُدَةً كَمَا قَالَ تَعَالَى حِكَايَةٌ عَنُهُ فِي سُوْرَةِ الشُّعَرَاءِ ٱللَّم نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيُدًّا وَّلَبِثُتَ فِيْنَا مِنُ عُمُرِكَ سِنِيُنَ

ترجمه: .....سورة فقص كمل ي بجزآيت ان اللذى فسرض ك كدوه مقام جفد مين نازل موئى باور بجز آيت السذين أتيسناهم الكتب سبے لانبتغي المجاهلين كساس ميںكل آيات ٨٨ يل-بم الله الرحمٰن الرحيم طسم (اس كي قطعي مراوالله کوزیادہ معلوم ہے) یہ آیات روش کتاب کی ہیں (أیات السكتاب میں اضافہ تو بواسط من ہے اور مبین کے معنی حق و باطل كوواضح

کرنا ہیں) ہم آپ کومویٰ وفرعون کا کیجھ قصہ (خبر) ٹھیک ٹھیک (سیائی کے ساتھ) پڑھ کر سناتے ہیں۔ان لوگوں کے لئے جوابمان رکھتے ہیں (لیعنی خاص ان کے لئے کیونکہ یہی لوگ نفع اٹھاتے ہیں ) بلاشبہ فرعون (مصر ) کے ملک میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں کومختلف طبقات میں بانث رکھا تھا (اپنی برگار کے لئے مختلف مکڑیاں کرلی تھیں) ان میں سے ایک طبقہ (بنی اسرائیل) کا زورگھٹارکھا تھا۔ان کے کڑکوں کو (پیدا ہوئے ہی) مروا ڈالٹا تھا اوران کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا (جینے دیتا تھا۔بعض کا ہنوں کی پیشنگو کی کرنے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو تیری سلطنت کی تباہی کا باعث بینے گا) واقعی وہ (تعلّ و غارت کرے ) بڑا ہی فسادی تھااورہمیں بیمنظورتھا کہ جن لوگوں کا زور ملک میں گھٹایا جار ہا ہے ہم ان پراحسان کریں اورانہیں پیشوا بنادیں (نفظ ائمه اکثر قراء کے زویک دونوں ہمزہ کی محقیق کرتے ہوئے اور نافع اور ابوعمر داور ابن کثیر کے نز دیک پہلی ہمزہ کی ہے ہے تبدیلی ہے۔ بھلائی کے کاموں میں انہیں آ گے بڑھایا جائے تا کہ لوگ ان کی پیروی کریں )اور ہم انہیں ( سلطنت فرعون کا ) مالک بنا ئیں اور (ملک شام میں) نہیں سلطنت بخش دیں اور فرعون و ہامان اوران کے لا وُلشکر کو دکھلا دیں (حمز داورعلی کی قر اُت میں لفظ پسری یامفتوح اوز دامفتوح کے ساتھ آیا ہے اور تینوں الفاظ فرعون ، ہامان ، جسن و دھے۔ امرفوع ہیں )ان کی جانب سے وہ واقعات جن سے وہ بچنا حاہتے تھے (لڑ کے کے پیدا ہونے کے ڈرے کہ ہیں اس کے ہاتھوں سے سلطنت نہ چھن جائے )اور ہم نے الہام کیا (وحی سے مراد البهام ہے یا خواب میں بتلا دینا)مویٰ کی والدہ کو( کہ بیون بچہ ہے۔اس کے پیدا ہونے کی خبران کی بہن کے علاوہ کسی کونہ ہوئی ) کہ تم اسے دودھ پلاؤ۔ پھر جب شہیں ان کی نسبت اندیشہ ہوتو اسے دریا (نیل) میں جھوڑ دینااور (اس کے ڈوسینے) کا فکر نہ کرنا اور نہ (اس کی جدائی پر)رنج کرنا۔ ہم ضرور پھراسے تمہارے پاس ہی پہنچادیں گے اور انہیں پیٹمبر بنائیں گے۔ (چنانچے تین ماہ تک ان کی والده نے اس طرح وودھ پلایا کہ مویٰ نے چوں تک نہ کی۔انہیں بچہ کی نسبت ڈر پیدا ہوا تو انہوں نے ایک صندوق کے اندرونی حصہ میں تارکول لگا کربستر بچھایا اور بچے کواس پرلٹا کررات کے وقت دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ چنانچہ (اس رات کی صبح) فرعون کے لوگوں (مددگاروں) نے موکٰ کواٹھالیا (فرعون نے صندوق سامنے رکھ کر کھولا اور موکٰ کواس میں ہے باہر نکالا جوابیخ انگو تھے سے دودھ چوس رہے تھے) تا کہوہ ان کے لئے (آخر کار) دشمن ثابت ہو(ان کے مردوں کوتل کرکے) اور رنج کا باعث بنیں (ان کی عورتوں کو با ندی بنا کرایک قر اکت میں لفظ حسو نسا صمہ حسا اور سکون ذاء کے ساتھ ہے مصدر میں بید دونوں لغت ہیں اور یہال مصدراسم فاعل كمعنى ميں ہے۔ بيماخوذ ہے حوزمه اور احوزمه سے۔ بے شك فرعون اور (اس كاوزىر) مامان اور لا وكشكرسب برے خطاء كارتے ( لفظ خاطئین ماخوذ ہے خطیئۃ ہے۔ بیعنی نافر مان تھے۔اس لئے حضرت مویٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سزایا ب ہوئے )اور فرعون کی بیوی بولیں جب کہ فرعون کے ملاز مین نے مولیٰ علیہ السلام کوتل کرنا جا ہا کہ بیتو میری اور تیری آئٹھوں کی ٹھنڈک ہے ،اے قتل مت کرنا۔ عجب نہیں کہ یہ ہمیں بچھ فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنالیں (پس ان لوگوں نے فرعون کی بٹیکم کانتھم مان لیا) اورانہیں بچھ خبرنہیں تھی (اپنے اورمویٰ کے انجام کی ) اورمویٰ کی والدہ کا ول بے قرار ہوگیا (جب انہیں حضرت مویٰ علیہ السلام کے اٹھا لینے کا حال معلوم ہوا ) کیسر(مویٰ علیہالسلام کےعلاوہ سب سے فارغ )حقیقت میں(ان مشدد تھاجس کی تخفیف ہوگئی۔اس کااسم محذوف ہے تقدیر عبارت اس طرح ہےانہا) قریب تھا کہ موٹی کی والدہ ان کا حال ظاہر کر دیتیں ( کہ بیمبر ابیٹا ہے ) اگر ہم ان کے دل کوائی طرح ہے مضبوط نہ کئے رہتے (انہیں صبر دلا کر لیعنی ہم نے انہیں سکون بخشا) کہوہ یقین کئے رہیں (اللہ کے دعدہ کو پچ سمجھ کر۔ لسو لا کا جواب محذوف ہے۔جس پر پہلا جملہ دلالت کررہاہے)اورانہوں نے اس (موئ علیہ السلام) کی بہن (مریم) ہے کہا کہ اس (موئ علیہ السلام) کا سراغ تولگانا۔ یعنی پیۃ لگانے کے لئے ان کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ سوبہن نے اس (مویٰ ) کو دورے اجٹتی نگاہ کے ساتھ فاصلہ ہے )

د یکھا اور وہ لوگ بے خبر ہتھے ( کہمریم ہمویٰ کی بہن ہے اور اس کی ٹو ہ میں گلی ہوئی ہے ) اور ہم نے مویٰ پر دایوں کی بندش پہلے ہی کر ر کھی تھی۔ (مویٰ کے اپنی والدہ کے پاس واپس آنے ہے پہلے یعنی مال کے علاوہ کسی بھی دودھیاری کے دودھ پینے ہے روک دیا تھا۔ چنانچة نے والی دودھياريوں ميں ہے كسى كا دودھ بھى موئ عليدالسلام نے قبول نہيں كيا ) سو( موئى كى بہن ) كہنے لگى كيا بيس تم لوگوں كو ا ہے گھرانہ کا ببتہ بتلاؤ ( جبکہ بہن نے بچہ کی طرف ان لوگوں کا جھکاؤ دیکھا ) جوتمہارے لئے ( دودھ پلا کراور دوسری ذ مہداریاں اٹھا کر) پرورش کریں اور ساتھ ہی اس بچہ کے خیرخواہ بھی ہوں (لیکن بہن نے لیہ کی ضمیر سے مراو باد شاہ بیان کیا جب ان سے یو چھا گیا۔ غرض کہ بہن کی نشا ندہی منظور کرلی گئی اور وہ اپنی والدہ کو لے آئیں۔ چنانچہ بچیفورا ان کی چھاتی سے لیٹ گیا اور جب اس ہے اس کی

وجہ 'چھی گئی تو والدہ نے جواب دیا کہ میری گود (اور دورہ بہترین ہے جس پرانہیں دورہ پلانے کے لئے بچے کواپنے گھرلے جانے کی ا جازت مل گئی اور وہ اسے لے کر گھر واپس آئٹئیں۔اسی کوحق تعالیٰ بیان فر ماتے ہیں ) غرض ہم نے اس (مویٰ ) کواس کی والدہ کے یاس واپس پہنچادیا۔تا کہ(ان کو یاکر)ان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوںاوروہ (اب)غم میں ندر ہیںاور یہ کہاس بات کو جان لیں۔اللہ تعالیٰ کا وعدہ (بچہ کے انہیں واپس ملنے کا )سچا ہے۔البتہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ( نداس وعدہ کا اور نداس کا بیمویٰ کی بہن اور بیہ والدہ ہیں۔ چنانچیہ موکیٰ پورے شیرخواری کے زمانے میں اپنی والدہ کے پاس رہے۔اس طرح روزاندا یک اشر فی بطوراجرت ملتی رہی اوروہ اسے قبول کرتی رہیں۔ کیونکہ وہ رو ہیچر بی کافر کا تھا۔ پھروہ فرعون کے پاس بچ*ہ کو* لے جا کر پرورش کرتی رہیں۔جبیبا کہ سورۃ الشعراء کی آیت الم نوبك فينا وليداً ولبثت فينا من عموك سنين مين حق تعالى نے فرعون كى طرف سے تقل فر مايا ہے۔

تشخفي**ق** وتركيب:.....سود ة القصص . اس مين واقعات واخبار چونكه بيان كئے گئے ہيں اس لئے نقص نام ركھا گيا

یہ مصدر جمعنی اخبار ہے۔اس سورت کا نام سورہ موکی بھی ہے۔

بالمحجفة. بقول مقاتلٌ ببحرت كے موقعه پررات كوغار بے نكل كرعام راسته ہے ہث كر چلنے لگے۔ تا كه دشمن تعاقب نه کر سکے۔اور پھرعام راستہ پر آ کرمقام حجفہ میں فروکش ہوئے تو مکہ کی سڑک نظر پڑی۔جس سے وطن کا شوق ابھرا۔اس پرتسلی کے لئے آیت ان المذی فوض نازل ہوئی۔جس میں معاویہ مراد مکہ مکرمہ ہے۔اس لئے عاز مین مسافروں کورخصت کرتے ہوئے تفاولاً بیہ آیت تلاوت کرتے ہیں۔اس صورت میں بیآیت نہ کی ہےاور نہ مدنی بلکہ جمفہ میں نازل ہوئی۔

کیکن سعید نے حضرت ابن عباسؓ سے معاد سے مرادموت نقل کی ہے۔اسی طرح مجابدٌ اور عکرمہؓ اورز ہرگ اور حسنؓ سے معاد کے معنی قیامت کے منقول میں اور بعض نے ان الذین انسناھم المکتاب آیت کا استثناء کیا ہے۔

نسلواعليك اس كامفعول محذوف بهى موسكتا ہے۔جس كى صفت "من نبال موسى" موگى ـ تقدير عبارت اس صورت میں اس طرح ہوگی۔نسلوا علیک شیاءً من نبا موسیٰ میں من تبعیضیہ ہے اور اُخفشٌ کی رائے پرمن زاکد بھی ہوسکتا ہے اور بالحق اس لئے كہا كەاسرائىليون مين سەقصەناتمام مشہورتھا۔

بعص الكهينة. ابن حريرٌ ،سديٌ يت تخ تج كرت بين كه فرعون نے خواب بين ايك آگ ديكھى جو بيت المقدس تكل کر سارےمصر میں پھیل گئی اور جہاں جہاں قبطی ہیں سب کے گھر جلا کر بھسم کر ڈالے۔لیکن بنی اسرائیل کے مکا نات محفوظ ر فرعون نے معبرین کو بلا کرخواب کی تعبیر ہوچھی۔انہوں نے وہی تعبیر دی جس کا ذکر مفسرٌ علام کر دہے ہیں۔اس پر فرعون نے اسرائیگی بچوں کے تل کے بخت احکامات نافذ کردیتے اور برگار لینے کے لئے لڑکیوں کوچھوڑ ویا۔

و نسمكن. معرفه كودوباره ذكركرنے سے اگرچه پہلائى معرفه مراد جوتا ہے اوراس قاعدہ سے الارض سے مراد صرف مصر

ہونا چاہئے تھا۔ کیکن اول تو بیر قاعدہ میکسز ہیں اکثر ہے۔ دوسرے اسرائیلیوں کا استقرار بھی ملک شام رہا۔ اس لئے مفسر ؒنے شام ومصر دونوں مراد لئے ہیں۔

جنو دهما. اس میں تغلیب ہے۔

اوحین، قادہ اس کی تاویل الہام کے ساتھ کرتے ہیں اور مقاتل کہتے ہیں کہ جرئیل متمثل ہوئے بتھے اور بعض نے خواب میں یہ کہنائقل کیا ہی ۔ غرضیکہ اس پرسب کا تعلق ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام کی والدہ پیغمبر نہیں تھیں ۔ کیونکہ وہی عام معنی میں بھی مستعمل ہے۔ جیسے و او حی ربلت الی النحل مطلقاً ول میں ڈال وینا۔

ام مسومسیٰ، ان کانام یارخا،ایارخت نوحانذ بیرحاند مختلف طریقه سے ذکر کیا گیا ہے اور نقلبی نے لوخا بنت حاتہ بن لا دی بن یعقوب بتلایا ہے۔اور حضرت موکیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کانا م کلثوم یا کلشمہ ہے۔اگر جدا یک روایت میں مریم بھی آیا ہے۔

و لا تخافی دومری آیت میں فیاذا خصف علیه ہے۔ جس سخوف کا ہونا معلوم ہوتا ہواور یہاں لاتخافی سے نئی معلوم ہورتی ہے۔ مفسر علام ہے اس تعارض کودور کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرقہ کہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ غرق کے خوف کی نفی مراد ہے اور اثبات خوف سے ذرج کا خطرہ مراد ہے۔ پس تعارض ہیں رہا۔ خوف کہتے ہیں آئندہ خطرہ کو اور حزن کہتے ہیں گزشته رنج کو۔ گویا خوف ما آت کا نام ہاور حزن مافات کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں دوامر دونہی ، دو خر، دو بشارتیں ہیں جو انتہائی بلاغت ہے۔ کو۔ گویا خوف ما آت کا نام ہاور حزن مافات کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں دوامر دونہی ، دو خر، دو بشارتیں ہیں جو انتہائی بلاغت ہے۔ لیکون ۔ لیکون ۔ لیکون ۔ لیکن ام عاقبہ کا ہے۔ لام علت نہیں ہے کونکہ علت التفاظ دوتی ہواکرتی ہے نہ کو تھی کا لفت ہے۔ قاموں میں ہے کہ حزن معنی اندوہ کین کرد۔ حزن اواحزن ہو معزون و معزون و حزین کہاجا تا ہے اور صراح میں ہے تندواح زند بمعنی اندوہ کین کرد۔ فالتقطه ۔ بطور لقط کے اٹھالیا۔ تا کہ بچے ضائع نہو۔

لیکون. اس میں استعارہ جبکمیہ ہے۔ کیونکہ بچہ کواٹھانے کی اصل غرض محبت ودوستی ہوا کرتی ہے نہ کہ دشمنی۔ خطئین. اگر بیلفظ خطیئة ہے تو گناہ کے معنی جیں اور خطاسے ہوتو جمعنی غلطیں

امر أة فوعون ان كانام آسيه بنت مزاتم بن عبيد بن ديان بن وليد ہے جوحفرت يوسف كذمانه ميں فرعون مصرتھا۔ نيز انجياء كي اولا دے تعييں اور بہترين اوصاف كى ما لك تعييں ۔ فرعون نے گرچة خت قانون آل نافذ كيا تھا، مگرانہوں نے كہا ہوگا كہ بيہ بچہ بظاہر يبال كامعلوم نہيں ہوتا ۔ كہيں باہر دوسرى سبتى سے بہہ كرآيا ہوگا اور ممكن ہے بعد ميں فرعون نے قانون كونرم كرتے ہوئے ايك سال قام محلوم نہيں ہوتا ، پچھلے سال كا ہوگا ۔ اس سال قبل كرنے اور ايك سال چھوڑ دينے كا تھم ديا ہو۔ اس پر آسيد نے كہا ہوكہ بيہ بچيتو اس سال كامعلوم نہيں ہوتا ، پچھلے سال كا ہوگا ۔ اس لئے جچھوڑ ديا جائے ۔

قوت عین . بیمبتدا محذوف کی خبر ہے ای هو قرة عین . دوسری بعید صورت بیجی ہو سکتی ہے کہ بیمبتدا ، ہواوراس کی خبر لا تقتلوہ ہواور قو آ کی تفخیم شان کی وجہ سے آ سید نے لنا کی بجائے لی و لملٹ کہااور چونکہ فرعون کو بہ نبست اپنے آ سید کی فاطر زیادہ عزیز تھی ، اس لئے وہ زیادہ اظہار محبت کر دہا تھا۔ اس صورت حال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آ سید نے لمی و لملٹ کہدکر خودکومقدم ذیا تاکہ فرعون ان کی خاطر قبل کے منصوبہ سے بازر ہے۔ اس کے برعس کہنے میں بیئت نہ ہوتا۔ غرض کہ آ سید نے تو حضرت مولی علیہ السلام کودونوں کے لئے آ تھوں کی خاند کہا تھا۔ محرفرعون بولا قسو ق عین لمٹ لالمی . صدیت میں ہے کہ اگر فرعون آ سید کے جواب میں لمٹ کہ لیتا تو حضرت مولی علیہ السلام دونوں کے لئے قرق عین ہوتے۔

لاتے قسلوہ اس کا مخاطب اگر صرف فرعون ہوجمع تعظیم کے لئے ہے۔ورنہ تعلیباً اپنی اصل پر ہے۔ جیاہے وہاں اس وقت رباری نہوں۔

ان ینفعندا۔ حضرت موی علیہ السلام کے چہرہ بشرہ سے ہونہار ہونے کے آثار محسوں کرکے آسیہ یہ بولیں ۔مشہور ہے کہ ہونہا بردا کے چکنے چکنے بات۔

لایں۔ حق تعالیٰ کاارشاد ہے یا آ سیہ کامقولہ ہے۔علمائے معانی وبیان اس آ بیت کی بلاغت سے بڑے ہی لطف اندوز ہوتے ہیں۔

فاد غا، حاکم اورا بن جریز نے ابن عبال سے اس کے معنی خالی کے بیان کئے ہیں۔ای محالیا عن الصبر اورا بوعبید ہ اس کے معنی قرار دل کے لیتے ہیں۔ جس کا ماحسل سے ہے کہ شیطان حضرت موٹ کی وجہ سے اس کی تر دید کرتے ہیں۔ جس کا ماحسل سے ہے کہ شیطان حضرت موٹ کی والدہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ فرعون تمہارے فرزند کو مار ڈالے گا اور پھرتمہارے ہاتھوں فرعون غرق ہوکر ہلاک ہوگا۔وہ بیس کراس قدر ملول اور رنجیدہ ہو کیس کہ ہمہ تن حضرت موٹ علیہ السلام کے خیال میں فکر منداور منہمک ہوگئیں اور انہیں وعد وَ الله کی کا دھیان بھی ندر ہا۔

لنب دی گئیں۔ چونکہ لفظ ہندی نفوشی یا شدت رنج کے راز کھول دینے کے قریب ہو گئیں۔ چونکہ لفظ ہندی تصرح کے معنی کو مضمن ہے۔اس لئے ہا کے ذریعہ تعدید کیا گیا ہے اور بقول سمین ہا زائد بھی ہوسکتی ہے۔لیکن بدسپیہ ہوسکتی ہے اور مفعول محذوف ہو اور ضمیر یہ حضرت موسک علیہ السلام یاومی کی طرف راجج ہو۔

جواب لمولا. تقرير عبارت اس طرح بوكى ـ لابدت بانه ابنها ـ

لاخته. حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فدیج سے فرمایا۔ انسعرت ان الله زوجنی معک فی الجنة ومریم بنت عسمران و کلشوم اخت موسیٰ واسیة امرأة فرعون فقالت الله اخبرک بذلک فقال نعم فقالت بالرفاء والبنین ۔جس سے معلوم ہوا کہ ان کا نام کلثوم تھا اور لبنتھا کی بجائے لاخته اس لئے کہا کہ انتثال تھم کامدار جس جہت پر ہے اس کی تصریح ہوجائے۔

حسومنا. تحریم شری مراذ نہیں۔ کیونکہ بچے مکلف نہیں ہوتا بلکہ بطور مجازیا استعارہ کے ممانعت کے معنی ہیں ہے۔اس طرح اللہ تعالیٰ حضرت موی علیہ السلام کوسی کا فرعورت کے بجائے ماں باپ کے پاس رکھ کرانہی کے دودھ سے پرورش کرانا جا ہتے تھے۔ مسر اصبع محل رضاع۔ پیتان کے معنی ہیں اور مرضع دودھیاری کے معنی بھی ہوسکتے ہیں۔ تذکیرتا نبیث کی اس میں ضرورت نہیں۔اس کے مرضع اور مرضعۃ دونوں برابر ہیں۔

ک ناصحون. جب حضرت مولی علیہ السلام کی ہمشیرہ نے بیکہا تو ہا مان اور فرعونیوں کوشبہ ہوا کہ بیہ بچہ کو جانتی ہے۔اس لئے ان سے بچہ کے گھر والوں کی نشاندہی جاہی۔ مگر انہوں نے فور اَبطور توریہ کہا کہ میری مراد تو له سے فرعون ہے۔ حضرت مولی علیہ السلام فرعون کی گود میں رور ہے متھاور وہ انہیں بہلار ہاتھا۔ جوں ہی ان کی والدہ سامنے آئیں فور آ چپ ہو گئے۔ اس پر بھی لوگوں کوشبہ ہوا کہ ہونہ ہو بہا نہیں کا معلوم ہوتا ہے۔ مگر انہوں نے کہا کہ میری گود صاف اور دودہ عمدہ ہے۔ اس لئے سب ہی بچے میرے پاس آ ۔ کرخوش اور مانوس ہوجائے ہیں۔ اس طرح بات آئی گئی ہوگئی اور ایک ہفتہ کی پریشانی دور ہوگئی۔

فطمته دوده حيمرانا

و احدُتها. حاصل جواب بيه ب كه حضرت موىٰ عليه السلام كي والده نے بيمال دودھ پلانے كي اجرت كے طور پرنبيس ليا بلكه مال حربی مونے کی وجدسے لیا جومباح ہے۔ اس کے کوئی شبدندر ہا۔

ر بط آیات:....اس سے پہلی سورت (ممل) کے آخر میں تلاوت قرآن کا علم ندکور ہے۔سورۂ تصص کا آ عاز بھی حقیقت قرآن سے کیا گیا ہے۔اس کے بعد حضرت موک علیہ السلام کے مفصل واقعات کا تذکرہ ہے۔ آ دھی سورت تک حضرت موٹ علیہ السلام اور فرعون کے داقعات چلے گئے اور آخر سورت کے قریب حضرت موکی اور قارون کے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔جس سے سورہ تنمل كى آخرى آيت و من حل المن كے ساتھ بھى اوراس طرح دونوں سورتوں ميں فى الجملدار تباط ہوجا تا ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . . . مونين سے مراد عام ہے ،خواہ حقيقة مونن ہوں يا ان ميں ايمان كى طلب ہو \_ كافر ہى مہى \_ تمر ضدى اور ہث دھرم نہوں۔ان پرحق واصح ہوجائے تو وہ ایمان قبول کرلیں۔اولا آیت ان فسر عون النے سے حضرت موسیٰ علیہ انسلام کے واقعہ کی اجمالی تفصیل اور پھر آیت و او حیسب السی موسی شرح وسط کے ساتھ اس کی تفصیلات ذکر کی جارہی ہیں۔فرعون نے ملکی باشنددں کو دوحصوں میں تقسیم کردیا تھا۔قبطیوں کو ہرتسم کے اعزازات ہے نواز تا تھااور سبطیوں (اسرائیلیوں) کو پیج سمجھ کران ہے بیگار لیتا تھا۔ حق تعالیٰ کا منشا اس کے نقل کرنے سے مسلمانوں کو آلی دینا ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ حضرت مویٰ علیہ السلام کی کمان میں بنی اسرائیل کوباوجود یکہوہ کمزور بیتھےمظفرومنصورفر مایا ،اس طرح مسلمان جو فی الحال مکہ میں ناتواں اورصعیف ہیں آنخضرت بیٹ کے زیر كمان ره كرايك وفت آئے كاكرا يے بيشاراور طاقتور حريفوں پر متح يائيں كے۔

فرعون کا خواب اور اس کی تعبیر:......فرعون نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ دی کہ کسی اسرائیلی کے ہاتھوں تیری سلطنت چھن جائے گی۔اس لئے اس خطرہ کی پیش بندی اور سد باب کے لئے بین ظالمانداورا حمقانه منصوبہ بنایا کہ اسرائیلیوں کو کمزور کرتے رہنا جا ہے تا کہ ان میں سیاس شعور ہی پیدا نہ ہو سکے اور حکومت کے مدمقابل نہ آسکیں۔ چنانچہ اس منصوبہ کے مطابق پہلے تو میاسکیم جاری کی کہ اسرائیلی لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی مارڈ الا جائے۔ چنانچہ کتنے ہی معصوم بیجے اس طرح اس کے ظلم کا شکارہوئے ۔ حمر پھر جب خدمت گاروں کی کمی کا اندیشہ ہوا ہوگا تو ایک سال قبل کرنے اور ایک سال قبل نہ کرنے کی ترمیم منظور کری۔ البنة لڑكيوں ہے اس زمان ميں كسى سياسى ياغير سياسى تحريك كاانديشة بيس تھا۔ بلكه انہيں باندياں بنا كرر كھنے كامفاوسا منے تھا۔ نيزان كے زندہ رکھنے میں اسرائیلیوں کی تذکیل کے مواقع بھی ملتے تھے۔اس لئے انہیں مل کہیں کیا۔

اور حافظ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حضرت ابراہیم کی ایک پیش کوئی بیان کیا کرتے تھے کہ سلطنت مصر کی تباہی ایک اسرائیلی جوان کے ہاتھ پرمقدر ہے۔فرعون نے ساتو تقدیری فیصلہ کو ہد لئے کے لئے ظلم کی بیانو تھی مشین ایجاد کی ہےس کی سرشت میں ظلم وستم ہوا ہے کیا جھجک ہوسکتی تھی۔ کبروغرور، دولت وسلطنت کے نشد میں جو جی میں آیا بی سویے سمجھے کر گزرا۔

فرعون کی بدید بیری برقندرت بنس رہی ہوگی:.....ایک طرف فرعون نوشته تقدیر بدلنے پرآ مادہ تھا۔ دوسری طرف قدرت اس پرہنس رہی تھی۔اللہ کا فیصلہ زیر دستوں کو زبر دست بنا کر اور گرے ہوؤں کو اٹھا کر انقلاب لانے کا تھا۔ وہ متکبروں اور . نلالموں سے سرز مین مصر کوخانی کر کے یسی ہوئی اور آفت رسیدہ قوم بنی اسرائیلی کے سر پرتاج رکھ دیتا جا ہتا تھا۔اللہ کا ارادہ غالب ہواور دین سیادت کے ساتھ مظلوم قوم تاج وتخت کی مالک بنی اور بنی اسرائیل جوغلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اور فرعون کے ساتھاس کاوز سر ہامان بھی اس کا شریک ظلم وستم اور آلہ کار بنا ہوا تھا۔ دونوں ناانصافی کی چکی میں ان کوپیس رہے تھے۔حضرت مویٰ علیہ السلام کی دین سیاس کمان کے بنچ آزادی اور رہائی نصیب ہوئی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعلیٰ برورش کے لئے وشمن کی گودمنتخب کی گئی:.....ماسے نوایع ذرون کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خطرہ کی وجہ سے انہوں نے لاکھوں اسرائیلی بچوں کو تہ ونتیج سرڈ الابتھا۔اللہ نے چاہا کہ وہی خطرہ ان کے سامنے آئے۔ فرعونی حکومت کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی کہ س طرح اس بچہ سے نجات مل جائے جس کے ہاتھوں ان کی تاہی مقدرتھی مگرتفذیرالہی کہاں ملنے والی تھی۔وہ بچہاس کے محلات میں ،اس کی گود میں بلا اور شاہانہ ناز بردار یوں کے ساتھ بلا ، تا کہ معلوم ہوجائے کہ خدائی نظام کوکوئی طاقت نہیں روک عتی۔

چونکه حضرت موی علیه السلام کی والده کوالهام ہوایا خواب دیکھایا کسی اور طریقه ہے آئہیں بتلا دیا گیا کہ بے کھٹکے بیچے کووود ھ پلاتی رہیں اور جب کوئی اندیشہ ہوتو بحفاظت تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں جھوڑ دیں۔ بچہ ضائع نہیں ہوگا اور بچہ کی عارضی جدائی ے ملین مت ہونا ،وہ بہت جلد تمہاری آغوش شفقت میں پہنچا دیا جائے گا۔وہ منصب رسالت پر فائز ہوگا۔اس سے بڑے بڑے کام لینے ہیں۔اس سلسلہ کی تمام رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی۔

ماں نے اس تھم کی تعمیل کی۔ تابوت بہتا ہوا ایس جگہ جالگا جہاں ہے آسیہ نے دیکھ لیا۔ بچہ کی مونی صورت دیکھ کرنزپ اتھی اور فرعون ہے بااصرار لے یا لک بنالینے پراصرار کیا۔فرعون کو کیا خبرتھی کہ جس کے ڈر سے ہزاروں معصوم بچوں کوموت کے گھاٹ ا تار چکا ہوں ، وہ یہی بچے ہے جسے بڑے جاؤ ، پیار ہے یال پوس کراپنی تباہی کو دعوت دے رہا ہوں۔ فرعو ٹی بڑے ہی چوکے کہ لا کھوں بچوں کوجس شبہ میں قبل کیا، اس شبہ کو پروان چڑھایا ،اور کیسے نہ چو کتے ۔کیا خدائی تفذیر کو بدل سکتے تھے۔ان کی بڑی چوک تو بیھی کہ انسانی تدابیرے تفتر مرالهی کورو کنے کی کوشش کررے تھے

وهسم لایشعروں کامطلب بیہ ہے کہ انہیں بیاتو خبرنہ تھی کہ بڑا ہوکر بیہ بچہ کیا کرے گا؟ بیہ سمجھے کہ کسی بیرونی شہرے بیا ابوت بہہ کرآیا ہوگا۔ یا پہیں کسی اسرائیکی ننے ڈرکے مارے پھینک دیا ہوگا۔ مگرایک لڑکے کونہ ماراتو کیا ہوا۔ یہ کیا ضرور ہے کہ جس بچہ ہے ہم ڈررہے ہیں، بیوہی بچیہے۔ بلکہ امید ہے کہ ہماری پرورش کے زیراثر رہے گا اور ہمارے احسانات کے تلے دیارہے گا۔ بیکس طرح ممکن ہے کہ ہم ہے ہی وشنی کرنے لگے۔ گرانہیں کیا پیتہ تھا کہ وہ اسپنے وشمن کو پال رہے ہیں۔ وہ اس کا دوست ہے جوسارے جہان کا پالنے والا ہے۔ جبتم اس کے غدار ہوتو پھروہ تمہارا مخالف کیوں نہیں ہوگا۔ فرعون کا قانون قبل اگر چیسب ہے بڑی رکاوٹ تھا ،مگر القیت علیک کے بردہ میں مشیت النی کارفر ماتھی ۔ جوبھی بچہکود کھتاتھا،اے باضیار بیارآتاتھا۔

ان و عبدالله حق. لیعن جس طرح حیرت انگیز طریقه پرہم نے مال کے پاس پہنچاد سینے کا وعدہ پورا کر دکھایا ہے،ای طرح و جساعبلوہ میں السموسلین کے دعدہ کوبھی سمجھٹا جا ہے کہ پوراہ وکررہے گا۔ کیونکہ اللّٰد کا وعدہ پوراہ وکر ہی مرہتا ہے۔البتہ ﷺ میں جو بعض د فعہ بڑے بڑے پھیر پڑ جاتے ہیں ان کی وجہ سے پچھالوگ بے یقین ہونے <del>گگتے</del> ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بہن کی وانشمندی: .....و اصب ف واد کامفہوم یہ ہے کہ مالہی کے مطابق حضرت موی علیه السلام کی والدہ انہیں یانی میں تو ڈال آئیں گریاں کی مامتا کہاں چین ہے رہنے دیتی۔ول سے قرار جاتار ہا۔ رہ رہ کر بچہ کی یاد آتی رہی۔مویٰ علیہ انسلام کی یاد کے سواکوئی چیز دل میں باقی نہ رہی۔قریب تھا کہ صبر وصبط کارشتہ ہاتھ سے جھوٹ

جائے اور راز اگل دیں ۔ لیکن اللہ نے عین وقت برید دی اوران کے دل کوتھا م لیا اور و سنجل کئیں ۔اس طرح قبل از وقت راز نہ کھل سکا اورنوشتهٔ النبی سر بستة رہا۔ چنانچےموی علیہالسلام کی والدہ نے اندرونی ہکچل کو دباتے ہوئے ان کی بہن کوثوہ میں لگادیا کہوہ اس تماشہ کو بڑی احتیاط ہے دیکھے لڑکی ہوشیارتھی۔وہ اجنبی بن کرحالات کا مطالعہ کرتی رہی اور مال کوتاز ہ حالات ہے روشناس کراتی رہی۔ادھر موقعہ بموقعہ مناسب رنگ بھرتی رہی کہ سی کو ہوا تک نہ گئی کہ یہ بچہ کی بہن ہے۔

حومنا عليه الممواضع. دودهياري كى تلاش شروع موئى مختلف دائيال طلب موئيس ممرقدرت ن بيدير بندش نگادى ـ جس کی وجہ سے وہ مال کے سوانسی کا دودھ نہ پکڑسکیں۔اس مشکش اور تگ و دومیں مویٰ کی بہن نے نہایت ہوشیاری ہے ایک بہترین داریکی *چیش کش* کی اور کہا کہ نہایت شریف گھرانہ ہے۔ شاہی خاندان کا خیرخواہ ہے۔لڑک کی نشاندہی پران کی والدہ کی طلبی ہوئی۔ ب*یہ* کا چھاتی ہےلگانا تھا کہ دودھ پیناشروع کردیا۔سب کوغنیمت معلوم ہوا کہ بچہ نے ایک عورت کا دودھ بینا شروع کردیا ہے۔ دھوم دھام ے خوشیاں منائی تنئیں اورکسی کو خیال بھی نہ گزرا کہ یہ کیا عجو بہ ہے۔ انعام واکرام لے کر دودھیاری نے اپنا گھر چھوڑ کر شاہی کل میں رہنے سے کوئی مجبور ظاہر کی۔مرتا کیانہیں کرتا۔سب کو خاموش ہوجا ناپڑ اور بخوشی بچیکو گھر لے جانے پر رضامندی دی گئی۔اس طرح وعده اللي بورام وكرر مااورشاهي روزينه مفت باتحدآيا-

موی کی بہن نے جب و هم له ماصحون کہانو بقول ابن جرج کے لوگوں کوشبہوا کہ میار کی بچداور بچدوالوں کو پہچانتی ہے۔ مرائر کی نے فورا ذبانت سے بات کا رخ بدل دیا کہ میری مرادشاہی خیرخواہی تھی علم بدیع میں اس کومیوجہ کہتے ہیں۔ دوسری توجیہ بیہ ہوسکتی ہے کہ میری مراد میر تھی کہ وہ تھر اندانی فطری شرافت ادر جبلت سے بچہ کا ہمدرد ہوتا ہے۔

دود رہ بلانے کی اجرت: ......درمنشور کی مرفوع وموقوف روایت کی بناء پر حضرت موی علیہ السلام کی والدہ کے دودھ بلانے کی اجرت لینے پرشبہ ہوتا ہے کہ وہ تو مال پر واجب ہے اور واجب پر اجرت لینا جائز نہیں۔اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہوگی۔

دوسراجواب بیہ ہے کہ کا فرحر نی کا مال اس کی رضا مندی ہے لینا کسی بھی طریقہ ہے ہو ہمارے یہاں بھی جائز ہے۔ تیسراجواب بیہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس وقت وہاں کسی شریعت کا وجود نہیں تھا۔انہوں بنے جو پچھ کیا وہ محض اپنی رائے ہے کیا ہے اور شریعت کے علم سے پہلے کوئی کام کرنا قابل خلاف نہیں ہے۔ پھرمکن ہے اجرت نہ لینے کی صورت میں ان پر مال ہونے کا شبہ گزرتا۔اس لئے لے لینے میں مصلحت مجھی۔

ان وعدالله حق. نعنی جس طرح جرت انگیز طریقه پرہم نے مال کے پاس پہنچاد سینے کا وعدہ پورا کردکھایا ہے،ای طرح و جساعسلموہ من السموسلين كے دعدہ كوبھى تمجھنا جائے كہ پوراہوكرر ہےگا۔ كيونكہ اللّٰد كا دعدہ پوراہوكر ہى رہتا ہے۔ البتہ زيج ميں جو بعض د فعہ بڑے بڑے پھیر پڑ جاتے ہیں ،ان کی وجہ سے پچھلوگ بے یقین ہونے لکتے ہیں۔

لطا ئفەسلوك: -آپت نسویسد ان نسمن سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کے زائل ہونے سے فضل الہی کی رکاوٹ دور ہوجاتی ہے اور مرتبدا مامت حاصل ہوجاتا ہے جونصل کا فرداعلیٰ ہے۔

لاتسخسافی المنع نقصانات کے خطرات سے جوخوف وحزن پیش آتا ہے وہ اگر چداختیاری اورعقلی ہے کیکن اس میں طبعی غیر اختیاری خوف وحزن بھی شامل ہوسکتا ہے۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام کی والدہ ممکن تھا کہ اس اختیاری خوف ہے بھی بیخے کا اہتمام نہ کرتیں۔اس لئے تنبیدی گئی کہاس اختیاری خوف ہے بیچنے کا اہتمام کریں۔پس ساللین کوبعض دفعہ اختیاری اور غیراختیاری کے ساتھ اوراسی طرح طبعی غیرا فتلیاری وعقلی اختیاری کے ساتھ مشتبہ ہوجا تا ہے۔اس میں فرق کرنا ضروری ہے۔

قرت عین لمی اس معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی محبت اگر چیطبعی ہو، تاہم ایمان وہدایت کے لئے مفید ہوتی ہے۔ بشرطیکہ کوئی مانع ند ہو۔ ام مسوسی فسار غا سے معلوم ہوا کہ کاملین میں بھی طبعی امورا بھر آتے ہیں۔اس پر مغموم نبیں ہونا جا ہے۔البتہ کاملین ان طبعی امور کے تقاضوں پڑمل نہیں کرتے۔ نیسز لولا ان ربطنا سے بیمعلوم ہوا کہ صرف انسانی قوت اخلاق کی بھیل کے لئے کافی نہیں ہوتی بلکہاس کا مدارامداداللی برہے۔

آيت لا حته قصيه الخ ب معلوم مواكراعتدال كماته تدبيرتوكل كمنافى نبيس -

آ یت لتعلم ان و عدالله حق ہے معلوم ہوا کہ مشاہرہ کے بعد جواطمینانی کیفیت حاصل ہوتی ہےوہ مشاہرہ ہے پہلے نہ ہوتو وہ کمال ایمان کے منافی نہیں۔ چنانچے حضرت موٹی علیہ السلام کی والدہ کوالہام کے ذریعہ کمال ایمان ، وعدہ اللی کے مشاہدہ سے پہلے تھی حاصل تھا۔البتہ اب اس مین اطمینانی کیفیت مزید ہوگئی۔

وَلَـمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَهُـوَ ثَلَا ثُوُرَ سَنَةُ اَوْ وَثَلَثٍ وَاسْتَوْكَى اَىُ بَلَغَ ارْبَعِينَ سَنَةً اتَيُسَنَّهُ مُحُكَّمًا حِكْمَةُ وَّعِلُمُا ۚ فِي قُهُا فِي الدِّيُنِ قَبْلَ أَنْ يَبْعَتَ نَبِيًّا وَكَذَٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُ فَجُزِي الْمُحُسِنِيُنَ ﴿٣﴾ لِانْفُسِهِمُ وَدَخَلَ مُوسٰى الْمَدِينَةَ مَدِينَةَ فِرُعَوُنَ وَهِيَ مُنُفَ بَعُدَ أَنْ غَابَ عَنُهُ مُدَّةً عَلَى حِينِ غَفُلَةٍ مِّنُ أَهُلِهَا وَقُتَ الْقَيْلُولَةِ فَوَجَدَ فِيُهَا رَجُلَيُنِ يَقُتَتِلْنُ هَلَا مِنُ شِيْعَتِهِ اَىُ اِسْرَائِيُلِيُّ وَهلَا مِنُ عَدُوهِ <sup>ع</sup>َاىُ فِبُطِيٍّ يَسُخَرُ الْإِسُرَائِيلِيَّ لِيَحْمِلَ حَطَبًا إلى مَطْبَح فِرُعَوُنَ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنُ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنُ **عَدُوِّهِ لا نَ**فَالَ لَهُ مُوسٰى حَلِّ سَبِيُلَهُ فَقِيُلَ إِنَّهُ قَالَ لِمُوسٰى لَقَدُ هَمَمُتُ اَدُ اَحُمِلَهُ عَلَيُكَ **فَوَكَزَهُ مُوسٰى** آى ضَرَبه بِحَمْع كَفِّهِ وَكَانَ شَدِيُدُ الْقُوَّةِ وَالْبَطُشِ ۖ فَقَ**ضَى عَلَيْهِ ۚ** آَىُ قَتَـلَةً وَلَمْ يَكُنُ قَصُدُ قَتْلِهِ وَدَفَنَةً فِي الرَّمَلِ قَسَالَ هَلْذَا آَىُ قَتُلُهُ مِنْ عَسَمَلِ الشَّيُطُنِ \* ٱلْمَهِيُجِ غَضَبِى اِنَّهُ عَلُقٌ لِإبُنِ ادَمَ مُّضِلٌ لَهُ مُّبِينٌ ﴿ ١٥﴾ بَيِّنُ الْإِضَلَالِ قَالَ نَادِمًا رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفُسِي بِقَتُلِهٖ فَاغُفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (١١) أي الْمُتَّصِفُ بِهِمَا أَزلًا وَأَبَدًا قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمُتَ بِحَقِّ إِنْعَامِكَ عَلَى بِالْمَغُفِرَةِ اَعُـصِمُنِيُ فَلَنُ اَكُونَ ظَهِيْرًا عَوُنًا لِللمُجُرِمِينَ (ع) الْكَافِرِيْنَ بَعُدَ هذِهِ إِنْ عَصَمُتَنِي فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَالِمُهُا يَّتَوَقُّبُ يَنْتَظِرُ مَايَنَالُهُ مِنْ حِهَةِ الْقَتِيُلِ فَإِذَا الَّذِى استنكَرَهُ بِالْآمُس يَسْتَصُوخُهُ " يَسُتَغِيُثُ بِهِ عَلَى قِبُطِيّ اخَرَ قَالَ لَهُ مُوسَلَى إنَّاكَ لَغُوتٌ مُّبِيُنٌ ﴿ ٨﴾ بَيِّنُ الْغَوَايَةِ لِمَا فَعَلْتَهُ اَمُسِ وَالْيَوَمِ فَلَمَّآ اَنُ زَائِدَةً اَرَادَ اَنُ يُبُطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُوُّ لَهُمَا لا لِمُوسْى وَالْمُسْتَغِيُثِ بِهِ قَالَ الْمُسْتَغِيُثُ ظَانًا

آنَّهُ يَبُطِشُ بِهِ لَمَّا قَالَ لَهُ لِيمُوسَلَى آتُويُدُ آنُ تَقُتُلَنِي كَمَا قَتَلُتَ نَفُسًا كِالْامُسِ إِنَّ مَا تُويُدُ إِلَّا آنُ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْآرُضِ وَمَاتُرِيُدُ أَنُ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِيُنَ ﴿١٩﴾ فَسَمِعَ الْقِبُطِيُّ ذلِكَ فَعَلِمَ اَنَّ الْـقَاتِلَ مُوسَى فَانُطَلَقَ اِلَى فِرْعَوَنَ فَاخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَامَرَ فِرُعَوْنُ الذَّبَّا حِيْنَ بِقَتُلِ مُوسَى فَاخَذُوا الطَّرِيْقَ اللَّهِ قَالَ تَعَالَى **وَجَآءَ رَجُلٌ هُوَمُؤُمِنُ الِ فِرُعَوُ**نَ **مِّنُ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ ا**خِرِهَا يَ**سُعَلَى ۚ** يَسُرَعُ فِي مَشُيهِ مِنُ طَرِيْقِ أَقُرَبَ مِنُ طَرِيُقِهِمُ قَالَ يَامُوسَلَى إِنَّ الْمَلَا مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ يَأْتَمِرُونَ بِلَثَ يَتَشَاوَرُونَ فِيلُكَ لِيَقْتُلُوُ لَتَ فَاخُرُجُ مِنَ الْمَدِيُنَةِ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِيُنَ ﴿ ﴿ فِي الْآمُرِ بِالْخُرُوجِ فَخَوَجَ مِنُهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ لُحُوٰق طَالِبِ اَوْغَوْثِ اللهِ إِيَّاهُ قَالَ رَبِّ نَجِيى مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (أَنَّ قَوْم فِرُعَوُنَ عَ

ترجمہ:..... اورمویٰ ملیہ السلام جب اپنی پختلی کو پہنچ گئے (تمیں یا تینتیں سال کی عمر ہوگئی) اور پورے طور پر سنجل گئے ( حالیس سال کے ہوگئے ) ہم نے انہیں تھمت اور علم ( نبوت سے پہلے جتنی سمجھ بوجھ ) عطا کیا اور ہم اس طرح ( جیسے حضرت موکی علیہ السلام کو بدله عطا کیا۔ نیکو کاروں کوصلہ دیا کرتے ہیں اور ( موکیٰ علیہ السلام ) شہر میں ( فرعون کی بستی منعب مراد ہے۔جس میں ایک مدت بعد بھرآئے ) داخل ہوئے۔ابیے وقت کہ وہاں کے باشندے (ووپہرکوسونے میں ) بے خبر تھے تو انہوں نے وہاں دوآ دمیوں کواڑتے ہوئے پایا،ایک توان میں سےان کی (اسرئیلی) برادری کا تھااورایک ان سے مخالفین میں سے تھا (یعنی قبطی جواسرائیلی برفرعون کے طبخ کی کڑیاں برگاراٹھوائے ہوئے تھا) سوان کی ہرادری ہے آ دمی نے اس کے مقابلہ میں دادخواہی جا ہی جواس کے مقابلہ میں مخالفین سے تھا( حضرت موتیٰ نے اس ہے کہا کہ اس کو برگار ہے جھوڑ دے۔اس پر بعض کی رائے ہے کہ وہ بولا کہ اے موکیٰ بھر کیاتم پر اس تھٹے کو لا دووں؟) سوموییٰ نے اس کے کھونسہ مارا ( لیتن بھر پور مکہ رسید کرویا۔اور حضرت مویٰ بڑے طاقتور مضبوط ہتھے) سواس کا کام تمام کرویا (لعنی اے ان سے مارڈ الا۔ حالانکدانہوں نے ارادۃ ایبانہیں کیا۔ پھراس کی تعش کوریت میں چھیادیا) موی ہولے بیر قتل ) توشیطانی حركت ہوگئی (غصہ کے بیجان سے بیہوا) بلاشبہ شیطان (انسان كا) دشمن تھلم كھلا بہكانے والائے ۔عرض كيا (شرمندہ ہوتے ہوئے ) اے میرے پروردگار مجھے ہے (اس کے مارنے کا) قصور ہوگیا۔ سو بخش دیجئے۔ پھرانہیں بخش دیا۔ بلاشبہ وہی ہے بڑا بخشنے والا بزارهم کر نے والا ( میمنی ان خوبیوں ہے ہمیشہ متصف رہتا ہے ) مویٰ نے عرض کیا اے میرے پرور دگار آپ نے مجھ پر جوانعام کیا ہے ( اس کا واسطه،میری مغفرت کرے مجھے بچائے) سومیں مجرموں کی مدنہیں کروں گا (اگر آب نے مجھے بچالیا تو میں کا فروں کی مدنہیں کروں گا) مویٰ کوشہر میں صبح ہوئی خوف اور دہشت کی حالت میں و کیکھئے مقتول کی جانب ہے کیا سیجھ ہوتا ہے کہ استنے میں وہی مخض جس نے گذشته كل ان سے مدد جا ہى تھى وہ پھرانبيں بكارر ہا ہے (كسى دوسرت قبطى كے مقابلہ ميں دہائى وے رہاہے ) موى اس سے فرمانے لگے تو ہی برابدراہ ہے (کل اور آج کی کارروائی کی رو سے نہایت غلط کار ہے) پھر جب (موسیٰ نے )اس پر (رزائدہے) ہاتھ بردھایا جوان دونوں (مویٰ اورفریا دی) کا مخالف تھا تو (اسرائیلی) بول اٹھا کہ (فریا دی پیسمجھا کہ مویٰ فریا دے جواب میں اسے بکڑیں گے ) اے موٹی کیا اب مجھے قل کرنا جا ہتے ہوجیسا کل ایک آ دمی کوئل کر چکے ہو۔ پس تم دنیا میں اپناز ور بٹھلانا جا ہتے ہواور سلح کروانانہیں جا ہتے ( قبطی نے جب بیر ماجرا سنا توسمجھ کمیا کہ قاتل موسیٰ ہی میں فورا ہی فرعون کے پاس جاشکا یت کی۔ فرعون نے جلا دول کو حکم دیا کہ مویٰ کو ہارڈ الا جائے۔ چنانچہان کو گرفتار کرنے کے لئے سیاہی دوڑے )حق تعالیٰ فرماتے ہیں )اورایک صاحب (قبطی مسلمان )شہر

ك (آخرى) كنارے مے دوڑے ہوئے آئے (نزديك راست سے بھاگ كر) كہنے لگے اے موسیٰ اہل دربار (فرعون كے دربارى) آ پ کے متعلق مشورہ کررہے ہیں (تمہاری نسبت سوئی بچار کررہے ہیں ) کہ آپ کوئل کردیں سوآپ (شہرے ) بھاگ جائے۔ میں آپ کی خبرخواہی کررہا ہوں (شہر سے نکل جانے کا مشورہ دے کر ) چنانچہ (موی ؓ) وہاں ہے نکل کھڑے ہوئے خوف وامید کے ساتھ ( کسی پکڑنے والے کے آپنیجنے ہے یا تائیدنیبی ہے ) کہنے لگےا ہے میرے پروردگار مجھےان ( فرعونی ) ظالموں ہے بچالیجئے۔

تحقی**ق وتر کیب**:.....ایشد. جمع شدت کی جیسے انعم جمع نعمت کی ہے۔کمال قوت وعقل مراد ہے۔

استه وی ، عمر کی پختگی مراد ہے جو جالیس سال مین ہوتی ہے۔ اکثری طور پریہی سال نبوت ہوتا ہے۔ حضرت موی علیہ السلام کامصر میں تمیں ۳۰ سال اور مدین میں دیں ۱۰ سال قیام رہا۔ واقعه آل مدین کوروائٹی ہے پہلے ہوا تھا۔ مجاہدٌ بلوغ اشد تینتیس سال اور زمانہ استویٰ چالیس سال مانتے ہیں ۔اور ابن عباسؓ زمانہ اشد اٹھارہ ہے تمیں سال اور زمانہ استویٰ تمیں ہے جالیس سال کے درمیان مانتے ہیں۔ کیکن بھے یہ ہے کہاشخاص واحوال ، زمان ومکان کے لحاظ سے کمال قوت وعقل پریدار ہے نہ کہ عمر کے تعیین پر ۔

قبلک ان یبعث مدین سے بیوی کے ساتھ واپسی پر نبوت وہمکلا می سے سرفراز ہوئے ۔

مسنف. علیت و عجمه یا تا نبیث کی وجہ سے غیر منصرف ہے ۔مصرے دوفر سنخ کے فاصلہ پر فرعون کا شہر ہے قاہرہ ہے امیل جانب جنوب میں اینے زمانہ کا بڑا نامورشہرتھا۔ اب مطرابۃ اس جگہ پر ہے۔

عبلیٰ حیس غیفلة علیٰ جمعیٰ فی ہے۔بعض نے مغرب وعشاء کا درمیانی وقت کہا ہے۔اس وقت پوشیدہ طریقہ ہے آنے کی وجہ بیٹھی کے حضرت موسی کوفرعون کاشنراوہ کہا جاتا تھا۔ اس لئے وہ شاہی لباس اور شاہی سواری استعال کرتے تھے۔ ایک روز حضرت موی کی غیرموجودگی میں فرعون سوار ہو کر کہیں نکلا۔ جب موی علیہ السلام نے آ کرمعلوم کیا تو وہ بھی اس کے پیچھے نکل کھڑے ہوئے اوراس کی ستی منف میں ایسے وقت ہنچے کہ راستے سنسان اور بازار بند ہو چکے تھے۔

من عدوہ. یفرعون کا باور چی تھا۔ جونسی اسرائیل ہے باور چی جانے کے لئے لکڑیاں بیگار لے جانا جا ہتا تھا۔ فقضی علیہ . پیعلیٰ کے ذریعہ متعدی کیا گیا ہے۔

ای انههی حیوته. اس کی زندگی ختم کردی \_ کافرحر فی مستامن گوتل کرنا جائز نہیں یااس وفت تک حضرت موسیٰ کوکسی کافر کے مارڈ النے کی اجاز تک نہیں تھی۔ پھر کیسے قل کردیا؟مفسرعلائم نے اس کا جواب 'من غیرقصد' کہدکردیا ہے۔ بعنی اتفاقا مکدزور سے پڑ گیا اوروہ مرگیا۔اس لئے عصمت انبیاء پربھی بچھاشکال نہیں رہا۔ گویافل خطاتھا یامدا فعانہ آل تھا جو جائز ہے۔البتہ استغفار حسبنات الا برار سيئات المقربين كاعتبارككيا

بما انعمت. يمتم بجواب محذوف اى اقسم بانعامك على بالمغفرة لا بوين ياتحض استعطاف كے لئے بھى يوسكم إسراى رب اعصمنى بحق ما انعمت على من القتل.

فلن اکون \_بے جملہ دعائے بھی ہوسکتا ہے۔ای ف لا تسجیعلنی یا رب ظہیرا للمجرمین اور مقدر براس کاعطف بھی ہوسکتا ہے۔ای اذکر نعمتک فلن اکون مفسرعلامؓ نے ہما انعمت میں ما مصدر بیک طرف اور اعصمنی ہے با کے متعلق کے مقدرہونے کی طرف اشارہ کیا ہے قلن اکون شرط مقدر کا جواب ہے ای ان اعصمنی فلن اکون النحفا عاطفہ جواب امرکے نے ہے اور بھا میں با اعصمنی سے متعلق ہے اور علی استعطاف کے لئے ہے اور حضرت موکی کومغفرت کاعلم بذر بعدالہام ہوا ہویا بذر خدخواب مامحض استغفار کی قبولیت کی امید پرسمجھے ہوں ۔

فاصبح في المدينة لفظ حائفا خرب اصبح كي اور في المدينة متعلق ب اورحال بهي بوسكا ب اور في المدينة خبر ہوا وریتر قب خبر ثانی ہے یا حال ثانی ہے یا خبراول یا حال ہے حال ہے۔ یا حسائے ف ا کی شمیر ہے حال ہو ۔ لیعنی حال متدا خلہ اور يترقب كامفعول محذوف بــــاى يترقب المكروه او الفرج.

فاذا الذي. ال من اذا مفاجأ تيه باور الذي مبتدا اورصفت بمحذوف كي اى فاذا الاسر اليلي الذي . لفظ استنصره صله باور لفظ يستصر خد خرب مبتداء كي

غوی مبین. حضرت موی کے ای جملہ ہے اسرائیلی سیمجھا کہ اب موی میری بھی خبرلیں گے۔ اس لیے وہ بول پڑااتو ید ان تسقته لمنی باحضرت موسی کے زیادہ غضب ناک اور پرجلال ہونے کی وجہ سے وہ ازخود گھبرا گیا ہو کہ نہیں میری بھی مبختی نہ آجائے۔ اور بیجی ہوسکتا ہے کہ قبال یا موسی المنے کا قائل اسرائیکی نہ ہو۔ بلکہ بیدوسراقبطی ہو۔ وہ اسرائیکی کوحضرت موت کے برا بھلا کہنے ہے سیم جھا کہ گذشتہ روز قبطی کافٹل اس اسرائیلی کی وجہ ہے ہوا ہے اور اس کے قاتل موٹ ہیں ۔اور غوی اس بے تدبیری کی وجہ ہے کہا کہ خود مجمی مبتلا ہوااور <u>مجھے بھی مشکل میں ڈ</u>ال دیا۔

> هو عدو لهما . بياس كي وتمنى اختلاف ندب كي وجه ي كاختلاف نسل كي وجه يد جاء رجل ان كانام حز فيل ب جوفرعون كي بيني محكى -

انسی لکت من النا صحین . لک بیان ہے صلابیں ہے۔ کیونکہ صلہ موصول پر مقدم ہیں ہوا کرتا۔ ای انسی من الناصحين لك جيسے موحباً لك وسقياً لك كهاجائے اوريكھي موسكتا ہے كه لك كامتعلق محذوف مورجس يرلفظ ف اصحين دلالت كرر ما ہے۔اى ناصبح لك من الناصحين يا خود ناصحين ہے متعلق ہو۔ كيونكه ظروف ميں توسع ہوتا ہے۔ يتوقب. مسى آفت كاانديشه مراد بيامداد البي كالتظار

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ : . . . . . . بيركوع بهى حضرت موى عليه السلام كے واقعات كے سلسله كي ايك كڑى ہے۔ واستوی کی بعن حضرت موی علیه السلام ابھی نبی تونہیں ہوئے تھے۔ مگر آثار نبوت اور سامان رشدو ہدایت توائے جسمانی وعقلی کےعلاوہ سب بیدار ہو چکے تھے۔

ك ذلك نجرى المحسنين . مين اى طرف اشاره بى كەنىك چلنى كى بركت سے علوم مين بھى ترقى ہوتى ہے اور بەكە حضرت موسی کی کسی وفت بھی فرعون کے مسلک پرنہیں چلے۔ بلکہ ہمیشہ اس کے ظلم و کفر سے بیز ارر ہنے اور حکومت کی پوری مشیئری اور اس کی قوم کے افراد کواسی کے کل پرز ہے بیجھتے۔اسرائیلی جوفرعونی مظالم کی چکی میں بری طرح پس رہے تتھے۔وہ ان کے جوان ہونے پر ان سے امیدیں لگائے ہوئے تھے اور ان کے گردجمع رہتے۔ادھر قبطی بھی صورت حال کواپنے لئے خطرہ سمجھ رہے تھے۔انہی ڈرتھا کہ بیہ غیرقوم کا نو جوان کہیں زور نہ پکڑ جائے ۔ کیونکہ حضرت موتیٰ کی آ مدور فنت جہاں اپنی والدہ اور برا دری کے پاس رہتی ۔ وہیں وہ شاہی محلات میں بھی بڑے تھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے۔ا تفا قاٰ ایک اسرا ٹیلی سے ایک شاہی باور چی قبطی کوالجھتے ہوئے ویکھا۔

حضرت موسی کا واقعد لغزش: ..... اتفا قالیک اسرائیلی ہے ایک شاہی باور جی کوالجھتے ہوئے دیکھا اپنی آ تکھ ہے دیکھ کر ان کی زیاد تیوں کی تصدیق ہوگئی۔ پہلے انہوں نے قبطی کو تمجھایا بچھایا ہوگا۔ ممکن ہے قبطی نے طیش میں آ کر جواب میں کوئی تیز لفظ کہددیا ہو۔جس نے آگ پرتیل کا کام کیا اورموی علیہ السلام تاب نہ لاسکے اور بطور گوشالی ایک مکارسید کر ہی دیا۔ چونکہ طاقت ورجوان تھے۔ اس لئے ایک ہی گھونسہ میں قبطی نے پانی نہ مانگا۔موئ کو بیاندازہ نہ تھا کہ اس طرح وہ کمبخت ایک دم دم تو ڑ دے گااور ایک ہی گھونسہ میں کام تمام ہوجائے گا۔ مانا کے قبطی کافرحر بی تھا ، ظالم تھا اور حضرت موٹ کی نیت بھی تبھھ مار ڈالنے کی نتھی۔ بلکہ محض تادیب و تنبیہ کے کئے کچھسرزنش کاارادہ تھا۔ مگر گھونسہ کچھ بے جگہ پڑ گیااور قبطی و ہیں ڈھیر ہو گیا۔اس وقت کوئی معرکہ جہاد نہ تھااور نہ ہی حضرت موتیٰ نے اس کوکوئی الٹی میٹم دیا تھا۔ادھرمصری بھی ان کی عادات واطوار کود کیھے کرانہیں اس طرح کا کوئی شبہ بھی نبیں گزرا کہ وہ یونہی کسی کی جان و مال کونقصان پہنچا ئیں گے۔صرف ایک وقتی جوش کا بتیجہ تھا کہ ایک گھونسہ میں قبطی مھنڈا ہوگیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پرتعزیری کی جائے اوروہ اتفا قامر جائے ۔تو ہمارے یہاں بھی نہ قاضی پر گناہ ہوگا نہ جلاد پر ۔مگراس پر بھی حضرت موسیٰ بچھتا ہے کہ بےارادہ یہ خون ہو گیا۔ جوش غضب میں معاملہ کی جھنیق سرسری ہوئی اور اس کا بھی اندازہ نہ کر سکے کہ سرزنش کے لئے کتنی مار کافی ہے۔ پھر فرقہ وارانہ اشتعال کا اندیشہ دامن گیر ہوا ہوگا کہ کہیں اور فتنوں کا درواز ہ نہ کھل جائے۔اس لئے اپنے فغل پر نا دم ہوئے کہ اس میں شیطانی دخل معلوم ہوتا ہے ۔ انبیاء کی فطرت چونکہ پاک وصاف ہوتی ہے۔ وہ نبوت ہے پہلے ہی اپنے ذرہ ذرہ کا موں کامحاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ایک ذراس لغزش اورمعمولی خطا پربھی تو بہ تلا کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ نبوت سے پہلے بھی وہ ولی ہوتے ہیں۔ کاملین کی عام عادت ہوتی ہے کہ اپنی خفيف ي باحتياطي كوبهي بها ومجهة بير حسنات الابواد مسيئات المقربين.

و**ا قعات معیت اور عصمت انبیا** گل: ............ دب انسی ظلمت نفسی النج حضرت موکی علیه السلام کاعرض کرنا بیسنت آ دمّ ہے۔وہ بھی ایک ذراس لغزش پر گھبراا تھے تنھے اور دہنا طلمنا انفسنا کا وردز بان سے کرتے رہے۔ یہاں تک کدرحمت باری کو جوش آیااور فعاب علیه کی بشارت سنائی۔ یہاں حضرت موٹ کوبھی الہام یا منام میں بشارت ہوگئی ہوگ ۔البعة اس کاقطعی علم نبوت کے

عصمت انبیاع چونکہ دلائل قطعیہ سے ٹابت ہے۔اس لئے وہ تو عقیدہ مسلمہ رہے گا۔البتہ جہاں اس سے ہٹ کرکوئی بات ساہنےآ ئے گی اس کی مناسب تو جیہو تاویل کرنی ہوگی ۔ کہیں روایات موضوع میں ،کہیں خبروا حدظنی ہے بعض واقعات کا پیۃ چاتا ہے۔ کہیں نبوت ہے۔ پہلے کا کوئی جزئی واقعہ ہے ۔ کہیں محض خلاف اولیٰ کا ارتکاب ہوا ہے ۔ کہیں کوئی ادنیٰ لغزش سہو ونسیان یا خطائے اجتہا دی کا بتیجہ ہے۔غرض ہے کہ مسئلہ عصمت جوفطعی ہے وہ بدستور محفوظ رہے گا۔تو جیہات ان واقعات میں کی جانمیں گی۔

اس طرح شیطان کا تصرف انبیاء پر ہوسکتا ہے۔ گمر وہ ان ہے معصیت نہیں کراسکتا۔ صرف اس کے تصرف ہے کوئی خلاف اولیٰ بات ان ہے سرز وہوسکتی ہے۔جیسا کہ یہاں حضرت موسکؓ کے ہاتھوں فرعو نی حربی کا اتفاقیہ مارا جانا ہوا۔اس لئے کوئی اشكال نهيس رہتا۔

مجر میں کون شخصے؟:.....حضرت موسیٰ کے فلن انکون ظهیرا للمجر مین عرض کرنے کا منشاء ظاکم کفار ہوں انہیں مجرم کہا ہو یامکن ہے۔اسرائیلی فریادی کا مجرم ہونا کچھے میں ہوا ہویا چونکہ وہ اس بےاحتیاطی کا سبب بنا ہے۔ پہلے آئندہ احتیاط کا وعدہ کرر ہے ہوں یا مجرمین ہے مرادشیاطین لیئے ہوں کہ میں آئندہ بھی ان کی وسوسہ اندازی میں نہیں آؤل گا کہ بعد میں بچھتانا پڑے۔ بلکہ ہمیشہ چو کنار ہوں گا۔

چونکہ بیروا قعہ بھری دو پہریارات کے وقت پیش آیا تھا۔ سر کیس اور بازار سنسان ہوں گے۔ کسی کو کا نول کان خبر نہ ہوئی ۔ لیکن صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ سیچھ شفکرر ہے کہ دیکھتے اب کیا ہوتا ہے اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کہیں واقعہ کا چرچا نہ ہوا ہوا ور فرعون تك نه چنجي هو ينتيجهٔ كيا كل كهاتا ہے .

ووسر بے دن کا ہمگامہ: ..... اگلے روز دیکھا تو وہی اسرائیلی کی اور قبطی ہے الجھ رہا ہے ۔فر مایا تو روز ظالموں سے لڑتا ہے اور مجھ کولڑوا تا ہے۔لیکن فرعونی کی زیادتی وکھے کراسے روکنے کے لئے آ کے بواجے ۔فرعونی چونکہ اسرائیلیوں کا مخالف تھا۔اس لئے ان دونوں کا بھی مخالف ہوا۔ کو یا العمیین حضرت موئل کو اسرائیلی نہ سمجھتا ہو یا چونکہ حضرت موئل کا فرعونی طور طریق سے ہتنظ ہونا مشہور ہو چکا ہے۔اس لئے مخملہ قبطیوں کے یہ بھی حضرت موئل کا مخالف تھا۔ہم حال حضرت موئل فرعونی کی طرف لیکے اور اس سے پہلے اسرائیلی پر خفا ہو چکے تھے۔ ہاتھ ڈالنا چاہاس ظالم پر ، بول اٹھا مظلوم سمجھا کہ زبانی بھی پر غصہ کیا ہے تو ہاتھ ہو۔ زورز بردتی سے قبل کر تا بی آتا ہے۔ طرح کل ایک کو مارا تھا آج مجھے مارو گے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہتم دنیا میں اپناز ور بٹھلانا چاہتے ہو۔زورز بردتی سے قبل کر تا بی آتا ہے۔ سے بہوا کہ جس اسراغ مانا کافی تھا۔ سنتے ہی قبطی نے جافرعون سے کان بھر دیا سے دوا کہ میں میں میں کے کرا دیتے تا تل کی تلاش تو تھی بی ۔ اثنا سراغ مانا کافی تھا۔ سنتے ہی قبطی نے جافرعون سے کان بھر دیئے۔وہاں مشور سے ہوئے کہ غیرقوم کا آدمی اور یہ حوصلہ کہ سرکاری ملازموں اور بادشاہ کے آدمیوں کوئل کر ڈالے یمکن ہے خواب کا اندیشہ بھی فرعون کے سامنے ہو۔ سیابی دوڑائے گئے۔وارنٹ گرفاری جاری ہوا۔شایدل جاتے تو گئل کر دیتے۔

حضرت حز قبل کی بروفت مدو: ............. نکرایک نیک طلبت شخص کے دل میں اللہ نے موئیٰ کی خیرخواہی ڈال دی اور وہ مجلس سے جلدی اٹھ کرکسی مختصر راستہ سے بھا گا ہوا حضرت موئیٰ کے پاس آیا اور آنہیں صورت حال بتلا کرمشورہ دیا کہتم فوراً شہر سے کہیں نکل جاؤ۔ بیٹتی ہی حضرت موئیٰ مصر سے نکل کھڑ ہے ہوئے۔ راستوں سے واقف نہ تھے۔اللہ سے دعا کی ۔اس نے مدین جانے والی سپرھی سڑک پرڈال دیا۔ جومصر سے آٹھ دس دن کی مسافت پرتھا۔

لطا کف سلوک: مستسد و بالنس طله ست. پیفرعونی اگر چهر بی تفایگر معاہداورتو بی معاہد نہ ہی یگر معاہد حالی تفایۃ ا حضرت مولی کا ارادہ اس کو بالکل مار ڈالنے کا نہیں تھا کہ اشکال ہو۔ بلکہ صرف تادیب کی نیت سے مکا مارا۔ اتفا قاگگ کیا اس طرح کہ مرگیا۔ اس وقت تو غصہ میں خیال نہیں ہوا۔ گمر بعد میں سوچا تو سمجھ میں آیا کہ بیظلم تو کسی اور طریقہ ہے بھی دفع ہوسکتا تھا۔ اس سے تی مستفاد ہو کس ۔

ا ۔ غصہ وغیرہ طبعی چیزیں کاملین سے بھی سرز دہوجاتی ہیں ۔

۲۔ حسنات الا برارسیمات المقر بین کے لحاظ ہے وہ اپنی معمولی لغزشوں پر بھی پچھتاتے ہیں۔ یہاں حسنة دفع ظلم ہے۔ ۳۔ کاملین کوروسروں سے زیادہ خشیت ہوتی ہے۔

فسلن الکون ظهیرا للمعجر مین. ہے معلوم ہوا کہ ظالم کامددگار ہونا بھی جائز نہیں اور حکومت کی دعاظالم کے لئے ایک طرح کی اعانت ہے۔اس لئے اہل اللہ کئی ظالم کے لئے حکومت کی دعانہیں کرتے۔البتہ ضرورت کے موقعہ پر خیر کی قید کے ساتھ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔جیسا کہ استخارہ میں خیر کی قید کے ساتھ دعا ما تورہے۔

حیانے اپنے ایسے میں اگراس سے مرادخوف ہے تو اول تو اس وقت تک حضرت موٹی نبیس ہوئے تھے کہا شکال ہواورا گرنبی بھی ہوں توطبعی خوف تھا جو کمال کے منافی نہیں ہے۔خوف عقلی منافی ہے اور وہ ثابت نہیں لیکن اگریتسر قسب سے تائید فیبی کا انتظار مراد ہوتو پھرکوئی اشکال ہی نہیں رہتا۔

انے لیغوی مبین ۔ ہے معلوم ہوا کہ کاملین وٹمن کی طرح دوست پر بھی سیاست ومواخذہ کرتے ہیں۔ ماوشا کاان کے یہاں فرق نہیں ہوتا۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ قَصَدَ بِوَجُهِم تِلُقَاءَ مَدُيَنَ خِهَتَهَا وَهِيَ قَرُيَةُ شُعَيُبٍ مَسِيرَةً ثَمَانِيَةَ آيَّام مِنُ مِصُرَ سُمِّيتُ بِمَدُيَنَ ابُنِ إِبْرَاهِيُمَ وَلَمْ يَكُنُ يَعُرِفُ طَرِيُقَهَا قَالَ عَسْسَى رَبِّي ۖ أَنْ يَهُدِ يَنِي سَوَّآءَ السَّبِيل ﴿٣﴾ آى قَىصَىدَ الطَّرِيُقَ آيِ الطَّرِيُقَ الُوَسُطَ الْيُهَا فَارُسَلَ اللهُ اِلَيُهِ مَلَكًا بِيَدِهِ عَنْزَةٌ فَانُطَلَقَ بِهِ اِلَيُهَا وَكَمَّا وَرَدَ مَآاَءَ مَدُيَنَ بِئُرٌ فِيُهَا أَيُ وَصَلَ اِلَيُهَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً جَمَاعَةً كَثِيْرَةً مِّنَ النَّاسِ يَسُقُونَ مُوَاشِيْهِمُ وَوَجَدَ مِنُ دُونِهِمُ أَىٰ سِوَاهُمُ اهُوَ أَتَيُنِ تَلُودُ نَ عَنَمَعَان أَغُنَامَهُمَاعَنِ الْمَاءِ قَالَ مُوسْى لَهُمَا مَا خَطُبُكُمَا اللهُ اللهُ شَانُكُمَا لَاتَسْقِيَانِ قَالَتَا لَانَسُقِي حَتَّى يُصُدِرَالرِّعَاءُ سَكَ جَمْعُ رَاعِ أَى يَرُجعُون مِنُ سَقُيهِمْ خَوُفَ الرِّحَامِ فَنَسْقِي وَفِي قِرَاءَ مِي يُصْدِرُ مِنَ الرُّبَاعِيُ أَيُ يُصُرِفُوا مَوَاشِيُهِمْ عَنِ الْمَاءِ وَٱبُونَا شَيِخٌ كَبِيرٌ ﴿٣٠﴾ لَايَقُدِرُ أَنْ يَسُقِي فَسَقَى لَهُمَا مِنْ بَئُرِ أُخُرِيْ بِقُرْبِهَا رَفَعَ حَجَرًا عَنُهَا لَايَرُفَعُهُ اِلَّاعَشُرَةُ أَنُفُسِ ثُمَّ تَوَلَّى اِنْصَرَفَ اِلَى الظِّلِّ لِسَمُرَةٍ مِنُ شِدَّةِ حَرِّ الشَّمُسِ وَهُوَجَائِعٌ فَقَالَ رَبِّ اِنِّي لِمَآ ٱنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْر طَعَامٍ فَقِيُوٌ ﴿٣﴾ مُـحُتَاجٌ فَرَجَعَتَا اِلْي آبِيُهِ مَا فِي زَمَنِ ٱقَلَّ مِمَّا كَانَتَاتَرُ جِعَان فِيُهِ فَسَا لَهُمَا عَنُ ذَٰلِكَ فَأَخْبَرَتَاهُ بِمَنْ سَقَى لَهُمَا فَقَالَ لِإحُدْهُمَا أَدُعِيُهِ لِيُ قَالَ تَعَالَى فَسَجَآءَ تُسهُ إحُدامُهُمَا تَمُشِي عَلَى اسُتِحُيّا عِ أَى وَاضِعَةِ كُمِّ دِرُعِهَا عَلَى وَجُهِهَا حَيّاةً مِنْهُ قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدُعُو لَكَ لِيَجُزِيَكَ أَجُرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا ﴿ فَاجَابَهَا مُنْكِرًا فِي نَفُسِهِ أَخُذَ الْأَجُرَةِ وَكَانَّهَا قَصَدَتِ الْمُكَافَاةَ إِنْ كَانَ مِمَّنُ يُرِيُدُهَا فَمَشَتُ بَيُنَ يَدِيهِ فَحَعَلَتِ الرِّيُحُ نَضُرِبُ ثَوْبَهَا فَتَكُشِفُ سَاقَهَا فَقَالَ لَهَا إِمُشِي خَلَفِي وَدَلِّينِي عَلَى الطَّرِيُقِ فَفَعَلَتُ اللَّمِ أَنْ جَاءَ أَبَاهَا وَهُوَ شُعَيُبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعِنْدَهُ عِشَاءٌ قَالَ لَهُ الْحِلِسُ فَتَعَشَّ قَالَ أَحَافُ آنُ يَكُونَ عِوَضًا مِمَّا سَقَيْتُ لَهُمَا وَآنَا أَهُلُ بَيْتٍ لاَنَطُلُبُ عَلَى عَمَلِ خَيْرٍ عِوَضًا قَالَ لَاعَادَ تِي وَعَادَةُ ابَائِي نَقُرِي الضَّيُفَ وَنُطُعِمُ الطَّعَامَ فَأَكَلَ وَأَخُبَرَهُ بِحَالِهِ قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لا مَصُدَرٌ بِسَعُنَى الْمَقُصُوصِ مِنُ قَتُلِهِ الْقِبُطِيُ وَقَصَدِهِمُ قَتُلَهُ وَخَوْفِهِ مِنُ فِرُعَوُنَ قَالَ لَاتَخَفُ اللَّ نَجُوتَ مِنَ الُقُوم الظّلِمِينَ ﴿٥٦﴾ إِذَ لَاسُلُطَانَ لِفِرْعَوُنَ عَلَى مَدْيَنَ قَالَتُ اِحُلْمُهُمَا وَهِيَ الْمُرُسَلَةُ الْكُبُرِي اَوِ الصُّغُرِيٰ يَ**لَا بَتِ اسُتَاجِرُهُ لَ آتَ حِلُهُ اَجِيُرًا يَرُعَى غَنَمَنَا اَ**ىُ بَدُلَنَا إِنَّ خَ**يْرَ مَنِ اسْتَأَجَرُتَ الْقَو**َى الْآمِيْنُ ﴿٢٦﴾ أَيُ اسْتَاجِرُهُ لِـقُوَّتُه وَامَانَتِهِ فَسَالَهَا عَنْهُمَا فَأَخُبَرَتُهُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ رَفُعِهِ حَجَرَ الْبِئْرِ وَمِنُ قَوْلِهِ لَهَا الْمُشِيُ خَلَفِيُ وَزِيَادَةَ أَنَّهَا لَمَّاجَاءَ تُـهُ وَعَلِمَ بِهَا صَوَّبَ رَأْسَهُ فَلَمُ يُرُفَعُهُ فَرَغِبَ فِي إِنْكَاحِهِ قَالَ إِنِّي أُرِيُدُ أَنُ أُنُكِحَكَ اِحُدَى ابُنَتَى هُتَيُنِ وَهِيَ الْكُبُرِيٰ اَوِالصُّغُرِيٰ عَلَى اَنُ تَأْجُونِي تَكُونَ اَجِيْرًالِيُ

فِيُ رَعُي غَنَمِيُ ثَمَانِيَ حِجَجٍ عَلَى سِنِيُنَ فَإِنُ أَتُمَمُتَ عَشُرًا أَى رَعْى عَشُرَسِنِيُنَ فَمِنُ عِنُدِكَ عَ الصَّلِحِيُنَ ﴿ ٢٠﴾ ٱلْوَافِيُنَ بِالْعَهُدِ قَالَ مُوسَى ذَٰلِكَ الَّذِي قُلُتَ بَيُنِي وَبَيْنَكُ ۗ أَيَّمَا الْآجَلَيْنِ النَّمَانُ آوِ الْعَشُرُ وَمَازَائِدَةٌ أَى رَعُيَةٌ قَضَيْتُ بِهِ إَى فَرَغُتُ عَنَهُ **فَلَا عُدُوَ انَ عَلَىّ** "بِطَلَبِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ **وَاللّهُ** عَلَى مَا نَقُولُ أَنَا وَأَنْتَ وَكِيْلُ ﴿ ﴿ مَا خَفِيظٌ أَوُشَهِيْدٌ فَتَمَّ الْعَقُدُ بِذَلِكَ وَأَمَرَشُعَيْبٌ اِبُنَتَهُ أَنُ يُعُطَى مُوسَى كَ عَصَّايَـدُفَعُ بِهَا السِّبَاعَ مِنُ غَنَمِهِ وَكَانَتُ عِصِيُّ الْانْبِيَاءِ عِنْدَهُ فَوَقَعَ فِي يَدِهَاعَصَا أَدَمَ مِنُ اسِ الْحَنَّةِ فَأَخَذَهَا مُؤسَى بِعِلْمِ شُعَيُبٍ .

ترجمه : .....اورجب (موی نے )رخ کیا (متوجہ وئے ) مدین کی طرف (پیشم مصرے ایک ہفتہ کی مسافت پرتھا۔ اس شہر کا نام مدین ابن ابراہیم کے نام پر ہے۔حضرت موکیٰ اس کاراستہ نبیں جانتے تھے ) تو بولے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھی راہ چلائے گا (مدین کے درمیانی راست سے لے جائے گا۔ چنانچہ ایک فرشتہ نے آپ کی رہنمائی شہرمدین کی طرف کی جس کے ہاتھ میں ا یک حجوثا نیز ہ بھی تھا)اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پنچے تو اس پر ایک مجمع ( بھیز ) کو دیکھالوگوں کے کہ (اپنے مویشیوں کو) پانی پلارہے ہیں اورمردول کےعلاوہ (سوا) دوعورتوں کو دیکھا جوایک طرف کو (پانی ہے اپنے جانو روں کو )رو کے کھڑی ہیں۔ (موسیٰ نے ان سے ) یو چھاتمہارا مدعا کیا ہے ( کیوں اپنے جانوروں کو یاتی نہیں پلا رہی ہو ) دونوں بولیں ہم اس وقت تک یاتی تہیں پلاتمل جب تک ہے چروا ہےا ہے جانوروں کوٹبیں بٹالے جاتے (لفظر عاہ راعی کی جمع ہے بھیٹر کے ڈریےان کی واپسی تک ہم رکی رہتی ہیں پھرہم یائی پلاتی ہیں۔اورایک قراءت میں لفظ بسصدد رباعی ہے ہے بعنی تاوفتنیکہا ہے جانوروں کو کنویں ہے نہ ہٹا کیں اور جارے والد بہت بوڑھے ہیں (جانوروں کوخود یانی نہیں پلاسکتے ) پس ان لڑ کیوں کا خیال کرتے ہوئے مویٰ نے یاتی پلا دیا۔( نز دیک کے دوسرے کنویں کا ابیا بڑا پتھر ہٹا کرجس کو دس آ دمی بھی ہلا نہ عمیں ) پھر ہٹ کر( مڑکر ) سابیہ میں آ گئے ( سخت گرمی کے مارے کیکر کے بیچے بھوک کی حالت میں ) پھر دعا کی اے میرے پر ور دگارتو جونعمت ( کھاجا) بھی دے دے میں اس کا حاجت مند ہوں (مختاج ہوں۔ چنانچار کیاں واپسی کے معمول سے پہلے ہی جلداسے باپ کے پاس پہنچ کئیں۔ انہوں نے جلد آنے کی وجہ یوچھی لڑکیوں نے یانی پلانے والے کا حال سایا۔ باپ نے ایک لڑکی سے کہا انہیں میرے یاس بلالا وُرحق تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں ) بھران میں ہےا کیے لڑی (موسیٰ کے پاس) آئی شرماتی ہوئی چلتی تھی (بعنی مولی ہے شرم کرتے ہوئے چہرہ پر آسٹین کا بلہ کرایا ) ہولی کہ میرے والد آپ کو یا دفر ماتے ہیں۔جو آپ نے ہاری خاطر ہماری بحریوں کو یانی پلایا ہے اس کابدلہ دینے کے لئے (چنانچہ مویٰ نے اسے منظور کرلیا۔ محرول میں مطے کرلیا کہ اجرت نہیں لوں گا۔ حالانکہ لڑکی کا منشابی تھا۔ کہ موٹی اگر جا ہیں گے تو اس احسان کا بدلہ احبان کی صورت میں ہوجائے گا۔

غرضیکداڑی موی کے آگے آگے جلی ۔ مگر ہوا ہے اس کی لنگی کا پلہ بٹ گیا جس ہے اس کی پنڈلی کچھ کھل گئی۔ حضرت موسیٰ نے فور ا کہا کہ میرے چھیے چلواور راستہ بتلاتی رہنا۔ لڑکی نے ایسا ہی کیااوراس طرح اپنے والدحضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں لا کرپیش کیا۔ وہ رات کے دسترخوان پرتشریف فر ماہتھ انہوں نے کھانے پر حضرت مویٰ کی تواضع فر مائی ۔مویٰ نے عرض کیا ایسا نہ ہو کہ یہ ضیافت میرے یائی بلانے کی اجرت ہوجائے اورہم اہل بیت کسی بھلائی پراجرت کے خواہاں نہیں ہوا کرتے ۔ فرمایا ایسانہیں بلکہ ہماری اور ہمارے خاندان کی روایات مہمان نوازی اور کھانا کھلانا رہاہے۔ یہ سنتے ہی مویٰ علیہ السلام کھانے میں شریک ہو گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کواپٹی سرگذشت سنا دی ۔حق تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں ) پھر(مویٰ) جب (حضرت شعیب کی ) خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سب حالات بیان کئے۔

( تقص مصدر ہے بمعنی مقصوص یعنی قبطی کا مارا جانا اور فرعو نیوں کا آ مادہ قبل ہو جانا اور فرعون سے خوف) فر مایا کہ بچھاندیشہ مت کروتم ظالم لوگول ہے نے آئے ( کیونکہ شہر مدین فرعونی حدود سلطنت ہے باہر ہے )ان میں ہے ایک لڑکی بولی (جے بلانے کے لئے بھیجاتھا خواہ وہ بڑی ہو یا حجیوٹی )اے ابا جان انہیں آ پنو کرر کھ لیجئے ( بکریوں کی دیکھ بھال پر ہماری بجائے انہیں مقرر کر لیجئے ) کیونکہ اچھا نو کر وہی ہوتا ہے جومضبوط اور امانتدار ہو ( یعنی ان کی قوت وامانت کی وجہ سے انہیں کارندہ بنا لیجئے۔ والد نے لڑکی ہے ان دونوں ہاتوں کی وجہ پوچھی۔انہوں نے ان سے وہی بیان کرویا کہ جس کا ذکر پہلے گز رچکا ہے۔ یعنی کنویں کے بھاری پھرکوتنہا ہٹادینااورلز کی کو پیھیے جلنے کی ہدایت دینا۔اور نیز بیزائد بات بھی بتلائی کہ جب وہ ان کے سامنے گئی اور انہیں معلوم ہوا تو فوراً سرینچے کرلیا اور پھرنہیں اٹھایا۔ بیا حوال سن کر حضرت شعیب کی ان سے شادی کرنے کی رغبت ہوگئی ) کہنے لگے کہ میں جاہتا ہوں کہ ان دونوں (بڑی یا جھوٹی ) لڑ کیوں میں ہے ایک کو تمہارے نکاح میں دے دوں اس شرط پر کہتم میری نوکری کرو (میری بکریاں چرانے کا کام کرو) آٹھ سال (برس) پھراگر دس سال پورے کرو (لیعن دس برس بکریاں چراؤ) توییتمہاری طرف ہے (پورا کرنا ) ہےاور میں تم پر کوئی مشقت ( دس سال مدت کی شرط کر کے ) ڈالنانہیں جا ہتا۔تم انشاءاللہ (بیلفظ تبرکا ہے ) مجھے خوش معاملہ پاؤ گے۔ کہنے لگے ( موسیٰ ) یہ بات (آپ نے جوفر مائی ہے)میرے اور آپ کے درمیان ہو چکی ہے۔ ان دونوں مدتوں میں سے جوبھی (آٹھ سال یا دس سال لفظ ایسا میں مسازا کد ہے لینی اس مدت میں چرائی ) بوری کر دوں (اے ممل کر دوں ) مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا (اور زیادہ فر مائش کر کے )اور ہم ( میں اور آپ) جو بات کررہے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے (محمرال یا شاہرہے۔اس جملہ سے معاملہ مطے ہوگیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے صاحبزادی ہے فرمایا کہ انہیں لائھی لا دوجس کے ذریعہ درندوں سے بکریوں کی حفاظت کریں۔حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کی بہت ی لاٹھیاں تھیں۔جن میں سے لڑک کے ہاتھ حضرت آ دم علیہ السلام کی لائھی آئی جوجنتی سا گوان کی تھی۔حضرت مویٰ نے اس لائھی کوحفرت شعیب علیہ السلام کے علم میں آنے کے بعد قبول کرلیا۔)

شخفی**ن** وتر کیب:..... ته اهاء مدین . حضرت موسل کومدین جلے جانے کاالہام ہوا۔ کیونکہ بیشہر فرعون کی عملداری ہے با ہرتھا۔ بیشہر حفرت ابراہیم کے صاحبز ادے مدین کے نام پر آباد ہوا تھا۔ کیونکہ حضرت ابراہیم کے جارصاحبز ادے ہوئے ہیں۔ ا۔حضرت اساعیل ۔تا۔حضرت انحق مشہور پیغیبر۔سا۔مدین ۔سم۔مدائن جو پیغیبرنہیں ہوئے ۔اس طرح مدین اورمصر کے درمیان قر ابتداروں کے روابط بھی تھے۔ان تعلقات کی وجہ سے حضرت موی کے لئے اس شہر کا ابتخاب کیا گیا ہوگا۔

سواء السبيل. مصرے مدين جانے كے تين راستے تھے۔ جن ميں ہے درميائی راستہ ہے حضرت موگ گئے اوران كے تعاقب میں جانے والی پولیس دوراستوں پر تلاش کرتی رہی اور نا کام رہی۔حضرت جبرائیل نے چو بدار کی حیثیت سے حضرت موتیٰ کی

ماء مدين . تلاب يا كنوال ـ

تسلفودان. مردول كازدهام يااختلاط ين يخ كے لئے يا بحريوں كواختلاط ير بحانے كے لئے لڑكياں الگ كھڑى

ر ہیں گا وُں کے کنووَں اور تالا بوں کو جواہمیت حاصل ہے۔وہ آج کے دور میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔

یصدر الوعاء . ابوعمرواوراین عامر کی قراءت یصدر اورجمهوراور عاصم کی قراءت یصدر باب افعال سے رہائی ہے۔ ابو ناشیخ تحبیر. اول تو عرب اور عجم کے تدنی اور معاشرتی حالات میں ای طرح شہراور دیہات کے ماحول میں آج بھی نمایاں فرق دیکھا جاسکتا ہے۔ پھراس دور کے ماحول میں اور آج کے معاشرہ میں زمین آسان کا فرق ہے۔ پھر گھر میں بوڑھے معذور باپ کے سواکوئی نہ ہوتو آخرعورتیں اورلژ کیاں کا م کاج کے لئے باہرنہیں آئیں جائیں گی۔تو کس طرح زندگی کی گاڑی چلے گی۔ف ان الضرورات تبيح المحذورات.

من حیر فقیر . ضحاک فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ سے حضرت موسی بھو کے تھے یا فقیر سے مراد ترک دیا ہے۔

على استحياء. على تجمعنى مع بتمشى سوال بـ لفظ حياء بالمدجمعنى فشمت بے لفظ استحيت أيك يا اور دو یا کے ساتھ ہے جمعنی خوداور بھی حرف کے ذریعہ متعدی ہوتا ہے استحیة استحیت منه دونوں طرح ہوتے ہیں گھونگھٹ اور پردہ کے ساتھ مردوں سے ضروری کلام کی اجازت معلوم ہورہی ہے۔

فاجابھا. مفسرعلامؓ اس عبارت ہے اس شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ دعویٰ فقر کے ساتھ حضرت موسیٰ نے اجابت دعوت كيے كى ؟ حاصل جواب يہ ہے كه ياتى تو لوجه الله بلايا۔ اجابت دعوت بلا اشراف نفس كے تحض حصول بركت كے لئے \_ يا بھوك كى شدت کی وجہ سے جیسا کہ حضرت خضر کے واقعہ میں بھی ای طرح حضرت موتل نے کہاتھا کہ لو شنت لا تحدت علیہ اجرا کیکن امام رازیؓ نے اس دوسری تو جیدکوتسلیم نہیں کیا۔ کیونکہ واقعہ خصر میں ابتداء استیجار مراد ہے جو بلا کراہت جا نز ہے اور یہاں یانی پلانامحض بنیت خیرتفااس پراجرت مناسب میں ہے۔

وقص . مصدر بمعنى مفعول اورقص بمعنى اقتصاص بھى آتا ہے۔

قے ال لا تبخف کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر تین ہزار پاساڑھے تین ہزار سال ہوئی ہے اور بکریوں کی تعدادتو لتنی ہوگی ۔ جب کہان کے رکھوالی کتے بارہ ہزار بتلائے جاتے ہیں۔

احداهما. ابن جریج اوروہب اورزمخشری کی رائے ہے کہ بڑی لڑی تھی جس کا نام صفراتھا۔ لیکن خطیب نے اپنی تاریخ میں ابوذر سے مرفوعاً نخر ہے کی ہے کہ چھوٹی لڑی تھی جس کا نام صغیرا تھا۔اس نے استاجرہ کہ کرسفارش کی تھی۔

انی ارید ان انکحک بروعدہ نکاح ہے تکاح تہیں ہے۔ ورنہ انکحتک کہنا چاہئے تھا۔

شمهانیة حجیج به جمع حجة ہے بمعنی سال - جانوروں کی چرائی بالا تفاق مہر بن عتی ہے۔البتہ خدمت کے بدل مہر بننے میں

اتممت عشوا. مفسرعلامٌ نے لفظی دعی نکال کرتفزیرمضاف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فمن عند کے . یعنی بیدت واجب نہیں بلکہ تبرعاً ہے جس کا پورا کرنااختیاری ہے۔ضروری نہیں۔

ان شاء الله. لعنی بیقضیشرطیه بطور تعلیق کے ہیں ہے بلکہ صرف تبرکا کہا ہے۔

ایما الاجلین . بیشرط ہے اور فلا عدو ان جزاء ہے اور ما زائد ہے یا پھر تکرہ ہے اور اجلین بدل ہے۔مقسر علام ہے ای رعيه تكال كرا شاره كياب كه لفظ ايما مفعول ب قضيت كابتقد برمضاف اى قضيت رعى اى الاجلين.

فلا عدوان . کیمن جس طرح دس سال ہے زیادتی کا مطالبہ عدوان ہے۔ای طرح آٹھ سال ہے زیادتی کا مطالبہ بھی

نہیں کروں گا۔اس کوبھی عدوان سمجھتا ہوں \_طرفین کےایجاب وقبول کے بعداب عقد نکاح مکمل ہو گیا اوربعض نےعلیجد ہ ایجاب وقبول مانا ہے۔اس سےعورت کی بکریوں کی جرائی کے بدل مہر بننے اور نکاح اور اجارہ دونوں کے ایک صنعت میں جمع کرنے کا جواز معلوم ہوا۔ نیز ریکہ مالداری کفاوت میں داخل تہیں ہے۔

والسله عملیٰ مانقول و کیل. معلن نے اس کو گواہوں کے شرط نکاح نہ ہونے پراستدلال کیا ہے۔لیکن مینچے نہیں ہے کیونکہ گواہوں کی موجود گی اسلام میں شرط نکاح ہے۔ ممکن ہےان کی شریعت میں جائز ہوجو ہمارے لئے جحت نہیں اور یا کہا جائے کہ اس ہے محض وعدہ کی پختگی مراد ہے نہ کہ گواہوں کا غیرضر وری ہونا۔

عهد أدم . حضرت شعیب علیه السلام کے پاس انبیاء کیہم السلام کے مختلف تبرکات ہوں گے۔ان میں حضرت آ دم کا رپہ عصابھی تھا۔ چنانچے مشائخ کے بہاںعصاوغیرہ تبرکات میں راجج ہے۔

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾: .....حضرت موتیٰ وہاں بھو کے بیاہے مہنچے۔ دیکھا کہ کنویں پرلوگ مویشیوں کو پانی پلارہے ہیں۔ان میں دو عورتوں کوبھی دیکھا کہ الگ کواپنی بکریاں لئے حیا کے ساتھ کھڑی ہیں۔شایداوروں سے بچاہوا پانی پلاتی ہوں یا سب کے چلے جانے کے بعد مینج کر پلاتی ہوں۔اور مویٰ کے یو چھنے پر کہنے لگیں بوڑھے باپ کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی مردنہیں۔اس لئے مجبوراً ہمیں ہی

خدمت خلق ترقی کا زینہ: .....مول علیہ السلام اگر چہ تھکے ماندے بھوکے بیاسے تھے۔ مگر ترس آیا کہ میری موجودگ میںعورت ذات اس درجہ مجبور و پریشان رہےاور میں انسانی ہمدردی کچھ نہ کرسکوں ۔اٹھےاورلڑ کیوں کے جانوروں کوسیراب کر ویا۔ حضرت موتیٰ میں پیمبرانداعلیٰ اوصاف تھے۔ایک عام انسان بھی ایسے موقعہ پر ہمدردی ہے تڑپ اٹھتا ہے اور جو کچھ بس میں ہوکر گزرتا ہے۔اس کے بعد حق تعالیٰ کی بارگاہ میں البتی ہوئے کہ اے اللہ میں سی مخلوق سے سی صلہ کی طمع نہیں رکھتا۔ البتہ آپ سے ہرقت بھلائی كامختاج واميدوار ہوں۔

ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ کی ہئیت اور دوسرے قرائن ہے ان کے مسافر اور بھوکا پیا سا ہونے کا اندازہ کرلیا۔ آج بیہ لڑکیاں معمول کے خلاف چونکہ جلدگھر لوٹیں۔اس لئے والد نے حال دریادنت کیا۔تو انہوں نے سارا ماجرااپنے بوڑھے باپ حضرت شعیب علیہالسلام سے کہہسنایا۔ من کراس شرافت سے وہ بھی بے حدمتاثر ہوئے اورا یک لڑ کی کو تھم دیا کہ جاؤانہیں بلالا ؤ۔ایک نے ان میں سے ممیل کی اور فطری شرافت اور نسوانی شرم وحیا کے ساتھ حضرت موتل کو باپ کا تھم پہنچایا۔ حضرت موسیٰ ابھی دعا ما تک کرفارغ ہی ہوئے تھے کہ غیرمتوقع طور پر قبولیت دعا کے بیآ ثار دیکھے ، قبول کیوں نہ کرتے ۔اٹھ کرفورا ساتھ ہولئے اورلڑ کی کو ہدایت فرمادی کہ میں آ گےرہوں گاتم چیچھے چلنا۔اس خیال ہے کہ مبادا بلاضرورت اجنبیہ پرنظر نہ پڑے۔ چنانچیلڑ کی شرمیلی چیچھے چیکی اور راستہ ہتلاتی اینے گھر لے آئی۔ضرورت کی وجہ سےعورتوں کا اس طرح آنا جانا باعث اشکال نہیں ہونا جا بیئے ۔حضرت موتیٰ کا حضرت شعیب کے وولت کدہ پر حاضری کا منشاء یانی پلانے کی اجرت لینانہیں تھا۔ بلکہ حالات کے لحاظ سے کسی شفیق ہمدرداور محکانہ کے البتہ جویا تھے اگر بھوک کی شدت بھی اس جانے میں دخیل ہو۔ تب بھی سیمھ مضا کقہ نہیں ۔اس کا اجرت ہے کوئی تعلق نہیں اور دعوب کی خواہش خاص کر ضرورت کے وقت اوبالخصوص ایک کریم مخص سے پچھ ذلت کی بات نہیں چہ جائیکہ دوسرے کی خواہش پر دعوت کومنظور کرنا اس میں تو احتال ذلت بھی نہیں۔ یہ تن کروہ بزرگ موئی علیہ السلام سے بولے۔ میاں میں جا ہتا ہوں کہتم آٹھ سال میری خدمت کروتو تنہیں ایک لڑکی بیاہ دول۔ آٹھ سال تو ضروری مدت ہے۔ باتی دوسال کا اضافہ بطور تبرع ہے۔ جس طرح مال بدل مہر ہوتا ہے۔ اور بیوی کی نوکری اور خدمت گاری ہمی بدل مہر ہوتی ہے۔ اس طرح بالغہ عورت کی رضا مندی سے دوسرے عزیز دا قارب کی خدمت گاری بھی بدل مہر بن سکتی خدمت گاری ہوں بدل مہر بن سکتی ہے۔ بحر یال لڑک کی ہوں یا ان کے والد کی۔ دونوں صورتوں میں کوئی شبہ ہماری شریعت کی روسے بھی نہیں رہتا۔ اور بردیسی موسیٰ کی اجنبیت دورکرنے کے لئے میں بھی فرمایا کہتم سے کوئی شخت خدمت نہیں کی جائے گی۔ میں بری طبیعت کا آدی نہیں۔ بلکہ بفضل خداخوش معاملہ ہوں۔ میری صحبت میں رہ کرانشاء الغد تھراؤ سے نہیں۔ تمہیں خوداس کا تجر بداورا ندازہ ہوجائے گا۔

مویٰ علیہ السلام اس بات چیت ہے مطمئن اور اس معاملہ پر رضا مند ہو گئے ۔اور عرض کیا کہ خدا کا بھروسہ مجھے منظور ہے۔ اور ان دونوں مرتوں میں مجھے اختیار ہوگا۔ مگر حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے دس سال کی مدت پوری کی۔

حضرت موسیٰ سے اثنائے گفتگو میں ان کا اولا وابراہیم سے ہونا معلوم ہوگیا ہو۔اس لئے بیشہ نہیں رہتا۔ کہ حضرت شعیب نے تحقیق نسب و کفاءت کیوں نہ کی۔اوراس معاہرہ سے بیلازم نہیں۔ کہاسی وقت نکاح ہوگیا۔اور نہ و المسلّٰہ علی ما نقول کہنے سے بیلازم آتا ہے کہ نکاح بغیر گواہوں کے ہوا۔ بلکہ بیصورت نکاح کی ابتدائی گفتگوتھی۔ بعد میں انہوں نے ایک لڑکی کی تعیین اوراس کی رضا مندی اور گواہوں کی موجودگی سب شرائط پوری کرلی ہوں گی۔

موسیٰ علیہ السلام کی اس سرگذشت میں آنخضرت ﷺ کے لئے بھی پیغام اور بیثارت ہے کہ خالفین آپ کی جان لینے کی بھی فکر کریں مجے اور آپ کوبھی وطن سے بے وطن ہونا پڑے گا اور آٹھ سال بعد پھر بخیرت وطن واپسی ہوگی۔ چنا نچہ واقعہ ہجرت پیش آیا اور آٹھ برس میں مکہ فتح کیا اور دسویں برس تک کا فرول سے یاک کر دیا۔

لطا نُف سلوک: .....فسقی نهما ہے معلوم ہوا کہ خدمت خلق سے کاملین کو عارفہیں آتی۔

دب انسی لما انزلت میں اس کی تعلیم ہے کہ کاملین کوچھوٹی بڑی ہر چیز میں اللہ کی طرف احتیاج کرنی جا ہے ۔ حق تعالیٰ کی نعمتوں سے بے نیازی اور لا پرواہی متکبر مدعیان زہد کا شیوہ ہے۔

ان اہی ید عولت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کام کرنے کے وقت مزدوری کی نیت نہ ہواور کام کے بعد اشراف نفس کے بغیر عوض قبول کرلیا جائے تو بیا خلاص کے خلاف نہیں ہے۔البتہ جس حدیث میں آنخضرت پھیٹی نے ایک سحانی کو تعلیم دینے کے بدلہ کمان قبول کر لہنے پر واپسی کا تھم دیا تھا۔وہ ممانعت سد ذرائع کے طور پر ہوگی۔جس کو قرائن سے عربی سمجھ سکتا ہے۔

عملیٰ ان تاجونی ۔ سے معلوم ہوا کہ اسباب معاش اختیار کرنا تو کل کے خلاف نہیں۔ ہاں اگر کوئی معاش میں مشغول ہو کر علم عمل سے محروم رہنے کا اندیشہ رکھتا ہویا وہ تکالیف کو جسیل سکتا ہو۔ پھر اسباب معاش کا جھوڑ دینا اس کے لئے بہتر ہے۔

فَلَمَّا قَصٰى مُوسَى الْآجَلَ اَيُ رَعْيَـهُ وَهُـوَتْمَانٌ اَوْعَشُرُ سِنِيُنَ وَهُوَ الْمَظُنُونُ بِهِ وَسَارَبِاً هُلِهَ زَوُجَتِهِ بِإِذُن أَبِيُهَا نَحُوَ مِضُرَ الْنَسَ أَبْصَرَ مِنُ بَعِيُدٍ مِنْ جَانِبِ الطَّوْرِ اِسُمُ خَبَلِ نَارًا ۚ قَالَ لِلْهُلِهِ امْكُثُو ٓ آهِنَا إِيِّكَيُّ انْسُتُ نَارًا لَّعَلِّي اتِيُكُمُ مِّنُهَا بِخَبَرٍ عَنِ الطَّرِيَقِ وَكَانَ قَدُ أَخُطَأَهَا أَوُجَذُوهٍ بِتَثْلِيُتِ الْحِيُمِ قِطُعَةٌ أَوُ شُعُلَةٌ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمُ تَصُطَلُونَ ﴿٢٩﴾ تَسُتَـٰدُفِئُونَ وَالطَّاءُ بَدُلٌ مِنُ تَاءِ الْإِفْتِعَالِ مِنُ صَلَّى بِالنَّارِ بِكُسُرُ اللَّامِ وَفَتُحِهَا فَلَمَّا آتُلهُا نُودِيَ مِنْ شَاطِئ جَانِبِ الْوَادِالْآيُمَنِ لِمُوسَى فِي الْبُقَعَةِ **الُمُبْوَكَةِ** لِمُوسْى لِسِمَاعِه كَلَامَ اللهِ فِيُهَا مِنَ الشَّجَرَةِ بَدَلٌ مِنُ شَاطِئِ بِاعَادَةِ الْحَارِ لِنَبَا تِهَا فِيُهِ وَهِيَ شَجَرَةُ عُنَّابٍ أَوُ عُلَّيَقٍ أَوُ عَوْسَجِ أَنُ مُفُسِّرَةٌ لَامُحَفَّفَةٌ يُمُوسَى إِنِّي أَنَااللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ وَأَنُ أَلْقِ عَصَاكَ ﴿ فَالْقَاهَا فَلَمَّا رَاهَا تَهُتَزُّ تَتَحَرَّكُ كَانَّهَا جَآنٌ وَهِيَ الْحَيَّةُ الصَّغِيرَةُ مِنُ سُرُعَةِ حَرُكَتِهَا وَّلِّي مُدُبِرًا هَارِبًا مِنْهَا وَّلَمْ يُعَقِّبُ " أَيُ يَرُجِعَ فَنُودِيَ يِلْمُوسَنِّي أَقْبِلُ وَلَاتَخَفُ " إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِيْنَ﴿٣﴾ أَسُلُكُ أَدْخِلُ يَدَكُ لَكَ الْيُمُنَّى بِمَعْنَى الْكَفِّ فِي جَيْبِكَ هُوَطُونُ الْقَمِيُصِ وَانْحَرِجُهَا تَخُورُ جُ خِلَافَ مَاكَانَتُ عَلَيُهِ مِنَ الْأَدُمَةِ بَيُضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ لَا أَىٰ بَرُصٍ فَادُخَلَهَا وَانْحَرَجَهَا تَضِينُ كَشُعَاعِ الشَّمُسِ تَغَشَّى الْبَصَرَ وَّاضُمُمُ اللَّكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهُبِ بِفَتُحِ الْحَرُفَيُنِ وَسُكُول التَّانِيُ مَعَ فَتُح الْأَوَّلِ وَضَيِّم أَيُ الْخَوُفِ الْحَاصِلِ مِنُ اِضَاءَةِ الْيَدِبِأَنُ تُدُخِلَهَا فِي جَيْبِكَ فَتَعُودُ اللَّي حَالَتِهَا الْأُولِي وَعَبَّرَعَنُهَا بِالْحِنَاحِ لِاَنَّهَا لِلْإِنْسَانِ كَالْجَنَاحِ لِلطَّائِرِ فَلْ نِلِكَ بِالتَّشْدِيُدِ وَالتَّخْفِيُفِ أَي الْعَصَاوَ الْيَدُ وَهُمَا مُؤَنَّثَانِ وَإِنَّمَا ذَكَّرَ الْمُشَارَبِهِ اللَّهِمَا الْمُبْتَدَأً لِتَذُكِيُرِ خَبَرِهِ بُرُهَانَنِ مُرُسَلَانِ مِنْ رَّبِّكَ اللي فِرُعَوُنَ وَمَلاَّ يُهِ ۚ اِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّي قَتَلُتُ مِنُهُمْ نَفُسًا هُوَ الْقِبْطِيُّ السَّابِقُ فَاخَافُ أَنُ يَّقُتُلُون ﴿٣٣﴾ بِهِ وَآخِـى هٰرُونُ هُوَ ٱفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا ٱبْيَنُ فَأَرُسِلُهُ مَعِىَ رِدُاً مُعِينًا وَفِيُ قِرَاءَ ةٍ بِفَتَح الدَّالِ بِلَاهَمُزَةٍ يُصَ**دِقُنِي** بِالْجَزُمِ جَوَابُ الدُّعَاءِ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِالرَّفُع وَجُمَلَتُهُ صِفَةُ رَدُءً ١ إِنِّي ٓ اَخَافُ اَنُ يُكَذِّبُون ﴿٣٣﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ نُفَوِّيُكَ بِاَخِيُكَ وَنَجُعَلُ لَكُمَا سُلُطْنًا غَلَبَةً فَلَايَـصِلُونَ اِلَيُكُمَا يُسُوءٍ إِذُ هَبَا بِاللِّنَا ٱلنُّتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَلِبُونَ ﴿٣٥﴾ لَهُمُ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مُّوُسلى بِايلِينَا بَيِّنَاتٍ وَاضِحَاتٍ حَالٌ قَالُوا مَاهٰلَاۤ الْاسِحُرَّ مُّفُتَرًى مُخْتَلَقٌ وَّمَا سَمِعُنَا بِهِلْذَا كَائِنًا فِي آيَّامِ الْبَآئِنَا ٱلْاَوَّلِيُنَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ بِوَاوٍ وَبِدُونِهَا مُوسَلَى رَبِّي ٱعْلَمُ اَى عَالِمٌ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ ٱلضَّمِيْرُ لِلرَّبِّ وَمَنْ عَطُفٌ عَلَى مِنْ تَكُونُ بِالْفَوْقَانِيَةِ وَالتَّحْتَانِيَةِ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ﴿

أي الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي الدَّارِ الاخِرَةِ أَيُ وَهُوَ أَنَافِي الشِّقَّيُنِ فَأَنَامُحِتُّ فِيُمَا حِئتُ بِهِ إِنَّهُ لَايُفُلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿٣٤﴾ ٱلْكَافِرُونَ وَقَسَالَ فِرُعَونُ يَآيُهَا الْمَلَأُ مَاعَلِمُتُ لَكُمُ مِّنُ اللهِ غَيْرِى ۗ فَاَوُقِدُ لِي يلهَامَنُ عَلَى الطِّيُنِ فَاطُبِخُ لِيَ ٱلْاجُرَ فَاجُعَلُ لِّي صَرُحًا قَصَرًا عَالِيًا لَّعَلِّي ٱطَّلِعُ إِلَى اللَّهِ مُؤسلى اَنُظُرُ اِلَيْهِ وَاَقِفَ عَلَيْهِ وَاِلِّى كَاظُنْهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٣٠) فِي اِدِّعَـائِهِ اِلهَّا اخَرَوَانَّهُ رَسُولُهُ وَاسْتَكُبَرَ هُ وَوَجُنُودُهُ فِي الْآرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّواۤ ٱنَّهُمُ اِلَيْنَا لَايُرَجَعُونَ﴿٣٠﴾ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفَعُولِ فَاخَذُ نَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنْهُمُ طَرَحُنَا هُمُ فِي الْيَمِّ ۚ ٱلْبَحْرِ الْمَالِحِ فَغَرَقُوا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ حِيُنَ صَارُوا إِلَى الْهِلَاكِ وَجَعَلُنْهُمْ فِي الدُّنْيَا أَئِمَّةً بِتَـحُقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبُدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً رُؤُسَاءً فِي الشِّرُكِ يَ**سَدُعُونَ اِلَى النَّارِ عَ** بِدَعَائِهِمُ اِلَى الشِّرُكِ وَيَـوُمَ الْقِيامَةِ لَايُنُصَرُونَ (٣) بِدَفَع الْعَذَابِ عَنْهُمُ وَٱتَّبَعُنْهُمُ فِي هَلِهِ الدُّنْيَا لَعُنَةٌ عَزِيًا وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ هُمُ مِّنَ الْمَقُبُوحِينَ ﴿ أَنَّ الْمُبُعَدِينَ الْعَ

ترجمه: ..... پرموق جب اس مت كو پوراكر كيك ( كريان چرانے كى مدت آئمدسال ـ يا غالبًا دس سال بورے كتے موں مے )اوراین اہلیکو لے کرروانہ ہوئے (بیوی کوان کے والد کی اجازت ہے مصر کی طرف ) تو انہیں وکھلائی دی ( دورے نظر ہوئی ) کوہ طور کی طرف سے (ایک پہاڑ کا نام ہے) ایک آگ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہاتم تھہر و میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے پچھ خبرلاؤں (راستہ کے متعلق کیونکہ دوراستہ بہک سمئے تھے )یا کوئی انگارہ ہی (لفظ جسڈوسۃ تینوں طرح ہے )جیم کے فتحہ ، كسره، ضمه كے ساتھ فكڑه يا شعله) آگ ليتا آؤں تاكم تم سينك لو ( گر مائي لے لو \_ لفظ تسصيط لمون اصل ميں طر كى بجائے ف كے ساتھ تھاباب اختمال سے صلی بالنار سے ماخوذ ہے لام کے سره اور فتح کے ساتھ آگ سے تا پنا) سوجب وہ آگ کے یاس بہنچ تو انہیں آ واز آئی اس میدان کی دائی طرف (جانب) ہے (حضرت موٹ کے داہنے ہے) اس مبارک مقام میں (حضرت موٹ کے كے وہ مقام بابر كت تھا۔ كيونكه و بال انہول نے كلام اللي سناتھا) ايك درخت \_ (من الشيجرة بدل بےلفظ شاطى سے اعادہ جار کے ساتھ کیونکہ بیددر خت اس جانب اگے ہوء ہے تھے۔عناب کے درخت ہوں یا گھاسبیل یا جھڑ بیری کے (لفظ ان منسرہ ہے ان مخففہ نہیں ہے ) اے مویٰ میں اللہ رب العالمین ہوں اور بیر کہتم اپنا عصا ڈال دو (چنانچے حضرت مویٰ نے لائھی ڈال دی ) پھر جب انہوں نے اے لہرا تا ہوا( دوڑ تا ہوا ) دیکھا جیسا پتلا سانپ (سپولیا۔ پھر تیلا ہونے میں ) تو وہ پشت پھیر کر بھاگے ( سانپ کی وجہ ے) اور پھر کر بھی نددیکھا (بعنی مزکر بھی نددیکھا۔ پھرانہیں پکارا گیا۔اےمویٰ آ کے آ وَاور ڈرومت ہے مامون ہو۔ ڈالو ( داخل کرو) اپنا ہاتھ (داہنا مراد تھیلی ہے) اینے گریبان میں (جاک میں ڈال کر پھرنکال لو) نکلے گا (برخلاف اس کے جو پہلے اس کارنگ مکندی تھا) خوب روشن ہوکر بغیر کسی بیاری کے ( یعنی برص کے بغیر۔ چنانچہ حضرت موکٰ نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکال لیا تو آفاب کی شعاع کی طرح حیکنے لگا۔جس سے نگاہ چکا چوند ہو جاتی ) اور پھرا ہے سے ملالیتا اپنا ہاز وخوف کی وجہ ہے۔ (لفظ رہب پہلے دوحرفوں کے ضمہ کے ساتھ اور دوسرے حرف کے سکون اور پہلے حرف کے فتہ اور ضمہ کے ساتھ تینوں طرح ہے یعنی جو

خوف ہاتھ کیا چک سے پیدا ہوگا جب کہ کریبان میں ہاتھ ڈال کر پھرنکا لئے ہے وہ پہلی حالت پرلوٹ ئے گا۔اور ہاتھ کو جناح ہے تعبیر

کیا ہے۔ کیونکدانسانی ہاتھ جانور کے باز و کے تھم میں ہوتے ہیں ) سویہ (لفظ ذائلے تشدیداور تخفیف دونوں طریقہ ہے آیا ہے۔ اس سے عصااور یدمراد ہیں اور اسم اشارہ جومبتداء ہے اس کا خبر لا ناخبر کے ندکر ہونے کی وجہ ہے ) دوسندیں ہیں (جونجیجی جارہی ہیں ) آپ کے پروردگار کی طرف ہے فرعون اور اس کے ہرداروں کے پاس یقینا وہ بڑے نافر مان لوگ ہیں۔

عرض کیا اے پروردگار میں نے ان میں سے ایک شخص (پہلے قبطی) کا قبل کیا ہے۔ سو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے ( اس کے بدلہ میں ) قبل کرڈ الیس گے ۔اور میرے بھائی ہارون کہ وہ مجھ ہے بھی زیادہ خوش بیان (رواں زبان ) میں انہیں بھی میراید دگار بنا کررسالت نے اور دیجئے۔

(نفظر دے مینی معاون ۔ ایک قراءت میں فتے دال کے ساتھ باہمزہ کے بھی ہے) کہ وہ میری تھدیق کرتے رہیں (بیصد فنی جزم
کے ساتھ تو جواب دعا ہے اور ایک قراءت میں مرفوع یہ جمکہ ددے کی صفت ہوگا) مجھے بیا ندیشہ ہے کہ وہ نوگ میری تکزیب بھی کریں
گے۔ فرمایا ہم ابھی تمہاری قوت بازہ بنائے دیتے ہیں (تہبیں مضوط کے دیتے ہیں) تمہارے بھائی کو اور تم دونوں کو ایک شوکت
(غلب) عطاکے دیتے ہیں سو آئیس تم دونوں پر درست مند ہوگی (بدسلوی کرنے کی ۔ تم دونوں جاو) ہمارے نشانات لے کر باؤے تم
دونوں اور جو تمہارا تابعدار ہوگا وہ غالب رہ کی (فرعونیوں پر) پھر جب ہوئی ان کے پاس ہمارے کھانشانات لے کر پہنچ (جو واضح
تصافظ بیسات حال ہے) تو وہ ہو لے کہ بیقة محض ایک گھڑا ہوا (من گھڑت) جادہ ہا اور ہم نے اسی بات (کا ہونا) اپنے اسکھ باپ
دادوں کے وقت (زمانہ) ہیں تو وہ ہو لے کہ بیقة محض ایک گھڑا ہوا (من گھڑت) جادہ ہا اور ہم نے اسی بات (کا ہونا) اپنے اسکھ باپ
جانتا ہے (واقف ہے) اس کو جو اس کے پاس ہے ہدایت لے کر آیا ہے (عندہ کی ضمیر د ب کی طرف راجع ہے) اور جے (لفظ من کا
افظ من پر عطف ہے۔ اور فرعوں بولا اے مرداروا بجھے تو اپنے سواکوئی تمہارا ضدا معلوم نہیں ہوتا ہو اے بامان میر ہے کا گھر میرے لئے منگ کو رہیں پی (اینوں کا برا ہے ماروری کے فدا کو دیکھو (نظر دوڑا کر
کمیں بھل کر دیں) اور میں تو موٹ کی تو جو تا ہوں (کہ میرے علاوہ اور کوئی خدا ہے اور راس کا اور فرعوں اور اس کے لا والے بامان میر ہے لئے منگ کو
معلوم کروں) اور میں تو موٹ کی تو جو تا ہوں (کہ میر ے علاوہ اور کوئی خدا ہے اور اس کا دوئو کر اس کے اور فرعوں اور اس کے لاؤنگر

(لایسوجسعون معروف اور مجبول دونوں طرح ہے) سوہم نے اس کواور اس کے لاؤلٹنگر کو پکڑ کر پھینک دیا (ڈال دیا) سمندریس (کھارے پانی میں دہ سب ڈوب گئے) سود یکھنے ظالموں کا انجام کیا ہوا؟ اور ہم نے انہیں (دنیا میں) ایسار کیس بنادیا تھا جو (لفظ انسمہ دونوں ہمزہ کی تحقیق کے ساتھ اور دوسرے ہمزہ کو یاسے بدل کر دونوں طرح ہے۔ شرک کی پیشوائی مراد ہے) جولوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے رہے (شرک کی دعوت دے کر) اور قیامت کے روز کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا (ان سے عذاب دور کرنے میں) اور دنیا میں بھی (رسوائی کے لئے) ہم نے ان کے بیچھے لعنت لگادی اور قیامت کے دن بھی وہ لوگ بدحال (راندہ) لوگوں میں ہوں گے۔

شخفیق وتر کیب:.....سار باههه تورات میں ہے کہ آپ کی بیوی کا نام صفوراتھااوران کے دو بیجے تھے۔جیسا کہ امکٹو اصیغہ جمع سے اشارہ ہوتا ہے۔

۔ جدوہ ۔ حمزہ نے ضمہ جیم کے ساتھ اور عاصم نے فتہ اور باقی قرائے نے کسرہ جیم کے ساتھ پڑھا ہے۔ بقول صاحب کشاف م موٹی لکڑی ۔ جس کے سرے پرآگ روشن ہو۔ اور بقول زجائے موٹے گلڑے کوجذوہ کہتے ہیں۔اس کو تاء مبالغہ کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ انسى انسا الله. ميكلام بلاكيف تفارجس مع حضرت موتل كويفين موكيا - كديدكلام البي باورسرسبر درخت برآ كروش د مکھ کریقین ہوگیا کہ بیصرف قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔

من الشجرة. لفظ شاطى ي بدل الاشتمال ب\_

علیق. بقول قاموں ایک شم کی گھاس جودرخت پر پھیلتی ہے۔اس کے جبانے سے مسوڑ ھے مضبوط ہوجاتے ہیں اور عوج بقول صراح کھاس بیل یا کانٹے دارجنگلی درخت جس پر پھل چنے کے برابرآتے ہیں قدرے لیے۔

و اد ایمن ، حضرت موی کی دائی جانب ہونے کے لحاظ سے ہے۔

ان یلموسی، ان مفسرہ ہے ای بان یموسی، ان مخفف ہیں ہے۔ کیونکہ بیم مخصوداس صورت میں حاصل تہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں پررد ہوگیا۔ جواسم ان کوشمیر مکان محذوف ماننے ہیں ای نو دی ماند.

جان . اس آیت میں " فساف ا هسی تعبان مبین ہے۔ جس کے عنی بڑے موٹے اڑ وہا کے ہیں۔ مفسرعلام سے من مسوعة حوكتها كهكراشاره كياب كدجان كهنابلحاظ تيزرقاري كياور نعبان كهنابلحاظ صبغ كيهوكا ياابتداء مي جان هوتاهو اور بردا ہوتے ہوتے ثعبان بن جاتا ہے۔

جسناحك . يهال جناح كوضموم اورسورة طركي آيت و اضهم بدل المي جناحك مين مضمون اليه فرمايا كياب دونوں میں تقبیق کی صورت سے ہے کہ بیہاں داہنا باز واورسورہ طہیں بایاں باز ومراد لیا جائے اور جس طرح خوف وامن کے وقت پرندوں کے باز و تھیکتے اورسکڑتے ہیں۔اسی طرح انسان کے باز وؤں کا حال ہے۔اس لئے جناح سے تعبیر کیااور گریبان یا بغل میں ہاتھ ڈال كرطبعي خوف كازاله كى تدبير مقصود موكى - جونكرى كے تغيرات سے پیش آيا تھا۔

من غیر سوء اس سے موجودہ تورات کے اس بیان کی تغلیط ہوگی کہ عیاذ آباللّٰد آپ کو برص کی بیاری تھی۔

ذانك. مشدد قراءت ابوعمرة اورابن مالك كى ب\_اس صورت مين ذلك كالشنيه وكالهم كوعوض مشددكر ديا كيااور مخفف باتی قراء کی قراءت ہے۔اور ذاک تثنیہ ہے۔البتہ اس کامشارالیہ عبصا اور مد ہیں۔اس کئے اسم اشارہ لفظ تان آتا جا ہے تھا۔مفسرعلامؓ نے جواب دیا۔کداس کی خبر ہو ھانان کے فدکر ہونے کی وجہ سے اسم اشارہ فدکر لایا گیا ہے۔

من ربات مفسرعلام فاس كامتعلق موسلان فكالاب لفظ كاننان بهى مقدر بوسكتاب ربرصورت بيبوهانان كى صفت ہے۔اور کر کی نے الی فوعون کامتعلق محذوف نکالا ہے۔ای اذھب الی فوعون . بصدقنی . بدار سله کا جواب ہونے کی وجہ سے مجز وم بھی ہوسکتا ہے۔ کیکن جمہوراور عاصم کی قرائت میں مرفوع ہے اور جملہ صفت ہوجائے گی د دء آگی ۔اس صورت میں جواب کی ضرورت نہیں۔جیسا کہ قاصنی نے جواب نکالا ہے۔ کیونکہ ہرامراس کا جواب ضروری نہیں۔

عضدك. قاضى بيضاديٌ نے اس ميں دو ہرا مجاز مرسل مانا ہے۔سبب اول مسبب مرادليا ميا ہے۔ كيونكه شدت عضد سبب ہے شدت پد کا اور شدت پیسبب ہے توت محص کا۔

بأيتنا. ال من كل صورتين بوسكي بين:

النجعل كمتعلق كهاجائد

۲۔ یصلون کے متعلق کہا جائے۔

سمحدوف كمتعلق كهاجائداى اذهبا بأياتنا.

سم۔بیان مان کرمحذوف سے متعلق ہے۔

۵۔ غالبون ہے متعلق ہے اور الغالبون میں الف لام موصول ہو یا موصول نہ ہوظروف میں توسع ہوتا ہے۔

٢ ـ بيتم ہے اور اس كاجواب محذوف ہوجس پر فلا يصلون ولالت كرر ہاہے۔

ے۔ شم نغو ہے یہاں آیات سے اگر چہ عصااور بیر بیضا مراد ہیں ۔ گرجمع کے ساتھ تعبیر بہت سی نثانیوں پران دونوں کے شتمل ہونے کی وجہ سے ہے۔

ما سمعنا . میحض عناد کی وجہ سے کہا ہے۔ورنہ حضرت ابراہیم واسحاق و یعقو بیلیہم السلام اوران کی تعلیمات مشہور تھیں۔ و قال . ابن کثیر تبغیر وا وُ کے بڑھتے ہیں۔ کیونکہ بیان کے قول کا جواب ہے۔لیکن اکثر قراء وا وَ کے ساتھ بڑھتے ہیں۔گویا دونوں قول کی حکایت بطریق عطف کردی۔تا کہ ناظر تھے اورغیر تھے میں امتیاز کرسکے۔

د بسی اعسلم ، مفسرعلامؓ نے اسم تفصیل کو بمعنی اسم فاعل کہا ہے۔اس لئے اب بیشبذہیں ہوسکتا۔ کہاسم تفصیل تو اسم ظاہر کو نصب نہیں دے سکتا۔

من تکون . عام قرائة السلام برائة بین عاقبة اسم اور لهٔ خبر ہا اور اسم خمیر قصه بھی ہوسکتی ہے اور تا نیٹ بھی اس وجہ سے ہا در لهٔ عاقبة الداریہ جملہ خبر کی جگہ ہے اور بعض نے یہ کسون پڑھا ہے۔ عساقبة اسم اور مذکر ہونافصل کی وجہ سے نیز مجازی ہونے کی وجہ سے ہے اور اسم خمیر شان اور جملہ خبر بھی ہوسکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تکون تامہ ہواس میں ضمیر جس کا مرجع من ہو اور جملہ حال ہو۔

عاقبہ المدار . قاضی بیضاوگ نے دار سے مراد دنیا اور عاقبہ سے مراد خیریت کی ہے۔لیکن مفسر علامؓ دار سے دار آخرت اور عاقبہ سے مراد محمود لے رہے ہیں۔جس کا قرینہ لاہ کا لام ہے۔جس کے معنی نفع کے ہیں۔

فاوقلہ. اینٹوں کے بھشاور پرادہ کاموجد ذعون وہامان کو ہتلایا جاتا ہے۔

انسظو ۔ احمق سیمجھا کہ خدا کوئی جسم ہے جونظر آجائے گا۔ یا محض عوام کو دھوکہ دینے کے لئے بیکہا ہوکہ حضرت موکی کے معتقد اور مجھ سے فرنٹ نہ ہوجا کیں ۔ کہا جاتا ہے کہ ہامان نے بچاس ہزار کاریگر بلوائے اورا تنااونچا منارہ بنایا کہاس سے پہلے بھی اتنی بلند عمارت نہیں بنائی گئی تھی۔لیکن اللہ تعالی نے جرائیل کے ذریعہ اسے تہس نہس کرادیا۔

فانظر . آنخضرت ﷺ وياعام طور سے سب كوخطاب ہے۔

ائمة. ال میں دوسرے ہمزہ کوب سے بدلنے کی قرائت کسی کی نہیں ہے۔ صرف عربیت کے لحاظ سے مفسر علام نے بیان کردیا ہے۔ من المقبوحین . اس میں کئی صورتیں ہوسکتی ہیں:۔

ا \_ يوم القيامة كالعلق مقبوحين عده وردانحاليك الف الام موصول نه ويا موصوله وو

٣. اس كاتعلق محذوف كے ساتھ ہو۔ اس كى تفسير مقبو حين سے ہور ہى ہے اى و تبجر ايوم القيامة .

٣ ـ يوم القيامة كاعطف في هذه الدنيا بربمواي واتبعنا هم لعنة ويوم القيمة.

سم یہ تبقد برمضاف لمعند پرعطف کیا جائے۔ای و لمعیند یوم القیامہ ، مقبوح کے معنی مردود کے ہیں یابرانشان جیسے چرہ کی سیابی آ تکھوں کی نیل گونی وغیرہ۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . . . شادى كے بعد حضرت موئ عليه السلام اپنے خسر حضرت شعيب عليه السلام كى اجازت ہے گھروا پسى كے کئے بیوی کے ساتھ رخصت ہوئے ۔ا ثنائے سفر میں ایک رات اتفاق سے سر دی ہوئی اور حضرت موٹی راستہ بھی بھول گئے ۔کہا جا نک انہیں طور پہاڑ پرآ گ کے شعلے نظر آئے۔جوا یک درخت پر بھڑک رہے تھے۔وہ ایک نوراورروشی ھی جوانہیں آگ کی صورت میں نظر آئی اور یہ سمجھے کہ یہال کہیں آبادی ہوگی۔وہال شرف ہملا می نصیب ہوا۔جس کی وجہ سے وہ کلیم الله کہلائے۔اورعصا کے اثر دھا بن کر پھرنکڑی بن جانے اور ید بیضا کے دوم عجزات بطور نبوت کی نشانیوں کے عطا ہوئے ۔ لاٹھی کے سانپ بینے سے حضرت موٹی علیہ السلام کو جوطبعی خوف ہوا۔اس کے از الد کے لئے گریبان میں ہاتھ ڈالنے اور باز وکو پہلو ہے ملا لینے کا تھم ہوا اور شاید آ گے کے لئے بھی خوف دورکرنے کی میتر کیب بتلا دی ہو۔

اس سے میجھی معلوم ہوا کہ معجز ہ تمام تر اللہ کافعل ہوتا ہے۔ پیغمبراس کا صرف واسطہ ہوتا ہے۔اسے اس معجز ہ کی تکوین وتخلیق میں مطلقاً وظل نہیں ہوتا۔ورنہ پیغیبر کو کم از کم اپنے معجز ہ سے تو خوف نہیں ہونا جا ہے۔ای لئے بعض عارفین نے لا تدحف کی یہ تو جیہ کی ہے کہ تخلیق کی طمرح بیغیبرکواس کےصادرکرنے کا اختیار بھی نہیں ہوتا۔اس لئے ڈرہوا کہ نہیں اس کوظا ہر کرنا مناسب مجھوں اورمصلحت خداوندی نه ہوئی ۔ تو پھر مجمز و کا اظہار بھی نہیں ہوگا۔ایسانہ ہو کہ شرمندہ ہونا پڑے۔

معجزات انبیاء اختیاری نہیں ہوتے اس لئے وہ خائف رہتے ہیں:.......یدوسندیں اس لئے عطا کے تئیں۔ تا کہ فرعون اور قبطیوں پراتمام ججت ہو سکے۔ بیعنایات ونوازش دیکھ کر حضرت موسیٰ نے خصوصی امداد کی درخواست پیش کرتے ہوئے دو با تیں عرض کیں۔ایک تو قبطی کے واقعہ آل کے نتائج کا فکراور دوسرے اپنی زبان میں قدرے بستگی۔جس سے بیان کی روانی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔جوجمت ومباحثہ کے موقعہ برخل ہوسکن ہے۔اس لئے پہلے خطرہ کے سدباب کے ساتھ بڑے بھائی حضرت ہارون کے لئے بطور تائید نبوت کی استدعا کی ۔حضرت موسل کی زبان میں قدر ہے لکنت تھی ۔ تگر حضرت ہارون علیہ السلام بڑے شگفتہ بیان صاف بیان تھے۔ بہرحال بید دونوں درخواشیں منظور فر ما کرمطمئن فر ما دیا گیا۔اصل داعی حصرت موتیٰ ہوئے اور ان کے معاون و مددگار حضرت ہارون رہے۔

یہ واپسی اگرمصری طرف ہورہی تھی تب تو فرعون کا خطرہ بالکل واضح ہے۔واقعد آل کو پرانا ہو چکا تھا۔ مگر فرعون سے حضرت موی کا چھیار ہنامشکل تھا۔البتہ اگر حضریت موی ملک شام تشریف لے جارہے تھے۔تو بظاہر وہاں رہ کرفرعون ہے اگر چہکوئی خطرہ نہیں تھا۔ ٹمرنمکن ہے فرعون کے پاس مستقل طور پر جانے کے حکم پرحضرت مویٰ نے بیضد شد ظاہر ہوا ہو۔سور ہُ اعراف ،سور ہُ طہ،سور ہُ تحمل میں بھی اس واقعہ ذکر آیا ہے۔

ہٹ دھرمی کی حد:....ان نشانیوں اور حضرت موتلٰ کی گفتگوین کر فرعونی لوگ بولے کہ بیتو جادو ہے اور جو باتیں خدا کی طرف منسوب کر کیے بیان کی جارہی ہیں وہ بھی جادو ہے۔جوخودان کی من گھڑت ہیں ۔تگر نام ان کووحی کا دیتے ہیں ۔ بیوحی وغیرہ پچھ تہیں تھن ساحرانہ محیل ہے۔مثلاً ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ایک خدا کو کہنا اور ایک وقت میں سب کوفنا کر کے دو ہارہ زندہ کر دینا اور خدا کاکسی کو پیغمبر بنا کر بھیجنایہ باتیں ہم نے آج تک اپنے بزرگوں سے نہیں تن ہیں۔

سلے تو فرعون نے درباریوں کے سامنے ڈیٹک ماری۔ کہ دنیا میں میرے علاوہ دوسرا خداکون ہے؟ اس میں شک مبیں کہ فرعون خود مختار ،مطلق العنان جابر بادشاہ تھا۔ اس کی زبان ہے صادر ہوئے فیصلہ کی اپیل کی بھی کہیں مخجائش نہیں تھی ۔وہ سب پچھا ہے

اختیار ہے کرسکتا تھا۔اس کووہ اپنی خدائی ہے تعبیر کرر ہاہے۔ملک کی ایک بڑی اکثریت اس کوسب ہے بڑے دیوتا کا اوتار جھتی تھی۔ بیچارے حضرت موتی و ہارون تو پھرا کیے محکوم مظلوم قوم کے فرد تھے۔ان کووہ کیا خاطر میں لا تا فرا عندم صریوں کے عقیدہ میں خدائی اوتار تنصاور بادشاہ سب سے بڑے دیوتا سورج کا ترجمان ہوتا تھااورا پنارعب جمانے کے لئے اورلوگوں کو دھو کہ اور مغالطہ میں ڈالنے پانحض دفع الوقتی کے لئے اپنے وزیر ہامان کو حکم دیا کہ کبی اینتوں کا بھشاور پزادہ لگا کرایک نہایت او کچی لاٹھ بناؤ۔ میں ذرا آ سان کے قریب بیٹنج کرمویل کے خدا کو جھا تک آؤں اور ذرا اس کی خبر لیتا آؤں ۔ زمین میں تو مجھے اپنے سوا کوئی خدا نظر نہیں آتا۔ آ سان میں بھی خیال تو یہی ہے کہ کوئی نہ ہوگا۔ تا ہم موت کی بات کا جواب ہوجائے گا اورلوگ سمجھیں گے بڑا ہی محقق ہے۔اس تعمیر کا بنیا نه بنتا کسی سیح روایت میں نہیں آیا۔

فرعون کے مسنحر کا اسجام ....... بیربات اس ملعون نے یا تو تمسنحرواستہزاء کے انداز میں کہی ہوگی یا پھراس درجہ بدحواس اور پاگل ہوگیا ہو کہاس طرح کی بوج اورمضحکہ خیر تجویزیں سوچنے لگا۔اپنے انجام ہے غافل ہوکراس قدر بلند با تک دعویٰ کر جیٹا اور بیانہ سوجا کہ کوئی اس کی گردن بیجی کرنے والا اورسرتو ڑنے والا بھی موجود ہے۔ بالآ خرخدائے قہار نے و نیا کوعبرت کا تماشہ د کھلانے کے لئے لا وَلشَّكَر سميت فرعون كو بحر قلزم ميں ڈبوكر ہميشہ كے لئے اس كا قصہ پاك كرديا۔ بيتو ہوا دنيا ميں ان كا انجام \_بيكن جس طرح يہاں وہ سرکش اور برگشتہ لوگوں کے پیش پیش رہے۔ وہاں بھی دوز خیوں کے آ گے امام بنا کررکھا جائے گا۔ دنیا میں گمراہی کی قیادت کا انجام تو یہ ہوا کہ سب کی زبان پر ہمیشہ اعنت رہی ۔ کوئی انہیں اچھا کہنے والانہیں ہے۔ اس طرح آخرت میں چیشوائی کا تمغہ ہمیشہ کے لئے رحمت خداوندی ہے محرومی ہو گی۔

لطا ئف سلوك: …ویسجعل لیکسما سلطانا سے اہل اللہ کے لئے باوجودانتہائی سادگی اور بےسروسامانی کے ہیبت و جلال کا عطا ہونا معلوم ہوا اور یہ کہ اس ہیبت ہے اگر خدمت دین میں کام لیا جائے تو خدا کا بہت بڑا انعام بھی ہے۔

وَلَـقَـدُ التَيُنَا مُوسَى الْكِتلَبَ التَّوُراةَ مِنُ المَعَدِ مَآ اَهُلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَى قَـوُمَ نُوحِ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَغَيْرَهُمُ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ حَالٌ مِّنَ الْكِتَابِ جَمْعُ بَصِيْرَةٍ وَهِيَ نُورُالْقَلْبِ اَى اَنُوَارًا لِلْقُلُوبِ وَهُدَى مِنَ الضَّلَالَةِ لِمَنُ عَمِلَ بِهِ وَّرَحُمَةً لِمَنُ امَنَ بِهِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾ يَتَعِظُونَ بِمَا فِيُهِ مِنَ الْمَوَاعِظِ وَهَا كُنُتَ يَامُحَمَّدُ بِجَانِبِ الْمَجَبَلِ آوِالُوَادِئ آوِالُمَكَانِ الْغَرْبِيِّ مِنُ مُّوسِى حِيْنَ المُنَاجاةِ إِذُ قَضَيْنَآ أَوْحِيَنَا إِلَى مُوسَى الْآمُرَ بِالرِّسَالَةِ إِلَى فِرُعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ( أَهُ ) لِذَلِكَ فَتَعُرِفُهُ فَتُخبِرُبِهِ وَلَلْكِنَّا أَنُشَالُنَا قُرُونًا أُمَمًا بَعُدَ مُوْسَى فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ أَي طَالَتُ أَعُمَارُهُمُ فَنَسُوا الْعُهُودَ وَانُدَرَسَتِ الْعُلُومُ وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ فَجِئْنَابِكَ رَسُولًا وَأَوْحَيُنَا اِلَيُكَ خَبَرَمُوسْي وَغَيْرِهِ وَمَاكُنُتَ ثَاوِيًا مُقِيَمًا فِيكَ آهُـلِ مَـدُينَ تَتُلُوا عَلَيْهِمُ النِّينَا لا خَبَرُ ثَـانِ فَتَعْرِفُ قِصَّتَهُمُ فَتُخْبِرُبِهَا وَللْكِنَّا كُنَّا

مُرُسِلِيُنَ﴿هِ﴾ لَكَ وَالِيُكَ بِأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمَاكُنُتَ بِجَانِبِ الطَّوْرِ الْحَبَلِ إِذُ جِيْنَ نَادَيُنَا مُوسَى آنُ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَلَلْكِنُ آرُسَلُنَاكَ رَّحُمَةً مِنُ رَّبُكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَنْهُمُ مِنُ نَّذِيْر مِنُ قَبُلِكَ وَهُمُ أَهُلُ مَكَّةَ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ عِظُونَ وَلَوْ آلَ أَنُ تُصِيبَهُمُ مُصِيبَةٌ أَعُقُوبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ آيُدِيْهِمْ مِنَ الْكُفُرِ وَغَيْرِهِ فَيَـقُولُوا رَبَّنَا لَوُلَا هَلَّا أَرُسَـلُتَ اِلْيُنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ اينتِكَ الْمُرُسَلَ بِهَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ (٤٦) وَجَوَابُ لَوُلَا مَحُذُونٌ وَمَابَعُدَهَا مُبُتَدَأً وَالْمَعُني لَوُلَا الْإِصَابَةُ الْمُسَبَّبُ عَنُهَا قَوْلُهُمُ اَوْلُولًا قَوْلُهُمُ الْمُسَبَّبُ عَنُهَا لَعَا جَلْنَاهُمُ بِالْعُقُوبَةِ وَلَمَّا اَرُسَلْنَاكَ اِلْيَهِمُ رَسُولًا فَلَمَّا جَآءَ هُمُ الْحَقُّ مُحَمَّدٌ مِنُ عِنْدِنَا قَالُوا لَوُلَآ هَلَّا أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسِيعٌ مِنَ الايَاتِ كَالْيَدِ الْبَيْضَاءِ وَالْعَصَا وَغَيْرِهِمَا أُوالْكِتَابُ جُمُلَةٌ وَاحِدَةً قَالَ تَعَالَى أَوَلَمُ يَكُفُرُوا بِمَآ أُوتِي مُوسلي مِنُ **قَبُلُ \* حَيْثُ قَالُوُا فِيُهِ وَفِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِحُولِ ن وَفِي قِرَاءَ ةٍ سِحُرَانِ آيِ التَّوُرْةُ** وَالْقُرُانُ تَظَاهَرَا وَلَهُ تَعَاوَنَا وَقَالُوْ آ إِنَّا بِكُلِّ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْكِتَابِيُنَ كُفِرُونَ ﴿ ﴿ فَلَ لَهُمُ فَأَ تُوابِكِتُ إِ مِّنُ عِنْدِ اللهِ هُوَاَهُداى مِنْهُمَا مِنَ الْكِتَابَيْنِ ٱتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمُ صَلِدِقِيْنَ ﴿٣﴾ فِي قَوُلِكُمُ فَإِنْ لَّمُ يَسُتَجِيْبُوُا لَلَّ دُعَاءَ كَ بِالْإِتْيَانَ بِكِتَابِ فَاعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهُوَ آءَ هُمُ ۚ فِي كُفُرِهِمُ وَمَنُ اَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوْمهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ طَ أَىٰ لَا اَضَلُّ مِنْهُ إِنَّ اللهَ كَلايَهُدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِيْنَ ﴿ ثُنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَ

ترجمہ: .....اور بالیقین ہم نے موتیٰ کو کتاب (تورات) دی تھی۔اگلی امتبوں (قوم عاد و فمود وغیرہ) کے ہلاک ہونے کے بعد۔ جولوگوں کے لئے واکش مندیوں کا ذریعی کھی (بیمال ہے الکتاب سے بصائر جمع ہے بصیرہ کی بمعنی نور قلب آی انواداً للفلوب )اور ہدایت کا (ممراہوں کے لئے )اور (مومنین کے لئے )رحمت کا۔ تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں (اس میں جونصیحت آمیز باتیں میں ان سے سبق سیکھیں ) اور (اے محمد ﷺ) آپ موجود نہ تھے (پہاڑیا وادی یا مکان کی ) غربی جانب (حضرت موتی کے مناجات کرتے وقت ) جب ہم نے احکام دیئے (وی کی ) موتلیٰ کو (فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کے لئے ) اور نہ آپ قیام پذیر ( تھہرے ہوئے ) تھے اہل مدین میں کہ ہماری آیتیں ان لوگوں کویڑھ کر سنار ہے ہوتے (پیذہر ٹانی ہے کہ اس طرح آپ ان کے حالات سے باخبر ہوکران کو بیان کر سکتے ) کیکن ہم ہی آپ کورسول بنانے والے ہیں (آپ کو پیغمبر بنا کراور آپ کی طرف پچھلے حالات كى پيغام رسانى كركے ) اور ندآپ طور (بہاڑ) كے دامن ميں تھے جب ہم نے آ واز دى (موئ كو كدمضبوطى سے كتاب تھا مو) کیکن(ہم نے آپ کو پیٹیبر بنایا ) آپ کے پروردگار کی رحمت ہے تا کہ آپ ایسےلوگوں کوڈرائیں جن کے پاس آپ ہے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا ( مکہ کےلوگ مراد ہیں ) کیا عجب ہے کہ بیلوگ نصیحت قبول کریں (عبرت پکڑیں )اور اگریہ بات نہ ہوتی کہان پرکوئی مصیبت (سزا) نازل ہوجاتی ان کے کرتو تول کے سبب ( کفروغیرہ کی وجہ ہے ) توبہ کہے لگتے اے ہمارے پر دردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغیبر کیوں نہ بھیج دیا کہ آپ کے احکام کی بیروی کرتے (جو آپ نے بھیجے ہیں )اورایمان لانے والوں میں ہوجاتے

(لولا کاجواب محذوف ہےاوراس کے بعد کاجملہ مبتداء ہے۔معنی بیہوں گے کہا گروہ مصیبت نہ آتی جس کا سبب ان کا بیکہنا ہوتا۔ یا ان کا پہ کہنا باعث نہ ہوتا تو ہم اسے فور أمزاد ہے دیتے اور آپ کوان کے پاس رسول بنا کرنہ بھیجتے ) جو جب ان لوگوں کے پاس ہماری طرف ہے تن (بعنی حضرت محمر ﷺ) ہینچے تو کہنے لگے کہ اس رسول کو وہ کیوں نہ ملا جیسا مؤیّٰ کو ملا تھا (بعنی بد بیضاء ۔عصا وغیرہ نشانیاں یا پوری کتاب ایک دم فرمایا) کیا جوموی کوملا تھا تو پہلے بیلوگ اس کے منکر نہ ہوئے تھے کہنے لگے (موی کے متعلق یا محمر ﷺ کی نسبت) کہ دونوں کو جاد و کہیں (اورا یک قراء میں لفظ مستحسر ان ہے مراد تورات وقر آن ہے )ایک دوسرے کے مدد گار (معاون ) اور کہتے ہیں ہم تو ہرایک (نبی یا کتابوں) کے منکر ہیں۔آپ (ان سے ) کیے کہ اچھا تو کوئی کتاب اللہ کے یاس سے ایسی لے آؤ۔جو ہدایت میں ان ( دونوں کتابوں ) سے بہتر ہوں۔ میں اس کی پیروی کرنے لگو گا۔اگرتم (اپنی بات میں ) سیچے ہو۔ پھراگر بیلوگ ( كتاب لانے كے متعلق) آپ كاميكهنانه كرمكيس تو آپ مجھ ليجئے كه بيلوگ (اپني كفريات ميں )محض اپني نفساني خواہشات بر چلتے ہيں اوراس سے زیادہ ممراہ کون ہوگا جواللہ کی ہدایت کےعلاوہ مخض اپنی نفسانی خواہش پر چلے ( بعنی اس سے بڑھ کر ممراہ کوئی نہیں ) بلاشبہ اللہ ایسے ظالموں ( کا فروں ) کوہدایت قبیں دیا کرتا۔

تشخفیق وتر کیب:.....بصانه . حال مفعول له مبالغه کے لئے ہوسکتا ہے۔بصیرة نورنظر کو بصارت اورنور قلب کو بصیرة كهاجاتا ب-بصائر. انوارقلوب

جانب الغربي. مفسرعلامٌ نے اشارہ کیا ہے کہ موصوف کی اضافت الی الصفت ہورہی ہے۔ بتقد برا لمعناف جو کو فیوں کے نز دیک جائز ہے۔قرآن وحدیث میں بکٹرت اس کی مثالیں ہیں۔اوربصر بین نے ان میں جوتا ویلات کی ہیں وہ رکیک اور بار دہیں۔ اور بھری نحاۃ اضافت موصوف الی الصفت جائز نہیں مانتے۔ کیونکہ اس میں اضافت الشنبی الیٰ نفسه لازم آتی ہے۔ مگر ظاہر ہے كەصفت سےمضاف مقدر ماننے ہے فی الجملہ مغائرت ہوجاتی ہےاور بیاشكال نہيں رہتا۔

من الشاهدين. بظاهر ماكنت بجانب المغربي كي بعداس جمله كي ضرورت نبيس ره جاتى \_كيونكدونو سجلول كامفهوم ا یک ہی معلوم ہوتا ہے۔ گر کہا جائے گا۔ کہ دونوں کامفہوم الگ الگ ہے۔ کیونکہ کسی جگہ موجود ہونے سے وہاں کے واقعات کا دیکھنا لازم ہیں آتا۔

م اسکنت شاویا. بظاہر بلحاظ ترتیب بہ جملہ پہلے مانا جائے گا۔ گرمقصود متعدد نعمتوں کامستقل طور پرشار کرنا ہے اوروہ غیر مرتب صورت میں واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ بالتر تیب بیان کرنے میں دھو کہ ہوسکتا ہے کہ بچراایک ہی واقعہ بیان کرنا ہے۔ ابائنا فبرناني كي طرح حال بهي بن سكتا بـ

ب جانب الطور . جس چوفی کا نام طور ہے وہ کو ہتان سینا کی جانب مغرب میں ہے۔ حضرت موسیٰ کی طور پر بیرحاضری تورات عطا ہونے کے سلسلہ میں تھی اور پہلی عطائے نبوت کے لئے ان دونوں کے درمیان تمیں سال فصل ہے اور بعض نے اس کی ترتیب برعکس بیان کی ہے۔

من قبلك . حضرت ابراتيم واساعيل عليهاالسلام كے بعد آنخضرت علي يہلے عرب بين اوركو كي يغيرنبين آئے - خالد بن سنان کا نبی ہونا اگر درست بھی تسلیم کرلیا جائے تو کہا جائے گا۔ کہان کی رسالت عرب میں شائع نہیں ہوئی ہوگی ۔ای طرح حضرت ابراہیم واساعیل کی دعوت کی تفصیلات نہیں بینچی ہوں گی اور حضرت موی ولیسی علیہاالٹلام کی دعوت بنی اسرائیل کے ساتھ مخضوص تھی۔ اس لئے فی الجملہ عرب کا اعتذار صحیح ہوتا۔ مگرآ تخضرت بھیلیکی رسالت ہے اتمام جمت ہوگیا۔

لولا ان تصيبهم \_بيلولا انتناعيه باوران اورمنا مرفوع بير \_ابتداء كي وجه اى لولا اصابة المسميبة لهم جواب محذوف ہے۔ زجائ نے ماار سلنا المبھم موسلا مانا ہے اور ابن عطیہ نے لعاجلنا ہم بالعقوبة اور فیقو لو ا کاعطف نسسيبهم بربءاوردوسرالولا محضيفيه باورف نتبع اسكاجواب برمنصوب بإضاران مفسرعلام كاقول لولا الاصابة مقتضى تركيب كابيان باور ولولا فولهم سے حاصل معنى كابيان ب-اس آيت يربيشبه وسكتا بكر آيت سي معلوم موتا بكدان ير مصائب آئے ہوں کے اور انہوں نے ندکورہ قول بھی کہا ہوگا۔ حالا تکدنزول آیت کے وفت یہ دونوں باتیں سیجے نہیں ہیں ..... جواب میہ ہے کہ یہ گفتگو محل بفرض محال اور برسبیل تقدیر ہے جس میں صرف احتمال بھی کافی ہوتا ہے۔ یعنی بالفرض اگران پرمصیبت آتی اور بدبطور عذر کہتے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں کسی کو بھیج دیا ہم ضروراس کی پیروی کرتے ....عربی اسلوب بیان میں ایسے مواقع پر حذف اور تقدیر کلام کمال حسن اور عین فصاحت ہے۔

ربط آیت: ..... ولمه دانین الب سے واقعات بنی اسرائیل کا حوالدد رکرانبیا ، کی بعثت ورسالت کی ضرورت ہرزماند کے لحاظ سے بیان کی جارہی ہے کہ لوگ جب خراب ہوجاتے ہیں تو انبیاء کے ذریعہ ان کی اصلاح کرادی جاتی ہے۔ای طرح آ تخضرت عظیم عالم کی تا قیامت اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے۔اس رکوع کی اگلی آیات میں آپ عظی کی نبوت کے ولائل اور بعض شبہات کے جوابات ذکر فرمائے محتے ہیں۔

﴿ تشريح ﴾:.....مشروعيت جہاد كے بعد آسائی عذاب موقوف:.....من بعد ما اهلكنا القرون تورات سے پہلےتو دنیا میں تباہ و برباد اور بالکل غارت کردینے والے عذاب آئے ۔ مگر بعد میں عام ساوی ہلاکت کی بجائے جہاد کا طریقه مشروع کردیا گیا۔ کیونکہ بچھ نہ بچھ لوگ شریعت پر قائم رہے۔جن کی وجہ سے بالکل نیست و نابودہیں کیا گیا اور پچ توبہ ہے۔ کہ قر آن شریف کے بعد تورات ہی کا درجہ ہے۔جس میں قر آن سے ملتی جلتی بہت خوبیاں ہیں اور آج جب کہا*س کی پیرووں نے* اسے ضائع کردیا تو قرآن ہی اس کے ضروری علوم وہدایات کی حفاظت کررہا ہے۔قرآن کے ذریعہ آنخضرت بھی پچھلے تاریخی واقعات باوجودا می تھن ہونے کے من وعن ایسے بیان کردیتے کہ گویا آپ ان واقعات کود کھے رہے ہیں۔ واقعات موسیٰ ہی کو لے لیجئے الی صحت وصفائی ہے آپ بیان فرمار ہے ہیں جیسے وہیں طور کے پاس کھڑے دیکھ رہے ہوں ۔حالان کہ نہ آپ پھی وہاں موجود تھے اور نہ کسی عالم كى صحبت ميں رہے \_ٹھيك ٹھيك واقعات كا جيد عالم مكه ميں تھا ہى كہاں؟ پھرز ماند ہوگيا تھا ان واقعات كو بيتے ہوئے ، ان كے تذكرے بھی مث مٹائے تھے۔اب ان حالات میں ایک بالكل ام چخص جب ان كواس طرح كھول كھول كر بتلائے كەلمبیں ایک نقطہ اور ا کی شوشہ کا فرق ندر ہے تو آخر یکس بات کی شہادت وعلامت ہے؟

> کسی بات کومعلوم کرنے کے جارطریقے:....سکسی داقعہ کے جانے کی جارہی صورتیں ہوسکتی ہیں:۔ ا یعقلیات میں توعقل ،اور طاہر ہے کہ بیروا قعات عقلیٰ ہیں کہ زورعقل ہے معلوم کر لئے جا کیں ۔ ۲۔ تقلیات ہوں تو ان کے جانبے والوں ہے اس کاعلم۔

۔ یا پھرا پنامشاہدہ۔ان دونوںصورتوں کا آنخضرت ﷺ کے لئے اتناجلی ہے کہ مخالفین بھی انکارنہیں کر سکتے۔ سم پس اب بیہ بات متعین ہوگئ کہ آ ہے ﷺ کوبذر بعدوحی اس علیم ذہیر نے بیرحالات بتلائے ہیں جس کے سامنے ہرغائب بھی حاضر ہے۔ آیت و ما گنت بهجانب الغوبی میں بیتلانا ہے کہ بیش تعالیٰ کاانعام ہے کہ آپکوان حقالُق وواقعات ہے آگاہ کیا۔ نیز آپ ﷺ کے ساتھ بھی وہی برتا ؤ کیا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ گویا'' مکہ مدینہ میں' مدین کی اور جبل النور (غارحرا) میں جبل طور کی تاریخ دہرادی گئی۔

واقعات کی ترتب بدلنے کا نکتہ: .... ان تین واقعات میں مدین کا قیام پہلے ہوا۔ اس کے بعد عطائے نبوت کے سلسلے میں کوہ طور پر حاضری پھراس کے بعد عطائے تو رات کے سلسلہ میں طور پر دوبارہ حاضری گرآ یات میں ترتب بدل دی گئے ہے۔ تاکہ متنقلاً ان متعددانعامات کا ہونا معلوم ہو۔ ورنہ ترتب واقعی کی صورت میں سب کے ایک دلیل ہونے کا شبہ ہوتا۔

ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے: ۔۔۔۔۔۔ بات یہ ہے کہ جے مانانہیں ہوتا وہ ہر بات میں پھے نہ پھے آئے بیخ نکال لیتا ہے۔ مثلاً انہی کفار مکہ نے جب آپ کا پیغام نہ ساتو یہ حیلہ بہا نہ کیا۔ گر جب اپنے اطمینان کے لئے یہود ہے پوچھنے گئے اور انہوں نے تورات کی بہت ہی آ نخصرت بھی کا تعلیمات کے مطابق بتلا کیں تو بول اٹھے کہ یہ دونوں (یعنی معاذ اللہ تورات وقر آن) جادو ہیں اور محد بھی وموسی جدونوں کی ملی جھکت ہے۔ فر مایا ہیں اور محد بھی وموسی جدونوں کی ملی جھکت ہے۔ فر مایا جب ایک انسان کا بنایا ہوا جادو ہے تو تم ساری دنیا کے جادوگروں کو اکھا کر کے اس سے بڑا جادو لے آؤ۔ آخر جادوتو ایسی چیز نہیں جس کا کوئی مقابلہ نہ کرسکے۔ اور نہ کرسکے تو معلوم ہوا کہ جادوئریں ؤ۔ بلکہ جادوکا تو ڈکلام اللی ہے۔

پس جب بین مقابلہ میں کوئی چیز پیش کرتے ہیں اور نہ قرآن کو قبول کرتے ہیں ۔ تو معلوم ہوا انہیں راہ ہدایت پر چلنا منظور ہی نہیں محض اپنی خواہشات کی پیروی مقصود ہے۔ جس کوول چاہان لیا اور جے مرضی اور خواہش کے خلاف پایار دکر دیا۔ بتلا ہے ایسے ہوا پرست ظالموں کو کیا ہدایت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ان کے افکار کا منشاء کوئی عقلی اشتباہ یا نا دانستہ غلط ہمی نہیں ہے۔ بلکہ نفس کے بندے اور غلام ہنے ہوئے ہیں۔ ایسوں کو ہدایت کیوں کر نصیب ہو۔ اللہ کی عادت اس کو ہدایت دینے کی ہے۔ جو ہدایت پانے کا ارادہ کرے اور محض ہوا وہوں کوجن کا معیار نہ بنا ہے۔

وَلَقَدُ وَصَّلُنَا بَيَّنًا لَهُمُ الْقَوْلَ الْقُرَانَ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ﴿أَنَّ يَتَّعِظُونَ فَيُؤمِنُونَ اللَّذِينَ اتَّيُنَّهُمُ الْكِتابَ مِنُ قَبُلِهِ أَي الْقُرَانِ هُمُ بِهِ يُؤُمِنُونَ ﴿٥٢﴾ اَيُـضًا نَزَلَ فِي جَمَاعَةٍ اَسُلَمُوا مِنُ الْيَهُودِ كَعَبُدِ اللهِ بُنِ سَلاَم وَغَيْرِهِ وَمِنَ النَّصَارِيْ قَدِمُوا مِنَ الْحَبُشَةِ وَمِنَ الشَّامِ **وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيُهِمُ** الْقُرُانُ **قَالُو ٓ ٓ امَنَّا بِهَ إِنَّهُ الْحَقُّ** مِنُ رَّبِّسَآ إِنَّاكُنَّا مِنُ قَبُلِهِ مُسُلِمِينَ ﴿٣٥﴾ مُوَجِّدِينَ أُولَئِكَ يُـؤُتُونَ اَجُرَهُمُ مَّرَّتَيُن بِإِيُمَانِهِمُ بِالْكِتَابَيُنِ بِمَا صَبَرُوُا بِصَبُرِهِمُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِمَا وَيَذُرَءُ وُنَ يَدُ فَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ مِنُهُمُ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمُ يُنَفِقُونَ﴿٣٥﴾ يَتَصَدَّقُونَ وَإِذَاسَمِعُوا اللَّغُوَ الشَّتُمَ وَالْاذي مِنَ الْكُفَّارِ أَعُرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَآ اَعُمَالُنَا وَلَكُمُ اَعُمَالُكُمُ ' سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ' سَلَامٌ مُتَارَكَةٌ اَيُ سَلَّمُتُمُ مِنَّا مِنَ الشَّتُمِ وَغَيْرِهِ لَانَبُتَغِي الْجَاهِلِيُنَ ﴿٥٥﴾ لَانْـصُحَبُهُمُ وَنَزَلَ فِي حِرُصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِيْمَانِ عَمِّهِ أَبِي طَالِبِ إِنَّكَ َلاتَهُدِى مَنُ أَحْبَبُتَ هِدَايَتَهُ وَللْكِنَّ اللهَ يَهُدِى مَنْ يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعُلَمُ أَى عَالِمٌ بِالْمُهُتَدِيْنَ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا اَىٰ قَوْمُهُ إِنْ نُتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطُّفُ مِنُ اَرْضِنَا " أَىٰ نُسْتَزَعُ مِنُهَا بِسُرُعَةٍ قَالَ تَعَالَى **اَوَلَـمُ نَمَكِّنَ لَهُمُ حَرَمًا امِنًا** يَـاُمِنُـوُدُ فِيُـهِ مِنَ الْإِغَارَةِ وَالْقَتُلِ الْوَاقِعِيْنَ مِنُ بَعُضِ الْعَرُبِ عَلَى بَعُضِ يُجُهَىٰي بِـالۡـٰفَوُقَانِيَةِ وَالتَّحْتَانِيَةِ اِلۡيُسِهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ كُلِّ اَوْبِ رِّزُقًا لَهُمُ مِّسَ لَكُنَّا اَىُ عِـنُدَنَا وَلْكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَايَعُلَمُونَ ﴿ ٢٥﴾ أَنَّ مَانَقُولُهُ حَتٌّ وَكُمْ أَهُمَلَكُنَا مِنُ قَرُيَةٍ أَبَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا ۗ أَيُ عَيُشَهَا وَأُرِيُدَ بِالْقَرُيَةِ آهَلُهَا فَتِلُكُ مَسَاكِنُهُمُ لَمُ تُسُكُنُ مِّنُ بَعُدِهِمُ اِلَّا قَلِيلًا ۚ لِلْمَارَّةِ يَوُمًا اَوُ بَعْضَهُ وَكُنَّا نَحُنُ الْوَارِثِيْنَ ﴿ مِنْهُمُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرٰى بِظُلَمِ آهُلِهَا حَتّى يَبُعَث فِي أُمِّهَا آى اَعُظَمِهَا رَسُولًا يَّتُلُوا عَلَيْهِمُ اينْتِنَا ۚ وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي الْقُرآى اللَّو اَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴿ ٥٩﴾ بِنَكُذِيُبِ الرُّسُلِ وَمَآ أُوتِينَتُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيوةِ اللَّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ أَيُ تَنَمَتَّعُونَ وَتَتَزَيَّنُونَ بِهِ آيَّامَ حَيْوتِكُمُ ثُمَّ يُفُنى وَمَا عِنُدَ اللّهِ وَهُوَ ثَوَابُهُ خَيْرٌوَّ اَبُقَى ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ٢٠﴾ بِالْيَاءِ وَالْتَّاءِ اَلَّ الْبَاقِي خَيْرٌ مِّنَ الْفَانِي

اورہم نے وقتا فو قتا بھیجا (بیان کیا ) ان کے لئے کلام ( قرآن ) کیے بعد ویگرے تا کہ بیلوگ نفیحت حاصل کریں۔(متاثر ہوکرایمان لے آئیں) جن لوگوں کوہم نے ( قرآن سے ) پہلے کتابیں دی تھیں وہ ان پرایمان لائے ہیں (بیہ آیات بھی یہود میں سے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جومسلمان ہوئے ۔ جیسے عبدانتدابن سلام وغیرہ اور ان عیسائیوں کے متعلق بھی جو ملک حبشہ اور شام ہے حاضر ہوئے تھے ) اور جب ( قر آ ن ) ان کے سامنے پڑھا جا تا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ا بمان لائے بیتن ہے ہمارے پروردگار کی طرف ہے اور ہم تو اس سے پہلے بھی مانتے تھے (تو حید پر سمت تھے ) ان لوگوں کو دوہرا ثواب ملے گا (تورات دقر آن پرایمان لانے کی وجہ ہے) اس لئے یہ پختہ (ان پرعمل کرنے میں مضبوط) رہے اور یہ لوگ دفعیہ

(بدله) کرتے رہتے ہیں نیکی ہے (ان کی )بدی کا اور جو پھے ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خیرات (صدقه) کرتے رہتے جیں اور جب کوئی نغوبات ( کفار کی کالم گلوچ اور تکلیف دہ باتیں ) سنتے ہیں تواسے ثال جاتے ہیں اور کہددیتے ہیں۔ کہ بماراعمل ہارے لئے ہےاورتمہارا کیا ہواتمہارے سامنے آئے گاتمہیں ہم سلام کرتے ہیں (بیسلام تعلق تو ڈیننے کا ہے بیعنی ہم اب برا بھلا بھی نہیں کہیں گے )ہم بے بمجھ لوگوں ہے الجھنانہیں جا ہے (تعلق رکھنانہیں جا ہے ۔اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب آنخضرت ﷺ ا ہے بچاابوطالب کے ایمان لانے کے لئے کوشال رہے ) جس کوآپ جا ہیں ہدایت نہیں کر تکتے۔البتہ اللہ جسے جا ہے ہدایت دے سکتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے ( واقف ہے ) ہدایت پانے والوں کو اور یہ ( آپ کی قوم کے لوگ ) کہتے ہیں کہ اگر ہم ا آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت پر چلنے کئیں تو فورا اپنی سرز مین سے نکال باہر کر دیتے جائیں (ایک دم دلیں نکالا دے دیا جائے۔ارشادفر مایا۔کہ ) کیا ہم نے ان کوامن وامان والے حرم میں جگہ نبیں دی ( جہال لوٹ مار اور قبل وغارت سے محفوظ کر دیا۔ جوسار ہے عرب میں ایک دوسر ہے ر جاری رہتاہے) دہاں ہر شم کے پھل پھلاری تھنچ (لفظ بسجبٹی تسا اور بسا کے ساتھ ہے) چلے آتے ہیں (ہرطرف سے ان کے کھانے کے لئے )جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملتے ہیں۔لیکن ان میں اکثر لوگ اتن بات بھی نہیں جانے ( کہ جو پچھ ہم کہتے ہیں حق ہے) اور ہم کتنی ہی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جنہیں اپنے سامان عیش پر نازتھا ( یعنی خوش عیشی پر اور قریہ ہے اہل قرید مراد ہیں ) سویدان کے گھر ہیں کدان کے بعد آباد ہی نہ ہوئے مگر تھوڑی دریے لئے (راہ کیرے لئے ایک آ دھ دن) اور ہم ہی (ان کے ) ما لک رہےاور آپ کا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا (وہاں والوں کے ظلم کی وجہ ہے ) جب تک ان کے صدر مقام (بڑے مرکزی شہر ) میں کسی پیٹمبر کو نہ بھیج لے جوانہیں ہارے آیتیں پڑھ کر سنا و ہاا رہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے بجزاس حالت کے کہ و ہاں کے باشندے (پیغمبروں کو جھٹلا کر ) سخت شرارت کرنے لگیں اور تمہیں جو پچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض د نیوی زندگی کے برتنے کے لئے اوراس کی زینت ہے ( یعنی تم اپنی زند گی تک ہی اس سے نفع اور آرائش حاصل کر سکتے ہو پھرسب قصد ختم ) اور جو بچھاللہ کے ہاں ( ثواب ) ہےوہ بہتر بھی ہےاور نہایت یا ئیدار بھی۔ سوکیاتم لوگ نہیں سمجھتے ( یا اور قا کے ساتھ ہے۔ بلکہ باقی رہنے والی چیز فانی چیز ہے بہتر ہوئی ہے)۔

شخقیق وز کیب: .....الذين. يمبتداءاول اورهم مبتداء ثانى إوريو منون اس كي خبر - پهر جمليل كراول كي خبر إور بہ متعلق ہےیومنون کے۔

ب سے سہر سوں ہے۔ یسدرون برائی کا جواب برائی کے ساتھ۔ برائی ختم نہیں ہوجاتی۔ بلکہ اکثر حالات میں نختم ہونے والاسلسلہ قائم ہوجاتا ہے اس لئے اسلام نے تسکین جذبات کی خاطر برائی ہے برائی کی اجازت تو دی ہے۔ تمراس کی ہمت افزائی نہیں فرمائی ۔ زیادہ زور برائی کو بھلائی کے ذریعہ قتم کرنے پر دیا ہے۔

سلام علیکم. بیملام متارکت ہے۔تحیتی سلام نہیں ہے۔واذا مرواب السلغومروا کراما . لیخی بس بهاراسلام آئندہ ہم ہے کوئی واسطہ مطلب نہیں ۔ کیونکہ تمہاری اصلاح سے مایوی ہو چکی ہے۔

انك لا تهدى \_ بظاہرية يت دوسرى آيت انك تهدى الى صراط مستقيم كے خلاف معلوم ہوتى ہے۔ ايك میں ہدایت کا اثبات اور دوسری میں ہدایت کی نفی معلوم ہورہی ہے۔ گر کہا جائے گا کہ آیت نفی ٹن ؛ ایت کی ایجاد کی جارہی ہے کہ سی کو ہدایت دے دیں۔ بدآیپ ﷺ کے اختیار میں نہیں ہے اور آیت اثبات میں دلالت اور رہنمائی مراد ہے۔ جس کا حاصل بیہوا کہ آپ کا کام صرف را ہنمائی اور سیح راستہ دکھلا وینا اور ہتلا وینا ہے۔ رہائسی کو ہدایت دے دینا اور کسی کوٹھیک کر دینا بیہ ہمارا کام ہے۔ دوسرے

الفاظ میں کہنا جا ہے کہ طریق تو آپ کر سکتے ہیں۔ گرایسال مطلوب آپ کے اُختیار میں نہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے۔

اولُم نمكن لهم . لِقُولَ البِوالبِقَالُةُ كُن مُتعدى مِن بِمُنعى جعل جِيے كه دُوسرى آيت مِن اولمم يرو ا انا جعلنا حرماً فرمایا گیا ہے۔ کیکن مکن بغیر تضمین جعل کے بھی متعدی آتا ہے۔ جیسے مکنا ہم فیما ان مکنا کم فیہ .

امنا مجمعنی مومن ہے۔ مامون و محفوظ اور بعض بطور اسناد مجازی آمن کے معنی لیتے ہیں اور بعض نے ذی امن پناہ دہندہ کے معنی لئے ہیں۔

یسجه الیسه تصوات بعض عارفین فرمائے ہیں کہ بیت الله میں حاضر ہونے والے مراد ہیں کہوہ چیدہ اور بجتی افراد

اوب. مجمعتی جانب کفار۔

سحم اهلکنا . اس میں کفار کی تر دید ہے کہ دین وایمان تباہی کا سبب نہیں۔ بلکہ کفروشرک بربادی کا پیش خیمہ ہیں۔ چنانچہ پہلی قوموں کی تباہ کار بال اس کا نتیجہ رہی ہیں۔

معیشتها . اس مین کی ضورتین ہوسکتی ہیں:۔

ا \_ بعظو ت کوبمعنی حشرت مصمن کر کے مفعول بہ مانا جائے ۔ ( ز جائج )

٢ ـ لفظفي محدوف مواى في معيشتها.

ہم مفعول بہ کے مشابہ ہو۔ بطو جمعنی اترانا۔ اکڑنا۔

فتلك مساكنهم -جمله لم تسكن حال - اس مين عامل بمعنى تلك جاور خرر ثانى بهى موسكتى - ـ الا قلیلا . ای سکناً قلیلا بھیے مسافر کہیں پڑاؤپر برائے تام کھبرتا ہے۔

وما کان دبلک. حاصل بیہ کمعادۃ اللہ بمیشہ رہی ہے کہ جب تک کسی ہادی اور نذیر کو بھیج کر اتمام جمت نہ کرلیں کسی بستی اور توم پرعذاب نازل نبی*ں کرتے۔* 

وما اوتيتم. اس مين ما شرطيه اورمن شئى اس كابيان باورمتاع المحيواة مبتدائ محذوف كى خبر باور جمله اس كا جواب ، اى فهو متاع الحيواة الدنيا اورايك قراءت فسمتاعاً الحيوة بحى بمفعول مطلق مونى ك وجست منصوب ب اور حیوة منصوب علی الظر فیة ہے۔

... چیلی آیت فسلمها جهاء هم الحق الن میں متکرین کی بہانہ بازی بیان کی میں کہوہ اس لئے آتخضرت عظمیر پر ایمان نہیں لاتے کہ آپ کوایسے مجزات تو ملے ہی نہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوءطا ہوئے تھے۔معلوم ہوا کہ آپ ﷺ پیغمبرنہیں ہیں۔ان آیات میں بیہ بتلایا جارہاہے کہ سب اہل کتاب عذرانگ کرنے والے نہیں ہیں۔ان میں بہت ہے اہل انصاف اور طالب حق بھی ہیں۔ جہاں بھی انہیں ہدایت وحکمت ملتی ہے وہ اسے برضاورغبت قبول کر لیتے ہیں۔ پہلی شم کےموسویوں کوان نیک دل اورصاف باطن موسویوں سے سبق لینا جائے۔ بیزیہ بھی بتلا تا ہے کہ اسلام کسی تعصب اور تنگ دلی کا شکارنہیں ہے کہ وہ بہرصورت ایک طرف سے سب موسیوں کو دوسری نظر سے دیکھے۔ بلکہ وہ انصاف پیندلوگوں کا قدر دان ہے خواہ وہ کسی قوم ہے ہوں ۔ پھرعلائے اہل کتاب کا آ تخضرت ﷺ کو مان لیناایک درجه میں میں آپ ﷺ کی رسالت کی دلیل بھی ہے۔ آیت اندا لاتهدی النج میں بہتلانا ہے کہ آنخضرت ﷺ کی طرف سے رہنمائی کی کوشش توسب کے لئے کیساں ہاں میں آپ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے اور ماوشا کا فرق نہیں کرتے۔البتہ بید دسری بات ہے کہ سی کی قسمت میں ہدایت قبول کر لینا ہے۔جیسے بعض علائے اہل کتاب وغیرہ اورکسی کے مقدر میں اس نعمت سے حرمان ہے خواہ وہ آپ کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ سمى كومديات دے دينا آپ كے اختيار ميں تہيں۔ بياللہ نے اپنے قبضہ قدرت ميں دكھا ہے آگے آيات و قسالوا ان نتب الهدى المخ ہے کفار کے چندموالع ایمان کے از الہ کا بیان ہے اور ان کے شہبات کے جوابات ہیں۔

شان نزول: ..... بقول ابن سعید معضرت جعفر طیار یک ہمراہ حبشہ سے جالیس افراد کے دفد کی صورت میں حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ یہاں صحابہ گی زبوں حالی و کمچھ کریدلوگ نہایت متاثر ہوئے اور آنخضرت ﷺ ہے عرض گزار ہوئے کہ اجازت ہوتواپنا مال لا کر پیش کریں ۔اس پر آیت السلاین یعلون نازل ہوئی ۔لیکن بقول ابن عباسؓ اسی افرادابل کتاب کے بارے میں بیآیات نازل ہوئی۔جن میں جالیس وفدنجران کے اورتمیں حبشہ کے اور آٹھ شام کے افراد تنھے۔ یعنی سیجھ نصرانی تنھے اور سیجھ یہودی۔ان میں سے بعض ناموں کی تصریح بھی ملتی ہے۔ جیسے ابور فاعد سلمان ،عبداللہ ابن سلام ،امین ابن یامین وغیرہ۔ ابوجہل وغیرہ مشرکین نے بیصورت حال و كيه كرابل كتاب كولعنت ملامت كرتے ہوئے كہاتب لكم اعرضتم عن دينكم و تركتمو ٥ . اس پرابل كتاب نے جواب وياكه لنا اعمالنا ولكم اعمالكم يت واذا سمعوا اللغواعرضوا اسسلمين نازل بونى

آتخضرت ﷺ کے چیابوطالب کی وفات ہونے لگی تو آتخضرت ﷺ نے امیدویاس کے ساتھ بڑے اصرارے فرمایا۔ كريبا علم قبل لا الله الا اللَّمه كلمة احاج لك بها عند الله تعالى ابوطالب بولي ليا ابن اخي قد علمت انكب صادق ولكن اكره ان يقال جزع عند الموت ولو لا ان يكون عليك وعلى بني ابيك غضا ضة بعدي لقلتها لا قرت بھا عینک عند الفراق لما اری من شدة وجدک و نصیحتک اس کے بعدیداشعار پڑھے۔

> ولقد علمت بان دين محمد مسن خيسر اديسان البرية دينسأ لوجدتني سمحأ بذاك مبينأ لسو لا السمسلامة اوحىذار مسبة

اور كہنے لگے ولكنى سوف اموت على ملة الاشياخ عبدالمطلب وها شم وعبد مناف اور بركہتے ہوئے جان وے دی اختبرت البعبار عبلی الغار . آتخضرت ﷺ کو بے صد صدمہ اور ملال ہوا۔ اس پر سکی کے لئے آیت انبات لا تھدی المنع نازل ہوئی۔زجائے اور بیضاوی کی یہی رائے ہے۔

اسى طرح بقول ابن عباسٌ حارث بن عثان بن نوقل ايك مرتبه آتخضرت ﷺ كى خدمت ميں حاضر ہوااور عرض كيا۔ نعص نعلم انك على الحق لكنا نخاف ان اتبعناك خلفنا العرب وانما نحن اكلة الراس (اي نحن قليلون بحيث ناكل راسا واحدا) ان يتخطفونا من ارضنااس كى ترويدىس اية وقالوا ان نتبع الهدى نازل بموئى ــ

فو قنامسلسل انبیاء آتے رہے اور کیے بعد دیگرے دحی نازل ہوتی جتیٰ کہ قر آن کریم بھی ایک دم ہیں اتر گیا۔ بلکہ تدریخا ہیں سال یا تئیس سال میں پورا ہوا۔ کیونکہ اس ہے سوچنے سمجھنے کا موقعہ بھی ملتا ہےاوراس کو یادر کھنا اوراس پڑمل آ داری بھی آ سان ہوتی ہے۔اور

تدبير تفذير كوبيس بدل سكتى ...... آيت ان السايس يتلون المع مين بيتلانا كي كرآب كي ضبلي وتربيت مين اگرچه تھسی کے ساتھ اخبیاز نہیں برتا جاتا۔ بلکہ آپ سب کوراہ راست پر لانے کے لئے کوشان رہتے ہیں ۔مگرفکری استعداد اور صلاحیت کے وجود ونقدان اورقسمت کی خوبی یا خرابی ہے بھی کوئی کامیاب ہوجا تا ہے اور کوئی محروم ہے باران که در لطافت هم خلاف نیست درباغ لاله روید ودر شوره بوم خس

اور'' نصیحت نااہلاں چوں گردگاں برگنبداست'' ایک طرف جاہل مشرکین کا بیرحال کہ نداگلی کتابوں کو مانیں اور نہ پجھلی کو۔ اور دوسری طرف انصاف پبنداہل کتاب کو دیکھو کہ وہ سب برحق کتابوں کوشلیم کرتے جاتے ہیں ۔تورات وانجیل آئی تو انہیں بھی ما تا اور قرآن آیا تب بھی بول اٹھے کہ بلاشہ میرکتاب برحق ہے۔ فی الحقیقت ہم آج سے مسلمیان نہیں۔ بہت پہلے سے مسلمان ہیں۔ پچھلی کتابوں کوہم نے منا۔جن میں قرآن اور پیٹمبران کے متعلق صاف صاف پیشین گوئیاں تھیں ۔اس دقت ان پر ہماراایمان اجمالی تھا۔ آج اس کی تفصیل این آسکھوں سے دیکھ لی۔

سینے اکبر کا نکۃ:..... بقول شیخ اکبر مومن اہل کتاب کا پہلا ایمان جس طرح اپنے انبیاء پر بالاستقلال اور ان کے ذیل میں آنخضرت عظمی منا ہوتا ہے۔ای طرح استخضرت عظمی پرایمان لانے کے وقت آپ پر بالاستقلال اور انبیاء سابقین پرضمنا ہوتا ہے ۔ گویا دونوں صورتوں میں ان کا ایمان دو ہراہے استقلال عدم استقلال کا فرق ہے۔ اس لئے حدیث شریف میں ارشاد ہے۔ ٹے الاث یؤتون اجو دھم موتین ۔ یعنی (۱) مومن کتابی کو(۲) اورجس نے اپی شرعی باندی کوادب وتعلیم دے کرآ زاد کردیا اور پھراس کی رضا ِ مندی سےخود نکاح کرلیا (۳)اور وہ غلام جواللہ کی بہترین عبادت کے ساتھا ہے آتا کی پوری خدمت گزاری بھی کرے۔ان جیوں کو دو ہرا تو اب ملے گا جس کی مشہور وجہ تو یمی ہے کہان تینوں نے دو ہراعمل کیا ہے اس لئے دو ہرے تو اب کے مستحق ہوں سے۔

اہل کتاب کو دوہرے تو اب کا مطلب:.........مربعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہاس سےان تین کی تخصیص کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ۔ کیونکہ جو تخص بھی دوممل کرے اور وہ دوممل کوئی بھی ہوں ۔ بہرصورت انہیں دوہرا تو اب ملنا چاہیے ۔ پھران تین کی

۔ اس کا جواب پہلی تو جید کرنے والوں نے بید یا ہے کہ یہاں تخصیص مقصود نہیں ہے: اگر چہ بظاہر تخصیص مقصود معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ از واج مطہرات کے لئے بھی نوتھا اجسر ہا موتین فرمایا گیاہے۔ ممربعض حضرات کی رائے بیہوئی کہ ان تین قسموں کی ہی تنصیص مقصود ہےاوروہ بیر کہ فقط ان کے تمام اعمال پر یاصرف انہی تین اعمال پرانہیں دوہرا تو اب عطاہوگا۔مثلاً اوروں کے سی عمل پر اگردس گنا ثواب ملے گا توانہیں ہیں گنا ثواب ملے گا۔جیسا کے قرض کی نسبت اٹھارہ گنا تک ثواب ملنے کا وعدہ ہےان آیات ہے جہاں انصاف پہندوں کی تعریف اور اسلام کی کشادہ قلبی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ہرا چھے آ دمی کا خیر مقدم اور بلا تفریق سب کی قدر ومنزلت كرتا ہے وہيں علائے كتاب كے قرآن اور صاحب قرآن برايمان لانے سے ان دونوں كى حقانيت كى ايك دليل اور ہاتھ آجاتى ہے۔

حب جاہ ،حب مال: سبب بدرؤن کے لفظ سے ان حضرات کا حب جاہ سے اور یہ نے قون سے حب مال سے پاک ہوتا معلوم ہور ہا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ قبول حق سے یہی دور ذیلے اکثر رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آیت بقر ہاقیہ موا المصلوۃ واتو الزکوۃ میں ہمی ان دوکی تخصیص کا یہی نکتہ ہے۔

حاصل میہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ برائی سے پیش آئے تو بیاس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور شراف ومروت سے اس پراحسان کرتے ہیں اور یا بیہ مطلب ہے کہ ان سے اگر کوئی برا کام سرز دہوجائے تو اس کی تلافی کوئی نیک کام کرکے کر دیتے ہیں۔ تا کہ اس قد ارک سے ان کی نیکیوں کا پلہ بدیوں پر بھاری ہوجائے۔ ان الحسنات یذھین السینات.

ان کی سلامت روی اور سلح جونی کا بیر حال ہے کہ آئیس کوئی گالی بھی دیے تو بیاس ہے الجھتے نہیں اور بات بڑھانا نہیں چاہتے۔ بلکہ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ بس بخشو ہمارا تو دور ہی سے سلام ، اپنی جہالت کی پوٹ تم اپنے ہی پاس رکھو۔ تمہمارا کیا تمہمارے ساتھ ، ہمارا کیا ہمارے ساتھ ایسے متعصد جا ہلوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔

انسان کوتو کسی کی صلاحیت مدایت کاعلم بھی نہیں چہ جائیکہ مدایت کا اختیار ...... آیت انگ لا تھان کوتو کسی کی صلاحیت میں آنخضرت کے کہا دی جاری ہے۔ آنخضرت کے کوئی اور اسلام کے تخصرت کے کا انکاراسلام کے تخصرت کے کہ دور کے لوگ اس دولت سے محروم رہیں۔ بیمزن و ملال چونکہ طبی تھا اس لئے بطور تشفی فرمایا جارہا ہے کہ جہاں تک سمجھانے بجھانے اور رہنمائی کا تعلق ہے۔ جے صورۃ ہدایت کہنا چاہئے۔ آپ نے بھی اس میں کوئی کے کہرنیں اٹھارکھی کی جہاں تک سمجھانے بجھانے اور رہنمائی کا تعلق ہے۔ وہ نہ آپ کی ذمدداری ہواور نہ آپ کی معلق ہیں۔ کسرنہیں اٹھارکھی کی جہاں تک راہ یا ب اور کا میاب ہونے کا تعلق ہوں۔ وہ نہ آپ کی ذمدداری ہواور نہ ہوئی ہوئی کہ کہ اس کے مطلق ہوں کے دور کے کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کس ایمان کی صلاحیت واستعداد ہے بھی یانہیں۔ اس کوتو اللہ ہی جانگ ہوا تک معلمت ہواور دور کی طرف تکو تی مصالح کی رعایت۔ بی ان دونوں پہلوؤں کا لحاظ ہی اعتدال پیدا کرسکتا ہے۔

ابوطالب کا ایمان: .......اس واقعہ اور آیت ہے متعلق بعض الفاظ کے پیش نظر بعض حضرات ابوطالب کے ایمان کی طرف اور بعض کفر کی طرف اور بعض کفر کی طرف اور بعض کفر کی طرف کے ۔لیکن بہتر بھی ہے کہ ان کے ایمان و کفر کوموضوع بحث نہیں بنانا چاہتے۔اسی باتوں میں تو قف کرنا ہی اسلم ہے۔جیسا کہ صاحب روح المعانی نے تصریح کی ہے۔ کیونکہ اول تو بیعقا کد میں سے نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق کے مکلف ہوں۔ دوسرے بیدواقعہ گزر چکا ہے۔اب اس بحث میں بڑنے سے کیافا کدہ؟ پھران کو برا بھلا کہنے میں علومین کی بے جرمتی ہے اور سب سے براہ کا دیے کیافتال ہے۔اس لئے خاموثی ہی بہتر ہے۔

موانعات ایمان اوران کا از اله ..... (۲): پیپلی آیت میں کفار کی طرف پیچشبهات اور موانعات کا ذکر تھا۔ ان میں سے
ایک کا بیان آیٹ اولی مثل ما اولی موسیٰ میں مع جواب کے گذر چکا ہے۔ دوسرااشکال آیت فلما جاء هم المحق میں
مع جواب کے ذکر کیا جارہا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے عرض کیا کہ بلاشبہ میں یقین ہے کہ آپ نبی برحق ہیں۔ لیکن
اگر ہم اسلام قبول کر کے آپ کے ساتھ ہوجا کی تو ساراع رب ہمارادشمن ہوجائے گا۔ آس پاس کے قبائل ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ نہ

ہماری جان سلامت رہے گی اور نہ مال ..... حق تعالیٰ جوا با فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتلا کیں کہ اب یہ لوگوں کی دشمنی ہے کس کی پناہ میں بیٹھے ہیں ۔ یہی اللہ کے حرم کا ادب مانع ہے کہ باوجود آپس کی عداوتوں کے باہروالے تم پر چڑھائی نہیں کر سکتے ور نہ تہہیں باہر نکال دیتے ۔ اس طرح اسلام اگر لے آؤ کے تو پناہ دینے والا اب بھی موجود ہے ۔ یہ کیا کہ نفر وشرک کے باوجود تو وہ بناہ دے دے اور ایمان وتقویٰ اختیار کرنے پروہ پناہ نہیں دے گا۔ بیدوسری بات ہے کہ بعض دفعہ آز مائش کے لئے کوئی بات پیش آجائے ۔ اس سے گھبرا نانہیں چاہئے ۔ پس بعض نومسلموں کو بچھ تکالیف پننچ جانا ہے او لم نمکن لھم کے خلاف نہیں ہے ۔ کیونکہ حرم میں آئل و غارت کا انکار کہیا گئے ہی کا انکار نہیں ۔ ووسرے مسلمانوں کی اس وقت کا باعث قلت ہے ۔ بکثر ت لوگ اگر مسلمان ہوجاتے تو نوب یہاں تک نہ آتی ۔

تیسر نے دسلموں کوحرم میں باہر والوں نے آ کرنہیں ستایا اور نخطف سے یہی مراد ہے۔ بلکہ خود مکہ والوں نے حرم کی حرمت پامال کر کے اندور نی طور پرمسلمانوں کوستایا۔ جواس بیان کے خلاف میں نہیں آتا۔ پھر آخراس کوبھی توسوچو کہ اگر ایمان نہ لاتے تو اللّٰہ کا عذاب ہے جو دشمنوں کے دہمی خطرات سے بڑھ کر ہے اور نقینی ہے۔

(۳) پھرکتنی قومیں گزر پچکی ہیں کہ انہیں اپنے سامان عیش پر ناز تھا۔ نگر انہوں نے اللہ سے سرکشی کی تو کس طرح تباہ و بر باد کر دی گئیں ۔ آج ان کے کھنڈرات تو ان پر گر بیہ کناں ہیں پر ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہا۔ کوئی بھولا بسرامسافر تماشہ دیکھنے کے لئے یا دم لینے کے لئے ان کھنڈرات ہیں جا اتر ہے۔ تو وہ دوسری بات ہے۔ ور نہوہ کسی کارین بسیرانہیں ہیں۔ سب مرمرا گئے۔سدار ہے نام اللہ کا۔

(۳) یہ بیان تھا تیسرے مانع کا۔ جو کھارکوا یمان ہے روک رہا تھا لینی مال ودولت کا نشہ۔ اس کے بعد آیت و مساہدات مہدات القوی میں چوتے مانع کے دور ہونے کا بیان ہے۔ لینی ہمارا قانون مکا فات یہ ہے کہ ہم کی ملک وقو م کو ہر باز نہیں کرتے۔ تا وقتیکہ اس کے مرکزی مقام پر (جس کے اثر ات دور دور پھیل سکیس) کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ پھر اس کے بعد بھی نور آ ہم ملاک نہیں کرتے۔ بلکہ سنجھنے کا موقع دیتے ہیں کہ شاید اب بھی بازار جائیں۔ مرظلم کا پانی جب سر سے گزرر ہی جاتا ہے۔ تو پھر ہمارا قانوں پاداش حرکت میں آتا ہے۔ کہ چونکہ تمام روئے زمین کی آباد یوں کا صدر مقام ہے۔ اس لئے وہاں سب سے بڑے اور آخری بیغیر ہی ہے گئے۔ پھر آئیس سوچنے ہی جھنے اور شرارتوں سے باز آنے کے لئے کانی مہلت بھی دے دی گئی۔ مگر جب اس کے بعد بھی نہ سنجھلے تو پھر غزوہ بدر سے قانون قدرت گردش میں آسمیا۔

(۵) اس کے بعد آیت و ما او تیتم النے میں ایمان کے پانچویں مائع کا بیان ہے کہ ایمان سے محروی کا ایک سبب دنیا کا نقلہ مونا اور آخرت کا ادھار ہونا ہے۔ اس لئے اول کی طرف رغبت اور دوسرے کی طرف بے رغبتی رہتی ہے اور چونکہ دنیا کی رغبت سے دل خالی نہیں رہتا۔ اس لئے آخرت کی رغبت کی اس میں گنجائش کہاں؟ سوفر مایا کہ انسان کوعقل سے کام لئے کر اتنا مجھنا چاہئے کہ دنیا میں کتنے دن جینا ہے اور پہاں کی چہل پہل اور چار دن کی چاندنی سے کب تک بہاریں لوٹ سکتے ہو۔ مان لو دنیا میں عذا اب بھی نہ آیا تو کیا ہوا۔ موت کا ہاتھ تو تم سے یہ سب رونق چھین لئے گا۔ پھر آخر خدا کی ہارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے وہاں کا سکھ چین نصیب ہوجائے تو پھر یہاں کے بیش کی کیا حقیقت ہے۔ کوئ تھند ہے جوایک کدورتوں سے لبریز زندگی کوصاف سے حری زندگی کو ساف سے می کی اور فرق ن لذتوں کو ہاتی نفتوں پر ترجیح دے۔ لہذا اس کا نقاضہ بھی بہی ہے کہ جلد ایمان کی فکر کرو۔ اس میں دنیا کی لذتوں اور اخروی نفتوں کا مقابلہ بی کیا؟ اس دنیا کی بڑی سے بری نعت بھی محض عارضی اور چندروزہ ہے۔ بر خلاف عیش آخرت کے کہ وہ کیفیت و نعتوں کا مقابلہ بی کیا؟ اس دنیا کی بڑی سے بڑی نعت بھی محض عارضی اور چندروزہ ہے۔ بر خلاف عیش آخرت کے کہ وہ کیفیت و نعتوں کا مقابلہ بی کیا؟ اس دنیا کی بڑی سے بری نعت بھی محض عارضی اور چندروزہ ہے۔ بر خلاف عیش آخرت کے کہ وہ کیفیت و

كمالين ترجمه وشرح تغيير جلالين ، جلد چبارم نوعيت كے لحاظ سے بھى اعلىٰ اور بقاء كے اعتبار سے بھى وائمى اللهم لا عيش الا عيش الا خرة.

لطا نُف سلوك:........... يت اولىنك يوتون اجرهم مين الله الله كيعض اخلاق وملكات كاذكر بــــــــ أيت انك لا تھے۔ دی سےصاف واضح ہے کہ سی کو ہدایت دے دیناکسی نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ چہ جائیکہ کسی ولی کے بس میں ہو۔ ہمہ وفت ڈرتے رہنے کا مقام ہے۔

اَفَمَنُ وَّعَدُنَاهُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيُهِ مُصِيبُهُ وَهُوَ الْحَنَّةُ كَمَنُ مَّتَعُنَاهُ مَتَاعَ الْحَيوةِ الدُّنيَا فَيَزُولُ عَنْ قَرِيُبٍ ثُمَّ هُوَيَوُمَ الْقِياْمَةِ مِنَ الْمُحُضَرِينَ ﴿١١﴾ اَلنَّارَ الْأَوَّلَ الْمُؤْمِنُ وَالثَّانِي اَلْكَافِرُ اَي لَاتَسَاوِي بَيْنَهُمَا وَ اذْكُرُ يَوْمَ يُنَادِيُهِمُ اللَّهِ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزُعُمُونَ ﴿٣﴾ هُمُ شُرَكَائِي قَالَ الُّـذِيُـنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولَ بِـدُخُـولِ النَّارِ وَهُمَ رُؤَسَاءُ الطَّلَالَةِ رَبَّنَا هَوَ لَآءِ الَّذِينَ أَغُويُنَا \* مُبَتَدأً وَصِفَةٌ أَغُويُنِلْهُمُ حَبَرُهُ فَغَوَوُا كَمَا غَوَيُنَا ۚ لَمُ نُكْرِهَهُمُ عَلَى الَغِّى تَبَرَّ أَنَا الْيُكُثُ مِنْهُمُ مَا كَانُوْ آ إِيَّانَا يَعُبُدُونَ ﴿٣٣﴾ مَانَافِيَةٌ وَقَدَّمَ الْمَفُعُولَ لِلْفَاصِلَةِ وَقِيْلَ الْمُعُوا شُرَكَاءَ كُمُ أي الْاَصْنَامَ الَّذِيْنَ كُنْتُمُ تَزُعُ مُونَ أَنَّهُمُ شُرَكَاءُ اللَّهِ فَلَحَوُهُمُ فَلَمُ يَسْتَجِيْبُوا لَهُمُ دُعَاءَهُمُ وَرَاوُا هُمُ الْعَذَابَ ۚ أَبَصَرُوهُ لَوُ أَنَّهُمُ كَانُوُ ا يَهُتَدُونَ ﴿ ٣٣﴾ فِي الدُّنُبَا مَارَاوُهُ فِي الْاحِرَةِ وَ اذْكُرُ يَـوُمَ يُنَادِيُهِمُ اللَّهُ فَيَـقُولُ مَاذَآ اَجَبُتُمُ الْمُرْسَلِيُنَ ﴿١٥﴾ اِلَيَكُمُ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ الْآنُبَاءُ الْآخِبَارُ الْمُنْحِيَةُ فِي الْحَوَابِ يَوْمَئِذٍ أَيْ لَمُ يَحِدُوا خَبَرًا لَهُمُ فِيُهِ نَجَاةٌ فَهُمُ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ﴿٢٧﴾ عَنْهُ فَيَسُكُتُونَ فَهامًّا مَنُ تَابَ مِنَ الشِّرُكِ وَامَنَ صَدَّقَ بِتَوُحِيُدِ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا أَدَّى الْفَرَائِضَ فَعَسْمَ أَنُ يَّكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيُنَ ﴿٢٠﴾ النَّاجِينَ بِوَعُدِ اللَّهِ وَزَبُّكَ يَنُحُلُقُ مَايَشَاءُ وَيَخُتَارُ \* مَايَشَاءُ مَاكَانَ لَهُمُ لِلْمُشْرِكِيُنَ الْخِيَرَةُ\* أَلَاخُتِيَارُ فِي شَىءٍ سُبُحٰنَ اللهِ وَتَعْلَىٰ عَمَّايُشُو كُونَ ﴿ ١٨﴾ عَنُ اِشُرَاكِهِمُ وَرَبُّكَ يَعُلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ تُسِرُّ قُلُوبُهُمُ مِنَ الْكُفُرِ وَغَيْرِهِ وَمَايُعُلِنُونَ﴿١٩﴾ بِٱلْسِنَتِهِمُ مِنَ الْكِذُبِ وَهُوَ اللهُ ٱلَّا اِللَّهُو ۚ لَهُ الْحَمُدُ فِي َ ٣ ٱلاُولِلَى الدُّنْيَا وَٱلاَحِرَةِ ۚ الْجَنَّةِ وَلَهُ الْحُكُمُ الْقَضَاءُ النَّافِذُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴿٥٠﴾ بِالنَّشُورِ قُلُ لِاهُلِ مَكَّةَ أَرَايُتُمُ أَىُ اَخْبِرُونِيَ إِنُ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ ا لَيْلَ سَرُمَدًا دَائِمًا اللي يَوْمِ الْقِياْمَةِ مَنُ اِللَّهُ غَيْرُ اللهِ بِزَعُمِكُمُ يَـاُتِيْكُمُ بِضِيّاآءٍ \* نَهَـارِتَطُلُبُونِ فِيُهِ الْمَعِينَشَةَ أَفَلا تَسْمَعُونَ ((١٥) ذلك سِمَاعَ نَفَهُم فَتَرْجِعُونَ عَنِ الْإِشْرَاكِ قُلُ لَهُمُ أَرَءَيُتُمُ إِنَّ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرُمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ

مَنُ اللَّهُ غَيْرُ اللهِ بِزَعْمِكُمُ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ تَسْتَرِيْحُونَ فِيهِ \* مِنَ التَّعْبِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢٥) مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَاءِ فِي الْإِشْرَاكِ فَتَرْجِعُونَ عَنْهُ وَمِنْ رَّحُمَتِهِ تَعَالَى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيُهِ فِي اللَّيُلِ وَلِتَبُتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ فِي النَّهَارِ بِالْكَسُبِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٢٥) النِّعْمَةَ فِيُهِمَا وَ اذْكُرُ يَوَمُ يُنَادِيُهِمُ فَيَقُولُ آيُنَ شُرَكَآءِتَ الَّذِيْنَ كُنْتُمُ تَزُعُمُونَ ﴿٣٥﴾ ذَكَرَثَانِيًا لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ قَوُلَةً وَلَوْعُنَا الْحَرَجُنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيُدًا وَهُوَ نَبِيُّهُمُ يَشُهَدُ عَلَيُهِمُ بِمَا قَالُوهُ فَقُلْنَا لَهُمُ هَاتُوابُرُهَانَكُمْ عَلَى مَاقُلَتُمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ فَعَلِمُوْآ أَنَّ الْحَقَّ فِيُ الْإِلْهِيَّةِ لِلَّهِ لَايُشَارِكُهُ فِيُهَا آحُدٌ وَضَلَّ غَابَ عَنُهُمُ مَّا كَانُوُا يَفُتَرُوُنَ (مَّ عَ) فِي الدُّنْيَا مِنُ أَذَّ مَعَهُ شَرِيُكًا تَعَالَى عَنُ ذلِكَ

تر جميد: ..... بھلاوہ تخص جس سے ہم نے ایک عمدہ دعدہ کررکھا ہے اور وہ اسے پالینے والا ہے ( جنت میں پہنچنے والا ہے ) کیا اس مخض جیسا ہوسکتا ہے جسے ہم نے د نیوی زندگی کا چندروز ہ فائدہ دے رکھاہے (جوجلد ہی اس سے چھن جائے گا )اوروہ قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوگا جوگرفنار کرر کے (جہنم میں )لائے جائیں گی (پہلے تخص سے مرادمومن ادر دوسرے سے مراد کا فر ہے۔ یعنی بیہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور یاد تھیجئے )اس دن کو جب (اللہ) انہیں پکار کر کہے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کوتم گمان میں لئے ہوئے تھے( کہوہ ہمارے شریک ہیں) تو بول انھیں گے وہ لوگ جن برفر مان صادر ہو چکا ہوگا (جہنم میں ڈالنے کا یعنی گمرای کے راس رئیس)اے ہمارے پروردگاریبی وہ لوگ ہیں جن کوہم نے بہکایا تھا (بیمبتداہے مع صفۃ کے) ہم نے انہیں ویبا ہی بہکایا (بینجرہے۔ پس وہ بہک گئے ) جیسا کہ ہم خود بہکے تھے (ہم نے انہیں بہکنے پرمجبورنہیں کیا تھا) ہم آپ کے سامنے (آن ہے ) دستبر داری فردیتے ہیں۔بدلوگ کچھہم کو پوجتے نہ تھے(اس میں مساتا فیدہاور فاصلہ آیات کی وجہ سے مفعول کومقدم کردیاہے)اور کہا جائے گا کہاہے شرکاءکو بلالا وَ(لِعِنی ان بتوں کو جوتمہارے گمان میں شریک خدائیت تھے ) چنانچہوہ انہیں نیکاریں مے تکروہ (ان کی بیکار کا ) جواب بھی نہ دیں کے اور بیلوگ عذاب کود کیولیس مے (مشاہرہ کرلیں مے ) کاش بیو نیا میں راہ راست پر رہے ہوتی ( تو پھر بیرعذاب آخرت نہ دیکھتے)اور(یادسیجئے) جس دن اللہ کا فرول ہے پکارکر کیے گا کہتم نے پیٹمبروں کو کیا جواب دیا تھا ( جوتہارے یاس گئے تھے) سوان سے سارے مضامین کم ہوجائیں سے (عذاب سے بچاؤ کے جوابات) اس روز ( یعنی انہیں کوئی جواب نہیں آ سکے گا جس سے ان کی نجات ہوجائے )اور آپس میں بھی یوچھ یاچھ نہ کرسکیں سے (رہائی کےسلسلہ میں لہذا خاموش رہ جائیں گی )البتہ جو مخص (۔مشرکوں مل ہے ) توبر کر لے اور ایمان لے آئے (اللہ کی توحید مان لے ) اور اجھے کام کرے (فرائض اواکرے ) تو عجب نہیں کہ ایسے لوگ فلاح یانے والوں میں ہول (اللہ کے وعدہ کے بموجب نجات یانے والے ہول) اور آپ کا پروردگارجس چیز کو جا ہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پہند کرتا ہے (جوجا ہے) ان (مشرکین) کو تبویز کا کوئی حق نہیں ہے ( کسی تنم کا اختیار نہیں ہے) اللہ یاک اور برتر ہے ( ان کے شرک ہے )جوبیشرک کرتے ہیں اور آپ کا پروردگارسب چیزوں کی خبرر کمتا ہے جوان کے دلوں میں پوشیدہ ہے ( کفر دغیرہ جوسینوں میں چھیائے ہوئے ہیں) اور جس کو بیا طاہر کرتے ہیں (اپنی زبانوں سے جموث) اور اللہ وہی ہے اس کے سواکوئی معبود تبیس ہے اس کی تعریف ہاول (ونیامیں) بھی اور آخرت (جنت ) میں بھی اور حکومت (ہر چیز کا ناطق فیصلہ ) بھی اور تم سب (قیامت میں )اس کے پاس اوٹ کر جاؤگ آپ (اہل مکہ ہے) کہتے جھلا بہتو بتلاؤ (مجھے جواب دو) کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لئے قیامت تک (دائی

طورے ) رات ہی رہنے دے تو خدا کے سوا (تمہارے گمان میں ) وہ کون سا خدا ہے جوتمہارے لئے روشنی لے آئے ( دن کر دے تا کہتم معاش کے کام کرسکو( تو کیاتم سنتے نہیں ( یہ بات سمجھتے نہیں کہ شرک ہے بازآ جاؤ ) آپ(ان ہے ) کہئے کہ بھلاریتو ہلاؤ کہا گر

الله تعالیٰتم پر ہمیشہ کے لئے قیامت تک دن ہی رہنے دیتو خدا کے سوا (تمہارے گمان کے مطابق) وہ کون سا خدا ہے جوتمہارے لئے رات کو لے آئے جس میں تم آ رام پاسکو ( نغب ہے راحت حاصل کرسکو ) کیا تم نہیں و کیھتے ( موجودہ شرک کے طریقہ ہے باز

آ جاؤ)اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات اور دن بنایا تا کہتم (رات میں ) آ رام یا وُ اور تا کہاں کی روزی تلاش کرو۔( دن میں روزی کما کر ) اور تا کہتم شکرادا کرتے رہو(ان دونوں نعمتوں کا ) اورجس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکار کر کہے گا کہ جن کوتم میرا شریک

سمجھتے تتھےوہ کہاں گئے (شرک کا حال دوبارہ ذکر کیا تا کہاس پراگا، جملہ منطبق ہوسکے )اور ہم ہرامت میں ہےا یک کو گواہ نکال لائنمیں

مے (ان کے پیفیبر جوان کی باتوں کے خلاف گواہی دیں گے ) پھر ہم (ان ہے ) کہیں گے کہ آپی دلیل پیش کرو (جوتم نے شرکیہ باتیں

کی ہیں ) سوان کومعلوم ہوجائے گا کہ (خدائیت کے متعلق) تجی بات اللہ ہی کی تھی (اس میں کوئی اس کا ساجھی نہیں ہے )اور کسی کا پہتہ نەرىپى گا(تىم ہوجائىں گى) جو پچھ باتىمى وە گھڑا كرتے يتھے( دنيا ميں كەخدا كاكوئى شريك ہے حالانكەد وشرك ہے برى ہے۔ )

تتحقیق وتر کیب:.....اف من وعدنه او بن جریه به بیات تقل کرتے ہیں کداول سے مراد آنخضرت عظاور دوسرے سے مراد ابوجہل ہے۔ مدبطور متیل کہاہے۔

مم هو . لفظ م سے تراخی تمتع دنیا ہے احضار جہنم کے لئے ہے۔

قسال المذين. بيجمله متنانفه سوال مقدر كاجواب ب اى مساذا قالوا. اورسوال كاجواب بحصل التنازع بين الاتباع والمتبوعين الح مضمون كودوسرى آيت وبرزوالله جميعااور اذيتحا جون في النار بـــ

**ھو لآ ۽ الذين . ھولاء مبتدااور الذين صفت ہاورعا كدمحذوف ہے اى اغوينا ھم ۔اور اغوينا ھم خبر ہے مبتداء** کی اور چونکہ خبر محسما کے ساتھ مقید ہے۔اس لئے صلہ کے اغبوینا سے فرق ہوگیا۔اب دونوں میں اتحاد کا اعتراض نہیں رہے گا۔اور فعووا مفسرعلاتم نے جونکالا ہےوہ بھی مقید ہے۔ یعنی وہ کمراہ باختیارخود ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہم خود بالاختیار کمراہ ہوئے تھے۔ مار اوه. بيلو المحذوف كے جواب كابيان ہے۔

فعمیت مفسرعلام ای لم یجدوا سےاس میں صنعت قلب کی طرف اشارہ کررہے ہیں جومسنات کلام میں شاری جاتی میں۔ تقدر عبارت فعموا عن الا بناء تھی مبالغہ کے لئے قلب کیا گیا ہے اور لفظ عمیت کے علی کے ساتھ متعدی کرنے میں معنی خفاء کی طرف اشارہ ہے ورنہ عن کے ذریعہ تعدیہ ہوتا۔

ف ما من قاب . چونکہ چھپلی آیت میں کفار تباع اور متبوع کا حال بیان ہوا ہے۔اس لئے دفع دخل کے طور پر فر مایا گیا۔کہ مومنين تابع متبوع كابيرحال تبيس موكابه

عسسى ان يكون بيلفظ عادة كرام كے لحاظ سے تحقیق كے لئے ہے۔ كوياييوعده كريم ہے جوخلاف نہيں ہوگايا بمعنى ترى **ب\_ای فلیتوقع ان یفلح.** 

وربك يخلق. بقول ابن عباس أس كمعن بين وربك مايشاء من خلقه وينحتار منهم بطاعته. اوربقول نقاش معنى يربيل ووربك يسخلق مايشاء يعنى محمد صلى الله عليه وسلم ويختار الانصار لدينه . اورمند بزاريس جايرٌ ــــ مرفوع روايت عهد أن المله اختار اصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من اصحابي اربعة يبعني ابا بكر وعمرو عثمان وعليا فجعلهم اصحابي وفي اصحابي كلهم خير واختار امتي على سائع الامم · واختيار لي من امتي اربعة قرون.

ماكان لهم المحيره -اس مي كي توجيهات موسكتي بين: ـ

ا ـ اگر مانا فيد بنويختار پروقف كياجائـــــ

۲-مامصدر ریے ہے ای یختار اختیار هم اور مفعول مطلق مفعول بر کی جگد ہے۔

سما بمعنی الذی ہاور عائد تحذوف مانا جائے ای ماکان لھم المخیرة فیہ اور بقول زختری ماکان لھم المخیرة بیان ہے یختار
کاای ویختار مایشاء اس لئے ان دونوں کے درمیان واؤعاطفہ بیس لایا گیا۔ اس صورت بیس منی بیموں گے۔ ان المخیرة لله تعالیٰ فی افعالیہ و ھو اعلم ہو جو د المحکمة فیھا لیس لاحد من خلقه ان بختار علیه . الل علم کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ
یختار پروتف کرنا اور ما نافیہ سے اینداء کرنا طریقہ الل سنت ہاور معنز لیکا فی بہاموصولہ کو یختار کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہاور بعض
حضرات کی رائے ہے کہ ماموصولہ مفعول ہے یہ ختار کا اور خمیر راجح محذوف ہے۔ ای ویہ ختار اللہ ی کان لھم فیہ المخیرة ای
المخیر و المصلاح اور بقول قاضی اس میں بندوں کے بالکیہ افتیار کی فی مراو ہے۔ کوئکہ بندوں کی طرح ان کا افتیار بھی اللہ کی گلوت ہے
اور جن اسباب سے افتیار کا تعلق ہو ہو جسے طور قبہ بندوں کوئر دونوں طرح ہے۔ بمعنی ہو جسے طیر قبہ بندی
تعلیر قب یعنی اس بمعنی مصدر مستعمل ہے۔

سرمدا ۔ بیجعل کامفعول ٹائی ہے سرود سے ماخوذ ہے جمعنی متابعت اس میں میے زائد ہے۔ بزیجمکم. مغسرعلامؓ اشارہ کررہے ہیں کہ یہاں مناسب "ہل اللہ غیر الملہ" تھا۔ کیونکہ بیطلب تصدیق کے لئے ہے۔

من سے طلب تعیین مقصور نہیں ہے۔ جواصل وجود کو تقتضی ہوتا ہے۔ لفظاز عم لاکریہ بتلا نا ہے۔ کہ ان کے خدا وَں کا وجود محض زعمی ہے۔ من سے طلب تعیین مقصور نہیں ہے۔ جواصل وجود کو تقتضی ہوتا ہے۔ لفظاز عم لاکریہ بتلا نا ہے۔ کہ ان کے خدا وَں کا وجود محض زعمی ہے۔

تىكىن صدورهم. يكنون كى بجائة تكن زمانے يلى اشاره بے كەنشاء خبث سيند بجس يلى اولا كفر مرسم موتاب ـ پيمروه فا بر موتا بے ـ پيمروه فا بر موتا ہے ـ

ارء یسم . لفظار انیسم اور جعل دونول فعلول کا تنازع اللیل میں مور ہاہے اور بیٹانی کامعمول ہے اور ارایسم کامفعول ٹانی بعد کا جملہ استفہام بیہے جس میں عائد محذوف ہے ای ہست باء بعدہ اور جواب شرط محذوف ہے اور جعل اگر بمعنی تصییر تب توسر مداً مفعول ٹانی ہے اور بمعنی خلق ہے تو پھر حال ہوگا۔

سومدا. تجمعن دائماً مصلاً ـ

تسکنون. جس طرحلیل کے ماتھ تسکنون فرمایا ہے نہار کے ماتھ تنصر فون نیس فرمایا بلکہ لفظ صیاء فرمایا ہے جس کے معتی دھوپ کے جی ۔ کیونکہ دھوپ سے عام منافع کا تعلق ہے صرف معاشی تصرف کا نہیں اورظلمت لیل اس درجہ کی نہیں ۔ ای لئے لفظ ضیاء کے ساتھ افحلا تسمعون فرمایا گیا۔ کیونکہ مع سے ان چیزوں کا ادراک ہوجاتا ہے جن کا ادراک بھر ہے نہیں ہوسکتا جسے منافع اورفوا کداورلیل کے ساتھ افحلا مسموون فرمایا گیا ہے لان غیسر ک بیصسر من منفعة المظلام ماتبصرہ انت من المسکون و نعو ، افحلا تسمعون اور افحلا تبصرون کی موجودہ ترتیب کا برکس کیا۔ حالا تکہ ضیاء کے متاسب الغبار ہوتا ہے اورلیل کے مناسب المسمع تفارعا گیا ہی ہے کہ دونوں جگہ العباداور سمع کو جمع کرتا ہوگا۔ چنا نچ ابسار کا تحقق ضیا کے ساتھ چونکہ بدی ہے اس لئے اس کی صراحت نہیں کی۔ بلکہ وہاں سمع پر سمید فرادی ، ادھر سمع کی تحقق چونکہ لیل میں واضح ہے۔ اس لئے یہاں اس

کی صراحت نہیں کی ۔ بلکہ ابصار پر تنبیہ فر ما دی ۔ نیز ضیاء کونہار کے ساتھ مقید نہ کرنے میں ضیاء کے مقصود ہونے اور لیل کوسکون کے ساتھ مقید کرنے میں سکون کے مقصود ہونے کی طرف اشارہ ہے بعنی ظلمت مقصود نہیں۔

لتستغوا من فصله . اس میس طلب رزق کی حسین ہے چانچہ الکاسب حبیب الله فرمایا گیا ہے۔

ذکے ثانیا۔ مفسرعلامؓ کےاس مکتہ کےعلاوہ قاضی بیضاویؓ کی رائے ہے کہاس میں اشارہ ہے کہ شرک ہے بڑھ کراںٹد تعالیٰ کوکوئی چیز ناپسندنہیں ہے۔ یا پہلی مرتبہ ذکر کرنے میں ان کی رائے کے غلط ہونے اور دوسری میں شرک کے بےسند ہونے کی طرف

شهيد ١. عجابدًا ورقبادةً اس كامصداق نبي كوفر مات بير البنة آيت وجسي بالنبيين والشهدا ء فرمايا كيا يجس ي شہداء کا غیرانبیاء ہونامعلوم ہوتا ہے۔ مگر کہا جائے گا کہ قیامت کے احوال مختلف ہوں گے۔اس لئے دونوں با تیں سیجے ہیں بھی انبیاء شہادت دیں گے اور بھی دوسری چیزیں ۔

ربط: ..... چچپلی بہت ی آیوں میں گمراہی اور کفر پرزجروتو پیخ کابیان ہوا۔ پھراس کے بعد کی آیات لمعسلھ میتذ کوون. هو اعلم بالمهتدين . الذين أتينا هم الكتاب ما عند الله خير وابقي مين ايمان وبدايت كي ترغيب كابيان موايراب آ ئندہ آیات میں قیامت کے دن کفروایمان کے ثمرات کا ذکر ہے۔ پہلے آیت افسمین و عدنیاہ میں اجمالاً دونوں کا فرق پھرآیت یں مینا دیھم سے فیامیا من تاب تک اس قرق کی تفصیل کا تذکرہ ہے۔اس کے بعد آیت و ربائ یے بحلق میں شرک کی ندمت اور برائی اورتو حیداوراس کے حمن میں انعامات واحسانات کا بیان ہے۔

شاك نزول: ..... بقول صاوى آيت وربك يخلق النح كاشان زول بيه كدوليد بن مغيره آنخضرت على يروى اور قر آن انرنے اور آپ کی نبوت کومستبعد سمجھتا تھا۔اس پربیآیات نازل ہو نمیں۔

﴿ تَشْرِيْكُ ﴾: ...... آيت افسمن وعدنه كاعاصل بيه يه كهمومن وكافر دونوں انجام كے اعتبار ہے كس طرح برابر ہو سكتے ہیں۔ایک کے لئے دائمی نعمتوں کا وعدہ، دوسرے کے لئے چندروزہ عیش وعشرت کے بعدوارنٹ گرف**تاری اور دائمی جیل خانہ۔ ب**یفرق ابیا ہے جیسے ایک شخص خواب دیکھے کہ میرے سریرتاج رکھاہے۔خدم وحثم پرے جمائے سامنے کھڑے ہیں۔ایوان نعمت دسترخوان پر جنے ہوئے ہیں۔جن سے لذت اندوز ہور ہا ہوں۔ آ نکھ کھلی تو دیکھا کہ پولیس انسپکٹر گرفناری کا دارنٹ اور بیڑی ہٹھکڑی لئے کھڑا ہے اورفوراً گرفتارکر کےحوالہ جیل کر دیا اورجیس دوام کی سزا دے دی۔ بتلا ؤ کہ وہ خواب کی با دشاہت اور خیالی پلا ؤزر دے اور بیواقعی دائمی رنج والم کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور دونوں میں فرق کے لئے بیگر فتاری ہی کافی تھی ۔گمراستحضار سے چونکہ دنیا وی ساز وسامان مانع تھا اس کئے اس ہے جھی تعارض فر مایا۔

آ بت قال الذين المن كا خلاصه بيائي له يوجيه بي تحقق مشركين سيهوكى - مكر بهكان والي شركاء مجه جائي كرجميل بهى ڈ انٹ بتلائی گئی ہے۔اس لئے سبقت کر کے جواب دیں گے۔ کہ خداوندا بے شک ہم نے انہیں ایسا ہی بہکایا جیسے ہم خود بہکے جیسے ہم پر سی نے جبرہیں کیا۔ای طرح ہم نے بھی ان پر کوئی جبروا کراہ نہیں کیا۔کہ زبردستی اپنی بات ان سے منوائی ہوتی۔ بیان کی اپنی غلطی تھی كه مارے بهكانے ميں آ گئے۔اس لحاظ سے يہمين نبيس بوجة تھے۔ بلكما بي خواہشات كى پرستش كرتے تھے۔اس كے آئ ہمان ، کی پوجایاٹ ہےا ظہار بیزاری کرتے ہیں۔گویااغواءاپنا جرم ہے۔گھراس کوقبول کرلینا بیان کا جرم ہے جس ہے ہم بری ہیں۔ ہر خص اپنے کئے کا فر مہدار ہے: اسساور حق علیہ القول سے مراد لا ملان جھنم کا تھم ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ بلاشبہ ہم نے ان کو بہکایا۔ گرنیک لوگوں کا نام لے کر بہکایا۔ لہذا انہوں نے در حقیقت ہماری نہیں بلکہ نیکوں کی عبادت کی ہے۔ اس لئے ہم ان کی عبادت سے تیم کر کر تے ہیں اور اعتبار سے قیسل ادعوا کے بہی دومفہوم ہیں۔ ایک مید کہ جب شرکین سے کہا جائے گا کہ اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے اس لئے وہ کیا کسی کی مدد کرتے۔ اور دومرامفہوم یہ ہوگا کہ ان مشرکین سے کہا جائے گا کہ ان نیکوں کو پکارو۔ جن کے نام پرتم نے کفروشکر کیا تھا۔ گروہ نیک پھھ ہوا نہ دیں گے۔ کیونکہ وہ ان سے داختی نہ تھے۔

قیامت میں تو حید کی طرح رسالت کے متعلق بھی سوال ہوگا:....... یت ویوم بنادیھم میں یہ بتلانا ہے۔۔ کہ تو حید کی طرح رسالت کی نسبت بھی ان سے سوال ہوگا۔ کہ اگرتم نے اپنی عقل سے حق کونہ تمجھا تھا۔ تو پیفیبروں کے تمجھانے سے تمجھا ہوتا اور ان کے بتلانے سے بہچپانا ہوتا۔ بتلا وَان کے ساتھ تم نے کیا برت وکیا۔ اس وقت کسی کو جواب نہ آئے گا۔

آیت" عسب ان یسکون" میں شاہاندانداز کا دعدہ ہے۔ کداگرہم پرکس کا دباؤنہیں ہے۔ کہنا چاراییا کرنے پرہم مجبور میں لیکن ہم محض اپنے کرم سے دعدہ کرتے ہیں۔

آیت "وربائے بعلق"کامقصدیہ ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنااور کی چیز کو پہند کرنایا چھانٹ کرفتخب کر لینے کاحق صرف اس کو ہے جو چا ہے احکام بھیج ، جس کو چا ہے کی خاص منصب پر فائز کردے۔ جس کسی میں استعداد و یکھے راہ ہدایت دکھا کرکامیاب کر دے اور مخلوق میں سے کسی جنس یا کسی نوع کو یا کسی فرد کو اپنی حکمت بالغہ سے دوسری جنس یا نوع یا فرد سے ممتاز کرنا چا ہے تو اسے کون روک نوک سکتا ہے ۔ لوگوں نے اپنی تجویز سے جو شرکا ، خمبرا لئے ہیں وہ سب باطل اور بے سند ہیں ۔ لوگ دل میں جو فاسد عقائد و خیالات رکھتے ہیں۔ اور زبان ، ہاتھ ، پاؤں سے جو کام کرتے ہیں وہ ان سب سے واقف ہے اورانہی کے مطابق معاملہ کر سے گا اور جس طرح وہ اس تخلیق وائتخاب اور علم میں یگا تہ ہے۔ اسی طرح وہ الوہیت میں بھی یکٹا ہے۔ اس کا فیصلہ ناطق ہے۔ اس کو اقتدار کی حاصل ہے اورانہا م کارای کی طرف سب کولوٹ کر جانا ہے۔ رات دن میں جس قدر بھلا ئیاں پینچتی ہیں۔ اس کے انعام واکرام ہیں ۔ بلکہ دن رات کی ادلی بدلی ہی اس کا کر شہ احسان ہے۔

جا ندسورج بڑے و بیوتانہیں ، ان سے بھی او پر ایک بالا دست طافت ہے:........... وہ اگر سورج کو طلوع نہ ہونے دے۔ ہیشہ تہارے سردوں پر ہونے دے یا وہ سورج کو غروب نہ ہونے دے۔ ہمیشہ تہارے سردوں پر کھڑار کھے۔ تو جوراحت وسکون رات کے آنے ہے ہوتے ہیں۔ان کا سامان بھرکون کرسکتا ہے۔ یہ بات اتنی روشن اور صاف ہے کہ سنتے ہی ہجھ میں آجائے۔ تو کیا تم سنتے بھی نہیں اور کیا ایسی روشن حقیقت بھی تہمیں نظر نہیں آتی۔

آ نگھے سے ویکھناچونکہ عادۃ روشنی پرموتوف ہے جودن میں پوری طرح رہتی ہے اور رات کے اندھیری میں ویکھنے کی صورت نہیں۔البتہ شناممکن ہے۔اس لئے ان جعل اللہ علیکم النھار سرمدا کے مناسب افلا تبصرون اور ان جعل اللہ علیکم الیل صرمداً کے ساتھ افلا تسمعون ہی موزوں ہے۔

یں ہوں سے سال ایک اشکال علم کلام کا ہے۔ کہ اگر رات سرمدی ہوجائے تو روشنی کا ہونا اس طرح دن اگر سرمدی ہونو ظلمت کا ہونا ناممکن ہے۔ کیونکہ دونو ل ضدیں ہیں۔ پھر غیراللہ کے ساتھ کیوں مقید کیا گیا ہے؟ جواب بیہ ہے کہ مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ دن کے بعد را

اوررات کے بعدون کرنے پرغیراللہ قاور نہیں۔جب کہ اللہ ان کے استمرار کا ارادہ فرمالے۔ ہاں اللہ اس پر قادر ہے۔ بغیراس پر نظر کئے كرية كرنابغيراداده كے بسسآ يت ومسن د حسمت كاحاصل بي بكداللدتعالى دات دن كاالث بهركرتار بها براك كردات ك ی تاریکی اورخنگی میں سکون و آ رام حاصل کر سکواور دن کے اجائے میں کارو بار جاری رکھ سکواور اس طرح روز وشب کے مختلف النوع انعامات پرخق تعالیٰ کاشکرادا کرتے رہو۔

ہاد بول کی گواہی:.....من سے امة شهيدا. يون تو كافرون پر جمت خودانبي كے قول سے بورى ہوجائے گی مرمزيد اہتمام کے لئے بیرونی شہادتیں بھی فراہم کر دی جائیں گی ۔ یعنی انبیاءاوران کے سیچتبعین ہتلائیں گے کہلوگوں نے احکام الہیہ اور شرائع ساویہ کے ساتھ کیسا برتا ؤ کیا؟ اور ہاتہ وابسو ہانکہ ہے مرادیہ ہے کہ خدا کے شریک تھبرانے پرسنداور دلیل لاؤاور حرام وحلال کے احکام کہال سے لئے تھے۔ پیغیبرول کو جب تم نے مانانہیں۔ پھرکس نے تم سے بتلایا کہ بیتکم ہے اور بینبیں۔اس وقت صاف نظر آ جائے گا۔ کہ کچی بات صرف اللہ کی ہے اور معبودیت صرف اس کاحل ہے کوئی اس کا شریک تہیں ہے۔ پیغمبر جو بتلاتے تھے وہی تھیک ہے۔مشرکین نے جوعقیدے گھڑے تھے اور جو ہاتیں اپنے دل ہے جوڑی تھیں۔وہ سب کا فور ہوجا کیں گی۔ (تفسیرعثانی) غرض کہ جنتے سہارے انہوں نے گھڑر کھے تنے ان میں سے کوئی ذرابھی کام نہ آ سکے گا۔

لطا کف سلوک .....ف مامن ساب . یہ بیت منازل سلوک کی جامع ہے۔ کیونکہ وصول مقصود کو تین باتوں پر معلق فر مایا ہے۔ایک توجہ قلب جوتو بہ ہے۔ دوسر مصحیح عقائد جوائمان ہے۔ تیسر ماسلاح اعمال آیت و ربک یا خلق سے معلوم ہوا کہ بندہ ہے مطلقاً اختیار کی نفی نہیں ہے بلکہ سنقل اختیار کی نفی کرنا یعنی خدا کا سااختیار مطلق نہیں ہے۔ پس اینے اختیار کے غیرمستقل ہونے کو بلحاظ ملم وممل متحضر رکھنا یہی جبرمحمود ہے۔

نيز له المحمد المحيب ينكته معلوم مواكون تعالى كابركام بالآخر خير كف ب- ورند برحال مين حدكا كيا مطلب؟ آيت لتبتغوا ے معلوم ہوا کہ معاشی مشاغل بھی مستحسن اور تمور ہیں۔الکاسب حبیب الله اور بیاسباب کی مشغولی تو کل کے خلاف نہیں ہے۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى إِبُنُ عَيِّهِ وَابُنُ خَالَتِهِ وَامَنَ بِهِ فَبَغَى عَلَيْهِمُ صَ بِالْكِبُرِ وَالْغُلُوِّ وَ تَتُثْرَةِ الْمَالِ وَالْتَيُسُنُهُ مِنَ الْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُونُهُ تَثُقُلُ بِالْعُصْبَةِ الْجَمَاعَةِ أُولِي اَصْحَابِ الْقُوَّةِ ۚ اَيُ تُشْقِلُهُ مُ فَالْبَاء لِلتَّعَدِّيَةِ وَعِدَّتُهُمْ قِيُلَ سَبُعُونَ وَقِيُلَ اَرُبَعُونَ وَقِيُلَ عَشُرَةٌ وَقِيُلَ غَيْرَ ذَلِكَ اُذَكُرُ إِذَ قَالَ لَهُ قَوُمُهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِيُ اِسْرَائِيْلَ لَاتَفُرَحُ بِكُثْرَةِ الْمَالِ فَرِحَ بِطِرَ إِنَّ اللهُ كَايُحِبُ الْفَرِحِيْنَ (٢٦) بِذَلِكَ وَابُتَغِ أَطُلُبُ فِيُسَمَآ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْمَالِ الدَّارَ ٱلاخِرَةَ بِانَ تُندُفِقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَكَاتَنُسَ تَتُرُكُ نَصِيْبَكُ مِنَ الدُّنَيَا أَىٰ اَنْ تَعْمَلَ فِيُهَا لِلاَحِرُةِ وَأَحْسِنُ لِلنَّاسِ بِالصَّدَقَةِ كَمَآ أَحْسَنَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ ا وَ لَا تَبْغِ تَطْلُبُ الْفَسَادَ فِي الْأَرُضِ \* بِعَمَلِ الْمَعَاصِيُ إِنَّ اللهَ لَايُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ٢٥﴾ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ قَالَ إِنَّمَآ أُوْتِيُتُهُ آيِ الْمَالَ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ۖ آيُ فِي مُقَابَلَتَهِ وَكَانَ آعُلَمُ بَنِي اِسُرَائِيلَ بِالتَّورَةِ بَعُدَ مُوسَى وَهَارُون قَالَ تَعَالَى اَوَلَمْ يَعُلَمُ اَنَّ اللهَ قَلُهُ اَهْلَكُ مِن قَبْلِهِ مِن الْقُرُونِ الْاُمَعِ مَنُ هُوَ اَسَدُ مِنهُ قُوَّةً وَاكْتُرُجَمُعًا \* لِلْمَالِ اَىٰ وَهُوعَالِمٌ بِذلِكَ وَيُهُلِكُهُمُ اللهُ تَعَالَى وَلاَيُسُنَلُ عَنُ ذُنُوبِهِمُ اللّه تَعَالَى وَلَايُسُنَلُ عَنُ ذُنُوبِهِمُ اللّه بَعَلَى فَوْمِهِ فِي ذِيْنَةٍ \* الْمُحْرِمُونَ (٨٥) لِعِلْمِ تَعَالَى بِهَا فَيُدُخُلُونَ النَّارَ بِلاَ حِسَابٍ فَخَوْرَجَ قَارُونُ عَلَى قُومِهِ فِي زِيْنَةٍ \* بِأَبْسَاعِهِ الْكَثِيْرِيُسَ رُكَسَانًا مُتَحَلِّينَ بِمَلَابِسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ عَلَى خُيُولِ وَبِعَالِ مُتَحَلِّيةٍ قَالَ اللّهِ يَن الدُّنيَ اللهُ فِي الدُّنيَا وَلاَيُمُ مَن اللهُ اللهُ فِي الدُّنيَا وَلاَيُكُمُ كَلِمَةُ زَحْرِ عَلَى اللهُ عَلَى الدُّنِي اللهُ فِي الدُّنيَا وَلاَيُكُمْ كَلِمَةُ وَحُمِلَ صَالِحًا حِمْ اللهُ فِي الدُّنيَا وَلاَيُكُمْ كَلِمَةُ وَحُولُ اللهُ فِي الدُّنِي الدُّنيَا وَلاَيُلَقَعُلَ عَلَى الدُّنِي وَيَعْلَى مَا اللهُ فِي الدُّنيَا وَلاَيُلَقَعُمُ اللهُ وَى اللهُ فِي الدُّنيَا وَلاَيُلَقَعُمُ اللهُ السَّيْوِلُونَ وَيَعْلَى اللهُ الْمُعْرِولُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَن عَبُولِهِ مَا كُانَ اللهُ اللهُ مِن اللهُ عَلَى مَن عَرَبُ مِ بِنَا لَا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمہ۔ ......... قارون موقی کی برادری ہیں ہے تھا (پچازاد، فالدزاد بھائی تھا درموتیٰ پرایمان لے آیا تھا) سواس نے لوگوں
کے مقابلہ میں تھمنڈ افقتیار کیا (کبر، پنجی اور بالداری کی وجہ ہے ) اور ہم نے اس کو اس قدر فرزانے دیئے سے کہ اس کی سخیال
گرانیار (بوجس) کردیتی تھیں ایک جماعت زورآ ورکو (ہالمعصبة میں با تعدیہ کے کہا کہ تواز امت (زیادہ مالداری کے تھمنڈ ہیں)
ہنلائی ٹی ہاور یاد کیجئے ) جب کہ اس کی برادری (میں ہے موثین نی اسرائیل) نے کہا کہ تواز امت (زیادہ مالداری کے تھمنڈ ہیں)
واقعی اللہ میاں (ان پر) اس انے والوں کو پہند نہیں کر تا اور جبتو کر (طلب رکھ) تجھاکو قدانے جتنا کچھ (مال) دے دکھا ہے اس میں عالم
آخرت کی (اللہ کی راہ میں خرچ کرکے) اور مت بھلا (چھوڑ) اپنا مقصد دونیا ہے بھی (یعنی دنیا میں مرکز آخرت کا کام کر جا) اور
احسان کیا کر (لوگوں پرصد قد کرکے) جس طرح کہ اللہ نے تھے پراحیان کیا ہے اور مت پھیلا (ڈھونڈ) زمین پر فساد (گناہ کر کے) بلا
شباللہ ایسے فسادیوں کو پہند نہیں کرتا (یعنی انہیں سزادے گا) قارون کہنے لگا کہ بچھ کوقو یہ (مال) اپنی ہنر مندی ہے ملا ہے (یعنی اپنے علم
شباللہ ایسے فیاد وی نی اسرائیل میں تو رات کا سب ہے بڑا عالم موئی وہارون علیماالسلام کے بعد تارہ ہوتا تھا۔ فرمایا کہ) کیا ہے یہ
خبر نہی کہ اللہ تعالی نے اسے سے پہلے گذشتہ امتوں میں ایسے ایس کردیا ہے جوقوت میں اسے کہیں بڑھے ہوئے اور جح
کر نے میں اس سے زیادہ تھے (مال کے اعتبار ہے ۔ یعنی وہ ہے جانیا تھا اور اللہ نے ان سب کو بربا دکر ڈ الا تھا) اور مجموں سے ان کے
کر نے میں اس سے زیادہ تھے (مال کے اعتبار ہے ۔ یعنی وہ ہے جانیا تھا اور اللہ نے ان سب کو بربا دکر ڈ الاتھا) اور مجموں سے ان کے
گزا ہوں کی بابت سوال نہیں پڑے گا (کیونکہ اللہ انہیں خوب جانیا تھا اور ادام جوتوت میں اس سے کہیں بڑھے ہوئے اس کے کہر کے کہ گزار انہ نہیں خوب جانیا تھا اور ادام ہے میں برا حساب بی داخل کردیا ہے جانے کیا ہوں کے گار کیونکہ اللہ انہا کہ برا کیا ہوئے کیا ہوئے کی کھروں

( قارون ) اپنی برادی کےسامنے اپنی آ رائش کےساتھ نکا ( لشکر جرار کےساتھ سنہری زیورات اور حریری لباس پہین کرآ راستہ گھوڑوں ، خچروں پرسوار ) جولوگ دنیا کےطلب گار تھے کہنے لگےاے کاش! (لفظ ہسسہ تنبیہ کے لئے ہے ) ہمیں بھی دیبا ہی سامان ملا ہوتا جیسا قارون کوملا ہے( دنیامیں )واقعی بڑا ہی (بورا) صاحب نصیب ( قسمت ) ہے جن لوگوں کو ( وعد ہ آخرت کا )علم عطا ہوا تھاوہ ( ان ہے ) بولے۔ارے تمہارا ناس ہو( بیکلمہ ڈانٹ کالفظ ہے ) اللہ کے ہاں کا ثواب (آخرت میں جنت) ہزار درجہ بہتر ہے جوالیے تخص کوملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک کام کرے (بہنسبت قارون کے دنیاوی مال کے )اور وہ (جنتی ثواب) انہی کو دیا جاتا ہے جو (اطاعت پر بھی) صبر کرنے والے ہیں (اور گناہوں ہے بھی) پھر ہم نے اس ( قارون ) کواور اس کے محل سرا کو زمین میں دھنسا دیا۔سوکوئی جماعت اس کے لئے ایسی نہ ہوئی جواللہ ہے بچالیتی (غیراللہ کی جماعت اس ہے تناہی کو دفع کر دیتی )اور نہ وہ خو داینے کو (اللہ ہے ) بچا سکا اورکل (بعنی ابھی گذشتہ زمانے میں) جولوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کررہے تھے وہ کہنے لگے بس جی یوں معلوم ہوتا اللہ اپنے بندول میں سے جس کو جا ہےروزی زیادہ (خوب) دیتا ہے اور تنگی ہے دینے لگتا ہے (جسے جا ہے اور لفظ وی اسم تعل جمعنی اعسب جسب ہے بصیغہ منے کملم ہےاور کھاف جمعنی لام ہے)اللہ تعالیٰ کی اگر ہم پرمہر بانی نہ ہوتی تو ہم کوبھی دھنسادیتا (لفظ حسف معروف اور مجبول دونو ں طرح ہے )بس جی معلوم ہوا کہ کا فروں کوفلاح نہیں ہے( جواللّٰہ کی نعمتوں کے منکر ہیں جیسے قارون )۔

عی**ق وتر کیب:......قدادون ، علیت وتجمه کی وجه سے غیر منصرف ہے۔ان کانسب** نامها*س طرح ہے۔*قسادون بسن يصهير بن قاهت بن لاوي اور حضرت موسى بن عمران بن قاهث ابن لاوي.

مفاتيح . جمع مفتح بالكسر تنجى ياخزانداور بفتح المميم قياس --

التنوء ، ماخوذ ب\_تماء به البحمل ساون جب اونث انتابوجهل بوجائ كداس ميس جهكا وبون لكراس ميس ووصورتیں ہیں۔باء ہمزہ کی طرح تعدید کے لئے مانی جائے۔اس صورت میں کلام میں قلب ہیں ہوگا۔ ای لتنوء المفاتح العصبة الا قسويها للمستخبوں نے جماعت کو بوجھل کر دیا۔ دوسری صورت کلام میں قلب ماننے کی ہے۔اصل عبارت لتھو ءالعصبة بالمفاتح ہے۔ بقول ابن عباسٌّ جالیس افرادا ٹھاتے تھے۔اورتفسیر کبیر میں ہے کہ ساٹھ اونٹوں پر لا دی جاتی تھیں۔

لا تسفوح ونيا پرفرحت مطلقاً مذموم ب- الابيركة حمول آخرت كاذر بعد بنايا جائے - حديث ميں ب- اغت نسم خمسا قبـل خـمـس، شبـابک قبـل هـر مک وصـحتک قبل سقَمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحياتك قبل موتك.

عبلهم من عندي . موصوف صفت ہے۔قارون کوعلم تورات یاعلم کیمیا حاصل تھا۔ چنانچے وہ سونا بنانا جانتا تھا یاعلم معاشیات مراد ہوکہ تنجارت وزراعت میں ماہرتھا۔ یاحضرت یوسٹ کےخزائن سے داقف ہونا مراد ہے۔ ای فسی مقابلة کہدکرمفسراشارہ کررہے ہیں۔ کہ بیظر ف الغویب او تیاہ ف سے متعلق ہے اور علی جمعنی ہا ہے جو مقابلہ کے لئے آتا ہے اور بعض نے حال کی ترکیب کی ہے۔ اولم يعلم يعنى تورات يا تورائخ سے اسے سيمعلومات تحس

لايسنل. ووسرى آيت مين فوربك لنسسلنهم اجمعين فرمايا كياب-جس سے بظاہر دونون آيات مين تعارض معلوم ہوتا ہے۔ جواب میہ ہے کہ سوال دوطرح کا ہوتا ہے۔ ایک سوال استعتاب جس کے بعد معافیٰ ہوجاتی ہے۔ اس آیت میں وہی مراد ہے اور دوسرا سوال عقاب اور ڈانٹ کے لئے ہوتا ہے۔ دوسری آیت سے مرادوہی ہے جس کے بعد جہنم ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ قیامت کا زمانہ چونکہ ممتد ہوگا۔اس لئے دونوں آپتوں سے مرادا لگ الگ دووفت ہوں۔اب تعارض

تہیں رے گا۔

' بعض حضرات نے فسالایسٹ کامطلب بیلیا ہے کہ چونکہ مجرمین کوسزادی ہوگی۔اس لئے یو چھنے گجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی قناد آہ کی رائے یہی ہے۔اورمجاہد کہتے ہیں کہ فرشتے ان سے یو چھ کچھنیس کریں گے۔ کیونکہ وہ خودعلامات سے پہچانتے ہیں۔اور حسنّ ان دونوں آیات میں تطبیق ،سوال استعتاب اورسوال عقاب برمحمول کرنے کو کہتے ہیں۔

فنحوج اس کاعطف قال پرہے یاانہ او تیہ پر ،اور درمیان میں جملہ معتر ضہ ہے۔ سنچر کے دن یہ قارونی جلوس نکلا۔ جس میں جار ہزاریا نوے ہزار آ دمی زردلباس میں شامل تھے اور دانی طرف شائسۃ غلام اور بائیں جانب آ راستہ باندیوں کا جھرمٹ تھا۔

الذین یویدون المحیلوۃ المدنیا ، اسے مرادمون ہیں۔ گرمجو بین کہ جن کی نظر آخرت کی بجائے دنیا پر ہے۔ برخلاف ان اہل علم کے جن کاذکر اگلی آیت میں ہے۔وہ عالم الدنیانہیں عالم الآخرۃ ہیں۔اول علماءسوء ہیں اور دوسر سے علماء ربانی حقانی ہیں۔

الصابرون. صركى تين تسميل بيل صبر على البلاء . صبر على الطاعة. صبر على المعصية. مؤخرالذكر كا صلدعن آتا ہے اور تافی الذكر كا صلد على آتا ہے۔

من فئة. كان تاقصه ہونے كى سورت ميں من فئة اسم اور لهٔ خبر ہے يايىنصر و نه خبر ہے اوراگر كان تامہ ہے تومن فئة فاعل اور ينصرونه فئة كى صفت ہے جولفظا مجرور اورمحلاً مرفوع ہے۔ كيونكه من زائد ہے۔

مکانه . ای مثل مکانه . مفسرعلامؓ نے لفظ امس سے مراد معین وقت نہیں لیا۔ بلکہ زمانہ قریب لیا ہے۔ ویسکان ، لفظوی اسم فعل بمعنی صه ہے۔ بقول ضیل جمعنی اعجب ہے۔ مفسرعلامؓ نے انا کہ صیغہ متکلم کی طرف اشارہ کردیا ہے اور بقول سیبویڈیکلمہ تنبیہ ہے جوندامت وخطا کے موقعہ پر آیا ہے اور کاف بمعنی لام ہے۔ ای اعسجب ان اور بقول بیضاویؓ ویکان بھریین کے نزدیک لفظ مرکب ہے وی تعجیبہ اور کان تشبیہ سے ای ما اللہ ہو .

لنحسف رحفص و يعقوب كي قراءت معروف كي بمفعول محذوف ب اى خسف السلسه الارض اور باتى قراءً كي خسف السلسه الارض اور باتى قراءً كي نزد يك مجبول بدار أن لو لا امن الله علينا فلم يعطنا ما تمنينا من غنى قارون لنحسف بنا لتو ليده فينا ما ولده فيه فخسف به لا جلة .

رابط: ..... آیت سابقه ف الوا ان نتبع الهدی ہے کے صل عنهم المح تک مختلف عنوانات ہے کفر کانا پندیدہ اور باعث خسران ہونا معلوم ہوا تھا۔ پھر دنیا پراتر اہث کر ہلاکت وعذاب ہے نہ بچا سکنا معلوم ہوا تھا۔ آیت ان قدارون المح ہے اس کی تائید میں قارون کا عبرت ناک واقعہ ذکر کیا جارہا ہے۔ جس میں تکبر، نافر مانی اور اتر انے کی برائی اور جن میں بید با تیس پائی جا کیں ان کی ندمت معلوم ہوتی تھی۔

 سی قوم کی بر بادی قوم فروش افراد کی بدولت ہونی ہے:.....نالم قوموں اور حکومتوں کا پرانا دستور چلا آ رہا ہے کہ کسی قوم کا خون چوسنے کے لیئے انہی میں سے پچھ مؤثر افراد کوآلہ کاربنا لیتے ہیں فرعون نے بھی قارون کواس کام کے لئے چن لیا تھا۔وہ فرعون کے دربار کی پیشی میں رہتا تھا۔وفت ہے فائدہ اٹھا کراس نے دونوں ہاتھ سےخوب دونت سمیٹی اور پوراا فتیار حاصل کر لیا۔ گر فرعون جب غرق ہو کر مبتلائے عذاب ہوا اور حضرت موتیٰ کی زیر کمان اسرائیلیوں کور ہائی اور آ زادی نصیب ہوئی۔ تو اس کی سرداری خاک میں ل گئی اور مالی ذرائع مسدود ہو گئے ۔ تو حضرت موتیٰ ہے دل میں خلش رکھنے لگا۔ اگر چہ بظاہر مومن اور تورات کا عالم تھا۔ تگر د ماغ میں بیزناس گھسا کہ جب موتن وہارون نبی ہو تکتے ہیں تو میں بھی ان کے برابر کا بھائی ہوں \_اس کے کیامعنی کہ میں محروم ہوں۔اس مایوسانہ چڑچڑاہٹ میں بھی ڈینٹیس مارتا اور کہتا کہ اگر دونوں کونبوت ملی گئی تو کیا ہوا۔میرے یاس دولت کے انبار ہیں۔ دنیامیرے قدموں میں پڑی ہے۔

ا یک دفعہ حضرت موٹی نے است زکوۃ لکا لنے کا تھم دیار تو کہنے لگا کہ اب تک تو مولی کے احکام ہم نے برداشت کئے رگران کی نظراب ہمارے مال پر بھی پڑنے گئی۔تو کیاتم لوگ اس کو بر داشت کرلو سے؟

ا یک اخلاق سوز ، رسواکن بھونڈی اسکیم:..... اس پر پھھ خوشامدی اور اس کے دستر خوان کے جمجے اس کے ہمنوا ہو گئے اور حضرت موی کی کو بدنام کرنے کے لئے بقول ابن عباس ایک گندی سازش کی اور اسکیم کی ۔ ایک ہیروئن عورت کو بنا کر بہکا یا اور آ مادہ کیا۔ کہ بھرے مجمع میں جب حضرت موتل زنا کی حد بیان کریں توتم اپنے ساتھ ان کومتہم کردینا ( نعوذ باللہ )منصوبہ کے مطابق شرم وحیا کو بالائے طاق رکھ کمزعورت کہ گزری ۔ مگر حضرت موتیٰ نے جب پرجلال لہجہ میں ایک خاص کیفیت سے بخت فشمیں دیں اور جھوٹ کے ادبار اور اللہ کے غضب کوسا منے رکھا۔ تو وہ عورت کا نب اٹھی اور صاف صاف کہددیا۔ کہ قارون نے ہی بیہ پٹی پڑھا کی تھی۔اس پر حضرت موسی کوجوش الہی ہوااورانہوں نے بددعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ تیرنشانہ پرلگااور قارون کا بیڑ ہ مال ومنال سمیت غرق ہوااوروہ اہیے بے پناہ خزانوں سمیت زمین میں دھنسادیا گیا۔ (ورمنثور)

قارون کاخزانہاوراس کی تنجیاں:.....بعض سلف نے مف تیح کی تفییر خزائن ہے کی ہے۔ لیکن اکثر مفسرین اس کی تفسیر تنجیوں کے ساتھ کرتے ہیں اور جب تنجیوں کا وزن ایک جماعت کے لئے بھی نا قابل برداشت ہےتو پھرخز انوں کا کیا یو چھنااور مال و دولت کی کیا انتہا؟ یہ چندال مستبعد بات نہیں ۔عقلاً تو کیا عاد ۃ بھی بعیدنہیں ہے ۔ کیونکہ بقول اہل لغت اگر عقبہ ہے مراد دس آ دمیوں کی جماعت ہےادر فی کس ایک دھڑی وزن فرض کیا جائے اور چاہیوں کا گچھا ہاتھ یا جیب یاازار بندمیں معمول کےمطابق مانا جائے۔ادھر ہرتالی ایک ایک تولہ تجویز کی جائے فی کس حیار سو تنجیاں ہوتی ہیں۔اس طرح دس آ دمیوں کے لئے حیار بزار جابیاں ماننی یز تی ہیں۔اور ہرصندوق میں اگرایک تالا ما نا جائے تو اس طرح صندوقوں کی مجموعی تعداد جار ہزار ہوتی ہے۔مہاجنوں کی و نیامیں یہ کوئی انو کھی ہات جہیں ہے۔

روً بنی تنجیوں کے اٹھانے کی دشواری سواول تو ڈھلڈ جلے اجسام کے مقابلہ میں شوس اجسام کا اٹھانا گووزن میں دونوں برابر ہوں باعث دشواری ہوتا ہے۔ پھر دشواری بھی ایک تو مز دوری کی ہوتی ہےاورایک بنک منیجروں کی ہوتی ہے۔ دونوں کی حیثیت میں ز مین وآ سان کا فرق ہے۔اوراگر بنک کے مختلف تب خانوں، چور درواز وں، کمروں ،الماریوں، تبحوریوں ان کے مختلف خانوں اور **صندوقچوں** کی تعدادسینگز وں بزاروں ہوتو اس میں ذرابھی استیعاد نہیں رہ جا تا۔ آخ بھی کروڑیتی ،ارب ،کھرب پتی سینھ سا ہو کاروں

کے ہاں خزانچیوں ہنشیوں ہمحاسبوں ، نا ہُوں ، چیراسیوں ، پہرہ داروں ، مددگاروں کا کتنا بڑاعملہ کام میں جٹا ہوا ہوتا ہے۔

مال و دولت كا نشه، سانب كاشنے كے نشه ہے كم نہيں: ..... لا نسف وح كامنثاء بيہ ہے۔ كماليي واتراہ ٺ اور محمنڈٹھیکنہیں ۔جس کےنشہ میں انسان خدا اور بندوں کےحقوق تلف کر ہیٹھے اور یہاں تو تم ظرف قارون ایک پیغمبر برحق کے مقابلہ میں آ کھڑا ہوا۔ حالانکہ اس بےحقیقت دنیا اور فانی دولت پر کوئی کیا ناز کرے جس کی وقعت اللہ کے ہاں پیٹہ کے پر کے برابر بھی نہیں ۔خوب سمجھ لینا جا ہے کہ اکڑنے اور اتر انے والے اللہ کونہیں بھاتے اور جواللہ کو نہ بھائے اس کا نتیجہ بجزیتا ہی و ہر با دی کے اور کیا ہے؟ خدا کا دیا ہوا مال اس لئے ہے کہ انسان اسے توشہ آخرت بنائے نہ سے کہ کبر وغرور کے نشہ میں چور ہو کر سرکشی کی راہ ا پنائے۔ بیکوئی نہیں کہتا کہ ساری کی ساری دولت بندگان خدا کو دے دو ۔خود کھا ؤپیوعیش کرو ،مگر حدود میں رہ کرمتعلقہ حقوق بھی ادا کرتے رہو .....سلسلہ فہمائش جاری رکھتے ہوئے بیجھی کہا کہاہے قارون بلا وجہ حضرت موسی کے مقابلہ اور ضد سے باز آ جا۔ ملک میں خواہ مخواہ کی نتا ہی مت پھیلا۔

اس سےمعلوم ہوا کہ کفر ومعصیت کی راہ اختیار کرنے اور غیراسلامی طریقوں کو اپنانے سے نظام امن وامان درہم برہم ہوجا تا ہے۔ چنانچےمعاشیات کا ہرطالب علم یہ جا ہتا ہے کہ آج سرمایہ پرست معاشی تو ازن کو بگاڑ کر دیا میں کیا سیجھ تباہی و بر با دی لا <del>سکت</del>ے ہیں۔

روش خیال قارون نے جواب دیا کہ بیرکیا دقیا نوسی ہاتیں ہیں۔ میں ماہر مالیات ومعاشیات ہوں یاعلم کیمیا میں مکتائے روز گار ہوں ۔ سونا بنالینا میرےاپنے ہاتھ کی بات ہے۔ جو کچھے ملاہےاس میں نہسی کا احسان ہےاور نہ مجھ پرکسی کاحق ہے۔ میں نے اپنی توت باز واورعلم وہنر کے زوراور قابلیت ولیافت سے بیعروج اور دولت کمائی ہے۔ کیا یوں ہی بیٹے بٹھائے مفت میں بچھل گیا ہے کہ موسیٰ کے عکم اور تمہارے کہنے سے لٹا دوں؟ ۔۔۔۔۔ آ گے قارون کی حماقت و سمج فہمی بیان ہور ہی ہے کہ اسے اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اگر دولت مندی، ہنرمندی اورفن دانی ہی کابینتیجہ ہوتی ۔تو بڑے بڑے ساہو کارخودکو کیوں تباہ و بربا دہونے دیتے ۔آخر بین سوچا کہ بیدولت کمانے کی لیافت کس نے دی۔ بید ماغ کس نے دیا۔اس میں بیمشینری کس نے فٹ کی ؟منعم حقیقی کو بھول کر دولت ولیافت پرغرہ کرنے لگا۔ ا ہے معلوم نہیں کہ کتنے دولت منداوراس سے زیادہ اقتدار کے مالک تناہی سے نہ چکے سکے۔ان کے انجام سے اسے پچھے عبرت نہ ہوئی۔ ر ہاکسی کے جرائم کی تحقیقات سوالٹدکو پوچھ یا چھ کی کیا ضرورت اے پہلے ہی سب مچھ معلوم ہے۔ ہاں کسی کونضیحت ورسوا کرنا ہواوراس پر ججت قائم کرنے کے لئے یا دوسرول کوعبرت دلانے کے لئے اورسرزکش و تنبید کے لئے سوالات کئے جا نمیں تو دوسری بات ہے یا یہ کناریہ ہے جرائم کی کثرت سے کہاتنے زیادہ ہیں اورواضح ہیں کہایک ایک جزئی یو چھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔

**قارون کا جلوس اورعروج و ز وال کی کہائی:.............ایک روز قارون لباس فاخرہ پہن کر بڑے کروفر کے ساتھ نوکروں** جا کروں کوجلو میں لئے بڑی شان وشوکت سے نکلا۔ حتیٰ کہ اس کی ٹیپ ٹاپ دیکھے کر دنیا پرستوں کی نگامیں خیرہ اور چکا چوند ہوگئیں ۔ بولے بڑا ہی صاحب اقبال نصیبہ ور بقسمت کا دھنی ہے۔ کسی کے ساز وسامان کود کمھے کر رال ٹیک جانا یہ بشری کمزوری ہے۔جس ہے کوتا ہ نظرمسلمان آج بھی دو حیار ہوتے رہتے ہیں ۔اس سے بیسمجھنا کہ کہنے والے کا فر ہوگئے تھے پیچے نہیں ہے۔ تاہم سمجھداراور ذی عقل لوگوں نے لقمہ دیا کہ مجتو اس د نیوی شبپ ٹاپ میں کیار کھا ہے۔اس خالی چمک دمک پر کیوں ریجھتے ہو،ایمان داروں ، نیک چلن لوگوں کوانٹد کے ہاں جودولت ملنے والی ہے۔اس کے سامنے یہ بیچ ہے۔اتن بھی نسبت نہیں جنتنی ذرہ کوآ فیاب ہے ہوتی ہے۔

ویسل کلمدعر بی محاورہ میں ترحم یا تنبید کے لئے آتا ہے اوروہی یہاں مراد ہے بددعامقصور نبیں ہے اور فرمایا۔ کدونیا کے مقابلہ میں آ خرت کو وہی جانتا ہے۔جس نے محنت مہی ہو۔حرص کے مارے ، بےصبر بے تو دنیا پر مکھیوں کی طرح چینے رہنے ہیں .....اور پنہیں و کیھتے کہ دنیا میں کچھ آ رام تو وس ہیں سال کا ہے ، پر مرنے کے بعد کانٹے ہیں ، ہزاروں برس کے۔

د نیا داروں اور دینداروں میں نظر وفکر کا فرق:....... قارن کے زمین میں دھنسے کا ماجرا تو رات میں اس طرح آیا ہے۔ تب خدا وند کا نبلال اس سارے گروہ کے سامنے ظاہر ہوا اور خدا وند تعالیٰ نے مویٰ و ہار ون علیہم انسلام کو خطاب کر کے کہا تم خود کو اس گروہ سے جدا کروتا کہ میں انبیں ایک بل میں ہلاک کردوں \_ پس نہ کوئی قارون کی مدد کو پہنچ سکا اور نہ ہی وہ کسی کومیرد کے لئے پکار سکا۔غرض مید کہ ندانی مدد کام آسکی اور نہ دوسروں کا سہارا۔اور جوابھی کل تیک اس پر رشک کررہے تھے سب کے سب تھبرا گئے اور میہ منظرد کی کر بولے۔ کہ بے شک مید ہماری حمافت تھی کہ دولت کی کی بیٹی کوہم بختی اور خوش بختی سمجھ رہے تھے۔ آج اس کابراا نجام دیکے کر سب کانوں پر ہاتھ دھرنے لگے اور مجھے کہ ایسی دولت تو ایک خوبصورت سانپ کی طرح ہے۔ جس کے اندرز ہر ہی زُہر بھرا ہوا ہے۔ مال ودولت کی فراوانی مقبولیت کی دلیل نہیں اور ندغر بت وافلاس مجھ نشان مردود بت ہے۔ بیقشیم سراسرتکو بی مصالح پر بینی ہے۔ دنیا کی حرص وطمع تو ہم پربھی مسلط ہوچکل ہے۔ مگر خدا کا احسان ہے کہ ہمیں قارون جیسا نہ بنایا۔ورنہ یہی گت ہماری بنتی ۔اللّٰہ نے خیر کی کہ هماری وه آرز و بوری نه کی ـ ورنه قارون کی طرح جهارا یمی حشر ہوتا۔اب تو قارون کاانجام دیکھے کرجمیں خوب کھل گیا۔ کے محض مال ودولت ک ترقی ہے حقیق کامیابی حاصل نبیں ہو عمق۔

لطا نف سلوک: ...... لا تسف رح. ہے مفہوم ہوا کہ باطنی احوال اورقلبی کیفیات وواردات کی نسبت اپنی طرف کر کی اتر انا ندموم ہے اورا پناذاتی کمال سمجھنا براہے۔ ہاں عطیہ الٰہی جانتے ہوئے اظہارمسرت وفرحت کرنامحمود ومستحسن ہے۔

اما بنعمة ربك فحدث فبِذُلَاث فليفو حوا. اورا يل طرف نبت كرنے سےمراوصرف اس كااستخفار بندك اعتقاد ۔ کیونکہ غیراللہ کی اعتقاد بلاشبہ گفر ہے۔

انسها اوتیت عبلنی علم من عندی سے معلوم ہوا کہ باطنی ثمرات کواپی کوشش اور ریاضت ومجاہرہ کاثمرہ سمجھنا بھی اس طرح مذموم ہے۔البتدانعام اللی سجھتے ہوئے اس نسبت میں مضا نقہبیں ہے۔

البذيس او توا العلم اورالبذيس يسريبدون البحيُّوة الدنيا . كـ تقابل ــــمعلوم بمواكمعتبرو بيعلم بـــ جس مين دنيا

ویلکم. بیکلمدزجر ہے۔اس معلوم ہوا کہ بیات اگرواضح ہواور مخاطب بھی نہ مجھے تو نفیحت کے لئے ڈانٹ کی اجازت ہے۔ ولا يلقها الا الصبرون عيامره كأمطلوب بوتامعلوم بوار

تِلُكُ الدَّارُ الْآخِرَةُ أَي الْحَنَّةُ نَـجُعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَآيُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْآرُضِ بِالْبَغَي وَلَانَسَادًا ﴿ بِعَمَلِ الْمَعَاصِيُ وَالْعَاقِبَةُ اَلْمَحُمُودَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾ عِقَابَ اللهِ بِعَمَلِ الطَّاعَاتِ مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنُهَا \* ثَـوَابٌ بسَبَبهَا وَهُوَ عَشُرُ اَمُثَالِهَا وَمَـنُ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزَى الْذِيْنَ عَمِلُوا السَّيَّاتِ إِلَّا جَزَاءً مَاكَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ مِهُ آئُ مِثُلُهُ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيُكَ الْقُرُانَ آنُزَلَهُ لَرَآدُكَ إلى مَعَادٍ " إلى مَكَة وَكَانَ قَدْ إِشْتَاقُهَا قُلُ رَّبِينَ أَعُلَمُ مَنُ جَآءَ بِالْهُدَى وَمَنُ هُوَ فِي

صَلَلٍ مُّبِيُنٍ ﴿٨٥﴾ نَزَلَ حَوَابًا لِقَوُلِ كُفَّارِ مَكَّةَ لَهُ إِنَّكَ فِي ضَلَالِ أَى فَهُوَ الْحَايِي بِالْهُدَى وَهُمُ فِي العَشَّلَالِ وَأَعُلَم بِمَعُنَى عَالِمٌ وَمَا كُنُتَ تَرُجُو ٓ آنَ يُلُقَى اِلَيُكَ الْكِتَابُ الْقُرَانُ اِلَّا لَكِنُ ٱلْقِيَ اِلَيُكَ رَحْمَةً مِّنُ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا مُعِينًا لِلْكَافِرِيُنَ (١٨٠٠ عَلَى دِيُنِهِمُ الَّذِي دَعَوُكَ إِلَيْهِ **وَلَايَصُدُّنَاتُ** اَصُلُهُ يـصدوننك حُذِفَتُ نُوُدُ الرَّفُعِ لِلُحَازِمِ وَالْوَاوُ الْفَاعِلُ لِإِلْتِقَائِهَا مَعَ النُّوْنِ السَّاكِنَةِ عَنُ اينتِ اللهِ بَعُدَ إِذُ ٱنُولِتُ اِلْيُكَ اَيُ لَا تَرُجِعُ اِلَيْهِمُ فِى ذَلِكَ وَادُعُ النَّاسَ اِلَى رَبِّكَ بِتَوْجِيُدِهِ وَعِبَادَتِهِ وَكَلاَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشُوكِيُنَ ﴿ يُكُهُ بِاعَانَتِهِمُ وَلَمُ يُؤْثِرِ الْجَازِمُ فِي الْفِعُلِ لِبِنَائِهِ وَكَلاَتَدُعُ تَعُبُدُ مَعَ اللهُ اللهُ الْهَا اخَرُّ كَا اللهَ الَّاهُوَ لِمُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ الَّا وَجُهَهُ ۚ الَّا اِيَّاهُ لَهُ الْحُكُمُ الْـقَضَاءُ النَّافِذُ ا **وَ اِلْيُهِ تَرْجَعُونَ ﴿ ٨٨﴾** بِالنَّشُورِ مِنَ الْقُبُورِ

ترجمہ، ..... بیعالم آخرت (جنت) ہم انہیں کے لئے خاص کرتے ہیں جود نیامیں (بغاوت پھیلا کر) بڑا بنائہیں جا ہے اور نے ( گناہوں کے ذریعہ ) فساداور (بہترین ) انجام تومتقیوں کا جھیہ ہے (جونیکیاں کرتے ہوئے عذاب الٰہی ہے ڈرتے ہیں ) جو تفص نیکی لے کرآئے گا تو اس کواس سے بہتر ملے گا ( دس ممناا جرایک نیکی کی وجہ ہے ملے گا ) اور جو بدی لے کرآئے گا۔ پس ایسے لوگ جو بدی کا کام کرتے ہیں بس اتنا بدلہ ہی ملے **کا جتنا کام وہ کرتے تھے جس نے آپ پرقر آن فرض (نازل) کیا ہے وہ آپ کو آپ** کے وطن پہنچا کررہےگا( مکہ میں جس کا آپ کواشتیاق ہے) آپ فر مادیجئے میرا پروردگارخوب جانتا ہے کہ کون سچا دین لے کرآ یا ہے اور کون صریح ممراہی میں ہے( کفار کمد کے استخضرت کی نسبت انک فسی ضلال کہنے کے جواب میں بیآیت نازل ہوئی ہے۔ یعنی فی الحقیقت آپ ہدایت لے کرآنے والے ہیں اور اہل مکہ مراہی میں ہیں اور لفظ اعسلسم جمعنی عسالم ہے ) اور آپ کو بیرتو قع نہ تھی کہ آپ پر بیکناب (قرآن) نازل کی جائے گی محمر (آپ پرنازل کی گنی) آپ کے پروردگار کی مبربانی ہے۔ سوآپ ان کافرون کی ذرا تائید(اعانت) نہ سیجیجے (اپنے جس مذہب کی طرف ہیلوگ آپ کو بلارہے ہیں)اورایسا نہ ہونے پائے کہ بیلوگ آپ کوروک ویں (مصدنک اصل میں مصدوننک تھانون جمع جازم کی وجہ ہے اور و او علامت فاعل نون ساکن کے ساتھ جمع ہونے کی وجہ ے حذف ہو گیا ہے ) اللہ کے احکام ہے آ پ کے پاس ان کے آنے کے بعد ( بعنی اس کے بعد ان کی طرف رخ نہ سیجئے ) اور آپ اینے پروردگار( کی تو حیداورعباوت) کی طرف بلاتے رہے اوران مشرکوں میں شامل نہ ہوجائے (ان کی تائید کرے۔ لاتکونن می جنی ہونے کی وجہ سے جازم نے عمل نہیں کیا ) اور اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود نہ سیجئے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ۔ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں بجزاس کی ذات کے اس کی حکومت (تھم نافذ) ہے اوراس کی طرف تم سب کو جانا ہے ( قبروں سے اٹھ کر )

تحقیق وتر کیب: سسستلك . بداشاره باتد فيرى طرف .

نبجه علها. اس لفظ سے معتزلہ نے غیرموجود ہونے پراستدلال کیا ہے۔ کیونکہ متعقبل کا صیغہ ہے۔ لیکن اہل سنت کی طرف ہے جواب ریہ ہے کہ جعل بمعنی حلق ہیں ہے۔ بلکہ عطا کرنا حصیص مراد ہے۔

من جاء . بجائے عمل کے لفظ جاء لانے میں ریکت ہے کہ تواب کا استحقاق بحض ابتدائے عمل سے نہیں ہوجاتا۔ بلک اختام عمل پر ہےاور عسمسلسو امیں بھی اس طرف اشارہ ہوجاتا ہے۔ مدیکة علامه آلوی نے تفسیر کبیر سے نقل کیا ہے۔اورامام راغب فر ماتے ہیں۔ کہ عسمہ اوا میں مقصد وارا دہ کی طرف اشارہ ہے۔ حاصل بیانکلا کہ رثواب کے لئے ارا دہ و نبیت اورا ختیا مجمل دونوں ضروری یں اور حسب و کومفر داور سیٹ ات کوجمع لانے میں بینکتہ ہے کہ برائی کو برائی کے ساتھ ملانے پر وہی ثمر ہمرتب ہوگا۔جوا یک برائی پر ہوتا ہے برخلاف نیکی کے۔ کیونکہ ہرنیکی کا ثواب مستقل ہوگا۔

بالحسنة. حندے مرادا گرکل طیبہ ہوتو خیرے مراد جنت ہوگی اور یقصیل کے لئے نہیں ہوگا۔اور من تعلیلیہ ہوگا۔لیکن اگر حسنہ ہے مراد مطلق طاعت ہوتو پھرخیر ہے مراد دس گنا حساب ہوگا۔جیسا کہ فسرعلامؓ نے بھی''ٹو اب بسببھا'' ہےاشارہ کیا ہے اور تعنیا عف اجرستر گنا اور سات سوگنا یا اس ہے بھی زائد بفتر را خلاص ہوسکتا ہے اور تضاعف اس امت کے خواص میں ہے ہے۔ نیزیہ اس نیکی کے ساتھ مخصوص ہے جواہیے گئے یا دوسرے کے لئے کی جائے۔

ما كانوا يعملون مقسرعلامٌ نے مثلهٔ نكال كراشاره كرديا ہے محذوف كى طرف راصل عبارت جزاء مثله تقى مبالغه فى المما ثله کے لئے مثلہ کی بجائے ما تکانو ا یعملون فرمایا گیا ہے اور لفظ سیئة کا تکرار برائی کی برائی بیان کرنے کے لئے ہے۔

مے عساد . بقول ابن عباس مکه مرمه مراد ہے اور ابوالسعو دمیں اس کی مراد مقیام محمود ہے اور تاریخ بخاری میں ابن عباس سے جنت مراد لی گئی ہےاور ابوسعید ہے موت منقول ہے۔ مکہ کومعاواس لئے کہا گیا ہے کہ فتح مکہ ہے مسلمانوں کا غلبہ اور شوکت اور کفار کی مغلوبیت وتحقیر نمایاں ہوتی ہے۔

ما کنت توجوا کینی تجویز نبوت اورا بتخاب نبی میں کسی کے ارادہ اور کوشش کو خل نہیں ہے۔ کیونکہ نبوت سراسرمو ہبیت البی اور فضل خداوندی ہے سبی نبیں ہے۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کو پہلے سے اس کا وہم تک نبیس تھا۔ کہ کیا ہونے والا ہے کہ آپ جدو جہد کرتے بخص عطائے خداوندی ہے ایسا ہوا۔

لا يسعدنك الحريم مضارع بردافل باورواونون حالت جزم مين حدف بوكة اورنون تاكير باتى بـ عن ايات الله اي عن تبليغ او قِراء ة أيات الله .

لا تكونن نون تقیل كى وجه سے چونكر بن باس لئے لائے جازم كالفظامل نہيں ہواصرف محلا مجروم كيا جائے گا۔ لا تسدع. اس سے خوارج استِدلال کرتے ہیں۔ کہ سی زندہ مردہ کوطلب اور مدِد کے لئے بِکارنا شرک ہے۔ لیکن مفسرعلامؓ نے تعبد نکال کراشارہ کردیا کہ بندگی کے لئے کسی کو پکارنا مراد ہےاوروہ بلاشبہ شرک ہے۔البتہ کسی زندہ کوعاوی اسباب کے تحت مدد کے کتے یکارنا اور بلانا قطعاً شرک نہیں ہے۔اس طرح تسی مردے ہےاہے تھن وسیلہ بھتے ہوئے روحانی استعانت شرک نہیں ہے۔ ہاں اس كوفّدرت الهي ميں دخيل سمجھ كريامت قل مختار كردانتے ہوئے استداد بلاشبہ شرك ہے۔

الا وجهه. بطورمجازمرسل ذات مراو ب\_ كيونككل مسمكنات في حد ذاته معدوم اور بالك بين اوراشراف ذوات پر مجھی بطور حاص وجہ کا اطلاق ہوتا ہے جو یہاں بھی ہے۔

ر بط:.......پیچیلے رکوع میں فرعون و قارون کے تکبر وتعلیٰ اوراس کی بدانجامی اس طرح حضرت مویٰ و ہارون علیہاالسلام کی تواہنع اور نیامندی اوراس پرسر بلندی کابیان تھا۔ آیت تسلام السدار الا محسر ہے سے اسی مضمون کی تائید مقصود ہے۔ کہ اصلی مدارا بمان اور اعمال پرہے مال ودولت پرتہیں۔نیز آیت ان السذیس فر ض سے سورۃ کے خاتمہ پرتو حیدورسالت وبعثت تنیوں مضامین کا تحرار ہے ۔ جوساری سورۃ میں تھلے ہوئے ہیں۔ کویایہ پوری سورۃ کا اجمال ہے۔

شان نزول:..... واقعه جمرت مين جب آنخضرت اللهام جفه مين پنچيتو مكه بهت يادآيا - اس پرآپ الله كوتسلى اور بثارت دی گئی جو فتح مکہ کے وقت پوری ہوئی۔ کفار مکہ آپ ﷺ کو انک لیفسی ضلال کہا کرتے تھے۔اس پر آیت قبل رہی نازل ہوئی۔ نیز یہ بھی کہا کرتے تھے۔ کہ آپ اپنے آباءواجداد کے طریقہ کواختیار کر لیجئے۔اس پر آیت لا تکونن ظھیو آثازل ہوئی۔

سطحی لوگوں نے دنیا کی چیک دمک، دولت کی ریل بیل دیک*ھ کر کہ*د یا تھا کہ اجی قارون سے بڑھ کرکون خوش قسمت ہوگا؟ کیکن جب جلد ہی اس کا انجام سامنے آیا تو جلد بازوں نے کا نوں پر ہاتھ دھرنے شروع کئے اور ان پر کھل گیا کہ یہ دنیا سیجھ نہیں ۔اصل خوشی یعنی آ خرت کی کامرانی ہےاوروہ صرف پرہیز گاروں کی راہ اختیار کرنے والوں کے لئتے ہے ندان کے لئے جواللہ کے ملک میں شرارت و فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔علو ہے مرادنفسانی گناہ اور فساد ہے مرادوہ نافر مانیاں ہیں جن کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہو۔

معتز لہ کارد:.....پس بیعلوفسادا گرحد کفرتک پہنچ جائیں تو ظاہر ہے کہ آخرت کی کامیابی بالکل نہیں ہےاور شرک و کفرے کم درجہ کی بید دونوں برائیاں ہوں تو پھراصل نجات کے درجہ کی کامیا بی تو ہوگی ۔گمر کامل کامیا بی سے البتہ محرومی رہے گی ۔اس لیے آیت معتزلہ کے لئے مفیر نہیں ہے۔اور لایسر یدون سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہی ہے۔ گواس گناہ پر قدرت نہ ہو۔حضرت عمر بن عبدالعزيزكي زبان بروم رحلت آخرى كلمات والعاقبة للمتقين تته

تارك الدنيا اورمنزوك الدنيا كا قرق: .....فض كهالله اورآ خرت كے طلب گاراس فكر ميں نہيں رہتے كه اپني ذات کوسب سے اونچارھیں۔ بلکہ پرہیز گاری کی راہ اختیار کرتے ہوئے ان کی سعی اپنے دین کواونچار کھنے کی ہوتی ہے۔جن کا بول بالا ہو۔ قوم کا سراونیجار ہے۔وہ و نیااور مال ومنال کے حریص نہیں ہوتے ۔ آخرت کے عاشق ہوتے ہیں ۔ وہ تارک الدنیا مگرمتر وک الدنیا

نہیں ہوئے۔مقصداصلی آخرت ہوئی۔ دنیا اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے فہما دفعمت ورنہ پر پشہ کے برابرنہیں۔ آگے قانون مکا فات کا ذکر ہے کہ دنیا میں جوکوئی ایمان کے ساتھ بھلائی کرے گا آخریت میں اس کے مقتصٰی ہے کم از کم س م کونہ پڑھ کراس کے ساتھ بھلائی کی جائے گی اور زیادہ بھلائی کی کوئی انتہائہیں ہے۔ بہر حال بھلائی پرتو بھلائی کا وعدہ ہے جوضر ورمل کر رہے گا۔ گربرائی پر برائی فتی نہیں ہے۔ یہ جم ممکن ہے کہ بالکل معاف ہوجائے۔ ہاں بیضرور ہے کہ اپنے کئے سے زیادہ سزانہیں ملے گ- پہلا تھم مقتضی قضل ہے اور دوسر المقتضى عدل معتر لدكو بولنے كى تنجائش تبيس ہے۔

ا حچھا ا تقلا ب:.....اورجس طرح پرہیز گاروں کے لئے عقبیٰ کی کامرائی ہے۔اسی طرح دنیا میں بھی آخری فتح انہیں کی ہوتی ہے۔آج جس مکہ کے لوگ تم پر بے انتیامظالم ڈھارہے ہیں۔وہ وفت دورنہیں کہ پھرتم فاتحانہ کامیابی کے ساتھ یہیں واپس آؤ گے۔ ججرت کے وفت آپ ﷺ کی سلی فرمائی کئی کے جلد ہی تمہارے قدم اس سرزمین کو نہ صرف مید کہ چھو میں گے۔ بلکہ پورے غالب ہوکرر ہو گے۔معاد سے بعض مفسرین نے مکہاور بعض نے موت اور بعض نے آخرت اور بعض نے جنت مراد لی ہےاور بعض نے سرز مین شام جہاں آپ شب معراج میں تشریف لے سے متع مرادلی ہے۔

حافظ ابن كثيرٌ في ان سب اقوال من اس طرح لطيف تطبيق دى ہے كداول آب كوشاندار طريقد بر مكه ميس لايا جائے گا چروفت مقررہ پروفات ہوگی اور پھرسرز مین شام کی طرف حشر ہوگا (جیسا کہروایات سے ثابت ہے) پھرآ خرت میں شأن وشوکت ہے تشریف لاویں كاورة خرى منزل جنت كي على عليين مين موكى ....فرض عليك القوان معلوم مواكةرة ن يرمل كرناة به الله يرفض بـ آب الله فرماد يجئ كدالله ميرى بدايت اور خالفين كي ممراى سے بورى طرح واقف ہے۔وہ برايك كواس كوحال كےموافق بدله دےگا۔ بہیں ہوسکتا۔ که وہ میری کوششوں کوضائع کرڈالے یا گمراہوں کورسوانہ کرے۔ یابیہ مطلب ہے کہ میری ہدایت اور تمہاری تر ابی پر قطعی دلائل قائم ہیں۔ مگرغور ہی نہ کرونو اس کا کیاعلاج؟ آخر جواب کےطور پریہ ہے۔ کہ اللہ ہی بتلا وے گا۔

نبوت كسي نہيں ہوتى بلكہ و همى ہوتى ہے: ..... تيت وم اكنيت ترجوا النح كا حاصل يدے كرة ب پہلے ت کوئی نبوت کی آس لگائے نہیں بیٹھے تتھے اور نہاس کے لئے کوئی آرز ویا جدو جہد کی تھی۔ میکنش عطیہ خداوندی اورمو ہبیت الہی ہے۔اس کئے اللہ ہی پرنظرر ہےاورجس طرح اب تک کفروشرک ہے الگ تھلگ رہے ہیں۔ آئندہ بھی بالکلیداس سے کنارہ کش رہے اور اپنی توم کوابنا نہ بھھے۔جنہوں نے تمہارے ساتھ بدی کی اور دلیس نکالا دیا اب جوتمہارا ساتھ دے وہی اپنا ہے۔ دین کے کام میں <sup>لس</sup>ی کی رو رعایت نہ سیجئے۔اور نہ خودکوان میں شار سیجئے ۔اس میں بظاہر خطاب آپ کو ہے ۔تگر روئے بخن کفار کی طرف ہے غلبہ کے وقت خطاب محبوب ہے اور عمّابِ مبغوض پر ہوا کرتا ہے۔ اور بعض مفسرینؓ نے لفظا مخاطب آپ کواور مراد اٰ اِمت کو کہا ہے۔ عرض ان آیات میں اس شبہ کی تر دید بھی کر دی گئی ہے۔ کہ آپ نے نبوت کوشش وسعی کر کے حاصل کی ہے۔ کیونکہ نبوت کسبی نبیس ہوتی ۔ اسی طرح آپ کا دامن تقترس ہمیشہ شرک کے وصبوں سے پاک رہا۔

كل شدي هالك .... الا كل شيء ما خلا الله بإطل. هر چيزا بي ذات سے معدوم بے اور ہر چيز اسپے وقت ميں . فناہوکرر ہے کی بجز اللّٰہ کی ذات کے \_اس میں رد ہےان کا جواللّٰہ کے ساتھ روح یا مادہ یا نسی اور چیز کوقد یم از لی مانتے ہیں البتہ درمنثور کی بعض روایات میں اگران کی سندیں تیجے ہوں۔ عرش ،کری ، جنت ،جہنم کا فنانہ ہونا آیا ہے۔ کیکن ''ھیالک '' میں تعیم کی جائے گی۔ خواہ ہا لک الذات ہو یا ہا لک الصفات ۔ پس بجز ذات حق کےسب چیزیں ہلاک ہوں گی اور استدلال مکمل ہو جائے گا۔ کیونکہ چیزیں اگر ہلاک خبیں ہوں گی تو اس میں صفات کا رد و بدل تو ہوگا۔ بالحضوص ز مانہ کا تغیر \_ پس یہ چیزیں تحل حوادث ہوئیں اور کل حادث حادث ہوتا ہے قدیم اور واجب نہیں ہوسکتا۔ پس سب چیزیں حادث ہوئیں اور استدلال عام رہا۔

یا میرمطلب ہے کہ سارے کام مٹ جائیں گے۔البتہ جو کام خلصۃ للد کیا جائے وہ باتی رہے گا۔ایک دن سب کواس کی بارگاہ عدالت میں پیش ہونا ہے۔جہاں هیقة اور صورة ہر طرح صرف ای کا تھم چلے گا۔اے الله اس وقت اس گنا ہے گارکا تر ہے سوااور کون آسرا ہو گا؟

لطا نف سلوك: ...... تيت تسلك السدار مين فساد سے مراد چونكه گناه اور معاصى بين ماس سے معلوم ہوا كدوه آخرت سے مانع ہوں گے۔عسلسیٰ ہدا تکسر بھی آخرت سے مانع ہوگا۔ای لئے اہل طریقت گنا ہوں کی طرح کبر کے ازالہ کا اہتمام بھی كرتے ہيں۔آيت كل شدى هالك الا وجهه ہے معلوم ہواكہ بجز ذات حق كے ہر چيز معدوم يعنى مثل معدوم كے ہے۔ يعنى الله کے وجود کے سامنے کا کنات کا وجودا تناضعیف اور کمزور ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیونکہ اللہ کا وجود ذاتی ہونے کی وجہ سے نا قابل عدم ہےاورممکنات کا وجود ذاتی نیہ ہونے کی وجہ سے ہروفت قابل عدم ہے۔اس لئے اس کو ہالک کہددیا۔جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر چیز پڑھل ننا جاری ہے۔اگر مھسلک بصیغہ مضارع کہاجا تا تو مطلب میہوتا کھل ننا آئندہ ہوگا۔ مگر بصیغہ اسم فاعل ہالک کہا۔ کو یا ہر چیز کو کالعدم اورمعدوم کہددیا گیا ہے اور یہی حاصل ہے۔وحدۃ الوجود کا ۔پس بیآیت وحدۃ الوجود کی دلیل ہے۔البتہ وحدۃ الوجود کا تیمطلب لینا کہ خلاق اورمخلوق کا وجودا یک ہی ہے۔وہ وصدۃ الوجودہیں ہے۔ بلکہا ہے وصدۃ الموجودات کہنا جا ہے۔جو بہت س غلط جمیوں کا اور مفاسد کا باعث ہے۔ اس کئے علماء نے اس کومنع کیا ہے۔



سُورَةُ الْعَنُكَبُوتِ مَكِّيَّةَ وَهِيَ تِسُعٌ وَتِسُعُونَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

 فَاذَآ أُوْذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ أَى آذَاهُمُ لَهُ كَعَذَابِ اللهِ ﴿ فَي الْحَوف منه فَيُطِيُعُهم فينافق وَلَئِنُ لام قسم جَاءَ نَصُرٌ لِلُمُؤُمِنِيُنَ مِّنُ رَّبِكَ فغنُموا لَيَقُولُنَّ خُذِفَ منه نُونُ الرَّفع لِتَوَالِي النُّونَاتِ وَالَواوِضَمِيُرِ الْجَمُعِ لِا لُتِقاءِ السَّاكِنَيُنَ إِ**نَّاكُنَا مَعَكُمُ "**فِي الْإِيْمَان فَاشُرِكُونَا فِي الْغَنِيُمَةِ قَالَ الله تَعَالَى **اَوَلَيْسَ اللهُ بِاَعُلَمَ** اَىُ بِعالم بِسَمَا فِي صُدُورِ الْعَلْمِيْنَ ﴿ ﴿ فَي قُلُوبِهِ مُ مِنَ الايُمَان وَالنفاق بلى وَلَيَعُلَمَنَّ اللهُ ٱلَّذِيُنَ امَنُوا بِقُلُوبِهِمُ وَلَيَعُلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُم الْفَعِلَيْنِ اللَّم الْفَعْلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللّ قسم وَقَالَ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ امَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيُلَنَا طَرِيُقَنَافِيُ دِيْنِنَا وَلْنَحُمِلُ خَطْلِكُمُ \* فِيُ إِيِّبَاعِنَا إِنْ كَانَتُ وَالْاَمَرُ بِمَعْنَى الحبر قال تعالى وَمَاهُمْ بِحُمِلِيْنَ مِنْ خَطْيَهُمْ قِنْ شَيْءٍ ﴿ إِنَّهُمُ لَكُذِبُوُنَ ﴿ ١﴾ فِي ذَلِكَ وَلَيَسِحُمِلُنَّ اتُقَالَهُمُ أَوُزَارَهُمُ وَآثُقَالُا مَّعَ اتَّقَالِهِمُ لِيقَولِهِمَ لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا عُ سَبِيُلَنَا وَاضُلَالِهِمُ مَقَلَد يهم **وَلَيُسْتَلُنَّ يَوُمَ الُقِيامَةِ عَمَّا كَانُوُا يَفُتَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُوال** تَوُبِيُخَ فاللَّام في الفعلين لام قسم وحذف فاعلهما الواوونون الرفع

## تر جمیہ: ..... بیسورهٔ عنکبوت کی ہے جس میں 99 آیات ہیں

بسسم الله المرحسف الرحيم الم (اس كي حقيق مرادالله كومعلوم ب) كيالوگول نے بي خيال كرد كھا ہے كدوه محض اتنا كہنے يرجيموت جائیں گی (یعنی ان کے اس کہنے کی وجہ سے ) کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آز مایا نہ جائے گا (ان کے ایمان کی حقیقت جانچنے کے لئے ان کی آنر مائش کی جائے گی۔ بیآ بہت ان نومسلموں کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ جنہیں ایمان لانے پرمشر کین نے ستایا تھا)اور ہم تو انہیں بھی آ زما ہےکے ہیں جوان ہے پہلے ہوگز رہے ہیں۔سواللہ ان لوگوں کو جان کررہے گا۔ جو (اپنے ایمان میں ) سیجے تھے (علم مشاہدہ کے درجہ میں )اور (اس بارہ میں ) جھوٹوں کو بھی جان کررہے گا۔ ہاں کیا جولوگ (شرک اور گنا ہوں کے )برے برے کام کررہے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھا گیس گے (حچھوٹ جائیں گے اور ہم ان سے انقام نہیں لے پائیں گے ) نہایت بیہورہ ( بھدی ) ہےان کی بیتجویز ( ان کا بیفیصلہ ) جو تحض اللہ ہے ملا قات کی امیدر کھتا ہو ( ڈرتا ) ہو۔سووہ اللہ کا وقت معین ضرور آ نے والا ہے(لہذااس کی تیاری کرلو)اور وہ سب کچھ (بندوں کی باتیں)سنتاہےاور وہ سب کچھ (ان کے کام) جانتاہےاور جو تخص محنت کرتاہے (جہادیا مجاہدہ وہ اپنے ہی لئے محنت کرتا ہے کیونکہ اس کی محنت کا فائدہ اس کو ہوگا اللہ کا کیا نفع؟) بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے(انسان، جن ، فرشتوں اور ان کی عبادت ہے ) اور جولوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے (ان کے نیک کاموں کی وجہ سے )اوران کوزیادہ اچھابدلہ دے کررہیں گے (احسن جمعنی حسن ہے اور منصوب ہے باجارہ حذف كرنے كے بعد ) إن كے (نيك ) اعمال كا اور ہم نے إنسان كواپنے ماں باپ كے ساتھ نيك سلوك كرنے كا تتكم ديا ہے (يعني بہترین حکم کہ والدین کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا ) اوراگر وہ دونوں تھھ پرز ورڈ الیس کہتو کسی ایسی چیز کومیرا شریک بناجس کی (شرک کی ) تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے( جوواقع کےمطابق ہو۔لہذا بیقیداحتر ازی نہیں ہے ) تو تو ان کا کہنا نہ ماننا (شرک کےمتعلق )تم سب کو میرے پاس لوٹ کرآتا ہے، سومیس تم کوتمہارے سب کام جتلا دوں گا (اوران پر بدلہ دوں گا)اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے

ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے(انبیاءاوراولیاء کے ساتھان کاحشر کریں گے )اور بعضے آ دمی ایسے بھی ہیں جو کہدو ہے ہیں کہ ہم انٹد پر ایمان لائے۔ پھر جب ان کوالٹد کی راہ میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کی ایذاءرسانی ( ان کے ستانے ) کواہیا سمجھ جاتے ہیں جیسے خدا کاعذاب ( دہل جاتے ہیں \_نہذاان کا کہنا مان کرمنافق بن جاتے ہیں )اوراگر ( لام قسمیہ ہے ) کوئی مدد (مسلمانوں کی ) آ پ کے پروردگار کی طرف ہے آ چینچتی ہے (جس ہے انہیں بھی مال غنیمت مل جا تا ہے ) تو بول اٹھتے ہیں (لیے فیولین میں سلسل تمین نسسون جمع ہونے کی وجہ سے نسسون علامت کے رفع کواوراتھائے ساکنین کی وجہ سے وا وُضمیر جمع کوحذف کردیا گیاہے ) کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے(ایمان لانے میں لہذاہمیں بھی غنیمت میں شریک کرو ،فر مایا) کیااللہ تعالیٰ کودنیا جہان والوں کے دلوں کی باتیں معلوم ہیں ہیں؟ ( دلوں کا ایمان ونفاق ضرورمعلوم ہیں )اوراللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا ( دونوں کوان کے کئے کا بدلہ دے گا۔ لام ان دونوں فعلوں میں تسمیہ ہے) اور کا فرمسلمانوں ہے کہتے ہیں تم ہماری راہ چلو (ہمارے دین پر ہمارے طریقہ کے مطابق) اورتمہارے گناہ ہمارے ذمہ (ہماری پیروی کرنے میں اگروہ بری نکلی صیغدا مربمعنی فعل مضارع ہے فرمایا ) حالا تکہ بیلوگ ان کے گناہوں میں سے ذرابھی نہیں لے سکتے۔ یہ بالکل جموٹ بک رہے ہیں (اس کے متعلق)اور بیلوگ ایپے گناہ (قصور)اپنے او پر لا دے ہوں گے اور اپنے گنا ہوں کے ساتھ بچھاور گناہ بھی (ایک تو مسلمانوں نے اپنی پیروی کوکہنا دوسرے اپنے پیرو کاروں کو گمراہ کرنا )اوران سے قیامت کے دن باز پرس ہوکررہے گی۔جیسی جیوٹی باتیں پیگھڑتے تنے (اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشیاں ،پیسوال بطور ڈانٹ کے ہوگا۔ دونوں فعلوں میں لام قتم ہے اور و او فاعل اور منون رفع حذف کردیئے گئے ہیں۔

شخفین وتر کیب:....سورة العنكبوت . بيمبتداخرباوربعض شخول مين عبارت اس طرح بيرورة المعنكبوت و ھی تسبع و ستون ایہ مکیہ جس میں مبتداخبر کے درمیان جملہ حالیہ کافصل ہوگا۔سورتوں کے نام اگر چہتو قیفی ہیں۔تا ہم اس میں چونکه عنکبوت کا ذکر ہے اس کئے تسمیۃ انکل باسم الجز کے طور پرنام ہوا۔

ان يتقولوا. مفسرني مصدريه بونے كى طرف اشاره كيا ہے اور با محذوف ئے تقدير عبارت اگر حسب واتسر كھم غير مفتونيس بقولهم امناج توتزك مفعول اول اوربيقولهم مفعول ثائى بوگا اوريا تقذير عبارت حسبوا انبفسهم متروكين غير مفتونین بقولهم امنا بےبتقدیر اللام بای یسبولهم امنا ہے۔

لا يسفسنسون. ججرت وجهادجيسي تكاليف اورخوا مشات نفساني كاترك اوروظا نف عبوديت اورجاني مالي مصائب مراديس \_ جس سے کھرے کھوٹے کا متیاز ہوجا تا ہے۔

و لمقــد فِتنا. احسَب الناس كِ فاعل سے حال ہے يالا يفتنون كے فاعل سے حال ہے \_ پہلی صورت ميں ان كے غلط گمان پر تنبیہ مقصود ہوگی اوراس صورت میں سب کے ساتھ مکسال سلوک کی اطلاع ویتی ہے۔

المنذيين صد قوا. يهان توقعل كے ساتھ اور كذب كواسم فاعل كے صيغہ سے لانے ميں اشارہ ہے كہ جھوٹ ان كاوصف مستر ہےاور سیجلوگوں کا جھوٹ دور ہوکران میں سیج پیدا ہو گیا ہے۔

علم مشاهدة. مفسرعلامٌ اس شبه کے دفعیہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ اللہ کاعلم تو از لی ہے علم حادث اور متجد دنہیں ہے۔ پھر فلیعلمن کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کاعلم ذاتی از لی مراز ہیں ہے۔ وہ تو پہلے سے ہے۔ بلکہ کھرے کھوٹے کامشاہرہ کرنا ہے اور وہ متجد دہے۔اس لئے کوئی اشکال نہیں رہا۔

ام حسنب . بیام منقطعہ ہے جور ق کے لئے ہے یعن ان کابیدوسرا گمان پہلے گمان سے کہیں زیادہ برا ہے۔ کیونکہ پہلے

گمان کا حاصل تو صرف بیہ ہے کہان کے ایمان کا امتحان نہیں ہوگا۔گمر دوسرے گمان کا منشاء یہ ہے کہان کی برائیوں کی سزانہیں ملے گی اور يه كمان نهايت غلط ٢٠١٦ لئة ترجي ساء مايحكمون فرمايا ٢٠

السيئات. بغويٌ نے اس كي تفسير شرك كے ساتھ اور تشريٌ نے معاصى كے ساتھ كى ہے ۔ مگر مفسر علامٌ قاضى كى طرح دونوں مِشْمَل عام مَفْسِر كرد بين-

ان یسبفونا . بے حسب کے دونول مفعولول کے قائم مقام ہے اور ان مخففہ ہے یا مصدر بیہ ہے جو دومفعولوں کے قائم مقام جوسکتاہ جیسے عسیٰ ان یقوم زید میں ہے۔

فلا ننتقم. گنبگارمسلمانوں کا گمان اگر چہاللہ ہے چھوٹ جانے کانہیں۔ تا ہم ان کے اصرار معاصی کی وجہ ہے ان کو بھی اس گمان میں شریک کرلیا گیا ہے۔

یحکمون مفسرعلام نے ما موصولہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور یحکمون صلہ ہے۔جس میں عاکد محذوف ہے۔ يعن هذا اورجمله فاعل بوگاساء كااور مخصوص بالرزمت محذوف ب\_يعن حسكمهم اوريبهي بوسكتاب كدما تميزيه بوجس كي صفت ويسحب كمون مواور فاعل مفمر موجس كتفيرها يهورن باور مخصوص بالمذمت اس صورت ميس بهي محذوف موكاراور تيسري صورت بیہ ہے کہ مسا مصدریہ و۔اس صورت میں تمیز محذوف ہوگی اور مصدر مول مخصوص بالمذمة ہوگا۔ای سیساء حسک مہم اور حکموا کی بجائے بحکم الانے میں دو تکتے ہیں۔ایک توبیر کہ غلط فیصلے کرناان کی عادت ہے۔ دوسرے بیر کہ فاصلہ آیات کی رعایت ے ریغیر کیا گیا ہے۔

ر جوا. اس كے معنی بعض مفسرين نے خوف كے بي مكر بيضعيف الاستعال ہے۔ مشہور خيراوراميد كے معنى ہيں۔مفسر علامٌ نے فلیستعد کہ کراشارہ کردیا ہے کہ جواب شرط محذوف ہے اور فسان اجل الله الآت جواب نہیں ہے ورندلازم آئے گا۔ کہ جو اللّٰد کی ملاقات کاامیدوار نہ ہو یا ڈ ڑتا نہ ہواس کوموت بھی نہ آئے ۔ کیونکہ شرط نہ یائے جانے کی صورت میں جزاء بھی نہیں یا گی جاتی ۔ مگر امام رازیؒ نے اس شبہ کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں مطلقاً موت کی آفی مرادنہیں ۔ بلکہ وہ موٹ مراد ہے۔جس پر ثو اب مرتب ہواور وہ یقیناً امیدوارہونے کی صورت میں ہوگی۔ورنہیں۔اس لئے اس جملہ کوجزاء بنایا جاسکتا ہےاور پھرحذف جواب کی ضرورت نہیں رہتی۔ من جاهد. مفسرعلامٌ نے اشارہ کردیا ہے کہ جہاد کی دونوں صورتیں مراد ہوسکتی ہیں جہاد متعارف اورمجاہد گفس ۔

احسن. یہاں تفصیل مرادمہیں بلکہ صرف دست حسن مقصود ہے۔ورنہ بعض صور تیں جن میں عمل کا بدار عمل کے برابر ہوگا۔ اوراس سے بڑھ کر ہیں ہوگا۔ان کااس حکم سے خارج ہونالازم آتا ہے۔اس لئے احسن جمعنی حسن ہے مگر بیچے تہیں ہے۔ کیونکہ یہ باباد لی کے قبیل ہے ہے۔ بعنی جب عمل ہے ہڑھ کر بدلہ ملے گا تو برابر ملنا بدرجہاولی معلوم ہوا۔اس طرح محویااعلیٰ ہےاد تی پر تنہیہ ہوگئی اونیٰ مسکوت عنہیں رہا۔ورنداحسن سمعنی حسن لینے کی صورت بین بھی ایبا ہی اشکال رہے گا۔ کداس سے برابر کابدلہ ملنا۔ تو معلوم ہوا یگر بڑھ کر بدلہ ملنامسکوت عندر ہا۔اور احسن اصل میں بساحسن تھا با جارہ کوحذف کر دیا۔منصوب ہوگیا دوسری صورت بتقدىرمضاف كى يبى بوسكتى باى نواب احسن.

حسنا . اشاره بكراس كاموصوف بهى محذوف باورمضاف بهى تقدر عبارت وصينا ايصاء ذاحسن اوراس طرح بھی ہوسکتی ہو صینا فعلا ذا حسن یامبالغہ کے لئے فعل پرمصدر کا اطلاق کردیا ہے۔

. ان جاهدا ك. بتقدير قول ال كاعطف وصينا بربــــ

لیسس للٹ بے علم علم کی نفی سے معلوم کی نفی مقصود ہے بعنی شریک چونکہ موجود نہیں۔اس لئے اس کاعلم بھی نہیں ہے پس شرک مطلقاً ممنوع رہا خواہ اس کاعلم ہویا نہ ہو۔اس جملہ کے بیمعنی نبیس کہ اگر شریک کاعلم ہوتو شرک جائز ہے ورنہ نا جائز ہے ۔مفسر علائم نے فلا مفہوم لله كهدكراى طرف اشاره كيا ہے كدية قيداحتر ازى نبين كداس كا عتبار كياجائے۔ بلكة قيدواقعى نفس الامرى ہے۔اس لئے شرک بہرحال ممنوع رہا۔

لىندخلنهم. عالم برزح مين سب ارواح طيبه كااجتماع ربتائه \_ پھر قيامت كے دن حسب مرات الگ الگ درجات مين

فی اللّٰہ. اس ہیں فی سبیہ ہے۔

اولیس الله . اس کامعطوف علیه محذوف ہے۔ ای اقول یسجیهم ولیس الله باعلم اوربعض نے تقدیر عبارت بهرصورت لفظ اعلم این اصل پرصیغه تفضیل رے گا۔مفسر کی طرح اعلم مجمعنی عالم کہنے کی ضرورت نہیں۔

و لمنتحمل. بدامر جمعن خبر ب يعن في الحقيقت يهال تسى چيز كى حقيقت اوروجوب مقصود تبيس بـ بلكـ زفتر ي كـ مطابق دو چيزولكا اجتماع في الوجود مقصود بي جيسے كها جائے ليكن منك العطا يا وليكن منى الدعاء . يهال يحى ليكن منا الحمل تقدیر ہوگی۔اورحسن اور عیسیٰ کی قر اُت میں لام امر مکسور ہے اہل جاز کے لغت پر۔

من خطیلہ ۔ اس میں من بیانیہ ہے اور من مثبتی میں من زائد ہے۔ تا کیداستغراق یا تا کیدنقی کے لئے۔ السيخسذ بسون البعض محققین کہتے ہیں کہ کذب بھی منطوق کلام کی طرف راجع ہوتا ہے اور بھی لازم کی طرف۔ یہاں بھی کا فرول نے جو گناہوں کواٹھانے کا وعدہ کیا تھااس کے تمن میں جویہ بھھ میں آ رہاہے کہ وہ خود کوایفائے عہد وعدہ پر قادر سمجھتے ہیں۔اس میں لازم ممنی کی تکذیب مقصود ہے۔

اثقالامع اثقالهم رایک گناه خود برائی کرنے کا دوسرا گناه برائی کرانے کا ہے الدال علی المشر کفا عله۔

ر لط: .....نیادہ تراس صورت میں دین پر پختگی ہےرکاوٹوں کابیان ہے۔ چنانچہ چارموانع اوران کے احکام کاذکر ہورہاہے۔ . اله کفار کیملی ایذ ائمیں جن ہے سورت کوشروع کیا گیا ہے اور زبانی ایذ ائمیں بھی جیسا کہ اہل کتاب حق تعالیٰ کی شان میں ان الملک فقیر اوريد الله مغلولة كباكرتے تھے يارسالت ونبوت كا انكاركرتے تھے۔جس كے متعلق ارشادفر مايا كيا۔ لا تجادلوا اهل المكتاب. ٢- يجه كافرمسلمانول يرزباني جربهي كرتے تھے جيساكه ووصينا الانسان معلوم موتاب-

س کفارمسلمانوں کواغواء کرنے کی کوشش بھی کرتے ہتھے۔جس کاذکر آبیت و قسال السادین المنع میں ہے۔جس کا حاصل مسلمانوں کوان کے دین سے ہٹانا تھا۔ پچھلی سورت کے خاتمہ پرآیت "ولایسے سدنٹ" میں بھی یہی ضمون خاص تھا۔ پس اس طرح بھی پچھلی سورت کے خاتمہ میں ارتباط ہو گیا۔

۔ پھران موانع کے درمیان دوسرے مناسب مضامین بھی آ گئے۔ بھر کنی طریقہ سے آنخضرت ﷺ کی سلی فرمائی گئی ہے المثلابيكما بل حق بميشدا بل باطل م برسر بريكارر بتيتي برسس كى ابتمال ذكرة يت ولقد فتنا المخ ميس بـ ۲۔ یا بیکداہل حق کوان کے نہرواستشاہ ل کا پھل و نیاوآ خرت دونوں میں ماتا ہے۔جیسا کہ آیت المذین آمنو اسمیں اورواقعا براہی کے ذيل مين آنيهُ المحره المنفر مايا كيا ہے۔ ٣- يايدكمابل باطل بميشدة خرمين خائب وخاسرر باكرتے بين -جيسا كدة بت ام حسب مين فرمايا كيا۔

۳ مسلمانوں کو چوتھی رکاوٹ روٹی کیٹرے کی تنگی تھی ۔ کہ س طرح گھر کوخیر باد کہد کرمدینہ کے نئے ماحول میں جا کر کیے تھییں گے آیت یسا عبسادی السذین اهنوا سےاس پرتعرض کیا گیا ہے۔اوران مجموعی مضامین کے دوران تو حیدورسالت کی بحثیں بھی آ گئیں کہتمام تر مخالفت اورايذ اءرسائي كابنيا دي سبب يهي بالتين تصيل بيناني آيت المذين اتعحدو ااور لسن سالتهم مين توحيداو رسم المنت تعلوا سے بطریق مناظرہ اور قبل ما او حی سے بطور تحقیق کے نبوت پرروشی ڈالی کی ہے اوران اولی مباحث کے ساتھ بچھ ہتم بالثان فرى احكام بھى واضح طور پرا گئے ہيں۔ حتیٰ كه آخر ميں آيت و السذين جا هد و االمخ ہے ان دشوار يوں پرصبر كرتے ہوئے راهمتنقيم پر جےرہے والوں کو بشارت عظمیٰ و بے کرسورت ختم کر دی گئی ہے۔

اوريهي بيان شروع سورت كي آيت ومن جاهد المنع ميس تقاراس يصورت كي ابتداء انتها دونوس متناسب بوكنيس التبه بهلي آيت كالقاظ انسما يسجما هد لنفسه اوران الله لغنى عيجوايبت اور آخر آيت كلنهد ينهم اور ان الله لمع المحسنين ےجوآ نسوئيك رہاہوه وجدآ فرين ہے۔

شاك نزول:.....عبدالله بن عمرٌ من مقول ہے كه آنت المهم. احسب المنساس عمار بن ياسرٌ كے تعلق نا زل ہوئى .. جب انہیں مشرکین نے اذبیت ناک تکلیفیں دیں۔اور قادہ اور عبد بن حمید کے تخ تنج سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ سے جو صحابہ مدینہ ہجرت فرمانا چاہتے تھے تو مشرکین آڑے آتے اور انہیں اس ارادہ سے بازر کھنے کی کوشش کی ،اس پرییآ یات اتریں ۔مدنی صحابہ نے مکی صحابہ کو اس کی اطلاع کی۔اس پر دوبارہ صحابہ نے کمر ہمت باندھی اور پختہ ارادہ کے ساتھ کھڑے ہوگئے ۔مزاحم ہونے والوں کے ساتھ فال و قال موالعض شہید ہوئے اور بعض مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔اسپر آیت ثم ان ربک النح نازل ہوئی اور آیت و ان جاهدا ك المسخ سعد بن ابی و قاص اوران کی والدوحمنه بنت ابی سفیان کے بار ہے میں نازل ہوئی۔جنہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ جب تک سعد مرتد تہیں ہوجا تمیں گے۔اس وقت تک میرا کھانا پینا بند۔اورآیت و من المناس من یقول منافقین کےسلسلہ میں نازل ہوئی۔

﴾ تشریح ﴾ : ..... مشرکین کی نا قابل برداشت مختبوں ہے تنگ آ کرایک مرتبہ بعض صحابہ "نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے کئے دعافر مائےےاوراللّٰدی مددی درخواست سیجئے۔ آپ نے تسلی دیتے ہوئے فر مایا۔ کہ پیلے زمانہ میں آ دمی کوز مین کھود کرزندہ گاڑ دیاجا تا تھااوراس کے سرپرآ را چلا کردونکڑ ہے کردیئے جاتے تھے۔بعض کے بدن پرنو ہے کے کنکھے پھیر کر چڑااور گوشت ادھیڑ دیا جاتا تھا۔ مگریہ ۔ ختیاں بھی انہیں دین سے نہیں ہٹا شمیں۔ پہلے انبیاء کے تبعین بڑے امتحان اور سخت آ زمائشوں میں ڈالے جا چکے ہیں۔ایمان کا دعویٰ کرنا تیجہ آسان نہیں ہے۔ کیونکہ جوایمان کا دعویٰ کرے گا ہے اہتلاءاورامتحان کے لئے تیار ہوجانا جاہے ۔ کہ کسوٹی کھرے کھوٹے کو پہیا نے کی ہے۔سب سے بخت امتحان انبیاء کا ہوا ہے۔ پھر صالحین کا پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا جوان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ غرض کہ برخص کا امتحان دین میں اس کی پختگی اور غیر پختگی کے لحاظ ہے ہوا کرتا ہے۔اس لئے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بلکہ ہمت اور سبر کی دعوت ہے۔

ا یک شبه کا از اله: ..... اس ابتلاء اور آنر مائش پرشیه نه کیا جائے۔ بہت ہے مسلمان نہایت آرام کی زندگی گزارتے ہیں اور انہیں ذرا تکلیف نہیں ہوتی ۔ پھرید کہنا کیے سے کے ایمان کے بعد آز مائش ہوتی ہے۔جواب یہ ہے کے الناس میں الف لام عہد کا ہے ۔جس سے خاص وہ مسلمان مراد ہیں جو بہتلائے آز مائش ہوئے سب مراد نہیں۔ یاالف لام جنس مرادلیا جائے۔ تب بھی اس کا تحقق

بعض افراد کی آنر مائش ہے ہو گیا ....سب کی آنر مائش اس کے بچے ہونے کے لئے ضروری نہیں ہے۔

علی بذا بھی ان دو چیزوں کا بلاواسط علم بھی ایک ساتھ حاصل ہوجاتا ہے۔ جیسے آگ اور دھویں دونوں کوایک ساتھ دیکھنے سے؟ بھی ایک چیز کاعلم بلاواسط دوسری چیز کے بلاواسط علم کا ذریعہ بن جاتا ہے اور دونوں ایک ساتھ ہوجاتے ہیں۔مثلا آگ اور دھویں میں ہرایک کاعلم دوسرے کے لئے ذریعہ بن جائے اور دونوں ساتھ ہوجا ئیں۔ پس جس طرح قلم ہاتھ میں لے کر لکھنے سے دونوں ساتھ ہی ملتے ہیں۔گر ہاتھ ملنے کو پہلے اور قلم ملنے کو بعد میں کہاجاتا ہے۔

غرض کہ واسط پہلے ہوتا ہے اور ذی الواسط بعد میں۔ای طرح خن تعالیٰ کا تمام چیز وں کو جاننا بھی انہی و ونوں طریقوں سے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ بھی ہے اور آگ چیجے بھی کہلائے گا۔ پس جبال ماضی حال استقبال کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے وہ علم بلا واسطہ کے اعتبار سے ہے ذمانہ کے لحاظ ہے اس میں بچے فرق نہیں ہے۔اور کلام اللی کے خاطب چونکہ بندے ہیں ان کاعلم بلا واسطہ ہوتا ہے۔اس لئے خن تعالیٰ ان کی مصلحت سے علم بالواسطہ کے طور پر ماضی حال استقبال کے صینے استعمال کر دیتے ہیں۔ایے مواقع پر علم بلا واسطہ کا استعمال بندوں کے لئے مفید نہ ہوتا اور ایسے کلام سے ان پر الزام قائم نہ ہوتا اور چونکہ انسانوں کو علم بلا واسطہ حاصل نہیں ہوسکتا بلکہ بالواسطہ ہوتا ہے۔ پھر ان واسطوں کاعلم بھی ان کے موجود ہوجانے کے بعد ہوجاتا ہے۔جس کی وجہ سے انسانی علوم برابر حاصل نہیں ہوسکتے۔اس کے انسان اپنے او پر قیاس کر کے خدا کے علم کو بھی ایسانی حاور ہے ان رہ جاتا ہے کہ ماضی حال استقبال کے صیغوں سے لئے انسان اپنے او پر قیاس کر کے خدا کے علم کو بالوا۔ طاور غم بالوا۔ طاکر قرق کو سمجھتے ہیں اس لئے وہ مخالط میں نہیں آتے۔

ظالم كى رسى درازنہيں ہوتی صرف ڈھيل دى جاتی ہے: .....جسطرے آيت احسب النساس آفت رسيده مسلمانوں كى ڈھارس بندھانے كے لئے آئى۔اس طرح دوسرى آيت ام حسب الذين ستانے والے كافروں كوخبردار كرنے كے لئے آئی ہے کہ وہ کمزوروں کے دینے سے بیانہ مجھ پیٹیس۔ کہ وہ مزے سے ظلم کرنے کے لئے آزادد ہیں گے۔وہ ہم سے آج کرکہاں جاسکتے ہیں۔ فی الحال عارضی مہلت سے اگر وہ یہ مجھ رہے ہیں۔ کہ ہم ہمیشہ مامون رہیں گے اور خدا کے ہاتھ نہیں آئیس گے۔تو یہ مجھ لیس کہ بیاں بہت ہی احتقانہ اور عاجلانہ فیصلہ ہوگا۔ جو آنے والی آفت کوئیس روک سکتا۔ تم خدا کواپنے دیوی دیوتا وَس پر قیاس نہ کرو۔اس کے پیمان دیر ہے مگراند ھے نہیں۔

د نیا کی کامیا بی اور نا کامی آخرت کے مقابلہ میں بیچ ہے:……… اور جوشخص دین کی خاطر دنیا میں اس لئے سختیاں جسل رہا ہے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ جہاں کوئی بات اٹھانہ رکھی جائے گی۔ وہاں اگر نا کام رہا تو یہاں کی شختیون سے بڑھ کر سختیاں جھیلئی پڑیں گی۔ اور کامیاب ہو گیا تو پھر ساری کلفتیں دھل دھلا جائیں گی۔ ایسا شخص یا در کھے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کرر ہے گا۔ اس کی امیدیں برآ کر رہیں گی۔ اس کی آئیمیں ضرور شھنڈی کی جائیں گی۔ وہ سب کی سنتاد بھیا جانتا ہے۔ کسی کی محنت رائیگان نہ جائے گی۔

مشرک جابلی قوموں کا فلسفہ پیتھا۔ کہ بندے جس طرح خدا کے بتاج ہیں۔ خدا بھی اسی طرح ان کامختاج ہے۔ وہ جس طرح ان کی نگرانی کرتار ہتا ہے بیجی تو برابراس کی خدمت میں گےرہتے ہیں۔ آیت و من جاھد المنے میں اس خیال کی ہے کہ کرجڑکا ہوں کہ بندے ہر طرح محتاج اور اللہ ہر طرح غنی اور بے نیاز ہے۔ یہاں غنی کے معنی لا پرواہ کے نہیں۔ بلکہ غیرمحتاج کے ہیں۔ کسی بھی لحاظ سے اس کے دست نگر ہونے کا خیال جابلا نہ ہے۔ وہ بے نیاز ہو کر بھی اپنے نعل سے سب کی محت ٹھکانے لگاتا ہے۔ بچھ گناہ تو محض تو بے سے معاف ہوجا کیں گے اور تو بہ بھی سہر حال ایک نیک ممل ہے اور بچھ گناہ بچھ تیاں کرنے سے دھل جا کیں گے اور بچھ گناہ محض نصل خداوندی سے صاف ہوجا کیں گے۔

حافظ ابن کثیرٌ فرماتے ہیں کہ اولا داگر مال باپ کی ناحق بات نہ مانے اور ماں باپ اس ناحق بات پر جے رہیں تو اولا د ماں باپ کی بجائے صالحین کی زمرہ میں شامل رہے گی المسوء مع من احب میں چونکہ طبعی محبت نہیں۔ بلکہ دینی محبت مراد ہے۔اس لئے والدین کا قرب طبعی ونسبی دینی بعد پرراجے نہیں ہوگا۔ ہر چند کہ مجبوری اور اکراہ کے وفت کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے۔گمرصد در کے لفظ پر نور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ملامت اس پر ہے کہ دل سے کفر کیوں کیا۔اس صورت میں تو زبان پر کفر کیا ایمان بھی ہوگا تب بھی قابل ملامت ہے۔غرض کہ آئندہ کے لئے ان کے قبول اسلام سے انکارنہیں۔ بلکہ گذشتہ دعویٰ اسلام ہے انکارنہیں ہے۔

اس سے کفار کے عقیدہ کا بطلان واضح ہو گیا۔ جس کے عیسائی قائل ہیں کہ حضرت مسیح سب کے گنا ہوں کا کفارہ بن کرسولی پر چڑھ گئے۔ تا کہ سب کی نجات ہوجائے۔ یا بعض جاہل مسلمانوں میں کہیں کہیں رائج ہے کہ کفارہ میں پچھےرد پیہ پیسہ، غلہ کپڑاوغیرہ دے دیتے ہیں اوران چیز دں کو لے لینے والا گنا ہوں کا ضامن بناجا تا ہے۔ پچھٹھ کا نہ ہے اس جہالت کا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔

از الدتعارض: ..........بظاہرآیت و ما هم بحا ملین النح اور ولیہ حسلی اٹھالھم میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ آیک ہی چیز کا اٹکارا قرار ہور ہا ہے۔ گرو ما هم بحاملین میں اس ذمد داری کا اٹکار ہے۔ جس سے اصل سبکدوش ہوجائے اور ولیہ حملن میں جرم اغواہ کی ذمد داری کا اقرار ہے۔ لہذا دونوں کامل بدل گیا یعنی گمراہ کرنے والے ایسا بوجھ نہیں اٹھا کیں گے کہ اصل گراہ نجی جائے۔ بلکہ دہ بھی پکڑا جائے گا اور بیکھی ایک گمراہ ہونے کی وجہ سے ، دوسرا گمراہ کرنے کی وجہ سے۔ اب کوئی شبہیں رہا۔

لطا نفسسلوک ...... تیت احسب الناس معلوم ہوا کہ بہاہدہ اگر چیاضطراری ہو۔وصول مقصود کی شرائط عادیہ میں سے ہے۔ ان یہ قولوا المنا المنع سے معلوم ہوا کنفس ایمان کی وجہ ہے بھی نہ بھی جہنم سے چھٹکارا ہوجا کے گا اور آزمائش میں پورا اتر اتو

جائے گاہی کیں۔

من جاهد فانما یجاهد لنفسه میں جب یمعلوم ہوگیا کہ مجاہدے کافائدہ خود مجاہدہ کرنے والے کو بہنچتا ہے۔ وہ کسی پر احسان نہیں کرتا بلکہ اپنانفع کرتا ہے تہ اس سے قدر تا بڑی سے بڑی مشقت آسان بھی ہوجاتی ہے اور مجب وخود پیندی اور دعوی اشحقاق کی جڑکٹ جاتی ہے۔

وقال المذين سان ناعاقبت انديش پيروس كى ترويد مولى -جولوكوس كو پهانسنے كے لئے گناموس كاؤمه لے ليتے ميں۔

وَلَـقَدُ أَرْسَلُنَا نُوِّحًا إِلَى قَوْمِهِ وعمره أَرْبَعُوْنَ سَنَة أَوُ أَكُثَرَ فَلَبِتَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمُسِينَ عَامًا ٣ يَدْعُوهُمُ اللَّى تَوْحِيُدِ اللَّهَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ هُمُ الطُّوفَانُ آيِ الْمَاءُ الْكَثِيْرُ طَافَ بِهِمُ وَعَلَاهُمُ فَغَرَقُوا وَهُمُ ظْلِمُونَ ﴿ ٣﴾ مُشْرِكُونَ فَٱنْجَيُنَهُ أَىٰ نُوْحًا وَأَصْحُبَ السَّفِينَةِ أَي الَّذِيْنَ كَانُوا مَعَهُ فِيُهَا وَجَعَلُنَهُمْ اْيَةً عبرة لِلْعَلَمِينَ ﴿ هِ إِنْ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ إِنْ عَصَوُا رُسُلِهِمُ وَعَاشَ نُوحٌ بَعُدَ الطُّوفَان سَتِيُنَ سَنةً اَوُاَكُثَرَحَتَّى كَثَر النَّاسَ وَاذْكُرُ **اِبْرَاهِيُمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهُ َوَاتَّقُوُهُ \*** خَافُوًا عِقَابَهُ **ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ** لَّكُمُ مِـمَّا انتم عليه مِنُ عِبَادَة الْاَصْنَامِ إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿٦﴾ الْخَيْرِ مِن غَيْرِهِ إِنَّمَا تَعُبُدُونَ مِنُ دُون اللهِ أَىٰ غَيرِهِ أَوْ ثَنانًا وَّ تَخُلُقُونَ اِفُكًا اللَّهِ مَنُ لَوُلُونَ كَذِبًا إِنَّ الْاَوْ ثَانَ شُرَكاءَ لِلَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ تَعُبُدُونَ مِنُ دُون اللهِ لَايَـمُـلِكُونَ لَكُمُ رِزُقًا لَايَـقُـدِرُونَ آنَ يَرُزُقُوكُمُ فَابُتَـغُـوًا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ أَطَـلُبُوهُ مِنْهُ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوالَهُ ۚ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٠﴾ وَإِنْ تُكَذِّبُوا آى نَكْذِ بُونِي يَاآهُلَ مَكَةَ فَقَدُكَذَّبَ أُمَمّ مِّنُ قَبُلِكُمُ مِنُ قَبُلِي وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ ١٨ وَ الْاِبلاغ البين في هَاتَيُنِ الْقِصَّتَيُنِ تسلية للنَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تَعَالَى في قومه **اَوَلَمُ يَرَوُا** بِـالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَنُظُرُوا كَيُ**فَ يُبُدِئُ اللَّهُ الْخَلُقَ** بِضَمَّ اَوَّلِهِ وَقُرِئَ بِفَتُحِهِ من بدأ وابدأ بمعنى اى يخلقهم ابتد اء ثُمَّ هُوَ **يُعِيدُهُ ۚ** اَي الخلقَ كما بدأة إنَّ ذَٰلِكَ الْـمَـذُكُـوُرِمِنَ الحلق الاول وَالثَّاني عَـلَى اللهِ يَسِيُرٌ ﴿٩﴾ فَـكَيُفَ تَـنُكِرُونَ الثَّانِيُ قُلُ سِيْسُرُوْا فِي الْاَرُضِ فَانُظُرُوا كَيُفَ بَدَا الْنَحَلُقَ لِمَنَ كَانَ قَبُلَكُمْ وَامَاتَهُمُ ثُمَّ اللهُ يُنُشِئُ النَّشَاةَ ٱللَّخِوَةَ ۚ مَدَا وَقَصَرَ مَعَ سُكُونَ النَّبَيُنِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيُرٌ ﴿ ثَبَ ومنه البدء والاعَادة يُعَذِّبُ هَنُ يَشَاءُ نَعْذِيبُهُ وَيَرُحُمْ مَنُ يَشَاءُ ۚ رَحُمَتِهِ وَالِّيهِ تَقُلَبُونَ ﴿٢١﴾ تردون وَمَآ اَنْتُمُ بمُعُجزيُنَ رَءًكُمُ عَنْ ادرَاكِكُمْ فِي الْ**لَارُضِ وَلَافِي السَّمَآءِ ل**َوَكُنْتُمُ فِيْهَا اَىٰ لَاتَفُوتُونَهُ **وَمَالَكُمُ مِّنُ دُون اللهِ** اَىٰ فَيْ غَيْرِهِ مِنْ وَلِيِّ يَمنعكم منه وَ لَانصِيُرِ ﴿ اللَّهِ يَنْصُرُ كُمُ مِنْ عَذَابِهِ ترجمہ:.....اورہم نے نوٹے کو یقیناس کی قوم کی طرف بھیجا (اس وقت ان کی عمر جالیس سال یا اس سے زائدتھی ) سووہ ان میں پیچاس سال کم ایک ہزار برس رہے (وعوت تو حید دیتے رہے اور لوگ انہیں حجثلاتے رہے ) پھران لوگوں کوطوفان نے آ و ہایا (بے ا نتها پانی میں گھر گئے اور ڈوب گئے )اور دہ بڑے طالم (مشرک) لوگ تھے۔ پھر ہم نے نوخ کو بیجا لیا اور اہل کشتی کو ( جوکشتی میں ان کے ہمراہ تنے ) اور ہم نے اس واقعہ کونشانی (عبرت ) بنادیا تمام جہان والوں کے لئے (بعد کینسلوں کے لئے اگر انہوں نے رسولوں کی نا فر مانی کی اور حصرت نوخ اس طوفان کے فروہونے کے بعد ساٹھ سال یا زائد حیات رہے جتی کہ لوگوں کی آبادی پھر ہوگئی )اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی توم سے فر مایا کہ اللہ کی عبادت کرواور (اس کے عذاب سے ) وُ رو۔ بیتمہارے حق میں بہتر ہوگا (تمہاری بت پڑی کے مقابلہ ) اگرتم سمجھ رکھتے ہو (بھلائی برائی کی )تم لوگ اللہ کو چھوڑ کربعض بنوں کو پوج رہے ہوا ورجھوٹی باتیں گھڑتے ہو(غلط بیانی کرتے ہوکہ بت اللہ کےشریک ہیں)خدا کوجھوڑ کرجنہیں تم پوج رہے ہو۔ وہتم کو پچھی روزی وینے کا اختیار نہیں رکھتے (شہبیں رز قنہیں دے سکتے ) سوتم روزی اللہ کے یاس تلاش کرو ( ڈھونڈ و ) اورای کی عبادت کرواورای کاشکرا دا کروتم سب کوای کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔اورا گرتم اوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہو(اے مکہ والو!) سوتم سے (مجھ سے ) پہلے بھی بہت ی قومیں جھوٹا سمجھ چکی ہیں اور پیٹمبروں کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا درینا ہے (بسلاغ مبیسن مجمعنی ابلاغ بدین ہے۔ان دونوں واقعات میں آ تخضرت علی کے لئے تعلی ہے آپ کی قوم سے ارشاد ہے ) کیا ان لوگوں کو نبرنبیں (یرویا اور تا کے ساتھ جمعنی ینظروا ہے ) کہ اللہ تعالی مخلوق کوئس طرح اول بارپیدا کرتا ہے (لفظ یہ دی ضم یا کے ساتھ ہے اور فتھ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے بدأ اور ابدأ ہے ماخوذ ہے یعن ابتدا چنلوق کو کسے بیدا کیا ) بھروہی دوبارہ مخلوق کو پیدا کرےگا (پہلی مرتبہ کی طرح ) بید پہلی باراور دوسری بار پیدا کرنا )اللہ کے نز دیک بہت آسان بات ہے (پھر دوسری ہار پیدا کرنے کا انکار کیے کرتے ہو) آپ کہئے کہتم اوگ زمین پر چلو پھرواور دیکھو کہ اللہ نے مخلوق کو پہلی بارس طریقہ سے پیدا کیا ہے(تم سے پہلول کواوران کوموت دی) پھراللددو بارہ بھی بیدافر مائے گا(لفظ نشاہ مدے ساتھ اورقصر کے ساتھ دونوں طرح سکون شین ہے پڑھا ہے) بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (منجملہ اس کے اول پیدائش اور بعد کی پیدائش بھی ہے)وہ جے (عذاب دینا) جا ہے عذاب دے گا۔اور جس پر (رحم کرنا) جا ہے رحم فرمائے گاتم سب اس کے پاس لوث کر جا ؤ کے ( پیش ہوں کے )اورتم ہرانہیں سکتے ( اپنے پر وردگار کو ہمہیں گرفتار کرنے ہے ) نہ زمین میں اور نہ آسان میں ( اگرتم آ سان میں پہنچ جاؤیعنی تم اس ہے چھوٹ نہیں سکتے )اور خدا کے سوا (علاوہ ) تمہارانہ کوئی سارساز ہے ( کہتہ ہیں اس ہے بیجائے )اور نہ كونى مددگار ب(كداس كےعذاب سے نجات دلادے)۔

تشخفیق وترکیب: سسف الاحوال پیاس سال طوفان کے خم ہونے کے بعد حیات رہے۔ پھر جب خوب آبادی ہوگی اور جالیس سال میں نبوت ملی اور ساٹھ سال اور بقول جامع الاحوال پیاس سال طوفان کے خم ہونے کے بعد حیات رہے۔ پھر جب خوب آبادی ہوگی تو رحلت فر مائی۔ الف منصوب ہے بناء برظر فیت کے اور حصسین منصوب ہے استثناء کی وجہ ہے اور بعض نے اساء عدد میں استثناء کو ناجا نز کہا ہے۔ وہ اس آیت کی تو جید کریں گے۔ باقی مدت کے اس خاص طرز بیان میں میدکت ہے کہ ٹھیک ٹھیک مدت بیان کرتی ہے جمینی مدت یا تجازی مراونہیں ہے۔ اگر تسعی ماتھ و حصسین کہاجا تا تو بیا حتیالات رہتے کہ تقریبی مدت مراوبوگی اور چونکہ آنی کو خرص ہے کہ تعدود ہے۔ کہ اتن طویل مدت حضرت نوح مشکلات جھلتے رہے اور پھر بھی زیادہ لوگ فائدہ ندا تھا سکے۔ برخلاف رسول اللہ ہے کے کہ تعدود ہے۔ کہ اتن طویل مدت حضرت نوح مشکلات جھلتے رہے اور پیر بھی زیادہ لوگ فائدہ ندا تھا سکے۔ برخلاف رسول اللہ ہے کہ کہ تعدوی کی مدت میں نہایت عظیم البثان کام مرانجام دے لیا پھر آب پر بیثان کیوں ہوتے ہیں۔ اس لئے الف سسنہ کہدہ یا۔ تاکہ سفتے ہی اللہ میں معاون ہوگا۔ اور نیز ان لوگوں کی خام خیالی پر عنبے کرنی ہے۔ جو گمان کرتے ہیں کہ جم بلا

آ زمائش چھوڑ دیئے گئے ہیں۔اور دونوں عدد کی تمیزالگ الگ الفاظ سے بیان کی ہے۔المف کی تمیز لفظ سنة سے اور حمسین کی تمیز عاما سے بیان کی دونوں تمیزیں مکسال نہیں لائی تکئیں۔لفظی ثقالت اور تکرار سے بینے کے لئے۔ نیز اہل عرب قحط سالی کے ساتھ لفظ سنة اور خوشحانی کے لئے عمام کالفظ استعال کرتے ہیں۔ پس اس طرح اولی لفظ سنة اور بعد میں لفظ عمام لا کراشارہ کر دیا کہ بلیغ ورعوت کے سلسلے میں آنخضرت عظی پریشانیوں کا دورگزر چکااب راحت وآرام کا دورآر ہاہے۔

فاحد هم الطوفان بي يانى بها روس يجمى جاكيس ما پندر وفث بلند ہو گيا تھا۔ جس كي تفصيل سور م بهود ميس كر رچكى ہے۔ تحشی میں کل ۸ سان تھے آ دیھے مرد آ دھی عور تیں منجملہ ان کے حضرت نوخ کے تین بیٹے حام ۔سام ۔ یافٹ اوران متینوں کی بیویاں بھی تھیں۔بعد میں اکثر انسانوں کی سل انہیں تین ہے۔

و عساش نسوح ، ابوالسعو دسورهٔ اعراف میں کہتے ہیں کہ طوفان کے بعد حضرت نوخ ڈھائی سوسال زندہ رہےاوران کی عمر بارہ سوچالیس سال ہوئی ہے۔اور وہب سے منقول ہے کہ حضرت چودہ سوسال حیات رہے، ۔ ملک الموت نے ان ہے دریا فت کیا۔ کہ پیٹمبروں میں تہہاری عمرسب سے زیادہ ہوئی ہے۔تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا جیسے ایک گھر کے دروازے ہوں۔ایک سے داخل ہوکر دوسرے ہے نکل گیا ہو۔

و جعلناها. صمير مؤنث عقوبة ياسفينه يانجات كي طرف راجع ہے۔

ا ذف ال بیظرف ہے ارسال کا۔ اور بیشبہ نہ کیا جائے کہ ارسال تو دعوت ہے پہلے ہو چکا ہے۔ پھر کیسے دعوت کے وقت کو ارسا کاظرف کہا جائے؟ جواب بیہ ہے کہار سال ممتد ہے وقت دعوت تک پس اس طرح دونوں وقت مل گئے اورظر فیت بیچے ہو گئی۔

لا يسملكون رزقا. رزقاً مصدريت كي وجه مضوب بوسكتا ب اورناصب لا يملكون بي - كيونكه دونول بم معني بين اوريهی بوسكتاب كراصل عبارت لا يسملكون ان يوزقو كم راور يسوزقو كم انفلول بويسملكون كاراوررزقا بمعنى مرزوق بهى ہوسکتا ہے۔اس صورت میں مفعول بہونے کی وجہ ہے منصوب ہوگا اور چونکہ ریکر ہ تحت انھی ہے اس لئے تنگیر تقلیل کے لئے ہے۔

وان تكذبوا . الكاعطف مقدر يربـــ اى فان تصد قونى فقد فزتم وان تكذبوا المخ مفرَّعلام نے يا ظاہركر کے مفعول بہ کے محذوف ہونے کی طرف اشارہ کر دیا۔اوریا اھل مسکہ کہدکراشارہ کر دیا کہ حضرت ابراہیم کے کلام کے درمیان آ تخضرت على كُنفتگوبطور جمله معترضد كے ہے اور مقصود آپ اللی كاتىلى ہے۔ عمر اور قادة سے ایسے بی منقول ہے اور ابن جر بر نے اس کوا ختیار کیا لیکن بعض کی رائے بیہ ہے کہ رہ بھی حضرت ابراہیم کا کلام ہے اور قاضی نے دوسری صورت کواظہر فرمایا ہے۔

من قبلی . من موصوله اور كذب مفعول بوگار

اولم میروا. حمزة، شعبهٔ کسائی کی قراءت نا کے ساتھ ہے اور باقی قراءیا کے ساتھ پڑھتے ہیں اور همیرامم کی طرف راجع ہے۔اس پریہ شبہ نہ کیا جائے ۔ کدانسان نے پہلی پیدائش کوکبال دیکھاہے۔اور پھر اولم پیروا کیسے کہا گیا۔جواب یہ ہے کہ رویت سے مرا علم ظاہر بدیمی ہے جوشش رویت ہی کے ہوتا ہے۔اور پہلی پیدائش کاعلم ہرشخص کو ہے۔تو حیدورسالت کے بعد بیابعث کا بیان ہے۔ شم هو بعيده. اس كاعطف اولمم يروا بربيدء بينس باوريعيده بريمى عطف بوسكتا باور بقول قاضى ثم کاعطف پیسو و ا پر ہےاورانسانی اعاد ۂ حیات کی نظیر ہرسال کھیت اور باغات کے موسم بہار میں دیکھی جاسکتی کی کیمس طرح زمین مردہ ہونے کے بعد پھرموسم بہار میں لہلہا اٹھتی ہے؟

فسانظروا كيف بدأ ببلي آيت مين تولفظ يبدء كساته اسم طاهراوراعاده كساتهم مضمرلايا كياب اوردوسري آيت ميس

اس كابرعس لا يا حميا ب اوروجهاس كى مديه كربهلي أيت ميس الله كاذكر جونك بيلي بين مواكد يبلد كى اسياداس كى طرف مضمر كردى جاتى \_ اس کے بسدء الله کہنا ضروری ہوگیا۔ برخلاف دوسری آیت کے اس میں ببدء کی اسناد مضمری طرف سیجے ہے۔ البتہ شم الله منشع میں اسم ظاہرلانے کی وجہذ بن سامع میں اللہ کی کمال قدرت علم ،ارادہ جا گزیں کرنا ہے اور بسعیدہ کی بجائے بنشے لانے میں رینکتہ ہے كەنشا ة عام ہے۔ابداءاوراعاده دونوں پر بولاجا تا ہے اورا تمیاز کے لئے اولی اخریٰ كہدديا جائے گا۔ نيز بدء ابدء وونوں كے ايك ہی معنی ہیں ۔ سراعادہ کے ساتھ ابداء استعال ہوتا ہے اور شم الله کا عطف مسیروا پر ہے بدء پرتبیس ہے۔

الأخوة. ابوعمراورابن كثير مديم ساتھ فعالة كےوزن براور باقى قراء قصر كے ساتھ بڑھتے ہيں۔

من یشاء . مشیت کامفعول ماقبل کی جنس ہوتا ہے اور عبث سے بینے کے لئے اس کا حذف لازمی سا ہے۔

لا في السماء. مفرَّعلام نے قطرب كي توجيدُل كي ہے جيے كہا جائے۔ ما يفوتني فلان ههنا و لا بالبصرة لو كان بها . ليكن قراءً نے اس كى تو جيداس طرح كى ہے لا من فى السماء و معجز اور ريتو جيهات اس صورت بيں جي ـ جب كه زمين وآسان حقیقی مراد ہوں۔ورندمجازی معنی سفل اورعلو کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھراس تکلف کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ فسی الارض اور فسی السماء كمتعلقات محذوف بين اول كامتعلق هوب اوردوسركامتعلق تحصن ہے۔ اى منا انسم بمعجزين بالهرب في الارض ولا بالتحصن في السماء .

ر بط :............ چینگی آیت میں چونکه ابتلاءا درامتحان کا ذکر تھا۔اس کئے آیت و لیقید ار مسلنا ہے آتخ ضربت ﷺ اور مسلما نوں کی کسلی کے لئے گذشتہ تو موں کے چند تاریخی واقعات بیان فرمائے جارہے ہیں۔جن کا ماحصل یہی ہے کہ جھوٹوں نے ہمیشہ پچوں کی راہ میں کا نئے ہوئے ہیں۔اوراغواءاورشرارتوں کے جال بچھائے ہیں۔جن کی وجہ سے مدتوں بچوں کو ابتلاءاور آ زمائش کے دور سے گزرنا پڑا۔ عمر آخری نتیجہ بچوں ہی کے حق میں رہاسچے کامیاب وسر بلند ہوئے اور جھوٹے خائب وخاسر رہے۔ان کےسارے جال تارعنکبوت ثابت ہوئے اور خاص طور سے حضرت ابراہیم کا واقعہ اس لئے بھی ذکر کیا کہ وہ آپ ﷺ کے جدامجد ہیں اور آپﷺ کی قوم بھی ان کی قوم کی طرح ہم جد ہیں۔

﴾ : ..... حضرت نوح کی عمر کے متعلق تورات میں ہے۔اور طوفان کے بعد نوح ساڑھے تین سوبرس جیہا رہااور نوح کی ساری عمر ساڑھےنو برس کی تقی تب وہ مرگیا۔

حضرت آدم سے حضرت نوٹے تک دس پشتیں گذر چکی تھیں۔اس زمانہ کا اوسط عمر آج کے دوریے کہیں زیادہ تھا۔حضرت نوٹے کے والد کی عمر ۳ کے سال اور ان کے دادا کی عمر ۹۹۹ برس کی تھی۔ ہزار برس کے لگ بھگ عمر کا ہونا اور اس دور کی عام عادت تھی اس لئے حضرت نورخ کی درازی عمریا عث استعجاب مبیس ہوئی جا ہے۔

آیة لسلعسانسمین. کہاجا تاہے کہایک زمانہ تک حضرت نوٹ کاجہاز جودی پہاڑ کے دامن میں لگار ہا۔ تا کہلوگوں کے لئے عبرت ہو۔ یوں تو اب بھی ہر جہاز اور ہر تمتنی واقعہ نوتے یا د دلانے کے لئے ایک درس عبرت ہے۔انہیں دیکھ کرطوفان نوٹے کی یاد تازہ ہوجانی جاہئے اور قدرت اللی کانمونہ نظروں کے سامنے رہنا جا ہے۔

يأبيه مطلب ب كهم في كشتى كاس افساندكو بميشه كے لئے سامان عبرت بناديا۔

وتسخلقون افكا. لعنى النا باتھوں سے بت بناكر كھڑ كركئے جھوث موث خدا كئے لكے۔اس طرح كاور جموتے

عقیدے تراش لیئے اور وہی خیالات واہام کی بھول بھلیوں میں کھو گئے ہو۔ اکثر مخلوق روزی کے پیچھے جان وایمان دیق ہے۔ مگر ان جھوٹے اور خیالی معبودوں کا حال ہے ہے کہ روزی تو کجا ہے تو اس کے اسباب پر ہی قدرت نہیں رکھتے ۔ نہ ہوا میں چلانے پر قادر ، نہ مون سون اٹھانے پر قادر، نہ فضامیں بادل پھیلانے پر قادر، نہ پانی کو بوندوں کی شکل میں اتار نے پر قادر، نہ زمین میں قوت نمو بیدا کرنے پر تا در، نه آفتاب سے زمین تیانے پر قا در ،غرض که زراعت ،فلاحت ،تجارت ،صنعت دحرونت اسباب معاش کے کسی ایک ذرہ پر بھی ان کا بس مبیں ۔ پھریہ بیچارے روزی رسال کیا ہوں گے؟ اللہ ہی ہر تقع کا مالک اور منبع ہے۔ پس اللہ خالق معاش بھی ہے۔ اسی ہے سب وسائل نکلتے ہیں۔اس پر جا کرختم ہو مباتے ہیں۔اس لئے عبادت وشکر کامستحق بھی وہی ہے۔اور ما لک نفع ہونے کے ساتھ وہ ما لک ضرر بھی ہے۔ساراحساب کتاب آی کودینا ہوگا۔

و ما على الوسول . تعنی تمهارے جٹلانے ہے میرا کیجھیں گڑتا۔ میں اپٹافرس پورا کر چکا بھلا براسمجھا چکا۔ نہ مانو گئو نقصان انھاؤ کے۔

آیت اولے بسروا کا عاصل بیہ ہے کہ تم خودا پن ذات میں غور کرو۔ پہلے تم کچھ ندیتے اللہ نے پیدا کردیا ،ایسے ہی مرنے کے بعد پیدا کر دے گا۔شروع تو دیکھی ہے ہود ہرانا بھی اس ہے تمجھالو۔اللہ کوتو کی پھشکل نہیں۔البتہ تمہارے بمجھنے کے لئے کہا جارہا ہے۔ کہ جس نے نمونہ کے بغیر پہلی بارنسی چیز کوا بیجاد کر دیا اسے نمونہ قائم ہو جانے کے بعد تو بنانا اور زیادہ آسان سمجھنا جا ہے ۔ مگرتم الٹے چل رہے ہواور ا بنی ذات ہے ہٹ کرذرانظر کووسیع کرو۔عالم میں دوسری چیزوں کی پیدائش پرغور کروشہیں نظر آئے گاکیسی کیسی عجیب وغریب اس نے بنا ڈالی۔اس پر دوبارہ زندہ ہونے کا قیاس کرلو۔اب اس کی قدرت پچھ کم تونہیں ہوگئ ہے۔ پھر دوبارہ زندہ کرنے کے بعد جیے جاہے گا ازروئے انصاف سزادے گااور جسے جاہے گاازراہ فضل نواز دے گا۔'' عدل کرے تو کٹیاں فضل کرے تو چھٹیاں'' کون کس کامستحق ہے یہ و ہی خوب سمجھتا ہے۔اللہ جسے سزادینا حیا ہے وہ زمین کے سوراخوں میں گھس کرسز اسے نہیں چے سکتا۔ نہ آ سان میں اڑ کرنگا ہوں ہے اوجھل ہوسکتا ہے۔نہ کا کنات کا کوئی گوشداس کو پناہ دے سکتا ہے اور نہ دنیا کی کوئی طافت اس کی حمایت اور مدد کو پہنچ سکتا ہے۔

اس ہے ملتا جلنامضمون عبد منتیق میں بھی ہے ۔۔۔'' تری روح ہے میں کدھرجاؤں اور تر ہے حضور ہے میں کہاں بھا گوں اگر میں آسان پر چڑھ جاؤتو تو وہاں ہے۔اگر میں یا تال میں اپنابستر بچھالوں تو تو دہاں بھی ہے۔اگر صبح کے پچھے لیکے میں سمندر کی تہہ میں جارہوں تو وہاں بھی تر اہاتھ لے جلے گا۔'(زبور)

لطا تُف سلوک: ............. يت قسل سيسر وافسى الادض مين ان اللطريق كے لئے اصل نكلتي ہے جوسياحی اس لئے کوتے ہیں کہ چل پھر کرز مانہ کے واقعات ہے تجربہ اور سبق سیکھیں اور حالات سے عبرت پکڑیں اور اس طرح لوگوں سے کم آمیزی رہےاور کمنامی ویکسوئی رہے۔ گناہوں سے بیچنے کی صورت نکلے۔لیکن بے مقصد سیاہی یا دینی مقاصد سے ہٹ کرخالی گھومنا پھرنا اور تماشا گاہ عالم میں کھو جانا بقیناً اس ہے کوسوں دور ہے۔

وَالَّـٰذِيۡـنَ كَـفَـرُوا بِايلتِ اللهِ وَلِقَائِهُ آي الـقُرُان وَالْبَعْثِ أُولَـٰئِكَ يَئِسُوا مِنُ رَّحُمَتِي آي حَنَّتِي وَٱولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمْ ﴿ ٣٠﴾ مؤلم قَالَ تَعَالَى فِي فِصَّةِ اِبْرَاهِيْمَ فَــمَا كَانَ جَوَابَ قَوُمِهَ إِلَّا ٱنُ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ فَأَنْجُهُ اللهُ مِنَ النَّارِ \* آلَتِي قَذَفُوهُ فِيُهَا بِآنُ جَعَلَهَا عَلَيْهِ بَرُدًاوً سَلَامًا إِنَّ فِي ذَٰلِكُ أَيُ انْحَالِهِ مِنْهَا لَأَيْتٍ هِيَ عَدَمُ تَالِيُرِهَا فِيُهِ مَعَ عَظُمِهَا وَاِخْمَادُهَا وَاِنْشَاءُ رَوُضِ مَكَانَهَا فِي زَمَنِ يَسِيْرٍ لِلْقَوْمِ يُتُوْمِنُونَ ﴿٣﴾ يُـصَـدِقُونَ بِتَوْجِيُدِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ لِآنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيُمَ إِنَّمَا اتَسخَدُتُهُ مِّنُ دُون اللهِ اَوْ ثَانًا لا تَعَبُدُونَهَا وَمَا مَصُدَرِيَّةٌ مَّـوَدَّةً بَيْنِكُمُ خَبَرُ إِنَّ وَعَـلَى قِرَاءَ ةِ النَّصَبِ مَفْعُولٌ لَهُ وَمَاكَافَّةٌ ٱلْمَعُنَى تَوَادَّ دُتُهُ عَلَى عِبَادَتْهَا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَاعُ ثُمَّ يَوُمَ الْقِيَمَةِ بِكُفُرُ بَعُضُكُمُ بِبَعْضِ يَتَبَرَّأُ الْقَادَةُ مِنَ الْاَتُبَاعِ وَيَلُعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴿ يَلْعَنُ الْاَتُبَاعُ الْقَادَةَ وَّمَأُونَكُمُ مَصِيرُ كُمْ حَمِيعًا ﴿ النَّارُ وَمَالَكُمُ مِّنُ نُصِرِيُنَ ﴿ ﴿ مَانِعِينَ مِنْهَا فَأَمَنَ لَهُ صَدَّقَ بِإِبْرَاهِيُمَ لُوطٌ ۗ وَهُوَابُنُ آخِيُهِ هَارَانَ وَقَالَ ﴿ ﴿ إِلَّا الْحِيْمِ اللَّهِ عَارَانَ وَقَالَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ مَا لَا الْحَيْمِ اللَّهِ عَلَى الْحَيْمِ اللَّهُ عَلَى الْحَيْمِ اللَّهُ عَلَى الْحَيْمِ اللَّهُ عَلَى الْحَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى إِبْرَاهِيُمُ **اِنِيَى مُهَاجِرٌ مِنْ قَوُمِيُ اِلَى رَبِّيُ ۚ** أَيُ اِلَى حَيَّتُ أَمَرَنِيُ رَبِّيُ وَهَجَرَقَوُمَهُ وَهَاجَرَ مِنُ سَوَادِ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ إِنَّـهُ هُـوَ الْعَزِيْزُ فِي مِلْكِهِ الْحَكِيْمُ ٣٦٪ فِي صُنْعِهِ وَوَهَبُـنَا لَهُ بَعُدَ اِسْمَاعِيُلَ اِسُحْقَ وَيَعُقُوبَ بَعُدَ اِسُحَاقَ وَجَعَلُنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ فَكُلُّ الْاَنْبِيَاءِ بَعُدَ اِبْرَاهِيُمَ مِنُ ذُرِّيَّتِهِ وَالْكِتَابَ بِمَعْنَى . الْكُتُبِ آي التَّوُرة وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالْقُرُانَ **وَالْتَيْنَاهُ أَجُرَهُ فِي اللَّنْيَا** ۚ وَهُوَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ فِي كُلِّ اَهُلِ الْاَدْيَانِ وَإِنَّـهُ فِي الْاَحِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ ٢٠﴾ ٱلَّذِيْنَ لَهُمُ الدَّرَحَاتُ الْعُلَى وَاذَّكُرُ ولُوطًا إِذْ قَالَ لِلْقُوهِمْ إِنَّكُمُ بِتَحْقِيُتِ الْهَمُزَتَيُنِ وَتَسْهِيُلِ الثَّانِيَةِ وَإِدْخَالِ اَلِهْا بَيُنَهُمَا عَلَى الْوَجُهَيُنِ فِي الْمَوْضَعَيُنِ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ لَى اَدُبَارَ الرِّجَالِ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ آحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِيُنَ ﴿ ﴿ وَالْحِزِ آئِنَكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقُطَعُونَ السَّبِيلَ فَطَرِيْقَ الْمَارَّ ةِ بِفِعَلِكُمُ الْفَاحِشَةِ بِمَنْ يَمُرُّبِكُمُ فَتَرَكَ النَّاسُ اَلْمَمَرَّبِكُمُ وَ**تَأْتُونَ فِي نَادِيُكُمُ مُ**تَحَدِثِكُمُ الْمُنْكَرَ فِعُلَ الْفَاحِشَةِ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا آنُ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ (٢٩) فِي اِسْتِقُبَاح ذلِكَ وَإِنَّ الْعَذَابَ نَازِلٌ لِفَا عَلَيُهِ قَالَ رَبِّ الْصُرُنِي بِتَحْقِينِ قَوُلِيُ فِي إِنْزَالِ الْعَذَابِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ جُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ ٱلْعَاصِينَ بِإِتِّيَانِ الرِّجَالِ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ

ترجمه: .....اورجولوگ الله کی آینول کے اور اس کے سامنے جانے ( یعنی آیات قر آنیا ورقیامت ) کے منکر ہیں وہی تو میری رحمت (جنت) ہے مایوں ہول مے اور یہی تو ہیں جنہیں در دناک عذاب ہوگا (تکلیف دہ آگے بقیہ واقعہ ابراہیمی کا ذکر ہے) سوان کی

قوم کا جواب بس یہی تھا۔ کہنے لگے یا تو انہیں قتل کرڈ الویانہیں جلاڈ الو،سواللہ نے ابرا ہیم کواس آ گ ہے بچالیا ( جس میں انہیں جھون کا تھا اس طرح کیاس آگ کوان کے تن میں بردوسلام بنادیا ) بلاشبداس واقعہ ( نجات ) میں بہت کچھنشانیاں ہیں ( انتہائی ہولناک ہونے کے باوجود آگ کا ابراہیم پراٹر نہ کرنا ،اس کا بچھ جانا اور نور آبی آگ کا گلزار ہوجانا ) ان نوگوں کے لئے جوایمان رکھتے ہیں (اللہ کی تو حیداور قدرت کو مانتے ہیں دراصل ایسے ہی لوگول کو فائدہ ہوسکتا ہے )اور (ابراہیم نے ) فرمایاتم نے جوخدا کوچھوڑ کر بتوں کو تجویز کر رکھا ہے (بندگی کرنے کے لئے میا مصدریہ ہے) ہیں بیتمہارے باہمی تعلقات کی بناء پر ہے (بیان کی خبرہے اور قراءت نصب بیمفعلو لے اور مساکا فدہے۔ لیعنی ان کی پوجا پائے تمہارا آپس کا مشغلہ ہے ) د نیاوی زندگانی تک پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے خالف ہوجا ؤگے( قائدین اپنے پیروکاروں ہے دامن جھڑآ تنمیں گے )اورا یک دور ہے پرلعنت کی بوچھاڑ کریں گی (پیروکار قائدین پر پھٹکار ڈ الیں گے )اورتم سب کا ٹھکا نہ دوزخ ہوگا اورتہارا کوئی حمایتی نہ ہوگا (جوتمہیں دوزخ سے پیانے ) پھر حصرت لوظ نے ان کی (ابراہیم کی ) تصدیق فرمائی (بیابراہیم کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے )اورابراہیم بولے میں (اپنی قوم کوچھوڑ کر )اینے پروردگار کی طرف چلا جاؤں گا (جہاں مجھے تھم الٰہی ہوگا۔ چنانچے توم کوجھوڑ کر ﴿ ک وطن کرتے ہوئے سوادعراق ہے شام کی راہ لی۔ بے شک وہی دنیا میں ) ہزا ز بردست بڑی حکمت والا ہے۔اور ہم نے ابراہیم کو (اساعیل کی پیدائش کے بعد )اسخات عطا کیا (اوراسخات کے بعد ) یعقوب عطا کیا ۔ اوران کی سل میں نبوت قائم رہی (چنانچے حضرت ابراہیم کے بعدسارے ہی انہی کی سل ہے ہوئے ہیں )اور کتاب دی ( یعنی آسانی کتابیں تورات، انجیل، زبوراورقر آن باک) اور ہم نے ان کواس کا صلہ دنیا میں بھی دیا ) تمام ادیان ان کا احترام کرتے ہیں۔اور آ خرت میں بھی یقینا نیکوکاروں میں ہے ہوں گے (جن کے لئے بلندر ہے ہیں )اور (یا در کھنے ) ہم نے لوظ کو پیغیبر بنا کر بھیجا۔ جب كمانهول في الني قوم عصفر مايايقيناتم (لفظ المنسكم محقيق بمزتين اورووسرى بمزه كالسهيل كيساتهدورميان مين الف واخل كرت ہوئے دونوں طریقہ سے دونوں جگہ پڑھا گیاہے) ایس ہے حیائی کا کام کررہے ہو ( یعنی لواطنت ) کرتم سے پہلے دنیاجہان میں (انسان یا جن نے )کسی نے نہیں کیا۔ارےتم تو مردول سے فعل کررہے ہواورتم ڈاکہڈالتے ہو( دن دہاڑ ہے سرراہ نوگوں سے بدفعلی کرتے ہو۔ کہ لوگوں نے ان راستوں پر چلنا ہی جھوڑ دیا ) اورتم بھری مجلس میں (چو پال میں ممنوعات کا ارزکاب کرتے ہو (آپیں میں حرام کاری) سوان کی قوم کا جواب بس یہی تھا۔ کہ ہم پرعذاب ہے آؤاگر سے ہو (اس کام کو برا کہنے میں اور بیر کہ ایسا کام کرنے والے پر عذاب اللی ہوتا ہے ) عرض کیاا ہے میرے پر وردگار! مجھے غالب کر (عذاب نازل ہونے کے متعلق میری بات سیج کر دکھا )ان مفسدوں پر (جوحرام کاری کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے حضرت لوظ کی دعا قبول فرمالی )۔

فما كان جواب قومه . " تنك آ مر بخك آ مر الى كوكت إيل ـ

او حوقوه. یهان دوبا تیس بطورتر دد کے اور سور دا نبیاء میں صرف ایک بطورتعین کے ذکر کی ہے۔ کویا یہاں رائے اور مشورہ کا حال بیان کیا ہے اور سور دا نبیاء میں طے شدہ کوذکر کر دیا ہے۔

من النار . ایک روایت بیجی ہے کہاس روز مرجگہ کی آگ ٹھنڈی ہوگئی۔

عمدت النار السوفت بولتے ہیں جب آگ کی گیتیں ماند پڑجا نمیں اور بالکل بجھ جائے تو ہمدت الناد ہولتے ہیں۔ بہر حال احراق کی نفی مقصود ہے۔ چنانچے صرف وہ رسی جلی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ رکھاتھا۔

ما اتحذتم . ال مِن تين تركيبين بوسكتي بين: ـ

ا ایک بیکه ماموصوله بمعنی الذی اورعا کدمحذوف ہو۔ جومفعول اول ہے اور اولیاناً مفعول ٹانی ہے۔ اور مودۃ قرات رفع کی صورت میں خبر ہوگی۔ ای السندی اتسخہ نسموہ او ٹاناً مودۃ ای دو مردۃ بتقدیر المضاف او علیٰ المبالغة اور مودۃ کی قراءت منصوب ہوتہ خبر محذوف ہوگ۔ ای المدین اتبخذ تموہ اوٹاناً لا جل المودۃ لا ینفعکم.

۲- ما کافہ ہواور او شاناً مفعول بہ ہے اور السناد متعدی بیک مفعول ہے اور متعدی بدومفعول کی صورت میں مفعول ٹانی مسن دون الله ہے۔ اس صورت میں مفعول ٹانی مسن دون الله ہے۔ اس صورت میں مودہ قراءت رفع پر خبر ہوگی مبتدا ہے محذوف کی ای ھی مودہ بمعنی ذات مودہ او علی المبالغة اور جملہ یا او ثاناً کی صفت ہوجائے گی۔ اور یا مستاتفہ ہوگا اور مودہ کی قراءت نصب پر مفعول لہ ، ہوگا یا عنی مقدر مانا جائے گا۔

سرما مصدریه بواور پہلے مضاف محذوف ہو۔ای سبب اتبحاذ کم او ثانا مودة اورمودة مرفوع بواور بغیر صذف مضاف کے بطور مبالغ نفس اتبحاذ کومودة بی کہا جاسکتا ہے اورمودة کے نصب کی صورت میں فیرمحذوف ہوگ ۔ ابن کثیر ، ابوعم سائی ، مودة کو مرفوع بلاتنوین اور بیدند کم کومنصوب پڑھتے ہیں ۔ اور مافع ، ابن عامر ، ابو بکر مودة اور بیدند کم کومنصوب پڑھتے ہیں ۔ اور مزق ، مفص مودة کارفع بلاتنوین اور بیدند کم کانصب پڑھتے ہیں اور مودة کی مودة کارفع بلاتنوین اور بیدند کم کانصب پڑھتے ہیں اور مودة کی اصاف سے بیدند کم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اور بین اسم غیر شمکن کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے کی اصاف مین کم فید تقطع بید کم .

تواددتیم . مفاعلت سے باہم محبت کرنا۔

فامن . حضرت لوظ ايمان تو يهلي لا يحك تف حكر يبال تقيد يق وتاسُدِ مراد ب-

وقال ۔ چونکہ انسی مھاجو حضرت ابراہیم کامقولہ ہے ای لئے قال آیا ہے۔ورنہ کلام لوط ہونے کا ایہام ہوتا۔صاحب کشاف کی رائے ان کے متعلق حضرت ابراہیم کا بھانجہ ہونے کی ہے۔ مگر بھی جہے کہ وہ بھینچے تھے۔ جب حضرت ابراہیم آتش نمرود سے سلامتی کے ساتھ نکلے تو سب سے پہلے بہی ایمان لائے اور جبرت میں بھی حضرت ابراہیم اوران کی بیوی سارہ کے ہمراہ رہے۔

السی رہی ۔ چونکہ اللہ کے جنت کا ایہام ہوسکتا تھا۔ اس کے مفسرٌ علام نے احسونسی رہی تقدیر عبارت نکالی۔ حضرت ابراہیم ہم ۵ے سال اپنی بیوی اور چھا زاد بہن سارہ کو لے کرمع اپنے بھیجہ حضرت لوظ کے بہنیت ہجرت حران اس کے بعدشام اور فلسطین جا پہنچے اور حضرت لوظ کوسدوم شہر پر مامور فر مایا۔

و دهبناله اسحاق. حفرت اساعیل کے نام کی تصری نہیں فرمائی یا تواس کئے کہ حفرت انحق کی ولا دت بوڑھی بیوی سے ہوئی۔ جو بہ نسبت ولا دت اساعیل زیادہ باعث امتان ہے۔ دوسرے ان کی ولا دت کی طرف لفظ ذریت میں تلوح ہو چکی ہے تیسرے خطاب چونکہ آنخضرت بیل ۔ تاہم ولا دت اساعیل ہونے کی وجہ سے پوری طرح داقف ہیں۔ تاہم ولا دت اساعیل کے جہ سال بعد ولا دت اسلامیل ہونے کی وجہ سے پوری طرح داقف ہیں۔ تاہم ولا دت اساعیل کے جہ سال بعد ولا دت اسلامیل ہوئے۔

في ذريته النبوة. بعد كتمام انبياء كاسلسله حضرت اساعيل والحقّ ومدين برمنعي موتا ہے۔

نتانسون المفاحشة ، لواطنت مراد ہے۔ چورا ہوں اور سڑکوں پر بیلوگ بیٹے جاتے اور راہ کیر مسافروں پر کنگریں پیٹنگتے۔جس کے کنگری لگ جاتی وہی بدکاری کرنے کاحق دار سمجھا جاتا تھا۔

تقطعون السبيل . ترندى كى روايت بكدوه راه كيرول سيتسخركرت يتصاوركنكريان مارت تصداور كالمرسي منقول

ہے۔ کہ سیٹیال بجاتے ، کبوتر بازی وغیرہ کرتے اور بعض نے گانا بجانا مرادلیا ہے۔عبداللہ بن سلامٌ فرماتے ہیں۔ کہ ایک دوسرے پر تھوکتے تھے۔اور بقول قاسم گوز مارتے تھے۔اورمکحولؓ فر ماتے ہیں انگلیوں میںمہندی لگانا ،داننوں میںمسی لگانا ،علک چباناان کا شعار تھا۔غرض کہ شہدوں اورغنڈ وں کی تی حرکات وسکنات اور وضع قطع رکھتے ہتھے۔ جس سے شریف لوگوں نے ان راستوں کو چلنا ہی چھوڑ دیا تھا جے قطع طریق کہا گیا ہے۔

﴿ تَشْرِيْ ﴾ : الله الله الله الله عن حضرت ابرائهيم كے واقعه كابقيه حصه بيان ہور ہاہے ۔ فرمايا كه جولوگ قيامت كے قائل ہى نہیں ۔انہیں رحمت الٰہی کی امید کیسے بند دھ تکتی ہے۔اس لئے ووآ خرت میں بھی مایوس ہی رہیں گے۔

تنگ آمد بجنگ آمد:............ بهر حال حضرت ابراهیم کی معقول با توں کا جواب جب دلیل سے نہ دے سکے ۔ تو تنگ آمد بجنگ آمد لگےتشدد کی تدابیر سوچنے۔ایک رائے ہوئی کہ ان کا قصد ہی پاک کر دو۔ایک رائے ہوئی کہ آگ میں ڈال دو۔ ثاید تکلیف نا قابل برداشت چہنچنے پر ہاز آ جائے تو نکال لیں گے۔ورندرا کھ کا ڈھیر بوکر رہ جائے گا۔ چنانچہ یہی طے ہوا کہ انہیں گوپے کے ذریعہ آ گ میں جھونک دیا گیا۔لیکن وہ آ گ گلزارا براہیمی بن گئی۔

اس سے دوبا تیں معلوم ہوئیں۔ایک توتمام چیزوں میں تاثیر بالذات نہیں ہوتی۔ کہسی طرح ان سے الگ ہوناممکن ہی نہ ہو۔

اسباب میں تا نیر فی الجملہ ہوتی ہے:..... جیسے آگ کے لئے احراق، پانی کے لئے اغراق اور پہاڑوں پھروں کے کئے اخراق لازم ہیں۔ بلکہ بیسب تا خیرات اسباب حق تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں وہ جب جا ہے ہیں سورج کی چیک اور کرنیں چھین لیں۔ جب چاہیں پائی کی صفت غرق چھین لیں۔ جیسے حضرت موٹ وفرعون کے واقعہ نیل میں ہوا۔اور جب چاہیں آگ سے جلانے کااثر چھین کیس جیسے واقعدابرا ہیمی میں ہوا۔ بیسب واقعات عادۃ بعیدتو ہیں اوراس لئے انہیں معجزات کہا جاتا ہے۔مگر ناممکن اورمحال نہیں ہیں۔ دوسری بات میمعلوم ہوئی ۔ کہاسپنے سیچے بندوں کو وہ کس طرح مصائب سے بیجالیتا ہے اورمخالفین کو کیسے ذکیل وخوا کر دیتا ہے۔غرض کہ آگ سے نکلتے ہی انہوں نے پھرحسب سابق نصیحت شروع کر دی۔ جا ہلی مشرک قوموں میں ہر برادری اور قبیلیہ کے دیوی دیوتا الگ الگ ہوتے تھے۔جس کاراز میہ تلایا جاتا ہے کہ اس طرح ہر جھے کانظم برقر ارر ہتا ہے۔ گویا محض سیاسی یا معاشی مصالح کی وجہ سے خیالی اور فرضی خدا تجویز کرر کھے تھے۔لیکن قیامت میں جب منکشف ہوجائے گا کہ بیسب احمقانہ تنجیلات تھے تو ایک دوسرے کےخلاف خوب بخار نکالیں گے۔

مشهور شخصیتوں کی یا د گارصورت یا مورت:.....پرسی غیرمعقول بات کی محض اندھی تقلیدیا قومی رسم ورواج اور مردت ولخاظ کی مصری پاسداری سی قدرمهمل بات ہے اور بعض دفعہ یہی ہوا کہ کوئی بڑی ہستی اورمشہور شخصیت اٹھ گئی۔اس کی یا دگار کے کے صورت یا مورت بنالی اور اس کی تعظیم کرنے لگے۔ بڑھتے بڑھتے ایک آ دھنسل کے بعد بیعظیم عبادت کی حد تک پہنچ گئی۔اس لئے اسلام نےصورت اورمورت اور سجدہ معظیمی کی ممانعت کر دی۔ کہ اس سے نوبت شرک تک نہ پہنچ جائے۔

ومسالکم من ساصوین الینی جس طرح میرے پروردگارنے بجھے آتش نمرودے بچالیا۔ تمہیں دوزخ کی آگ ہے بیانے والا کوئی نہ ہوگا۔

فامن له' نوط. حضرت ابراہیم کے خاندان ہے بابل میں سوائے ان کے مفتیحہ حضرت لوظ کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ دونوں

وطن نے نکل کھڑے ہوئے اورشام پہنچ گئے۔اس لئے السیٰ رہے حضرت ابراہیم یا حضرت لوظ دونوں میں سے سی کا بھی قول ہوسکتا ہے۔اورامامرازیؒنے خوب لکھاہے کہ قرآئی فقرہ الی رہی تفسیری فقرہ الی حیث امونی رہی سے جہیں بلیغ ووقع ہے۔ کیونکہ اس میں تمام تر توجہ پروردگار کی طرف ظاہر ہورہی ہے۔ کسی مقام اور جہت کی طرف نہیں ۔حضرت یعقوب یوتے ہیں جن کالقب اسرائیل ہے اور بنی اسرائیل ان کینسل ہے۔اس کئے حصرت ابراہیم ابوالا نبیاء کہلائے۔کہ بنی اسرائیل اور بنی اساعیل سب آپ کیسل ہے اور یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ الکتاب سے جنس کماب مراو ہے۔

من الصالحين يربيشبنه كياجائ كه نبوت كامقام توصالحين سے اونجا ہوتا ہے۔ پھرمقام تعربف ميں اس لفظ كے كيامعتى؟ جواب بیہ ہے کہ صالح کلی مشکک ہے جس کا اونیٰ ورجہ عام موشین ہیں اوراعلیٰ درجہ انبیاء کرام ہیں۔

مها سهقکم. لینی قوم بوط سے پہلے کسی انسان نے بھی پیچر کت نہیں گ۔ بلکہ جانور تک نرمادہ کا امتیاز رکھتے ہیں۔ گویابد تعلی کرنے والاستخص جانوروں ہے بھی بدتر ہے۔اس لئے فقہاء نے اس کی سز اسخت ترین تجویز کی ہے۔کسی نے آ گ میں جلا دینے کو کہا۔ کسی نے بہاڑے گرا دینے کواور کسی نے گردن مار دینے کوکہا۔اس طرح جس جانور سےلواطت یا جماع کیا جائے اس کوبھی جلا دینے یا ماردینے کا حکم دیا۔ کیونکہ اس نے انسانی فطرت کے خلاف تو کیا ہی ہے۔اس لئے جانوروں سے بھی گر گیا ہے۔

تسقسطعون السبيل سيمراد ڈا كەزنى بے ياراه كيرمسافروں كےساتھ بدكارى علانيه كھلےعام بندوں كرنااور بنسى نداق چھيڑ چھاڑٹھنھے کرنا جس ہے تنگ آ کرلوگوں نے راستہ چلنا ہی مجھوڑ دیا ہو۔اور یا بیہ مطلب ہو کہتم نے فطری اور معتاد راستہ جھوڑ کرتو الدو تناسل كاسلسلم منقطع كياب\_ بعداب الله ووسرى حكوفر مايا كياب فسمه كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجو هم من قىسى يىسىكىم ممكن ہے كسى نے بيركہا ہواوركسى نے وہ بياايك ونت بيركہا ہوا ور دوسرے وہ يہلے عذاب كى دھمكيوں كانداق اڑايا ہو ۔ پھر آ خری فیصله دلیس نکالا دینے کا کیا ہو۔خلاصه مید که ان کی فطر تیں اس درجه مسنح ہوچکی تھیں کہ خلاف فطرت بد کاری پرخوف خدا کا کوئی شائبہ بھی دلوں میں ندر ہاتھا۔عذاب کی دھمکیوں کانداق اڑاتے تھے۔نفیحت کرنے والے پیٹمبرکونکال دینے پرآ مادہ تتھاور پورامقابلہ کرتے تتھے۔ جرم کی بینوعیت ہی اگر چہان کو ہلاک کر دینے کے لئے کافی تھی ۔اس پر طرفہ تو حیداور رسالت ہے انکار اس لئے حضرت لوظ کو یقین ہوگیا تھا۔ کدان کی آئندہ سلیں بھی درست ہونے والی نہیں ہیں۔اب خدا کی خاص نصرت بغیران سے چھٹکاراممکن نہیں ہے۔

بیک کرشمه دو کار:.....پن پکارا شھ د ب انسصه دنسی . دعا قبول ہوئی فرشتوں کی جونکڑی جیجی تی ۔وہ بیک کرشمہ دو کار کا مصداق تھا۔ایک طرف بوڑھے ابراہیم کو جیٹے ہوتے ہے گود بھرنے کی بشارت دی۔دوسری طرف قوم لوط اورسدوم کی آبادی کوالٹ دینے کا پیغام لائی میں ایک توم سے خداکی زمین کو خالی کیا جانے والا ہے۔تو دوسری طرف ایک عظیم الشان قوم کی داغ بیل ڈالی جانے والی ہے اور چونکه سبقت رحمتی علیٰ غضبی فرمایا گیاہے۔اس کے بشارت ابراہیمی کو پہلے اور قوم لوط کا انداز بعد میں کیا گیاہے۔

لطا ئف سلوك: ف ال انسمنا السحدُتم ہے مفہوم ہوا کہ دین وآخرت کی سربلندی کے ساتھ دنیاوی جاہ وا قبال جوبعض اہل اللہ کو حاصل ہوتا ہے وہ ان کی اخر وی مرتبہ کو گھٹا تانہیں ہے۔

وَلَـمَّا جَاءَ ثُ رُسُلُنَآ اِبُرَاهِيْمَ بِالْبُشُرِي بِاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَعْدَةً قَالُو ٓ إِنَّا مُهَلِكُو ٓ آهُل هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ أَىٰ قَرُيَةِ لُوْطٍ إِنَّ آهُ لَهَا كَانُوا ظُلِمِينَ ﴿ ﴿ كَافِرِينَ قَالَ اِبْرَاهِيهُمُ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ﴿ قَالُوا آي الرُّسُلُ نَـحُـنُ اَعُلَمُ بِمَنَ فِيُهَا لِنُنَجَيَنَّهُ بِالتَّحْفِيُفِ وَالتَّشُدِيُدِ وَاَهْـلَـهُ اِلَّا امْـرَاتَهُ كَانَتُ مِنَ الُغَبِرِيْنَ ﴿ ٣٠﴾ اَلْبَاقِيْنَ فِي الْعَذَابِ وَلَمَّآ اَنُ جَآءَ تُ رُسُلُنَا لُوطًا سِنَى بِهِمْ حَزَنَ بِسَيَهِم وَضَاقَ بِهِمُ ذَرُعًا صَدُرًالِّإنَّهُمُ حُسَّانُ الْوُجُوهِ فِي صُورَةِ اَضْيَافٍ فَحَافَ عَلَيُهِمُ قَوْمَهُ فَاعُلَمُوهُ بِاَنَّهُمُ رُسُلُ رَبِّهِ وَّقَالُوُا لِاتَخَفُ وَلَاتَحُزَنُ نَفُ إِنَّا مُنَجُّوُ لَكَ بِالتَّشُدِيْدِ وَالتَّخَفِيُفِ وَاَهْلَكَ إِلَّا ادُرَا تَكَ كَانَتُ مِنَ الْعٰبِرِينَ ﴿ ٣٣﴾ وَنَصَبُ اَهُلَكَ عَطُفًا عَلَى مَحَلَ الْكَافِ إِنَّا مُنَزِلُونَ بِالتَّشُدِيْدِ وَالتَّخْفِيُفِ عَلَى أَهُلِ هٰذِهِ الْقَرُيَةِ رِجُزًا عَذَابًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا بِالْفِعُلَ الَّذِي كَانُوُ ا يَفُسُقُونَ ﴿٣٣﴾ بِهِ أَيُ بِسَبَبِ فِسُقِهِمُ وَلَقَدُ تُوكُمَا مِنُهَآ ايَةً كَيِّنَةً ظَاهِرَةً هِيَ اثَارُ خَرَابَهَا لِّقُومٍ يَتَعَقِلُونَ ﴿٣٥﴾ يَتَدَبَّرُونَ وَ اَرُسَلْنَا اللَّي مَدُيَنَ آخَاهُمُ شُعَيْبًا لَا فَـقَالَ يِلْقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارُجُوا الْمَيَوُمَ الْآخِرَ اِخْشُوٰهُ هُوَيَوُمُ الْقِينَمَةِ وَلَاتَعْثَوُافِي الآرُضِ مُفَسِدِينَ ﴿٣٦﴾ حَالٌ مُؤكِّدَةٌ لِعَامِلِهَا مَنُ عَثِيَ بِكُسُرِ الْمُثَلَّثَةِ اَفُسَدَ فَكَذَّبُوهُ فَاخَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيُدَةُ فَاصَبَحُوا فِي دَارِهِم جَثِمِينَ ﴿ ٢٠٠ بَارِكِيْنَ عَلَى الرُّكِبِ مَيِّييُنَ وَ اَهْلَكُنَا عَادً ا وَّتَمُودًا بِالصَّرُفِ وَتَرُكِهِ بِمَعْنَى الْحَيِّ وَالْقَبِيلَةِ وَقَلْهُ تَّبَيَّنَ لَكُمُ اِهْلَاكُهُمُ مِّنُ مَّسْكِنِهِمُ لَلَّ بِ الْحِجُرِ وَ الْيَمَنِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعُمَالَهُمْ مِنَ الْكُفُرُ وَالْمَعَاصِيُ فَصَدَّهُمُ عَنِ السَّبِيُلِ سَبِيُلِ الُحَقِّ وَكَانُوُا مُسْتَبُصِرِيُنَ ﴿ ﴿ فَ وَى بَصَائِرِ وَ اَهْلَكُنَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامِنَ اللَّ وَلَقُدُ جَاءَ هُمُ مُّوسلى مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِّنَاتِ بِالْحُجَجِ الظَّاهِرَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِيُنَ ﴿ وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ ﴿ وَمَا فَائِتِينَ عَذَابِنَا فَكُلًّا مِنَ الْمَذُكُورِيُنَ أَخَذُنَا بِذَنْبِهُ ۗ فَ مِنْهُمُ مَّنُ أَرُسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ رِيُحًا عَاصِفًا فِيُهَا حَصَبَاءٌ كَقَوْمٍ لُوطٍ وَمِنْهُمُ مَّنُ آخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ \* كَثَمُودَ وَمِنْهُمُ مَّنُ خَسَفُنَا بِهِ الْأَرْضَ كَقَارُونَ وَمِنْهُمُ مَّنُ اَغُوكُنَا ۚ كَقَوُمِ نُوْحِ وَفِرُعَوُنَ وَقَوْمِهِ وَمَاكَانَ اللهُ لِيَظُلِمَهُمُ فَيُعَذِّبِهُمُ بِغَيْرِ ذَنُبٍ وَلَـٰكِنُ كَانُوُ آ اَنْفُسَهُمَ يَظُلِمُونَ ﴿ ﴾ بِارْتِكَابِ الذُّنْبِ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنُ دُون اللهِ اَوُلِيَّاءَ آىُ اَصْنَامًايَرُ جُوُلَ نَفُعَهَا كَمَثَلِ الْعَنْكُبُوثِ أَتَّخَذَتُ بَيْتًا "لِينَفُسِهَا تَاوِيُ اِلَيْهِ وَإِنَّ اَوْهَنَ اَضُعْفَ ﴾ الْبِيُوتِ لَبِيُتُ الْعَنُكُبُوتِ لَايَدُفَعُ عَنُهَا حَرَّاوَلَابَرُدُ اكَذَٰلِكَ الْاَصْنَامُ لَاتَنَفَعُ عَابِدِيُهَا لَوْكَانُوْا يَعُلَمُونَ ﴿ ٣﴾ ذلِكَ مَاعَبَدُوهَا إِنَّ اللهَ يَعُلَمُ مَا بِمَعْنَىٰ الَّذِي يَدُعُونَ يَعُبُدُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنُ دُونِهٖ غَيْرِهِ

مِنْ شَيْءٍ \* وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِي مُلُكِهِ الْحَكِيْمُ ﴿ ﴿ فِي صُنْعِهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ فِي الْقُرُان نَضُوبُهَا نَجُعَلُهَا لِلنَّاسِ \* وَمَايَعُقِلُهَآ أَى يَفُهَمُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿ ﴿ إِلَى اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرُضَ بِالْحَقِّ مِ آَى مُحِقًّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً دَلَالَةً عَلَى قُدُرَتِهِ تَعَالَى لِللمُؤْمِنِينَ وَ ﴿ مَصُوا عَ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا فِي الْاَيْمَانِ بِخِلَافِ الْكَافِرِيْنَ

ترجمہ: ..... اور جب ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے (اسحاق اور ان کے بعد یعقوب کی ) تو ان فرشتول نے کہا کہا کہ ہم (لوظ کی )اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں وہاں کے باشندے بڑے شریر ( کافر ) ہیں۔ابراہیم بولے کہ دہاں تولوط ہیں ( قاصد فرشتوں نے ) جواب دیا کہ جوجود ہاں رہتے ہیں ہم کوسب خبر ہے ہم ان کو بچالیں گے (بیلفظ تخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے )اوران کے خاص متعلقین کو بجزان کی بیوی کے کہوہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہے ہوگی (عذاب ہے اے چھٹکارانہیں ملے گا )اور جمارے وہ فرستادے جب لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ ہے رنجیدہ ہوئے ( قوم کے لوگوں کی وجہ سے ممکین ہوئے )اوران کے سبب بہت کڑے ( کیونکہ وہ خوبصورت بن کرآئے تھے اس لئے لوط اپنی قوم کے لوگوں کے ان کے ساتھ برتاؤے فکرمندہوئے مگرفرشتوں نےلوط کو بتلا دیا کہ ہم پروردگار کے فرستادے ہیں )اور (فرشتے ) کہنے لگے کہ آپ اندیشہ نہ کریں اور نہمکین نہ ہو جنے ہم آپ کو بچالیں گے (تشدیداور تخفیف کے ساتھ ہے ) اور آپ کے خاص متعلقین کو بجز آپ کی بیوی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی (اور اھلل پرنصب محل کاف پرعطف کی وجہ سے ہے) ہم نازل کرنے والے ہیں (بیلفظ تشدیداور تخفیف کے ساتھ ہے ) اس بستی کے باشندوں پر آسانی عذاب (ان بدکاریوں کی پاداش میں ) گناہوں کی وجہ ہے جن کاارتکاب وہ كرتے ہيں ( يعنی ان كے گناموں كی وجہ ہے )اور ہم نے اس بستی كے پچھنشان رہنے دیئے ہیں جو كھلے ہوئے ہيں (جوان بستيوں كے گرٹرنے کی طاہرعلامات ہیں )ان لوگوں کے لئے جوعقل مند (مدہر ) ہیں۔اور (ہم نے بھیجاہے )مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کوپیغیبر بنا کزیسوانہوں نے فر مایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرواور آخری دن ( قیامت کے روز ) سے ڈرواورسرز مین میں فسادمت پھیلاؤ (بیمامل کا حال مؤکدہ ہے لا تعدو ماخوذ ہے عشنی سے جوٹا کے سرہ کے ساتھ ہے جمعنی افسد ) مگران لوگوں نے شعیب کوجھٹلا یا۔ پس زلزلہ (شدید جھٹکے) نے انہیں آ د ہایا۔ پس وہ اپنے گھروں میں اوند ھے گر کررہ گئے ( گھٹنوں کے ہل جھکے ہوئے مر کھئے )اور عادوثمود کوہم نے ہلاک کیا (لفظ نسمبو د منصرف اورغیر منصرف ہے بمعنی قبیلہ اور خاندان )اور (ان کا ہلاک ہونا )حمہیں نظر آ رہاہے ان کے رہنے کے مکانات ہے (حجراوریمن میں )اور شیطان نے ان کے (کفروگناہوں کے )اعمال کوان کی نظروں میں خوشنما کر دکھایا تھا اورانکو (حق کے ) راستہ ہے روک رکھا تھا اور وہ لوگ (ہوشیار )سمجھدار تھے اور (ہم نے ہلاک کرڈ الا ) قارون اور فرعون اور ہامان کواوران کے پاس مویٰ (پہلے ) نشانیاں ( دلائل ) لے کر گئے تھے پھران لوگوں نے زمین میں سرکشی کی اور بھا گ نہ سکے (ہمارے عذاب سے چک نہ سکے ) سوہم نے ان میں سے ہرا یک کواس کے گناہ کی یا داش میں پکڑلیا سوان میں ہے کسی پرتو ہم نے تیز وتند ہواہیجی (آندھی جس میں کنگریاں بھی شامل تھیں جیسے تو م لوط پر )اوران میں ہے کسی کو ہولنا ک آواز نے آو بایا (جیسے قوم ثمود )اوران میں ہے کسی کوزمین میں دھنسادیا (جیسے قارون )اوران میں ہے کسی کوہم نے غرق کر دیا (جیسے قوم نوح اور فرعون اوراس کی قوم کو )اور الله تعالی ایسانہ تھا کہان پرظلم کرتا ( کہ بلاقصورانہیں سزادے دیتا)البتہ بیخودایتے او پرظلم کرتے تھے ( گناہ کرکے ) جن لوگوں نے اللہ کے سوااور کارساز تبحویز کرر کھے ہیں ( یعنی بت جن ہے فائدہ کی امید رگائے ہوئے ہیں )ان کی مثال مکڑی کی ہے جس نے ایک گھر

بنایا (اینے ٹھکانے کے لئے ) اور کڑی کا جالاسب گھروں میں سب سے بودا ( کمزور ) ہوتا ہے (جس میں نہ گرمی کا بچاؤ ہو سکے اور نہ سردی کا۔ یہی حال بتوں کا ہے کہ وہ اپنے عاہدوں کو بھی نفع نہیں پہنچا کتے ) کاش بیلوگ اس کو مجھے لیتے ( تو بت پری نہ کرتے ) ان سب چیزوں کواللہ جانتا ہے (ما جمعنی المذی ہے) جس جس کووہ پکارتے ہیں (بندگی کرتے ہیں لفظ یدعون یا اور تا کے ساتھ ہے) اللہ کے سوا(علاوہ)اوروہ زبردست ہے(اپنے ملک میں) حکمت والا ہے(اپنی کاریگری میں )اورہم مثالوں کولوگوں کے لئے ( قرآن میں بیان کرتے ہیں اوران مثالوں کو بیجھتے نہیں مگرعلم والے ( تدبر کرنے والے )اللہ نے آسانوں اور زمین کو هیقة (فی الواقع) بنایا ہے اس میں بڑی دلیل ہے(اس کی قدرت پررہنمائی کرنے والے )ایما تداروں کے لئے (خاص طور پر مؤمنین کا ذکراس لئے کیا کہ وہ ہی ان ہے ایمان کے سلسلہ میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں برخلاف کفار کے )۔

شخفی**ق وتر کیب:......لننجینه ، حمز** اُورعلی*ا کے نز* دیک تخفیف ہے اور باقی قراء کے نز دیک تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ سمہ پہنتا كانت من الغبرين. حضرت لوظ كي اس بيوى نے چونكه ان مهمان فرشتوں كا آنالوگوں كوبتلا و يا تقااوروہ ان سے ساز بازر كھتى تھى ۔اس کے عذاب میں وہ بھی المدال عملی المفعل کفا عله کی روے انہی میں شارک گئی۔ باقی حضرت لوظ کے کا فرہ ہے تکاح پرشبه نہ کیا جائے۔ کیونکہ پچپلی شریعتوں میں بلکہ ابتدائے اسلام میں بھی اس کی اجازت تھی۔ بعد میں آ ہستہ آ ہستہ احکام شروع ہوئے ہیں۔ ذرعا. بیتمیز دراصل فاعل تھی ای صداق ذرعهٔ بهم فاسبیه ہاورصدراحاصل معنی ہیں ورند ذرع کے معنی طاقت کے بين صناق المذرع تم طاقت ورهو

مست جبولت. کاف کاتحل اضافت کی دجہ ہے مجرور ہے اور سیبویی کے مزد یک نسون بھی اس کے حذف کیا گیا ہے۔ اور و اہلک منصوب ہے تعل حضر کی وجہ سے ای نسب جسی اہلک. اور احفش اور ہشام کی رائے میں کا فسیحل نصب میں ہے اور و اھلک اس پرمعطوف ہے اورنون اس لئے حذف کیا گیا ہے کشمیرائیے ماقبل ہے شدیدا تصال جا ہتی ہے۔ ابوعمر واور ابن عامراور نا فَعُ اور حفصٌ کے نز ویک تشدید کے ساتھ اور ہاتی قراء کے نز دیک تخفیف سے پڑھا گیا ہے۔

ر جزا. بولتے ہیں ارتجز مجمعنی اضطراب عذاب جونکہ باعث اضطراب ہوتا ہے۔ اس لئے عذاب کے معنی ہوگئے۔اس بارہ میں اختلاف ہے کہ بیعذاب سشکل میں آیا تھا۔ بعض نے شکباری اور بعض نے آتش باری اور بعض نے زمین میں دھنسنا ہٹلایا ہے۔ ١ لييٰ مبديس اخاهيم شعيبا . توم نوح ، قوم ابراجيم ، قوم لوط كاچونكه كوئى مخصوص نام اوركوئى خاص نسبت نبيل تھى \_اس لئے ا نبیاء کی طرف ان کومنسوب کیا گیا ہے اور انبیاء کا نام پہلے اور توم کا ذکر بعد میں ہوا ہے ۔لیکن قوم شعیب ،قوم ہود اور قوم صالح ان کی نسبتیں چونکہ مشہور ہیں ۔اس لئے ان کے بیان میں طرز اصلی اختیار کیا گیا اور حضرت شعیب کو بھائی اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ بھی مدین بن ابراہیم کی اولا و ہیں۔جواس شہر کے جداعلیٰ ہیں۔

و ارجو ۱. رجاء تجمعنی تو قع وامید ہے اور بمعنی خوف بھی ہوسکتا ہے۔

ف کے ذہبوہ ، پیشیدنہ کیاجائے کہ تقعدیق و تکذیب تو خبروں کی ہوا کرتی ہے نہ کہ امرونہی انشاء کی جواحکام میں ہوتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ہرامرونہی مصمن خبر کو ہوتا ہے۔اس لئے تکذیب کاتعلق اس منی خبر کے ساتھ ہوگا۔

فاخدِتهم الرجفة. يبال اورسورة اعراف مين جفه اورسورة بهودمين صيحة كالفظآ ياب- حالانك اقعاليك بى بـ جواب ریہ ہے کے ممکن ہےان کی تباہی دونوں طریقہ ہے ہوئی ہو ۔ کہیں ایک سبب ذکر کردیا اور کہیں دوسرا سبب اور اسباب میں تزاحم نہیں ہوا کرتا۔اوربعض حصرات نے اس طرح تطبیق دی ہے۔ کداول جبرائیل نے جینج ماری۔جس ہےان کے دلوں پرخوف و دہشت طاری ہوگئ اورسب مر گئے۔ پس ایک جگہ سبب اور وسری جگہ سبب السبب بیان کردیا ہے۔

عادا. عادتوم ہود ہےاور شمود تو مصالح کو کہتے ہیں یہ معمول ہے عل مقدر کا۔

اى قد تبين لكم المخ مفسرعلام مناهلا كهم نكال كراشاره كردياك تبين كافاعل مفمر --

مساکتھم. حجرایک میدان کانام ہے جوشام اور مدینہ کے درمیان پڑتا ہے ۔ قوم ہود کی آبادی لیبیں تھی۔

حاصبا ۔ تیز ہواجس سے تنگر ماں اور پھر ماں اڑ جاتی ہوں۔

العنكبوت مكرى كوكهتم بين اس مين نون اصلى اورواو تازائد بين جيها كرجمع عناكب اورتف فيرعينكب معلوم ہوتا ہےاور بقول قاموس نرومادہ پراطلاق ہوسکتا ہے۔ چنانچےاسم جنس میں سیعیم ہوتی ہےاںٹد کی مدد کے بغیرتو بہاڑبھی بیکار ہوجاتا ہے۔البت خدا کی تا ئید ہوتی ہوتو تارعنکبوت بھی محافظ بن جاتا ہے۔جیسا کہ غار حرامیں آنخضرت ﷺ کے لئے مکڑی نے جالاتن دیا تھا۔لفظ اتخذ ت۔ بیان ہے صدوث عنکبوت کا اور وجہ جامع ہے مشرکین مدید اور عنکبوت مشبہ بدہے علی بزا اولیاء مشبد اور عنکبوت مشہد بدہے۔

الو كانوا اس كے جواب محذوف كى طرف مفسرٌ علام نے اشارہ كيا ہے۔ مايدعون \_ مها استفهاميمنصوب بيدعون ساورياموصوله بيعلم كامفعول باوريد عون كامفعول عاكد محدوف ہے۔اورتیسری صورت بیہے کہ مانافیہ ہواور من مفعول بہ پرزائد ہے۔ ای میا یہ دعون من دونه مایستحق ان بطلق عملیہ شنبی پہلامن یدعون ہے متعلق ہے اور دوسراھن یتبین کے لئے ہے اور ید عون ابوعامر ؓ وعاصمؓ کے نز دیک یا کے ساتھ اور باتی قرائے کے نزد کی تا کے ساتھ ہے۔

نسضر بها. پیتلک کی خبر ہے اور امثال صفت ہے۔ یابدل یا عطف بیان۔ اور نیز امثال خبر ہی ہو عمق ہے اور نسضو بھا حال ہے یا خبر ٹائی۔

بالمحق مفسرعلام اشارہ كررہے ہيں كه باملابسة كے لئے ہاور جار مجرور لفظ الله ي حال ہے۔

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾:.....ن فيهه الموطه العني كيالوط كي موجودگي ميں ريستي تباه كي جائے گي - جب وه اپني آنگھوں ہے اس تبابی کودیکھیں گےتوان کا کیا حال ہوگا؟اورمنشاءغالبًاازراہ شفقت بیہوگا کہ شائد حضرت لوظ کاسہارا لے کرعذاب تل جائے۔ کیونکہ لوظ خدا کے خاص بندے اور پینمبر ہیں ۔ان کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آنا جاہئے ۔ادھر فرشتوں نے چونکہ کوئی اشٹنا نہیں کیا تھا۔اس ئئے ایکے ذہن میں صرف ایک شق ہی آئی۔ گر فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ دوسری شق اختیار کی جائے گی ۔ کہ لوظ اور ان کے پیرو کاروں کو بجزان کی کا فرہ بیوی کے بستی ہے بحفاظت وسلامتی نکال لیا جائے گا۔ بیوی چونکہ تو م کی طرف داراوران کے طور طریق کواختیار کئے ہوئے ہے۔اس لئے اسے بھی تباہی کا سامنا کرنا ہوگا۔

. قوم لوط کی تباہی: ····· چنانچ فرشتے جب خوبصورت اور حسین لڑکوں کی صورت میں حضرت لوظ کے ہاں پہنچے تو حضرت لوظ اول وہلہ میں پہچان نہیں سکے۔وہ انہیں مہمان شمجھاور نا ہنجار قوم کی حرکات کا خیال آتے ہی ملول اور رنجیدہ ہو گئے ۔ کہاب مہمانوں کی عزت کس طرح ہےاؤں پھہراؤں تو یہ مصیبت اور نہ تھبراؤں تو پھرمہمان نوازی اور مروت کے خلاف ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط کے خدشات کو بھانپ لیااورتسلی دیتے ہوئے بولے کہ آپ کھبرائے نہیں اورتسی طرح کافکر نہ سیجئے ہم انسان نہیں فرشتے ہیں۔تمہیں اور تمہارے ہم مشربوں کو نکال کر ہاتی قوم کو تیاہ کرنے آئے ہیں۔ عروج وزوال کی کہانی:....... تیت " والسی مدین" ہے الل مدین کاذکر ہے۔ حضرت شعیب ان ہے برادراند شتے ر کھتے تھےاورا نہی میں ہےایک فرد تھےانہوں نے پیغیبران نصیحت کرتے ہوئے تو م کوتو حیداور آخرت کی طرف دعوت دیتے ہوئے امن وسلامتی کا پیغام دیا۔خرابی ہے مرادممکن ہے لین دین میں دغابازی کرتا بسود بنداگا تا ہوجواس قوم میں ناسور کی طرح گئی ہوئی تھی اور یا پھر ڈا کہ زنی مرادہوگی۔ یتبیسن لیکھ میں اہل عرب کومتوجہ کیا جار ہائتے کہ تم ان کی تناہ شعرہ بستیوں کے کھنڈرات نہیں و کیکھتے ان سے عبرت کپڑ و کہ وہ لوگ دنیاوی معاملات میں کس درجہ ہوشیار تھے پھر شیطان کے چکر میں آ گئے اور نہ بچ سکے اور ضروری نہیں کہ جس کے پاس عقل معاش ہووہ عقل معاد سے بھی ہہرور ہو۔ بیلوگ خدا کی تعلی نشانیاں دیکھے کرحق کے آگے نہ جھک سکے اور کبروغرور نے ان کی گر دن یچی نہ ہونے دی مگر کیا ہوا؟ کیا بڑے بن کرمز اسے پچ گئے یا خدا کو تھ کا دیا؟

ہرا یک کواس کے جرم کے مطابق سزاملی ۔قوم لوط پرتو پھراؤ ہوا ہی بعض نے قوم عاد کو بھی اس میں داخل کیا ہے اور قوم ثمودیا الل مدین کی تباہی ایک چیخ کے ذریعہ ہو گی۔

خدا جاہے تو مکڑی ہے بھی کام لےسکتا ہے نہ جا ہے تو بہاڑ بھی برکار ہے: ۔۔۔۔۔۔۔کھریے مقصود جان و مال کی حفاظت ہے جو ظاہر ہے مکڑی کے جالے ہے پورانہیں ہوسکتا۔ یہی مثال اور حال ہے اس شخص کا جو خدا کو حچوڑ کر دوسروں کا سہارا تکے ۔ کیکن خدا جا ہے تو مکڑی ہے بھی حفاظت کرسکتا ہے جیسے غارحرا میں ہجرت کے وقت آنخضرت ﷺ کا مامون ومحفوظ رہنا۔ ان اللّه معلم كاحاصل به ہےكها كرچ بعض لوگ بتوں كو پوجتے ہيں اور بعض اتنى پوجا كرتے ہيں اور بعض اوليا ً أورا نبياء يا فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں اور بیسب اگر چہ برابرنہیں ہیں اللہ(ان کے فرق مراتب سے واقف ہے ۔مگراللہ کے آ گے بے بسی اورمستقل قدرت نہ ہونے میں سب مکساں ہیں۔اس لئے سب کوا یک لڑی میں برودیا۔اللہ چونکہ عزیز وغالب ہے اس لئے اسے کسی کی ر فا فت کی حاجت نہیں اور چونکہ وہ تحکیم مطلق ہے اس لئے کسی کے مشورہ کامختاج نہیں ۔ آیت تسلیلٹ الا منسال میں مشرکین کار د ہے جو کہا کرتے تھے کہ قرآن میں مچھر ، تکھی ، مکڑی جیسے نسیس اورادنیٰ چیزوں کا ذکر ہے۔ جو کلام الہی کی عظمت کے منافی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کلام البی تبیں ہے۔

اس كاجواب سورة بقره كي آيت ان السكه لا يستحى مين ديا مياتها - يهان بهي حكيمان جواب ارشاد فرمايا جار هاي كه مثال كا انطباق مثال دینے والے پرنہیں کرنا جاہتے۔ بلکہ جس چیز کی مثال دی جائے اس پر انطباق ضروری ہے۔ مقتضائے حال کے مطابق جس درجه مثال ہوگی اتنی ہی فصاحت و بلاغت مجھی جائے گی۔اگر کوئی چیز حقیرو ذلیل ہے تو تمثیل میں بھی حقیر و کمزور چیز کا ذکر کرنا نا گزیر ہوگا۔اس کی مثال دینے والے کی عظمت سے کیاتعلق۔ چنانچہ کتب سابقہ، آسانی صحیفے ،ملاء کا کلام بکثرت مثالوں سے لبریز ہے۔

لطا نف سلوک:.....ان فیہ الموط ہے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی موجودگی عذاب اللی کے لئے رکاوٹ ہوتی ہے اور غیر موجود گی ہے وہ رکا وٹ دورہوجاتی ہےاور برکات کا بیظہور مقتضی اصلی ہے کسی عارضی مصلحت ہے اس کےخلاف بھی ہوسکتا ہے۔ و لمما ان جاء ت ہے معلوم ہوا کہ بھی رنج وغم بشرطیکہ صدودشرع سے تجاوز نہ ہو کمال کے خلاف نہیں ہے۔ ا لا امر أتلك ، معلوم مواكه بغيرايمان كحض مقبولين كتعلق سے بچھ فائدة نبيس موتا ـ

و زَیس لهنم النشینطان ہے معلوم ہوتا ہے کے عقل ونظرا گر ہو بخواہ اس کا استعمال ہویا نہ ہوتو شیطان اورنفس کی فریب دہی کو عذرتيس مجماحات كا-بلك مجمم بى كهلائ كا- المحمديلة جلد بهارم مكل هوئى